

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*





AND SHOW SHOW A



AMERITA ALVANA



1091198 B



## منت حضور برنورغوث العالم محبوب يزداني سلطان الاولياً تارك السلطنت سلطان سيد اوحدالدين ميرسيد اشرف جهانگير سمناني رضي الله تعالى عنه

ازقلم عرفال رقم حضرت شيخ المشائخ والعرفاء سيّدى ومرشدى مولان<mark>ا الحاج</mark> السيدشاه ابواحمه على حسين صاحب اشر في سجّا ده نشيس يكھو چھەمقدسەقدس سرّ **ة** 

ين بنده ب درېرون ان کا اول سے يول مي الماطر مجتذوت تقاجهال بس لبندتر عقامت م انثرت زي بيربير شان غوت ما لم فلك بدوه اخترام الثرون يه دى بشارت كرم نے ركعاب ام ان كابنام اشرف كونى فلك كاب يرمجى عراجبال بناب مقام أثرت كيس باصتكبيب كرت عجب واكمث نفام اثرب جوميطوارالامال مي جاكرتوياؤوال فين مام اشرت ولى زمان كي زيرف رمال مطع احكام عام الثرف بمارى نظرول سے كوئى ديھے فلك بالائے نام الترت توبل أعظ كرالتدالتدعميب ب أتفام الثرب كى كرسب لاعقاجا دُولكمون ين كيافيع عام أثريت توسيحيس بوجائي أن كى روش ييج كرامات عا الثرون مريني يتي برووي اليق حيال بي يغيظم تشرف كربرم فل يبي دواب بناب براكب فلام اشرف مران اچے بول بس سالکول عب يدفين ما اشرف يبال زي بروال فلك وكعرف بحق بن فيام شرف كروتوقير ذرا إدهري كمل رابول ين نام اشرت تكالأأس كوجلد صرت كراك كابدنام نام اشرف بلال وجروت شركا دمجوعجب عالى مقام اشرف كح كامروش كرچكاب مح دو عالم عجام الثرف

نه مجعب حيوث كان كادامن نه مجد كومبوك كانام الشر م أن ك محتبيان كون كياكد ماري الميب يتبرت أغيى كى مجوبيت كانعره الما تكف فلك بدمارا بناب کے والمعظم نے خواب دیکھا کہ مصطف نے زیں پروضب افلک پر کھنس کی زمت برکرری ب وحدت بادمائ خلوت توكثرت بادماع جلوت بوروح آبادجاكے دمجيو توسير روى كا لطف آتے بنے جبال گر فوٹ العالم جبان کے اولیا سکے افسر كمى نے آریخ عرش اكبرينائے روصند كى نوب مكنى عدالت صح وشام ديجهے جوكوئى دربار است منى ميں كيى پيجنات بلائے يوكبي جنائش زكي بي چراغ روضه بے کے کاجل لگادی استھوں ی ای اعما يحيثه نيركر دروضه يرأب شفاف وصاف جاري سواردکائی کونیر کے بعی خدانے بختی ہے یہ کرامت يراك روضي بتعزف كمر كوليترى إجلبت زمن سے آسمان جود کھا جیب قدرت کا ہے تماثا أتيد نطعت كمس تيري ي وفي حاجت جوكر دا بول محفے بوگٹرخ وبداد باتھائے دربار باصغایس ادبست م فكرزح بيرا باغضب كامز يراكا طماني أكسك طالب فعاير ذرا توجر بوكى توهسدوم

معلاکول ابشر فی سے او میں کران اشرف کی شان کیا؟ کے گاوم وگال سے میرے بلندے احتقام اشرف



آستانه بخوب بزدانی حفرت خودم سلطان سَیداش نه جهانگیر سنانی قدی سره النودانی درگاه چکو چهشریف (خلط فیف آباد) یولی (جمارت)

حبالكم صدراك كأحزت مولا نالخان سيدثاه كوي قاراشرف صاحب قبله (مركاركلال) چكو چھشريف سجادونشين آستان اشرفيد

द्रवितिर्देशाला प्रतिनेता वदाक्रान्ताक्री

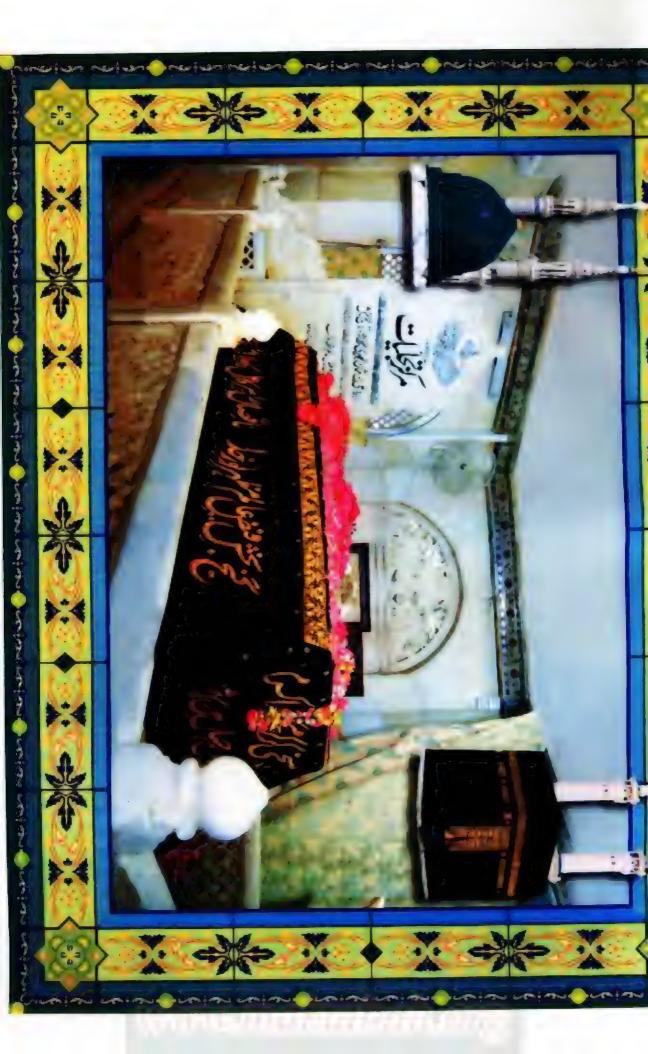

## اَلاَ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَا نَحُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ مَحُونُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَحُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ مَحُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّ



ملفوظات امام العارفين زبدة الصالحين عوث العالم محبوب يزدان مخدوم حضرت ميراوحدالدين سُلطان مسيرات ميراوحدالدين سُلطان مسيرات ميراوحدالدين سُلطان مسيرات ميرا

> جامع ملفوظات حضرت نظب م مینی رحمة الله عکیب

> > متهرجهم حضرت شمس برملوی

نظرشانی داکٹر خصب رنوشاہی

مديروناشر

نذرا سشرف ستيسخ محد ماستم رصا استرفي ماري الشرفي ماري المريخ والريم المرائد المريد المائد المسان

ملينه مجاد مخدوم المثالخ عفرت مسيد محد مختار اشرف اشرفی جيلاني يع سجاده نشين خانقاه اشرنيه حسنيه سركار كلال بكوچيشريف اينديا

## لطالفٹِ انترقی حصہادل

مديرونانشر نذراشرت شيخ محد ماستم رضا اشرفی طابع سهيل پرليده پاکتان پوک کراچی کاتب فضل مبعان کاتب فضل مبعان بون ۱۹۹۹ مي مداد ۱۰۰۰ کتاب ملخ کاپت د انور ماشم د اشرفی انظر براشرز کتاب ملخ کاپت د انور ماشم د اشرفی انظر براشرز کتاب ملخ کاپت د انور ماشم د اشرفی انظر براشرز کتاب د کتاب ملخ کاپت د انور ماشم د اشرفی انظر براشرز کتاب د کتاب ملخ کاپت د انور ماشم د اشرفی انظر براشرز کتاب د د کتاب مانده کاپت د انور ماشم د انشرفی انظر براشرز کتاب د کتاب ملخ کاپت د انور ماشم د انشرفی انظر براشرز کتاب د کتاب می باکتان در باکتان در باکتان د کتاب می باکتان د کتاب می باکتان د کتا

جمله عقوق بحق ناشرمعفوظ هسيس

THE WHEN HER WHITE WHEN THE PARTY OF THE PAR





Abul Masud Syed Mohd. Mukhtar Ashrfa Ashrafi-ul-Jilani SAJJADA NASHEEN KICHHAUCHHA SHARIF, DIST. FAIZABAD, (U.P.)

www.madaniaang



بشيدالماده تغيير المنظمة المن

JAM - E - ASHRAF

DARGAH KICHHAUCHHASHARIF-FAIZABAD (U.P.)

مخده ولعلى على رسوله الكريم لسب المهه الحرن الريم د ما تف اشری " نا دک السلات نوف العام میوب میددانی موزم سلمان سیدامترت جانگرسمنانی قدس سره امزرانی کے ملغوظات مبارکہ درر ایکے حالات دواقعات بر منه الله مستندد به شال لمني ب حب كوكت لعون س الك غايان اور فعرص منام حاصل ہے۔ اللؤس صدی ہجری کے لید آج تک فن تعرف السی مكن اورجاع كذب بنين كلماك ك عدد بن وجم بع كد اس ك لعدك أشر صوفباد کردم نے اپنی کتابوں میں تعالمف رشرنی کو بعور والدسیش کی سے - تناب مذکور کو مخدرم باک کے مربعہ خاص ا در جیسے خلیفہ فغرت دور نا لفاع الدین ممنی رحمہ اسلیسی ف اللي جات سارك بي مي رتب كرك ديك باركاه جي سابا ہے واس من واست مند , وقع سونے س کو تی شک د شب بین سا جا سا۔ جب کر سا ۔ مذکور کے د میاج سے فام ہے ۔ ما ب درکور کارس زمان س مونے کی وجہ سے عام فور سر لوَّ ادس سے استفادہ میں کر کتے تھے۔ اِس سے فردرت بن کر اوس کا اردوترجم شالع كرد ماطائے تاكر تعون ك إس كرانما بر لعنف سے عامر سلمين میں فائدہ حامر رکس اور اِس کے مطالع سے ان کے اندرایا نی شور دادراک اور ردحانى خدر دكيف سرد مهو

برى مدت كى بات بى دراس علىم كاى د كراى قدراكاج ندرد شرف باسم رها صد وخرف فلندسركا ركدن غانا وراسكا ار دو مزهمرواكر ف تع كما -بر فسیت بے کد اِس داه س منا ب مومون کومیت بی سفلان کا سامرنا مالی اس کا زرازه تجمع دس کرس سے صن نے کسی دسے علم کا بعثرا دستے سرساسو -عامرية الله معرموس الرقديم كعنف ولشفل فعلفط محفوظ بسے اور ص كے كف عنے صر حملوط وملبوعہ لینے اد تر مروں کی زمنت سے ہوئے میں اوس کوانگ زبان سے درسری زبان سی منتقل کرور نے کے سے تختلف نبخوں کی فرہمی لائی دنائی شرحم کارسیاب اس کی تکمیں کے سے سیل نگ و در در وید سیم بعر درس ک دن عث كرافراجات كے بارگران كومرداف كرنابنات موعد شدى كاكام ہے ۔ حب بر مرصوب کومنی بارتبا دسیش ک جائے کم سے \_لتنا دورون کا برشان کا رنام و تکے اشارو ا خلاص کی داخیج دلیل سے ادر غوف اللام مبوب میزدان سے انکے دالها من عقیدت ادر منسر غوث المتعلين اعلى توريا الحاج سنده ملى فين في مدر وحر اربعير مسما ده من سرطار فلر سے حست کا بن بنوت ہے ۔ مومون کے عنصانہ کرداروعل کا روش سجہ سے کہ دہ محدوی ک ك نوع من رات و ون لكم بوكرس ادر محروت ل وني در الم منان مندم سمان دارى مع الصي كرف شار من كرجب من فا مناه , شرنيدم كار مدن كرمينم كاك ك اسدا سرت بے توارینوں نے معر بوردمہ میں ہے حکی دافعے نیا ل جانع رائرے ہے۔ وصوف كود بيني ميرو رف وفروم الف تخ دفوت مولانا الحاج سنياه و وفيما والنرف حق بيدم أوشن مرا الله سے اسی والمانہ عقدت سے جوا ملے درس کم می نوان سے میں نے وردمیا سے کر دب میں وہ اپنے راندہ در کر کے میں فرانسیں را دیت سے اٹ کیا رسوجا باران میں درون کے راس علیم کارنا مے ہر سیار میں دوستے ہوئے دما گوسوں کہ مرن تھ انسی ہی فرست کو تبول زمائے اور کس ترجہ ملاتف انترن کو تشول عام نیا نے دامین ، منطوعا گو سیرللن مائرمت دشرق میں ان

## فهرست

| مغينر     | عنا دين                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-13      | بيش لفظ                                                                                             |
| ا- ۱۲     | ديباجيب                                                                                             |
| 1         | ( ابتدأیهٔ کتاب تطالعت استسرنی )                                                                    |
| ^         | د تفعیل بطائف) حصراوّ ل                                                                             |
| 9         | فہرست حصہ دوم جومنوز زیر طبع ہے                                                                     |
| 12        | متفدمہ: علم اور کتب موفیہ کے دیکھنے اور کلمات مشائخ کے<br>سننے بے نوائڈ اور اس کے مشہر العًا و آواب |
| 14        | حكايت المسراتيلي عابد                                                                               |
| 11        | تراب كاوا تغير                                                                                      |
| 41        | ذكرنبشارت محبان اوليا دالثر                                                                         |
| 44        | رساله مناقب ومراتب خلفاتے را شدین                                                                   |
| MM        | مشرائط انتماع حكايات صوفير                                                                          |
| ۳۵        | لطیفہ (۱) توحداوراس کےمراتب                                                                         |
| 11        | توجيد كي تعريف                                                                                      |
| 11        | توحييه إياتن                                                                                        |
| 11        | توحب رعلمي                                                                                          |
| <b>14</b> | ً ا یک بزرگ کا عمیب واقعہ                                                                           |
| ۲۸        | توحب درسمى                                                                                          |
| 49        | توحيبه حالي                                                                                         |
| 44        | حولت من بده سے بہرہ وری کی نشانی                                                                    |

| قىق ئېر    | عنادين                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|
| (4t'       | ایک آتش پرست کا ایمان لانا                             |
| dd         | سيسخ بخم الدنن بمرى قدس سره كاايك اور واقعه            |
| (19        | كمال جوگی كی بتی كی معرفت كابب ن                       |
| <b>6</b> • | توحيدك بارس مي حضرت قدوة الكبراك ارث د                 |
| 01         | لطبیفه (۲) و لی کی ولایت بیجاننا ادراس کے اقسام        |
| 11         | نصوص قرآنی                                             |
| ad         | ا حادیث شریغہ                                          |
| 05         | ولايت عامه                                             |
| 42         | ولايت ثماصه                                            |
| 11         | و لی کون ہے                                            |
| OA         | يا م مشريعت ،                                          |
| 4.         | أتباع دمول صلى التدعليه وسلممشرط ولايث سيص             |
| 64         | علم و داشت                                             |
| *1         | سينيخ احدمهم كانابينا كوببيسنا كرنا                    |
| 11         | سيشيخ محدمعشوق طوسى كااپنى قبا بندكرنيا                |
| 1831       | حضرت قدرة الكراكا حفرت نورا لعين في مروانا             |
| 44         | دومرے شخص کواپنی ولایت اورنعمت بخت ز                   |
| -fû        | حعنرت الوبكرصدبت دحنى العدعندكا نوتير                  |
| 44         | تعفرت امیرخسرو دہادی ادرحفرت نطامی تنجوی کا عجیب معامل |
| 41         | مشيخ ردزبهان كاتبسرين قرآن پڑھنا                       |
| 49         | مشائخ کا موت کے بعد تعرف                               |
| 11         | حفرت غوث التقلين كافران                                |
| 4.         | اوسارادرمسلمانوں کے لئے بشارت                          |
| 25         | حفنرت مشيخ ابوالعباس كالدست د                          |
| 44         | حفرت مضيخ محد كورتيم كالحطاب                           |
| 46         | ولی کو و لی پہچا نتا ہے                                |

| مؤنمبر | عنا دین                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 40     | اولیائے مکتوم                                                                 |
| 44     | بدايت الاوبيا أورنهايت الانب بار                                              |
| 41     | الم مهدی علیدالسلام کا تذکره                                                  |
| 49     | ترجمب عبارت محفر                                                              |
| ۸٠     | بر وایتِ ابل بیت امام مهری کے اوصاف                                           |
| M      | ولي كونا موزول نبي مونا چاہئے۔                                                |
| 16     | رساً ليقشيريه مين ولي كے اومیاف                                               |
| 11     | ا تباع شربعت                                                                  |
| 91     | مشيتت اللّي پراعت رامن كىسترا                                                 |
| 94     | منب تدری برایات سے مشرف ہونا                                                  |
| 90     | حضرت ننوث الاعظم رصى التدعنه كالقب محى الدين كيوب مبوا                        |
| 90     | بعض ا ولیا دالنّد شهرت کولیپندنهیں کرتے                                       |
| 94     | لطيفه (٣) موفت عارف ومتعوث وجابل                                              |
| 94     | مطابق حالى جكايت                                                              |
| 99     | میشیخ منعبورکی ناکامی                                                         |
| 1-1    | عادف كالبرفتوح كاعطاكرنے والاالتّٰدنّعالیٰ ہے۔                                |
| 1.10   | عطا فرموده معرفت وابس نہیں لی ماتی                                            |
| 1.0    | عارف کون ہے ؟                                                                 |
| 1.4    | حطرت كاعزم عج                                                                 |
| 1-4    | ایک شب ترا و یح بین حستم قرآن                                                 |
| 1-4    | ا زخود رفته کے افعال ظاہری                                                    |
| 114    | عارف کے دل کا آئیسنہ                                                          |
|        | لطیفه (۴) صونی دمتصوف وملامتی دفقیر                                           |
|        | ان کی تناخت اور اس گروہ کے اقسام اورارباب ولایت بعنی غوث وامامان              |
|        | وا وْنَادِ وا براروا بدال واخيار كِي ذكرا ورجي موسعُ اوليا ركى تَسْتَرْعُ اور |
| 110    | تعتوف كيا چيزے اورمونى كس كوكہتے ہيں -                                        |
| ,,     | واصلان حتى                                                                    |

| ال ال من المراد و الميل المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مبغيمتبر | عنا وین                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| بان من کے دوگرہ ہیں الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (14-     | گرده سالکان                                   |
| الا الدول سمنانی کے توبر کا بیان الا الدول سمنانی کے توبر کا بیان الا الدول سمنانی کے توبر کا بیان الا الا الدول سمنانی کے توبر کا بیان واصل متشبہ محتی الا الا الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •        | طالبان متی کے دوگروہ ہیں                      |
| رت شيخ علاء الدول سمنانی کے توبر کا بریان ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11/      | طالبان <i>آ خرشکے چارگروہ ہیں</i>             |
| ر ترشيخ علا الدول سمنانی کے توبر کا برب ان الاس الدول سمنانی کے توبر کا برب ان الاس الدول سمنانی کے توبر کا برب ان واصل متشبہ محتی الاس واصل متشبہ محتی الاس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11       | زاد                                           |
| الام المعلى الدول المعلى | 71       | نقراء                                         |
| الاهم الاقطاب/غوث اعظم من الاهمال الاهمال الاهمال الاهمال الاهمال المعالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144      | حضرت سینے علاء الدولہ سمنانی کے نوبر کا بسیان |
| الام الله على الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | خسدام                                         |
| الله المسلم متشبه على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | میاد                                          |
| برمتشبه باطل<br>بان واصل متشبه محق<br>تيه متشبه باطل<br>متشبه محق<br>متشبه باطل<br>متشبه باطل<br>متشبه باطل<br>متشبه باطل<br>متشبه عق<br>متشبه عق<br>متشبه باطل<br>متشبه عق<br>متشبه عق<br>متابع علی<br>متابع علی<br>متابع علی<br>متابع علی<br>متابع علی<br>متابع علی<br>متابع علی<br>متابع علی<br>متابع علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //       | للوفيه متشبر محق                              |
| بان واصل متشبه باطل تيم متشبه محق بيم متشبه محق متشبه محق متشبه محق متشبه باطل متشبه محق متشبه باطل متشبه محق متشبه باطل متشبه محق متشبه باطل متاسم ومحافظان ولايت بن آدم برنظام عالم قائم سيء من قطب الاقطاب/غوث اعظم برنظام عالم قائم سيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | بونيه متشبر باطسل                             |
| اس السال المستخدمة المستخدمة المستخدمة السال ال | 11       |                                               |
| اسان المستهدم عن المستهدم الم | 14.      |                                               |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | لما متيه معتى                                 |
| الا منشبه محتى متشبه محتى المستشبه مصل المستشبه محتى المستشبه محتى المستشبه محتى المستشبه مصل المستسبه مصل المستشبه مصل المستسبه مصل المستسبه مصل المستسبه مصل المستسبه مصل المستشبه مصل المستسبه | 141      | لا منتيرمتشير باطل                            |
| رمتشبه محق رمتشبه باطل متشبه باطل متشبه محق متشبه باطل متشبه محق متشبه محق متشبه محق متشبه باطل متشبه محق متشبه باطل متشبه محق متشبه باطل متالم ومما فظان ولايت بن آدم را نظام عالم قائم سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | بإد متشيه محتى                                |
| رمنشبه محق<br>متشبه باطل<br>متشبه محق<br>متشبه محق<br>متشبه معق<br>متشبه اطل<br>متشبه اطل<br>بن عالم ومما فظان ولایت بن آ دم<br>بن عالم ومما فظان ولایت بن آ دم<br>بن عالم قائم القطاب/غوث اعظم<br>برنظام عالم قائم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144      | } دمتشبه با طل                                |
| ر منتشبه باطل<br>منتشبه محق<br>منتشبه محق<br>منتشبه معق<br>منتشبه اطل<br>منتشبه اطلل<br>بن عالم ومما فظان ولایت بن آ دم<br>بن عالم ومما فظان ولایت بن آ دم<br>بن عالم والما قطاب/غوث اعظم<br>برنظام عالم قائم سید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | هرا د متشبه محق                               |
| استشبه محق<br>معتشبه باطل<br>متشبه بعق<br>متشبه باطل<br>متشبه باطل<br>من عالم ومحافظان ولایت بنی آدم<br>من قطب الاقطاب/غوث اعظم<br>برنظام عالم قائم سید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | قرار متشبه باطل                               |
| ستشبه می می ستشبه می می ستشبه می می ستشبه می می سال سال می می از می سال | //       | مرام متيشبه محق                               |
| متشبه باطل المستريم  | 11       | مدام متشبر با طل                              |
| رر<br>بن عالم ومحافظان ولايت بني آدم<br>به قطب الاقطاب/غوث اعظم<br>برنظام عالم قائم سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1994     | با دنتشبه محتی                                |
| نِ عالم ومما فظان ولايت بني آدم<br>ك، قطب الاقطاب/غوث اعظم<br>برنظام عالم قائم بيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                               |
| ، قطب الاقطاب/غوث اعظم الماسية<br>برنظام عالم قائم سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ليان عالم ومحافظان ولايت بن اوم               |
| برنظام عالم قائم سع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | لب، قطب الاقطاب/غوث اعظم ا                    |
| ن غوث اعظم كا منعب غوشيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | رث پر نظام عالم قائم ہیے                      |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | نرت غوث اعظم كالمن <b>ع</b> سب غوثريت         |

| مغرنير | عناوين                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 144    | حقرن قدوة الكبراكومنصب غوثيت عطامونا                |
| 102    | غوثيت كے منصب سے بيلے حضرت كامنصب امامان تھا        |
| 169    | سينح نوركام زنيه قطب يرفائر سونا                    |
|        | جسم غوث النبائي لطيف موتاس                          |
| 10.    | امان ، ادتاد                                        |
| 101    |                                                     |
| 104    | ایدال<br>ادون شاکنو سر کرو با تا با                 |
| 100    | بعف مشا کخ بھی صورت کی تبدیلی برقادر ہیں۔           |
| 14.    | رجال الغيب كى رنتا ركا بيان                         |
| 141    | دا تره رجال الغيب                                   |
| 144    | ا نحیار ، ابرار ، نقبا                              |
| 142    | نجبا ، مکتومان ، مغردان                             |
| 146    | صوفی کون ہے                                         |
|        | لطبیفه (۵) : معجزه و کرامت اورامستدراج بی فرق       |
| 141    | ا وركرا مت كے دلاكل اورمواح شريف كا تذكرہ           |
| 141    | معجزه بفادق عا دات ا ورامستدراج                     |
| 169    | كرامت كاثبوت حديث مشريف سے                          |
| 140    | جريح رابب كاوا تعر                                  |
| 144    | حضرت انم) قشیری کا ارمث د                           |
| 144    | كتاب الهذى كي صُراحت                                |
| IAI    | ا مام قشيري كإارست د                                |
| INY    | حفزت امام یافعی رحمته الله علیه کاارست د            |
| •      | لطبیفه (۲) : مشیخ ہونے کی المبیت ، اقتدام کی شرائط، |
| INY    | مرت د مربد کے آداب<br>مرت د ومربد کے آداب           |
| 144    | مرادا درمرید کے معانی<br>مرادا درمرید کے معانی      |
| 100    |                                                     |
|        | سانک ابتر د مجذوب ابتر                              |
| 174    | مربيهي امستعداد كمال                                |

| مغرنب   | عنادين                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.     | سیسنج مجدد الدین کی محردمی                                                                                      |
| 198     | تربیت سِالک ٹی مٹا ل                                                                                            |
| 195     | چندمشا تخے کے توسط سے مکیل سلوک                                                                                 |
| 190     | مبشخ ا بوالغیث کی کرامت                                                                                         |
| 199     | تربيت بتدريج كرناجا سيئے۔                                                                                       |
| ۲       | مجوب مطلق سے مراد سید کا تنات صلی الله علیه وسلم ہیں۔                                                           |
| Y-1     | سترابط وأداب بنسبت مشيخ ومريد                                                                                   |
|         | مشيخوخيت كاشرائط:                                                                                               |
| 11 2=   | مستسرط اول؛ ساكليس دقت يم مندارشا ديرند بيلي حبب كماسكي امازت شيخ ي                                             |
| Y-4     | حفرت سينخ علاوُ الدين گنج نبات كا ارت د                                                                         |
| .11     | ستشر ط دوم با نبیت مع انحی نسبت حضوری دل پاستوار موگئی مو                                                       |
| P-A     | یحضر <i>ت چینخ اب</i> وا محن خرقالی کا اریث د                                                                   |
| P-4     | تحقيق ا ورتقليد كا فرق                                                                                          |
| "       | مشرط سوم: مرمد كاب كارا ورغلط كامون بيموا خذه كري                                                               |
| 41.     | حصرت قدوة الكبرا كاعتاب                                                                                         |
| 711     | ست رطیجها رم: فرید ک حرکات دانفاس پر محاسبه کو لازمی قرار دے                                                    |
| 414     | حفرت قدوة الكبرامر بيدوس كاروزانه محاسب فرماتي تقي                                                              |
| ن بو را | ستسرط بنجم: مريديك ساعف تنزيه وتقديس كى سي زباده كابل مؤن ين                                                    |
| 414 5   | ت وطرمنات م مرد کوامکی اجازت نے کہ دوسرے بریا اس کے مرد لکے ماس م                                               |
| 714     | ستسرط يفتم : ابتدائة ربت بن مردكويك غداك بالحدين بقين دلائ                                                      |
| 414     | ستسرط سمشتم: بنے سے قوی ہم عمر شیخ کی صعبت افتیار کرے                                                           |
| 44-     | حفرت نواجرحكن بمرى كامعمول                                                                                      |
| •       | مسترط نہم : مشخ سے لئے طروری ہے کراس ماہ سلوک کاپورا پورا علم دکھیا                                             |
| 440     | منسرط و بم : شيخ كولازم بيم كري شانه روزي مريد صعرف إيم رساختلا                                                 |
| "       | مصرت قدوة الكبار كامعمول من الماري الماري وياري والماري والماري والماري والماري والماري والماري والماري والماري |
| 444     | ندسرے مشائخ کرام کا دستور                                                                                       |

| صفحنبر | عنادين                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 444    | مربدا درمسترب شرك شرا تط                                                               |
| 11     | شرط ادل : مربد الني مشيخ سے كوئى بات نرجهائے                                           |
| 444    | سرط ددم : این برسے جو کھے مشاہدہ کرے اس براغتراض نرکرے                                 |
| 444    | حضرت مولانا روم كا ايك وافعه                                                           |
| 44.    | شه وا سدم و سننه کا طلب کا جذبه مریدین صادق سو                                         |
| 422    | شرط سوم: سینیخ کی طلب کا جذبه مریدیس صادق مو<br>حفرت خواجه بها والدین نقش بند کارست او |
|        | مشرط چهادم، مرموالله اور مربات مين شيخ كي اقتدار نركر مصحب كم بشيخ                     |
| 226    | اس کواس کام کے کرنے کا حکم ندد ہے                                                      |
| 440    | مستدى بريدايك بيماد كى طرح ہے.                                                         |
| 11     | مت رط پنجم است کے کلام دھکم کے فا ہرمعنی پر مفہرار سے در ہرگزا کی اول سکے              |
| 444    | شرط سنستم : شیخ کے اشارات اوراحکام طاہری کو بجالات ادلعیل میں جلدی کیے                 |
|        | شرط ہفتم: خود کو سب سے کم ترجانے ادرکسی پر ا بنا می نہ جانے ، نہ کسی کا لینے           |
| 444    | ا دېرخى خيال كرے كرحس كا داكريااس پر دا جب بو                                          |
| 701    | شرط اشتم: كسى امريس خيانت نركرے ادربيركي تعظيم ميں بے انتہاكونشش كرے                   |
| 247    | حعنرت قدوة الكراف خرقدر شيخ فقركود سے دیا۔                                             |
| 11     | شرط نہم: مرید کو در جہاں سے کوئی خواہش اورجا جت نہ رہے۔                                |
| 444    | حضرت خواجه نظام الدين كاايك دا تعه                                                     |
| 444    | سرط دہم، ہراس شخص کا فرا بردار ہوجس کوٹین نے اس پرافسرد کھا ہو                         |
| 444    | مريدحتي الوسع سينيخ كى مندمت بيجا لماستة                                               |
| 11     | حدرت سین الدین با خرزی نے کس طرح شیخ کی فدمت کی                                        |
| 445    | شیخ کی فدمت سے کوتا ہی مقصدسے مودمی ہے۔                                                |
| 404    | آ داب الشيوخ                                                                           |
| 11     | بهلا ادب : مشیخ مربدی استعدا د کو دیکھے                                                |
| 44.    | دوسرا ادب: سرید کے مال کی لا لیے نہ کرے                                                |
| •      | ئىسرادىب: ئىشىخ ساھىپ ايثار ہو۔<br>ئىسرادىب: ئىشىخ ساھىپ ايثار ہو۔                     |
| 141    | یسر رب برخ ساحب بین ربویه<br>چورتها ا دب اسین کا فعل نول کے موانق ہو۔                  |
| 744    | چوتھا ادب ا بین کا علی توں مے توانی ہو۔                                                |

| صفحنبر | عنادين                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | یا پخوال ۱ دب : کمز درا در کم بمت مربدول سے نفس کی مخالفت زبادہ |
| 440    | نہیں کرانا چاہیئے۔                                              |
| 744    | بهشا ادب الملام كى صفائي                                        |
| 444    | ساتران ادب : بات کابطورکشایر کهنا                               |
| 728    | آشخوال ادب: نفلون كا برها دينا                                  |
| 460    | نوال ادب! مربیسے تعظیم کی تو تع نه رکھے                         |
| 44.    | دسوال ادب ۱ مردر کوزیا ده قرایب نه مونے دے                      |
| 244    | آداب مريدين :                                                   |
| 11     | بہلا ادب: مرید مفان سے کہ کشود کاربیر کی صحبت و خدمت بی سے      |
| 400    | دوسرا ادب: بیرے تعرفات کو مان بیناہے                            |
| YAC    | تیسراادب؛ اختیار کومنا دینا ہے                                  |
| 444    | چ تعاادب: پیرکی نشست بر بین <u>م</u> نے سے گریز کرے             |
| 449    | یا نخوال ادب: بیرے علم کی طرف رجوع کرنا کشف وقایع میں           |
| 491    | چھٹاادب: آواز کا بیست کرنا پیرکی صحبت بیں                       |
| 797    | ساتوال ادب ا گفتگو کے ادقات کا جاننا                            |
| 495    | آ مفوال ادب: مجيد دل كو حيبانا                                  |
| 494    | نواں ادب: ہیریے ماسے اپنے اسور کا ظاہر کرنا                     |
| p.1    | دسوال ادب : جر کھ برسے نقل کرے وہ سننے دلے کی سمحہ کے موافق ہو  |
| 4.0    | لطبیفه (۷) ۱ صطلامات تصوف                                       |
| 11     | ا مسطل مات تعبوف کی اہمیت                                       |
| 4.4    | مشرف الف                                                        |
| 414    | شرف ب                                                           |
| 416    | خرف ت                                                           |
| 414    | شرب ت                                                           |
| 416    | غرف ج                                                           |

| مفنير | عنادين                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٩   | مثرف ت                                                                                              |
| 474   | شرف خ                                                                                               |
| 770   | شرت د                                                                                               |
| 1     | شرف ز                                                                                               |
| 444   | سرف ر                                                                                               |
| 444   | طرف ز                                                                                               |
| 11    | سرف س                                                                                               |
| 22    | شرف مش                                                                                              |
| rr    | ىترن س                                                                                              |
| 224   | شرف ط                                                                                               |
| 40    | شرف ظ                                                                                               |
| 44    | خرف ع                                                                                               |
| 279   | ىرن غ                                                                                               |
| rd-   | شرف ن                                                                                               |
| 444   | شرف ق                                                                                               |
| 264   | شرت ک                                                                                               |
| 444   | شرت ل                                                                                               |
| THE   | ىثرت م                                                                                              |
| 404   | مترف ن                                                                                              |
| r4-   | شرف د                                                                                               |
| 444   | شرف ه                                                                                               |
| 444   | شرف ی                                                                                               |
| 440   | لطیفه (۸) : خیقت مع فت لاه سلوک دسیسلاتربیت دوجه فاص و جیسی در در ای و انواع تجلیات و تلبیس ابلیس : |
| MYA   | متنوى از مها نيگرامشرف                                                                              |
| 444   | شيخ ابرابهم مبذوب كأحال                                                                             |

| صفيتبر     | منا دین                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 466        | دسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی کا مل بیروی کے بغیر منزل نہیں مل سکتی         |
| PLA        | حكايت بردايت جعفر خليدي                                                       |
| <b>TAT</b> | سالک کوان انوارسے اعراض کرنا چاہیتے                                           |
| 444        | نورمطلق كبساب                                                                 |
| ra L       | نورحق كا المعكاس                                                              |
| 200        | ذكرا نوارحبيلالي                                                              |
|            | رومیوں ۱ ورزنیگوں کی جنگ                                                      |
| 494        | لطيفه (٩): شرائط تلقين اذكار مختلفه جرمشًا كمخ بين مبارى وسادى كيدي           |
| W 6 A      | ونفنيلت ذكرجلى رخفى                                                           |
| m dv       | ىترا ئىلا ذكر                                                                 |
| <b>249</b> | شرطراق : مريد كوادادت مين صادق مونا چا جيئ.                                   |
| 11         | شرط دوم : اس بی در دِ طلب ہو                                                  |
| 4          | شرط سوم: خلق سے گھرائے اور ذکریے مانوس ہو                                     |
| 11         | مشرط جہارم: ذکر کومستقل اپنائے اور تمام گنا ہوں سے بازرہے۔                    |
| 11         | اداب ذكر                                                                      |
| "          | بہلاادب: ذکر کرنے وقت یورا وصنو کرے                                           |
| 11         | ووسرادب: كرم ياك يهن                                                          |
| 11         | تيسرادب: ابساگرانخاب كرے جوفالى موياك دصاف مور                                |
| 4.1        | يوتقادب: قبدردموكر بيه                                                        |
| 11         | برت نعلِم طالب صادن ، مبتدی<br>طربی نعلِم طالب صادن ، مبتدی                   |
| 4.4        | فرے اطوار وانداز<br>ذکرے اطوار وانداز                                         |
| 4.4        | ر طرحے اعوار و انداز<br>تعقین ذکر کی مثال                                     |
| 4.0        | رد من در مان                                                                  |
| 4.4        | مشگوفتر مشاہدہ                                                                |
| 4.7        | ذ <i>کرکے اقسام</i><br>نی کل مرفقہ میں اور میں                                |
| 4-7        | ذ کریکمهٔ نقی و اثبات<br>کل می نتیمه و در |
| 411        | كلمه كى خصومىيت نطا ہري ا در باطنی                                            |

| مؤنير | مناوين                                          |
|-------|-------------------------------------------------|
| 414   | خعبا تق ذکر                                     |
| 410.  | ا ذكارجمىسىرىي                                  |
| 442   | مثايخ چشت اور ذكر جهر                           |
| 444   | مقام قاب قوسین                                  |
| 446   | قرآن کریم کے بعض احکام مقتضلے وقت برمبنی ہیں    |
| 44.   | ذکر خفی سے کیا مراد ہے                          |
| 441   | مترِ ذکرکی تفصیل                                |
| Hrr   | دبطقلب                                          |
| 92    | طريق ذكرمشرب شطاريه                             |
| 449   | ذ کر قلندر بی                                   |
| 44.   | متَّا مُ چِشْتُ ذكر ملقر كي صورت مين فريات عقف  |
| 44    | يجيرعا شفان                                     |
| 11    | وكرمشرب وبعبرخاص                                |
| 6,6,4 | په لا طرلقبه                                    |
| 444   | دوسرا طريقير - ييسرا طريقيه                     |
| 404   | حسرات نقشبنديرك مسك كے اہم امول                 |
| 404   | ا ذ کا رخضریه                                   |
| 400   | طريقيرارشاد وترببت مشائح ميشتيه                 |
| 704   | لطَيفه (١٠): تفكر ومراقبه ، جمع وتفرقه مے شرابط |
| 11    | كو في عبادت تفكرسے بالا تر نہيں ہے              |
| 444   | مراقبه                                          |
| 444   | مراقب                                           |
| 440   | مراقير افعال دادصاف                             |
| 444   | مراقیه مهدیت                                    |
| 11    | مراتبه عينيه                                    |
| 444   | مراقبه                                          |

| مراقب منطق دسنطوم مراقب موني دومول درویت صوني دومومان دیقین ۲۲۶ مراقب   | صفحنبر | عنادين                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| مراقیب منطق دمنظومه مراقب مونید و دومنان و یقین مراقب منطق دمنظومه و دافع مونید و دومنان و یقین مراقب | 444    | مراقب                                                         |
| راقب منطق دسطوم الطبیف (۱۱) شابده و دوصول درویت صوفیه و مومنان دلیقین الم ۲۷۲ دریت کے اقدام دافراع الم ۲۷۹ درویت کے اقدام دافراع الم ۲۷۹ درویت کے اقدام دافراع الم ۲۷۹ درمرایک مرمنوں کی رویت کے معنی ادرم ریدوم اور کے شرائط ادرمقانی دطاقیہ کا تذکر الله ۲۹۸ مقراف کی ابت داء کا ذکر است مرید کرنا و ۲۹۹ میلان مرید کرنا و ۲۹۹ میلان می مواد ہے ۲۹۹ مرید کے لئے بار چیزی مرددی ہیں۔ مرید کے لئے بار چیزی مرددی ہیں۔ مرید کے لئے بار چیزی مرددی ہیں۔ مرد خور موسیان الم ۲۹۹ موسوف الم ۲۹۹ میلان میں مرددی ہیں۔ مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی ہیں۔ مرددی میں مرددی مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی مر  | 444    |                                                               |
| راقب منطق دسطوم الطبیف (۱۱) شابده و دوصول درویت صوفیه و مومنان دلیقین الم ۲۷۲ دریت کے اقدام دافراع الم ۲۷۹ درویت کے اقدام دافراع الم ۲۷۹ درویت کے اقدام دافراع الم ۲۷۹ درمرایک مرمنوں کی رویت کے معنی ادرم ریدوم اور کے شرائط ادرمقانی دطاقیہ کا تذکر الله ۲۹۸ مقراف کی ابت داء کا ذکر است مرید کرنا و ۲۹۹ میلان مرید کرنا و ۲۹۹ میلان می مواد ہے ۲۹۹ مرید کے لئے بار چیزی مرددی ہیں۔ مرید کے لئے بار چیزی مرددی ہیں۔ مرید کے لئے بار چیزی مرددی ہیں۔ مرد خور موسیان الم ۲۹۹ موسوف الم ۲۹۹ میلان میں مرددی ہیں۔ مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی ہیں۔ مرددی میں مرددی مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی میں مرددی مر  | 449    | مراقب                                                         |
| ردیت کے اقدام دافراع دوسول کیاہے مرمنوں کی رؤیت مرمنوں کی رؤیت کے معنی اور مرید و مزقہ و غیر و سے لباس مشائخ کے اقدام ادر ہرا کی مقراض کی اجتداء کا ذکر مقراض کی اجتداء کا ذکر مقراض کی اجتداء کا ذکر عطائے کا اور خوسر ته بیعت ہرطبقہ سے بینا چاہیے مرید حقیقت میں مراد ہے مرید حقیقت میں مرد حقیقت میں مرد حقیقت میں مرد حقیقت میں مرد حقیقت مرد حقیقت میں مرد حقیقت میں مرد حقیقت مرد حد                                               | 44-    | مراقب منطق ومنظومه                                            |
| وصول کیاہے مرصوں کی رئیت مرصوں کی رئیت کے اتباع ادر ہرائیک کے معنی ادر مربید و مرقہ وغیرہ سے لباس مشائخ کے اتباع ادر ہرائیک کے معنی ادر مربید و مراد کے سڑا تعل ادر تعلق من المالا بعیت مرابط اور تعلق من المالا بعیت مرابط اور تعلق من المالا بعیت مرابط تعلق و مرسوت المالا بعیت مرابط تعلق من المالا بعیت مرابط تعلق من المالا بعیت مربط تعلق من المالات مربط تعلق من المالا بعیت مربط تعلق من المالات مربط تعلی مربط تعلق من المالات مربط تعلق مربط تعلی مربط تعلی مربط تعلق مربط تعلی مربط تعلی مربط تعلی مربط تعلی مربط تعلی مربط تعلی مربط ت | 424    | لطبیفه (۱۱) مشاېده و دصول درویت صوفیه دمومنان دلقین           |
| د مول کیا ہے ۔ موسوں کی رئیت موسوں کی رئیت کے اقدام ادر ہرایک کے معنی ادر مربع موسوں کی رئیت کے معنی ادر مربع و مربع کا در کر الکھ الامتمالی و مالیت کا در کر الکھ الامتمالی کا در کر الکھ الامتمالی کا در کر محلوں کی استداء کا ذکر المجاب کے مالی و موسو تھے ہو گئی المتمالی کے در الکھ کی المتمالی کے در المتحق کی مربع کے لئے کیار چرزی مرددی ہیں۔ مربع کے لئے کیار چرزی مرددی ہیں۔ مربع کے لئے کیار چرزی مرددی ہیں۔ مربع کے المتحق کی موسو کی کر کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                    | 444    | ردیت کے اقسام وانواع                                          |
| لطبیفہ (۱۲): صوف و نرقہ دغیرہ سے لباس مشائخ کے اقبام ادر ہرایک  کمعنی اور مرید و مراد کے سڑا لکھ ایومقراض و طاقبہ کا تذکرہ  مقراض کی استداء کا ذکر عطائے کا اه و خوسہ قبہ عطائے کا اه و خوسہ قبہ برطبقہ سے دینا چاہیئے عور توں کی بیعت کا معاملہ مرید حقیقت بیل مراد ہے مرید حقیق بیل مراد ہے مرید کیل مراد ہے مرید حقیق بیل مراد ہے مرید |        |                                                               |
| سرا تطابعیت مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی دخت مقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.    | مومنوں کی رؤیت                                                |
| سرا تطابعیت مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی دخت مقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | لطبیفہ (۱۲) : صوف وخرقہ دغیرہ سے لباس مشائخ کے اتسام ادر ہرائ |
| سرا تطابعیت مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی استداء کا ذکر مقراص کی دخت مقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Che    | كمعنى اورمر مدومرا وك مترا كط الامقراض وطاقيه كالذكر          |
| مقراص کی است داد کا ذکر عطائے کا او دخ سرتہ اوم میں مرید کرنا اوم میں مرید کرنا اوم میں مرید کرنا اوم میں مرید تعین میں مرید تعین میں مرید تعین مرید تعین مردد تعین مردد تعین مردد تعین مردد تعین مردد تعین اوم تعین اوم تعین اوم تعین اوم تعین اوم تو تو مرقع تعین اوم تو تو مرقع تعین اوم تو تو تو مرقع تعین اوم تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | شرائط بعيت                                                    |
| عطائے کاہ وخسر قہ موہ موہ موہ موہ موہ موہ موہ موہ موہ مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                               |
| ۱۹۹۹ بیعت برطبقرسے بینا چاہیے عورتوں کی بعیت کا معاملہ مرید حقیقت میں مراد ہے مرید حقیقت میں مراد ہے مرید کے لئے چار چرزیں مزدری ہیں۔ خرقہ بہنانا عوامہ غیر معین خرقہ مراعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      |                                                               |
| عورتوں کی بعیت کا معاملہ مرید حقیقت میں مؤد ہے مرید حقیقت میں مؤد ہے مرید حقیقت میں مؤدری ہیں۔ مرید کے لئے چار چیزیں عزدری ہیں۔ فرقہ بہنانا موف موف مام خرقہ ملمعہ فرقہ مرقعہ فرقہ مرقعہ فرقہ مرقعہ فرقہ مرقعہ فرقہ مرقعہ فرقہ مرتبود فرقعہ فرقہ مرتبود فرقہ فرقہ مرتبود فرقہ | 499    | بچین میں مرید کرنا                                            |
| مرید حقیقت یل مراد ہے مرید حقیقت یل مراد ہے مرید کے لئے چار چیزیں خردری ہیں۔ خرقہ بہنانا صوف موف مام میں موف مام کے مرید میں موف مام کے مرید میں موف مام کے مرد مرم میں موف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A      |                                                               |
| مرید کے لئے چار چزیں فردری ہیں۔  فرقہ پہنانا  مرید کے لئے چار چزیں فردری ہیں۔  صوف  مرید کے لئے چار چزیں فردری ہیں۔  مرید کے لئے چار چزیں فردری ہیں۔  مرید کر تعرب معین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.4    | عورتوں کی بعیت کا معاملہ                                      |
| مرید کے لئے چار چزیں خردری ہیں۔  خرتہ پہنانا صوف ماد ماد مرید کے الئے چار چزیں خردری ہیں۔ صوف ماد ماد ماد مرید کے لئے چار چزیں خردری ہیں۔ ماد ماد مرید معین مرید کے لئے چار چزیں خردری ہیں۔ ماد مرید معین مرید کر مرابط معید مرید مرابط میں مرید کی کی مرید ک | 0.4    | مربد حقیقت بی مرادسے                                          |
| عرقه بهنانا موف موف موف موف موف موف موف موف ماد موف ماد موف موف ماد موف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | مرید کے لئے مارچزیں فردری ہیں۔                                |
| صوف ماه ماه عين ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                               |
| خرقه ملمعه<br>خرقه مرقعه<br>خرقه مرقعه<br>خرقه مرسیاه<br>خرقه مسیاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.9    | صوف                                                           |
| فرقره مرقعه<br>فرقه مرقعه<br>فرقه کریدود<br>خرقه مسیاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.    | جام غيرمعين                                                   |
| خرقهٔ کبود<br>خرقه مسیاه<br>نرته مسیاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211    |                                                               |
| نر قدوم سیاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11     |                                                               |
| خرتدوسیاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥١٣    | ن ترکبود                                                      |
| خرتمه سفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | خر قدومسياه                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماره   | خرتم د سفید                                                   |

| مغولنب | عناوبن                                   |
|--------|------------------------------------------|
| 010    | خرقد بزارميخي                            |
| 014    | . کلاه                                   |
| 11     | کلاه چهارترکی                            |
| 014    | خرقر (انسام)                             |
| "      | نحرقره ادادت                             |
| DIA    | خرقه محبت                                |
| 11     | خرقه تبرک                                |
| 11     | خرته رصحبت                               |
| 019    | نحرقه رحقيقي                             |
| 011    | لطيغه (۱۳): حلق وقصر                     |
|        | لطیفہ(۱۲): مشائح کے خاکوا دوں کی است دار |
| 014    | بو اصل میں بودہ ہیں۔                     |
| 040    | حفرت حن بصرى                             |
| DYA    | خانوادة زيديان                           |
| 019    | خانوادهٔ عیاضیاں                         |
| ar.    | خانوادهٔ ا دېميا ب                       |
| ٥٣٢    | خانواده بمبيريال                         |
| 11     | خانوادهٔ چشتیاں                          |
| ٥٣٥    | فانوادك حبيبيان                          |
| OTL    | خانوادهٔ طبفوریان                        |
| 079    | خانوا در گرخیاں                          |
| ٥٢٠    | خانوا دُه سقطبان                         |
| 241    | خانوا ده جنبيديان                        |
| 44     | خانوادهٔ گاذرو نیاں                      |
| ٥٩٣    | خانوا دهٔ فرددستیان                      |
| ٥٢٨    | غانوا دهٔ طَوسیا <del></del> آن          |

| صفخمبر | عناوين                                           |
|--------|--------------------------------------------------|
| ۵ ۲۸   | خانوادة مسهرور ديال                              |
| ۵۲۵    | خانوادهٔ اولیسیاں                                |
| 046    | لطيفه (۱۵) مسلطه حضرت قدوة الكبرا                |
| 044    | مشجرة اول: سلسلهٔ مشائع دودمانِ جشت دخاندان بهشت |
| 11     | حفرت ميشيخ اخي مراج الدين                        |
| 80.    | حفرت مولانا شهاب الدين                           |
| 001    | حفرت مولانا بريم أن الدين غريب                   |
| 004    | حضرت مولانا علاء الملة والدين نرتبيلي            |
| DOY    | حضرت مولانا وجيهدا لدين يوسف كلاكبري             |
| 000    | منرت نواجه ابو كريث بهره                         |
| 11     | حضرت قاصى القصاة قامني محى الدين كاشاني          |
| 000    | حعزت مولانا وجيهه الدين                          |
| 004    | محضرت مولانا فجزا كملة والدين                    |
| 4      | حضربت مولانا فيقتع الدين                         |
| 11     | حضربت امير نحسرو دبلوى                           |
| 004    | حفزت الميرحسن                                    |
| 11     | حضرت مولانابها دالملة والدين ادمهي اودهي         |
| 11     | حصرت مشيخ مبارک گرياموي                          |
| ٨٥٥    | حفرت خواجه موبدالدين كره                         |
| 11     | حضرت شيخ قطب الملة والدمن                        |
| 009    | حفرت مشيخ قطب الدبن منور                         |
| 04.    | حضرت قدوة الانام مولا نا فخرالدين زرادي          |
| 041    | حضرت شيخ ياج الملة والدين                        |
| 444    | حصرت مولانا منيادالدين برني                      |
| 440    | حفرت نواجه مويدالدين انعيارى                     |
| 11     | حصرت حواجه مثمس الدين                            |
|        |                                                  |

| مغنبر | عناوين                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 246   | مولانا نظام الدين                                            |
| "     | خواجه سالارمسينبن                                            |
| 240   | حضرت مولانا فخرالدين حيسسرتي                                 |
| 11    | حغرت مولانا شهاب الدين كنتوري                                |
| 11    | حضرت مسيد محد كرماني                                         |
| 444   | حضرت جمث بدقلندر                                             |
| 11    | حسرت سينخ حيدر                                               |
| 11    | فعا دم مسلطان المشائخ بابا إقبال                             |
| 044   | حفرت مشنخ لطيف الدين                                         |
| 11    | حضرت مشنخ بربان الدين دولت آبادي                             |
| 11    | معفرت ملک زا ده مسعود بک                                     |
| 11    | حضرت ملک بها وُالدين کرد                                     |
| APÓ   | حفرت مسيد محمر گليسو درا ز                                   |
| 249   | حفرت شيخ حمال الدين بإنسوى                                   |
| 11    | حعنرت شيخ علا والدين على احمد صاير                           |
| "     | حفرت مولانا داؤر                                             |
| 1,    | حفرت مولانا تعتى الدين                                       |
| ۵4.   | حضرت نواج رقطب الدمن بختيا را دشي قطب دېلي                   |
| //    | قاصی حمیدالدین ناگوری                                        |
| 11    | مولانا فخرا لملة والدين حسلواتي                              |
| "     | مولاً با براب الدين<br>مولاً با براب الدين                   |
| //    | كيشيخ بدرا لدين غزنوى                                        |
| 041   | حفرت خواجرمو رودحشتي                                         |
| 11    | خواجرا بويوسف چيتى ، خواجرا بوم يحثبتى ، خواجر ا بواحمد شبتى |
| ٥٤٣   | ستنجرهٔ دوم: سلسله قادریه غوشیه                              |
| 11    | حصرت سينسخ عبدالقا درجيلاتي                                  |

| منغنبر | عنادين                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 060    | ميشيج محى الدين ابن عربي                                       |
| 044    | ميشيخ صدرالدين محدبن اسسحاق القونيوي                           |
| 11     | سيضخ مويدالدين جهنسدي                                          |
| DLA    | يشنخ سعيدالدين فرغاني                                          |
| 11     | ميشيخ ابومحدعبدالرجمان الطقوبجى                                |
| 244    | ذكراصحاب غوث الصمداني مشيخ مي المدين عبدالقادر جيلاني قدس مسره |
| 11     | ميشيخ ابوعمر حريفيني                                           |
| DA.    | مشيخ بقابن بطور                                                |
| 11     | يشيخ قضيب البان الموصلي                                        |
| 11     | شيخ ابن القائد                                                 |
| 11     | ميشيخ ابوا لسعود بن الشبل                                      |
| 11     | ميشيخ الومدين المغربي                                          |
| "      | مشيخ ابوالعباس من العربيف الاندلسي                             |
| AM     | مشيخ الوالربيع الكفيف                                          |
| 11     | مشيخ ابن الفارض                                                |
| DAY    | حضرت بیشنخ حماد د باس                                          |
| DAT    | مشجرهٔ سوم : سلسله کبسروب                                      |
| "      | ذكرخلفات كيشيخ نجم الدين كبركى                                 |
| "      | ميشيخ سعدالدين حموى                                            |
| 944    | مشيخ مجدوالدين بغدادى                                          |
| 11     | مشيخ سيف الدين باخرزى                                          |
| "      | مسلسل فرد ومسيان                                               |
| "      | مشيخ نجم الدين فردوسي أشيخ شرف الدين مجلي منيري                |
| PAG    | مشيخ جمال الدين حميسلي                                         |
| 11     | مشيخ بابا كمال ججندى                                           |
| 014    | میشنخ نجم الدین را زی                                          |
|        |                                                                |

| ملانم | عناوين                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۸   | شيخ رمني الدين على لا لا                                           |
| 11    | تضرت يشخ علاؤ الدوله سمناني                                        |
| 449   | يشيخ ابوا بسركات تقي الدين                                         |
|       | میرسبیدعلی میمدانی                                                 |
| "     | شبح و بنجارم: سلسلهٔ مهرور دبیر                                    |
| 11    | مبرن میشیخ ابو النجیب سهر در دی<br>نفرت میشیخ ابو النجیب سهر در دی |
| 11    | شرک یا جاجا بیب همررروی<br>شنخ عین الفضاة بمدانی                   |
| 11    | ع یا معلقاه مهری<br>شیخه ام احمد غزالی                             |
| 11    |                                                                    |
| ۵۹٠   | تضرت بیشنخ امام محدغزالی<br>یشنخ ابو بکرطوسی نساج                  |
| 091   | _                                                                  |
| 11    | شیخ ابوالقاسم گرگانی<br>مربه در در ا                               |
| 11    | شيخ ابرعمّان بن سعيد                                               |
| 11    | شيخ ابوعلی ا لکا تب ا لمصری                                        |
| 11    | مزت میشیخ ا بوعلی رود با ری                                        |
| 094   | بيدالطائفة بشخ جنيد بغدادى                                         |
| 894   | بشخ عمربن عثمان متى                                                |
| 11    | شنخ لیقوب نهر جوری                                                 |
| 11    | فنخ منياء الدين عبدالقابر مهروردي                                  |
| 098   | دلانا مبلال المدين محد بلخي رو مي                                  |
| 696   | بنيخ بها وَالدين ولد                                               |
| •     | سيدمرل الدمن عقق ترمذي                                             |
| 297   | غرت شنخ الشيوخ شهاب الدين مهروروى                                  |
| 11    | مرحین میرون بهب معنی بهروررون<br>نیخ بخیب الدین علی بن بزعنش       |
| "     |                                                                    |
| 244   | یخ کلمبرالدین عبدالرحان<br>پیمز مریم:                              |
| 11    | نسخ محدیمنی<br>منت سرس ایر سازی                                    |
| 11    | نرت مضيخ بهاو الدين زكريا ملتاني                                   |

| مغرنر | عنادين                                       |
|-------|----------------------------------------------|
| 691   | يشخ ركن الدين ابوا لفتح                      |
| "     | مشبحرة بنجم: سلسلهُ تقشبنديه                 |
| 11.   | مشنخ ابوعلیٰ فار مدی                         |
| 11    | خواجر بوسف ممدانی                            |
| 299   | خوا جرعبدالخالق عندواني                      |
| 11    | محضرت نحوا جدعلى رامتيني                     |
| 4     | حضرت نواجه باباسماسي                         |
| 11    | مسيدامير كلال                                |
| 11    | بابا قتم سينيخ                               |
| //    | مشيخ خليل اتا                                |
| 4-1   | <i>خواجه بها وُالدين نقشبند</i>              |
| 11    | تْجِرُوْمِ مُسْمَةُ مِهِ السَّالِهِ لِيسويهِ |
| 11    | حضرت سلطان احمد ليسوى                        |
| 4-4   | مشجرة بهفتم سسلسار نوريه                     |
| 11 .  | متبحرة مبشتم سسلة خضروبه                     |
| 11    | يشنخ احمد خضروب                              |
| 4.0   | <i>حاتم بن غفوان الاصم</i>                   |
| 11    | مضيخ أبوتراب شخشبي                           |
| "     | شاه شباع کرمانی                              |
| 11    | مينيخ ابوعثمان جيرى                          |
| 44    | مشيخ حمدون قصار                              |
| 4     | مشيخ طا برمقدسى                              |
| 11    | مشبحرهٔ نهم: مىلسلەرشىطارىي                  |
| 4.4   | مشبحوة دمم بالسلة سادات صنيه وحسينيه         |
| 4-7   | سلسلة سادات بخارى                            |
| 41-   | حضرت مخدوم جهانيا ت سے خلفا ر                |
|       | *                                            |

| سنجرهٔ یاز دیم: سلدسادات زاهدید مطرت شخ ابوالحیین بازیادهری از سنج الوالحیدن بازیادهری از سخ الوالحیدن بازیادهری از سخ الموالد شخ ابوالحیدن بازیاده المحدید الله سنخ اجدالله فقیق شرازی المحدید میخ ابوالفیل سرخسی ابوالخیر سنخ ابوالفیل سرخسی المودف با مرتعش سنخ ابوالفیل سرخسی المودف با مرتعش سنخ ابوالحین ترویم: سلسلا انصاریه المودف با مرتعش ابوالحین ترویم: سلسلا انصاری المودف با مرتعش ابوالحین ترویم اسلا انوالی سنخ ابوالحی ترویم المودف با مرتعش المودف با مرتعش ابوالحین ترویم المودف با مرتعش ابوالحین ترویم المودف با مرتعش ابوالحین ترویم ابوالمحد المود ال  | مغانبر        | عنا وين                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| مطرت يخيخ ابوالحيين بازياد بروى  مطرت يخيخ ابوالحيين بازياد بروى  مخير عبدالله فيفف شرازى  مخيخ عبدالله وتما المجامي  مخيخ احدالنامتى المجامي  مخيخ ابوالففل سرخسي  مخيخ ابوالففل سرخسي  مخيخ عبدالله بن مجدالعوف با مرتعش  مخيخ عبدالله بن مجدالعوف با مرتعش  مخيخ ابوالحين فرقاني  مخيخ ابوالحين فرقاني  مخيخ ابوالحين وقاني  مخيخ ابوالحير بين منصور ملاج  مخيخ ابوالحير بين الأسمائي كاندكره جن كاسلسله  مخيخ ابوالحير بين المنسلة المنادي بين منصور ملاج  مخيخ ابوالحير بين المنسلة المنادي بين المنطق المنادي بين المنسلة المنادي بين منصور ملاج  مخيخ ابوالحير تنياتي المنطق المنادي بين منون بن جزه بين المجيب الكذاب  مخرت المباري بين المجزه بن المجيب الكذاب  مخرت المبارع من المجيب الكذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417           | مشجرهٔ یاز دیم: سلسله سا دات زا هدید |
| المنطق عبدالله فقيف شيرازى المنطق المجاى المنطق المواقع المنطق المواقع المنطق  |               | حضرت سينع ابوالحسين بازيا دسروى      |
| سنج احرالنامتي الجاي احريه المناح المرية المحارة المناح المالية المحارة المناح المالية المناح المنا | 11            | يشيخ ابومحدروبم                      |
| سنخ احدانا منی الجامی " منخ اجدانا منی الجامی " منخ اجداندا منی البالی برخسی البالی برخسی البالی برخسی البالی برخسی البالی بر منخ البالی برخسی البالی برخی برخ البالی برخی برخ البالی البالی برخ ال | 11            | ميضخ عبدالله فعفيف شيراري            |
| سيخ احدالنام في الجامي الموالي و المنتخ الوالم في الموسيد الوالي و المالية المنتخ الوالم في المنتخ الوالم في المنتخ الوالم في المنتخ ا | 414           |                                      |
| البا الفعنل مرضى الموسل الموس |               | مشيخ احدالنامفي البجامي              |
| اله من المدن المد | માત           |                                      |
| سنج عبدالنّد بن محد العدف با مرتعش را منج و ميزوم به سليد انصاريه مناج البداليد انصاري منج البداليد انصاري المنتخ ابواليحن فرقان المنتخ ابواليمن قصاب الآسلي المنتخ ابواليمن قصاب الآسلي المنتخ ابومحد مريري من منصور ملاج المنتج و جهاردم به ان مشائخ كا نذكره من كاسليد المنتخ ابومخر فراساني المنتخ ابواليمزه فراساني المنتخ ابواليمز تنياتي المنتخ ابواليمز تنياتي المنتخ ابواليمز تنياتي المنتخ ابواليمز تنياتي المنتخ المنتخ منوه عبدالند حسيني المنتخ المنتخ منوه عبدالند حسيني المنتخ المنتز بالمجي عبلاد المنتوري المجيب الكذاب الكذاب المنتز المنتول بن محزه بن المجيب الكذاب الكذاب المنتز المنتز المنتخ المنتز المنتخ المنتز المنتز المنتخ المنتز المنتز المنتز المنتز المنتخ المنتز المنتز المنتخ المنتز المنتخ المنتز المنتخ المنتز المنتز المنتخ المنتز المنتز المنتخ المنتز المنتز المنتز المنتخ المنتخ المنتز المنتخ  | 410           | مشنخ الوالففنل مسرخسى                |
| سین عبدالند بن محدالعوف با مرتعش را مشیخ امید الند انصاری است می میزویم : سلیلا انصاری است الله انصاری این مین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ત્રા</b> મ | مشيخ ابونفرساج                       |
| خواج، عبدالله انهاري  سيخ ابوالحين خرقاني  حين بن منصور صلاح  مشخ ابومح رجريري  مشج ه جهار دمم ؛ ان مشائخ كا نذكره جن كاسلسله  مشج ه جهار دمم ؛ ان مشائخ كا نذكره جن كاسلسله  مشخ ابو مخره خراساني  مشخ ابوالخير تنياتي  مشخ ابوالخير تنياتي  حضرت منشا د النوري  حضرت منشا د النوري  مطرت معنون بن حمزه بن المجيب الكذاب  مصرت ابواحر قلانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ميشيخ عبدالتدبن محدا لعريف بامرتعش   |
| خواج، عبدالله انهاري  سيخ ابوالحين خرقاني  حين بن منصور صلاح  مشخ ابومح رجريري  مشج ه جهار دمم ؛ ان مشائخ كا نذكره جن كاسلسله  مشج ه جهار دمم ؛ ان مشائخ كا نذكره جن كاسلسله  مشخ ابو مخره خراساني  مشخ ابوالخير تنياتي  مشخ ابوالخير تنياتي  حضرت منشا د النوري  حضرت منشا د النوري  مطرت معنون بن حمزه بن المجيب الكذاب  مصرت ابواحر قلانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4             | مشبحرهٔ مینرویم: مسلسله انصاریپ      |
| سين ابوالحسن فرقانی سيخ ابوالحسن فرقانی سيخ ابوالعباس قصاب الآسلی سيخ ابوالعباس قصاب الآسلی سيخ ابومحد جريری سيخ ابومحد جريری سيخ ابومحد جريری حضرت جنيد بغدادی کم بنتيا اب حضرت بنياتی سيخ ابوالخير تنياتی سيخ ابوالخير تنياتی سيخ جزه عبدالند حسينی سيخ جزه عبدالند حسينی حضرت منشا د النوری المحد حضرت ابواحد فلانسی سيخ حضرت ابواحد فلانسی المکداب سيخ حضرت ابواحد فلانسی المکداب الکذاب الکذاب المداب المدا | "             | خواجرعبدالندانفيارى                  |
| یشخ ابوالعباس قصاب الآملی حسین بن منصور حلاج مشخ ابومحد جریری مشج و چهاردیم : ان مشائخ کا ندکره جن کاسلسله مشخ و چهاردیم : ان مشائخ کا ندکره جن کاسلسله مشخ ابو محمزه خراسانی مشخ ابوالخر تنیاتی مشخ ابوالخر تنیاتی مشخ ابوالخر تنیاتی مشخ حره عبدالله حسینی محفرت منشا د النوری معفرت الکذاب محضرت ابواحد قلانسی مطرت المواحد قلانسی میرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | مشيخ ابوالحسن خرقاني                 |
| سینیخ ابومجد جریری مشائخ کا نذکره جن کاسلسله مشیره چهاردیم ؛ ان مشائخ کا نذکره جن کاسلسله معفرت جنید بغدادی کربینجا ہے مین ابو مخره خراسانی مشیخ ابوالخیر تنیاتی مشیخ ابوالخیر تنیاتی مشیخ مزه عبدالله حسینی معفرت منشا د النوری معفرت منشا د النوری معفرت با یجی جلا د معفرت ابواحم تغلانسی معفرت ابواحم تغلانسی معفرت ابواحم تغلانسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4             |                                      |
| مشبوه چهاردیم : ان مشائخ کا ندکره جن کاسلسله مشبوه چهاردیم : ان مشائخ کا ندکره جن کاسلسله معزت جنید بغدادی کم بنتیا ہے مشیخ ابوا تخر تنیاتی مشیخ ابوا تخر تنیاتی مشیخ حمزه عبدالند حسینی معزت منشا د النوری معزت منشا د النوری معزت با یجی جلاد معزت ایکناب معزت ابواحد قلانسی معزت الکذاب معزت ابواحد قلانسی میزون بن جمزه بن المجیب الکذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11            | حسين بن منفسورملاج                   |
| مشبوه چهاردیم ؛ این مشائخ کا نذکره جن کاسلسله مشبوه چهاردیم ؛ این مشائخ کا نذکره جن کاسلسله مشیخ ابویمزه خراسانی مشیخ ابوالخیر تنیاتی مشیخ حمزه عبدالله حسینی حضرت منشا د النوری حضرت مندون بن جمزه بن المجیب الکذاب حضرت ابواحد قلانسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414           | مشيخ الومحرجريى                      |
| سیخ ابو تمزه حراسانی را سیخ ابو تمزه حراسانی را سیخ ابوانخیر تنیاتی سیخ حزه عبدالشد حسینی مین منا د النوری را حضرت منشا د النوری معلاد سیخرت با یجی مبلاد محضرت سمنون بن حمزه بن المجیب الكذاب را المجیب الكذاب معضرت ابواحد قلانسی را معضرت ابواحد قلانسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      |
| سیخ ابو تمزه حراسایی سیخ ابو تمزه حراسایی سیخ ابو انخیر تنیاتی سیخ حزه عبدالشد حسینی سیخ حزه عبدالشد حسینی حضرت منشا د النوری سیخ حضرت با یجی جلاد سخرت المیون بن حمزه بن المجیب الکذاب سمنون بن حمزه بن المجیب الکذاب برا المجیب الکذاب برا المجیب برا | 11            | معزت جنبد بغدادی کر بنخاسے           |
| مشيخ خمزه عبدالشد حسيني معزه عبدالشد حسيني معزت منشاد النوري معزت با يجي عبلاد معزت با يجي عبلاد معزت المجيب الكذاب معزت البواحد قلانسي معزت البواحد قلانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11            | مشنخ ابو ممزه خراسانی                |
| مشيخ حمزه عبدالند حسيني معزه عبدالند حسيني معزت منشا د النوري معزت با يجي عبلا د المعزت المجيب الكذاب معزت البواحد قلانسي معزرت البواحد قلانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | مشيخ ابوالخيرتنياتي                  |
| حفرت با یجی جلاد<br>عضرت سمنون بن حمزه بن المجیب الکذاب<br>حضرت ابواحد قلانسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419           | سينيخ حمزه عبدالندحسيني              |
| مضرت سمنون بن جمزه بن المجيب الكذاب<br>حضرت البواحد قلانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11            | حفرت منشا د النوري                   |
| حفرت البواحر قلانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11            | حفرت باریجی حبلا د                   |
| حفرت البواحر قلانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11            |                                      |
| حصرت على بن بندار بن الحسين صوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11            | حضرت البواحد قلانسي                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11            | حفزت على بن بندار من الحسين صوفي     |

| صفرت ابوطالب بحی الدترت تری موالد الدی و کراکسائی الدینوری موت ابو کراکسائی الدینوری موت ابو کراکسائی الدینوری موت ابو کمور الدینوری موت ابوالدی الموت محفوظ بن محموط الموت الموت الموت الموت کمی موت ابوالدی سن عطا الموت ابو کرواسطی الموت الموت ابو کرواسطی الموت ال          | مفحلنر | عنادين                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| عفرت ابو کارانکسائی الدینوری محدود ابو بحرانکسائی الدینوری محدود مختوف براجم الخواص محدود ابراجم الخواص الخواص المحدی ابراجم الخواص الحدیث ابراجم الخواص الحدیث ابراکس بن عطا المدین بن محدالمجال المدین ابو کر داسلی المدی المدین المدی المدی المدی المدی المدی المدین المد          |        | حفرت سهل بن عبدالله تسترى                  |
| المنتر الإليم النواس التعلق التعلق الإليم التعلق التعلق التعلق المنت مجد المجمل التعلق المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت التعلق           |        | حفرت ا بوطالب محی                          |
| المنطقة المجاهوة المنطقة المناسم المخواص المنطقة الموالعباس بن عطا المنطقة الموالعباس بن عطا المنطقة الموالعباس الحديث يحيي مشيرازي المنطقة الوبكر واسطى المنطقة الوبكر الكتابي المنطقة الوبكر والمنطقة المنطقة الموالعدي المنطقة الموالعب فوزج بن على المنطقة الم          | 44-    | حفرت ابوبكرالكسائى الدينيورى               |
| رشيخ ابراسيم النواص المدين عطا المسيخ ابوالعباس احدين يحيلي مشيراذي المسيخ ابوالعباس احدين يحيلي مشيراذي المسيخ ابوالمحن بن محدالمجال المسيخ ابوالمكاني المسيخ ابوالمكاني المسيخ ابوالمحسوره المسيخ ابوالمحسوره المسيخ ابوالمحسوره المسيخ ابوالمحسن بعرض المولي المسيخ ابوالمحسن بعرض المسيخ ابوالمحسن بعرض المسيخ ابوالمعالم المقري المسيخ ابوالمقاسم القمري المسيخ ابوالمقاسم القمري المسيخ ابوالمقاسم القمري المسيخ ابوالمقاسم القمري المسيخ ابوالمقاسم القميري المسيخ الموري الموري الموري المسيخ الموري ا          | 11     | حضرت ابو بيقوب الاقطع                      |
| ر البرالعباس بن عطا البرالعباس اجربن يحلي ستيرازي البرالعباس اجربن يحلي ستيرازي البراكس بن محدا لبحال البراكس بن محدا لبحرا المسلمي البراكس بن محدا لبويم واسطى البراكس بن البراكس براكس بن البراكس براكس ب          | 11     | حضرت محفوظ بن محمود                        |
| ر البرالعباس بن عطا البرالعباس اجربن يحلي سشيرازي البرالعباس اجربن يحلي سشيرازي البراكون بن محدا لبحال البراكون بن محدا لبحال البراكون بن محدا لبحر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | مشيخ ابراسيم الخواص                        |
| ر العن بن محدا لبيال المال ال          | ,      | میشنخ ابوالعباس بن عطا                     |
| ر العن بن محدا لبيال المال ال          | 11     | مشيخ الوالعباس احدمن تحلي مشيرازي          |
| عفرت البركرانكمانی النال الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | //     |                                            |
| حفرت البركرانكتاني رئيخ تبل قدس سره<br>مينخ البر بكرم حرى<br>مينخ بعد فرنعيرا لغلدى<br>مينخ البرالعدى البرطالب فوزج بن على<br>مينخ البرالقاسم القصري البرائين ملى نيث بورى<br>مينخ عبدالترمين البورى البرائين ملى نيث بورى البرائين المرائين البرائين | //     | ميشنخ ابو كمرواسطى                         |
| ا۱۲ کی خیل قدس کسره الفلدی است جعفر نصیر الفلدی البالیس بعد فرند بین خابو الفلدی البالیس بعد فرا محد الفلای البالیس بعد فرا محد الفلای البالیس بعد فرزج بن علی البالیس بوری ا          |        | حفزت الوتكرا مكتاني                        |
| ر بر الفرائد           |        | سيشيخ شبل قدس سره                          |
| را سنخ ابوالحسن بقري را سنخ ابوالعناء را سنخ ابوطالب فرزج بن على را سنخ ابوطالب فرزج بن على را سنخ ابوالقاسم القصري را سنخ عبدالتدبياني را سنخ عبدالرحمان سلمي نيث إبوري را سنخ عبدالرحمان سلمي نيث إبوري را سنخ ابوالقاسم الفشيري ورا سنخ ابوالقاسم الفشيري ورا سنخ ابوالعباسي ورا سنخ ابوالعباسي ومرت سنخ محمد ومرت سنخ محمد ومرت شنخ محمد ومرت محمد ومرت شنخ محمد ومرت شنخ محمد ومرت شنخ محمد ومرت شنخ محمد ومرت          |        | مشيخ الو بكرمصرى                           |
| رر میشنخ ابوالحسن بهری رسینخ جعفرالحذاء رسینخ جعفرالحذاء رسینخ ابواطالب خوزج بن علی رر میشنخ ابوالقاسم انقصری رر میشنخ عبدالدمن سلمی نیرشا پوری رسینخ عبدالرحن سلمی نیرشا پوری رسینخ عبدالرحن سلمی نیرشا پوری رسینخ ابوالقاسم الفشیری رسینخ ابوالقاسم الفشیری رسینخ محمد رسینخ محمد رسین مین نظام الدین صدیقی ا در صی معمد معمد معمد معمد معمد معمد معمد معم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      |                                            |
| ر مشخ بعفرالخدام ر مشخ ابوطالب فرزج بن على ر مشخ ابوالقاسم القصرى ر ر مشخ ابوالقاسم القصرى ر ر مشخ عبدالتدبياني ر مشخ عبدالرحمن سلمي نيث بورى مشخ عبدالرحمن سلمي نيث بورى مشخ ابوالقاسم الفشيري مر مشخ ابوالقاسم الفشيري ر مشخ ابوالقاسم الفشيري مورت قدوة الكبرا ر ر مسخخ محد معزت شمس الدين بن نظام الدين صديقي ا ورهى ١ ٢٦ معزت شمس الدين بن نظام الدين صديقي ا ورهى ١ ٢٦ معزت شمس الدين بن نظام الدين صديقي ا ورهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | مشنخ ابوالحسن بقرى                         |
| رر مشیخ ابوالقاسم القصری رر مشیخ عبدالتدبیانی رر مشیخ عبدالتدبیانی رر مشیخ عبدالرحن سلمی نیت بوری رر مشیخ ابوالقاسم الفشیری بر مشیخ ابوالقاسم الفشیری رر مین خطفائے حضرت قدوة الکبرا را مین میر العباسی معرب معرب معرب معرب معرب معرب معرب معرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                            |
| رر مشیخ ابوالقاسم القیم القیم القیم التی الله می الله می الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | //     | مشيخ ابوطالب نوزج بنعلي                    |
| رر<br>سینیخ عبدالرشن سلمی نیب پوری<br>سینیخ ابدالقاسم الفشیری<br>کرخلفائے حضرت قدوۃ الکبرا<br>سینیخ کبرالعباسی<br>حفرت سینیخ محمد<br>معنرت شمس الدین بن نظام الدین صدایتی اور سی اور سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مشنخ الوالقاسم القصرى                      |
| میشن عبدالرحمٰن سلمی نیٹ پوری میشن عبدالرحمٰن سلمی نیٹ پوری میشن البرالقاسم الفشیری میر خضرت قدوة الکبرا میشن کمیرالعباسی حفرت میشن محمد صفرت شمس الدین بن نظام الدین صدلتی اور ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | • 1 1                                      |
| مثین البرالقاسم الفشیری ، رر<br>اکر خلفائے حضرت قدوۃ الکبرا ، رر<br>مثین کیرالعباسی ، رر<br>حفرت مثین محمد ، حضرت فعمد ، معدد     | 11     | مشخ عدالرحل سلمي نبيث يوري                 |
| رر<br>کرخلفائے حضرت قدوۃ الکبرا<br>سیننے کبیرالعباسی<br>حفرت شیخ محمد<br>حفرت شمس الدین بن نظام الدین صدایتی ا در ھی الادین مدایتی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                            |
| مینیخ کبیرالعباسی معدد معدد معدد معدد معدد معدد معدد معد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ذكرخلفائ حضرت قدوة الكبرا                  |
| حفزت شيخ محمد معزت معدد عثاد الدين صدلقي ا درهي المان عداية الدين الدين عداية الدين الدين الدين عداية الدين عداية الدين          |        |                                            |
| معنرت شمس الدين بن نظام الدين صدلقي ا در هي العرب بن نظام الدين صدلقي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | حفزت شنيخ فمحد                             |
| صرف مراس عشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | معترت خمس الدين بن نظام الدين صدلقي ا درهي |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | حفرت مسيدعثمان                             |

| صغرنمبر | عنادين                                   |
|---------|------------------------------------------|
| 444     | حفرت سسليمان محدث                        |
| 11      | ميشنخ معردف                              |
| 424     | ميشيخ ركن الدين وميشيخ فيأم الدين شاسباز |
| 11      | مشيخ اصيل الدين جب تره بأز               |
| 449     | ميشيخ جميل الدمن                         |
| 11      | حضرت قاصي حجت                            |
| "       | مشنخ عارف مكراني                         |
| "       | میضیخ ابوا لمیکارم ہروی                  |
| 44.     | مشیخ صغی الدین ر دولوی                   |
| 421     | میشنج سماء الدین رد ولوی                 |
| 724     | مضنخ نيرالدين سدمعوري                    |
| 4pp     | قا منی محید سسد معوری                    |
| 456     | قافنی ابومحدرسد بھوری                    |
| 11      | حضرت الوالمظفر محمد لكصنوى               |
| 400     | مولانا غلام محدحانشى                     |
| 424     | مشيخ كمال جايشي                          |
| 41-2    | مفرت مسيدعبدا لوماب                      |
| 11      | ميشيخ راجا                               |
| 444     | حفزت جمث ید بگ                           |
| 439     | حفزت قاصی شهاب الدین دولست آبادی         |
| "       | مشيخ عاجى فخزاكدين                       |
| 11      | محفرت دا دُرِ                            |
| 40.     | حفريت قاصى ركن الدين                     |
| "       | مشيخ نورا لدبن                           |
| 461     | حضرت مشيخ الاسلام (احرآباد، مجرات)       |
| 11      | حفرت سشخ مبارك                           |
|         |                                          |

| صغينبر | عناوين                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441    | حفرت سنن حسين                                                                                                                                                            |
| 11     | يضنع صفى الدين امسندعالي صيف خان                                                                                                                                         |
| 467    | مشيخ محمد كنتورى                                                                                                                                                         |
| 444    | مضرت ستينخ عبدالت الصديقي نبارسي                                                                                                                                         |
|        | لطيفر (١٦): مشائح كرام تے كلمات شطيات كے معانی                                                                                                                           |
| 466    | ا دراس جیسے کلام کی تشر - مح                                                                                                                                             |
|        | شطح : سلطان العارفين بآيزيدبسطا مى                                                                                                                                       |
| 40.    | سبعاني مااعظم شاني،                                                                                                                                                      |
|        | شطح ؛ حضرت بایز مدبسطامی کا دوسراتول                                                                                                                                     |
|        | يكون النَّاس تحت لواء محمّد يوم القيامة ومحمد يكون                                                                                                                       |
| 401    | تحت المواكنا وقوله لوائي اعظم من لوآء محمد.                                                                                                                              |
|        | شطح: حضرت سيشيخ البوالحسن خرقاني كا قول                                                                                                                                  |
|        | "انااقل من ربی بسنتین"<br>شطر شخن دار برین برین تا میری شطر شخال دی                                                                                                      |
| 404    | شطح: سيني ابوالعبين بن منصور ملّاج كا قول: "أناالحق"                                                                                                                     |
| 409    | شطى: مشنخ ابوسعيدالمهيني: كيس في جبتي سوى الله"                                                                                                                          |
| 44.    | شطح: مشيخ مظفر قرمني: "الفقيرالذي ليس له حاجترالي الله"<br>شطر الإرزارة "الدنة من الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله ا |
| 444    | شطح: "اذا تسترالفقر فهوالله" شطح: ما في الجنة احدسوى الله"                                                                                                               |
| 11     | ع: من ی بجده الحاصوی الله شطح: مغرت معرف كرخى: بيس في الوجود سوى الله او الزّادلله"                                                                                      |
| 11     | ع. سرف مرف رون المه بيسى في الدارين الأربي وان الموجودات مشطح : مشيخ ابوالعباس قساب : ليس في الدارين الأربي وان الموجودات                                                |
| 446    | كلهامعدومة الأوجودي»                                                                                                                                                     |
| • 11   | شط : ابو بروراق : ايس بيني و بين الله فرق في الطلب فان طلبي                                                                                                              |
| 446    | وطلبه مقارنان الاان تقدمت بالمجاهدة على وجود                                                                                                                             |
| •      | العشق الالهيّة من غيرطلب مني»                                                                                                                                            |
|        | شطع: سلطان العارفين (بايزيد بسطامي توبة المناس من ذفيهم و                                                                                                                |
| 11     | تُوبِتِي مِن قُولِ لا الله الا الله محتدرسول الله» أ                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                          |

| سفحنبر | مناوین                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444    | شط ؛ مشخ حسين ابن منصور حلّاج : "لا فرق بينى وبين ربى الّاصفتان<br>صفته الذاتية وصفة القائمة قيامنا به وذا تناحنه " |
| 11     | ايضًا: "الزاهد هوالفقيروالفقير هوالصوفي والموفي هوالله"                                                             |
| 444    | شطح. العبوديّة بغيرالم بوبيّة نقصان وزوال والربوبيّة بغيرالعبوديّة معالً"                                           |
|        | شطح: معزت بنريد بسطامى: "البشرتية صندا الربوبيّة احتجب                                                              |
| 11     | بالبشريّة فاتته الرّبوبيّة "                                                                                        |
| ۸۲۲    | شطع: حضرت قدوة الكرا: " النّاس كلّم عبيد لعبدى"                                                                     |
|        | شطيح: حضرت الشرف جما يگيرسمناني كاايك شعرسه                                                                         |
| 1)     | بهمائ بهمت عيون برير زند بال                                                                                        |
| 7      | بر د عنقائ و صدبت سا بسچنگال                                                                                        |
| 444    | شطع , حفرت اشرف جها نگرسمانی: اناالله لااله غیدی"                                                                   |
|        | سطح : ابوعلى قلندريا ني يتى سه                                                                                      |
| 441    | تأوا لله كارزوى خدايم محقراست"                                                                                      |
| 444    | لطبيفه (۱۷) : آ داب صحبت وزيادت مشاتخ دقبور وجبين سائي                                                              |
| 11     | دیدار مشائخ کے فوائد                                                                                                |
| 424    | ا دادت كياب ؟                                                                                                       |
| 444    | مشنخ کی طرف بیٹھ نہ کرے                                                                                             |
| 444    | آداب لياس                                                                                                           |
| 4 ^ .  | فتوح کا تبول کرنا                                                                                                   |
| 414    | زيارت تبور                                                                                                          |
| AND    | ا کابر کے مزارت پربیشانی رکھنا                                                                                      |
| 414    | زيارت تبور                                                                                                          |
| 49-    | تطبیفه (۱۸) معانی زنف دخال وامثال آن                                                                                |
| 441    | الف:                                                                                                                |
| 11     | : <u>_</u>                                                                                                          |
| 494    | : <del>•</del>                                                                                                      |
|        |                                                                                                                     |

| صفحينبر | عناوین                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 498     | > イ フ・ で・ で                                                      |
| 490     | )                                                                |
| 490     | ز                                                                |
| 494     | س، ش، ع، ف                                                       |
| 496     | ق، ک، گ، ل                                                       |
| 444     | م                                                                |
| 499     | ပ                                                                |
| 4.1     | 819                                                              |
| 4.10    | ى                                                                |
|         | لطيفه (١٩) ؛ دربيان معانى ابيات متفرقه جر مجملات متفوفه كي متعلق |
| 6.4     | ففیل سے صا درمہوئے ۔                                             |
|         | فيفن وجود جب بيكرانسا في بين حلوه كرسوتلهد تواس آقاب وجود كاكزر  |
| 411     | آ تھ جرو تی ا در ملکوتی منزلوں سے ہو تائیے۔                      |
| 411     | بہلی منزل مرتبہ محی                                              |
| 11      | د وسری منزل؛ منزل علم                                            |
| //      | شیسری منزل ارادت                                                 |
| LIY     | پروهقی منزل قدرت                                                 |
| 11      | پالنجوی منزل: منزل سمیمی                                         |
| W       | چھٹی منزل بھیری                                                  |
| 11      | ساتوس منزل بکلامی                                                |
| 11      | المحوي منزل علم ارواح ياعالم ملكوت                               |
|         | لطيفه (۲۰): سماع واستماع مزامير                                  |
| 244     | یہ تطبیفہ ایک مقدمہ ہین نغمات اورخا تمریمشتمل سے                 |
| •       | مقدمير                                                           |
|         | نغمة اوّل اباحت ساع كے دلائل آيات وا حاديث ادرامعاب اجتماد       |
| 440     | کے اقوال ا درار باب ارشا دیکے افغال کی ردیشنی میں                |

| صفحتبر | عنادين                                                |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        | سماع کے جوازیں آیات قرآنی                             |
| 24.    | اباحتِ سماع بیں احا دیتِ نبوی ا                       |
|        | نغمهٔ دوم: مشائح وصودیه متقدمین داکا برط بقت کے اقوال |
| 244    | سماع کے پارہے ہیں                                     |
| 74.    | غزل: فرموده حفرت اشرف جها ميگر                        |
| "      | خواجه قطب الدين بختياركاكي فدس سرة فيصاع بي           |
| 11     | متعرس کر جان دے دی                                    |
| 455    | قول حضرت على                                          |
| 409    | مغمد سوم ، آ داب دكيفيت ساع دكيفيت ورخصت مزاير        |
| 449    | نجاتمب                                                |
| 44.    | استماع مزامير                                         |

| صفحنبر | عنا دين                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 495    | 3・2・2・2                                                             |
| 490    | ン                                                                   |
| 490    | ز .                                                                 |
| 494    | س، ش، ع،ف                                                           |
| 496    | ق، ک، گ، ل                                                          |
| 444    | ^                                                                   |
| 444    |                                                                     |
| 4-1    | 819                                                                 |
| 4 . 1" | S                                                                   |
|        | لطيفه (١٩) ؛ دربيان معانى ابيات متفرقه جرمجملات متفوفه كيمتلق       |
| 6.4    | ففلاسے صا درمہوئے ۔                                                 |
|        | فيفن وجود جب بيكرانسا في بين جلوه كرس تلهي تواس انتاب وجود كاكزر    |
| 411    | آ مُقْ جِرِوتَى ا در ملكوتى منزلول سے بهوتا ہے۔                     |
|        | بهلی منزل مرتبهٔ حی                                                 |
| 211    | دوسری منزل : منزل علم                                               |
| 11     | سيسرى منزل ارادت                                                    |
| //     | چوتقى منزل قدرت                                                     |
| LIY    | پانچوی منزل: منزل سمیعی                                             |
| 11     | په پرت رف کرف کا<br>چمنی منزل بعیری                                 |
| H      | ساتوس منز ل: کلامی<br>ساتوس منز ل: کلامی                            |
| 11     |                                                                     |
| 11     | آ تحوی منزل:علم ارواح یا عالم ملکوت<br>لیطان دربور و مهای ستایع دار |
|        | لطيفه (۲۰)؛ سماع داستماع مزامير                                     |
| 244    | یہ تطبیفہ ایک مقدمہ ہین نغمات اور خاتمہ برمشتمل سے<br>مقدمہ         |
|        |                                                                     |
|        | نغمة اوّل: ابا حت ساع کے دلائل آیات وا حادیث ادراصحاب اجتها د       |
| LYD    | کے اقوال ا درار باب ارشا دیکے افغال کا ردستنی میں                   |

## بِسُيم اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِبِيمِ هُ فَكُرُدُرِيرِ وَرِيرِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِبِيمِ هُ فَكُرُدُورِيرِ وَرِيرِ عَلَى مِسْولِي الْرَحْتِيمِ الْمَ

اَلْحَنْدُ بِلَّهِ مَ بِ الْعَلَمِينَ مُ اللَّهُ قَرَانِيْ عَاجِدٌ عَنْ شُكِرِ كَ الْحَنْدُ بِلَّهِ مِنْ الْعَلَمِينَ مُ اللَّهُ وَالْحَادِ الْعَامِ الْحَادِ الْعَامِ الْحَادِ الْعَادِ الْعَلَمِ الْعَادِ الْعَلَمِ الْعَادِ الْعَلَمِ الْعَادِ الْعَادِ الْعَلَمِ الْعَادِ الْعَلَمِ اللَّهِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ اللَّهِ الْعَلَمِ اللَّهُ عَلَيْ الْعُلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

بيش لفظ

تمہمید الشربارک د تعالی جس کام کی تکمیل چاہتا ہے اس کے لئے پر دہ غیب سے وسائل ہمی مہیا فرادیتا ہے۔ انسان کے وہم د گمان میں بھی نہیں ہوتاکہ یہ کام اس طرح بایئر تکیل کو پہنچ مائے کا بنشائے ایزدی اور رضائے الہی سے نبطا ہزا مکن کام بھی مکن ہوجا اسے اور سچی بات توبہہے کہ وہ کون ساکا ہے جواس کے قبضہ قدرت میں نہیں۔

زیرِنِظرکتاب''لطانگف امنر فی' کے ارد د نرجہ کی اشاعت و طباعت بھی اس ذات دحیم *دکریہ کے* لعلف دکرم کے بغیرممکن نہنتی کا تبِ تقدیر نے اسعظیم اور رفیع کام کی نمیل کی سعادت اس عابزے نام لک<sub>ھ رکھی</sub> تھی ۔ الحید لٹُد! سے این سعا دت بزورِ بازو نیسسنٹ

ما نه سخف د فدائے بخت ندہ

لطالف اضرفی سے اس عاجز کو جو قلبی، روحانی اورفکری ارتباط ہے دہی اس ترجہ کا اصل محرک ہے لیکن اس دبط وضبط کا بس منظر بیان کئے بغیر بات واضح نہیں ہوت تھے۔ چانچہ و تعہ کچہ بول ہے کہ :

جی نظان انٹرف اس عاجز ایشی باشم رضا احرفی نے اپنے خاندانی بزرگوں کی زبانی ساہے کہ اس جو اپنی منظر کے کے نام صب قبلہ شیخ عبدالعور ٹیا شرفی بعت ہونے کے ادا دے سے ولانا آسی ای پی کی معملہ ہوا کہ مولانا کا وصال ہو چیا ہے۔

کی خدمت بیں ما صربیونے کے لئے گھر سے دوانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر بیملم ہوا کہ مولانا کا وصال ہو چیا ہے۔

بڑے مایوس ہوئے۔ مضمل واپس آئے گر روبا بیس مولانا کی زیارت سے مشرف ہوئے اور مولانا لئے ذبایا کہ آپ کا حصہ سلسلہ اس فیہ کے باس ہے دبنوگ اعلام صوب اس فی میاں سعادت آپ کا حصہ سلسلہ اس فیہ کے باس ہے دبنوگ اعلام میں اس وقت نہ دف ماصل ہوں تا میں حداث کے دور سے دوگوں کر بھی حداث اس اس احقر کے تمام افراد خاندان نے بیعت کی سعادت ماصل ہوں۔

ماصل ہوتی تام افراد خاندان نے بیعت کی سعادت ماصل کی بلکہ گادّل کے دور سے دوگوں کر بھی حداث سے درست جی بیرست پر شرف بیعت ماصل ہوا۔

ا حقر کی ولادت کا واقعیم دی جاس احقر کی والده ما جده تفییں عجیب اتفاق یہ ہے کہ والده کے ہاں بھی جو اولاد ہوتی تقی دہ ما تو مرده ہی پراہوتی یا بھر میدا ہونے ہی مرجاتی تقی دیا نا حضور نے خدرت شیخ سے انتہائی ا دب واحترام ا ورعجز وانکسادی کے ساتھ عوض کی کہ یا حضور ؛ کیا آب کے اس خادم کی نسل اس ایک بیٹی سے بھی نہیں چلے گی ، حصور کا دریائے رحمت جوش بیس آیا اور اعلی خرت کا ارت ادموا؛ علی خردی ہے کہ اس کا نام "نذرا شرف" رکھنا۔ یہاں بیعوض کرنا طردری ہے کہ اعلی خرت نے جس کسی کرو، اس بارانت دالیڈ بیٹی ہوگا ، اس کا نام "نذرا شرف" رکھنا۔ یہاں بیعوض کرنا طردری ہے کہ اعلی خرت نے جس کسی کرمجی اولاد کی دعا دی اس کے ہاں اولاد نرمینہ ہی پیدا ہوئی ۔

عجیب وافعہ عرب کا دور کے رمضان مختلا کے مرب اس عاجزی ولادت ہوتی تو یہ بھی مردہ حالت بیں موقع برا ملکے خت مردہ بیدا ہونے پر گھر بیں کلیم مجائیا اس عاجزے مردہ بیدا ہونے پر گھر بیں کلیم مجائیا اس موقع برا ملکے خت شمل ہوکر فرما باکہ روتے کیوں ہو، تواکا نوزندہ سلامت ہے۔ او ھراسی وقت در وازتے پر کسی فقر نے صدا دی ، نانا مرحوم با ہرگئے ، دیجھا تو ایک دردیش دروا زے پر کھڑے جرا بغین نا است ایک دردیش دروا زے پر کھڑے جرا بغین نا است الحق انہوں نے کہا کہ نیجے کومیرے باس لا اُرجب اس عاجز کوان در ولیش سے بیاس سے جایا گیا توانہوں نے مجھے اس سے بیا، ان کے اجمعوں میں جاتے ہی اس عاجز نے دونا شروع کردیا یہ رونا سارے گھڑے لئے ہیں ایک لہر بن گیا، وہ گھرجو جاتے ہی اس عاجز نے دونا سروع کردیا یہ رونا سارے گھڑے دی سلامت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ما کم کرد بنا ہوا تھا دہاں سب سے چرے نوشی سے کھل اسے۔ مبارک سلامت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ وہ کون نے بیا اللہ کومعلوم ہے۔ اس دردیش نے جب اس عاجز کودا بس کیا درا ہے اندر سے جایا گیا توفیل ہی وہ کور سے بی وگوں نے باہر جاکر درویش کونلاش کیا گردہ غائب ہوھے تھے۔

کی و جی رشر لفی این بس به عاجز مهنیوں کی وجی نظریف بس را کرانقا، جنانچہ بجین ہی ہے اس اور جی بین ہی ہے اس اور کی میں داکر انقا، جنانچہ بجین ہی ہے اس اور کی بین ہی اس عاجز کی عمر اور ایران افروز یا حول سے قلبی لگا دُ پیدا ہو گیا ہفا ، اس عاجز کی عمر ایمی سات آتھ سال کی تھی کرا ملحوت شرقی میاں قدس موکا و مسال ہوگیا ان سے وصال کے چندسال بعد انہی سات آتھ سال کی تھی کرا ملحوت سے جا ملیس ، چنانچے اس کے بعد میرا کمچھو جھے شریف جانے کا انا، نانی اور والدہ محترمہ بھی دحمر سے سے جا ملیس ، چنانچے اس کے بعد میرا کمچھو جھے شریف جانے کا

سلىلىمنقطع موگيا.

بوافی کا دور ] نکھنو یونیورسٹی میں داخل ہوکر چین کا برعقیدت مندا نہ رویہ فرامیش ہوگیا، نماز، ردزہ کی یا بندی نہ رہی ۔ ۱۹۵۰ء میں اہم کا کرے ڈھاکہ چلاگیا اور سلم کمرشل بنیک میں ملازمت اختیا ہے کر لی، ۱۹۵۲ء کم سوائے بنیکنگ کے اور کوئی کام نہ نفا۔ ندہب سے کوئی تعلق نہ عبادت سے کوئی واسط تھا، بس ونیاوی کا موں ہی میں مصروف رصف لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب احقر سلم کمرشل بنیک ڈھاکہ کی رمنا برا پنج کا منبح نفا کہ اچانک ایک دوز ایک درویش جھے کی شب کو جھے

بغدارى شاه كے مزارىر كے گئے اور دى المجھے فاتحدى سے كا حكم ديا. فانحري صفى كے دوران غنودگ طاری موکنتی اوراسی عالم میں صاحب مزاری زیارت موئی عین اسی وقت درولیش نے فرایا کہ آپ کا V بہاں سے ہوگیا آب کا ٹوانسفر جاٹلگام ہوگیا۔ ایک مہینہ سے بعد ہیڈا فس کراچ سے جاٹگام سے لي النفراردراكيا اس غرمعول واقعرف ندمب كى طرف محروايس كرديا-يه واتعه ٩١٢ واءكا ہے۔ سالہ ان سے علاقات کے مخلف طریقوں سے روحانی تربیت ہوتی رہی بہت سے زرگوں اور در ویشوں سے ملا قامیں رہیں تا آنکر سکا المائے ہیں اعلاعضرت اشرفی میاں کے نبیرے اور سجا دہ نشین مركار كلان مخدوم المشاتخ حضرت مسيد محد مخارا شرف اشرفي جيلانى قدس مروني عالم روياس تشريف لاكر بعت سے سرفرا زفوایا اور کھرس الم علی میں خلافت بھی عطا ہوئی۔ کرم پر کرم ہوتے رہے اور اس عاجز کوخوب خوب نوازاگیا - کرم کردی اللی زنده باستی ـ

لطالف اشرقی اید عاجزا بتداریس بیان کرچیا ہے کہ اعلاعضرت اشرفی مبال کی دعامے ولادت، كى تلائش كېراشرنى سلىلە كے بزرگوں سے قلبى دروحانى ارتباط، بچېن بىر كېھوھىيشرىف يس صاصريان، وإن مهينون فيام اوربالاً خراسي سلم طريقت بين بعيت اور مي خليفة مجاز نبون كك كے تنام مراحل میں ندما نے كتنی بار لطائف اسٹر فی كا ذكر سن چيكا تھا ، گويا يہ نام اس عاجز کے رُگ ف بيا مين سما چكاتفااور دل مين يه نمنا مجلتي رستى تفي كركبهي اس گنجينه علم دعوفان كوديجهي اوراس استفاده كرف كامعاوت حاصل موجاتى توكتنا اجماموتا.

دبتی میں ملازمت ا ١٩٤٩ء من دبی کے مشہور برنس گردب الفظیم اورسلم کرشل بنیک کراجی کے بالمى استراك سے مدل ایسٹ بنیك كا أغاز مواجس بن احفرسلم كرشل بنيك كى طرف سے اتنظاميني شمال بمواادر سنروع ہی سے ۱۹۸۱ دیکے آخریک ڈیٹی جزل منیجرکے فرائقن انجام دیتار کا ۔ جنوری ۱۹۸۲ رہی مسلم مرض منک نے کواچی واپس با بیاجهاں مکومت پاکتیان نے احقر کواسی بینک کا مبرلور ڈان ڈوار کیٹر مقر کردیا۔ لعدین اس منصب كوايكر يحيثود الريح كانام دماكيا منى ١٩٩٠ وين اسى عهده سے سبكدوش موا۔

لطالف انشرفی کا اسطائف اسرفی کی تلائش توایک عرصے سے تھی۔ ایک بارجب دبئی سے ہندسان دستیاب مونا کیا توخوش قسمتی سے گورکھپور میں ہماریے محترم ضالو قاضی خلیل الرحان کی دسات سے جاب سبزیوش کی لائبرری میں مطالف اسٹرنی کا کے قالمی سنے مل گیا، یدم الله کی بات ہے احقرنے ان بزرگوں سے اس قلمی نسینے کی فوٹو کاپی کی اجازت لے لی اور وہ نسخہ اپنے ساتھ دبی لے گیا۔ وال سے فوٹو کا یی کروا کے اصل سخہ والیس بھنے دیا گیا در فوٹو کا بی لیے یاس محفیظ کرلی گئی۔ جب اس کتاب کورٹے شنا چالج توامسس کی گھری معنویت سے بریز فارسی زبان کی تفہم شکل محسوس موتى جونكديه عاجز فارسى سعمعولى واقفيت ركحتاب للنذا بطائف اخرني كوبيصف ادسحين

سے قا صرر م، جنا نجر خال ير پيدا مواكه نه مرف اپنے كئ بلكه ملوق فدا اور بالخصوص والب كان عرفان وتصوف كي أمستفا دي اورمهولت كيك كيون نهاس كاارد وترجه كرداليا جائے۔ ترجمه كى اولين كوشش لطائف اشرنى كاردوترجه كاحواس ادرتراب كاا طهار حب اسعاجز نے اپنے اجاب سے کیا ترانہوں نے اس کام کے لئے حضرت شمس ربلوی کوموزوں ترین قرار دیا جب حضرت مسمس برباوى سن والطركيا كيا توانبول فيري خده بيتان اورفو شدلى سع تحبرى مامى عمرى. كى فلمن سخى فوقوكا بى سے براه راست ترجم كراكتنا د شوار كام سے الى علم اس سے ، نخو بی واقف ہیں میکن حضرت شمس بریلوی نے (جومتندمنزجم کی حیثیت رکھنے تھے) ندھ اف ترجبہ کیا بلکہ مدینہ پیلٹنگ کمینی کے فریدالدین صاحب کے تعاون سے اس کو گنا بت بھی کروائی، کتاب طباعت تے ہے تیا رکرے ہماری مشکل کو بڑی حذیک آسان لردیا۔ ترجمه كى دوسرى كوشنى اب دوران احقركو اپنے برد مرسند كى رم نوازى سے لطائف اشرنى كافارسى والامكتندم فبوعرنسخه تجي مل كباجوا على خرب اشرني مبال في نصرت المطابع دبي مطبع كروا يا تقا اور لطائف اشرنی كے اوّل نولطائف كا ار دوترجه بقي دستياب ہوگيا جومكيم سيد ندرا شرف صدحب نے کیا تھا، چنا نجہ بی خردری ہوگیا کہ حضرت شمس برلیوی کے ارد د ترجمہ کا مقالم مطبوعہ فارسىمتن سے بھى كرليا جائے ليكن قديم مطبوعہ فارسى متن سے اس زجمہ كا تقابل بجائے خود مہنت د شوار کام تھا۔ اس دقت حضرت شمس برلیوی اتنے ضعیف اور نحیف ہو چکے تھے کہ دہ اس کام کے منمل نہ ہوسے۔ چنانچراس علمی دیحقیقی کام سے لیے مجھرکسی اہل علم و فضل کی تلاش تروع ہوتی۔ بالآخر الله تعالى في كرم فرابا اور حفرت نومت محمج بخشقا درى (م ١٠٦٣ ٥) كے فانوادے سے نعلق رکھنے دالے ایک نوجوان محقق ڈاکٹر خضر نوشاہی جو ہزر گان دین سے قلبی د فطری لگا کہ بیمی رکھتے ہیں اورفارسی زبان وادب ہی نہیں بلکہ ارکنے و تذکرہ صوفیہ اورنصوف پر بھی گہری نظر ر کھتے ہی اس خدمت کے لئے اما دہ ہو گئے اورا نہوں نے نظر انی کے دقیق کام کی ذمر اری قبل کرلی۔ نظرتانی کے اہم بہلو نظرتانی کے دوران منعدد تسامات اور فردگذ الشمیں سامنے آئیں ، مشلا مجمع مقامات تو حصرت همس بریلوی کی ضعف بصارت ادرعا لم بیری سے باعث صبح ترجانی سے نشنہ ر سے میرانہوں نے متعد اشعامے ترجمہ سے بھی گریز فرایا تھا، کچھ الفاط اور فقرے جو خطی سنخر سے فور كا بى ين أسك تق دوم نتيجتًا ترجم مونى سے رو كتے نف - اخلاف متن ادرسموكتاب سے بھی کھدا غلاط ترجمیں درآئی تغیں۔ ڈاکٹر خفرنوشاہی نے شب دردنک محنت شاقد کے بعدلطالف الرقى كے تمام عطی، ملبوعه اورمترجم نسخوں كوساً منے ركھ كرترجم كا بيامتن تياركيا جوندر قارتين ہے. اس بیں لطا تف اشرفی کے سلسلے میں اب ک انجام دیسے گئے تمام علمی دیحقیقی کاموں کوم اُسے تھا گیا ہے۔

ادران سے استفادہ کعی کیا گیاہے۔

مگیمیدندرا شرف صاحب اعلی خوت اشرفی میاں کے دا ادتھے، سبسے پہلے آب ہی نے مطالعنا شرفی کے اوّلین ۹ لطالعنا کا ترجمہ کیا تقاجی کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ فارسی اشعار کا ترجم بھی استفادہ کے لئے نظر تانی کرتے وقت ان بولطیفوں بیں اشعار کے نظر تانی کرتے وقت ان بولطیفوں بیں اشعار کے نیری ترجمہ کو اس منظوم ترجے سے تبدیل کر دیا گیا۔

من آیہ دمنا حت بھی ضروری ہے کہ یہ لطائف اسٹر فی کے اوّلین بیس لطیفوں کا ترجمہے جوکاب کاتفریباً نصف حصہ ہے ہم نے اسے جلدا وال کا نام دیا ہے۔ بشرط زندگی جلدی باقی لطائف کا ترجمہ بھی دوری جلد کی شکل میں بیش کردیا جائے گا۔ انشاء اللہ

حرف تن کی استدنعائی کے نفتل دکم اور صفرت محدوم علیہ الرحمہ کے فیفان ہا طن اور حیثی کم میں کے بغیراس کام کی تکمیل ممکن نہیں تھی ۔ ہیں ہوس کے طویل عرصے ہیں کیسوئی سے اس کام ہیں مصروف رہنا اسان نہیں تفاتا ہم اس طویل عرصے ہیں تمام مراصل سے با آسانی گزرجانا محف التدرب العزب کا کرم اور ہمارے محدوم کا فیض سے پایال ہے۔ حضرت محدوم کے نطف و کرم سے یہ انتہائی مشکل کام اس ما جزمے لئے آسان ہوگیا۔ ہر شکل کے وقت عنایت محدومی سے ایک ولولہ تا زہ پیدا ہوتا نظااور ہمت منا جزم سے تاہم اس محمل ہور جاسے تودل سے بے ساختہ دعا مکتی ہے کہ الحمد للد اللہ تعالی مارکاہ میں دعلہ کے دوہ اپنے محبوب کرم علیا لتح تہ والتسلیم کے معدقے ہیں اس حقیرکا وق کو قبول فرملے اور سے مقبول عام بنا ہے۔

یہ عاجز بلور خاص سب سے پہلے اپنے پرومرت دکے جانین حضرت مولا باسد محداظہ داشرہ اسری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اسری جیہ اللہ اسری بیاں گئے اللہ اسری میں اس کا سباس گزارہ کے میں مواصل بی خصوصی توجہ سے نوازا اللہ مغید مستوروں سے را بہناتی فرمائی۔

یر بنده سیجی ملان حفرت شمس بر بلوی مرحوم اور و اکثر خفر نوشاسی کاخاص طور مرمنون سے کرا نہوں نے لطائف اشرنی کو اددوسی منتقل رہے عام قاربین کے لئے اس سے ستفادے کی ماہ ہمواد کردی ہے ۔ المحد للد افریس اس کتاب کی تکمیل کے تمام مراصل میں جن احباب کا تعاون ہمیں حاصل رم ان سکا شکریہ اداکر ناہمی اس عاجز بروا جب ہے بالخصوص جناب اقبال شکورائٹرنی ، جناب جلیس احمد شمسی انٹرنی ، جناب اللہ و البیورائی اسٹرنی ، جناب نعم الله قادری اکشر فی ، جناب سید معین الدین کاظی اسٹرنی ، جناب محمد نظام الدین اسٹرنی ، جناب محمد نظام الدین اسٹرنی کے جم بے مدممنون ہیں۔

الله تعالی سے وعلے کہ وہ ان سب دوگوں کوجنوں نے اس کتاب کی اشاعت ہیں کچے بھی حصہ لبلہ المختلیم عطا فرمائے اورود حانیت اسٹر فیرسے بہرہ مند فراکر اپنی محبت اپنے قرب ، اپنی اطاعت اوراپی عنایات ولعلف ہے پایاں سے نواز ہے ، اتباع رسول کی توفیق عطا فراستے ، قلوب داجسام کی اصلاح فرائے اور دبنی و دنیوی جملا خروریات و مہات کو انجام دسے کرحن خاتہ بختے ۔ آیین یارب العالمین ۔ والصلوة و دالمسلام علی دسولہ سیدن نا محمد والله واصحابه اجمعین برحمت یا یاد حد المواحدین ۔ والمسلام علی دسولہ سیدن نا محمد والله واصحابه اجمعین برحمت یا یاد حد المواحدین ۔ محمد المواحدین محمد میں المواحد المواحد نیا میں محمد میں المواحد کے لئے دعائے مغفرت فرائے نیزیہ دعائی فرائی تراب کے آبا واجد دیے لئے دعائے مغفرت فرائے نیزیہ دعائی فرائی کے محمد میں ماروز فرائی فرائے اور پیلی مخدوث احرم بھی دورا شاعت کی توفیق ادرائی فرائے اور پیلی مخدوث احرم بھی میں ما جزی گرانی بین محمل ہوجائے اور پر کہنے کی کہ مشادم از زندگی خوات کہ کورٹ کے کورٹ کے اور پیلی سعادت بھی حاصل ہوجائے۔ اور پر کہنے کی کہ مشادم از زندگی خوات کہ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے دورائی محمل ہوجائے۔ اور پر کہنے کی کہ مشادم از زندگی خوات کے کروٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کور

خادم الفقرا بالسنم رضا السنسرمي

## دبيباچه

کتاب تطالف اشرفی علم دعوفان کا وہ انمول خزیت ہے جسے کتب صوفیہ میں ایک اہم مق م ماصل ہے، یہ کتاب تصوف کے طالب علموں کے لئے نصاب کا در حبر رکھتی ہے۔ نہار وں تشنگان عرفان اس کتاب سے سیراب ہوئے، ادر اس سرحشمۂ فیصان سے فیضیاب ہوئے۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے۔ اب جبکہ برصغیر باک وہند میں فارسی زبان کی مگہ ار دوز بان نے لیے اسے ادر فارسی زبان جاننے اور سمجنے دالے قلیل ہوگ رہ گئے ہیں توعوام الناس کے استفادے کے لئے اس خزیئہ علم وعرفان کو اردوز بان میں منتقل کرنے کی ضرورت محکوس ہوئی۔ الحد للد اس جے سار کنی کتاب اردوز بان میں نذر قارمین کی جا رہی ہے۔

یرعظیم کام اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ، رصا ، اور فضل کرم سے ادر بزرگان دبن کے فیصان اور بالحصوص ماحب ملفوظات حضرت محدوم سیدا شرف جہا گیرسمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی چشم کرم ، استمداد اور روحانی تعرفات کے بغیر ممکن نہ تھا 'چنانچہ قبل اس کے کہ ہم اس کتاب اور ترجے کے بار سے بیں کچھ عوض کریں ، یہ حزوری ہے صاحب ملفوظات کے احوال زندگی سے دوشناس ہوں ۔ اگر جہیہ پوری کتاب اس مرد کائل کی جات طیبہ اور سبرت وکروارسے ہی متعلق ہے ، آنا ہم لبعض اہم اور صروری معاومات کے مطابع سے قبل ما حب ملفوظات سے مجھ احوال بہاں بھی تبرگا سخریر کی جانی ہیں ، تاکہ کتاب کے مطابعہ سے قبل ما حب ملفوظات سے مجھ احوال

قاری کومعلوم ہوں۔ <u>حضرت مجوب بز</u> دانی سیدانشرف جہا بگیرسمنانی رحمہ اللّٰدعلیہ

سلسلہ اُشرفید کے بانی وسسنجیل حصرت قطب الاقطاب غوث العالم مجوب یزدانی مخددم سید مولانا ادمدالدین سلطان اسٹرف جہائگیرسمنانی قدس سسرہ کی ذات گرامی آگر جہ کسی رسمی تعارف کی متماج نہیں ہے ، تاہم لطا تف اشرفی کے قاری کے ذوق بھارت ادرا پنے اس مقدمہ کی سعادت کے لئے زیر سحریسطور کو ہم ان کے ذکر خیرسے مشرف کرتے ہیں۔

حفرت مجوب بزدانی کے والد محترم حضرت سید محدا براہیم سمنان (خراسان) کے حاکم ستھ جن کا خبری مخترت میں مخترت سید محدا براہیم سمنان (خراسان) کے حاکم ستھ جن کا خبری خسرت ا مام حسین علیہ السلام کے ذریعے حضرت مولا علی مشکل کٹ کرم اللہ وجب کا مخترمہ کا اسم گرا می مذہبیجہ تھا، جو مردف صوفی بزرگ خوا جدا حد بسوی کی اولا دسے تھیں۔ یہاں تبرک کے طور مرج حضرت مجوب پزدانی کا محمل خجرہ نسب تحریر کیا جاتا ہے۔

منجرة نسب!

معنوت مخدوم معبوب يزداني مبرسيدمولانا وحدالدين سلطان اشرف جها نيگرسمنانی نورنجشی سامانی قدس سره-

ابن حضرت مولاناا بو السلاطبين سلطان مسيلابرا بهيم شاه نورتجنشي سمناني ساهاني قدس رهٔ ابن حضرت مولانا سلطان مسبدعا دالدين شا د نور بخشي سمناني ساماني تدس مسره ا بن حضرت مولانا ساملان سسيد نظام الدمن محد على شيرشا ه نور بخشي سمنا ني ساما ني قدس سره ا بن حضرت مولانا سلطان سسيد خهيرالدين محمد شا ه نور بخشي سمنا ني ساما ني ندس سهره ابن معرف مولانا سلطان سبیرتاج الدین محد مبلول شاه نور بخشی سمنانی سامانی قدس سره ابن حصرت مولانا نفنيب النقيام بيدشمس الدين محمود نورتمشي نبيرة سلطان المعيل ثناه ساماني قدس و ابن حضرت مولانا مبدابوالمنطفر على الحبربلبل قدس سره ابن حضرت مولانا مسيد محد مهدى قدس مسره ابن حضرت مولانا مبدا كمل الدين مبارز قدس مسره ابن حضرت مولانا سبيد جال الدين ابوالقاسم قدس سره ابن معزت مولانا سبدا بى عبدالله قدس سره ابن حضرت مولانا سبيد حسبن مشريف فدس سره ابن حفرت مولا نا سيدابوا حدهمزُه قدس مسسره ا بن حضرت مولانا سببالوعلى موسى قدس سده ابن حضرت مولانا سبيلاساعيل ناني قدس سره ابن حضرت مولانا سيدابوالحن محدقدس سره ابن حفزت مولانا سبداساعيل اعرج قدس سسره ا بن حضرت مديدنا ومولانا ابي عبدالله الم جعفرصادق على جدّه وعليه السلام ابن حفرت بيذا وولاناا بعد جعفراام محدبا فرعنى حبّره وعليبال لام ابن حضرت مسيدنا ومولانا ابومحدعلى بن امام زين العابدين على حده وعليه السلام ا بن حضرت مسيدنا ومولانا ا برعبدالله ام حسبن ميدالتهدا دعل مده وعليه السلام. ا بن حضرت مسيدنا ومولانا اسدالتدالغالب امام على بن ابى طالب على نبيه وعليه السلام (صحالف استرنی صفح تا صف)

## ولادت باسعادت

آپ کی ولادت با سعادت آکھوی صدی بجری کے واکی میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خوک سن ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خوک سن خبری آپ کے والدین کوسمنان کے حضرت ابرا ہم شاہ نامی ایک مجذوب نے دی تھی۔ چونکہ آپ کے والدین کے الدین ما حبرا دیاں پدا ہو ہیں ا در مبھر آٹھ یا بارہ برس کا کوئی ا ولاد نہ ہوئی ، جس کے باعث دونوں منفکر دستے تھے ، کہ ایک روز ندکورہ بزرگ آپ کے گھر میں تشریف لے آتے۔ آپ کے والدین متعجب ہوئے کہ محل میں آنا سخت بردگ آپ کے گھر میں تشریف لے آئے ہیں ، تا ہم آپ کی فدمت بجالائے ، اور اللہ کے بدر کے بدر کے بیری بیرہ سے بھر میر کیسے اندر تشریف لے آئے ہیں ، تا ہم آپ کی فدمت بجالائے ، اور اللہ کے مقدس سے ایک کو بیشادت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا مبارک فرزندعطا کرے گا جس کے نقش مقدس سے ایک عالم فیض یا ب ہوگا۔

خباب چارسال، چارماہ اور چار دن کے ہوئے توخاندانی روایات کے مطابق آپ کی تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ اس روز دربارٹ ہی بیں جلٹ شادی وشادمانی منعقد ہوا، تمام شہرا درجارباغ سلطانی بیس آئینہ بندی کی گئی۔ طرح طرح کے عدو فرش اور قالین بچھائے گئے اور مسندِ شاہانہ بچھائی گئی جفرت مولانا عادالدین تبریزی نے بسم الشرکراتی اور ا بجد را صائی۔

آپ نے بچو دہ سال کی عمر بہل تمام مرد جہ علوم معقول ومنقول سے فراغت حاصل کرلی۔ قرآن کر ہم کی ساتوں قرآ نوں کے حافظ تھے لیکن نفعوف دعرفان سے انہیں قلبی وروحانی ارتباط تھا، یہی ذوق انہیں کشاں کشاں حضرت خوا جہ علاؤالدولہ سنمانی کی خدمت میں لے گیا جواپنے دور کے معردف صوفی تھے، آپ اکٹران کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔

تخت وحكومت

ا ہنے والدمحترم سیدمحا البہم کے اس دارفانی سے دحلت کے بعد سترہ سال کی عربیں دیاست منان کے والدمحترم سیدمحا البہم کے اس دارفانی سے دحلت کے بعد سترہ سال کی عربی دیاست منان کے دارث بنے ادرنخت حکومت پر شکن ہوئے مگر جونکدان کا طبعی میلان فقرہ در دلیٹی کی طرف تھا اس کے تھوڑے ہی عوصے کے بعد حضرت نصرعلیہ السلام کی ترغیب سے اپنے ہما ٹی اعرف محد کوتخت حکومت سپرد کرے سلطنت سے دستبرداد ہوگئے۔

بهاد

آپ نے جہا دنی سبیل اللہ کا فریعنہ بھی بطویق احسن اسجام دیا چناسچہ نہ حرف مالی اور اسانی جہا د کیا بلکہ جہا د بالسیف بھی کیا ترکب مکومت سے قبل جب وہ سمنان سے تھران تھے، کا فردں سکے نعلا ف باقاعدہ جہا دکیا اور دشمنوں کوٹسکستِ فاش دی۔

مها فرت مهندوستا<u>ن</u>

من سی مورد کی اور ایک زمانہ کے بعد آپ ہندوستان کی طرف جل بیارے۔ گھڑ سوارا وربیا دہ فوج کچھ دورتک آپ کے ہمرکاب متی، لیکن آپ نے انہیں بالآخر دالیس لوٹا دیا اور تنہا سفرا نعتیا رکیا، یہاں بہ کہ ایک موقع پر اپنا گھڑ ابھی کسی عزورت مندکو دے دیا اور بیدل سفر جاری رکھا۔ ملتان کے راستے اُپ شریف پہنچے۔ حضرت سید جلال الدین بخاری المعردف مخدوم جہانیا ن جہا بگشت سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے فرایا کہ: ایک مدت کے بعد نوکٹ ہوئے طالب صادق میرے دماغ بیں بہنچی ہے اور ایک ذمانہ کے بعد گلز ارسیادت سے نسی مراز وجل ہے۔ فرزند! نہایت مردانہ را ہی بہنچی ہے اور ایک ذمانہ کے بعد گلز ارسیادت سے نسی کے بوئی ہو، مرازک ہو۔

حفرت مخدوم جہانیان ہمانگشت نے آپ کو مقامات فقرسے بہت کچھ عطاکیاا در فرایا کہ جلد پورب ملک بٹگال کی طرف مباتیے کہ مرا درم علا 'والدین گنج نہات قدس سے آپ کے منتظر ہیں۔ نبردار۔ فعمل میں کمیں میں تاریخ میں مناطق ت

خردار الهين رامستهين زياده ندهم رتيے

بر میں ہوں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اس کے تو دہاں آپ نے حضرت شیخ یمیٰی منبری قدس سرہ ا کی دھتیت کے مطابق ان کی نما زجنا ز دبر طبطانی ا درانہوں نے جوتبر کانت جیوڑے تھے وہ لے لئے ۔

ببعيت طريقيت

جیداً دیمادر ذکر کریمیم میں کہ آپ نے حفرت خفر علیالسلام کی ترخیب سے تعنت و حکومت کو مجھوڑا نوبہاں یہ عرض کر دینا مناسب ہوگا۔ آپ کی روحانی تربیت شروع سے ہی حفرت خفر علیالسلام نے کی ادر بعدانال روحانی پاک حفرت البین قرنی رضی المند تعالی نے آپ کواذکا درا ولیسید سے مشرف فرایا۔ پھرجب حفرت مخدوم سیدا شرف جہا گیرسمنانی قدس سروہ اُ جی سٹریف سے دہل اور بہار کا سفر طے کرنے ہوئے مقام جنت آباد پنڈوا شریف بہنچ تو آپ کے مرب دکریم حفرت مخدوم سینے علاقوالحق والدین گی نبات مع خلفاد و مریدین آپ کے است قبال کے لئے شہرسے چارکوس با ہرنشریف لائے ہوئے مقا اور حفرت مجبوب بردانی کواپنی پاکسی میں سوار کرکے اپنی قیام گاہ کک لئے گئے اور فرایا :

اور حفرت مجبوب بردانی کواپنی پاکسی میں سوار کرکے اپنی قیام گاہ کک لئے گئے اور فرایا :

"لے فرزند! جس دن سے نم تارک السلطنت ہوکر گھرسے نیکلے ہوا ہرمنزل میں تمہارا کی انگراں تھا۔ المحد للدک مدان مواصلت کی تمنا دکھنا تھا۔ المحد للدک مدان مواصلت سے بدل گئی کئی

سے بری ہے۔ جب مجوب یزدانی اپنے ہیر دمرت کے در دولت پر پہنچے تو چو کھٹ پر سرد کھ کر برجت میرغزل مجھی سے

غزل

رخت وجود برسراین درکث ده ایم تشنیر آب چنمهٔ حیوان فناده ایم برعوصهٔ حریم چون فسرزی بیاده ایم پابرنهاده ایم جیب برتر نهاده ایم بردوست توکن ده بردرائشاده ایم چودر دیارغربت ازی بهم زیاده ایم

ما برجناب دولت خود سرنها ده ایم ظلمات راه گرحب بریدیم عافبت برمث براه فقر نهادیم نرخ و لے اے برجریم عرمش جناب توماز سر مربر حب ریم حفرت عالی نها ده او دارم امید مقصد عالی نها ده او

ا مُشْرِف مس وجود خود آوردبهمسرزر ازدولت مکیم براکسسیر داده ابم

حضرت علادالحق والدین گنج نبات نے آپ کو بیعت فرایا اور سلسلہ طرابیت جشتیہ نظامیہ میں دا ممل کر بیا اور اپنے حجرو خاص میں ہے جاکر ایک پہر کامل تنہائی میں تمام اسسرار ورموز سے مالا مال کردما۔

حفرت مجبوب بزدانی کا سلسلهٔ طریعت حضرت خواجه نظام الدین ا دلیا دیسے اس طرح ملتاسیے :

محفرت خواجر محبوب میز دانی سیداشرف جهانگرسمانی قدس سره (م ۸۰۸ه) حفرت خواجرشیخ علارالحق دالدین گنج نبات قدس سیره (م ۸۰۰ه) حفرت خوا جرعتمان اخی سراج الحق آگینیهٔ جند (قدس سیره (م ۵۵۸ه) حضرت خواجرسلطان المشاکخ نظام الدین ادلیا دمجوب الهی قدن سره (م ۵۷۵ه)

ما فرتٍ جُهان و جج بيت الله مشريف

آپ نے اللہ تعالی کے فرمان سیرو آفی اکا سمف" کا حق پوری طرح اداکیاہے۔ آپ نے مندوستان، ایران، روم، عراق، ترکی، دمشق اور ممالک عرب کے تمام بڑے شہروں کا سفرکیا اور دوبار جے بیت اللہ سے مشرف ہوئے ۔ مندوستان کے طول وعوض میں گھوے اور را ہ گم کردہ توگوں کو مراط مشتقیم دکھاتے رہے ۔ تبلیغ دین اوراصل حوفلاح انسا نیت کا فریف آپ نے بطراتی احسن اداکیا۔ بالا خرفیض آباد (کھھو چھر شریف کا قدیم نام) میں اوراکیا۔ بالا خرفیض آباد (کھھو چھر شریف کا قدیم نام) میں اور مقم ہوگئے۔

آپ کی لمبیعت بے صدمورد و رفتی ا در شعروشا عری سے خاص نگا وُ تھا جب آپ سمنان سے

حکومت جھوڑ کر دنیا کی سسیاحت کے لئے رخصت ہوئے ، اس وقت آپ کادیوان مرتب ہو جگاتھا الوداع ہوتے وقت ایک غول آپ کی زبان مبادک پر بھی جس کے دوشعر بطور تبرک یہاں نقل کئے مباتے ہیں سے

محرم اسسرار با جانان سنوی تا براه عشق چون مردان سنوی ترک دنیا گیسد تا سلطان شوی برگذراز خواب و خور مردانه و ار

( بیرت اخرف ملا)

<u> کرامات</u>

فرابا سیدا شرف بها محیرسمنانی رحمته الله علیه نے که کوامت خلاف عادت ہے کہ ظاہر ہوتی ہے اس گروہ سے اور پیوافق الادہ اور غیرالادہ کے.

حفرت معبوب یزدانی کی کرامات اورخوارق عا دات اس قدر بین که شمهاس سے بیان موسکے برسبیل نیمن و تبرک بعض کرامات کا ذکر کیاجا تا ہے۔

كرامن مل

جب بیرعل بیگ حفرت کی دعاسے ایک جہم کو فتح کرکے والیں آیا تواس کے نشکریں ایک بواردھا شخص نفا جو سالہاسال سے گھاس لایا کرنا تھا اس نے نہایت حسرت کے ساتھ سے کہا کہ آج یوم عرفہ ہے حاجی اینے کعبہ مقصود کو بہنچے ہوں گے کیا احجا ہوتا کہ بیں بھی اسس ددلت سے سرفراز ہوتا.

حفرت مجوب يزدانى في يسس كرفرايا كياتم جح كرنا چاستے مو؟ اس في موض كبا اگريد دولت نصيب موئى توكيا بى احجها موتا-حضرت في فرايا آدٌ.

ده منخص آیا.

حضرت سے کیے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرما یا کہ جا د۔

بغوراس فران کے وہ کعبہ شریف بہنے گیا اور مناسک جج آواکی اور تین روز تک کعبہ شریف میں رہا اس کو خیال ہوا کہ کو کی شخص مجھ کو میرے وظن پہنچا دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے حضرت محبوب پروانی کو وہاں دیکھا، قدموں میر گرمٹیا۔

فرمایا که جا دّ۔

سراتها با تواینے گھردطن میں موجود نفایسجان الندکیا تفرف علی الحقیقت ہے۔

كرامت علا

معزت مجوب يزدانى جب احدا باد گرات بين تشريف ركھتے تھے، آب كے اصحاب بمرابى تفريحاً سركوم كتے، ايك بايني بين گذر بوا اسس مين حسين معشوقوں كامجمع تھا، اس جاعت بين

ایک نقرنهایت حسین مرجبین دیجهاگیا، حضرت سے بماہی اس فقر کو دیجھنے لگے۔ ابك شخص في كما درابت نعانه ك اندرجاكر دى عوجونكارخانة جين سع ايك ايك حسين نفور يتحرك ترامشس كرينا أي بس.

سب ہوگ بن خانہ ہیں دیکھنے گئے .مولا نا گلخنی بھی اس جاعت ہیں تھے، جب بن خانہ ہیں گے ایک عورت کی نصور حسین مرجب یں تیمر کی تراشی ہوئی نظراً تی۔ دیکھتے ہی ہزار جان سے اس بر عاشق ہوگتے۔ بت کالم تھ کیڑلبا اور سحینے لگے کہ اٹھ عبل۔

مرچند باران صحبت نے نفیعت کی ان مرکھی انرنموا۔

حضرت مولا ماروم فرماتے ہیں:

عاشقی سیداست از زاری دل نیست بهاری چول بمیاری دل حفرت عشق فع جب اینا اثرد کهایا، صرو فزار ، موشس و حواس ، مشرم و حیا سب سے كناره كش كرديا بيندروز بي آب ودانه اس بت نازنين كالم نف كيوار موت كوار رب جب اس حالت برعوصہ گذرگیا حضرت محبوب بزدانی کے خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ فرمایا میں خود جا وُں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ جب تشریب لے گئے بہت سے لوگ حفرت کے سمراہ چلے ،جب آپ کی نظرمبارک مولانا گلحنی بربڑی عجیب مالت بے حودی میں دیکھاکھی

الدمى راكسى معسبت صدم وعشق سے تہ ہو. یا سی معیدبت مدر می سے بہر ، مولاناکی برحالت دیجی کر حضرت مجوب پزدانی روٹرے اور فرمایا کہ کیا خوب ہوناکہ اس صورت ، سنگین میں روح ساماتی اور زندہ ہوجاتی۔

زبان مبارک سے یہ فرمانا تھا کہ اس صورت بیں جان آگئی اوراً ٹھ کر کھڑی سوگئی ، جتنے لوگ اس مجمع میں عاضر تھے سب نے متور سبحان اللہ سبحان اللہ باند کیا اور کہا کہ مردوں کو حضرت عبسی علیہ اسلام جل دیتے تھے، حضرت کی یہ کرا مت اعجاز عبسوی کی مظہرے۔ مضرت محبوب بزدانی نے مولانا گلخنی کا نکاح اس بتِ نا زنین سے کر دیا اور ولایت گجان ایکے

سرد کرے وہی عقرادیا۔

نسل مادری بحول میں ہوتی تقی۔

<u> کرامٹ عصر</u>

حضرت محبوب بزدانی کے علم اورنشانوں ا درماہی دمرائب کا نز دل جامع دمشق ہیں ہوا ا ور

حنورصین سیمیں بیٹے ہوتے تھے۔ ایک خوبصورت عورت لاچین ترک بارہ سال کے بچہ کوجس کی صورت نہایت حسین بھی لاکر رونے چلانے لگی، حب حفرت محبوب بردانی نے دیکھا تواسس کی حیات سے ذرّہ باقی نہ تھا، فرما یا کہ عجب کام ہے مردوں کا زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کام بحزہ متفاد در مجھ کو ہرگزیہ کام نہیں بہو بجا۔ عورت چول کر بے حد بے قرار تھی عرض کیا، اولیا داللہ جائے بنی اور حفرت خضر علیہ السلام کے منظم ہیں۔ اور عطلے چات بی حفرت عیسیٰ اور حفرت خضر علیہ السلام کے منظم ہیں۔

حب اس کی ہے جینی صدسے بڑھ گئی اور مایوسی انتہا کو بہونجی توحفرت محبوب بزدانی نے دریائے مراقبہ بن سے اللہ اور کے اللہ دائی کے سے مراقبہ بن اللہ بنا کی مال مرسے جاتی ہے کہ اس کا دو کا اللہ کھڑا ہوا اور جلنے لگا۔ گویا اس کا دوج جسم سے با لکل علیٰ کہ وہ بنی ہی نہیں، اس کا دو کا اللہ کھڑا ہوا اور جلنے لگا۔ گویا اس کی روج جسم سے با لکل علیٰ کہ وہ ہم ابیوں اس بات کا منہ وہ مشتق میں سوگیا، لوگ مرطرف سے ٹوٹ بڑے۔ جب ہجوم بڑھ گیا تو آ پ نے ہم ابیوں سے ذرا باکہ سامان سفو با نہ معوا ورکوچ کرو، یہاں دہنے سے ہمادی اوقات بن خلل واقع ہوگا۔

كرامت ملك

حفرت مجوب بندانی دارالسلطنت روم بی عرصة بمت قبام فراشے اور ہمراہیوں کے لئے ایم فرات محبوب بندانی مقی اور اس کے بہلویں ایک خلوت خانہ تیار کر دیا تفاکہ ال خور آلرم فراتے بھے ایمی ن مانقان دلد کے مما جزادے نے جوحفرت مولانا رومی کے سجادہ نشین بھے حضرت محبوب بندانی ک دعوت کی اور بہت سے مشائنے کو اس دعوت بیں بلایا بہتے الاسلام نے بورٹرے عالم وفاصل تھے اور کسی تدر حضرت کے بارہ میں نقطر جینی دل میں رکھتے تھے، دل میں مفان میا تھا کہ جب حضرت مسید سمنانی اس مجلس میں تشریف لا بہن تو دہ مشکل مسئل ان سے پر چھوں کرجس کے جواب سے وہ عاج بول ہوں۔

جب حفرت کے قدم مبارک نے معفل میں جانے کی راہ اختیار کی اور جب کہ حفرت دردازہ بریہ نجیں 'اگاہ سٹیخ الاسلام کی گاہ میں ایسا نظر آباکہ ایک صورت حضرت کی شکل بیں حضرت سے جسم سے باہر سکلی اور ایک صورت اس صورت سے دومری پیرا ہوئی۔ اسی طرح مثل حضرت کے سوٹسکلیں میشیخ الاسلام کے نظریس نظاہر ہوئیں۔

مخدوم زادہ رومی استقبال کے لئے دروازہ پر آئے اور فری عزت سے آپ کو بیا اور سبے بلند جگر ایک شخت پر آپ کو بچھلایا۔

مشیخ الاسلام کی طرف رخ کرمے حضرت مجبوب یزدانی نے فروایا کہ ان میں سے کس صورت سے تم مسکلہ پوچھتے ہو۔ اس بات کے سنتے ہی ان میں اس قدر مہیبت کا غلبہ ہواگو یا آسیان وزمین مسکر کھا گئے۔ سٹینے الاسلم ہے اختیار اٹھے اور صفرت مخدوم زادہ ردمی کو اپنا مدد گارا در شفیع بنایا اور صفرت کے قدم پرسرڈال دیا اور عوض کیا کہ عذر خواہ ہوں تقعیر معاف فرمائیے فرایا چوں کرمخدوم ردمی کو درمیان میں لائے ہو تو اب نہ ڈرو ورنہ تمہیں بتا دیا جاتا ۔ نیکن اس کے

دایا پول کر محدوم ردی کو درمیان میں کا سطے ہو کو اب نہ درد دربہ مہیں ب دیا جا کا بھیر بعد کسٹ خص کواس گردہ کے اور کسی درجبر کے صوفی کو بھی نظران کارسے نہ دیکھنا۔

كرامت ع

تعزت مجوب میزدانی جب سفر چونپورسے بنارس بیں تشریف کے گئے اورا بنے خلیفہ خاص مولا نا عبدالله رنبارسی کوسر فراز فرما ہا۔ حضرت کا خیمہ کیک بت خانہ کے منصل صحرابیں کھڑا ہوا، جاعت کفار بکمال ان ملاص بت پڑستی کورہے تھے، حضرت مجوب بزدانی کویہ اخلاص بیستش اُن کا ایسا دل پراٹر ندیر میراک زرمان مبارک سے پر شغر نسکلا ہے ہوا کہ زرمان مبارک سے پر شغر نسکلا ہے

ایک دن حضرت مجوب بردانی بنظر سیروتما شیاء مغال برگزند کردندے کرتش لات وعزی لا ایک دن حضرت مجوب بردانی بنظر سیروتما شرمعبد کفار میں سمت بت خانه تشریف لیے گئے تمام گردہ کفو حضرت کی ذیارت سے مشرف ہوئے۔ اسی درمیان میں تحقیقات ندس کا ذکرہ نکل آیا، جس سے اپنے اپنے ندمیب کی حقیقت کا انجا رہونے لگا، اورا ظہار قوت استدرا جید کرنے لگے جفت محبوب بردانی نے فرایا کہ اگر بت سنگین ہمارے ندمیب اسلام کی تصدیق کریں اور تمہارے ندمیب کی تکذیب کریں تو اس صورت میں تم ایمان لے آؤگے۔ سب نے اقراد کیا۔ حضرت محبوب بردانی نے ایک بن سنگین کو باتھ میں انھا ایا اور فرمایا کہ آگر مذہب محموسی الشدعلیہ وسلم کا حق سے تو کہ لیے ایک بن سنگین کو باتھ میں انھا بیا اور فرمایا کہ آگر مذہب محموسی الشدعلیہ وسلم کا حق سے تو کہ کرا اللہ الله الله کا متحد مدول الله الله الله کا الله کا الله کا الله کا تو سے بران فیسے بڑھا اور حضرت محبوب بردانی کے دست اقدس پر بعیت کی۔

صفرت مجوب بزدانی سبدا شرف جهانگیرسمنانی کی تصانیف علم دعرفان کا خرمنیه بی ان میں بید سین کتابیں خاص طور برمعود نسبین ( بقید تصانیف سے لئے ملاحظہ ہو، صحافف الشرنی مرتب سیرمح علی حسین اسٹرنی میاں مطبوعہ ا دارہ فیضان اسٹرف بمبئی ہم مہ اء، جلداول م<u>طااحتیا</u>)

ا-لطائف اشرفي-

۷ - مکتوبان اسٹىر قى

١٠ بشارت المريدين (دسالقريه)

مکتوبات امترفی: حفرت بیدیدالرزاق نورالعین سجا ده نشین نے ۹۸۸ه/۱۹۱۹ء بیں جع کی ان مکتوبات کا ایک قلمی نسخ مندوستان بین سلم یونیورسٹی لا شبرری علی گڑھ کے سبحان کلیکٹن میں موجود ہے (ار دوزرجہ تذکرہ علمائے مندوستان) اورایک نسخہ پاکتان میں شہدا دپورضلع سانگھ بیں مدرسہ صیغۃ الفیض کے کتاب خاند میں محفوظ ہے۔ اس نسخہ کی کتابت قاضی معین الدین نے کی ہے خط نستعیل ت ہے۔ ۱۹۲۴ صفحات ہیں۔ اس نسخے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

«میراشرف سمنانی ، اوراسیدا شرف جهانگر گرینداز کا الان است ماحب کرامت و تصرف. درسیاحت با سدعلی سمدانی رفیق بود "

مکتوبات انٹرنی کا ایک نسخہ ڈاکٹرا کوب قا دری مرحوم کے ذاتی کتب نہیں بھی تھا۔ (مشکر جہم ف)
سینے عبد الحق محدث دہلوی نے ان مکتوبات کی بڑی تعریف کی ہے ادرا بنی کتاب ا خبارا لاخیار میں ایک
مکتوب نقل بھی کیا ہے ہو من دوم سمنانی نے فاضی شہاب الدین و دلت آبا دی (م ۲۵ رجب ۴۹۸۹)
کے نام لکھا تھا۔ اس میں فاضی شہاب الدین کے ایک استفسار کا جواب ہے جوانہوں نے ایمان فرعون
کے متعلق کیا تھا۔ (ملا حظم ہوا خبار الاخیار کا اردو ترجمہ ص ۸ ۲۵ تا ۳۱۱)

بشارت المربدين درسال فريس

یر رسالہ حفرت مجوب یزدانی نے دھال سے دودن پہلے اپنی قرمبارک ہیں بلٹھکر مردین و معقدین کی بٹارن کے لئے تحریر فرمایا تھا۔ اس کاار دورجہ جناب بید تجمل حین صاحب نے کیا ہے جو اکتان اور ہندوستان دونوں ممالک میں شائع ہو جیکا ہے۔

لطا تق امشرفی

یرفاری کتاب حفرت مجوب بردانی کے بلفونات اورا رشادات دکالات دنسائل بیبنی ہے ، جے

ان کے مرید خاص حفرت نظام الدین ممنی المعروف نظام حاجی غریب بمنی نے مرتب کیا ۔ دہ آپ کی خدت میں مسلسل تیس سال رہے ۔ بطا تف اسٹرفی ۱۲۹۵ ح/ ۱۲۹۵ میں نصرت المطابع دہلی سے طبع ہوئی جو
کہ . . یہ صفیات پر محیط ہے ۔ یہ حضرت کی سوانح عمری بھی ہے اوران کی تعلیمات کا آئینہ بھی ۔ اسس بیں
کہیں تصوف کی اصطلاحات ہیں کہیں ذکر دفکر کی تفعیلات ہیں ،کہیں صوفیان فوامف پر مباحث ہیں کہیں صوفیان فوامف پر مباحث ہیں کہیں صوفی کرام کے مختلف خانوا دوں کی مختصر تاریخ ، کہیں بی کریم علیمالت ہیں ،کہیں صوفیان فوامف پر مباحث ہیں کہیں در است ہیں اور کہیں صوفی شعواد برد کچسپ تبھرہ ہے فوض لمصر تصوف کی ایک قاموں کہا وار مردگان دین اور عرفانی تاریخ بھی ہے اور مردگان دین کی ایک قاموں کہا جائے تو سے جانہ ہوگا ۔ بداس عہد کی علمی، دبنی اورعوفانی تاریخ بھی ہے اور مردگان دین کی ایک قاموں کہا جائے تو سے جانہ ہوگا ۔ بداس عہد کی علمی، دبنی اورعوفانی تاریخ بھی ہے اور مردگان دین کی ایک قاموں کہا والے ہون مونوع کی منفر اور لا جواب کتا ہے ۔

ترجمه لطائق الشرفي

کتاب کی اسمیت اورا فا دبیت کے میش نظراس کے ارد دترجہ کی عزدرت و عسرے محکوس کی مبا رہی تھی۔اگر بچہا عنی میں اس کے بیس تقواری بہت کوشش ہوئی ہے لیکن دہ مکمل ترجمہ بطا لَف اللہ فی نہیں ہے۔

میں میں ہے پہلے مولانا حکم سیدشاہ ندرا شرف صاحب فاضل کچھو جھوی نے کتاب کا ار دوتر حمیشرہ ع کیا حومرف نو لطنفوں کے پہنچ مایا۔

ار دوتر مبرشرفرغ کیا جو مرف نو تطبیفون یک پہنچ بایا۔ میٹراحمکا کوردی نے ۱۹۲۲ میں اس کا احتصار کے ساتھا ردوترجہ کیا جوئین تین سوصفیات کی دومبلدوں میں شائع ہوا۔

ہمیں بقین ہے کا ہل نظانہ حرف اس اہم علمی، عرفانی ادر تاریخی کتاب سے استفادہ کریں گے بلکد والے خیرسے بھی یا د فرائیں گئے ۔ اس کتاب میں جوحن وخوبی ہے وہ حضرت مخددم محبوب یز دانی کے فیضان کا مظہر ہے اور اگر کوئی خام یا کمزوری ہے تو دہ اس نا چیز کے کم علمی کے باعث ہے۔

ا خوس ان تمام احباب ادران تمام الامبر ربیول کا شکر گزاد موں کر جن کی معا دختسے بیعظیم کام ایج اختیا کو بہنچا۔ الحد لندعلی ذرک ۔ اس سلیا میں محترم حضرت شیخ ہاشم رضا انٹرنی مزطلہ کا خاص طور بیمنون موں کرانہوں نے اس عظیم کماب برکام کرنے کی اس فقر کوسعا دت بجنی ، اوراس تمام کام بیں ایک ایک نفط برانی خصوصی توجہ سے سرفراز فرماتے رہے اور مجھے ذہنی اور فکری طور بریستمیل تعاون سے تواز تے دہے۔ ان کا محر بور تعاون میں اس کا دنیم کی تکیل کا باعث بنا۔

بهرمال یه ایک انسانی کوشش ہے جس میں سہود خطا کے امکان کونظر انداز نہیں کیا جاسکا۔ ابل عمر وفن سے التماس ہے کہ ہرستم دسپوکی اصلاح فوائیں۔ وصن الله المتوفیق و علید التکلان طون سے التماس ہے کہ ہرستم دسپوکی اصلاح فوائیں وصن الله المتوفی میں ہوا کھر خصر نوست ھی ساہن پال شریف ۔ منبع منڈی بہا والدین ساہن پال شریف ۔ منبع منڈی بہا والدین الربیع الثانی ۱۹۹۸ ھر

بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْرِةُ نَحْمَدُكُ لَا وَنُصِيلٌ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ لِمَا لَكَ رِيمُرِط نَحْمَدُكُ لَا وَنُصِيلٌ عَلَى رَسُولِهِ الْكَارِيلِةِ الْكَرِيدِ الْكَرِيدِ الْكَرِيدِ الْكَرِيدِ الْكَارِيدِ مَلَى الْمُعْمِيدِ الْمُعْمِيدِ إِنْ اللهِ الْمُعْمِيدِ الْمُعْمِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اُلُحَمُدُ لِلْهِ اللّهِ مُ شَرَّفَ الْعَامِ فِينَ بِتَشْرِيفِ الْعِرْفَانِ وَ اَلْاِيْقَانِ وَ اَلَا يَعَرَفِ الْمُوجِوِدِ عَلَيْرَة فِي عَالَمِ الْعَيْفِ وَ الْمِحْمَانِ وَ اَلْتِهَ هُمْ بِالْتَّكِيَّةِ فِي الْمُعْرَفِ الْمُعَلِينَ مِنَ الْمَعْنِي وَ الْمُعْرَفِ وَصَعَابِينَ وَ الْمُعْرَفِ وَصَعَابِينَ وَ الْمَعْنِي وَ الْمُعْرَفِ وَصَعَابِينَ وَ الْمَعْنِي وَ الْمُعْرَفِ وَ الْمَعْنِي وَ الْمُعْرَفِ وَ الْمَعْنِي وَ الْمُعْرَفِ وَالْمَعْنِي وَ الْمُعْرَفِي وَ الْمُعْرَفِ وَالْمَعْرِفِي وَ الْمُعْرَفِ وَالْمَعْرِفِي وَ الْمُعْرَفِي وَ الْمُعْرِفِي وَ الْمُعْرَفِي وَ الْمُعْرِفِي وَلَهُ وَلِي الْمُعْرَفِقُ وَ الْمُعْرِفِي وَ الْمُعْرِفِي وَ الْمُعْرِفِي وَ الْمُعْرِفِي وَ الْمُعْرِفِي وَ الْمُعْرِفِي وَلَمْ وَالْمَعِي وَلَا اللّهُ وَالْمُعْرِفِي وَ الْمُعْرِفِي وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الْمُعْرِفِي وَلَا اللّهُ وَلِي وَلَمْ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ وَلِي الْمُعْرِفِقِ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَمْ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلِمْ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلَى الْمُولِولُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تحقیق کم جب با درش دکسی قریه بین داخل ہوتے ہیں تو اس کو دریان کر دیتے ہیں ادر وہاں کے عزبت والوں کو ذلیل اور خوارکر دیتے ہیں۔

إِنَّ الْمُكُولِكُ إِذَا دَخَكُوا قَرْيَةً اَفْسَكُوهَا وَجَعَكُوْآاَعِزَّةً آمْلِهِآ اَذِلَةً \* ٢٠

ىيى فرما ياگياسى كە: -

جب سلطان محبت حقیقی اورجها نیان دستی تحقیقی میرے سرمیر دل برمتمکن موا آونها بالل آرزور اوردلیل و دبول امید کومیر صحیفهٔ دل اورمیرسے خطار آب وگل سے مثا دیاءا ورملهم غیبی اور فیاص اسرار لادسی اس صنعیف دنجیف

له پس آلیران ۲۰ سه ۱۱۹ سفل ۲۳

کے دل پراپنے فلم ارمٹ دسے اغتماد کے حروت کھنی دی اور جذیبہ کی بیم روصنہ نگرس سے جانی رہی بہاں تک کہ اس سعادت عظمیٰ کے حصول اوراس بلند درجہ پر رسانی حاصل ہوئی جؤنمام پاکیٹرہ بندوں کا منتہا ہے منفسودادراور ہائے کرام کی غایت آرزوہ سے کہری کا مل کمل کے نصر فات کی سپزدگی میں دیم بعیبراورا بیسے عالم عامل کی تعلیم کے نعیر مکن نہیں جس کے بارسے میں کہا گیا ہے

> مظرحی ہے مظہر بی تحقیق خلق براس کا دل رسیم دشفیق پاس بیٹھا جواس کے ست ہوا رکھ دیا م تھ جس بیہ ماہ ہوا

منطب رق ومنطب رتحقیق برخلائق دلش رخیم دشفق برکه باادنشست ثابهی شد وانکه آید بدست ما بهی شد

چنانجداس نورازلی ک رمنمائی می جس سے بار سے میں ارتثاد ہے کہ کیا تھی کا ملتے لیکورہ کو کیا آئے ( الله تعالی این نورسے اس کی رہنمائی فرانا ہے جس کی رمہنمائی وہ چا ہنا ہے ) نبار بخ سف یہ یمن کے بزرگ آبا دیمیس سے اس بفند مباركه (الله تعالي اس كوزمانه كي نام آفات سے مفوظ ركھے) اورآسنتان عالى بين سے اپنا سرارا دن نحم كيا جهال سباح صحائه طربينت، شنا در دربائ حقيفت، غواص بحر حفائن الهي ، نواص سلطان ، معنى مه ہونے وال ماریحبوں برکامل اختیار رکھنے والی خاص ذات ہے حوار باب شہو د وعزفان کے جمع ہونے کی جگہ ہے ، ہبن کی جانب اصماب ذون ووجدان ر جوع کرنے ہیں جومندفیتوت وجواں مردی کے صدرتشین میں اورصدر بارگاہ میں ،کرامن فی ولابیت مے اُس اُمن کے میشوا ہی جس کے بارے میں گُنتُهُ خَابِرٌ اُمَّتْ فِي اُخْرِ حَبْثُ فَرَابًا گِيا رَثْم وہ مبترین اُمَّت ہوجو لائی گئے ہے ابعین اُمت مسلم کے مفتد ادعام لوگوں کو بناہ گاہ ، ہمار دلوں کی نتفا، صفات رہانی کے مطارات سبحانی کے ورود ونزول کی جگہ جففین کی آنکھوں کی نیل ، انبیاء ومرسلین کے علوم کے وارین، مبرے سردار، میراسهارا اورمب ری سمجیہ گاد، اللہ نعالی کی طرف سے میراو سیلم، عرش سے نازل ہونے والی برکان کی منزل داللہ نعالی اس کی فات کو ہمیشہ بزرگ مزمین (عرش مجید) اور منتودہ جائے قرار نبائے رکھے) ۔ نیک اور یا کیزہ نطبوں کے نطب ا ذا دے بیشیوا، مواب الواری شمع ، اسرار کے خزانوں کی کلید فیلے تعلقات کے جنستان کے مسیمرغ ، عفائق كى منايى برواز كرنے والے شباز ، علوم و شروف كے سمندروں كى درشاہوار ( مَن عَدَوَ نَفْسَهُ فَفَلُ عَرَفَ رَبُّهُ جس نے اپنے نفس کوہہ چانا ۔ اس نے نعا کوہہ چانا )خو دُنساسی اور فعالتناسی سے نیزانے سے نگہبان جس کی ذان وہ ذات ہے کہ بلان ارواح فے قنس إف اجسام میں اس سے گل جال کو دیجھ کر ترغم سرائی کی اور جس سے کمال کی شعاعول سے کا ثنان کی عارت کا صحن عجارے اُسطا اور وہ کداس کے مانند دریائے وجود کی سیب میں سے اس

عمد کیا سورهٔ نور ۳۵ عمده کی سوردآ لعمران ۱۱۰

جياكوني موتى اعيانِ ابتذى كان سے نكال كرعالم شهود كے طباقوں مين نہيں سجاياً كيا-

بیں جو استسرف زمان سے خلق ہیں مطلع نور قب م اسٹرف ہیں وہ ذات والا کی کردں تعریف کیا ہرو کی معردف ہے اعرف ہیں دہ

ہ بحرز امشرف زمان درجہان مطلع انوار ق م امثرف است ذات شریفش کہ بتعریف خوش از ہم دع فائے زمن اعرف است

بعنی مخلونی کے میشوا میشیخ اسلام، اوضاع شریعت کے بگہباں، انواع طریقت کے جامع، جلالِ
اللی کے نصموں بیں قیم فرمانے والے "جمالِ اللّٰہی کی تجلیات کی منزل"
مثنوی

ہے ولایت کی مسند شاہی اک سے روشن زروئے آگاہی نرکسی خس سے دل کو کھٹاکا ہے نہ کسی قول کا محموس ہے كيف حال أن كا صبرين ايوب سخنت کو زم زشت کو ہیں نوب ندہے کا موں میں اُن کی جا سے سخن نہ ہے باتوں میں اُن کی کوئی سٹکن حسب قرآن و از ره منت طابوں کے ہیں یار بے منت ہر گھڑی ہے زبان پرجاری علم حب الق مشیت باری تر مشار ط تجے پیمشکل بڑے جو کا پنجسل كشف وم ين أسكو كرديوسل روح عرشی ہے جسم ہے زنداں چہرہ ان کا ہشگفتہ لب خنداں به از از این این این این روی شهره نعباق این که باک روی بازد ان کے ہیں عقل و دین سے قوی

در دلایت بمبند شاہی برنشسته زرونے آگاہی نه زروئے نحے دلشس رنجب ینہ زقول کیے توی پنجب كيف ماكشس بصبر ايوبي سخت را منست زشت را نولی ند کے راگرفت بر کا رکشن نی<sup>مث کم</sup>ن در فنون گفتا رکشس گشت یار از کناب واز سنت طالب ان را بسعیُ ہے منت و قتش آن برمسیر زبان راند که خب را خوا بد وخب را داند ہر تو ہر مشکلے کہ گیب دعقد كندشش برتو كشف دردم نقد روح برعرسنس وجهم ور زندان چېرو او کن ده لب نعندان شهره در شهرا باک ددی بازوى او بشرع وعقل قوى

تارک مک ہیں جہانب ن ہیں صاحب جاہ ہیں خدا دان ہیں درجہ اُن کا سلوک ہیں ادنی قاب توسین ملکہ او ادنی قاب توسین ملکہ او ادنی سادے عالم کو کردیا پر نور دونول ماصر ہیں غیب ہو کہ حضور آپ کا دل ہے جب کوہ مقبود مقدر وارا دہتے مصطفوی مصدر وارا دہتے مصطفوی آپ کا در ہے آستان صفا

تارک مملکت و جه نبانی صاحب شوکت و خب ا دانی در سادک از مراتب ا د نی قاب قوسین یا فت اوادنی کرد آف آف آف بر زلمعت دور صفور ما منیر شور معددم بود موجوداست منابع نبوی معددم بود موجوداست منظم بر و داردا ت مصطفی منابع نبوی مسطفی منابع نبوی مسطفی منابع نبوی مسطفی مناب مسطفی مناب مسطفی مناب مسطفی مناب مسطفی مناب با مسطفی مناب مسطفی مناب با مسطفی مناب مسطفی مناب مسطفی مناب مسطفی مناب مسطفی مسلم دا سر با مساب مناب مسلم دا سر با مساب مناب مسلم دا سر با مساب مسلم دا سر با سر با مسلم دا سر با سر با مسلم دا سر با سر ب

اوریہ تمام نو بیاں اور کمالات رکھنے والی ذات بعنی سیدنا دمولانا، ہارہے دلوں کی شفارد صحت ادر ہمارے دلوں کا در مان کرنے و لئے ، اولیائے عظام کے بیشوا اور کشیر التعداد صاحبان صفائے مقداد حضرت قدوۃ الکبرامیر سیدا شرف جہائیر سمانی رحمۃ الشعلیہ (الدّتالی تم خواست تکاروں اور ہدایت کے طلب گاروں کوان کی ذات بشریفی ادر صفات بندیدہ ہے قیامت مہم خواست تکاروں اور ہدایت کے طلب گاروں کوان کی ذات بشریفی ادر صفات بندیدہ ہے قیامت کم متمتع فرائے کے کا تازہ عالیہ بریس نے جین نیازر کھی اور ایک طویل عصدیونی تقریباً نیس سال کم مامی مضبوط راستہ اور موافر تنقیم مران کی حضوری میں گامزن دلم اور آب کے تازہ اور اس کا منکاف کرنے والوں میں سے ایک بیس بھی تقادر آپ کی بارگاہ عنایت کے تو شاہ ہین کا مرف حاصل کرتا را ہو کہا ہے کا مسلک کا در تربیت و تصفیہ کا طریق وجہ خاص پر مقرر تھا اس کئے اسس کے بحد بقد رقابیت واستعداد کے بہت جلد معارف تا زہوعوار ن بے اندازہ حاصل کرتا اور بعد بعد بقد رد تو ابلیت واستعداد کے بہت جلد معارف تا زہوعوار ن بے اندازہ حاصل کرتا اور سحبت سے دل کوار تباط اور سینہ کونوشی حاصل ہوتی تھی کہ آپ کے آفیاب ہدایت کی تا برا مات میں جذبات اللی کے آفیاب ہدایت کی تا بیر سات کرتا تھا وہ جدب سے دل کوار تباط اور سینہ کونوشی حاصل ہوتی تھی کہ آپ کے آفیاب ہدایت کی تا بیر کرتا تھا جدور دل میں جذب اللی تصاب کی حالی صوری و معنوی تعلقات سے علیحدہ وہتا تھا آپ کی جبین پر انوار کا نظارہ ہردقت معارب حقور کی با عدت ہوتا تھا اور ہردقت معارب حفور کی جبین پر انوار کا نظارہ ہردقت معارب حقور کی باعد نہ ہوتا تھا اور ہردقت معارج حفور

## كوعبوركرتا نفاسه

مثنوي

درافشال گوهسسر بحر اللي ہوا بیسدا لب دریائے شاہی ہے اس کے فور کااک درہ خورسید اسی کے ملک سے زندہ سے جمشید ز مانے میں جورو کشن ہے ولایت یہ اس کا فضل ہے اس کی عنایت كرامت كى كردل أمكى صفت كما جوبهو مشکل کشا بردفت و برجا برون کی راه کو در دلیش صورت كياسط أب نے با جوئش الفت حقائق کا خمیا افلہ ر سیجسسر دقائق کو کیا ایث رقمه پر علوم معرفت جس تعدر یائے تما او معاب کو مشر نے سکھائے سوا اُک کے گیا جو سوئے جسلہ عودسس معنوی کا منه نه دیجها در خشال گو ہر دریائے توحید درا فشال جوسر تصرك تفريد حقائق بحسره و تا بن ده گوهر د فائق دهـ وه مهر منور مسرايا نقطه يركار مقصود مسرانسر زيدهٔ أمسرار معبود بهان قیب دبین وه نور مطلق ہو جیسے و خ سے آئینے میں رونق

درخشان گوهسه از بحسراللی برآمد ازلب دریائے سناہی ز نور او گرفت، ذره نور شید ز ملکشس زندگی از بهرِ جمشبید سرامسر عالم از نور ولايت منور کرد از نطف و عنایت چ گویم وصف ازکشف د کرامات نم المداحل مشكل در مقامات یمه راه اکا بررا یو صعلوک با قدام تعشق کر ده مسلوک حفائِق را ہے انظہار کر دہ دقائق ہم مرا ایٹ رکردہ عوارف ازمعارت ہرجیہ بودہ سمه اصحاب را نطا سرنموده یو او دیگر بحب له درکت پده عروسس معنوی را رد ندیده در خشان گوہراز دریائے توحید درافتان جوہراز خصرائے تفرید در لالانے دریائے حق بی خورِ والاتے خصراتے دتیائی وجود كمنتس نقطار بركار مقصور تنود تمنس زبدهٔ اسسرار معبود نمایان در مقبد نور مطلق جو درآئيبنه صافي وحبرالحق

بشراب مشربء فال سے مخمور كام مذبرب وجدال سے مسرور الط كريردة ونكار اس ف کیا مجوب کا دیدار اسنے ہیں مست ایسے مضامرارسے وہ حر سنفت لے کئے ابرارسے وہ حصول کشف ہے نورزحب اسے زمانے کو فقط اکس کی صنیاسے شرر ول کے لئے سحران کا جلو ا ز مانے کو دکھایا دست بیضا مميز علم وكشف أس كي نظرس جدا جينے حق و باطل سنحرسے عجب دكان ببن صراب آيا بنام أستر في سسكه حلايا روان وه سکهٔ کشف د کرامنت ہے بازار جہاں میں تا قیامت خومث اصحاب کی یہ پاک ظرفی كركيت اشرنی كو ہیں اسٹسرقی

مدام از مشرب عرفان کشیده كلام از مذبب دجدان سنده وريده يردة زنگا د گون را بديده روئے بيچون د چگون را رحيق ازمساغر انسسرار خور ده شبق از مردم ابرار برده گرفت از پرتو نور الہی زنورشس کشف ازمہ تا ہم اہی بر فرعونیک نی سامری سسحر يد بيفن الموده اندرين دهر بعكم وكشف مفرق راس كامل چونور صبح بین حق و باطل دربین دکان خوش صراب طناز باسم انزنی زد سنه راز که آن سکه دوان است اذکرامت درین بازار تا یوم قیامیت سمه امهاب را برزلن شنگرنی چەمى بايد كەمى خوانىت داشرنى

اس زمانے میں بوبکہ مجھے یہ دولت عظیم حاصل بھی ملہم غیب نے میرے دل میں بدالفا فرما ہاکہ میں صفور کے بعض الفاظ متبرکہ اور معارف وطریقیت کے بیند وظائف غریبہ کو بطریق کواٹف احوال اور کرایات عجمیبہ اور الیابر زمانہ سے میں نے حضروں فریس حاصل کیے ہیں ہمعرض بیان میں لا ڈل اور ال کا مت و خواری کا بھی ذکر کر ول جو بعض برعقیدہ لوگوں، گراہوں اور اس زمانہ کے حاسدوں کے دُوبر وحضور والا سے معا در مہوسے ہی خصوصیبت کے ساخصان واقعات اور ان خفائن کا اظہار کروں جو مصرت نسخ حاجی بچراغ اور حضرت ندوزہ الکبرا کے ما بین میں آئے اس لیے اور بھی کہ الن واقعات کو تحریر کرنے کے لیے حضرت والا ہی اور حضرت ندوزہ الکبرا کے ما بین میں آئے اس لیے اور بھی کہ الن واقعات کو تحریر کرنے کے لیے حضرت والا ہی نے انثارہ فرمایا تھا )

اگر چر حضرت کے خوارق و عادات بو بھی میں بیش کر رہا ہوں وہ بے شمار اور بے تعداد خوارت میں سے صرف اگر چر حضرت کے عادات کو تحداد نوارت میں سے صرف اگر چر حضرت کے عادات کو تحداد نوارت میں سے صرف

چندیں کہ نمام خوارن کا شمار وبیاں نا مکن ہے ان میں سے جوصنبط نخوبر میں آسکتے سنے اور فکر را تنف قید کتاب میں لایا انخربر کیا )اور عضرت مخدومی کی خدمت بس مین بیج اور سمع ہمایوں کا ان کو بنجایا بلکه بعض مظامات برتو مفرت کے بعینہ الفاظ اور افوال صریح کوبیان کیا ہے بعض الن واقعات کو بو مفرت کے وصال کے نرمانہ میں بنی آئے اوروہ نقار برو کان فائسیہ جو کہ حضرت قدودہ الکارے صلافت و بجادہ بنی صفرت قدوہ الکار منظر انظار شکر فی مظہرا مراد انٹرنی جا مع مکارم انولان، مہد از ارمینی تا ملاق حضرت قدوہ ا سبدعبدالرزان كى سجاده منبنى اور عطام منفام اور دوسرے خلفا كوعطامتے خلافت كے ذفت ارتئاد فرمامے ، مجع اس کے مکھنے کی مجال نیم ن و میں ان کو بلفظ ضبط تحربریں تنیں لاسکا ) ہاں مخدوم زادہ دربد عبدالرزان ) کی رہت مبادكه بنعصائل ببندبهه بصدور مفامان طريفنت اوران نعيادن عادات كوبوصا حب سجاده سيصحرن فدفه الكبل كى رحلت كے بعد ظامر سرو مے ميں نے إن لطا تُعن شريفِه د لطالقت النرني سے ذبل ميں بيان كيے بن اكر طالب صادق اور مخلصان والن سے مشام ہامے جان ک اس رباض والبت کی باکیزہ نون بوئی اور مدائن عنابت کے نغان پنیج سکیں ۔اس طرح ان لوگوں کو نہی مسوی ہوگا کہ وہ حضریت فدوہ الکبرا کی ملس میں حاضر ہیں۔ بموجیب مِخْند وکرانصالجین تنزل الرَّحْمَة (صالحین کے ذکر کے وفت دحمت کا نزول ہونا ہے ) اور ادابیا، الله كا ذكرفين اللي كي مصول كا واسطراور الله زنعالي كي نفسل لا تنابي كے وصول ك اصل سے - للذا ميں نے اس بزرگواردین حضرت قدر قالکبرا سے افوال، معالمان وحکابات کوتحریرکرے مربدوں اور مغنفدوں سے دلول کو نوش كياب اور طالبان طريقت كي انشراح خاطر كا إعن بهوا بول - حصرت قدوة الكبراكي اولاد، احفاد وخلفا ربلا دمیں ہزاروں برسس جناب موصوف کا چرچا یاد رہے گا ادرجی ، قت میری کتاب مطالع کریں گے طالبین کے طلب کو پولا نفع پہنچے گا۔یقین کی ترقی اورخوش اعتقادی کی استعدادان کونصیب ہوگی جب یم بانیں ماسل ہوں گی تو مجھ بے جارہ وسرگردال کو د عائے خیردیں گے یہ بھی ممکن ہے کدان کلمات مببات کے برکات سے ناچیز کو وہ دن نصیب ہو کہ خودی کے ظلمت کدہ سے نجات پا دے۔ وهوالوصول الى لقادالله والرستهلاك في شهود جلاله وجماله (اوروه لقارالين ك وصول ادر مشاہد و خلال و جمال میں مرط جانا ہے) جو مکر سیجیب وغریب محموعہ کو زخاری و دریائے عوارف ينى حفرت قددة الكبرلك معارب وكوا شف كاجامع اورمقالات استرنى وحكايات سكرنى كاحال بياي اس كتاب كاجم لطاتف المشرقي في بيان طوائف صوني دكها بالنبي والعالا مجاد رب يسردنم بالخديد، مروع بن مقدم ادراً خرمین خاتم ادر درمیان بین سا تصلطفے بین جن کی فہرست اگلے صفحات پراز ہی ہے۔

## حضماول

مق رمم علم اورکتب صوفیہ کے دیکھنے اورکلمات مشائخ کے سننے کے فوائد اور اس کے شرائط والدا اس ہے۔

لطیفم ا توجیدادراس کےمرانب

ال ۲ ولی کی دلایت بیجاننا دراس کے اقدام

۳ معرفت عارف و متعرف و حابل .

اله من موفی دمتصوف د ملائے وفقی انجی کشنا خت ادراس گردہ کے اقعم ادر ارباب من موفی در ادر ادر اللہ من من موت و امامان واوتاد وابلار دابلال واخیار کے ذکر ادر معتبد من مار کے ذکر ادر معتبد من مار کی تناب میں تا میں تا میں تا ہم میں تا میں تا

مجھیے ہوے اولیادی تشریح اور تصوف کیا چیزے اورصونی کس کو کہتے ہیں۔

ا ۵ مغزہ دکرامت اور استدراج بی فرق اور کرامت کے دلائل اور معراج سے مراج میں فرق اور کرامت کے دلائل اور معراج سے معربی کا تذکرہ -

الا کا مشخ ہونے کی اہلیت، اقترار کی شرائط، مرشدومردیے آداب رجو جالیس اکابرے مقرد کردہ ہ آواب کا مجموعہ اورم ملے توحیداورا سکا مطلب)

ال ٤ اصطلامات تفوف

رم ۸ خبقت موفت را ه سلوک وسلسار تربیت و وجه هاص و حب ظل نی ونورانی دانواع تجلیا و تعبیل مبی

ر ۹ مشرا نُط تلقین ، ا ذکار مختلفه جومشا نخین جاری وساری سے بین فیضلت ذکر حبلی رجعی ۔

١٠ //

۱۱ مثا بده و وصول درویت صوفیه و مومنان و بقین .

رر ۱۲ صوف دخوقد دغیرو سے لباس مشائنخ کے اقسام ادر ہراکی کے معنی اور مرید و مراد کے متنی اور مرید و مراد کے مترا تعط اور مقراص وطاقیہ کا تذکرہ

ا ۱۳ ملق وقصه ر .

ر سم مشائخ کے خانوا دول کی ابتداجو اصل میں چودہ ہیں .

رر ۱۵ سیار جفرت قدوة الکبرا اورسلساد حضرت نورالعین اورسلف و ضلف کے شائخ کابیان اوران کے خلفا اور ہراکی کی تاریخ دفات اوراع اس بزرگان اور متعدد اکا برسے فضائل حاصل کرنے کا فائدہ کیاسے۔ لطبغہ ۱۹ مثائخ کرام کے کلمات شطیّات کے معانی ادراس جیسے کلام کی نشری کے معانی ادراس جیسے کلام کی نشری کے رہے ا رہر ۱۷ معانی کرلف و خال وغیرو۔ رہر ۱۹ دربیان معانی ابیات متفرقہ جو مجملات متصوفہ کے متعلق مختلف فضلاد سے صادر مجوتے۔

١٠ ١١ سماع واستماع مزامير

فہرست حصّہ دوم جو منوززیر طبع ہے

تطيفها الممترجروا فتباردتفنا وقدر ونيروسرا دربعن عقائدهونيب

رر ۲۲ حفرت قدوۃ الکبار کا تخت سکطنت کا نرک کرنا اور سرم ملکت منمورنا،
سفرا فتیار کرنا اور بعض مشائع عصر سے راہ میں ملاقات کرنا اور خصوصیت کیساتھ
حضرت محدوم جہانیان جہاں گشت سے شرف ملاقات ہونا اور حضرت کیئی
منیری کے جنازہ میں بہنچنا وہاں سے حضرت شخ علاؤالدین بنڈ دی کے
حضور میں بار باب ہونا اور نمام مقاصد دلی کو ماصل فرمانا اور شبح کا اپنے تمام
مقامات عالیہ کو ان کے حوالے کرنا اور ضطاب جہانگیری سے مسرفراز فرمانا۔

ر ۲۳ حضرت فدوة الكبا كانعين مقام اوران كى ظفر آباد تشريف آورى اوربعن برس وريدى الادت و من الادت و

رم بہم امراء وسلاطین اور فقراء ومساکین کا ملا قات کرنا اور ان کا مسندعالی سیف خان کے منافب بیان کرنا۔

ا درا مول شربعیت وطربقیت و دومدت صاتع اوراس کی ازلیت وابدست اوراس کی ازلیت وابدست اوراس کی ازلیت وابدست

۱۲۷ ادباب نظرور بان واصحاب کشف واعیان ادران دونوں گرده کی حیرت اور آخری گرده کے عقائد اور مشریعت وطریقت کی مجسٹ ادر دونوں کا ایک ہونا۔

رد ۲۷ دائل وحدیت وجود، تعفی مشایخ کا وصرت وجودی اختلاف اور اتوال مختلف کے توفیق میں۔

لطيفه ۲۸ بىيان نوب-

معرفىت نماز 49

معرفت ردزه بالتو

سبيان زكؤة

بيان ج وجهاد

اقع امت کی فرقد بندای اورانسانی مراتب کی ما میست ادرانسان صوری و معنوی کا تذکرہ۔

فوائدسفرا دراس کے سرالط ۔

حفرت قدوة الكبل كادوران سفرعيائب روز كار كامشابده فرمانا اوركوبهان ي YO 11 سن ركسنيده بزرگول سے مقامات عاليه ماصل كرنا۔

عقل ویشرب کے طریقے اور بعض ماکولات دمشرہ بان کے فرا نگر 44

شرائط اعتكاف وعزلت وفلوت اتجريد دتفريد. 44 11

وظا نُف صبح وشام ، صلاة خمسهُ إسلام ، نوافل ، ادعيه مشهوره ، الي متبركه ، صبيم صفير -TA 11

عثق ا درمرا تبعشق r9 11

زبدو تقويل ـ d. 11

توكل وكسبب ورهنا وننوف درجا وكاذكر K1 11

> تعبير خواب. CY 11

بخل د سخادت ورزن د زخیره . dr 11

مجابده ورياضن ادرسعا دت وشقادت -44 11

> رسوم نحلق دمزاج مستحسن do 11

تذكهيسرا وردمغظ وحنعلق وغضب وشفقت ومعامله 44 11

94 11

KA //

موکن دمسلم. ا مرمعروف دنهی من کرواشربه مختلف نیها ا مامت کی کشنا خت و بیان تولاً و تبیرا و ترک علائق وعوائق. da 1.

معرفتِ نفس وروح وقلب ا درتبين ارواح ، مل مُک کا ظهورا درزوا م شِ موت ـ D. 11

علم دطبل وزنبيل گردانی -01 11

حصرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم کانسب ادران کی سیرت مقدسها در محصّه دوم

کتب انساب سے نسب سادات ازاحفاد وادلاد کی شرح -11

خلفائ راشدين ومعض صحابرة مابعين وائمراثنا رعشرة

بعن شعرار کا ذکر جومشرب صوفیا سے آگاہ تھے۔

حفرت قدوة الكبار سے بعض نوارق كا صدور برنسبت لبعن استخاص 11

تفويين مقام وحوالير ولايت اسلام برسيدعبدالرازق اوران كى ابنى فرزندى 11

مدود اوده ، قصبه جائس ، قصبه ردولی اوراس کے نواح میں حضرت قدرة الكبر كى تشريف آورى ا درو بال خلبوركرامن ا درمندعالى سيف خان، قاضى رفيع الدين اورشيخ تثمس الدين صديقي اودهى كالمعتقد مهونا-

دعائیں، اسملئے اعظم ، علم تکسیر، تورست کے سورہ فاتحدینی دعائے بسنسنخ ادر

افسول وتعوبذك لعفن وتكرفوا مد

نزول نیض اللی وففنل لا متناسی - احضار ملائکه ومردان غییب اوربعض اولیپار برائے تجہزر مکفین حضرت قدوۃ الکبرا۔

بعض محبت أكين كلمان كاصدور بنسبت قدوة الآفاق سيدعبدالرذات ان کی ا ولاد وا حفاد ا وربعض *فلفلئے اکبرا درلطف ع*م برنسبست فرزندان و مققدان ومربدان ومخلصان تام.

خاتم کتاب حصارت صوفیر کرام سے اوصاف وا خلاق اوران ک بعض حکایات. التند تعالى ان حضرات كى ارواح كو پاك فرمائے اوران سب مسے دامنى ہو اور بين خداوند تعالى سے امید دار ہوں کہ اس امرِ عظیم میں وہ مجھے محفوظ فرما شے لغربش سے ا درمیری مساعی کومشکور فرملئے اس راہ تحقیق میں اس سے مدد کا طالب ہوں اور وہی محا فظاہے بحضرات صوفیہ کے بلندا خلات سے عجها مبدب اوراس طالفه عليه محمراهم واشفاق سهاميدوادمون ادرها تن كاس كلزاركى سركرف والول ا ورطراك معرفت كے باغ سے ٹمرا مدوزى كرنے والے حضرات سے ملتمس ہوں کہ اگر درِ دریائے توحید و نور سبدا سمال تفرید یعنی حضرت قدد ناکبرا کے ریاعن معارف دکوا سے نسیم مظیبا روشمیم خومت گوارا گھ کرا حباب واصحاب کے دماغ کومعطرکیے اوراس ک برکھتے

آن کے قلوب زمانے کے تر دوات و تعلقات سے پرلیٹان نہوں تووہ اس تصنیف و تالیف کے پیش کرنے والے کو کو عائے نیر و نزائے کامل سے فراموش نہ کریں ۔ اگر کہیں قدم کی ہے جا جنبش اور قلم کی افزش معلم ہو تواصلاح کی زمرت فرما ہیں ، در کمال حق خلق سے یستم حدت القول فینسیون احسنہ رسنتے ہیں بات کو توا تباع کرتے ہیں بہتر کا) کی ہیر دی کو ملحوظ رکھیں شعر جزاء الله خیرا من تامل کتاب حق اُسکوا جر خیرف و بیکے جو بر کتاب و قابل ما فیما من السحو بالعفو آئے نظر ہو سہوتو ہے فوسے جواب مناسب یہ ہے کہ سرخن اور سربیان کے لئے صبح محل اور عمرہ تا دبل بیش کریں اور اس برعمل کرنے مناسب یہ ہے کہ سرخن اور سربیان کے لئے صبح محل اور عمرہ تا دبل بیش کریں اور اس برعمل کرنے کی کوشش کریں ۔ اس ضعیف و نجیف قلبل البضا عت و غیر مناصری کو نیس مناسب کے فرش برعبوں نہ فرمائیں ۔ اس ضعیف و نجیف قلبل البضا عت و غیر مناصری کا نشانہ نہ بنائیس اور اس کی جان بر رسوائی و بدنا می کا خذ تک نہ چلائیں۔ الله عرد فقنا لاختتام المقصود و اس ذقنا لاشمام الموعود بالنبی والدہ المودود۔

بسسمالله الرحن الرحسيم فا

## مقامه

علم اورکتب صوفیہ کے دیجھنے اور کلمات مشائخ کے سننے کے فوائد اوراس کے سٹرائط وآ داب

قال كلاشوف:

العلوبيضاء ذهراء وسائرالفنون ذراتها العلوبيضاء ذهراء وسائرالفنون ذراتها اصفرت مغددم سلطان سيدائرف جها بحير نے فرمايا كه علم ايك جيكا مواآ فاب ہے ادر تم منزادر بينے اس کے ذرّے ہيں)

ما ہرددرہے اسے درہے ہیں المبرا کے حضور میں عرض کیا کہ طالب حقیقت کے لئے ان علوم کیے میں کون ساعلم ماصل کرنا اہم ہے ؟ آپ نے فرایا کہ توجیہ جان لینے ادرا بیان کے بہجان کینے میں کون ساعلم ماصل کرنا اہم ہے ؟ آپ نے فرایا کہ توجیہ جان لینے ادرا بیان کے بہجان کینے کے بعداول اول جس چز کا جان ا ہر مبده پر واجب ہے وہ تمام عقا مُدحقہ شریعیت وطریقت کا جان لینا ہے ادرعیا دن کا جا نئا ہر دردیش پر فرض ہے جنا نجہ مدیث سریف میں ہے ؛ ادبوا شعرا فقہوا شعرا عتدلوا بہدوا شعرا فقہوا شعرا عتدلوا عدلوا۔ عدلوا۔ عدلوا۔ عدلوا۔ عدلوا۔ عدلوا۔

اس برعمل کرو۔

حفرت قددة الكبارے تقریبان الفاظیں فرمایا كہ جس زمانے بین شیخ الاسلام شیخ احرام ازدہ بیل جنتے معزات كے مزادت متبركر كى زیادت كے لئے دوانہ ہوئے دوسرى طرف سے حصرت خواجہ مودد دخیتی قدى الله درمر و اپنے بہت سے مرمدوں كے سانھاسى مفقى دسے اس طرف دوانہ ہوئے مارتہ بن دونوں كى ملاقات ہوئى ان دونوں معزات بین كسى بات پر قدرے انتلاف بیدا ہوا ان كى مارتہ بن دورہ ہوئے كے بعد شیخ الاسلام نے خواجہ مودد درجیت می قدی سروسے ذرایا كرم سب احباب كردوت دورہ ہوئے كے بعد شیخ الاسلام نے خواجہ مودد درجیت می قدی سروسے ذرایا كرم سب احباب كردوت دو فدمت كاروں كوردك لوا دريمين دن بعد مجھے ملو حسب ادشاد خواجه مودد درجیت میں اس سے باس آئے اور كہا كہ آپ نے جیسا فرایا وبیا ہى كیا اب میرسے لئے كیا حکم ہے تاكیس

دیباکردں شیخ الاسلم نے فرما یا کہ سجا دہ کوطاق پر رکھوا ورجا ؤعلم حاصل کرد کہ زاہر ہے علم شیطان کا تا بعدار ہوتا ہے اور عابد ہے فقہ کمہار کے گدھوں کا طرح قابل تعریف وتحسین نہیں ہوتا کہا کہ میں نے قبول کیا کچھاور ذرما شیے تاکہ اس پر بھی عمل کروں ، فرمایا کہ حب تحصیل علم سے فارغ ہوجا کہ اپنے خاندان کو زندہ اور روسٹس کرد کہ تمہارسے باپ وا دہے بہت بزرگ اورصاحب کرایات ومقا مات تھے۔

حضرت خواج مود و دحیت نے کہا کہ جب آب مجھ کو خاندان کے زندہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تربکت کے این بیٹھنے کی اجازت دیجئے سیسے خالاسلام نے فربا باسامے آؤ، یہ سنتے ہی قربب بیٹے الاسلام کے سانے آگئے سیسے فالاسلام نے ہم تھ بکر الادرا پنے مسند کے کنادے سیٹھا لیا اور بین بار فربا با بشرط علم یعنی یہ تمہاری خاطر ہے کہ مسند برنے کو بیٹ اس مدت بین ہزاد وں فائدے حاصل کے اور ایسے بعد وہ تین روز سیسے فالاسلام کی خدمت بین رسے ۔ اس مدت بین ہزاد وں فائدے حاصل کے اور بے سی مین روز سیسے فالاسلام کی خدمت بین رسے ۔ اس مدت بین ہزاد وں فائدے حاصل کے اور بے سی سی روز سیسے کے اور بے سی سی روز سیسے کی اور بے سی سی مین روز سے بعد والیس آئے اور جی دونوں کے بعد بغرض تحصیل علم بی و بی کا طون انسان کی اور سی میں کوششن کی اوراس کمال کو سینے کہ تشریف لے گئے ۔ چا در بس کا مین طاقت اور تعدور بھراس بادے میں کوششن کی اوراس کمال کو سینے کہ ان سیروں ہیں جا بی تا دون کے بعد حیثت تشریف لائے مرید و معتقد کی تعلیم و تربیت ہیں معروف ہوئے ۔ اس مدحیثت تشریف لائے مرید و معتقد کی تعلیم و تربیت ہیں معروف ہوئے ۔

حفرت قددہ الكرا فرماتے تھے كەعالم كوچا ہے كہ بے يو چھے بات نہ كہے ہو شخص قبل يو چھے كے علمى باتيں شروع كر ديتا ہے اس كے كلام كى روشنى كا دونہا ئى تصد زائل ہوما تاہے سوال كے بعد جواب ايسا ہے جيسے سلام كا جواب سے

تا ندہندت مستان گروفاست جبیک نہ دیے نہ لے جو متاع و فابھی ہو تات نیرسند مخوان گر دعاست جب کس نہ پوچھے کچھے نہ کیے گر دعا بھی ہو

حدرت نورا نعین نے عرض کیا کرعلما کے دنیا وعلمائے آخرت بین کیا فرق ہے ؟ حفرت قددة الکرا
نے فرایا کہ ادنی فرق ایساہے جیسے کھری کھونٹی چاندی ہیں ہے ادر بعقنوں نے کہا ہے کہ عالم بالندی
ففیلت عالم بالاحکام برالیسی ہے جیسے دیجھے کی سننے پر اور یہ ظاہر سے کہ خرمعا کند کے برابرنہیں ہے
اس طرح یہ بھی فریایا ہے کہ بھٹکا ہوا عالم ایساہے جیسے کئٹی کہ جب ڈوب جاتی ہے اس کے معاقم ایک
مناق کی خلق ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی فریایا ہے کہ عالم بے عمل مثل کمان ہے جا ہے ۔ حضرت
مخدم ملطان سے دائرف جا گیرنے فریایا کہ عالم ہے عمل ایساہے جیسے آئید ہے قلعی کے، کیو کم جب کم
علم کے کئینے بین عمل کی قلعی نہ ہوگی احوال و مقامات کا چہرہ نظر نہ آئے گا اور لطائف قلبی کی لطافت نہ
بڑھے گی علم کا طالب جا نتا ہے کہ تنہا علم اس کے نجات کا سبب ہوگا۔ مواضدہ آخرت سے چھٹکا راحاصل
بڑھے گی علم کا طالب جا نتا ہے کہ تنہا علم اس کے نجات کا سبب ہوگا۔ مواضدہ آخرت سے چھٹکا راحاصل

فلسفیوں کا مذہب ہے۔ سےان اللہ عجیب طالب علم ہے کہ علم توحاصل کرتا ہے ادرا تنانہیں جانت کہ جب علم ماصل کر کیاا دراس رعمل نه کیا توموا خذہ اورگرفت کی حجت زیا دہ مضبوط ہوجائے گی کیااس کو خرنہیں کہ رسول علیہ انسام فرماتے ہیں کہ:

إنشدالناس عَذَابًا يُومَا لِعَيْمُ الْوَصُ نمیامت کے دن سخت ترین عداب اس فض بریم کا لَّمَيَنُفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ رِ جن كوالترتمال ف اس ك علم الغ نبين نبيا إ \_

مشائخ عظام کے ارشادات میں ہے کرکسی بزرگ نے شخ جنبہ قدس مرؤ کوخواب میں دیجما توان سے کہا کہ اسے

ابوالقاسم آب كاكبا مال سے انہوں نے جواب دیا

بعنى عبا وبم مط كثين الشادات ب كالموكمة اوكسى چيزسفهم كونفع منبس وباسواشےان حيند كتول كي جوادهي لات كوادا كي خبس ـ كمأكت العبا كامث وفنيت كلارشادات مانفعنا الالاكمات ركعناهاف جون الليل.

اسے فرزندا عالی اورا حوال سے نہی دست نہ ہواوراس بات پر بفین کرکہ صرف علم نیری دست گیری نہیں کرسکنا اس كا اندازه تجمع اس مثال سے بخوبی موجائے گا كه اگركوئی شخص عبال میں جارہا ہے اور دس اعلیٰ تلواریں اس محرب ط ے بدھی ہں اور دو کے الات حرب بھی اس کے پاس موجود ہیں ادراس سے ساتھ دہ تیراندازا درجنگی اورار نے دالا بھی ہے ناكاه كوئى شيراك رجمله كرف اوروه ان متهيادول سے كام ندلے توكيا ده شير كے خطره اور كزيدكو مال سكتا ہے ؟ (محص اسلحه پاس رکھنے سے ننبر نبیں بھا گے گا بعب نک ان سے کام رزابا جا ہے ، اسی طرح اگر کوئی تخف کٹی لا کھ مشلے برط مع بے اوراس کویا دھی موں لیکن عمل مذکرے نواس سے کیا فائدہ اور کیا حاصل !! اسبے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تخص بیار مواور اس کی بیاری کامبد برارت اور صفر امرا درجانیا موکداس کا علاج آشِ منواور میکنجبین سے اور ومان دواؤل کرامتعال نرکرے توکیامف دواؤل کے جانبے سے علاج ہوسکتا ہے : طاہرہے کرمجی بھی اس کا محص دواوں سے جاننے سے علاج منہیں ہوسکتا ۔

ہزاروں بار کردتم جو بادہ پیسائی اگر بیا نہیں تم نے نہو کے شیدائی گرمی ده هزار رطل نوو پیمیا ئی تا می نخوری نباشدت مشیدانی اگرلا کھ برس سک علم حاصل کرتے دہوا ور بزادول کا بیں پڑھ ڈالو سکن اس پرعمل نہ کرد تو تم کس طرح صادند تعالی کی رحمت کے منزادار بن سکتے ہو۔

عضرت والافرمات مخت كرابك زابدكم إس جارسوصندون كتابوب سے بھرے ہوئے موجو د منے اور وہ تنب وروزمباعند اور نداکر ہیں مصروف رہنا تھا بین عمل میں بالکل کورا تھا جب وہ مرگیا توکسی نے اس كونوابين ويكها اوراس سے بوچهاكيا حال ہے ۽ اس نے كماكه كيا پر چھتے ہو، مرنے كے بعدے اب بك

یں چاہ ویل (جہنم کاایک مقام ہے) میں پڑا ہوں ہے بوعالم عمل سينهي ركفتا مبل چو عالم ندارد باعمال ميك بود جائ او دریگ چاه ویل تواس کی جگہ ہے تہ چاه ویل ما طرین میں سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بر کوئی فرآنی دلیل بھی ہے کہ عالم بے عمل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مفن نے فرایا مہت سے مقالت براس سے بارے بی اد شا دفرایا أباب، سنو!

ارسٹ وہے۔ کبنس دِلُةِ نُسكانِ إِلَّهُ مَا سَعَى كُ مری کے لئے نہیں گر جواس نے کا یا۔ ا نتمبی اے فرزندیہ معلوم ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ان درسری آیات کے مارے میں کیا کہتے ہو؟ توج اینے رب کے حضور حاخری کی امیدر کھنا ہواسے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوالِقاءَ رَبِّهِ فَلْمَعُلُ عُلَاصَالِحاً جا ہے کردہ بک عمل کرا دے ادراینے رب ک عبارت وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادُةِ مَ يِبَهُ أَحَدًا 6 سم اں (مرکز) کسی کو شریک ند کرے۔ بدله امس کا جوده (نیک) کام کرتے تھے۔

بے مک وہ لوگ جو ایمان لائے ادرانہوں نے نیک ہم کے ان مکسلتے فردوسس کے باغوں کی ممان ہے ده سميشدان سربي ست.

ادرجی نے تورک ادر نیک کام کئے۔

جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ٥٠ إِنَّ الَّذِيْنَ 'ا مَنْوُا وَعَمِلُواالصَّلِحُاتِ كَانَتُ لَكُمُ جَنَّتُ الْفِرُ دُوْسِ أَنْزُلًا لَّ خالِدِينَ فِيهًا كمه وَمَنْ ثَابَ دَعَيلَ صَالِحًا حُه

اس سلسلہ ہی احادیث شریفہ بھی موجود ہی بیٹن کر معضرت کبیر نے عرض کیا کہ کیا بندہ اب عل سے سنت ہیں جائے گایا فغللِ خداوندی سے اس کوبہشت میں جگہ ملے گی ہے مصرت فدورہ الکبراء نے فرمایا کہ اسے فرزند! میں بیر کہنا ہوں كفعنل ورجمن فن نعاب لے سے اس كومبشت من جگه لمے گى كبكن جب كى وہ نووكو طاعت وعبا دت سے رحمت سے فابل ادر رحمت کا منزا وارنہیں بنا ہے گا اس پر رحمت کا نزول نہیں ہوگا ۔ بیرینہیں کتنا بلکہ تن تعالیٰ کا ارتباد<sup>ہے</sup>

إِتَ دَحْمَتَ اللَّهِ قَرْيُثُ مِّنَ ﴿ اللَّهُ كُلُ اللَّهُ كَا رَحْتَ وَيِبْ بِي يَكَ كُرِفَ

المُحْسِنِيْنَ ٥ سه

بس حب کر رحمت اس کے شامل صال نہیں ہوگی وہ جنت میں کیؤ کرجائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سرف ایمان ہی سے بہنت بل سکتی ہے تو یں کہوں گا کہ ہاں بہشت کے بہنے جائے گا لیکن صا بھے کب بہنے سکتا ہے

العياد النجم ٢٩ ك ١١٠ الكهف ١١٠ ك ١١٠ السجدة ١١ المحف ١٠٠ ع ب ١١ الغرقان ١١ ك ب ١٨ الاعراف ١٥

بهت سی گھاطیاں سامنے ہیں تاکہ اس یک بہنے سکے حضرت قددۃ الکرافرماتے ہیں کربندہ کے لئے بعیر عبادت کے جارہ کارنہیں، بندہ کو بندگ بجالانا جائیے ادرکریم کو کرم سزا دارہے ۔ ادراس کو بندگ میں ایسا متنزق ہونا چاہئے کہ اس کی جزا کا خیال بھی اس سے دل میں پیدا نہ ہو یا بلکر محص خدادند تعالی کے حکم کی اطاعت میں یہ بندگی ہونا جا ہیئے (ندکدا مبد تواب وجزایر) اگردہ اس بندگی میں تبولیت کے اتارز بھی پائے جب بھی اس سے نہ لا کے۔

حضرت قدوة الكبراف تقريبًا ان الغاظ مين فرما ياكر بن اسرائيل مين ايك عابد في حكايت امرائيل عابد المين عابد المي عابد المين المين عابد المين المين عابد المين ا اس عابد کا خلوص مل کر مشاہرہ کرایا جائے ایک فرشتر اس عابد سے پاس بھیجا گیا ادر حکم ہواکہ اس عابدسے کہناکہ یہ مجابدہ اور رباصنت جو تو کر رہا ہے ہاری بارگاہ کے لائق نہیں ہے ہے یجی انف انداخت درگوسٹس بیر کہا ہاتف غیب نے بیرے

دعا تبری مفبول اس جا زہبی رہر خوار یا جاؤ اندو ہکین

کہ بیاصلی روسرخوسیشس گیر کم ناکا جا آینی توراہ لے درین در دعائ تومقبول نیست بخوارى برويا بزارى بايست

فرست نذنے یہ بینیام اس مابد کومنیوا دیا۔ مابدنے جواب دیا کہ مجھے نوبندگی کے بلے پیدا کیا ہے اس لیے میراکام صرف بندگی ہے۔ خلاوندی سے مجھے کیا کام ، که خلاوندی توصرف میرا مالک جاننا ہے۔ وہ فرشنہ بیجواب من کر بارگاه ایردی می وایس آیا ا درعرض کیا که اللی اتو تام پوشیده بانون کا جانے والاسے نوسی سمجد سکتا ہے کہ عابدنے بہاکہا ہے۔ بارگاہ عزّت سے اس کو جواب ملا وہ بندگی نہیں جھوڑنا نوہم بھی اپنے کرم کو کہیے جھوڑ سنتے میں دہاراکرم اس کے شامل حال رہے گا )

ا ب میرے ملائک نم گواہ رسنا کرمیں نے اس کو مختدیا

اشهدوايا ملتكنى انى قدغَفُرْتُ لَهُ

ب بول نوگرچے ہے نامسنرا تبولست رهم بمنرنيستش کہ کوئی نہیں تیرا میرے سوا محهجز ما بناہی دار نتیب تش تراب كاوا قعم المالب علم كا عانت كے بارے بيں بات جلى توحفرت قددة الكبرانے فراياكا ك تغیریں مکھا ہے کہ تراب نامی ایک کا فرتھا ایک دن ایک طالب کم مدرسے چبو ترے پر بیٹھا کچھ مکھدریا تقار اتفاقًا اس كے التحص قام جوٹ كرزين برگرگيا. تراب نے جھيك كردہ قلم الله يا ادراس لمالعظم کودے دیا۔ کل قیامت میں اس اعانت کے بقدرتراب کے عداب میں کی کردی جائے گی۔دومرے کافر یہ دیکھد کرآرزد کریں گے جیسا کہ الشر تعالی کا رشاد ہے۔

اے کائی کرمی نزاب بونا ر

يَا لَيْنِي كُنْتُ ثَرَابًا

حفرت قدوة الكبراف ارتناد فرما باكراگر كمن خص كوبمعلوم به وجائے كراس كى زندگى ابك بهفت سے زباده بانى نبير بے تب بهى اس كوجا بيئے كر علم فقد كے حصول بن شغول رہے دعلم فقد بيكھى كرايك دبنى مسل كا جان لينا فرار دركعت نقل اداكر في سے مبتر ہے۔

حصرت تددة الكبران برما باكم اپنے اعضاء كاعمدہ عبادتوں سے آراسته كرنا اور باطن كا به ندیدہ خوبیوں سے سنوارنا نیض اللی كا موجب ادرلا متناہی الطاف كے دردد كا باعث ہے۔ اس بات كوتم ايك مثال ك سمجو الكرتم سے كوئى مخبريہ كہے كہ لگا ہفتے ! دشاہ تم سے ملئے آئے گاتر تم اس بات كوتم ايك مثال ك سمجو الكرتم سے كوئى مخبريہ كے كہ لگا ہفتے اور الك من مال كان كوليندائے گاتو تم المندہ ہفتہ كسى كام بین شغول نہيں ہو كے بہجز اس كے كوبس جبركو تم سبحتے ہوكہ وہ سلطان كوليندائے گاتو تم ادراس كى نظراس بر برس كاس كوباكيزه اور ما ان كرك سبحال دركھو كے : نام جگہ كو، اپنے لباس كوصات اور ادراس كى نظراس بربر برس كی اس كوباكيزه اور ما ان كرك سبحال دركھو كے : نام جگہ كو، اپنے لباس كوصات اور استقرار كھو كے ۔ ربینی بادناہ كے آمد كی خبر من كر گھركونوب آراستہ ببرایستہ كروگ ) اب ذرا خود سمجھ لو كہ مبرا بہ انشارہ كون ہے ۔

وہ عقلمند کہ جوصاحب مہارہے، اشارہ اس کے لئے کانی دبشارہے،

ا بمراد ابل مهارست آمده بهراد ایما بشارست آمده

الترتبال تمهارى صورتول ادرتهاك اعمال كونهي وكيتا بلكرده تمهارى ولول ادرنينول كود يجتاب .

رسول، کرم صلی الله علیه وقم فے ارشا و فرمایا ہے ان الله کا بنظرالی صود کے دیا الل اعمال کھرونیا تکمہ

سننے اصیں الدین سفیدباز نے کو صفرت قدوۃ الکبار کے ضافاہ ٹلٹہ بیرے ایک ہیں مقالات ارلیا اور کلمات مشائخ کے سننے کے قوائد کے سلسلہ بیں حضرت قدوۃ الکبارے در نواست کی ،حضرت نے ارشاد فرایا کہ صالحین کا ذکر اور عارفین کا نذکرہ ایک فور ہے جو بدایت طلب کرنے دالوں کے دلوں بیں پرزفگن موتا ہے ۔ بیں ان اوران اوراس انتخاب بیں اس بح زخادف ودریا نے عوادف یعنی حضرت قدوۃ الکبا کے ا ذواق و معا دف اور بوا جیدوا حوال اور سیرمتھا مات و حالات و کرامات اور بعض صوفیا و کرام اور اس فرقہ عالمیہ کے ذواق و معا لیف اور بوال کی کرامات کا کچھ تذکرہ کروں گا اکردہ حضرات جوعقیدہ کا مل اور اس فرقہ عالمیہ کے ذکر دکسبراوران کی کرامات کا کچھ تذکرہ کروں گا اکمدہ حضرات جوعقیدہ کا مل محفوق بیں وہ اس سے نفع اندوز جوں اور ان اور متفامات اور متفامات کا بیان کرانے بی محفوظ دیں ۔ اعاد نا اللّٰہ صوفیہ کی نفی کر سنے بی اوران بزرگوں کے البامات واستفامت کا ابطال کرتے بی محفوظ دیں ۔ اعاد نا اللّٰہ

تعالی و ایا کے عن مکا ک ہم (اللہ تعالی ان کے کرسے ہمیں پنا ہ دے) حضرت قدوۃ الکبافرانے ہیں کر سیدانطالفہ حضرت ضید بغدادی قدس سرہ سے منقول ہے کہ: حکایات المشائیخ جنگ من جنود اللہ تعالی تعین القلوب (مشائخ کی حکاتیس اللہ تعالیٰ کے نشکردں سے ایک نشکر ہے جو دلوں کی اعانت فرماتا ہے)

حفرت بین کمیرسرور بوری نے بو عضرت فدون الکبرائے خلص اصحاب ادر کامل و کمی خابفہ ہیں ادر اسس کتاب میں جہال کمیں کھی دفت کمیر کر بر مہو گا اس سے مراد آپ ہی کی ذات بابر کا ت ہموگی ۔ معفرت فدون الکبراسے عرض کیا کہ مشام نے وصوف برے کلمات منفوسہ کے استاع پر اور ان معفرات کے مقامات برند بدہ سے الگا ہی کے عصول کے بیے تران باک سے میمی کوئی وبیل ہے ہمعفرت فدون الکبرانے ارت ادفر ما با بال ابنی سیان تعاسلا ارتباد فرمانا ہیں۔

ادررسولوں کی خروں میں سے سب باتیں ہم آپ بر بیان فریاتے ہیں جن سے ہم آپ کے (مبارک) دل کو کھرائیں۔ رَكُلٌا تَقَلَّى عَلِيُكَ مِنْ اَبْكَآرِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ حِله

یعنی ہم آب کے ملضے بینیروں کے واقعات ادرا خبار مرسلان بیان کرتے ہیں اوران کے احوال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو ثبات میسر ہوا ور فوت میں اضافہ بھی ہو ادراگہ آپ کو کو گئ ریخ اور تکلیف پہنچے تو آپ جان لیں کہ سابقہ نبیمبروں کو بھی اس طرح کے رہنج میں اختصادر انہوں نے ان رصبر کیا تھا۔

اس طرح منناشخ ادرنیک لوگوں کے واقعات ادر مکا بات سننے سے مریدوں کے دلوں کی تربیت ہوتی ہے اور بلا واستحان کے موقع پر اُن کی منالوں میں نابت قدمی کا سبتی ملتا ہے۔ ہاں اِس کے لیے جواں مردد ل کا عرم درکارہے۔ جا سیٹے کران ہزرگوں کی سیریت افغنیار کرے۔

معفرت فدوزہ الکبرا کا ارتباد ہے کرکسی نے شیخ ابوعل دفاق سے دربافت کیا کہ ہررگوں کی حکابیت اورمردان معزمت کی باتوں سے سننے کا کوئی فائدہ بھی ہے ہے جبکہ ہم ان کی طرح کام نہیں کر سکتے (ان جیبا جا ہرہ ہم سے مہیں ہوسکتا) توانہوں نے فروا یا جال افائدہ ہے ! ایک بہ کداگر مرد طالب ہے نوتوی ہمت بن جامے گا اور اگر کوئی نامرد ہے تومرد بن جائے گا۔ اس سلسلٹرسن میں آپ نے فریایا کہ فردوسی طوسی نے اسی موقع کے بیے بہ کہا ہے .

> اگر کوئی مشہ نامہ خوانی کرے جوعورت بھی ہو بہلوانی کرے

برآ بحس کرمشه نامه خوانی کند اگر زن بود پہلوانی کنند

له پ، هود ۱۲۰

اس جگه نامه سے مراد صحائف ومعارف وحقائق صوفیہ بیں کر حقیقت میں مہی حضرات شابان عصد ولایت اور شهر مایت مے موک ہیں۔ اگر کونی مرد ہے نوشیرمرد موجا سے کا اگر کوئی سیرمرد ہے توفرد بن جائے گا اور اگر فرد سے توعین ورد بن جائے گا۔ فریایا محذوم سلطان سیدا شرف جمانگرنے موجاد نیکوں سے ماتھ اگراس کی طافت نہ ہو تر اپنے چہروں کوعار قین کے اینے قلب میں دیجیومخفی رہے کہ عاروں مے آئینہ سے مراد ان کو موفتوں کی حالتیں ہیں کہ اپنے حال سے چہرہ اور اپنے اعمال سے سایر کو طالبان صادت اورسالکان واتی اس طائفہ کے واقعات ومقامات کے اسی آئیندیں ویجھتے ہیں گرغردرو نیداد کا تنکا ان کے احوال کی واڑھی ہیں ہونا ہے تو حصار دیتے ہیں اورجائتے ہیں کہ جارہے اقوال وا فعال ان تقدسوں ک طرح نہیں ہیں ملکہ غود کو اپنے اعمال سے نکال دیتے ہیں اورا بنی کرزدی ان بزرگوں سے مقابلہ یں محسوس كرتے بن اور غرور و مكارى اور توديس ندى سے پر بنر كرتے ہيں جيساك بعض بزرگ عارفوں نے فرمايا ہے كراينے حالات كاخلق كے حالات سے موازنہ نهروبكر صدیقین كے حالات سے موازنه كروناكرتم كوأن كى فضيلت اورابني ناداري معلوم ہو۔ حضرت قدوة الكبرانے اسى تسلىس مقام شيخ الاسلام سے نقل فرما ياكم بزرگان زمانوا ورمشهور یادگا ران سلف سے وصیت کی کر سربزدگ کی کوئی بات یاد کر بوراگر به ممکن نه جو تو ان کانام یادر کھو کہ اس سے نفع پاؤگے۔ اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ مشائح کی باتوں کوسنواور تم کو اجھاموم ہواور دل سے اس طرف مائل ہو اور انکارنہ کرو حب اللّٰہ نعالیٰ تم کوکوئی اپنا دوست دکھلائے اور کم کو بیت ند نے رہے اور کمتر معلوم ہو توہر بدتر گناہ سے یہ بدنر سے ، کیونکہ یہ محردمی و جاب کی دبیل ہے اَعَادَ نَااللّٰهُ تَعَالَىٰ مِنْ جِنْ مَانَ هَٰ ذَا لِعُرْ ضَانِ (بِنَاه مِيل ركِ بَمْ كُو النَّدْتَعَالَىٰ اسْسَعُوفَان كى محوص سے) بالفرض لگاہ ب غلطی ہوگئی اوروہ دات وہ نہ ہوجس کے سبب تم نے قبول کیا توتم کو نقصان نہ ہوگا کہ تمہاری نیت اس سے ابر

حفرت قددة الكبرا فرماتے نفے كرسلطان ولدھرت مولوى معنوى سے نقل كرتے نفے كرحفرت مولوى مسفر آخرت كے دقت اپنے ساتھيوں سے جواس كوچ سے دنجيدہ تقے فرماتے نفے كريس پيجسم نہيں ہوں جوعاشقوں كے نكاہ ميں پ نديدہ ہے بكريں وہ ذوق اور جوش ہوں جومريدوں كے دل ميرسے كلام سے پيدا ہوتا ہے اللّٰد اللّٰد حب وہ دقت با وُ اوراس مزہ كو جكھوتو غليمت جانواورشكر "زار ہوكہ بي وي ذرن اور جوش ہوں سے

عبی و اوو کامره و پھولو کید ب واروسر راور وری کو کاری اور کا مگوزنهار کین دم قال باسشد که اس میں بس سرا با حال ہوگا کدوروی میربسراحوال باسشد که اس میں بس سرا با حال ہوگا سخنها کی مشائخ آب جیوانست ہے آب زندگ پیروں کی ہرات چید بمیند آ بحد درطامات جرانست اسے کیا سمجھے گا جران ظامات

حضرت قدوة الكبافرمان في تقد كم مشامخ اوردوستان خداكى بايس ادران كى دوستى نم كوانهي دوستان ب

دا خل کردیتا ہے مبیبا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دوستی دونوں قرابتوں بعنی رُٹ ندونسی و تعلق محبت سے ایک قرابت ہے ۱ در کہا ہے کہ کوئی لیگا نگت دوستی سے زیادہ لیگا نگت نہیں ہے ادر کوئی بیگا نگی علادت سے بڑھکر بریگا نگی نہیں ہے ہے

قوم بھائی بھیائی ہیںا ور دوستی ان میں نسب درستی کے مثل کو لی بھی نہیں رمشنز سبب

القوم اخوان رصدق بينهم نسب من المؤدّة لعريعدل به سبب

حفرت رمول الله صلى الله عليه ولم مع بوجهاكياكياكياك قوم دومرى قوم كودرست كلتى بيكن الحياء النهيل ختياركرتى فوايا المتهاء مع من احب انسان اسى كرسا نفه بوتا مع جس كووه دوست ركفتا ب -

سفرت فدون الکبرا فدس سرئ فراتے بن کراگرکسی خص کوگروہ صوفیہ کے کمال معارف اوران کے حوال کا علم سے نووہ نوش بختی ہے ۔ اور بن خص کو بہ با نبی حاصل نہیں ہوئی (قالمیت ازی اورا لمبیت دائمی سے نعیب نہیں ہوئی کریہ دولت نوالٹرنعالی اپنے نفل سے جس کو چا بنا ہے عطافر فام ہے ۔ ر ذیا ہے ذکہ کہ اللہ ہے کہ بنی ہوئی اگر کسی خص کو اس گزار معارف کی ذراسی نوشبوا وراس لالمزار کی نیم حاصل ہوگئی ہے نو بہ مجمد معاونت کی علامت ہے اگر کوئی نخص ابنی محوومی اور حرمان نصیبی کے بلعث ان دونوں فرتوں میں کسی سے جھی نہیں معادت کی علامت ہے اگر کوئی نخص ابنی محوومی اور حرمان نصیبی کے بلعث ان دونوں فرتوں میں کسی سے جھی نہیں اور حرمان نصیبی کے بلعث ان دونوں فرتوں میں کسی سے جھی نہیں ان مالے کہ ان دونیان خواکی ہم نشینی اور جو بالی نفل کے کہ اس کے کہ موجب ہے ۔

ذکر بن ارت احضرت بدانطائفه اوبکرعطوفی قدس سرهٔ کاارنا دہے کہ محیان اولیا والد کے افران اولیا والد کے افران اولیا مالند احتیان اولیا والد کے افران براغنفا در کھنا ہے اوراس گروہ سے عقیدت والدن مختا ہے اس سے کموکرمیوے حق بی ضرور دعا کرے ۔

معفرت نواجیمنصور د کلآج ) کننے ہِ کہ جونخص ہماری ان بانوں (معارتِ نصوّت ) بر ابان رکھنا ہے ادراس کی چانٹی اس نے کہتی ہے اس کومیرا مام بہنیا نا یہ

سی ای چون یا سی معفوندس سروی نفی شروانی ندس الله سرو کے حوالہ سے بیان کرنے ہی کدانہوں نے فر ما بااگر معفرت بیروں میں طاقت ہے توخواسان جاکراس شخص کی زیارت کروجوہم کو دوست رکھناہے اور بین کم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ نم ان لوگوں کے سانخد جوہم کو دوست رکھنے ہیں نیکی کرنا ۔

العدمد ١١ العدمد ٢١

معزت فدوة الكبرافدس مرؤ فرما نے بن كراوب اشاركو دوست ركف والا اور معفرات اصفيا كا بوانواه
د عبت كرنے والا ) اس گروه بن سے آب فرد ہے۔ آب نے مزید فرما یا كر بنیخ ابو بعفر صبید لانی رحمت الشر علیہ
نے فرما یا ہے كہ اپنی الاوت اور عقیدت كے ابتدا أن زیا نہ بن جب من سرور كا نیات صلی الشر علیہ وسلم كے دیدار
سے خواب میں مشروت ہوا نویں نے دیجا كر معفرت سرور كون بن صلی الشر علیہ وسلم صدر منقام برتشریت فرما بن ۔
اور مشائع صوفیہ آپ كے گرد بیستھ بن یعضور صلی الشر علیہ دسلم نے آسمان كی طرف نظر فرما أن آسمان كا در دازد كھلا اور ایک فرشند سونے كا لمشنت اور جائدى كی جھا گل د آفتا ہم ) لے كر اترا اور حضور سرور كوئين صلی الشر علیہ وسلم کے سامنے لاكر ركھ دیا آپ نے دست مبادك دھوئے اور اس كے بعد بجر مرا یک اختف دھوئے كيں بب میرے سامنے وہ لخشف دور آفتا ہر کھا گیا آلوگوں نے كما كریا ہی کے سامنے سے اُسٹالو یہ اس گروہ صوفیہ بن میں بن میں استرائر ہو بیں اس میں سے نہیں ہوں گئی آپ کو بخوبی علم ہے كریں ان كودوست دکھتا ہوں۔
ان بی سے نہیں ہوں لگری آپ کو بخوبی علم ہے كریں ان كودوست دکھتا ہوں۔

حدیث شریف میں آیاہے کرروز نیا من بندہ اپنے اعال (حسنہ) کی کمی شے سبب سے ایوس اور نا اُمبد ہو جائے گانواللہ نعالے اس ونٹ فرمائے گا کہ اے مبرے بندے نونلاں جگہ کے فلاں وانش مند کویا فلاں عارف کو پہچانیا ہے تواس وفٹ وہ کھے گا کہ ہاں میں بہجانیا ہوں نوباد گا ہِ اللی سے حکم ہوگا کہ جا ننجہ کو بھی اس خص کی نشاخت وموفت کے باعث بجش دیا ۔

عضرت فدقة الكبرا ذ فدس سرى سف اس تفنكر كي خمن من فرما باكرسلطان العارنبن عضرت دبا بزيد بطامي

رضی النّدوند، کا ایک دوست سفری ان کے ساتھ نخا بہ حفارت چلے جا رہے نظے کہی شخص نے اس سائفی کو خبر شنجائی کہ نمارا فلال دوست مرگیاہے۔ وہ شخص اس کی عاقبت کاغم کرنے لگا اوراس کے انجام کے باسے بی مناسف ہونے لگا ۔ حفرت سلطان العارفین اس کے ناسف اورافسوس سے مناثر ہوئے اور فرطابا کہ نمارسے مرنے والے دوست نے مجھ کو دبجھانمظا ہے اس نے کہا منبیں ، سلطان العارفین نے فرطابا اس نے میرانام سناسفا ہے اُس نے کہا جی بال اِجب بی آب کی خدمت اور صحبت شریف سے فالغ ہو کراس شخص کو سنایا کہ ناسفا کراس شخص کے گھر جانا کہ نا اور جناب والا کے اوصا ب حبیدہ اور سوانح پاکیزہ اس شخص کو سنایا کہ نا نظا کہ انتہا دائیہ میں اُن کی انشا دائیہ میں ایس نفر ایابس اس فدر کا فی ہے داس کی انشا دائیہ میں ہوجائے گی )۔

حضرت قدوۃ الکبرافریاتے ہیں نشکرغیب اور عالم لاریب سے الہم کرنے والوں نے اس فقیراٹرف
کوبھی بتا باہے اور پیکارکر مجھ سے کہاگیا ہے کہ جوکوئی تجھے اضلاص سے دیجھا ہے اور پیخلوص دل سے ساتھ
اس نے تیری صحبت اختیار کی ہے اس کو بخش دیا جلئے گا مجلس والا اور محفل بلند مکان سے حاضرین
یعنی حضرت کبیروٹینے عارف، حضرت بینے معودف، حضرت قاضی رفیع الدین، حضرت بینے شمس الدین
اودھی (رجمہم اللہ تعالی) اور بہت سے دومرے حضرات اس مٹردہ جانفرا اور بہتارت دکھا کوس کر
بہت خوش ہوئے اور ہے ساختہ یہ شعران کی زبان سے نکلا سے

الحدد لله علی هذه النعمة النب دخت والوعدة الم قیعة باربار کہنے لگے اور سکراللی بجالائے لگے۔
حضرت فلاف الکبرا فدس سرہ فرمانے ہیں کہ جبکہ صرب نشا خت ہی سے نسبت فائم ہوجاتی ہے ۔ اور
سمجات کا سبب بن جاتی ہے نو دوستوں کی مجست اور طالبان عن سے پیوسنگی اور دوستی اور ان کی سبریت
اختیاد کرنا اور ان معضرات کی بیر دی کس فدر اولی تراورانفنل نر ہوگی داس کا اجر کس فدر عظیم مہوگا) بشخ
ابوالعباس عطا سے منفول ہے کہ انہوں نے فرما باکراگر دوستی خداکی نہیں کر سکتے تواس سے دوستوں سے
دوستی کرد کہ دوستوں کی دوستی جی اسی کی دوستی ہے

عضرت نورالعبن نے عرض کیا کرجس طرح گروہ صونیہ کے انوال کی نکرار اور اس گروہ کے نصا اُل کا افرار موجب اجرب کے اور نوبرالیم دسخت عذاب ) کا موجب ہوگا معنی اور نوبرالیم دسخت عذاب ) کا موجب ہوگا معنی ندوزہ الکبرانے ارتبا وفر بایا کہ ہاں اور تقریبا ایک حکایت حضرت مولانا روم سے نقل کی کہ حضرت مولانا روم سے نقل کی کہ حضرت مولانا روم نوبرا کہ جب اپنے حسام الدین جلبی نے جو حضرت مولانا روم قدس سے مام کے خلیفہ (اوران کے پونے ہمی بھے) جب اپنے دوستوں اوران نے ملقہ کے دوسرے اصحاب کی توجہ اللی نامہ (تھنیف حکیم سنائی) اورمنطق الطیر

(تا لیبف نواجہ فرید الدین عطار) جیسی منظوم کابول کی طریف نریا وہ ویجھی ( دیجہ الدین عطار) جیسی منظوم کابول کی طریف نریا وہ ویجھی ( دیجہ کی کہ اب تو کی طریف بہت راغب بیسی انوانہوں نے عفر ن مولوی معنوی کی ندر مت میں گزارش کی کرغز لیا نب کی کہ اب تو بہت ہو چکی ہے اگراب بجائے غزلیات کے اللی نامہ اور شطن الطیر کے طرنہ برکوئی کنا بہ شطوم تیار ہوجائے بو دوستوں کے بلیے یادگار ہوتو بہت بی نوب ہو ، حضر ن مولانا روم نے یہ سنتے ہی اپنی وستار مقدس سے ایک کا نمذر کا مکر شیخ حیام الدین جلبی سے ہاتھ بیں و سے دیا اور اس کا غذر پر اسطارہ انبدائی اشعار منانوی کے لکھے اس جگہ سے کہ

بشنوازنی چون حکایت میکند وزجه دائی یا شکایت میکند اس جگه تک کر حال بچنته ورنیاید جمیع خام پس سخن کوتاه باید و اللام اس جگه تک کر حال بچنته ورنیاید جمیع خام

مدنی این مشنوی تا خبرسند مهلتی بایست تا خون سیرسند

سننے جلبی سام الدین فرمانے ہیں کہ جب بٹنوی بڑھی جانی اور حاضرین اس سے کیف ہیں وہ جانے اور سن میں دور باش اور کمواریں سے کر حاضر ہوتی کہ تواس ونت میں ویکھنا کہ مروان غیب کی ایک جماعت انتخوں میں دور باش اور کمواریں سے کر حاضر ہوتی کہ جو کوئی اخلاص کے رسا نفر منہیں گئے گاہم اس سے ایمان کی بڑیں اور شاخیں کا طب کر بجینیک دیں گے اور اس کو دوز خ میں کھینے کر لیے جائیں گئے رحضرت مولوی رومی فدس سرہ نے فرمایا ایسا ہی ہے اور النموں سے بہ

ٹ ممثل سرنگوں اندرمسقر حق نمودست پاسخ اعوال او

د شمن این حرف این دم در نظر ای حسام الدین تو دیدی حال و

حضرت تدونه الكبرانے قربا باكر مشامخ كرام كى تصنبىفات اور فرقىر صوفىبەكى نالىفات الله تعالى كانعام و بخشنش ادراس كے نائننا ہى كرم كانتيجہ بى جس زمانہ بى بىنفىر حضرت بينن عبدالرزاق كإشانى قدس مرؤ سے كاشان مي شرف الدوز ملافات موالواتنات ملاقات مي شغ مي الدين ابن عرب كالذكرة أيا يسخ عبدالرزان كاشاني نے فرمایا کہ بغدا دے ایک عظیم شیخ نے ان کے فضائل ومنا نب میں ایک کتا بے تھی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے كه حضرت شيخ تدس مرؤكى تصنيفات كى نعدا ديا بج سوسے زيا وہ ہے اور خود حضرت شيخ ندس مرؤ نے اپنے بعن احباب واصحاب کی فرمائش سے ایک رسالر اپنی نصنیفات کی فہرسیت میں مزنب کیا ہے اس میں ان کی نصنیفات کی نعدا دادها تی سوسے زیادہ ہے اوران سب سے نام تحریر کیے ہی ان ہی زبادہ نزنصوف مے موضوع بریں یشن اکبرنے اس رسالہ سے مفدمہ میں خود بہ تحریر کیا ہے کدان کتب کی تصنیف و الیف سے میرامقصد دوسرے مصنفوں کی نصانیف کا جومفصدر ا ہے وہ نہیں ہے جکہ میری بعض نصانیف کاسبب تصنیف بینے کہی تعالیٰ ك طرف سي كبيم كونى ايسا امروانع موجا ناكم أس ك ضبط سے بداور مؤنا تفاكه وه مجمد كو كي والے كاللنا ا یسے دار دان دامور میں سے بعض کومیں بیان کر دبنا۔ اورایک سبب بیمعی ہونا عفا کرمجمی خواب می کھی سازی م بطورم كانشف فى نعالے كى جانب سے بى اس سے ليے ماموركيا جانا اس سلسلة سفن بى مفرت ندونه الكرا ﴿ فدس مرة ) نے فرمایا کورسال نوٹنیہ کی تا لیف سے سلسلہ میں عق تعالے نے محمد کو بھی اس امرشر بیف سے سرلبند فرفا بانفا - ( بنديم مكم موانفا كررسال غوثبه تحرير كرول) اورمير مسرس بعي اس كاشوق بداكيا كبا عفار جنا نيحه متصرت نورالعبن مجى اس وا قدينر لفي مي موجود تق اسى طرح فلدون الكبراك كلمات اورالفا ظنرلف کا جامع تعنی یہ فادم جو نظام مینی کے ام سے موسوم ہے اس انشارہ سے سرلبند ہوجیکا ہے (اس کو مھی حکم دباكيا ہے كروہ لمفوظات فدوذ الكبراكوجع كرے اوراس كلام لطبعت اورسخنان باكيزه كےجمع كرنے كے سلسلے من بعض الهامان اور وار دات فلب برگزرے بن ك

که بهان پرمخلوط مین برعبارت موجود ہے میں اسکو بلفظ بیش کرد م ہوں: قال الاشوف بشرنی الله تعالی من اصغی
کلا ملک بحسن القبول والاعتقاد و بطی الیقین والا نقیاد فی می فافی و وجه انی بسیمع جنافی فقد اندرجت دیہ
حسنات فی فیا نطقة العلم والمعی قد وان التبس علیہ فی للحال فقد یشت له النصیب فی طور مس اطواری م
حزت اشرف تعلی مرصف فرایا کر الله تعالی فی معی بشارت دی کرجس فی مرسونان و وجوان کے بائے بس تمهاری بات کوجن قبول واقع و طرقی بھین دفرانرواری کے ساتھ کوش دل سے سناتو اس بی بلا سند بیجاں مواجب کرکش جس می ملم ومودت کا گویا ہے اور اگر کلام
فوالی اس پر شقیہ ہوگیا تو بیاس کے لئے ایک قسم کا حصر اب ہوگا (شمس ربوی)
نوط : بعید یعمارت مطبوع نسخہ می صفحہ ا برجھی بوجود ہے اور حاشیہ بر فادسی ترجم ہے۔ (فرشای)

ا مغرض مشائخ کے کلمات عبیبہ اور زکات غریبہ کشف دوجدان اور ذوق دع فان سے متنبط اور نہیں ہوتنے ہیں۔ ذوق وعرفان کی تحریک سے تحریبے کئے جانے ہیں (ادر غیبی اشارہ شامل حال ہوتاہے) اس کئے ان مقالات کا منکر اور کلمات ذوق و وجدان کا معترض جہنم نے گراھے اور حرمان کے غارمیں گرتاہے جیسا کہ مولوی معنوی نے اپنی مثنوی ہیں فرمایا ہے۔ سے مولوی معنوی نے اپنی مثنوی ہیں فرمایا ہے۔ سے منزی ی

چاک پر دہ کرنا جب چاہے ضرا طعن ہاکاں پہ دل کو دسے جھکا ادرگرچاہے کہ ستاری کرے طعن سے بھردل بھی بیزاری کرے نکتے ہیں کوار فولادی سے تیز ڈھال گررکھتا نہیں کرجب گریز جاسپراس بیغ کے آگے نہ آ کالمنے ہیں تیغ کو کیا ہے حیب بون خدا خوابر که برده کس در د میاش اندر طعن بر ده کس برد ورخدا خوام که بوست دعیب کس کم زند در عیب ابل دل نفس نکتهاچون یخ بولاداست تیز گرنداری توسیر دایس گریز بیش این الماس بے اسپر میا بیش این الماس بے اسپر میا

ن چاہیئے۔ برخرف ہیج کس منہ انگشت اعتراف مت رکھ کسی کے حرف ہم انگشت اعتراف کان کلک تمنع نبیت کرخطی خطا کشد بہ وہ قلم نہیں کر تھینچے خط خطب

نشروع ہوئی۔ معفرت فدون الکبرا فدس مسرہ نے اہل سندن وجاعن سے عفائد سے مطابق زبان گوہر بارسے ادشاد فربابا اورآب في بو كچه بيان فربابا وه اس نوبى كے سائف بيان فربا با كرما ضربى عبس مي سے كوئى بعى ابنی زبان منکھول سکا دبچرکنی کوہمن نہیں ہوئی کہ اس اعتراض کو اسھانا ) عقابد پر تنہید سے بطور کمجدار شاد ذلنے ے بعد آب نے فرابا کریں نے صمائر کوام کے منا فب یں ایک رسالہ تا لیف کیا ہے اگر آپ مطرات اسس کا مطالعه فرما بین نومناسب ہوگا ۔ حاضرین نے پورے ننغف اور دلجیبی کے ساخد اس کے مطالعہ کی استندعاکی جِنانجِ حفرت مع مہنم کتاب خانہ مولانا حسین نے مفرن کے اضارہ کے بموجب رسالہ ان لوگوں کو دے دیا فاضى حميد الدبن اوربعض دومرس علما وفي اس كامطالعم كبا ادرمطالعه كع بعد مبدن مى زباده تعريب كى ان علماء بن فاصی احد میں شام منفے انہوں نے حضرت علی کے مناتب کی کثرت براعر اص کیا ادر سجت نشروع ہو كُنَّى مراكب ف دلائل دين شروع كي ادر بحث فطول مكل بباء انوال مخلف ببوت مي ميني كي جان ملك. بعض علا بھی بحث بی قاصنی احمد کے طرف وار ہوگئے۔ رسالوں اور روایات کے توالے زبر بحث آئے نوبن بهان تک بینی که ان لوگوں نے شہر بینی کربڑ کم خود حضریت کی خطا پر مبنی ایک انتفیا نحربر کیا ادرالنہ لوگوں نے بہم طے کیا کہ آبندہ جمعہ کواس نبیا د پر مفرن سے نعارض کریں گے اور کھل کر اعزاض کریں گے عضرت كوجب اس كا علم موا تو آب كو ندرس نردد موا يبي جب جمعه كى نما زكا ونت آبا نوند بد بارش معن مكى ايسامعلوم بهذنا تضاكه طوفان نوح أكباب نصبه كالكفول بن يان كلس كبا - أننى نند بد بارش بي كوئى مهى مسجدي نه بنيج سكا ـ صرف بيي نيس بكه ان توگون كرجعيت بي سي نفرنه براگيا ـ اس جاعت بي ايك فاضل و دانش مندسبدخان نامی مخفے ان کونواب میں کہا گیا کہ تم نے اشرت جمانگر کو کیاسمجھ رکھاہے دہ عمولی تحف نہیں نم میں اس کے مقابلہ کی طافت نہیں ہے۔ اگر دونوں جہانوں کی خیریت اور کوئین کی دولت جاہنے ہو توجا ڈاس سے عدر خواہی کروا درا پنے ناشا کسندعمل توبہ کرو اجب صبح کوسبدخان سیدار ہوئے نوانہوں نے اپنی بہوی سے بواکب صالحہ خانون تغیب بنواب بیان کیا ۔ سیدخان کی بیوی نے کہاکرمیں نے سی بالکل ایا ہی خواب دیجھا ہے اور بن نم سے بینواب کسنا ہی جا منی تفی سکین بہلنے نم نے کسددیا اب مناسب اور درسن بہی ہے کر حضرت مے صنوری جا واور عذر بنواہی کروا دیجھو خبروار ا نہنگ سے مندیں جا ناغفل مندوں کا کام منبس ہے۔ نیایدلیاندیدگان را لیاند نهی انجھے لوگوں کو ہرگز بیاند کے در بیشهٔ مشیر جیمہ زنند کے مشیروں کے گھر میں ہو جیمہ بلند الدنیوالوں سے بحل رحفرت قدوة الکبرای خدمت بیں جاؤنیزتمہارے اورے نہیں ہونے حضرت سے درجواست كروشايدتمس ان است استحاب كى تعبيراس بزرگ كے كرم سے مل جائے جرتم نے چند دن بوئے ديما محاكد ايك بزرگ ميدجاع نعن آئل مشرف (بلا دمشرقي سے تستريف لائے بي تم يى ان كى حدمت بي

الناس إبناء الدنبيا ولا بلة مدالم جل لوگ دنيا ك فرزندس اوركس فردر بلامت نهي كيماتي اگرده الناس إبناء الدنبيا و كل بلة مدالم جل الناس مع بنت كرسے يا أى تولف كرسے - اور م

على حب ابويده بهده عهدا .

ا في والدين سے محبت كرسے يا أكن تعريفي كرت يون والدين سے محبت كرسے يا أكن تعريفي كرت يون والدين سے محبت كرسے يا أكن تعريفي ألساطِلُ اس روایت كوستے بى ہراك وم بخو وا ورنا كام ہوا صياكر الله تعالى فرفا نا ہے تعریف وا درائل ورائل كام بالله فرائل من مجال اورائل كام بالله تعریف محد الدین اور تنها دى اولا دكوبر قرن و رائد میں دعائے نیر فروائی اور فرمایا كم الله تعالى تم كواور قاصنی حمیدالدین اور تنها دى اولا دكوبر قرن و رائد میں وارین كى كما لیت عطافر مائے بالمنبى و المده الا مجاد اور معترضوں كومتر و فساد كے لئے سانس نہ لينے دسے فعو ذبا وقل منہ الله عنا مرائل معببت من گرفتار ہوا ۔

انس نہ کینے دیے۔ نعوذ با ملک منها۔ جنانچہ ہرایک مقبیت میں گرنتارہ واست میں مقبیت میں گرنتارہ واست میں مقبیت میں مقبیت میں اور بلیط منا میں ہے عادف سے لو بلیط نا در انداختن در دہان نہنگ میں اور بلیط نا

تقریبا ایسے ہی وافعہ کا حضرت فددت الکرانے یہ بیان فرمایا کہ بخارا ہی علمائے ظاہرادرفضلاً باہرنے فصوص الحکم نے جلا دبنے کے بارے میں فتوی لکھا تھا ادر قریب تھا کہ دو ایک دن کے بعد

ك حق آيا اور باطل مشاريه ١٥ بي امرأيل ٨١-

فصوص الحکم سے نمام نسخوں کوجلا دیا جا تا کہ اسی اٹناء بی ایک وانٹی مند فاضل اور عالم باعل جو بہت ہی فقیع و بلیغ نربان بیس گفتگو کرنے اور نمام علوم وفنوں برکال وسٹ گاہ رکھنے سنے سنجارا بی وار دہوئے چنا نبجہ وہاں سے ہرا بک عالم نے اور فاضل نے سنجارا نشر کے باہر آگر ان کا استقبال کیا اور بڑی عظمت و عزت کے ساتھان کو فشہریں لائے اثنائے گفتگو بیں فصوص الحکم سے جلا دینے کے فنوے کا بھی ذکر آیا ان بزرگوار نے فرایا کہ بعب بیب بیس نے وہ کتاب دیکھی نہیں ہے اور اس سے معانی سے آگا ہی حاصل بنیس کی سے نوجھر بیب بیس طرح اس سے جلانے کا حکم دے سکتا ہوں۔

چنانچہ کوشش کرے کہیں سے نصوص الحکم حاصل کی اور ان بزرگ کی خدمت میں مطالعہ کے لیے بین کردی۔ انہوں نے بیندروز اس کے مطالعہ میں صوب ہے ۔ بہندروز کے بعد بجھ علمائے شہراً ہے ہاس آئے اور نصوص الحکم سے جلانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فریا یا کہ :۔

فصوص الحکم کے مضابین سے جومعانی بیں نے سمجھے بی اور مبرے ذہن بی ان کا جو تصور بے اس کی بنا پر بین اس کے جلاتے کا حکم نہیں دے سکتا اور وہ عقائن جن بک مبری تکر نہیں بہتے سکتا اور وہ عقائن جن بک مبری تکر نہیں بہتے سکتا اور وہ علانے کے لائن بی ۔

بنانج عنرت نیخ اکر فاس سرہ کی رومانی برکت کے باعث نصوص الحکم کا جلانا موفوت کرد باگیا۔

اس وافعہ کی مناسبت سے ندوہ الکبرانے ارشاد فرایا کو تحقیقی صوفیہ مفرات کے کلات اورار باب کال کی نا بیفات استرتعالے کے دموزیں سے ایک دمزہ ہے اوربادی تعالی کے نزانوں ہیں سے ایک نزانہ ہے ہرکسی کواس سے آگہی حاصل نہیں ہوتی بیکن جس کا یا عمن نور وجلان سے ادیم کا قلب بعضور عرفیان سے بسرہ یا بسرہ بات ہے ہوتا ہے وہ اس سے آگاہی پاسکتا ہے ) حفرات صوفیہ کے ادیثا دات کے سننے کا استحقات اوراس پاک کردہ سے آگاہی کے بیداد ل تربن فا بلیت اورا لمبیت برہے کرشف مناص حاصل ہویا ہم ناشی ماگا کہ منافی ماصل مورد الله بالله ب

قبول کرنا ، احوال کو ماننا ا دراک کے معادف اور کشفول اور حقائق و دقائق کا ا دراک کرنا ہے اور اس کا نام کشف نظری ہے ا در یہ مقام ا نحقصاص ونہا بہت اخلاص ہی سے ہوتا ہے کیؤ کہ یہ طب رہتے عفل سے طریقی ل سے بالا تربعے۔

شیخ اکبروں سرؤ کی محف سے نشخ شہاب الدین سپروردی سے ایک بار ملا قان ہوئی ایک کو دومرے نے دیجھا اور ایک دوسرے سے مفامات کا ادراک کہا تکین بغیر بات جبیت کیے ہے

ب دوسرے کے مقامات کا ادرال کیا سین تعیر بات بجیت ہے ہے دو صاحب را زبس آ بھیں جھیکے دو صاحب را زبس آ بھیں جھیکے سخن بیارگویند کی ملامی ماحب معانی یہ اس سے بالا ہے اے عقل والے ازان بیرونست ای صاحب معانی یہ اس سے بالا ہے اے عقل والے کہ در یا بد کلامی خاص عامی کے در یا بد کلامی خاص عامی کے در یا بد کلامی خاص عامی

ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. بعد ہیں شیخ اکبرقدس سرہ کے بارے میں شیخ استیوخ حضرت منہاب الدین سہرور دی قدس سره سے وریا فت کیا گیا کہ ان کے بارے میں آپ کا کی خیال

مله وه قائلين وحدة الوجود ك بينوابي اورزيده عاشقان مشهوديي-

معنوانهوں نے فرایا ہو جعد الحفائق لے اور جب شنع اکبر فارس مراہ سے شنع الشیوخ مے بارے میں دریا فت كيا توانهون في كما دجل معلومن في فيا الى فدمه من سُنَّه رسول الله رصلى الله عليه وسلم) عضرت فدوزة الكبرا فران بب كر عواصان دربائ حقيقت وسباحان صحامت وفاتن رار إب حال ذفالى

جوان دونوں بزرگوں مے مرانب مے ابین ان مے استا دات سے بیش نظر فرق کرتے ہی ان کا کہنا نقر بیاً

اس ننعرکے مطابی ہے دیہ فرق اس ننعر کے مصلات ہے )
در دولیت فرق بحرد ن توان فرق نہیں تیرسے لبول بیں کوئی فرق نہیں تیرسے لبول بین کوئی فرد و نہیں دونوں مسیحا ہمان فرق نہیں دونوں مسیحا ہمان فرق نہیں دونوں مسیحا ہمان

اس مو فع بر مصرت نور العین نے موض کیا کہ جب مصرت شنع اکبر فدس سرہ کا مقام اس فدر بلند ہے نو عجر بعيض اكامرسني حضرت شيح اكبركي تصنيفات به (جومنطهر خفائق اورمصدر وفائق بِس) اعتراصات بجول کھے ہیں جعفرت قدوۃ الکبانے ارشا و فرما یا کہ طعنہ زنی کرنے والوں کے طعن اور حا سدو ل سے حسد کا مبنشایا تقایدنفس اورنعصّب ہے باآپ کےمصطلحات سے ہے آگاہی اورنا وا تعنی ہے جو مضرت بنيخ اكبرزورس مرؤ في ابنى تصنيفات و اليفات بن استعال كى بن اوراس سے مى برده كران حاسدول كے معد كا باعث ننبخ اكبركے وہ دفائق ومعارف اوروه كننف وخفائنى بي جوان كى نصنيفان بي عمومًا ادخاص طور برنصوص الحکم میں بیان کیے گئے ہی اورکسی تماب میں ایسے مباحث موجود منیں ہیں اور گروہ صوفیہیں سے كى نے ان كوبان يمي نبيس كيا ہے مصرت ندوة الكبر الدس سرة نے فرما يا كر جو كوئى ان مخدومان جمال كے كمنزين خادمول اورإن كالمبين زما مذمح جاروب كشو ب سے حاصل كرناہے اورصاحيانِ بصبرت كامعتقد ميونا ہے اس کے بارے میں یہ امید کی جائے تی ات واللہ نفیدًا اپنے مقصد بر بنیج جائے گا اور جو کو نکھ بے علمی کی بنا پر ان صدیفوں کامنکر ہوگا اوران کے خلاف کرے گا نوگوبا وہ رسول اکرم صلی الشرعلب وسلم اور صحابه كرام رهنوان الشرنعاك عليهم اجمعين كے خلاف كرسے كا اس كے كدان اصحاب كا طرابقد اوران كى روسنى معضرت دسالت بنا ہ صلی السم علیہ وسلم اورصحابہ کرام کی دونش سے عبین مطابق ہے ۔ ان عارفوا اور عالموں کا ہر روشن طرز بدعن اور مخالفت شریعیت سے بالکل ایک وصات ہے اور ان کے دل کا آ بہذ زنگ شوائ ( برائبول ) سے بالکل مصفاہے ہیں اس طائفہ علیہ سے انکار انوار واسرار صوفیہ سے محرومی کا موجب ہے۔ حضرت قدوقة الكبرا دفدس مروى في نقريبًا الن الفاظيس ارشاد فرياياكم:

منضرت بننغ سعدى دحمدالسه عليهس اكابرسادات المراف بسي سيكس فنف عديج وكحدار وكتى اس بر

مله ده متیقتول کا ایک سمندر بی -که ایسے شخص بی جوسرتا با سنتِ رسول اکرم سلی الشطیر دسلم بیں -

نے ننب میں مرورکو نین صلی استر علیہ وسلم کو نواب میں دیکھا کہ آپ اس امیر بہت اب فرما رہے ہیں جب وہ امیر نواب سے بیدار ہوا تو شنح سعدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عذر نواہی کی اور ان کوراضی کر ابیا۔
اسی طرح مشائخ میں سے ایک بزدگ شنخ سعدی کی عظمت اور بزدگ کے منکر سننے ایک شہاندوں نے نواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہی اور ملائکہ نور کے طبق لیے نازل مہورہے ہیں۔
ان بزدگ نے پوچھا یہ کیا ہے اور کس کے بلے ہے انہوں نے کہا کر شیخ سعدی شیرازی کے بلے ہے ۔
ان کا ایک شعریارگاہ درب العین سے میں مقابول ہوگیا ہے اور دہ شعریہ ہے ۔

برگ درخمان سنر در نظر ہوستار ہوش مندشخص کی نظریس ان مرسنر درخوں ہرگ درخمان سنر در نظر ہوستار کا ہرا کیک بیتہ معوفت البلی کا ایک دفترہے ہر در نی دفتر می ست معرفت کر دگار کا ہرا کیک بیتہ معوفت البلی کا ایک دفترہ جب بین ہوئے تورات ہی گئی ہے اس وفنت مات میں نئیج سعدی سے زاوبہ بہر بہنی ہے کے دوانہ ہوئے ناکہ جلدسے جلد شنخ کو بہنوشنجری بہنچا بی ۔ وہاں بہنچ کر دیکھنے میں کر بچراغ جل رہا ہے اور دفتر کھلا ہے اور کھے مراح دسے ہیں انہوں نے کا ان لگا کر بنا تو وہی شعر کھا۔

حضرت فدوة الكبرا كالمعمول نضاكه جعه كالمار سنعربو بإحضر بمبهي نهبن حجوتن نفي رروح آبا ديمي قرب وجوار كے كسى قصبيى تشريف كے جانے نفے كيونكه اس وقت يمسجامع مُسجدكى بنياداپنے تصبيب قائم ندفرائي تقى -ایک دن نمازجعہ کے لئے قصبہ سنجھول تشریقب سے گئے۔ نمازجمعہ کی ادائیگی کے بعد اس قصبه كا ملّا اوراس مے مجھ شاگردوں نے حضرت قدوۃ الكيام علم الكلام كا بممسئله دريافت كياكية نده افتيار ركفان يانهي ميسرى چيزيچ مين نهين، اگرسم كهين كه صاحب فتيار ب تو بجرسم قدرييم ي ا دراگر کہیں کر منبرہ عدم اختیا ہے تو بھر جرمیر ہوئے لیں ان دونوں صورتوں کے درمیان مارا فرمب کو ن سے ؟ حضرت قدرة الكبارف فرما ياكم مسكر أختيا راكلول سينسكل حيلة أسب كيكن بظام إيسامعا وم موّاه ي كربا عبسارط البر تواختیار سے اور با عتبار حقیقت جر سے جدیا کہ مقدم کتاب بزودی ہی حضرت کم فخرالا سلم نے ذکرکیا ہے كرصورةً اختيارہ اورحقيقيًا جرب . ملانے حضرت قدرة الكراك مراد ومنشا كو عور سے نه منا ادراپنے علم مے غودر میں چندایسی علمی بختیں جھ طوری جن کا کھ منہم ومقصود نہیں بنا بلکدان باتوں سے اس کا مفصود اپنی نفیدت کا اظار نفاا دراس کان بانوں سے بترجل را تفاکہ وہ حضرت سے حدر کھتاہے ۔حضرت اس کی باتوں کا جواب *تھیک ٹھیک دیتے تھے۔ بینانچہ با ہمی ایک دوسرے کی با*توں اور دلائل سے نابت کرنے میں اصل بات لمبی مگ<sup>م</sup>ی اور عنقریب اینے موقع پر انشا داللہ تعالیٰ اس کا بیان آئے گا قصد مختفر بجیث اس برمیم کو پہنچی کہ اس ملا کی زبان سے فهاف ادب بان مكل كئى معضرت فدوزة الكبرائ دل مي اسم الفيار كى تجلى برنونگن بهوكى اورا بيخ فرطابا " بنیری نبان میل رہی ہے " بر فرمانے ہی اس کی زبان الوسے کھنج کر باہر آگئی بولنے کی سکت باتی نہیں رہی تمام حاصر بین مفل حیران وہریشان مخفے اور سرایب عذر خواہی کرنے رگا۔اس ملاکی ماں بہت ہی بوڑھی

تقی ۔ مشائخ اور مزرگوں سے اس کو مڑا اعتقاد تھا اس نے اپنے بیٹے کی بیرحالت بنی نوروتی بٹینی فار وہ الکہ اللہ کی خدمت میں آئی اور آپ سے بیر بجڑ لیے اور معانی یا بھٹے مگی ۔ سب سے دو برو اس مُری طرح رو تی کو خافری مجلس سے دل بھر آئے وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ یا مبسر عبت بھکہ نے بب اس کی فریاد و زاری حات کی نریان ہو با نہ کہ ای انتا ہو جائے گا کہ اس کی زبان ہو با برکل آئی ہے وہ منہ کے اندر بھی جائے گی اور اس فصیہ بیں کوئی عالم زندہ نہیں رہے گا ۔ صرف بہی نہیں بلکہ اس کی اولاد پونے ، بیٹر بوتے ، مسب سے سب ہملے ہوں سے اور اس فصیہ بیں کوئی عالم زندہ نہیں رہے گا ، جو عالم فلاد پونے کی اور اس فصیہ بینی اس واقعہ کے اور اس فصیہ بینی اس واقعہ کے ایک عرصہ کے بعد اس فصیہ بینی اس واقعہ کے اور اس کے ایک عرصہ کے بعد اس فصیہ بینی ایک مرتبہ گیا ہے اور اس کے ایک مرتبہ گیا ہے واس سے زیادہ ہم کلا ہے اور اب وہی فصیہ جو فاضلوں اور عالموں سے بھر ارتبا نقا آج و دیران بڑا ہے بہت سے عالم معافی کے بیس حق تعالی سب کو اس طا گفہ کی ہے اور اور المان کو اور معافی کے بیس حق تعالی سب کو اس طا گفہ کی ہے اور اور عالموں اسے بھول جے بیس حق تعالی سب کو اس طا گفہ کی ہے اور اور ایک اور معرفیہ سے لڑا ای مجملاء کا دیسے محفوظ رہکھے بیس حق تعالی سب کو اس طا گفہ کی ہے اور اور اس طا گفہ کی ہے اور اس طا گفہ کی ہے اور اس کے ایک میں اسے دوران کو ہے اور اس طا گفہ کی ہے اور اس طا گفہ کی ہے اور اس طاقع کی ہے اور اس طاقع کی ہوئے اور اس کو اور ہوئے ہیں جو کھوئے موئو کی کوئی ہوئی کر اور اس کوئی ہوئے دیں اس کوئی کی کا اس کی ایک ہوئے دیا کہ جواد ۔

مران كے لئے أيك ظامر سے اور أيك باطن سے - قال الماسرف : كلمة النصوف وحكايب النعرف بمعر وأص بحادا لعرفا ومعك فأمن معادن الوجدان

يَخُدُرُجُ مِنْهُمُ اللَّوْلُو وَ المَرْجَالِيُّ ، تصوت برمنى مركلمه اورمع فت ك حكايات بن سے ہر ایک حکایت عرفان کا ایک سمندر اور وجدان کی ایک کان ہے جس سے موزگا اور مروارید نکلنے

یں: - جیسے مفرت شنع سعدی سے بعض اشعار ایسے بس کدان سے کئی کئی معنی ہوسکتے ہیں دجس ا تنبارسے بھی ان کے معانی بیان کیے جائمی وہ درست ہوں گئے ، شلاً

نه برجائ مرکب توان تا ختن سواری کو ہرجب نه دوطر ایتے کہ جا السبر باید انداختن کہ بہتیری جب عجز دکھلائے

درین ورطه کشتی فردمشد مزار گئیں اس مجنور میں بہت کشتبال

كه بيدان د تخته بركن د كنارك يدجن كالتهن عجون ا بس اس طائفہ علیہ (بزرگان طریقیت) سے کلمات میں ختنا غور کیا جائے گا ایک ہے ایک بڑھ کر معانی ان کلمان سے عاصل ہوں سے ۔ بس فہم کوان معانی سے مصول بیں حد کمال کک بہنیجا نا جا ہیے دفعم معنی من من سے کام لینا جاہیئے ) ٹاکہ آ ہسنہ آ ہسننہ طالب معنی اپنے منفصود کو پنیج جائے۔ چوتھے یہ کہ طلب نے دستواریوں کی بر داستن ا دراس سے زمانہ سے طول رہھی صارب ا وربرسمه سمح موافق آيك علم بيش كرے تاكداً ہشہ آ ہشہ انٹ رالتُدتعا لي منزل تک پہنچے۔

عفرت فدونة الكبر ( قدس سرة ) ف أننافي بيان بس فر ما يا كه بزرگون سے كلمات اورصالحبين كم حكايات بهت انرر كفني بي لين جب بك ان حضرات كى سيرت كو اختيا ر منين كيا جائے كا اور ان بزرگول

مے طریفیہ کونہیں اینا یا جائے گاراہ روط بفنت اپنے مقصود کونہیں بنیج سکتا۔

مضرت سلطان العارفين كے بارے من مقول ہے كہ آب كا ايك مريد ايك بار مضرت كے بيجھے يہجھے چل رہا تھا اور آب سے قدم مبارک پر ندم رکھ کر آگے بڑھ رہا تھا راور آب سے نقش قدم کی بیروی کرتا مواجل را منفا) أنفاقًا حضرت سلطان العارنين نے بيھيے كى طرف ديجھا اوراس مريدسے فريايا يركياكريس ہو ، مرید نے جواب دبا کرمیں آب سے فدم بر فدم رکھ را ہوں۔ آب نے فرایا کہ اے عزیز اِ فدم برندم ر کھنا تو کیا اگرتم بایز بدی کھال بھی بین لونوجب تک بایز بدجیے کام نہیں کروگے شرب بن فصود نہیں

من لم يعمل اكتباب المجاهدة لم ليصل الى جناب المشاهدة

جس نے کسب مجاہرہ کاعمل نہیں کیا ۔ وہ صنورت ایدہ کک دہرگن نہیں پنج سکتا ہے

سله ي سوده رحن ۲۲

## لطیقم ا توجیداوراس کے مراتب

توجید کی تعریف الله شخف: التوجید فناء العاشق فی صفات اله جبوب کے صفات یں المحبوب (فرایا حفرت مخدوم ملطان میداشرف جهانگیرنے کر توجید عاشق کا مث جانا ہے مجبوب کے صفات میں محضرت نورالعین نے حفرت قدوۃ الکبراسے عرض کی اوراس بفظ قدوۃ الکبراسے مراد اس کی بیس جہال جہال یہ لفظ ند کور ہے حضرت می دوم سیدانشرف جها پیرسمن نی ہوں گئے کہ اگرچہ یہ ارسفا و میں جہال ہو اللہ اور جامی ہے اوراصحاب ذوق ووجدان اورار باب شوق وعرفان کی مقدود دمراد اس میں موجود اور دا خل ہے لیکن عنایت فراکر توجید کے مراتب تفصیل طور بربیان فرائیس تاکہ حامران کا مقدود دمراد اس میں موجود اور دا خل ہے لیکن عنایت فراکر توجید کے مراتب تفصیل طور بربیان فرائیس تاکہ حامران کا کرد و حاصل کرس و

۔ حفرت قدد ۃ انکبرانے حفرت نورالعین کی درخواست پر توجہ فرہاکرارشا دفرمایا کہ ترجمہ عوارف میں مذکورہے کہ توجید کے چندمر تھے ہیں ہ

توحیدایمانی ایسلامزبر توحیدایمانی ہے اوروہ یہ کربندہ اللہ تعالیٰ کے وصف الوہیت کی بے شی اوراس کے معبودی ہونے کی بیخا اُن کا موافق قرآن و صدیت کے اشادات و دلائل کے دل سے نصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اور یہ توجید علی میں ہونے کے لئے اقرار کرے اور یہ توجید ما صل ہوتی ہے اور سے اور اس کا اختیار کرنا مثرکہ جل سے بیخنے اور سلسلہ اسلام میں داخل مونے کے لئے فائدہ مندہ ہے ، اور صوفی لوگ صرور بات دین کے حکم میں اس نوحید میں عام اہل ایمان کے منز کی ہیں۔ فائدہ مندہ ہے ، اور صوفی لوگ صرور بات دین کے حکم میں اس نوحید میں عام اہل ایمان کے منز کی ہیں۔ بال اور دو سرے مراتب میں میکٹا اور مخصوص ہیں اور اسی مرتب برقنا عت کر لینا وین عجائز کا اختیار کرنا ہے ہیں۔ ہواس مدیث مرتب برقنا عت کر دینا وین عجائز کا اختیار کرنا ہے ہواس مدیث مرتب برقنا عدی برقری جب این رکھوں میں اور صوب علی باطن سے معلق سے اور حید علمی باطن سے متعلق سے اور حید علمی باطن سے معاصل ہوتی ہے۔ یہ دو مرا در جو علمی باطن سے متعلق سے اور حدو میں اور حدود میں باطن سے متعلق سے اور میں اور حدود میں باطن سے معاصل ہوتی ہے۔ یہ دو مرا در جو علمی باطن سے متعلق سے اور حدود علمی باطن سے متعلق سے اور حدود میں اور حدود میں باطن سے معاصل ہوتی ہے۔ یہ دو مرا در جو علمی باطن سے متعلق سے اور حدود میں اور حدود میں باطن سے متعلق سے اور میں اس میں باطن سے متعلق سے اور میں اور میں اور میں اور دو میں اور اور میں اور

اس سے حاصل بہزناہے۔ اس کو علم البقین بھی کہتے ہیں۔ اور وہ بہہے کہ بندہ ابندائے طریق نصوف ہیں ہی بقین سے اس بات کوجان سے کہ موج دِ مخبیفی اور مونزم طلق سوائے تعداد ندعا لم جلّ علا کے اور کوئی نہیں ہے اور جلہ زوات و صفات واقعال اللہ تعمل کی ذات وصفات واقعال کے اُسکے بالکل ناچینہ ہیں اور ہر زوات کے فروٹ کو خدا وندالمالی کے نور ذات کا نیج سمجھے اور ہر محصفات کو اللہ نعالے کی صفت مطلقہ کا پر نوجا نے بس جاں کس ن فدرت، علم ، ادادہ اسمع ولیے کا اثر مسمعے اس طرح تمام دور کی صفات وافعال بر فیاس کر باری نعالے کے سمع ولیے رائم وارادت وفدرت کا اثر مسمعے اس طرح تمام دور کی صفات وافعال بر فیاس کر ناچا جیجے ۔

حصرت فدو قالکبرا نے قریب فریب پر بات ، طبقات الصوفیہ سے تعل کرتے ہوئے بیان کی کہ ۔ بہنے معدالدین حموی نے کہا ہے کہ نوجبڈ لبنٹرین بس بہ سے کہ النّد نعالے کومی وفیوم قبول کرے اور تمام احوال میں اس کی طرف متوجہ ہو ؛

ہے۔ ایک بزرگ کا بجرب واقعہ سخرت قدوۃ الکرانے بددا قدبیان فراباکداکہ بزرگ نے سوار ہوکرال لزارک ورائے ہے۔ واقعہ سخاری کے جانور دنجیر) برزین کس کر لاباگیا۔ تواہنوں نے اپنے موزے طلاب کیے جب موزے لا تقابہ دیکھتے ہی دہ بزرگ دونے لگے ان جب موزے لا تقاب دیکھتے ہی دہ بزرگ دونے لگے ان کے اصحاب واجباب مے بواس وفن خدمت بس موجود تھے عوش کیا کہ اتنے معمولی نقصان پر اس فدر افسوس کبوں فراسے ہیں ان بزرگ نے فروایا کہ برمت مجھوکہ بن اس وجہ سے اسعت کرر ہا ہوں ملول ہوں اور رور باہوں کرج ہے

العطبقات الصوفيه عوبي زبان مسب مع بهلا مركة الصوفيه عين المركة المواجه المراكة المسترك المركة المسترك المستعدية

نے موزہ کاف ڈالا اور اس کونقھ ان پنجایا ہے بلکمیں تواس مبدب ہے مناسہ ن اور گربیکناں ہوں کہ فدامعلی مجھے کون ساگناہ سرزد ہوا ہے جس کی پاوائن میں جو ہے نے مبراموزہ کاف ڈالا ہے اور اس کونقصان بنجایا ہے بحضرت تعددة الکرل نے اس کسلامی ارشا د فرایا کرجیب موحد کشریت میں وحدت کے مطالعہ ومشاہدہ بی مشغول ہوئو جب جمال اللہی کا فہور ہواس وقت تواس کی جمد و تنا بجالات اور اگر برنوم ہے جلال کا مشاہدہ کرے نواس کے جمال کی جمال اللہ علیہ وسلم مظہر فہرسے مہدہ کراس کے لطف کی بناہ حاسل فرمان نے اور بناہ جا اللہ علیہ وسلم مظہر فہرسے مہدہ کراس کے لطف کی بناہ حاسل فرمان نے اور برائل میں نہدسے نہرے ہی سائے بناہ بنا طاب بود عالم بھی نہرے ہی سائے بناہ بنا طاب بود عالم بھی نہر ہے ہی سائے بناہ بنا طاب

مجمعی ایسابی ہوتا ہے کہ موصکیلنے جلال ظہر جمال ہن جاتا ہے اور نہ مبدل برلطت وکرم ہوجا اسے جس طرح ہون موسی علیہ السلام کا حصا اور میر ہمینس کا فروں کے لئے ارد کا تھا اور آ ہے گئے سے عندا اور کھٹ یا ہوا کو رہنے کہ اسے کہی خالی ہو ایک باروب کو رہنے کہ المبری سے الکی بیانہ ہوئے ہے۔ ایک باروب کراپ دملی کی طرف مرکم مرفر سفر سفے ایک جوب وغرب حالت کا آپ پر نمبر تھا ہواس ظاہری سے بالکل بیگا نے ماسنہ بی کی طرف مرکم مرفر سفر سفے ایک بیٹر میں من وزن زنجے بر کی تھی آزاد ہو گیااس کورد کنے اور کیوٹے کے لیے ماسنہ بی ایک مست بالفی جس کے باؤں میں میں ہوئی ہوئے تھی اسے کیوٹے کی ند ہر کی جارہی کھی جس طرف سے مست بالفی آر با فعال اس کی مفال سمت سے حضرت فدد ڈالکہ اور اقدی مرفی گذر رہے نفے راپ کود بھی کرنیداں کے بہت شور میا یا کی مفال سمت سے حضرت فدد ڈالکہ اور اقدی مون است کی ہوئے کو ایک کریں وہ فہل مست آپ سے باس ہوئی اور کسی فیم کا نفصان اس کی ذات سے آپ کو نہیں بہنی اوگوں کا نفو و حد سے زیادہ مست آپ سے باس ہوں کی کریاں مقود بھی نہیں آ ہے ہے۔ کہ نہیں بہنی اوگوں کا نفو و حد سے زیادہ خالیکن آپ وربائے نہود سے نظری کریاں مقود بھی نہیں آ ہے ہا ہے کہ دربائے سے ایک کو نہیں بہنی اوگوں کا نفو و حد سے زیادہ خالیکن آپ وربائے نہود سے نظری کریاں مقود بھی نہیں آ ہے ہیں۔

چنان غرقیم در دربای و حدت میں ایب ہول غربی بحد وحدت کم ہوس از گوم عسالم ندارم سمجھ کچید مجھ میں عالم کی نہیں ہے بینان ستخ قم اندرخیب الب تصور میں ترے ایب ہوں ڈوبا خیب را زعالم و آ دم کی نہیں ہے خیب را زعالم و آ دم کی نہیں ہے حضرت ند و ق الکہ ارقدس سرہ) نے قربایا کہ بیجالت و کیفیت اہل خصوص والی توجیہ کے اولین احوال کے مرتب میں سے ایک مزید ہے دبعش اہل خصوص کے اولین مزنب نوجید میں سے ایک مزید ہے دبعش اہل خصوص کے اولین مزنب نوجید میں سے ایک مزید ہے اس کا مفدم زنوجید عام سے الگ گفلگ نہیں ہے بلکہ ابنداس نوجید میں نوجید سے اور وہ درجہ الحبار ہے سے سی کو کونا ہ نظر افراد توجید علمی کہنے ہیں حالانکہ وہ نوجید علمی نوجید سے اور وہ درجہ الحبار سے ساتھ ہے۔

توجیدر تشمی آسسرام تب نوحیدر تمی سے اوروہ یوں ہے کرایک فرد فطین و ذک کتا ہوں کے مطالعہ سے یاکسی بزرگ سے سن کر توحید کے بار سے ہیں گفتگو کرنے اور بحث دمیاحہ ہی ہے مغز باتیں کرے لیکن حال توحیدسے اس کے دل میں کوئی اثر نہ ہو۔

تحضرين فدوة الكبل دفدس مسرق أبك روزاصحاب صدف كرسائة جامع دشنن مِن نشريب ركھنے فيے۔ اطراف داكنات كے بچھوفیہ حفرات اور بچھ طالبال معرنت بھی موجود تفنے ایک فنخص نے معرفت برگھانگونشروع کر دى ورىرى جرب زبانى سے بوتار با درجا حرى سے سرايك سے شطمبان صوفير كمنى دريافت كرنے لگاجيك اس كامفصداستفاده نهبس نفا كمكرابني مفائق وانى اور دفائق رسى كاافها منفصود تفاراس كى پر لاطائل گفتگوس كر قدوة الكبرا نے فرابا: ایک شمیصفات الہی کا وران لائنیا ہی اشعات کا وج دلبنری ہیں، پنہاں سے حا دی ، ندیم کی ما بیمت کوکسط ح جان سکتاہے۔

پون قدیم ایر صدت گردد عبت معبث مادت جو آجائے ندیم

يس قديمي را كب داند حدث كس طرح ما دف بعلا جانے قديم

سفائق الفاظ سے بیان کوتفلید نہیں سم ولینا چا جیے اور دھوک میں نم نہ آجاناک ان الفاظ سے جاننے سے آگاہ ہوگئے اوراس كے مقانق سے بخربرو كئے محص الغاظ كے جان لينے سے تم كونوجيدكى كيانجر من لعد بدرك لعد بدرك جب تک اس کا ذائفہ نہیں مکمو کے اس کا اواراک زیس کرسکو گے جب تک علائق زبان اورعوالی ووراں سے باہر نہیں آ قیسے اور ریاصن شد بداورعبادات لیند بدہ میں مشغول ہوکر بہذب نہیں بنو سے اس دفت کے نمالی بانوں

عدیث قدیمی الله تعالی فرقاب کراغیار سے کنارہ کش ہوجا دُیّا کرمجھ کے پہونچوسے

معشوق دوجهال ميں خو بی میں بوحب کیا ورنون جهان مين عاشق يكتاب اسكورسا روبہ مزاج کوئی اس راہ میں نرآئے اس را ه عشق بین تولبس مثیر مرد سوگا

معشوق در دوعالم حون فروستد بخوبي عاشق نشابدالآا زهردد كون فردى هرروبهی نبارد درراه عشق رفتن دررا وعشق بابد مردی دستنیر مردی

كوتشش كرنا جابيئة تاكر يفنفتين تيري وابتبين فالم وموجود بهون اوراس كحابعد د حدت كالبحبدا بناستريري جسم سے نکالے کرمیرے جب میں المندسے مواکوئ نہیں ہے ۔ نیزنگ کرے سشراب مجھ کو یک رنگ کند مشراب مارا تا جھوٹے بڑے ہوں ایک دونوں "اً ہر دوشور یکی کمہ ومسہ

ان کلمات کا برط هدلبینا ا درسن لینا ایسا ہے کہ کوئی مصری ا من وفت معلوم موگا کہ وحدت کیا چیز ہے درنہ

49 كى تعريف كرمة وسنن والے كوسننے سے حظ تو ہو تاہے ميكن اس كے مرد ادر متعاس كونهيں جانتا جب كا عند لے گربسنن کارمیسرمشدی بات ہی سے کام اگر بن جیلے کار نظامی بفلک برستدی کام نظامی کا فلک پر چراہے کارکن کار نگذر از گفست ر کام کر کام چھوٹر دے گفت ار کا ندرین راه کار داردکار اس طریقیہ بیں کام سے ہے کا ر بار خدایا ہم کو اس بڑی نعمت برٹابت قدم رکھ اوراس کو تمام مون مرد وعورت ادرمسلم مرد دعورت کوعطا فرما ، اے مُنامِون اورخطا وُل كے بجنے والے بلائے بہ تودٌ عا وُلِ كا تبول كرنے والا ہے۔ حفرت قددة الكبال فارتساوو ما اكرنوح يولمي أكرج نوجيدها لى سه كم درجركى بع سكن ترحيه حالى سے اس کا مزاج ملاجلاہے. دَمِزَ اجْعَهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ لُّ عَيْنًا يَّشْهُ جُ ادراس کی آمیرش سے رحیثمہ ، تسنیم رکابانی) رایسا) رِيمُا الْمُقَرِّ بُوْنَ أَنْ لَا لَهُ چشمخس سے بہی گے (اللہ کے) مقرب بندے، اس نوچید کی نزاب کی صفت ہے ادر اسی لئے ایسا موصر زبایدہ تر ذوق ومروریں رہتاہے یوں کہ بعض واقعات مي إبنے علم محمطابق كام كرا ہے اسباب كے دجودكو جور ابطرادر واسطرا فعال اللي كے من ان كو نہیں دیکھالیکن اکثر صالتوں میں اپنے وجود کی تاریج کے باقی رہ جانے کے سبب سے اپنے علم کے مواقی زیر جا رمتاب ادراس توحيد سے بعض لوگ سرك خفى سے اكثم كورے ہوتے ہيں -توحد بحالى عرمقام تب توحيد مال ب اوروه به كه توحيدكى حالت ذات مومدكا دصف لازم بوجائ اورعلا وجودکی تمام تاریکیاں بجزا م کے جو تھوڑی سی باتی روگئی ہیں نورِ توحید کی چیک ہیں جویندہ ادر کم ہے۔ ہو جائیں اور نور توحیداس کے نور حال میں پوسٹیدہ و دا خل ہو جائے جبیبا کہ تاروں کی روش آ فیاب ک روشنی میں فنا ہوجاتی ہے۔ ہے فلتا استبان الضبع ادرج ضويكا صبح جسدم مردگتی دا خلهونی اسکی جبک بإسفارة اضواء نورا لكواكب نورس سامے شاروں کی جوہیں زیب فلک اوراس مرتبهیں موحد کا وجود واحد کے جمال وجود کے مشاہرہ میں ایسا غرق دریائے رکا نگت ہوتا ہے کہ ذات وصفات وامد کے سوااس کی نگاہوں میں کھے نہیں سماتا یہاں تک کراس توجید کو واحد کی صفت جانیا ہے ا دراینی صفت نهیں خیال کرنا اوراس مشاہد ہ کو بھی اسی کی صفت قرار دیتا ہے اس طریق میں اسکی متی قطرہ کی طرع بحر توجدے تلا طم امواج میں گرتی ہے اور یکا نگت میں ڈوب جاتی ہے۔ وَقَالَ الْاَسْرَاتُ اللَّسُرَتُ اللَّهُ اللَّ كايرا رتنا دبي ذكر فرما ياكم التَّوْ حِيْدُ صَعْفَ تَصَمَّحِلُ فِينْ الرَّسُومُ وَتَمُنْدَ رِجَ فِينْ إِلْمُعَلَقُمُ وَيَكُونُ له پ. ۳ مصطفین ۲۸/۲۷

الله في كما الله يخوارد يعنى توحيدايك اليد معنى بين جم بين رسوم واخل بوكر مث جاتے بين اور علوم اس بين اس الله طرح مندرج موجاتے بين كه حق تعالى كا وجود بى باقى رو ما تاہيے جس طرح و و ازل بين تفا حضرت قددة الكبرا (قدس سره) نے ارشاد فرمايا كه ما ورا و النهر كے مشائخ بين سے شيخ محدابن ابى نعير مينى قدس سره نے خواج ابو بكر خطيب مرد كے ذريع حضورت بن ابور بعد البير وقدس سرفى كے پاس ابك كمتوب ارسال كما وال كو دريد ابكسوال كا جواب وريافت كي اي اي اي اي ايك كمتوب ارسال كما وال كو دريد ابكسوال كا جواب وريافت كي اي اين اي خواج ابور بيد البيري نو بر مسمحت پائيس كرواس كا جواب وريافت كي اي اس كونئي ابور بيد البيري نو مسمحت پائيس كرواس كا جواب بي الله بي موج وجائے بين الله بي ال

بن نبشالور بینمیاا ور ایک کاروال سرائے بی تیام کیا مجھ دبربعد دوصوفی مصرات آئے اورا نہول سے بیکا دکر کہا گر بہاں نواجہ امام ابو کم خطب کون صاحب ہیں ؛ ہیں نے یکا رکرکہا کہ ہیں ہوں ابو نے کہاکرسٹینے ابوسعبدنے آب کوسلام کہا ہے اور کہتے ہیں کر میں سن چا ہول میری نشفی اس مینہیں ہے کہ آب مرائے میں اور بس مناسب م کرمیرے پاس اُ جا بین اس بیام وسلام سے موریر ایک یونین کے مدیرے تعلق کے ایک میں کاری ہوگئ کیزیکہ مجھے تریقینًا معلوم تفا کرمبرے تعلق کسی نے انکوخر نردئ في بن في صوفيوب سے كها بھا بى نها دھوكر نبار مونا موب بى نها دھوكر باہر آبانوان دونوں درولیٹوں کو دیجھا کہ عود درگلاب لئے کھڑے ہیں کہنے لگے کرنینے نے ہم کرآب کی خدمت من بهجاب انتحاما تعجب من شنع الوسعيدالوالخيركي خدمت من سنجا ترشخ في محد تعظيم وما إ اے قاصد خوش آمد بد بھی والے کی مجدت سمے باعث مجمع فاصد بھی عزیز ہے . بیں نے سلام کی بنبخ قدس سره نے سلام کا جواب د بااور فرمایا کنم نے اس شیخ کے بیغیام کوشفیر سہوا لیکن ہماہے نزدباب ان کی بات کی بہت فدر ہے نم جب سے مروسے نکلے بہو میں منزل بہنزل نشمار سحر ر إبوں ذكرتم بياں كربہنجو كے لاؤكيا لائے ہوا ورانہوں نے كيا كہا ہے \_ بنیخ ابوربید کی بہبت سے وہ سوال میں بعول گیا تقالمذابی نے وہ کاغذیس پرسوال تحریر نفائکال كريبش كردبا ينيخ نے فراباكراكر ميں اس كاجواب ابھى دبنے دينا ہوں نونم كوفوراً واپس من الرائ كا-اب نم كونيك لورمي بوكوكام بن و كرلوجب نم جلف لكوسك نويس اس كاجواب درد كا. مِن جِندر وزين ايورمِن رَبا - مرران شيخ فدين سرؤ كي مبلس من عاضر يواجب مبري والسي كا دفت آبانومي نے شيح قدس سرواسے عوض كياكداب ان بزرگ كے بيام كابواب مرحمت فراد بجتے . بشخ ابوب بد قدس سرؤ ف درایاکتم ان بزرگ سے کہناکہ لا نُنْبُ فِی وَلَا تَذَرِيهُ اثرَ نَا بَانَي رَبّا ہے نہ بچاہے ذات ہی ہیں متی توانر کیے ہے ہی کے دیر غور کیا اور پیر عوض کیا میری سمھ میں اس کا مفہوم نہیں آیا۔ انہوں نے فراباکروانشمندی اس سے سمھنے سے فاصرہے دیہ بان عفل سے نہیں

اله په ۱۹ مدتر۲۸

سمهی جاستی ا در بهارے شعور میں سے بی شعرتم یا دکرلویہی ان کومنا دینا ہے جسم ممہ افک گشت وجشم گرلیت جسم میرا انک ہے اور آئکھ سے ہم رقتے ہیں درعشق تو بی جشم ہمی باید زلسیت عشق میں تیرے تو ہم ہے آئکھ ہی کے جیتے ہیں از من اثری نماند از عشق عبیب عشق میں بیادے کے میرانقش بالکل مٹ گیا چون من ہم معشوق شدم عاشق کیست جبکہ خود معشوق ہوں عاشق کیے سب بھے ہیں

مِي نے عوض کیا کدان الشعار کو تحربر کردیں نوبہتر ہوگا ۔ انہوں نے حکم دیاکر تحربہ کر دیں بینانچہ وہ نحربر ہے کرمب مرو والیں آگیا وراسی و نست بیسے بیربینی دممدابن ابی نصیربنی کی خدم سن ، ہر پہنیا ۱۰ رانمام نفسها كيادريس فرقونكال كران النعاركو برها جواس برتحربر تقف جبيد بى انهول في اضعار في المسانعود ادا اورزمین برگرمیم سے دوننغص اٹھاکران کوباہر لے سکتے دہ ساتویں دن مدفون ہوئے سطح قدس مرف بررسته داربات دیر برسته دیر بررسته کونی ادر بربسته اور اورجان مک علوم میں تقرر وزمان کا تعلق ہے اس طائفہ کی دلیل آپر کرمیہ اِناد کے دُنا اُنا اُؤْمَا عَلَىٰ اُمَّدِ رَ بَهُكَ مِ نَهِ اپنے باپ دا داکوایک دین ریایا ہے برستہ تو مانگے کی اپنی زندگ میں زبان سے بولتا ہے اسے دھوک میں یا تی کی حگرمہ نظراً تا ہے جب ملک الموت کا ظاہر ہوگا تولیاس رعامت لے لیتے ہیں اوراس شخص رسوا کی ظاہر ، وجاتی ہے اور حج کے دل نے نگاؤر کھتاہے بررستہ سے اس سے دین و دنیا میں بہت سے فائدوں کی امید ماصل ہوتی ہے. حضرت قدوۃ الکبافر ماتے ہیں کہ حب طالب صادق میں وجہ خاص کا مراقبہ دیل خطہ بطورا جا کزیں ہوتا ہے اوراس کا وصف لازم ہوجا تاہیے جیسے کا ن سننے کی قرت اورآ بچ میں میلنے کی قوت تونور شہود کا ظہور ا در حضور وجود کا صدر راسقدر غالب، جانا ہے کہ مھی مھی اس سے حواس قطعی کام تہیں ترنے د توجب حالی اس فعدر غالب آجانی ہے) اور وہ کسی طرف النفات نہیں کرنا خواہ وہ کتنی ہی مہیب چیز کیوں نہ ہو اس سلسدي مصرت تندون الكبرا في فرما يك شبيخ ابور بدر آزاز في فرمايا بكرايف عال إدادت ك ابندائي ز ماديس اينے وفت كى مگرانى بهت سخت كياكرنا تقالك دن برجيكل مي جلاجار با تفاميرے بيجے سے كى كى آواذاً ئی میں نے اپنے ول کو اس آواز کی طروٹ متوحبہ نہیں ہونے دیا۔ اور زابنی نظر کو اس سے دیجھنے میں معروف كاكر عجيم محسوس ہوناكدوہ چيزميرى طرف برصتى جلى آرہى ہے بهان نك كدوہ بالكل مبرے فربب آگئ نب بس نے و بھاکہ دونو عظم در ندے ہی وہ دونوں مبرے کندھوں بر جراہ سے میں نے بھراہی ان کا کچھ خیال منبر کیا نان کے چڑھتے وقت اور نذائر ہے وقت مجھے کوئی احساس ہوا۔

بینے قدس سرہ فرمانے ہیں کہ مشاہدہ وزان سے وقت الام کا دراک واحساس نہیں ہونا ہے اس لیے کہ لذت شہود جاری دراک واحساس نہیں ہونا ہے اس لیے کہ لذت شہود جاری درساری ہوئی ہے ۔ ایک شخص سے سوکو وسے درگا ٹائفے اس سے ننا دے کوڑے دیگائے گئے اور وہ مفسطری نہیں ہوائیکن آخری کو ڈے بربہت چینا چلا با اور سے فزار ہوا۔ اس سے اس کیفیت سے بارے میں دریافت کی گیا تواس نے کہا کہ وہ کوڑ ول تک ہیں مشاہدہ مجبوب ہیں مستنعری تفالند ب مشاہدہ مجبوب ہیں مستنعری تفالند ب مشاہدہ کے باعدت خریات

له به ۲۵ نخف۲۲

کی تکلیف محدوس نہیں ہوئی لیکن آخری کووے بریس اس سے مشاہرہ سے محروم تفارداس کی بارسے غافل نظاماس سے چوف محسوس ہوئی -

سعنون فدون الکراد قدس سرفی نے ارشاد فرایا کراس توجیدی توجید حالی کامنتا نورمشا برہ ہے اور
توجید علی کامنتا نورمرافیہ ہے اس توجید حالی میں اکثررسوم بشریت ننا ہوجائے ہیں اور نوجید علی میں بہت کم رسوم
بشریت فناہو پاتے میں اور پیج کہا گیا کر توجید حالی میں اکثررسوم بشریت فنا ہوجائے ہیں اور کچھ باتی رہ جانے ہی
پر کچھ رسوم اس وج بافی رکھے سے ہیں کہ ان سے ذریعہ سے افعال کی ترتیب اور صدور ہوسکے دافعال انسانی سرنو
ہوشیس اور موجد سے افوال میں شائسگی بیدا ہوسکے ہیں سبب ہے کہ حال جیات میں حق توجید جیسا کہ اداکر نا جائے
اس سے ادا نہیں ہونا ۔ اس سے بیش کا شیخ ابوعلی دفائی فدس سرہ نے ارتباد فرایا کر ا

التوحيد غريب لا يقضوف المناه المناه والكالورا كالمناه وغريب لا يودي حقك يعن توديد المناه وغريب لا يودي حقك يعن توديد الكالون والكالون والكالورا كالتا والمناه والكالورا كالتا والمناه والكالورا كالتا والمناه والكالورا كالتا والمناه والكالوريوم والمناه وال

توجیدہا لی میں موحد کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مزیر مکن نہیں ہے۔

صفرت قددة الكرافرات بين كامشا بده كى به دولت برخص كواس مے تصفید قلب اور زكير بابن کے اعتبارے مخلف اور منسا و سا طور برفید به بوقی به خوات کون تعالی اس مشا بدہ کے شرف سے بیششرت فوا یا ہے (اسكویش بدہ ملی الدوام حاصل ہو آب ) بعن كوشب و روز میں اکثر او تنات بدشا بدہ حاصل ہو آب اور بعض كوئرت كم ساتا كى بلغ بد دولت ما مل ہو آب ادب اور بعض خوات مرز شہودی اس ترب برہ بن كدان كے كافول ميں المدت كوئرة ما كافور ميں المدت كوئرت كم ساتا اور الله بات كوئرات كا الدوام بالدوام بالد

الدنعاك في التدنعاك في المراد من المنظلة كالعدان سي خطاب فريايا كشف بوبكو كا بين تها دارب نبي بول عمام ادواح في على المراد بين المراد المراد

دولمت متنا بده سے

اس موقع پر حضرت نورالعین نے واس طرح سے سلوم ہوکر پروگ دولت مشاہدہ سے

بہرہ وری کی نت نی

سننبید اور بہرہ وری کی نت ان انسان اور علامت کیا ہے ؛ دکس طرح سے سلوم ہوکر پروگ دولت مشاہدہ سے

مستنبید اور بہرہ وری کی نت نی

مستنبید اور بہرہ وری کی نت ان انسان اور علامت کیا ہے بھرت قدوۃ الکرانے جواب میں ارشا دفر بابکرائں اسرار

کی بہت سی فشانیاں بیں ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے حضرات کا دیدائی تنعائے سے ذکر یا ہوحب بن

مانا ہے دان حضرات کو دیکھ کر انسان خدا کو یا دکر نے گئے ہے ۔ اور وجد ان حق کا سبب بنتا ہے )

اخد اوا و وجو انسان کو کر اول ان سے بہرے دیکھتے میں نواللہ کی یادکرنے گئے ہیں ۔ ان علامتوں ہیں ہے

ایک علامت بہری ہے کہ بیحث ان کے تکہ ہے کا اثر قبول نہیں کرنے جسساکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے برے بی منقول ہے کہ کا فروں سے ایک بیت کے موران حضرت علی رضی اللہ کا نوی کہ میت کے اور آپ کے جسم منقول ہے کہ کا فروں سے ایک بیت کے دوران حضرت علی رضی اللہ کو نہیں کہ بیت نوا یا کہ انہی مدت نکا لوجب ہیں ترم کو جس میں منتر کے میکان بھی دو کہ بیت میں اور کی تو اس کے کا در آپ کے جسم میں نی نوان کو بیان کو دکال لینا پنا بچا بچوابسا ہی کیا گیا اور ان کو کہ بی کی کہ بیت کی خبر زہو کی جب مال مشاہدہ ختم ہوانب آپ کو معلوم ہوا۔

کی خبر زہو کی جب مال مشاہدہ ختم ہوانب آپ کو معلوم ہوا۔

حفزت قدوة الكرانے فراياكمار باب بھيرت اور اصحاب طريقت اس سے يداستدلال كرنے مي رجلانے والى

آگا آگرسی مخصوص وفت میں من تعاملے سے بندوں سے حق ہیں خدا سے حکم سے وہ کام ندکر سے بس پر وہ مقررہ تعین ہے 
با کاس کی فطرت ہے نوتع ہیں کی بات نہیں ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معاطر میں فرمان ہوا ہو نگلنگ 
با ماکٹ کو فی ہوڑ ا کا سکا مگا علی اب واجہ کی مقتلہ کی بھٹری بطر جاا حد سلامتی بن جا ابراہیم کے بیٹے

اس موفور حضرت قدد نہ الکرانے حضرت کمیر کی طرف محاطب ہو کر فرما یا کہ جانتے ہو سلاما ہیں کیا کہ نہے حضرت کہیر میں موجود نہ ہر ان کیا کہ حضرت کہیں موجود نہ ہر ان اگر حضرت قدد نہ الکرانہ یا دہ جانتے ہیں بعضرت نے فرما باکہ اگر فرمان اہلی ہیں بینی اس آب کر ہر ہر سلاما کا الانظ موجود نہ ہر نہ ان آگر حضرت خیل (عبد السلام ) کے بیا آئی سر دہوجاتی کہ اب اس میں زندہ نہ رہ سکتے۔ بیس آگر حکم الہا کی کے برجب انتی سر دہو تا کی کہ اب اس میں زندہ نہ رہ سکتے۔ بیس آگر حکم کی سلامتی کا نشان بن گئی۔ اس سلام بان کہ جا بہی گے۔ ماحت یا ن شام التہ حسب موقع ومحل بیان کہ جا بیں گے۔

صفرت شیخ الاسلام نے بوسون قدد فا الکراکے معلقا وعظام میں سے تھے افیربراٹرٹ بڑکے ہارہے میں وائی کے بارسے میں وائی کی عارف کے وجود کی بنقل دا تکبیٹی میں جائی اور شعلہ زن ہم فی اس حالت میں اگر عارف کسی برشرارہ کے بنعدار تعرف کرے جب بھی اس کا اثر برابیت کرے کا حضرت بینے فراس حالت میں اگر عارف کسی برشرارہ کے بنعدار تعرف کرے جب بھی اس کا اثر برابیت کرے کا حضرت بینے فرا باکہ نادین کرئی قدس مرو (مین کوسنیخ ولی تراش میں کہا جا تا ہے اور اس لفت کا مروب بر نفا کہ آپ کی نظامیا ت وحد میں جس کسی رہی بڑے جا آپ کے مرتب کر کو سنی جا اور اس لفت کا مروف ایک سوداگر بریش تعربی آپ کی خات کے مرتب کی نظامی سے تعربی برگی اس وفت وہ مرتب ولا اس کو بہتے گیا ۔ شیخ گیا ۔ شیخ کیا بیست فرا باکس ملک کے رہنے آپ کی نظامی سوداگر بریش کی اس وفت اس مملکت میں لوگوں کی رہنما کی مداوند تعالی تک کرے داوراس کو اس دن مور ایک کا جا زند کر دیا ) ایک در سے داوراس کو اس دن میں مراس کو دے دیا کہاس ملک میں لوگوں کی رہنما کی مداوند تعالی تک کرے داوراس کو اس دن مور ایک بارٹ میں باز کر دیا ) ایک در سینے مجمعے جھیے جھیے سے میں کرئی فدس مرواصحاب طراقیت کے ساتھ بیٹے شاخہ کر کیا بات ایس دن مور بیٹ کے ایس دن باز کہ کرا بیا اور نین کے ساتھ بیٹے جھیے جھیے سے اس کو ای کو کرا ہا اور نین کے ساتھ بیٹے تھیے کہ کیا بات کر بھیا اور ایک کرا بالا وریش کے ساتھ بیٹے تھی کر کیا بات کے بھیے جھیے جھیے سے اس کی ان کرا گیا ہوئین کی نظراس جیٹ یا برگئی بس اسی دم دہ جبڑ یا بائی اور اس

ایک دن شیخ نجم الدین کری فدس سره کاایک و واقعیم ایک دن شیخ نجم الدین کری فدس سره اصحاب کهفت کافقته سے شیخ سعدالدین موی کے دل بس بیخطرہ اور دسوسر پید اہواکہ آ بااس است بین برمی ایسائو کی شخص موجد دہے جس کی فیست کا کئے پراتر ہو۔ شیخ نور فراست سے ان کے دسوسہ سے آگا وہو گئے۔ اور ابنی حگر سے انتھے۔ خانفاہ ک دروازہ پر جاکر کھڑے ہوگئے۔ دفغا ایک کالاکتا ہو دار ہرا اور وہاں کھڑا ہم کردم ہانے سکا۔ شیخ کی نظراس بریز گئی اسی دم وہ بے خودا در منی ہوگیا اور شہر جھوڑ دیا۔ گرستان کوا نیا ہے کام جا اس کا حال یہ نظا کر بین پر سر جیکتا اور در دنا عفا۔

ك ك سوردانباد ٢٩

کتے ہیں کر جس طرف سے دہ کتا بھل جانا نظائی وفنت ہجاس سا تھ کتے اس کے گرد جمع ہو جاتے اوراس کو طقہ بیں مے لیتے۔ نہ کچے کھاتے نہ پیتے اس طرح بلیٹے رہتے اوراس کتے کی بڑی آڈ بھگت کرتے۔ بھورے ہی مرصر کے بعدوہ کتا مرکبا بیٹینج نے نوما یا اس کو دفن کر دب اور اس کی قبر بہتمارت بنائیں۔

سین بخم الدین کبری قدس سره بی کا بردافته سے که ده شهر تبرین بی صفرت می السند کے شاگرد سے كابشرع الناريخ هاكرن تع بجب كتاب تعتم مرفيريم كانواستادك سلف أثمه كاكي اعت كرسا فف ميش مرئ بق اورنزح السنريز هدر م منفى كما يك درويش درسكاه بس تشراب المع - سنيخ ان كونىي بىچائے تھے۔ ان كود بيجھتے مى تشبخ كے حال ميں اليا نغير بيدا ہم اكر يرصف كى فوت بانى نر رہى -شیخے دریافت کیاکہ یکن بزرگ ہیں دگوں نے تنا باکہ یہ بابافرح تبریزی ہی مجذوب ہی افد خدا کے قبرب بندوں میں ہیں اسٹینے تمام رات بے قرار رہے۔جسے دم استادی خدمت بی ماضر ہوئے اور استاد سے عرض کیاکہ با با فرح تبریزی کی زیارت کے لیے چلیے بنیا نچراستنا داور چند دوسرے ہوگوں کے ساته مو م مح يجب بابا فرح كى خانقاه بريمني بابا فرح اس وقت نمانعاه كه الدرموجود تصد بابا شادا ل نا ی ایک درولیش نے عبب اس جاعت کوخانقا ہ کے دروازہ پر دیکھا ترا ندر جاکر بابا فرح سے اجازتِ ما ضری طلب کی - بابا فرج نے فرا پاکھیں ارج نعد اوند تعالیٰ کی بارگاہ میں حانے بین اس صورت میں میرے سلمنے آئیں شیخ بخم الدین فرماتے ہیں کرمچر کم فجہ پر ما بافرح کی نظر کٹیر مجلی تھی اورا پنا از کر کھی تھی۔ لہذا میں ان کی اس بات کرسم کیا۔ بنیالخ بجر کچھ ہم بینے ہوئے تھے وہ آثار دیاادرسینہ پر اتھ رکھ کران کے سانے بینچ (دد کر لوگوں نے بھی الباہی کیا ) ان کے مامنے اس طرح جا کر بیٹھ گئے ایک لحظ کے لبد ہماری حالت متغبر ہوگئی اور ان كى صورت بى مم كوايك عجيب عظمت نظرًا كي-ان كاجيره أفتاب كاطرح ورنشان بركيا-اوروه جوكران بہنے ہوئے نفے ان کے میم ہی پر بارہ پارہ ہوگئے ۔ کچے د برکے بعدوہ اپنے اصل سال بیں واپس آئے۔ انتھے اور ده لباس مجھے بیناد یا (بوان کے حبم سے استغراق کی حالت میں الگ ہوگیا نظا-)ادر فرط یا تبارے پرسصنے كا دفين نبي ہے آب رو ننت آگيا ہے كرتم و نيا كے سرو فر بنرگے (و نبا كے بينيوا) بر سنتے ہى مبري حالت متغبر برگئ اورمیرے باطن می سرکھی ہی فیرین سے موجود تفاضقطع ہوگیا د باطن بالکل صاف باک ہوگیا- اجب مم ا با فرح کی نمانقا ہ سے وابس آئے نومبرے استا د نے فرما یا کرشرع السند تھوڑی سی باتی رہ کئی ہے د ر تمن دن من استخر كروكي برن تهبي اختيار ب بين ميرسين ير صف بيني گياد خيال ياكه كناب كومكمل كرين لیا مهائے) با بافرج بیردرسگاہ بیں تشریف ہے آئے ادر فرما پاکر کل تمنے علم بیتین کی ہزاروں منزلیس طے کر سیاسی با بافرج بیردرسگاہ بیس تشریف ہے آئے ادر فرما پاکر کل تمنے علم بیتین کی ہزاروں منزلیس طے کر لی تقبیں اور آج بھر تم درس لینے آگئے! برسٹے ہی میں نے درس کاسلیختم کرد با اور رباضت وسلوت بن مشغرل ہوگیاا ور مجھ بروار دات غیبی اور علوم کندنی طاہر ہونے سکے۔ مجھے برخیال ہوا کر برباتیں عبول نہ جاؤں لا وانهب مكه ول كربا بأخرج مير تشريف لائے أور فرمايا كر شيطان نے تم كونشويش ميں وال د باہے را ور دہي

اکسار ہا ہے کہ ان باتوں کوضیلہ تحریبہ میں لائی تم ان باتوں کومٹ مکھو۔ میں نے فرراً و وات اور فلم بھینک دبا اور بھیریا دحق میں سب سے منتقطع ہو کرمھروٹ ہوگیا۔

کمال جوگی کی بنی کی اصفرت قدوہ الکرا جب اس کام سے فارغ ہوئے تر فاضی ۔ فیع الدین معرفت کا بیب ان اور میں کے دل بیں بہ خطرہ اور دسوسہ پیدا ہواکہ حفرت نجم الدین کمرئی قدس سرہ کی نظر مبارک بیں بیتا شرمتی کہ کتبیت جانورہ ں بیں بھی ان کا اثر ہوتا ہتھا۔ کیا اس زما نظر مبارک بیں بیتی کرگوں میں سے ایساکو ٹی ہے کہ اس کے نکاہ کی تاثیر سے اسی طرح کسی جانور کو خبرب کرنے بحضرت فدوۃ الکرا نے اپنے نور باطن سے ان کے اس دسوسہ اور خطرہ کومعلوم کر بیا ہے

مام جہان نمائی صنمیر تو یا فت تیرامنمیر باک ہے جام جہاں نما ہر ذرہ جہانشس دروعکس تافت دنیا کا ذرہ ذرہ ہے اس میں درا ذرا ہنس کرفرایا بال شاید اس زمانہ میں کوئی ایسا ہو مصرعمر

توجہ دانی کہ درین گرد سوادی بات کیا خبرتم کو اس گردیں کوئی ہوسوار
کمال جوگی کی ایک بلی تھی کہیں محیمی حضرت قدوۃ الکبرای نظرمبارک سے گزراکرتی تھی، فرمایا کہ کمال جوگی کی بلی کولا کہ اس بلی تھی کہیں حضرت قدوۃ الکبرای نظرمبارک سے گزراکرتی تھی، فرمایا کہ کمال جوئی کی بلی کولا کو اس بلی تھا اس محے اندر بھی تغیر ببدا ہواا در ان کلمات کو انٹر ظاہر ہرنے کٹا اور دہ بھی از خودرفتہ ہوگئی۔ ایک بیر نیک وہ اسی طرح بے خود رہی جب ہوش میں آئی تو صفرت قد وہ الکبرا کے باکوں جوئے اور بیروں بیں لومنے مگی اوراصماب مجلس دساخر بن محفل کے گرد بیکر لیگانے مگی اب اس کی سے باکوں جوئے اور بیروں بیں لومنے مگی اوراصماب مجلس دساخر بن محفل کے گرد بیکر لیگانے مگی اب اس کی سے سالت ہوگئی تھی کرجی و فقت عار فائم تھنگو کا آغاز ہمزنا نو وہ معلبس شراجیت سے کہیں دور نہیں مبائی تھی امیکس شراجیت میں موجود رہتی ہوئی میں ہوئی تھی اور اس کی تعداد اس کی تعداد کے مطابان مبائد ان میں اس کو بھی محد مذا ہوئی ایک بیا دیا ہوئی کے معالی میں ہوئی کہ جانی اس کی تعداد اس کی تعداد کے دونت و دسرے درگوں کے بابر اس کی معدم مذا ہوئی کہ جانی وگر معالی میں تا مقا کہ اس بلی کو بیا بیا ہے وہ بابرا بابر ہی جد بابرانی اس کی معدم مذا ہوئی کہ بابرا ہوئی کہ معرب جانے کہ صفرت قدونہ الکبرا نے بلا باسے ۔ اوراس شخص کے پاس بینچ کرغزاتی وگر سمجہ جانے کہ صفرت قدونہ الکبرا نے بلا باسے ۔ اوراس شخص کے پاس بینچ کرغزاتی وگر سمجہ جانے کہ صفرت قدونہ الکبرا نے بلا باسے ۔

ایک دن حفرت کی فانقاہ میں چند درولیش سفرسے آئے بلی نے عادت کے بموجب میادُل میادُل کیالیکن جب بادرجی خانہ میں کھانا بھیجاگیا تو ایک شخص زیادہ ہوا (ایک شخص کا کھانا کم تھا) حصرت قدوۃ الکرانے بی کی طرف منوج ہمو کر فرمایا اسے گریہ ؟ ایج بہ علطی کیوں کی ؟ بل بیس کن کرفور ا باسر کئی اوران نورسبدہ ہما نوں بیں بہنی اوران میں سے ہرا بک کوسونگھا نیکن جب ن نورسید بہنی اوران میں سے ہرا بک کوسونگھا نواس کے زائف پر بہنچھ کر بیشیا ب کرد با وہ در ولیش اکھا اوراسی وفت مصرف قدوۃ الکہا کے بیروں ہورا اوراسی مناس مصرف قدوۃ الکہا کے بیروں ہرگر بطا اوروش کرنے لگاکہ بارہ سال سے بیں دسرہ یہوں ادراسامی ماس میں اگر زمانہ کے بڑے بڑے مونیوں کو دیجیتا ہوں اس نہیں کہ کوئی میرے نفاق کو کھا ہرکرف ہے اکرین سمان ہوجاؤں

دل میں زے چک میں جو اک آفا ہے، ہراک ذرہ دنیا کا اک اہتاب ہے سراک خیال و خطرہ جو چیونٹی کے دل میں تمو نور دل سلیمان پر وہ بے حجاب ہے

بيش منمير توكه زنورت يدانورست ذرات كائنات يومهتاب ظاهرست بل خطره كه در ول موران كندخفور در گوت صميرسبلهان منورست

کسی نے اس بھید کوظاہرنہ کیا لیکن بیابان تصوف دمعرفت کے شیرحفرت قدوۃ الکباکی بلی نے اس را ذمرسبته كوكهولد بالسبحان التدكتنا برا فقتل حق تعالى كاحضرت فدوة الكراريد كرآب كا أرس بلى كا يه مرتم به وجائے كرحى و ما طل كى جداكرنے والى بول بھراس موقع كاكياكت الم الفرنميا الركسي فاكسارك حالت

آبابودكم كوست فيستمى بمأكن ند اله كاش مم بيحيثم كرب اليسادليا

يرفرماوي م نائد فاك را بنظريمياكسند جن ك لكاه فاك كوكرتى سے كيميا

آج بَرُهُ لِهِ يُ مَنْ لَيْشًا وَ وَالتَّرْجِ بِإِنْهَا إِلَى مِرايت دبِّا ہے ) كاسور ج افق مرايت سے جمكالم ذا یں مفرت قدوۃ الکبار کے سامنے اسلام قبول کرتا ہوں۔مفرت نے فروا یا مبارک ہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعداس نے حفرت فدوۃ الكراد سے بعیت كرلى اور ميرشد بدر بافتون اور مجابدوں اورسلوك كى منازل مے کرنے سے بعداس میں آئی فابلیت بدا ہوگئ اور تصغیہ باطن کی اس منزں ریسنے گیا کہ حضرت قدوہ الکار كے خلفاء كرام يں سے ايك خليفه عالى قدر و و بھى تنفے اور حضرت نے اجازت نام مكھ كرعطا فرما باكم استبنول ما واورد مل مخلوی كورشدو مابیت كراسته برلا و (خلافت عطا فرما كراستبنول روانه فرمایا كه

و إل تبليغ وترو يج سلسلكاكام كوبس)-

مفرت قددة الكرادك وصال كي بعد بيندسال كب بركي حضرت مخدوم زاده كي عبد مي بهي زنده رہی ایک دن خادم ملنخ نے ددوھ دیگ بین گرم کرنے کے لیے بیڑھایا تاکرہا زن کے لیے تھرتیارکرے اس آنادین ایک ناگ دیگ بی گرگیا دا ورمرگیا) به بتی سانپ کا دیگ بی گرنا دیچه حیکی تقی بینا نجه وه دیگ کے گرد حکولگانی رہی اور بقیار بھیرتی رہی ۔خا دم مطبخ اس بیتیاری کاسبب بنیں سمجھ سکا اور سربار دہ قریب آن تر معطرک دیتا اور پھٹا دینا جب بل نے دیکھا کہ خادم کسی طرح اس کی بات نہیں سمجھ یا ریا ہے تووہ خود دیگ میں کودگی اور مان دیدی جب کھیرکولوگوں نے تعینیکا نوایک سیاه ناگ اس میں سے بحلا اس و قنت حضرت نورالعین نے فرما پاک دیکھواس بل نے خو دکو در دابشوں پر قربان کر دیا۔ ابتم لوگ اس کی نبر بنا د اور اس کی زیادت کیاکر و بینا بچراس کو دارالانا می دفن کرسے اس بیر عارست بنادی گئی سے

جب جانور بھی تم میہ ہوا کرتے میں نتار

برگه که از و وشش فدائی توگشته اند انسان اگرفدا نشود كمترازو يوشس انسان كچهنهبر ہے جوتم برنه ہوفدا

حیوان کوتیر سے فیص سے دہ مرتب ملا اکر فرسٹے دیکھ لیس یہ خوبی صف سے جسم تا نبا اس میں ہے اکسیر طاکری جب ڈالا جسم بن گیا سونا نبا کھر ا

حیوان بخدمت تو بجائ دمسیده اند کزشیوهٔ صفاء زند طعنه برمهوشس درکا دمس صم که اکسیرخدمت است ا نداخت ذمهب خالص شدر گهرفردش

حضرت قدوۃ الکرانے فرما یا کہ معلی منعقد کردا دراس مجاب کی دعظر کو ہیں انے اندر قدرۃ الکرانے فرما یا کہ معلی منعقد کردا دراس مجاب کی دعظر کو ہیں انے اندر برصلامیت ہیں پا انفااور فود کو اس بات کامتحق ہیں سمجھا تھا بہاں نگ کرایہ جبر کاشب ہی سردرگانا سما اللہ علیہ دیم کے دیدارسے مشرف ہوا بعضوں کام میں اللہ علیہ دیم کے دیدارسے مشرف ہوا بعضوں میں خواب سے بہار ہوا اور صبح ہونے سے بہلے ہی ہی میں حفرت سری سعلی فدس سرہ کے دردازہ بر بہنچا اور آپ کا دروازہ کھٹک مشایا ۔ انہوں نے اندر ہی سے مرا باکرتم نے مجمعے راست کو ہیں سمجھا تھا بیان کم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کم دیا ۔ جب میں ہرٹی تر ہی نے عبلی دعلی دیا میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے کہ کہ دیا ۔ جب میں برٹی تر ہی نے عبلی دعلی دوران کی کہ مند دیا ہے۔ ایک آتش پر سن پا رسا خواصل المتعقد کی اور دعظ شروع کر دیا ۔ شہر ہو ہی کی کرمند دعظ کمدر ہا ہے۔ ایک آتش پر سن پا رسا خواصل المتعلم ہوئے ایس قول کے کہا معنی ہیں ؟ انقد واضا است المدومی خاصہ بنظر، بندوی ا دلت خواصل المتعلم ہوئے ایس قول کے کہا معنی ہیں ؟ انقد واضا است المدومی خاصہ بنظر، بندوی ا دلت میں موران کی فراست سے مربر تر رہو کہ وہ التہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔

مشیخ جنید کتے ہیں کریش کریں نے کھید دیرتا بل کیا۔اس کے بعدیں نے سراٹھاکر کہا کہ اب

اسلام قبمل كركے كرتيرے اسلام فبول كرنے كا دفيت آبينيا ہے۔

صفرت امام یافعی قدس سره فرمانے ہی کولوگ بر شیقے ہیں کہ پیھنرت خبید کی ابک کوامن بنی اور میں کتا موں کراس میں ان کی دو کرامتیں تغیب - ایک نواس جوان کے کھرسے واقعت ہونا اور دوسرے اس کی نوامش سے آگا ہ ہم ناکہ وہ مسلان ہم نامیا شاتھا کہ دہ اس وفنت اسلام قبر ل کرسے گا-

حضرت قدرة الكر نے ارشا دفر مایا كہ شیخ ابواسمان ابرا نہم بن شریارگا در دنی نے خواب بس سردر کا نات سلی اللہ علیہ وسلی کا نشرت دیدار حاصل کیا تراپ سے موض کیا کہ ما التو حید نوجید کیا ہے؟ حضور سلی اللہ علیہ دیم نے ارت د فرما یا ترصید کے باہے میں جر کہ ترکے خیال میں گزرے یا دل میں آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوجیدا س کے دراء ہے۔ بین خیال کی رسائی اس کی قرحید تک نہیں ہے۔ بھی ہے سے فرما یا کہ نوجید ہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مغرک ہندا ہوئے۔

حفرت فدد ہ الکراد نے فرا با کرمالک حب بعقائد صوفیہ سے ہمرہ ور مجر مبائے اوراس کو اس کا لفہ علبہ کی اصطلاح سے وقوت حاصل مرحلت تراس کے لیے بربہت صروری ہے کہ وہ اکثر اوقات محفل ترجید میں اور دیا دہ زمجالس تقرید میں بیٹے اور کچے دبر ہے تیمار مبی بیٹے۔ اس مرفع پر حضرت شیخ معروث نے ومرکی کا کہ بے نیمار مجھنا

کے کتے بی ؟ آب نے زمایا کر بنیر الس کے بالینا اور بغیر دیکھے دیدار کرنا (بے تیمار بنیضا کہا کا ہے) کہ دیدار می بینے فی الاخو دایک علت ہے اس سلسلی آپ نے سبوالطا کفہ حضرت جنید بغدادی کا برفول نفل فرمایا کر سبسے اعلی اور مہترین مجلس بر ہے کہ میدان نوجید میں مکر کے ساتھ بیٹے (تو جیدالئی میں فکر کرنا سب سے انفل ہے ) آ ہے بچر فرما باکہ اپنی ہمت کو خدا و ندعو دجل کی طرف صرف کر ادر المیان کرنا کر جس آ تھے سے نوٹ اللہ تعالی کہا شاہرہ کیا ہے اس آ تکھ سے عیر خدا کی طرف د بجھے۔ اگر الباکیا تو جق تعالی کی نظر سے گر جوائے گا۔

لیکن کمال کا درجہ تو یہ ہے کہ معنیٰ توجید کواپنی کھورت بیں طلب کرے او معنی توجید کا افہارا انتہام نبہت کی صورت بیں طلب کرے او معنی توجید کا افہارا انتہام نبہت کی صورت سے بیٹے میں دف نے مرمنی کہا کہ معنی توجید کا انتہام انتہام کی اس موقع پر سفرت نے دوا یا کہ مرمنی کہا ہمتی توجید کے الترام ایل تجرید کے دل میں کس طرح کیا جائے تو آپ نے دوا یا ایک برصوفیہ نے الترام سمنی توجید کے مطابق اسکے داس ایک نوع کو بیاں بیان کیا جاتا کے ساتھ آیک راستہ وضع فرما باسے تاکہ سرطالب کی طبیعت کے مطابق اسکے داس ایک نوع کو بیاں بیان کیا جاتا ہے۔ بانی انواع اقسام سطیفیڈا فیکار ومشاہدہ میں افسارالٹ ذکر کیے جانیں گے۔

فرمایا حفرت محدوم سلطان سیداسترف جها کیرنے که توحید کی حقیقت حق کامشا بده کرنا ہے سطور ملک ہے۔ اس طرح که تصور حقیقت اس مشاہدہ سے جدانہ ہو۔ دل بی تصور جالے، یہ بالکل طاہر ہے ان مطاہر ہیں اسکی

مله ملكداس عادت كوكها جا تا ہے جو بلادمت سے باعث نفس انسانی سے جلدفنا پذر نہ ہو سكے۔

وا قعی حقیقت و ذات کی بنایر۔ بارضایا ہم کوا ورسب طالبوں کو یہ بزرگ نسبت اور لطیف مشاہرہ نعیب کرصد قدنبی کا وران کی اولاد پاک کا۔

معنت قدوة الكرافرات تع كراباب ذوق وعوفان اوراصحاب شق ووجدان كرزديج مي فينست معنت قدوة الكرافرات تع كراب فوق وعوفان اوراصحاب شق ووجدان كرزديج مي في نواس كومردار مربية كرنگرانى مين اورالله تعالى كوطف توجرك فيه وم بعرو ذكر الله خهوميتة (جوجان ذكر خوا كر بغر بخير بغير في كرد الله خهوميتة (جوجان ذكر خوا كر بغير بخير بود ايسام ده به كرد و جان كي موت كے جرد ين والے تو كورة وي اور و مشابع وى دولت مے محودم بود و ايسام ده به كرد نيا كر چائے اس كورتي بات اور بخوات اور و مشابع وى دولت مے محودم بود و ايسام ده به كرد نيا كر چائے اس كورتي بات است الله مين ايك دور ايسام ده به كرد بيا بي بي في اور ايسام ده و مين كرد بي بي بي بي في اور ايسام ده بي كرد بي بي كر

اس كامقصودكيا موا فره باكه ورجات تحقيق برقدم برمعان والون اوراس بيا بان توفيق كيرسيا ون یہ مقصدنہیں موتاکہ دریا ہے احدیت میں ڈوٹ جائیں اورصحائے الومیت مطلقہ میں مم مبو مائیں بلکرسلوک بیں سالک کا کمال برہے کراپنی صور علمبرا ور وجود تا بتر کے ساغفدا حکام جا رہر کو تبول کرے (اسكام كے نفاذكورضائے خاطر قبول كرے) مثلة مجازى ملطنت بى كى كربت زيادہ قرب ماصل سے تراس کا مقصود بربنیں ہونا کرو ، باوشاہ کی ذات پرتصرف حاصل کرے بلکر اس کا کمال قرب بس سے کہ وہ منصب وزارت ماصل کرمے باکسی تحکم میں صدارت سے مشرف ہر عبائے اسی طرح برمنصب خاص عارفرل کے بیے تحفوص ہے۔ بیں اس کی ذات پرتفرٹ کے معول کواسی طرح سجھنا چا ہئے (کراس سے مفھرد ترب خاس معند كروات يرتعرف قال الاشوف الذات البحث محتجب برداء كرب بائه سرمكا ولسميسل اليهمن الموجودات احلًا اجدًا ااشرت كمات كروه ذات مجن كريائي كي جادر مع مميشرسے و حكى مرد كى ہے-اور مخلوفات ميں سے كو كُنشخص اس نك كبھى بھى منبى بىنچ كتا-تمام كالمين اوربزرگان طربقت كاس پراتغاق ہے كہ وہ حقيقىت جس طرح سے كروہ ہے (حنبنت هى كما هى) كاننان بين سے كسى كے ليے ہى مدرك بنين ہے موجودات بي سے كوئى اس كادر كر بنين كرسكما جانے دہ انبياعليم السلام بن سے كوئى مو يا اولياد مكل من سے كوئى مو- وہ مينند برده خفا بن سے اور ابتك جمل قدم یں متوررہے گا۔ وہ بس پر دو عزب ابناری نظروں سے عنی ہے، حافظ بترازی نے کبا خوب کہا ہے۔ معشوق چون نقاب زرخ برنميكشد معشوق جب نقاب كورج سے الب ند دے مرکس حکایتی تبصور براکنند برخص اس کے خیال کی باتوں کوکیوں کرے ا درمونیوں کے قبصنہ اور عارفوں کے نشانہ میں بیابان کے بچرلگا نے کے سوا اور کیے نہیں ہے کوہ قاف یکتا نی كے عنقا دراطاف بے نیازی كے مشركوجال میں ميسانا ممال ہے جياك كہنے والے نے كہا ہے ہ عنقا شكاركس نشود دام بازجين لے جا رُحال ہوگا نہ عنقا مجمی مشکار كاينجا تهميشه باد بدسترست وام را ہوتا نہیں ہے دام یہاں پر تہمی بکار لا تدركه أكا بصاد (أ تكمين اس كا دراك بنين رئين) كي تير في حا ما ن امرار ك سيول كو ماك ر روالا اور بعن ركسوالله نفسه (الله تعالى تم كواين ذات سے دارا تاہے) كے خبرنے نورانى لوگوں كے کلیموں کے کرنے کردیے سے

برای ہیبت سے بیے خنجر کو کھینی مسسد عادف کو کتنی بار کا ما نہیں اس ذات مک ہے سیرمردم بہاں کوئی جو بہو نیب ہوگی گم کشیده خنجری از هیبت ذات دریده فرق عرفا را بحرات بذات او نباسشد سیرمر دم محسی کایخادسسیده گشت سرگم اسی جرت سے ہیں عرفار ماناک کشیدہ سربجیب ماعرفناک نہ اس دریاسے کشتی کو زکال کسی نے اس کو سمجھے عقت ل والا

ازبن حیرت سمه عرف و ما ناک کشیده سرنجیب ما عرفناک نبرده کس از مین درمایو ذخی ر بدرکشتی حصول این راست بندار

مفرت فدوة الكرافرمات تصراب الداراليان من المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرائيان المرائيان المرائيان المرائي المرائيان المرائية المرائيان المرائية المر

عَالِ لَفَكُووا فِي آبِأَمِّهُ ولا تَفَكُّووا فِي ذَا تِهِ !

یارسول انڈیغنل کیاہے ؛ رسول اندھلی اندعلیہ وسلم نے فرطیا اس کا ادنی ورج ترک دیناہے اور اس کا بند درجہ ذات اللی میں تورونوض کا ترک کرناہے بعضور سرور کو نین صلی المندعلیہ دسلم نے نوجی کے نوالی اور استاد کیا کہ تمام توگ الند تعالیٰ کی معرفت ذات بین ناوان میں عضور صلی الندعلیہ وسلم نے بہر بھی ارنسا دفرط با کرانٹہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور دنجکر کرواس کی ذات میں غور در کرو۔

امور مین مکر کی جاسکتی ہے) سے

کوئی اس کی ذات کو سوچے اگر ذات مک بہونچی نہیں اس کی نظر کون بہونچے گا تجلا اس را دیک لاکھوں پر دہے ہیں بڑے اللہ کک مرکه در ذاتش تفکر کر دنیست فی الحقیقت آن نظر در ذات نیست مهست آن بنداد او زیرا براه صد نبراران برده آمد تا الله

اس موقع بر محفرت كبير في عرض كباجب ذات بحت كا محصول ا دراس كا دهول اس طرح ناممكن و ممتنع هم جيسا كه الله تعالى كا ارمن د هم لا يحيطون به علم الديني علم سه اس كي ذات كا حاطبهين كرسكة بين كبين اس صورت بين صوفيه كرام كه درجان و منقامات بين تفادت كس اعتبار سه به ادراس كاكيا محل مه بحضرت نه فرما با كه عارفان روزگار اورسالكان نا مدارى كامبابى دردج اورنا كامى وزول كي تفريق مرتبه صفات و تنزلات مين سه جس كا بيان عنقريب اين محل برانت دانشد تعالى آسك كا-

## لطيفها د لی کی ولایت بہجاننااوراس کے اقبام (دربیان ولایت ولی واقسام او)

قال ألاشرف:

الولاية هي قيام العبد مع البقاء بعدالفناء وإتصافه بصفة التَّكين والصفاً. ( بعنی بنده کا فائم رہما بعد فنا کے بقا کے ساتھ اور منصف ہونا صفتِ ٹمکین وصفاہے و لایت ہے ) معضرت كبيرين عرض كياكه أيات بنيات وقرآن حكيم بين كوئي السي آبت هيجواد ببارا دراس كروه عاليه كي ولايت كيسلسلمين مشعروم ظهر مو مصرت في جواب من ارشاد فرما ياكه عالم رباني ام عبدالله يانعي اليمني (ويسرف) نے اپنی بعض تصانیف میں دل قرآنی آیات اور صحاح سنتہ سے دس احادیث بیان کی میں اوران کو اس گروہ صوفیہ کی جلالتِ شان اورعلوم تربت پر دلیل بنایا ہے۔ حضرت قدوۃ الکیا نے فرما باکر بہت سی دلیلیں قرآن پاک یں ادر ا حادبث نبوي صلى الله عليه وسلم بين اس سلسله بين موجود مين ليكن بخيال انتقصار صرف تين آيات ونصوض اورتين ا حاد ميث بيان كى جاتى ہيں:

عوص فراني

فَاكُوْلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِّنَ وہ لوگ جن پرائٹرتعالی نے انعام کیلہے انبیاد النَّبِيِّينُ وَالصِّدِّ يُقِينَ وَالسُّهَدُ آءِ رَالصَّلِمِينُ صديقين اشهداءا ورصلحاريس اوربدا مجھ رفيق بي وْحَمْنَ أُوْلَيْكَ رَفِيُقَّاهُ وَالِكَ الْفَصْلُ یہ اللہ تعالی ک طرف سے نسل ہے ۔ اوراللہ کا فی مِنَ اللَّهُ وَكُفَّى بِاللَّهِ عَلِيًّا مَّ لِهِ ہے جانے والا۔

ٱلَا إِنَّ أَوْ لِيَآءُ اللَّهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهُمْ وَكُا هُمْ يَحُزَنُونَ ٥ أَلَذِيْنَ الْمَنُوْاوَحَانُوُا يَتَّلْقُوْنَ ٥ لَهُ مُ الْكِتْمُرِي فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي كُلُاخِمَ وَ لَا تَبْدِيلَ لِكِلْمِتِ اللَّهِ ط ا درالله تعالى كے كامات ميں تبديلي نہيں سے ادريہ ذَ لِكَ هُوَالُفُوزُ الْعَظِيرِهِ مِنْ بری مراد برسخیا ہے إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارَبُهُنَا اللَّهُ تُحْرَالِسُتُقَامُوْا

تحقیق کدادلیائے اللی کیلئے نرخوف ہے اور ندد عمکین ہوں گے وہ جوا پان لائے ا در پرمہیے ٹرگا دہی۔ ان کیلئے نوشخری ہے دنیایں ادرا خرست میں ہی

تخنین جنوں سے یہ کہا کہ سارا پر دردگا دانتہ سے

له في سوره نسآء ٢٩،٠٦ ك ك السورد يونس ٢٢،٢٣ ، ١٢٢

تَتَنَزُّلُ عَلَيْهُ وَالْمَالَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا غَنَرَ نُوَا وَ أَبُشِرُ وَا بِالْجَنَةِ الَّذِي كُنْثُمُّ تُوْعَدُونَ هِ نَحْنُ أَ وَلِيلَوْكُمُ فَحُرُ الْمَاكُمُ فَا اللّهِ فَالْمَا خَرَةٌ وَلَكُمُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحِرَةٌ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهُ عُوْنَ هُ اللّهِ صَلّهُ وَ لَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهُ عُوْنَ هُ اللّهُ لَلْ مِرْنَ غَفُوْرِينَ حِيمٍ مَ لِهِ

وعدہ کیاگیا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاک زندگی ادراً فرت میں ادر تمہارے گئے ہے اس میں جو تمہاراً بی چاہے ادر تمہاہے گئے اس میں موما نگو مہراً بی بخشنے والے مہران کی طرف سے

اورانہوں نے اس پرصبراشقامت کی توان رفرشتے

نازل ہوتے ہیں دیہ تھتے ہوئے کہ تم من ورو اُدوکین

مت موادراس جنت سے وش موجاد جس كا تم سے

اما دميث تتريفه

روينافي الصحيم البغارى عن ابى مرسرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلح الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لى وليافقداذ نته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشئ احب الى مماا فترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فاذا أُحَبُبْتُهُ كنت سبعه الذي يسع به وبصره الذي يبصربه و يده التي يبطش بها ورجله التی پیشی بھا وان سألغ لاعطيته ولئن استعاذني لاعيذنة وروى إستعاذبى بالنون والباء والذنتة بالحرب اعلمته بائی محارب له۔

فيح بخارى لين حفرت الومريره دفني اللاعنب مردی ہے کرانہوں نے کہا کررسول الشرصلی الشرعليہ ولم في فراياكر بينك الله تعالى في واياكرس في میرے می ولی سے تمنی کی اس سے میرا علان جُنگ ہے ا درمیر سے شدول میں سے حس نے مجد سے تفرب جا \ ا دراس نے کسی ایسے شی کو مجہ سے تقرب کا ذرامیر نہیں بنایا ای میزے مقابلیں بویس نے اس ب فرض کیاہے اورسل بندہ ممیش نفلوں کے ذریسے ردی حاصل كرتام بهال كك كيس اس اينا مجوب بنايتا ہوں میں جب اسکو دوست رکھتا ہوں تو اس کی شنوائی ہوجا آما ہوں جس سے دہ سنتلہے اوراس ک بنائى سرحاما ہوں س سے دہ دىكھا سے ادراسكالاتھ موماتا ہوں جس سے وہ کر تاہے اوراسکا یا دُل موحاً ا بر جس سے دوصاب اگرودمجھے کوئی سوال کرے تر پوراکروں گا اور نباد ما کے تونیاہ رونگا۔ ا درمدیث میں استعاد بی میمردی ہے ن ادرب دووں سے اور صرف میں اوزندہ والحوب کے معنی میں کرمیں نے اعلان كردياكرين خوداس سے جنگ كرف دالا بون-

اله . الم الم سوره حدد السجده ۲۰ ، ۲۱ ۲۲

مه يله قوم في الحماء كرام مستيقظون والودك ينام أولوا مقامات علت واحوال هم كشمش في السماء يقام روينا في الصحيح المسلم عن الله تعالى عنه قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم رب الشعث مدفوع بالابواب لواقسم على الله لابرة-

مه اخص المناس بالایمان عبد حفیف الحاذ مسكنه العقاد له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا طلع النهاس وقوت النفس یاتی بالكفاف وكان له علی ذلك اصطباد وفياء عفة و به حمول اليه بالاصابع لا يشا د فذلك قد بخا من كل شر فذلك قد بخا من كل شر ولي مايية وضى الله تعالى عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم مثل امتى كمثل المطرلا يدى ادله حيرام آخه المطرالا يدى ادله حيرام آخه المدالة حيرام آخه الكاله عليه وسلم مثل المتى كمثل المدالة حيرام آخه المدالة حيرام آخه المدالة عيرام آخه المدال

فداکے ایسے بھی ہیں بعض بندگان کرم کہ جاگتے ہیں اورخان کوہے نواب سے کام بلند زمہ ہیں روشن ہیں حالتیں اُن کی ہے آفیاب کا جسطرے آسمال ہیں مقام میم سلم میں حضرت البہریرہ دخی اللہ عنہ صوری ب کرانبوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے پراگندہ موہیں جو دوازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں اس مرتبہ کے ہیں کہ دہ سی کرونیا ہے۔ سی کرونیا ہے۔

وہ ہے ایمان میں مخصوص بہت ہو اسک دست اور رئین جسکاہے گھربار ما زول میں ہے کشی دات اسس کی نہیں کا نی سے دیا دہ خدا اسس کی نہیں کا نی سے زیا دہ اور اسس کی نہیں کا نی سے زیا دہ بہت ما اسکوس بھا کا داخل میں مفوظ ہے ہرشے سے لار بب عوال میں محفوظ ہے ہرشے سے لار بب حفرت ابی ہری ورفی المدعنہ سے مردی ہے انہوں عفرت ابی ہری ورفی المدعنہ سے مردی ہے انہوں مفرت ابی ہری ورفی المدعنہ سے مردی ہے انہوں مفرت ابی ہری ورفی المدعنہ سے مردی ہے انہوں مفرت ابی ہری ورفی المدعنہ سے مردی ہے انہوں مفرت ابی ہری ورفی المدعنہ سے مردی ہے انہوں امت باداں کی ما ندم کے معلوم نہیں ہو گاکرا سکا امت باداں کی ما ندم کے معلوم نہیں ہو گاکرا سکا اول انہا ہے یا اس کا آخر ہیں ہو گاکرا سکا اول انہا ہے یا اس کا آخر ہیں ہو گاکرا سکا اول انہا ہے یا اس کا آخر ہیں ہو گاکرا سکا

اس کلمہ (حدیث مٹریف) سے جومح دصلی المتُدعلیہ دلم کی حقیقتِ جا معہدے صا در بہوا ہی مغہمِ ہُو ہے کہ بامت محمدی اصلی المندعلیہ وہم کسی زمانہ میں کمی وقت بھی اولیا مشائخ اور علما ووا سنے سے خالی نہیں ہوگی جوشراعیت نظا مے علم دِوا وا ور بطون حقیقت کے مظہر جمہ اور سے اپنی عمرہ باتوں یا اچھے کا موں سے امت کو آ داب شروجت دطریقیت کا بابندگرتے ہیں اور کہاگیا ہے کراس طا گفتہ مقدسہ کے اسلاف کا طریقے علی ہے رہاہے کرانہوں نے اپنے اعمال وافعال کے انوارکوریا صنت و مجاہات سے کی مٹربعت بیس مما لغت نہیں ہے حاصل کرکے اپنے مریوی اوراستفاد کرنے والوں کے بطون کو متاثرا و دونورکیا ہے وہ حکایات ور وایا ت بیس مشغول نہیں ہوتے تھے اس دور بیس نصنبفات بھی کم نفیس اور لسک ڈ المتحال اکتحال اکنے طرق مین نے اپنا المتحال ہے میں حضرات خفی قت بس انہا ورسل کے وارث وظیف میں اور بھی ارباب حقائق توجید ہیں اور بھی وہ لوگ ہیں جو صادق واست سے اور الہا ان سے انہا ورسل کے وارث وظیف میں اور بھی اور باس حقائق توجید ہیں اور بھی اور کہا ہیں ہو اسے مول گے اور عالم بھنز اور دولا بیت سے اور الہا ان سے ان کے نور ولا بیت سے مول گے اور عالم بھنز ان کے نور ولا بیت سے مورا ور دوشن نشانیوں وکر میں ان کے نور ولا بیت سے نکال کرخال کا کا کا کا کہا تھا کہ ساتھ اس مہم برنی ہر بہنے گئیں۔

اہل تحقیق کی مطلاح میں میں طائد صوفیہ کے نام سے موسوم ہے دہی لوگ صوفی کہلانے ہیں ہیں وہ حضرات بیں ہور مول اس م ہور سول اکرم صلے الشرعلیہ دسلم کی کامل انباع وہروی سکے باعث مزیر وصول ہر بہنچ سکتے ہیں اور اس کے بعد بہ حضرات اس منصب پر بطریق متا بعت ما ذون وما مور سکتے گئے کہ اتباع مثر بیت کی توگوں کو دعوت دیں، جیسا کہ اسام قضری دیا دیا اس تر میں ورز نہ نہ ہو

قشری دابوالقاسم ، قدس مرؤ نے فرایا کہ ۔
عہدا سلم میں کوئی زمانہ بھی ایسانہیں گزرا کہ اس میں اس گردہ صوفیہ کے مشائح میں سے کوئی سینے جو توجید دمع فت کے مرتبع عالی پر فائز ہو موجود نہ رہا ہوا دراس نے عوام کی امنت کا فرض ادا نہ کیا ہوا دراسس زمانہ کے اثر اور میں انہوں نے عجزد انکسار نہ کیا ہوا دراس سے حضور ہیں انہوں نے عجزد انکسار نہ کیا ہوا دراس سے مرکتیں ماصل نہ کی ہول ۔ درسالہ قشیرہے ،

وصادین حدمنی من کنت اخدمه کل جو کقا مندوم فادم ہوگیا مولی الوس کی من صرت مولائی جب مرا مولا ہوا تو اے فدا ترکت للخلق دنیا همود دینهم ترے حب میں دین ودنیا جھوڑ دی شغلالحبك یا دینی ودنیائی تو مری دنیا ہے تو ہے دین مرا

حفرت نورائعین نے قدوۃ الکبرا کے حضور عیں درخواست کی کہ ڈلایت کے معنی ہے آگاہ در فراز فرائیں ، حضرت قدوۃ الکبرا نے فرایا کہ ولایت دلا ہے شنق ہے جس کے معنی قرب کے ہیں۔ ولایت دوطرح ہے ۔ ولایت عامم ولایت عامم ولایت مترک ہے ، ہرصاحب ایمان اس میں مترک ہے ولایت عامم میں مترک ہے دلایت عامم میں مترک ہے دلایت عامم مونین حق سجانہ دتعالی سے نطف سے قریب ہوئے اس لئے کوائٹ مقالی نے استعفار کے فرنعیر کفرسے ان کونکاں لیا ہے اور نورا بمان عطافرا دیا ہے اور وہ اس کے نزدی کے موسک کہ انتہ موسک کے درنعیر کا دشاوہ ہے ؛ انڈ کو کی الگذیری المنافرا دیا ہے اور وہ اس کے نزدیک ہوگئے۔ جیسا کہ الشد تعالی کا دشاوہ ہے ؛ انڈ کو کی الگذیری المنافرا یہ کو کھی ہوئے ادر وہ اس کے نزدیک

إلى النود في الله تعنى الله تعالى ان لوكول كا دوست مع جوابمان لائ ادران كود وتاريك س روستني من نكال كرلابا، يرحقي ولايت عامير

ولا برت فاصله اولا بت ما منه ارباب سلوك بن جو مفارت واصلان من بن ان كيلي مخصوص منه و الباقى به دهى عبادة عن فناء العبد فى البعق وبعنائه و قالموا الولى هوالفانى فيه والباقى به راوراس سے مرادبندسے كاحق بن اوراس كى بقابين فنا ہونا ہے اور كہا ہے كہ ولى وہ ہے جواللہ ميں فان مواوراس كى مواو موادراس کے ساتھ باتی ہو)

تصرت كبير نے عرف كياك فنا سے كيامراد بے آپ نے قراباك فناسے سرادسرالي الله كي نتها ہے ، اور بقا مستح معنى بب سيرفي التدكى ابتدا -

میرالی الندکا افتام اس وقت ہوتا ہے کہ درویش باد بروجودکوصد ف سے میں رگی طے کراے اورسيرني النداس وفن منعنن ہوگى كرالندنعالى بنده كو دجورى اور ذاتى فنارمطلنى كے بعد تمام آلاتش حدوث ي باك فرما وسي تاكروه اس عالم بس اوصا ون اللي اورافلان نامننا مى سيم منصف بهوكر سرقى كرس ينبيخ الوعلى جرماني فدس التُدسرة كنت بيس الولى هوالغان من حاله و إليا في في مشاهدة الحق لوبيكن له عن منسه اخبا م لامع عبر الله نسرار (پنی ولی وه سے جوفانی ہواہے حال سے اورمشاہ ہ حقیں اس طرح بافی ہوکہ اس کو نم لینے نفس کی خبر ہوا در نہ غیر اللہ کے ساتھ قرار ملے ،

حضرت ابرامیم ادمیم نے ایک شخص سے فرط پاکرتم ولی بننا چاہتے ہو، اس نے کہاجی ہاں ؛ چاہتا ہوں تو آب نے فرا یا تو بھرتم دنیا کی مسی چیز سے رغبت نہ رکھوا در ندعقلی کی کسی چیز سے، لینے نفس کو مرف اللہ تعالیٰ كيك فارع بنالوا وراس كى طرت متوجر برجاد-

ولی کون ہے احضرت قدوۃ الکیرانے رسالہ قشریہ سے یہ قول نقل فرمایا، تحقیق دلی کے درمعنی ہیں ایک فيل وزن ربيم عنى مفعول بعنى وہ تخص جس كے امركا متولى الله تعالى سے الله تعالى كارشادى وَهُوَيَدَوَى الصَّالِحِينُ أَنَّ وَاوَدِهِ وْمُهُ وَارْسِهِ صَالِحُولِ كَا) ا وَرُدُهِ اسْ كُواسِ كَے نَفْسِ كَے حوالے نہيں كُرْنا الكِ لِحظه کے لئے بھی اورالنڈ نعالی اپنی ذمہ واری کی رعایت فرمآنا ہے۔ اور دوسرے معنی فعیل معنی فاعل ہیں بعنی وہ زمددارہے حق تعالیٰ کی بندگی اس کی اطاعت اورعبادت کا دراس پر نواز کے ساتھ یہ ذمرداری جاری ہے بغیراس سے کدنا فرانی درمیان میں اسے بس یہ دونوں وصف موجود مونے جا بھیں ناکہ ولی دلی بن جائے بعنی اس كاحق تعالى مع حقوق كى ادائيكى يرتم وكمال فالم برجانا ادري نعالى كاجمين اسكامحا نظامونا خواة حوشى بهويان حضرت بميرنے شرائط ولى كے بارے ميں وض كياكدان كى صاحب فرمائيں:

سله پت سوره بقسر ۲۵۷

تالاً كل شرف: الرلى قلبه مستانس بالله متوحش عن غيرالله ـ ا ظرون نے فرمایا؛ کر دلی وہ ہے جس کا رل حق سبحانۂ ونعالے سے انس رکھے اورغیری سے متوحش اور گریزان ہو۔اس ارتنا دہے بعد معفرت فدون الكبرائے شرائط ولى سے سلسله میں ارتنا دفرا باكر : -مشرط دلی یہ ہے کدگنا ہوں سے محفوظ ہوجس طرح نبی کی شرط میں ہے کمعقم م اورجس کسی بریھی اذرا و شربیت اعتراض ہور للشرع علیہ ا عستراض )یں وہ مغرور اور فریب ہور ہ ہے۔

پاس منزلجن ا حضرت ابو بزید بسطامی فدس سرو ایک بسینخص سے ملنے کوچلے حس کی ولایت ہ سے بیان کی تھی حبب ان کی مسجد کے فریب آب پہنچے نوان سے باہر آنے کے انتظار میں بیٹھ گئے بكه دبر بعدوة نتخص إبهر كلالواس تع فبلرى طرف تفوك دبار لنبخ الوبزيد بسطا مى ندس سرة و إلى سے بدم بڑے اوراس فنحف كوسلام بهى نىبى كباا ورفرا باكرجب أراب منربعيت كالبعى اس فنخص كوباس نسب بي توبراسرار نعدا دندى كالينكس فرج بوسكنام

س فرح ہوسکا ہے۔ حضرت فدوزہ الکبرا فرمائے گئے کہ کوئی شخص شبخ ابوسعیدابوا کیبر فد سس سرہ کی حدیث ہیں بہنچا اور اس نے اپنا بایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھا ہینج فادس سرؤ نے اس سے نربا بالوٹ جاڈکہ پوٹنخص دوست کے گھر بن واصل ہونے سے اداب سے وافعت نہیں ہے اس سے ہم کلام وہم تشین ہونامناسب نہیں ہے حضرت كبير نے عوض کیاکہ ولی سے بیے شرط محفوظ سے مراد نمام عصیال سے محفوظ ہونا سے بابعض سے انواب نے فراباکہ شرط یہ ہے کہ اصرار علے عصیت سے محفوظ رہے ناکد گنا ہ پر اس کا تبام نہ ہو برہی کہاگیا ہے کہ ولی سبر آگنا ہول پر بھی قائم رہنے سے محفوظ سے دھ بنرو گنا ہول برا صرار بنیں ہے جنید فدس سرؤ سے ایک شخص نے سوال کیا ول سے ز ناسرزد ہوسکتا ہے واے ابوالفاسم و واب کھ و برسر جھ کا سے رہے ۔ پھر فروا یا فعداوند نعالی نے سرکام کا امارہ مغزر سردیا ہے دبعن جو کواس نے مفرر کر دیا ہے اس کا صدور منروری سے)

حضرت فدوزة الكبرا فرما في من في من في علاؤالدوله السمناني دفيس سرفي سے سنا ہے كرانموں في ربايا کرانبیا علیہ السلام عدًّا ا ظہار گنا ہ کرنے سے معصوم ہیں اور اولیاء کرام تنساں کی زلت سے محفوظ ہیں ۔حضور اکم صلی المدعلیہ ولم سے مردی ہے کہ سے

اَنُ تَعُفِنُ اَللَّهُ مَّ تَعُفِيمُ جَمَّاً بَعَ اللَّهُ مَّ تَعُفِيمُ اللَّهُ مَّ تَعُفِيمُ اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

مجد بیارے کے نزدیک کوئی گناہ اس سے برزنہیں کہ بندہ خود کو خطا کا را در مجرم نہیں۔

ا تباغ رسول ملى الله عليه وسلم المحترت فدوة الكبرافرا نف فضركم ولى كى شرائط برسيه إيك شرط به سه ركه وه سنرط ولابت ب الرسول أكرم صلى النه عليه وسلم كانولاً فعلاً اورازرو عَاعَتَفا وتابع مو - النه تعالى كارشاه

ہے کہ فکر اِٹ کُٹنٹم ٹیجٹنون ارتباہ فا تیبعی فی ۔ داے دمول فراد یہے کہ اگرتم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تومیری ہیروی کے داستہ کو طریقیت ہیں حفورصلی اللہ علیہ دسلم کی ہیردی کے داستہ کوسلے کرنے ہی کہ قیم کی تاہی فہری کوئی ہیں کرنے ہی کہ ایک کی سے کی طور ہراع اِض کریے اور فہری کوئی جا ہی کوئی جا اپنی لوگوں کے حق ہم کا اپنی لوگوں کے حق ہم کا اپنی لوگوں کے حق ہم کا موٹ النفات مذکر ہے کو کہ ولی کی نظاری خواہشات دیموا) سے فطعی گریڑاں رہے اسی طرح دنیا وی جبروشر کی طرف النفات مذکر ہے کہونکہ ولی کی نظاری کوئین کا وجودا ورعدم دونوں کیساں ہیں جس کویر دولت دار بن دولا بن می گئی ہے اُس کوئی خواہ میں ہوتی۔ ہرادشا وفرا نے کے بعد محضرت نے اپنے دبوان سے برغزل پڑھی ہوتی۔

وصل ترا تجب ہوا ملک جہال گونہو
معنی مب ہے رونیا گوہر حال گونہو
معنی من خور کونہ ماجت نفیبر ہے
صورت نور شید کی شرح د بیال گونہو
صف شکن عاشقان فت ند آ خرزمان
عفرہ ابرو ترا تبسر د کمان گونہو
مال ترا عاشق نہیں طالب دنیا و دین
آرزفے جال ہے تو کون در کال گونہو
کردش کر دوں اگر حتم ہو تو کہرے ہو
حاصل فطرت ہے تو دور ز ماں گونہو
ترے بغیر دو جہاں جو کے برابر نہیں
مایش جان تو ہی ہے سودوزیال گونہو
ترے بغیر دو جہاں جو کے برابر نہیں
ماشرف شوریدہ کا مام دنیان گونہو
اسٹرف شوریدہ کا مام دنیان گونہو

معفرت فدوة الكرافر ما نف منفى كرولى كى ايك شرط بداور به كروه عالم مهوجابل نهو منفصل مؤتصل مذهو مه جب منفصل موجابل نهو منفصل بهوت منفسل موجابل نهو منازاتها له جب منفصل موجات گانو بهر منفسل بهوجات گانو بهر منفصل نه بهو گانو بهر الدار منفسل معى نه بهو گا. جب انصال انفصال كا نتیج به تومنفصل صاحب کشف مالم به گا اورجابل نه بهو گا اورجابل نه به گانسی جابل کو اورجابل نه به ناتا کا ولی جابل نه بهر به ناتا کا ولی جابل نه به به ناتا کا ولی جابل نه به به ناتا کا دوست نهیس بناتا کا

علم وراثت المعارت قدوة الكبرانے فرما يا اگر علم كا چراغ ولى كے دل بين نہو تو اُسے شركى خرنہيں

ہوسکتی اوروہ صحرائے فلمت اور وشتِ کد ورست ہیں ادا مارا مفرنا رہے ۔ بال اس علم سے مراد علم مدرسرنہیں ہے ملکروہ علم ہے جسے علم دراثت کہا گیا ہے ۔ علما را بعیاد کرام کے وار ث ہیں ۔ یہ علم نصرف الہی ادراسکی لامتناہی عنا بہت سے حاصل ہو تاہیے ۔

قال الاشرف:

ان الله ناصرالدین امنوا تعراخرجه عن جب الطبیعت وکشف عن قلوهم نورالاحدیت (بعنی الله تعالی ان صفرات کا مدگار ہے ہوا بیان السے اور الله العالی ان کوجاب باتے طبیعت سے بہر نکا لا اور نورا حدیث ان کے دلول بر ظاہر کر دیا) اگر اس علم سے علم مررسید ودر است ان مفصور ہوتا تو پرعلی نے ظاہری سرمانقہ اوبیار بوز گا ۔ اور بینی سے اصفیا نے ناملار ہونے اور الیانیس ہے اس لیا لاسے برنا بنت ہوا کہ دلی و طاہری سرمانقہ اوبیار بوز گا ۔ اور بینی سے اس موقع پر حفرت نورا لعین نے عوض کیا کہ علم درائت سے کیا مراد ہے ؟ آب فی فرایا علم ورائت و وعلم ہے جو بغیر تعلیم کے حاصل ہونا ہے اور یہ ایک ایسا سبق ہے کہ بغیر را ابط تعلم کے سموعا جا تاہم و میں اور است کی صفر و رشتر قرابت سے ماصل ہوا آ سموعا جا در موجا کہ ایسا سبق ہے کہ بغیر موجا اس کی تعلیم دی کے سموعا جا در وہ علم لدنی ہے وہ کہ کہ نام وہ ان کی کی تابع وہ اس کی تعلیم دی کے خوانہ ہوں کی کی توجہ دیا جا در ہے اس کی تعلیم دی کے خوانہ ہوں کی کی خوب کیا ہے سے اس کی تعلیم دی کے کیا خوب کیا ہے سے اس کی تعلیم دی کے کیا خوب کیا ہے سے اس کی تعلیم دی کے کیا خوب کیا ہے سے اس کی تعلیم دی کے کیا خوب کیا ہے سے اس کی تعلیم دی کیا خوب کیا ہے سے سے افراد ہی کیا خوب کیا ہے سے سے افراد ہی کیا خوب کیا ہے سے اور کیا توب کیا ہے سے سے اور کیا توب کیا ہے سے سے کی خوب کیا ہے سے سے کی نوانس کی تابع ہوں کیا توب کیا ہوں کیا ہو ہوں کیا ہوں کیا توب کیا ہو ہوں کیا ہوب کیا توب کیا ہوب کیا ہوب کیا ہوب کیا ہوب کیا ہوب کیا ہوب کیا توب کیا توب کیا توب کیا ہوب کیا ہوب کیا ہوب کیا ہوب کیا توب کیا ہوب کیا ہوب کیا توب کیا ہوب کیا ہوب

نگار من گربکتب نه رفت وخطانه نوشت مراحبیب که مکتب گیا نه کچه لکه ا بغزه مسئله آموز صد مدرسس شد ا دا د ناز سے لکھے برطوں کو درس دیا

چانجدا بسے حضرت شیخ الاسلام احدالنامقی الجامی رحمۃ الله علیہ تصے ۲۲ سال کی عرین توب کی توفیق ہوئی بہاڑ پر حاکر عبادت وربا صنت میں شغول ہوئے۔ الطارہ مال کے بعد حب کدان کی عرین توب کی توفیق ہوئی بہاڑ پر حاکر عبادت وربا صنت میں شغول ہوئے۔ الطارہ مال کے بعد حب کدان کی عرص البی سال کی تعلی تو البیر علی تعلی المحمد الله علم کوئی الله المحمد الله تعلی الله علم کوئی عالم اور دانشمنال کی عمر مردف علم سرد حکمت اور است باند باید کرکوئی عالم اور دانشمنال کے میں قول پراعزاص نہیں کرمااور نہ کرسکتا ہے آپ کی یہ تم تصنیفات نصوص قرآئی اورا حادیث مصطفوی صلی ہد مسلم فرمشتل ہیں۔ ہرقول کی دمیل میا حدالنا مقی کے علیہ دسلم پرمشتل ہیں۔ ہرقول کی دمیل معا وت حاصل کی اورگناہ کے داستہ سے بلتے ادر سعا دت و معرفت کی دائر برنام کی دار گناہ کے داستہ سے بلتے ادر سعا دت و معرفت کی دائر برگام ن موٹے۔

ين في الوسعيداً بوالخير قدس سرؤ في اس خرقه كوجو حضرت ابو بكرصد اين وض الندعندس جلا آرم تفاا دبيس مشائخ كاملين نے اسكوبہنا تفاكيشنخ الاسلام كو ديا حضرت شيخ ابوالحن خرقانی اور حضرت شيخ ابوالعباس تقان

قدس الندسرسما بجی محف امی مقے اورا بسے امی کہ کاف اور قاف میں بھی تمیز نہیں کرسکتے تھے ایک بزرگ شخص کو کہتے تھے انت ماشو کی دانت معشو تی اس کے باد جو دیہ حضرات ریگائز روز گا را در فریدعِصرگذیب ہیں ادر غوث جو اکابر کا سرحلقہ اور سروا رہوتا ہے وہ تھے اور سرایک بزرگ ان سے فی ماصل کرتا تھا۔ تشيخ احمدم كا حضرت قددة الكبل في ارشادفرايك ايك دوزحضرت شيخ احمدهم كوشيخ الاسلم عبداً نابينا كوبنياكنا الفاري كي خانقاف كس رعوت مي وكك جابي تقي جب خادم مے جوا سامنے ركھا شيخ نے فرايا كر ذرا عظم جادً اك صردرى كل ب كهدير كي بعد ابك نركمان ابني بيدى تحدادة ما صرفدمت بوااس ك سانة ابك سواسال کابہت ہی توبھورت دو کا بھی فقالیکن نابیا انہول نے کہاکہ اسے شیخ الیّر نعاسے نے ہم کدونیا کی سزمت عطا فرائی ہے سکن اس بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولار نہیں سے جہاں کہیں کسی بزرگ طبیب إسرار سے بارے يس م في سنام و بال كي ليك كوئ فائده منيس بوايم في ساب كآب الله تعالى سے جركي طلب فراتي مي وه يورا موجاتاہے۔ آب ماسے اس اوکے پر توجہ فرائی ناکہ اس کی انکھیں روش ہوجائیں۔ ہمارہے پانس جو کھے ہے آب پر فربان ابا اگر ہمارا مقصد لورانیس ہوانوہم آپ کے در برسر پیگ ٹیک کرجان سے دیں گئے بھزن سینے نے فرما ياعكب معا مدسب سروه لنده كرنا اور ، نابيناكوبيناكرونيا، كودهى ونندرست كرنابدسب نوس ويسيع عليدالسلا كامعيزه تفاراحمد كون ہے ادراس كى كيا بستى ہے اس سے بجلا يد محال كام كيسے بوگايدكمد كرد وجانے لگے تركمان وراسك بيوى نے سرزين برشكنان شروع كرديا رجب مضرت شيخ دالان من بنيخ نوابك عظيم عالت آپ يطاري بوني. اورآپ کنے لگے ہم کریں گے ہم کریں گئے۔ وہاں موجود چند مصرات نے برجلے سنے بھنرت بنیخ والان ہی سے بلٹ بڑے اور خانفاہ میں نشریف لا سے۔ اور جبونرے سے کنا رہے بر مجھ سکتے اور فراہا اس نا بیان کے كولاياجا تے چنا بچہ لا كے كوآب كے روبرولا باكياآب في اپنے دونوں التكو تھے اس كى دونوں آئتكھول برركى ا در تعینج لیا اور فسرمایا انفظر با ذیب الله ( دیجه الند کے حکم سے) اس وقت اُس نابیالا کے كى دونون المحمول بين روشنى لوف آئى - وبال موجود جند حضرات في آب كسے در بافت كياكر بهلى مزنب لواب کن بان مبارک سے وہ کلمان ادا ہو تنے اور بھر بر کلمان ادا ہوئے کہ ہم کریں گئے ہم کریں گے۔ بد دنوں بابیں کس طرح درست ہوسکتی ہیں بھرت شیخ نے جواب دباکر ہو کچھ اول مزنبہ کہاگیا وہ احمد کا قول نضا اور اس کے علاوه كهداو برسى نبي سكتا تعليب بس والان بس بهنجانونداآ في كراحد عظرو! زنده كرنا حصرت عبيا عليه السلام ببي كاكام ففا - اوركورهى كواجياكرنابھى ان ہى كاكام ففا اب نم بھى كبددوكہ بم كرب سے ہم كرب سے ہم سے اس ر کے کی . آ کھوں کی روشی اب نیرے افتیار ہیں دے وی سے رینب کی برآ وازمیرے ول بس اس طرح آئی اوربر کلمات اس طرح ول میں انرے کرمبری زبان سے بھی و ہی کلمان ادا ہو گئے ؛ ایس وہ فول اور فعل ہو کچہی تعاوہ حق تعالی کی طرف سے تھا جواحد کے م تھ اورزبان سے ظاہر ہوا۔ یضنے محد عشوق طوس کا بنی قبابند کرنا | حصرت قدوة الکبرانے فرما با کدمعشوق طوسی مجذوب زمانے کے

communicación de la composição de la com

اللرالله إبركيسے اتى تف كرعلوم اولين واخرين كے چشمے ان كى زبابى دل سے جارى نفے۔

بهر طرت نے زبان مبارک سے فی البد بہد شعرار شادفرایا: -

زبے معشوق چون بند قبابست فورٹ معشوق بدر ش کی قباکی براران بند بردل ازجفا بست تودل پر گھیاں ڈائیں جون کی میں اور ایس جون کی میں اور اس کی میں جون کی میں ہون کی ہو

ایک دن حضرت قدوة الکبل کے سامنے عطاء علم غیبی کی بات تھی فرمایا کہ اہل التداورو، ولیٹوں

نیرارخ آفتاب ہرنظ۔ رہو صفامیں خوسے بھی خوب تر ہو رہے ہمت کا طائر مثل شہباز کر ہراک شاہ جس کے زیر پر ہو

جمالت آفتاب سرنظسر باد زخوبی روی خوبت خوب تر باد همای سمتت را جمچو شهبب ز ره شا بان عب الم زیر پر با د

ا ور ذات بابر کات که اسرارالهی کی مظرید اورصفان والا درجات که نامتنای انوار کاسر پشهب اور مان وزبین کاما دا وملجا ہے۔ تندرستی وضحت کی گودوں بی ہمیشہ بلاکرے

متنوي

قیا*مت یک ہے* یہ در اماں میں جویس مانگوں ملے تم کو جہاں ہیں ترے احکام عالم میں ہوں ان ہے جیسے حسم میں جاں جان حال ہیں • نتہ بریا فقط کون ومکال پرحسم کیا ہے ترا فرمان بهوجاری لا مکال میس ترے اقبال کے مطلع سے سورج رہے روکشن زمین و آساں ہیں تیا مت یک تمہیں میں کیا دعا دوں رمو بعد از قبامت می جال بی مقابل تبری عظرت کا نہیں ہے کہیں کوئی زمین وآسماں میں جية ديكھو متالِ قرة العين وه داخل مو گرده عارفان مي بزرگوں کی مجانس کے رہو صدر صدارت مو تری سراک زمال میں بیانی بر زگاه تطف بوجائے بگنا جائے گروہ مومن سی

جنابت تا تیامند در امان با د تراهرجيه از خدا خواتهم بميان باد چو در کون و مکان تنفیذ حکمت روان درتن روان مکمت روان باد برین کون ومرکان حکمت سچه یا شد مثّال توروان برلا میکان ک با د جوبرين الش*رق شوكت آ*فقا بت بربرم اقتدایت فرخبشان باد برایت تا قیامت من حب نواتهم كزامكان ببيش صدلك ماليان باد بياط مشرف را ديرحسريفي بهان رانيست تا آخر جهان باد بجثم معرفت يحرك قسسرة العين بهرکش سنگری از عارف ان باد بفدر عادف ان و کاملان سم مكانِ مصدر تو جاود ان باد نگاه یمن بحث بریسانی از عین تطعب ون جرد یمان باد

آ فتا ب عالمتاب سے ہوتے کسی دو مسرسے کی کیا مجال کہ تصرف و جذبہ کے زور میں اپنے کو د شواری میں طح الیے اورغ بیب متارہ کی کیا طاقت کرصاف اور دوشن آ فتا سکے سامنے تصرف کا دم ماسے گفتن برخورک بید که من چنمهٔ نورم نورک بیدسے کہنا کہ بی موں چنمهٔ انوار دانند بزرگان که سراوارسمانیست معلوم بے سب کو که سُها کونہیں زیبا

لکن جب دھرسے اعراز بادہ ہوا تو ہرا آن کی ال نہ تھی اورا دا ماب وطریقت کے خلاف نظالمندا امبر علی بیگ کی باطنی تربیت بر آب دنور العبن) کمربینند ہوگئے یحفرت نور العبن مرا نبہ بی بیٹھے اور امبر علی بیگ کے تھروت باطن ہر منوجہ ہو کے اور العبن کا کربیند ہوگئے اور العبن کی کربیند ہوئے ۔ فراسی دیر کے بعد تھرون کے آثار امبر علی بیگ کے ابترہ سے طاہر ہوئے الگ اس کلام کی بلندی کا برعا کم خفاکواس وقت لگے اور نوجید آمبر اور وجد انگیز کلام ان کی زبان سے اوا ہونے لگ اس کلام کی بلندی کا برعا کم خفاکواس وقت بعض عالم بھی ہوتے ہوئے اس کو نہیں سے ان علم ایس بعض الیے بھی شخص و در دنینوں کے حال کے منکر کھے یہ حضرت فدوۃ الکبرا نے ان کی طرف متوج ہو کر فرمایا کہ تمام لوگ اس بات سے واقعت ہیں۔ کرامبر علی بیگ منکر کھے یہ دریا فت کہ بھی آگروہ اس کو طل نکروٹی تو میں ضامن ؛ ؛

آب کے ارتباد کے بوجب علمانے عجب عجب سوالات کیے اور علم ہریٹ نلک کے پچیدہ مسلے امیر علی بیگ کے پچیدہ مسلے امیر علی بیگ سے دریافت کیے انہوں نے ہرشکل کا ابک جواب نہیں بلکہ دس دس جوابات دیسے بلکہ دس کے سو درست محلی بیٹ سے دریافت دیسے ۔ اور دہ ال مشکل مستلوں کواس طرح حل کر دہے مشے کہ ان عالموں کے فہم سے بھی بالانر تھا جہی بہ سے کہ آپ کے انتفات کے افتاب کا ابک پر لوہی اگر کسی پر بیڑجا ہے ذرہ کے نورسے نمام عالم جگا کا اعظے سے

ذرائیمی چیکے گرخورسید اطلاق چمک اٹھے اسی دم سارا آف ق جو رچ جائے کسی پر نور نورسٹ تو بالکل ملک نے لےمشل جمشید چوناً پر ذره از نور سند اطلاق درخشاند سراسر جمله آف ق برافتد بر دلی از نور نور سنید سراسر ملک گیرد همچو جمشید

حباً المب جو بخشنے والے کی ذات بک مخصوص تھا اور دوسرا اس سے محرم تھا ٹاکر جے بینیمت در دش اور طرز خاص بخشی گئ ہے اس روش اورا صول سلوک کو ابناکراس راہ کو مطے کرہے۔

حضرت شیخ خواجگ نے فرایا ہے کہ شیخ کے پاس نعمت ولایت (داؤ کوزریسے) دردولت دُلایت (داؤ کوزریسے) درولت دُلایت دواؤ کوزریسے) درول ہوتی ہیں رجو کچھ خلق سے لگاؤہ ہو وہ پہلی دلایت ہے مثلًا مرید کونعدا اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وہ کہ بہنی یا جائے اورط گفیت کے آ داب اس کو سکھا کے جائیں بلیک دوسری دلایت فجب ایک شخص دنیا سے انتخال کرتا ہے تواس ببلی دلایت کوئیس سے کوئیس سے کوئیس کوئیس سے کسی دلایت کوئیس سے کہ دوستوں میں سے کسی کوئیس میں دوسری دلایت دوستوں میں سے کسی کوئیس دیتا ہے لیکن دوسری دلایت دمیت خدا درسول) دہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے دردداس کے ساتھ باتی رش ہے۔ اگر وہ نی سے سے کوئیس کوئیس سے سے کوئیس مفر درسیت کی میں گرم کوئیس سے سے دیا ہے اللہ دروں کا کو ج جب دنیا سے اللہ درسیت کیرم کردل گاکو ج جب دنیا سے اللہ درسیت گیرم کردل گاکو ج جب دنیا سے اللہ درسیت گیرم کردل گاکو ج جب دنیا سے اللہ درسیت گیرم کردل گاکو ج جب دنیا سے اللہ درسیت گیرم کردل گاکو ج جب دنیا سے اللہ درسیت گیرم کردل گاکو ج جب دنیا ہے دروں دادہ درسیت گیرم کردل گاکو ج جب دنیا ہے دروں درسیت گیرم کردل گاکو ج جب دنیا ہے دروں کی کوئیس کی دروں کی کوئیس کی دروں کا تو سٹ کردل درسیت کردل کا کوئیس کردل کوئیس کردل کا کو

محسرت الومكرصد بن رصنى التُدعنه حصرت قددة الكبرا زفدس سرة عني نه فرما باكر عند رست الوسيد الوالجر كانحرفه وه عزين سرة عن خرقه كوين كرعبادت كباكر نه عقد وه عزين الوكرصد بن

رفنی الندعن سے ان کومشا سیخ سے سلسہ پہنجا تھا۔ ان کو تبا دیا گیا تھا کہ نم یز مرفہ احد سے سپر دکردیا بیشی ابوسید البوالي نے فرزند پنتے ابوطا ہر کو دھیدین کی کرمبر سے مرفے سے جند سال بعد ایک نوجوان ، نوخو المند و بالایس بی بوسف ، نیگول بنتم ، جس کا نام احمد مجوگا تھاری خانقاہ بس آسے گا۔ اس و فت نم اپنے اصیاب و اجباب سے درمیان مبری جگر بیٹھے ہوگے ۔ تم برخر قدیقینا اس نوجوان سے مپرد کردیا جب بینے الور بدالبواللج کا دفت آخرا بانونین البوطا ہر سے دل میں بذار وزوبیدا ہوئی کہ اپنی والایت و نعمت میں مردے کو دے دی گئی سے اور بھاری موروں دو مربے کو دے دی گئی سے اور بھاری روش اور بھارا کا م ان کے مبرد سے اور بھاری کو ایسی خواب سے اور بھاری روش اور بھارا کا م ان کے مبرد سے اور بھاری روش اور بھارا کا م ان کے مبرد کرد بالیا سے کوئی بھی اس صورت کو دسیوں کے ساتھ کہیں جا در بھاری سے آپ کو تواب میں دیکھا کہ بیتے ابوطا ہرنے پوچھا ایسی بیں دیکھا کہ بیتے ابوطا ہرنے پوچھا ایسی بیں دیکھا کہ بیتے ہوں نے جاب دیا کہ تھی جلو ! کہ قطب الا ولیا دکتر نیف لا سے بہیں۔

دوررے دن بہتے ابوطا ہرخانفاہ بی بیٹھے تھے کہ ابک نوجوان دائمل ہوا ہوائی صفات سے موھو ون لفا ہو سے موھو ون لفا بو سند خلال ابور سند ہو سند خلال ابور سند ہو سند خلال ابور سند ہو سند خلال ہو ہے ہو سند خلال ہو ہو سند ہو سند خلال ہو ہو سند ہو سند ہو ہو ابوطا ہر ہو ابوطا ہر ہو سند ہوں ہو ہو ابوطا ہر ہو سند ہو سند ہوں ہو ہو ابوطا ہر ہم سند دل میں پرخطرہ گذر ابی تفاکر اس نوجوان نے کہا کہ اسے تواجہ المانت میں نیمانت دوائیں ہے خواجہ البوطا ہر بہت نوش دفت ہو سند اور نور اسلام موجود تفالا کر سند موسلام سند ہو سند ابول کا موجود تفالا کر سند ہو سند ہو سند ابول کا موجود تفالا کر سند ہو سند ابول کا موجود تفالا کر سند ہو سند ہو سند ہو سند ہو سند ہو دفت سند ہو سند ہو سند ہو دفت سند ہو ہو سند ہو سند ہو سند ہو سند ہو سند ہو ہو س

اس نوبوان کو بہناد باستیجے احمد جام فدیں سر لھے بعد علوم نہیں وہ خرفہ س کے پاس گیاا وربہ شیخ احد جام قدیس سرؤا بنی ابندائی نرندگی میں میٹ میخوار سلنے ۔ قدس سرؤا بنی ابندائی نرندگی میں میٹ سے میخوار سلنے ۔

تعزب كبير نے فدوۃ الكبرا مع عن كياكماوليا والدكى وفوت شان اوران سے مقام اعلى كے سلسله ميں ہو يم مغلى كے سلسله ميں ہو يم مغلى ان اوليا والله ولكي ولكن ولكن ميں ہو يم مغلى ان اوليا والله مرتے نہيں ہيں بلكہ ايك مقام سے دو سرے مقام كى جانب منتقل موجاتے ہيں ،

حفرت نفدوق الكبراني ارفتا دفر با بكرالا لا تعالى الده جانے والا ہے ۔اس مقول كے ابك معنى تو بہر كرموت سے بهال مرادم كي جبين بہر ہے ۔ بكراس سے مرادموت ادادى ہے جب كر رسول اكرم صلى الله علير ولا عبل ان تسو نوا (مرجا وُ تبل موت آنے ہے ) بعنى دوستان كا درسادكان داد فعا و ند تعالى موت ادادى سے مرتے نہيں ہيں بكر ده ايك مقام سے دوسرى مزل اعلى كى طرف رجوع كرتے ہيں ۔ جب كوئ مقام كى عاف ترقى كرتے ہيں اورا بنى مزل سے دوسرى مزل اعلى كى طرف رجوع كرتے ہيں ۔ جب كوئ سالک مراتب كمال كا عبود كرسے اور سرسالن براسے ايك دوسرى مزل اعلى كى طرف رجوع كرتے ہيں ۔ جب كوئ سالک مراتب كمال كا عبود كرسے اور سرسالن براسے ايك دوسرى دوسرى دوسرى الله كى موات الدوباق دوگيا وه دريا ہے ۔ اس كا ميا بى حاصل ہو تو يدسب حاصل شده تعتوں كا مجموع ايك قطرہ سے اور جباقى ردى گيا وہ دريا ہے ۔ اس اللہ جس كى تمام ظاہرى حالت ايك ذره ہے اور جباقى ہے وہ آفار ہے حضرت قدوة الكرانے فرا يك كوئ انتہا ہے اللہ جس كى ذات ين كھى كوئ تبديلى نہيں ہے اور نساس كے صفات كے حاصل ہو نے كى كوئ انتہا ہے اللہ جس كى ذات بن كھى اس در بائے ہے بايال كا يك تعلى حساسے اور اس آفاب انوار كا ايك ذره ديكا سعدى نے بھى اس در بائے ہے بايال كا يك تعلى حساسے اور اس آفاب انوار كا ايك ذره ديكا سودى فراتے ہيں ہے ۔ فراتے ہيں ہے

ہے۔ حرائے ہیں سے

نہ حسنت غایتی دار د نہ سعدی رائخ نیان نہرے حن کی حدیث نہ سعدی بات میں کم ہے

بھیر ذک نہ مسنسقی و دریا ہمچیان باقی مرے بیار استسقاء بیاسا مجسر بھیر باقی

دوسر سے معنی یہ ہیں کہ اولیا مالٹہ اس دنیا ہیں اپنے نزکیہ جسم دفلب سے اور الوارفیبی واسرار الہی کے کنف

دوسر سے معنی یہ ہیں کہ اولیا مالٹہ اس دنیا ہیں اپنے نزکیہ جسم دفلب سے اور الوارفیبی واسرار الہی کے کنف

دخلہ دیسے اس منزل ہو پہنچ جانے ہیں کہ وہ اپنے مرائب باطنی برآگاہ ہوجائے ہیں اور اسی طرح سنزلات کی منازل

سے ان کو آگا ہی صاصل ہوجاتی ہے اور موت طبعی ایک صفت جسم انی ہے اور ایک نفسا نی کیفیت ہے ،

اخلی صنب روحانی صور تول کے کہ مثالی لباس بہن کرا در تمثیلی جام بیکر میدان اجم میں تھرف

کرتی ہیں تب ایک مرکب جسم نی شان سکندری پیدا ہوجاتی ہے اور عناصری تاریجیاں مٹ جاتی ہی

ا ورح صرت ردمانی جس نے آب جیات ہیا ہے میدان رسائی میں مثالی گھوڑ سے پرمواد ہو کرا ور دریائے کامیا بی

مشن خیال پرسوار ہوکر دوٹر تا ہے سے

نفین کو مرکب دیگر دمبند زین نوسستر

چو فرمس عنصریم را بخورد اسکندر

بومراعفرى مركب كسى سبب مراب يقين باس يحمى ببرودا كري كاعطا لیکن عام ہوگ کہ جنہوں نے اپن نگا ہ کونورع فال سے رومشن نہیں کیاہے اور اپنی باطنی آ بھے میں کیف وحال کا سرم نہیں لگایا ہے بے شک اس بڑی دولت ادرعظیم الشان نعمت سے محروم بہتے ہی جیساکد اللہ تعالی نے فوایا: وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ إِلَيْ عَلَى الْمُرْتِي الْأَخِرَ الْمُقَالِقِ الْمُعَالِمِ وَوَا خِرت مِي الدهابوكا بس جوديدومشابده كى زند كى بين نرجيامثل مرد فك بي كدده مردول كے زمرہ بب ب اور كما تَعِينتُونَ عَوْ كُونَ بن اس كا شائب ایک دوسرامطلب برہے کروہ قول تصرف کے بائے میں ہوکیونکہ بعض اوایا ، توجیسا زندگ میں تقرف تفااس طرح مرف برہے جس طرح کرسانی ایک گھرسے دوسرے گھرملا عبا تاہے اور اس کا تصرف باتی رہناہے۔ بنانچہ مفرت خواجر نظام الدین گنجوی دماحب خمسہ نقلامی کے بارے میں صرت قدوة الكب را بنے زمایا كر حضرت نظامى علوم ظاہري بين درجب كمال پر فائز سنتے سيكن سسب کچھ چیوڑ چھاڑ کرحق تعالی کی طرف متوجر ہوتے اور اپنی عرکراں مایہ کو ادّل سے آخر نک فناعت نفوی اورعزلت كزيبني بمن صرب كيااور دوسرب شعراكي طرح حرص ومهواسي مقلوب ببوكر انهول في ساطبين زمانه کی الازمن ومدح سرائی اختبار نہیں کی مبلک خورز ما نرسے سلاطین نے ان سے کسب نیفن کیا ہے ان کی پانچوں مننويال جوبنج كمن كم يم م مشهور مي ان بي بظاهر تعدكها في بيد سي سقيقت بي ان استعاريس حقا أن و معارف بیان کئے گئے ہیں ہے کلمات لطبیقہ اورا بیات شریغیداس بات پرمشعرہیں کہ اگر کوئی مخنس ان كامقابل كرے تعنى ال استعار كے مقابل بيس استعار كہے ياان كا جواب سے تواس نقصان بيتي، خود انہوں نے مخزن اسرار میں کہاہے سہ

يغ زالمامس زبان ساختم بهمرى المامس زبان ساختم بيغ زالمامس زبان ساختم بيركه بس آمد مسرث انداختم بيركه بس آمد مسرث انداختم

حصرت المبروسر وداوى اور حصرت نظامى كمجى سيرابى نصبيف مي خود اس طرف اشاره فرايا بحكمبرى حصرت نظامی مجنوری کاعجب انصانیف سے مفابل میں توگ اپنی نصانیف سے مفابر کریں گے۔ جنا نجہ

معاملہ کے ایک ایک معاملہ کے ایک معاملہ کے در اہل ہندوستان معاملہ کے در اہل ہندوستان معاملہ کے در اہل ہندوستان م بی دزد بات دگر باسبان که آک چورہے دو سرایا سبان

نمسرنطامی کی تصنیف کے وفنت سے تا این دم جس کسی نے بھی ازروئے مخالفت ال کے کلام کے مقابل بم لكهاياان كي نيالات كوابني تصنيف بن نيباد بنا يااس كوصرورنغفيان بهني ببنا سيخ مصرب امبرخسرو في يعي خمسه لكهااور بصفهري ان كے شعر فدكوره كا جواب اس طرح و باانہوں نے كما تفاك

له ب دا بن اسرائل ب

ملک وراثت میں نہ یائے کوئی مك بمبراث نيابد كسى تیغ دو دستی نه بهت گرحیل تا نه زند بین دو دستی بسی حضرت امیرخسرو اس کے مقابلہ میں فرما تے ہیں سہ تبغ دودستي جوبهن بھي جبلي گرچه زندینغ دو دستی بسی حق جو نہ فیسے کیو بھی نہ بلٹے کوئی تا ندهب حق نهبیابدهسی الفنسام الفنگات خسروی کامیسسری ہوا غلغلہ دبدبة خيرونم سندبلند غلغله در گورِ نظ می فکن قبرنظ می میں پڑا زلزلہ جب مفابد ومكابره أس حدثك بيني كيانوابك رائ حضرت نظامي تبوي كي لمواراً برار سكريمت كاعلاف ومیان سے علی اورمیدان سعومن کے منعطان حضرت میرسو کے سرمینے می تھی کرفوراً سیریا جھزت نظام الدین اولياد بيع مي آگئے سه تنع نظامی کہ برآمد چو برق تيغ نظ مي جرڪ مثل برق مك سرمونفا سرحسروس فرق تاكب ومحسره مرمو بود فرق ہوتے دو عرائے رخ ردین کے کہ ماه رخمش راست دو بیکرشدی بنجرُ سبب رآتا نه بالائے فرق گرنه بودی پنجهٔ پیرسش تیو درق

کیکن حفزت نظام الدین اولیا نے اپنی پناہ میں لے کرفرایا \* فرزندمن اس سے از سروے ورگذر بد ۱، خسروم پرافرزند سبے اس سے درگزر کر وا دراس کا جرم بخش دو۔ روح

نظامی نے ہواب دباکہ مردول کی تکوار بہ بکار نہیں جائی ہیں باغ میں یا دخزاں چلنے کی طرح تیمغ ہے در بنے چلا دی ربعض لوگ تھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا نے اپنی آستین اس تلوار کے نیچے رکھدی اور وہ

كرظ كئي سه

جس نے ختم کر بہتے توشیح کی قبر سے بین سنے ان کی اوازمنی بہال مک کدو مسراع نشر ددوسہتے بین پارسے ہان ول نے پڑھا جسب و وسر سے اجباب دہنے سے وفنت) آنا شروع ہوستے تو ٹلاو ن کی آواز ختم ہوگئی۔ ایک عرصہ نک یہ صورت حال رہی دیدمعاملہ جاری رہا ) ایک دن ہیں نے کسی دوس سے بہصورت حال بیان کر دی اسی دن سے بہسلسلم منقطع ہوگیا

مِشَامُعِ كُاموت حضرت فدوة الكبراف فرايا به كمطبقات الصوفيه مين شيخ ابوالحن قزدني كابه نول مُرورب كم کے بعد مناسخ کارمی سے بانچ مشاکنے کومی جاتا ہوں کہواپنی فروں سے نصر ون فرائے ہیں بالکل وہا ہی جیاکروہ زندگی میں تصرف کرتے تھے بعنی حضرت معردف کرخی شیخ عبدالقا درجیلانی بینغ می الدین ابران کینی عقیل منبحی اور شیخ حیات حرّانی ـ

معزت كبيرني معروض كباكريت واست نوبيرونى مالك مستعلق ركظ إي د دوسرى ولا بتول مح بيرى برفرائي كر مندوستان كے مشاكم من وه كون سے معزات ميں كرمر نے كے بعد بھى ان كے نصرفات بانى ميں يحفزت نے فرمایا کمٹنا سنخ بهند سے مابین فرق مرانب کرناسو تے ادب ہے خصوصاً خانوا دہ جبٹ نبیر کے مثالثے ہیں جو ہما رے بيرومرشدين بهفرق مرانب سيحادبي ب-اس مانواده عالى كائزو بينينزا وباربس بورى بورى تؤب نصرت عالم ممات مين بإتى بي خصوصًا مدى ومرشدى حضرت علادالحق والدين حضرت نظام الدين ادليا حضرت مينيخ قريدالدين ملج ثنكر ، حضرت خواجرقطب الدين بختيار كاكى ا درحضرت خواجرميين الدين حسن سنجرى

رقدس الله تعالی دا مرادیم )
حضرت غوث التقلین حضرت قددة الکبا نے فرمایاکہ میں نے طبقات الصوفیہ میں دیکھاہے کرحفرت
کا فنسرمان فوث التقلین دیئے عبدالقادرجیانی ) کا تصرف ممات میں حیات ہے زیادہ ہے کہ حیات میں کھوڑی سی کا فت بشری ادر کھے خبیث طبعی باتی تھا جرآب کے مبنی کمالات زیادہ ہے کہ حیات میں کھوڑی سی کا فت بشری ادر کھے خبیث طبعی باتی تھا جرآب کے مبنی کمالات

کے ظہور وصد درسی مالے آتا تھا۔

حقرت غوت التقلين كے كلم "قدمى هذه على رقب ه كل ولى الله" كے سدري منفول ك ایک دن جوانی کی عمریس آب مشیخ حما در تاس رحمة الشرعلیه کی مدمت بس رطے ادب کے ساتھ بیٹے موع تقے مب آپ مجلس مع الله كرچا كي توسينغ دباس في زمايا كماس عجى كا قدم ايك دن تمم ادليا. ک گردن برموگا ده یقینااس برمامور سونگا بلکر کھے گا:

قدمی ھذہ علی دقب فی ادلاہ (میرایہ قدم سب ادلیا دانٹد کی گردنوں برہے) جب بر کھے کا توتم ادلیا اُس دقت اپنی اپنی گرذیب جھکادیں گئے جنائجہ ایک عرصہ کے بعد حضرت شنے عبدالقادر جیلانی

مله ازحفرت سلی نیشا پوری ر

اوّل بر کراللّد تعالیٰ کی عنابیت اوراس کی شفقت پرنظرکرتے ہوئے اس طائفہ کوحزن وماں نہیں ہوگا اس لئے کہ رحمت اللّٰہی کامقتضا اوراسکی شفقت اوراس کے الطاف نا متناہی کا تقاصرہے کرعا مترا لموثین ولین

سله ب سوره يونس ٢٢

پاک دامن جویں نہیں نہ سہی سکی عصرت کا دوجہاں ہے گواہ

گرمن آلوده دامنم حیب زیان ہمہ عالم گواد عصمت اوست

جب عامة المومنين سيحتى من به لويد تعلوص الكبراور للنارس بخات الميرم جوه مونواو ببابطريق اولى ورطوع وت

ہے آزادا ورمزن وہراس سے معسون دمغوظ جول سگے ۔ سے

وہ شامنشہ ہو ہے عفور ورحیم تا ابدہ ازل سے میں کی جناب کیا جو دستمن کی پر درش بھی کرے دوستوں پر کرے گاسخت عداب آن کویمی کر او رحسیم وعفور از از ل بود تا ابد باشد د ان کسی کو بسسرورد دستمن د دستان را غداب بر باشد

دوم بر کرظہور جمال صدور جلال پر غالب ہے اور مقتضا و جمال کا مغفرت ہے اسلئے جال منفرت مبلالِ عقوبت پریقینًا غالب نہے گا بیں ادلیا دالتٰاس کے جال رنبظر دکھتے ہوئے جلالِ عذاب سے ایمن د بے خوف رہیں

توکیا عجب ہے سے

اگردر دھ رہے مسلامی کرم کا جو اعسلان کولی کرے عسل عندازیل یو لے مجھے کچھے سلے عسر ازیل گوید نھیدی برم عزازیل یو لے مجھے کچھے سلے پنانچہ کلام قدسی میں وار دس ان رحمتی سبقت علی غضبی (تحقیق کرمری رحمت میرے غضب پر سابق ہے بعضرت شیخ ابوسعین خوار کا ارشاد ہے کہ روایت ہیں ہے ان الله کا یعب ب احدا داللہ نوال کسی پر عذاب راللہ نوال کسی پر عذاب نوالہ نوالہ کسی پر عذاب نوالہ نوال

اله سال مررونورده م الله ني المضياه

ہوں گے) ہجر حفزت ندوۃ الکبر نے حفزت شیخ سعدی کے بیا استعاد برا ھے؛ ب جہر حفزت ندوۃ الکبر نے حفزت شیخ سعدی کے بیا استعاد برق اللہ کے صدر تر کا ہ حی سعد کا ہے میں اور قدر تدر تعدید مشتی کہ ایان خیل کے میاں تیری سٹان اور قدر کر باسٹ ند مشتی کہ ایان خیل کے میٹ یہ تیرا ہور حجان و میل کر باسٹ ند مشتی کہ ایان خیل کے میٹ یہ تیرا ہور حجان و میل

بمهان دارات لام ازطفیل بو مهان جنت یس تر عطفیل

اگرمسلانوں اورایمانداروں سے گنا ہ نہ ہوتا تو التٰرتعالیٰ کی صفتِ غفاری کا صد درکس طرح ہوتا۔ باربار

گناہوں سے بندہ ہو منہ بھیبرتا توکس کو تو اے میرے رنب بخشنا منہ کر ہوتا میسری خطا کا شمار تیسرا نام کب ہوتا آمرزگار گناہ میرے عدم سے نہوتے گرموجود تو تیرا عفو بھی سنان ظہورکب باتا زبان مبارک سے پر شعر نکلاسے
گر این سب دہ رد از گت تا فتی
با مرز سس تو کہ رہ با فتی
گن ہ من خزنا مدی در شم ا ترا مم ک بودی آمرز گار سے گناہ من زعم گرنیا مدی بوجود دجود عفو تو در عالم عدم بودی

حضرت قدوۃ الکرائے فرایاکی تعالیے ارجم الراجمین ہے اوراشتمال رجمت کا تفا ہذیہ ہے کہ کوئی موم ہی اس سے حبط رحمت سے خارج نورہ بنے پاسے وسطرت شخ مبارک نے در تواست کی کہ اکرم الاکر بن سے معنی سے مستفید فرائیں توحضرت قدوہ الکرانے فرمایا : حضرت شخ شبی قدس المند سرہ سے دریا فت کمیا گیا کہ اکرم الاکرمین کیے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اکرم الاکرمین وہ ہے کہ ایک خص کا تصور معاف کیا ہو توکسی دوسرے کواسی نوع سے قصور بر عذاب نہ و سے کہ ویک بہن خطا فلاں دوست یا بندہ کو معاف کی جاچی ہے حضرت شخ الاسلام نے فرمایا کہ کل قیامت میں ایسا کرم کا شامیا نہ نصیب فرمائے گا کہ الگر کھیاوں کے گنا ہی ہو جھی چائیگے ، الحمد للہ عنی فرمایا کہ کل قیامت میں ایسا کرم کا شامیا نہ نصیب فرمائے گا کہ الگر کھیاوں کے گنا ہی ہو جھی جائیگے ، الحمد للہ عنی فرمایا کہ کم منا سب حضرت تدوۃ الکرانے فرمایا : میں کا شان میں شیخ عدالرزاق کا شی رصنی اللہ عذفے فرمایا کہ یہ کو سلسی کی خدمت میں حاضرت فرمایا کہ یہ بہنچ ہے اور دہ ہلاک ہوجاتے ہیں ء جنانچ دوا بیت سے کر دسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ایک با ریمنی منورہ سے بہنچ ہے اور دہ ہلاک ہوجاتے ہیں ء جنانچ دوا بیت سے کر دسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ایک با ریمنی منورہ سے بہنچ ہے اور دہ ہلاک ہوجاتے ہیں ء جنانچ دوا بیت سے کر دسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ایک با ریمنی منورہ سے بہنچ ہے اور دہ ہلاک ہوجاتے ہیں ء جنانچ دوا بیت سے کر دسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ایک با ریمنیہ منورہ سے

کسی کوج سے گذر فرما رہے تھے اور آپ سے بعض اصحاب در صوان الشرعلیہ ما جمعین ہوی آپ کے ساتھ تھے ایک عورت گھریت گلی اوراس نے سب کوتسم دلائی کہ اندر جلیں، پس سب صفرات گھریں گئے دیکھا کہ آگ جل رہی تھی اوراس عورت کے بچے آگ کے گر دکھیل رہیے تھے ۔اس عورت نے کہا یا رسول الشدر صلی الندعلیہ دلم می الند تعالی است الله تعالی الله تعالی دیا وہ رحم کرنے والا ہے اوراد حم الراحین ہے ۔اس عورت نے کہا آپ معنوں کو مطفقت کرنے دالی ہوں ؟ صفور صلی الله تعلیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی ذیا وہ رحم کرنے والا ہے اوراد حم الراحین ہے ۔اس عورت نے کہا آپ ملا حظ فرما رہے ہیں کی میں اپنے ان کا رہ بدول کو کی طرح اللہ میں واللہ تعالی اپنے ناکا رہ بدول کو کی طرح میں الله تعالی اپنے ناکا رہ بدول کو کی طرح میں الله تعالی اپنے ناکا رہ بدول کو کی طرح میں الله تعالی نے مجھ رہی وحی فرمائی ہے وقال المواوی میں الله تعالی نے مجھ رہی وحی فرمائی ہے وقال المواوی فیکی وصول الله علیه وسلم قال ھکٹ اوجی الله والی ۔

بنجم به کرصاحبان د لاین (ادلیا دالله) میں معفی حضات اصحاب فرائض میں ادر معض ارباب قرب نوا نل ان دونوں قریب مجمعنی حضرت قدوة الكبان بيان زمايا كرقرب فرائف بين حق ظا برسوتا ہے ادربدد يوستيد، رستاہے ا در قریب نوافل میں حق محفی ہوتا ہے ا در بندہ نلا آمر، چونکہ قرب نوافل ہیں سالک کا دجور باتی رستاہے ا در ضلقیت مسط کر حقیقت بہیں بن جاتی اس لیے اس کا اتناہی نتیجہ ہوتا ہے کہ سالک کی قرتیں اورا عضاء و جوارح اس معنے میں عین حق موجاتے ہیں کہ مخلوقیت رچھیقت کا بہلو غالب مروجا تاہے اور مخلوقیت کا بہا ہے -دب مالك اس قرب ميس كرف وهرف سمجيز بوجيف والابنده سي موتله اورحى تعالى اس كاآله وسبب براً جر كى طرف اس مدميث قدسى مي اشاره كياكباب كنت سمعه وبعوة و دسانه ويده و رجله نبی بیسم و بی بیصر و بی ینطق و بی بیطش و بی پیشی ر*کر ترب نوافل میں بین اس کی سماعت* بن جاتا ہوں، اسکی بھارت بن جاتا ہوں ا درز بان بن جاتا ہوں اوراس کے معتقداور یا دُن بن جاتا ہوں وہ مرے ذریعہ سنتاہے، دیکھا ہے، بولتا ہے بکرا تاہے اور حلیا ہے۔اس کے برعکس ال قرب والنس میں سالک کا وجود با فی ہی نہیں رہتااس کانتیجہ زات سالک کا مث جانا اور خلقیت کا حقیقت میں گم ہو جا نا ہے اس صال قرب میں حق تعالیٰ فاعل و مدرک ہوتاہے اورسالک مے قوی اورجوارح بنزله آلم بوتے میں جیسا کالند تعالیٰ نے اپنے بندے نبی صلی الله علیہ وسلم ک زبان سے کہلوایا کہ حق تعالی گویا ہوا سے حصرت عرک ربان سے رات ألحق لينطق علے نسان عسم) جب سالک فنا کے اس مزبر پہنچ مانا ہے توصفات کیونکراس مے منسوب ہوسکتی ہیں اور خوف وغم کا وصف جو منفتضائے بشرب تھا دور ہوگیا اس بنا پردی خوف علیهم دالاهد یحن نون ادلیار اوراصفیار کی *سیرت و خصلت ہو* گی۔

یم وی کا ایستان کا کان در قاده الکبرانے حضرت الوسعیدالوالنیر کی پیردایت ببان کا کمان در دوست ابوالعباس کے افران کا کمان کا کان در دوست الموست کا ارست در نور میں اس بات بر بحث ہوری کا ارست در کو ایست کا ارست در کھا ور لکلیف ہے دوسراکتہا ہے کہ ازل وا بدسرت ہی مسرت ہے اس

سلسلمین آپ کاکیاار شا دہہے۔ یمن کرابوالعباس قصاب نے درنوں ہند اپنے سراور مند پردکھ لیےا در بھر فرمایا کہ المحد بلند کہ تصاب کے دینوں کے بیٹے کی منزل میں نوسٹی ہے ناغم ہے لیس عند دیکھ صباح ولا مساع (تمہارے رب کے پاس نہ صبح ہے نہ شام ہے) اندو اور شادی تو تمہاری صفات ہیں جو صادت ہیں اور صادت کا قدیم کے گذر ہی نہیں سے مینہیں سے

بُون قَدِيم آيد مدث گردد عبث عبث مادث جو آجائے قدیم بي قديم داند مدث محمطرح مادث بھلا جانے قدیم

اس کے بعد انہوں نے فرایا بیسر قصاب د ابوالعباس ، تو بندہ خدا ہے امر دہنی ہیں ا درا تباع سنت حضرت مصطف صلی اللہ تعدید مسلم ہیں جب یہ د د نوں حضرات باہر صلے گئے تو معلوم ہوا کہ ایک حضرت سینے ابوالعمن فرقانی تنصے اور د دمرے ابوع بداللہ داستانی قدس اللہ دسر بیما بحضرت قددة الکبر انے فرمایا کردہ صوفیہ کے نز دیک وجود اور قدرت وفعل کا دعوی محض مثرک ہے ۔ اور مجرآ ب نے یہ اصول سر بیان فرمایا کہا دلاً دیوار بعدہ نقش ذلگار ، اس معنی کوکسی نے اس رماعی ہیں بین کیا ہے سے رباعی

ذات ہی جب نہیں کہاں کے صفات مدعی فغل کا ہے بس کم ذات ہے مثل بہلے نقت سی مجر دیوار اس کو جانے گاصاحب درجات

ذات نبود صفات چون باشد سبست فعل نور ز ددن باسد مش ادل جداردا نگر نقش داند آنکس که ذونون باسند

معنرت قدوة الكبران فراباكر عزيز گرامی سنج ابوالوفان من كومننرب توجد سے اور دوتی مواجيد سے بهرة وافی ملا ہے اور سخائق ومعارف تصوف كونظم كرنے بس برا ملك ركھتے بي ابك دن انهوں نے افعال مكنات ك جزوى ندرت اوراداده برفى البديد ابك رباعى كبى ہے جورے سے سے رباعى

ہر مد ہے گناہ اور عدر بڑھکرہے گناہ اس عدر میں ہیں تین دعب دی تباہ دعولمے وجود و قدرت و دعویٰ فعل لاحول ولا قوۃ الّا ہاللہٰ: بد کردم داعت ذار برتر از گناه چون مست درین عذر سردعوی تباه دعوی وجود و قدرت ددعوی فعل لاحول ولا قوق والا با للید

نیس زبان اس تعلق خاط ربسااد قات صفرت نورالعین رشک فرما یا کرتے ہے جفرت قدوۃ الکبر فرما تے تھے کہ بیٹے کیرکی یادگاری دیٹیم شنے محدہ ہے جواس لائٹ ہے کومیرے اصحاب احباب کو اپنے سرکا تاج بنائیں۔ اگر میں اس کی ترمیت میں کوتا ہی کون تویہ بیداز انصاف ہوگا محضرت شیخ کیر طور عجوبہ روزگار اور المتحذب او لبائے زماد کتے۔ به فرزندان کی یادگار ہے۔ پس آپ نے سنیج ذادہ کو اپنی بیعت کراتی اور بہت سے چلے کرائے۔ اس سے بعدان کو بہاس خلافت عطا فرایا (اپنا خلیفرنا مزدکیا) اور دریتیم کے نطاب سے نواز ا۔ اس مجموعة ملفوظ است میں جہاں کہیں بھی درتیم کا لفظ استعمال ہوگا اس سے مراد بہی بین محداین شیخ کمیر موں گے

سخرت فددة الكراف فراباكرادي مع كمتوم دوسم مع بن ايك فوده بن ين كے بارے بن اجى بيان يا بي ب دادر كھ لك كەسلامى ليلغ جهارم كے تحت بيان كرا جائے گا انشارالله اور ابل طالقرابسا ہے كدوہ بمينز بيگا تگى كے باس بن بری بری سختے بی دعام فغزا ور اويا ہے كرام كے فا ہرى احوال كى طرح ان كى حالت نہيں ہونى بہنا ني جوغرب ودانہيں نہن بي سكتار فين عمد شكرون سے منقول ہے كرجب سلطان محمود عزنوى كاب بسكتابس سرات بن بهل بار آیا تواس كے لئكر يوں بن سے الك بيابى نے ايك ورى تنب بن بالى بار آیا تواس كے لئكر يوں بن سے ليك بيابى نے ايك د ہقان سے گھاس كا منعا خريدا وراس كى پورى قبمت اداكى اور مهر إنى سے بيش آيا اور اس د مقان سے كہا كہ ممرے گھوس سے كہا كہ جب جارى د مقان كے باب كى برائي ہوں ہوں گے دوستی ہوں کے دوستی د بار کر ہوں كا بور معرف مورد کے دوستی د بار کی ہوں کے دوستی د بار کر ہم الموں مورد کے دوستی د بار کر ہم الموں مورد کے دوستی د بار کر ہم مارد کا دوستی د بار کہ كھور کے دوستی د بار کہ كھور د دوستی ہوگ کے دوستی د بھور

کامش میں بھی آج دہاں بڑتا۔ بہا ہی نے کہا کہ تم چا ہوتی بی کے دہاں بہنیا دول لیکن شرط بہ ہے کہ تم کی سے اس کا ذکر دیکر تا اس نے دعدہ کہا کہ وہ کی سے ذکر نہیں کرے گا۔ اس لظری نے اس و ن استے مونات کے میدان بی بہنجا جبا دون سنے جج کہا ادر میروابس آ گئے دہنان نے کہا کہ میچے سخت تعجب ہے کہ تم اس عال کے مالک ہو ادر سہا ہوں بی شال ہو۔ صاحب مال سیا ہی نے کہا کہ اگر جمیر بھیے لوگ سٹکر بی منہوں تو بھر تیرے جیسے کم زوا دو بر و معمول کی دا د رسی کون کرسے یا اگر سٹکری کمی خورت کو زبر و سی سے ما کہ اگر جمیر بی کوان کے با خفر سے کون چیرا کے دابس ہم مخلوق کی منہ میں کہ اور سان کو ان کے باخو سے کون چیرا کے دابس ہم مخلوق کی خدمت سے بین بی بھرا کہ سے ارشا و فرایا لوگوں کو جیم خفار سن سے نہیں و کہنا ہو سینے میں و بین کہ بھیرے و ذراست میان نہ ہوگی اللہ کی مخلوق پر اختیار نہ بتا و کہ کہنا تھی با نہ تھی میں خودا ہے اور ظلم کرو۔ تقریباً زبان گوسر فیٹاں سے فرمایا سے

فاکساران جہان رابحقارت منگر فاکساران جہاں کو توختارت نہ دیجھ توجہ دانی کہ درین گردس کو اُن سوار کی اشد کیا خبر تجد کو کم ہو اس گردس کو اُن سوار

آپ نے فرماباکہ میں نے مغرب یک ملاۃ الدین سمنانی تدی سرہ سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاہ فرمابا کہ جوکوئی ولا بہت کے مزنیہ کو بہنے جا استر تعالی اس پر پر دہ ڈال دینا ہے الدخلوق کی نگا ہوں سے اس کو چیاہ بنا ہے ، پی اولیا گرفت تبائی کے بہی منی ہیں ۔ اور بہتر بیت کی صفت ہے کیولیے وغیرہ کا پر دہ ہمیں ہے اور بہتریت کا ضاحہ ہے کہ ان کا عبیب بیان کرے یا ان کے منرکولوگوں کی نظر بس عیب ٹی سکل میں ظاہر کیا جائے لا یوفی می خاص کے ماطن کو الشدتعالی نورا داوت سے منور نہیں فرما آیا اس وقت بھر وہ اللہ کو نہیں بہا تا اس وقت بھر وہ نور کر تا ہے نہ کروہ شخص دجب شنا خت تو وہ نور کر تا ہے نہ کروہ شخص دجب شنا خت اور یا گا بنت ہوا کہ لا یعش فیصے عیری یعنی شنا خت اللہ تعالی نے فرمائی )

سله ب سوره سانده م

عاصل خرکرے دلابت کی صور بین فدم نبین رکھ سکتا ہیں بنی کی جو کھیے مشر بعیت ہیں انتہا ہے کا رہے وہ ولی کی انبلا ... بونى ہے اس بے كماكر كى مى اكام برعلى كرے اور مدن احكام كونه ما في اوران كى طرف انفات ذكرے وہ برگز دلابت کی منزل برنبیں بہنے سکت بلکہ اگرانکارکرد سے فرکا فرہوما تے گابس ابتدا ئے ولا بت اس سے بوتی ہے کہ دہ غام احکام شریعیت کو ان کے کمال کے ساتھ ( بنام دگال) بنول کرسے اوران کی بروی دا طاعت كرے اورطر بفنت بن برائے كرولى فوا مكننى بى كُتُسْ اپنے مرنب كو بلندكرنے بب كام مى لائے بھر بھى اس ك ردح کو ده بلندی ماصل نهیس ہوسکنی بیجیم اندس نبی صلی الند علیہ دسلم کومعراج میں عاصل ہوتی ادر برایک امرعال و نا کئن ہے دکردلی اس بندی کو بہنچ سکے) ہیں چرنکہ ولا بن کے انتہا تی ورجہ پر ولی کی روح کرا کہ گونہ شا بہت جمم .

بى كے سائف دركارہ اسى بلے طريفنت بين نہايت الادلياء بدايت الانبياد ہے ۔

حنرت فرانعین فے عرص كباكتين اكابرروز گار حضرات منقد مين في دلابن كى جارسين نباك بي نواس کی نشر نکے اور نو منع کیا ہے، حصرت فدون الکیرائے فرمایا کہ دبوان امبرالومنین علی کرم اللہ دجہہ کی شرح بس اس مح بان كباكبا با بكا مين جارتنم ك بداول وه ولا ببن بو بنون مطلقه كا باطن مي، دوم ولايت مقيده، براك نبی که این خاص و لایت کا پر نوبه سوم سرنبی کی ولایت مطلقه، اور پیحصور محد <u>مصطف</u>ا صلی البتر نعالی علیه و تلم میں انوار ولایت انبیار کا چرا غدان ہے اور دوسرے انبیارمیں انوار ولایت ادلیاء کا چرا غدان ہے ، چوتھے ولایت مطلقہ عا مرجز بوت کے ساتھ مخصوص ہے اور سرد لایت کا ایک خاتم ہے۔ قسم اول کی ولایت حضرت امیرالمومنین علی رصی الندعنه رجم ہے اورولابت مقیدہ محدید کے نمانم حفرت شیخ محی الدین ابن العربی اور حاتم اندلسی ہیں اور بیشن کے بیرو حفزات کے ز دیک تودیشنے اکر کانفل نفیسے مشیخ موبدالدین بندی شرح فصوص حکم میں کہتے ہی کرشے پہلی محرم كومتفام استبيليه ملك إندنس ميں فلوت بيں بليٹيے ا در نوفيينے يمك كچھ نہ كھا يا ا درعيد كى بہلى ما رسخ بيں ان كو، با ہر نکلنے کا حکم ہوا ا در نوشخبری دی گئی کہ وہ خاتم و لایت محد سیبی ۔اسی طرح فصوص میں ہے کاس ماتمین کی ایک دلیل یہے کرشیخ کے دونوں تا نوں کے درمیان مفئہ کبوتر کا نشان سا تھا اسی جگر جہاں نبی صلی التّدعلبرد مم کے سے اس موا بانشان نبوت مثل بیف کم بوتر تھا۔ اور ولایت مطلقہ محدریصل النّدعلیہ وسلم کے خاتم مہدی بر بوحفورصلی الشرعلیہ دسلم کانسل سے بہوں سے۔

حصرت سدعتى مرانى فرات بن كرولايت محديد كاخاتم قلب محدى تك رسائى كرالب ادردالين مطلقه محدثه کا خاتم روح محدی تک رسائی گریا ہے اور و لابہت مطلقہ عامہ کے خاتم عیسی علیالسلام ہیں ان سے زما نہ یں مدی ظاہر ہوں گے اور یہ رد ہے اس کے اول کا ہو کتا ہے کہ مدی ہی علیمالسلام ہوں تے اوروہ اس مدیث سے انتدال کرتے بیں کہ لامعدی الاعیس بن میم ر عبی این مریم کے سواکوئی مدی نہیں ہے اس مدیث کا جواب یہ ہے کہ بہال مجے لفظ محذوف ہیں اصل یوں ہے کہ لا مصدی بعد المهدى المنهوى الذى من اولاد سيدنا محمد دعلى كل عيسلى - (نبي ب كوئى مهدى بعدان مشهورمهدى كمجوا ولاد

سیدنا محرصل الله علیہ کہ مولاعلی رمنی الله تعالی عذہ ہیں سواعیے علیہ السلام کے،
حضرت قدوہ الکرانے فربا کہ صفرت کہ بندہ کے بیے کیا کم ہے تواندوں نے لاجہ فربائی اور ارشا دکیا کہ کھی بہ بین خررت الدین محمد وسے وضائی کہ بندہ سکے بیاح ہے تواندوں نے لاجہ فربائی اور ارشا دکیا کہ کھی بہ ہے کہ اطلاف عالم میں بھرو۔ مین مرتبر آباد زمین کی سیر کی ایک مرتبر جب قال اور بین نے ان لگیا تو بہ فقیر میں جوموسوم براشرف سے ان کی رکا ب بین ذرّہ کی طرح بھر اکر نا نفا ۔اور بین نے ان کی ذات سے سلوک دموزت کے اس فدر فوائد ماصل کیے ہیں کہ اگر میرا ہر سرمو شکر اداکر سے جب بھی بزار ہیں کی ذات سے سلوک دموزت کے اس فدر فوائد ماصل کیے ہیں کہ اگر میرا ہر سرمو شکر اداکر سے جب بھی بزار ہیں سنعم سے ابک شکر اداکہ سے اب ادر اداکہ میں نہیں ایک شکر ہمی تیں ۔ اب و ادا میں میں نہیں ایک شکر ہمی تیں سرا ہو ادا میں نہیں ایک شکر ہمی تیں کا شرت ماصل کیا ہے میں نہیں ایک شکر ہمی تیں کا شرت ماصل کیا ہے میں نہیں ایک شکر ہمی تیں ہمالی فرما نے لئے کہ برا دچا دیوا دلیا ہے کوام کی میبت کا شرت ماصل کیا ہے میں نہیں ایک شکر ہمالی نہائی نہوں ماصل کیا ہے میں نہیں ایک شکر ہمیں نے ایک نہار جا دیوا دلیا ہے کوام کی میبت کا شرت ماصل کیا ہے میں نہیں ایک شکر میں نہیں ایک شکر میں نہیں کا شرت ماصل کیا ہے میں نہیں تیک شکرت تیں نہیں تا میں نہیں کا شرت میں کی کر تی کا شرت کی کرنا کا میں کا شرت کی کر تی کا شرت کی کر تی کر تیں کر تی کر

الدمراكب كى دات والاست مجهينا ئده ببنياسي .

تمتع زهر گوستهٔ یا نسبتم مجھے نا فع ہوا ہرایک گوسٹ ہراک خرمن سے یں نے بایا خوستہ زهسر نومني نوكث با فتم اور فرطا اکماے فرزندا سرف ان فوا مکسے تم کو بھی حصد ملاہے ایک دن حضرت سیدعلی محدانی مدنیة الاوليا رمين ميا رسواد ليار تح ساته ايك محلس لين تشريف لي كيَّح تويه فقيرا مشرف بعي حا ضريفا ١ دروه ذرق ا وروہ تطف ہواس روز آپ کے دیدارسے میں نے اتھا با براس کو فراموش نہیں کرسکتا سے کسی کوچنان روز ببیند برخواب کوئی دیکھے گر ویسا دن نوا سب بیں بود تا شب مرک دسنش فرآب مرد اس مرفع بک اس کامندآب بین الم مهدى عليالسلام حضرت وُرتيم نے فنروۃ الكباك فدمن بين عرض كباكيمن زمالوں بي بعض لوگوں نے فود كاست ذكره كومهدى كملوا يا بي ال بن مهدى كوئى بهى نبيس غفالي فرماتيس كم مهدى كى علامات ادراس سے مقابات کیا ہوں گئے کہ اگر آئیدہ کوئی دعوبدار بیدا ہوتواس بی ان علامتوں کو دیکھا جائے عفن دعوی ک طرف ندجا با جائے ، حضرت فدون الكر نے فرما باكر حب دكن كے سفريس بم مبدم كيبو دراز كى خانقا ، بس ممرے توویاں ایک شفص تفاجو خود کو مدی کہلوا نا تفا۔ وہا ب سے اکثر علماً و نفنہا نے ایک محصر مرنب کیااورانہوں نے دلائل و برا بین فائم کید و دلائل کی کسوئی براس کور کھا) لیکن دری کے آثار اس بی نہیں بائے معے لندا اس كود إلى سے كال دبائے عاجى نظام غرب يمنى جوان اوراق كا مولف اورجامع سے اس محضر كى عبارت كو بعین فصل الخطاب سے نقل کرکے بیش کر اسے

## ترجمه عبارت محصر

ام صدى على استام كو ذكر مي اكا برصوفيه مي سع بعض برركون في فرما باكري تفاسل بمارى اورنمارى مدو زمائے کم کوملوم ہونا جا استے کرتن نعال کا ابک فلیفہ ہے جواس دفن ظہور کرکے گا حبب نمام زین ظلم دجر ر سے پُر ہو جائے گی وہ تمام روئے ذین کوانشان اور عدل سے پُر کردے گا اگراس وقت ونیا ک عرصے صرف ابك دن جى باقى يسي كا تو الله انما ساس دن كواتنا طويل كردسه كاكروه فليفه كومن كرسسك . برمدى كول اكرم صلى الترطبيروسلم كى عزرت تعبى حصرت فاطمه رمنى التدعناك اولا دست بوكا -اس كا نام دمول التدصلي التدعلب دسلم کے نام سے مطابن ہوگا اوراس کی گنبت سیدنا حن کے جدی سمنیت ہوگی۔ جراموداورمفام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بعیت کریں گے ۔وہ صورت بی دسول ایٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوگا اور افلان میں مفزن ربول اکرم ملی الله علیہ دسلم سے کم ہوگا اس بلے کہ کوئی شخص بھی افلان واوصات میں میں اس یول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے برا برنہیں ہوسکنا کہ اللہ نعالی نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فراباسے ا ایک کعلیٰ خلیق عَظِیمیر و بی تسک ایس عظیم برجیں) مہدی سے اہل کوفہ سب سے زبادہ سعادت بائیں گے ده مال كورا براورمساوى نعبيم كرمي كا ، رعبت بن عدل والفاف كرسي كا ، مغدما س كا فبصله ببت جلدكرس محاجب کوئی شخص اس کے پاس آگر کیے گا کہ اسے دمدی! میری مدد بھیے مال سے ۔اس کے پاس مال کا انبار مو کا بس وہ دواوں ما مغوں سے مال امھاكراس كے جامري وال دسے كادراس بي من فدرا ملكرا الے الے کی طافت ہوگی اطاکر ہے جائے گا۔ وہ اس وقت نکلے گا جب دین میں ستی آ مبائے گی اور جوان کا ارکارکر بگا قتل کیا جلئے گا اور جواکن سے زواہے کا سرمندہ ورسوا ہوگا اوروہ اُس دین کو ظاہر فرا دسے گا جو واقعی دیں ج كماكر رسول التُدمل التَّدِعليه وسلم بوتے توأسى كاحكم و بنتے ان ك شمن اور جولوگ ان كى بردى كرف والے ہوں گے وہ آپ کے حکم کے نیچے مجبورا وا خل ہوں گے ان کی تلوار اور حملہ کے نوف سے اوران کے باس جومال ہوگااس کے لالے سے عرفاء اہل حقیقت صاحبان مشاہدہ وکشف عرفان الہی سے انکی معیت كرى كے ان كے ساتھ كھولوگ اہل الندسے ہول كے جوان كى تبليغ كو بھيلائيں كے اوران كى نفرت كريں كے وہ لوگ وزیر بول سے بارسلطینت اپنے اور لیں سے اوران کی اعاضت کریں سے ان ذمہ وار یول میں جو ان يرالله تعالى كى طرف سے مول كى۔ و مختون اختنه شده إيدا موكا ، كُند كى سے پاك موكا، آئے يعي برابرد كھا حب وہ سکم مادرسے بیدا ہوگا تو دو نول م بھول سے بل ذہین برآئے گاس طرح کہ بلنداداف کلمینمبادت بڑماہرگا اس کو کمبھی احتیام نہیں ہوگا اس کی آبھیں موٹیں گا گرول نبیار رہنے گا وہ صاحب الہم ہوگا اور رسول اکرم صلی النڈ

له و سره د م

ملبدوسلم کی زرہ اس سے جم بر مخبک استے کی اور زمول التّرصلی التّرمليد وسلم كے نمام اسليم اس كے باس بول سكم اس كى تاوار كانام دوالفقار ہوگا اس كے پاس سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كا قرآن كيم موگا اوراكك كتاب ہوگی جس میں قیامت مک کے دوست ودشمن کے نام سکھے ہوں گئے۔ اس کے بول و براز (بیٹ سے نسكلنے واتی عنسا نُطام كو كوئى نہيں دىچھ سے گا۔ اس بلے كەنتى نغالى زمبن كواس برمامور فرما دبے گاكہ جركھير تکم سے با ہر نکلے اس کوا بینے اندر جیبا ہے۔ اس کی خوشبو مشک کی ٹوشبوسے عبی زیادہ پاکیزہ ہوگ ۔ وہ لوگوں بر ان کنفس سے زیا دہ مربان ہوگا بلکہ والدین سے زیادہ مربان ہوگا ۔وہ الله تنا لی کے بعد وگوں کے سانفرست زبا دہ ماہن کرنے دالا ہوگا۔ نمام لوگوں شے زبا وہ احکام اللی برعمل کرینے والا ہوگا اسی طرح نمام لوگوں سے زباده مموّ مات سے گریزاں ہوگا۔وہ منجاب الدعوات ہوگا۔ اس فدر کم الرحمی سفرکو بد دعا دے گاندوہ بھی شن ہو کر دو تکویے ہوجائے گا روح فدی سے اس کی تائید کی جائے گا ۔ اس کے اور ف ننا سے کے درمیا نور کا ابک سنون ہو گاجس میں بندگان فدا کے اعمال وہ دیکھے کا جس کی ان کو صرورت پڑتی ہے اور جر کھیان کو ومعت اورتنگی دی جائے گی تووہ سب جان جائے گا اور درسردں کو خبر نہ ہوگی وہ ماں باب سے بیدا ہوگا ا ولاس کی اولا دم وگی اس کوصحت و بیماری سب بوگ - وه کھائے گا بھی ا دربیئے گا بھی۔ وہ نکاح نجھی کرے گا اور سوسے کا بھی وہ خگین بھی ہو گا اور شاداں بھی، دہ ہنے گا بھی اور روئے گا بھی۔ وہ زندہ دہے گا ادرمرے گا بھی امن کی قربهوگی اوراس کی زیارت کی جائے گی ، اس کا حشر ہوگا اور وہ حشریں کھڑا ہوگا اس کی خدمت بیں اس كے اعمال صنى بیش كئے جائیں گے اوراس سے سوال ہوگا اوراس كى عزن محشریس كى جائے گا دراس كى شفاعت ہوگی اوراس کی بہجان دو باتوں میں ہے علم ہیں اور قبولیت دعا میں۔

( ففل الخطاب كي عبارت كا ترجمه نعم موا )

بروابین اہل بیب اہل بیب کی روابین کے اغبار سے ام مہدی کے اوصاف ہر بی المام مہدی کے اوصاف ہر بونے (امام مہدی امام مہدی کے اوصاف کی طامات بہ بنائی گئی ہیں) کہوہ انفا ن کے ساتھ کا کرے گا۔ مقام نہام سے ہام او خودج کرے گا۔ مقام نہام سے ہام او خودج کرے گا۔ وق نعالی دور دراز کے شہروں سے اہل بررکی نعدا دیے مطابان بعنی ۱۳۱۳ افراد کو اس کی حابیت ہیں اس کے گرد جس کر دہے گا اس کے پاس ایک مہر مرت کا اس کے باس ایک مرشدہ کتا ہے ہوں سے مندرج ہو گئی اس کے باس ایک علم ہوگا جواس کے طابور کے وقت بھیل جائے گا اورائٹر نعال اس وقت اس علم کوگر با کی اس کے باس ایک علم اور وہ اس کو نداوس اس کے باس ایک خود سے گا دروہ اس کو نداوس کے قاس کے باس ایک ناوار نیا میں ہوگا ہوں کے دل سے گا اور وہ اس کو نداوس کے گا اور وہ اس کے باس ایک ناوار نیام ہیں ہوگی جب خود کا وقت ہوگا تو تلوار میان سے نو و نمل بڑے گا اور تن نعالی سے نو و نا کر دسے گا اور وہ کا دورت نعالی اس کے دائیں جائے گا اور تن نعالی سے اس کی تا کر دسے گا اور وہ کا موضورت جبر بل علیا کہ تا مار میکا قبل علیا کہ اس کے دائیں جائیں ہوں گے ، اس کی وائین با میں ہول گا ورت نعالی کے احکام کو قائم کرے گا محضورت جبر بل علیا کہ تام اور وہ کا میار سے کی اس اس کے دائیں باس کے دائیں باس کے دائیں باس ہول گا ورت نعالی کے احکام کو قائم کرے گا محضورت جبر بل علیا کہ تسام اور وہ کا قبل علیا کہ تا میں میں ہول گا ورت نعالی کے احکام کو قائم کرے گا محضورت جبر بل علیا کہ تسام اور وہ کا قبل علیا کہ تا کی کے دائیں کا ترب کا تا کہ کا میاب کر اس کے دائیں باس کے دائیں باس کے دائیں باس کے دائیں باس کی دائیں باس کے دائیں ہوں گا کہ دور کے کا حصورت جبر بل علیا کہ تا کہ کا اس کے دائیں باس کے دائیں باس کی دائیں ہوں گا کہ دور کی اس کی دائیں باس کے دائیں باس کے دائیں باس کی دائیں باس کی دائیں باس کے دائیں باس کی دائیں باس کی دائیں باس کی دائیں باس کو دائیں باس کو دائیں باس کے دائیں باس کی دائیں کی دائیں باس کی دائیں کی دائیں کی دائیں باس کی دائ

مزدہ ہوا می کوجواں کا فدائی ہوا در توشخری ہواس کوجواس سے قول و قرار کرلے درقرطبی نے دکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللّٰه علیہ وسلم نے فربا اِ کہ میں اور قیامت اس طرح سا تھ ساتھ بیسے گئے ہیں ۔ حضرت انس رمنی اللّٰہ عنہ سے مردی حدیث میں ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فربا یا کہ میں مبعوث ہوا ہوں قیامت کے ساتھ ان دوائے یا نند رادی کا بیان ہے کہ حضوراکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت سے ہمادت اور انگشت وسطیٰ کو باہم ملاکوشارہ فربا یا اختلاف الفاظ کے ساتھ ان تمام احادیث سے مراد قیامت سے اور اس کے جلدوا قع ہونے سے مراد ہے جیا کہ اللّٰہ اللّٰہ کا ارشادہے :

اس کی علامتیں ترآہی مجی ہیں۔ اور ہالاکا تواکب بات کی بات ہے جیسے پاک جمبکنا لوگوں کا حساب نز دیک ہے .

ا نُشَقَّ الْقَسَرُّه کُه باس آئی نیاست ادر چاندش ہوگیا۔ مُعْجِلُون کم شھ باب آناہے اللہ کا حکم توام کی جلدی ناکرد۔

ا فَقَادُ جَآءَ أَشُرَاطُهَا ﴿ لَهُ فَكُالُهُ اللَّهِ اللَّهُ مَرَاطُهُا ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

م - إُفِيَّرَيْتِ الشَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَنَّ ٥٥٥

٥- إَنَّى ٱمْرُامِنَّهِ فَارَ تَسْتَعُجِلُونُ مِ هُ

تحفنورصلی النّدعلیه وسلم سے روایت ہے کہ تمام دنیا کے با دشاہ جارہیں ان ہیں دوموں ہیں اور درکا فر مومنین میں حضرت سلمان بن دا وُدعلیہ السلام ادرا سکندر بن فیلقوس ہیں اور دوکا فرہیں ایک نمرود ہے اور دوسسرا بخت نصر ہے ادراس امت ہیں پانچواں سلطان ہفت اقلیم مہدی ہے جومیری اولا دسے ہوگا۔ بنتی اومیدنی باجی حضرت ابوسعید خدری رضی النّدعنہ سے روایت کرتے ہیں کم حضرت دمول اکرم صلی النّد

ك بي سوره محدد ما سنه ي موره قمره سنه ي سوره الانبيار السمه ي سورد قمرا هي سي سوره النحل ا

مے بہلی علا مست ہوگی۔

مولف اوران ماجی نظام نوبب می عرف پرواز ہے کہاس مدیث بی بوصفرت معاویہ سے مردی ہے ہم کوان سنہروں میں دیکھنے کے بعدمعلوم ہوا کرسب سے بڑی علامت فہورمہدی کی میر سے کہ اسس سال ما و رمضان میں دوسوئ گرین ہوں کے مصور براؤر علبالتخیط الثنا نے دو بار فر ما باکم ہما، معمدی کے بلے دو علامتیں ہیں کرمیب سے عن تعالی نے زمین واسمان پیدا فرمائے ہیں ان دو علامتوں کا ايك برا غظم وردبين مواسي كرمعنان كى بيلى داس مى د بخسف القرر اول ليلة من ما منان ما بمركوكرين ملك كا اورلفنعث دمعث ان بس سورج كرمين ملك كا . ينكسعت الشسب في النصف منه) اسرف کہا ہے کہ سے الدین ابن عربی، نے فتوحات کمییں فرمایا ہے : رامحاب اور دشمنان امام مہدی میں مردو زن ایک حملی شکست بسی کھائیں گے بلک نابت رس کے یہاں تک کرجھوٹا قتل کیا جائے یا بھاک كورا ہو، يه صادق اصحاب مهدى كے وزير موں كے كيانم ان ياران مهدى كونيس ديكھتے كروة بجيرالشاكر) سے سہروم کو فتح کریں گے اور جب وہ بہلی مرتبہ بجیر کہیں گئے توشہ نیاد کا باحصہ گریٹے گاا دران کی دوسری جیرب دومراً نلت نینی الا حجته منهرم موجلے گا ورجب و تیسری تجبرکیں گے تربقیة میسراحضی منه م موجائے گا توبلاً الوارجلائ شهر فتح موجلت كابس يسجاني كى عين ديل بي - وه شهر مفتوح بين دين كو قائم ريالا اور اس كمابين ہے كرد- اسلام ميں تازه روح مجو يحے گا دراس كى وجرسے اسلام كوعونت عاصل ہوگي ذات وخواری کے بعد گویا وہ موت کے بعد مجرزندہ ہوگا وہ جزیہ کوموقوف کردے گا اور تلوار کی زورے لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، بیں جوکوئی حق کا انکار کرسے گا اے قل کردے گا جوکوئی زاع کرے گا اس کی مدد نہیں کرے گا و ، دین گواس چیزسے پاک کردے گا کر اگر دسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تاس کی پاکی کا تکم فرما تے ر فیرسرعی چیزوں ا درامورسے دین کو پاک کردھے گا،بس کوئی مذہب مانس اسلام کے سوایاتی نہیں سہلے گا۔ حضرت عبداللدابن عرم سے روایت ہے کرانہوں نے فرما یا کہ مہدی کا خردج نین کے ایک گاؤں سے ہوگا جس كانهم كرغر بوكار

مفنون الوہر میرہ رضی التّدونہ سے مروی ہے کہ حبب عیلی ابن مربم ر علیہ ماانسلام) نازل ہوں گے۔
قوروئے زمین برامن وامان ہوجائے گا ابسا امن ہوگا کہ بعیر بے ادر بحری ساتھ ساتھ چریں ہے ، ادر بچے سانپو
کے سانف کمیدیں گے اوران بی سے کوئی ابک دوسرے کو نفصان نہیں پہنچائے گا اس کے چالیس سال بعد
می تعالی ان کو موت و سے دے گا (وہ وفات پا جائیں گے) مسلمان ان سے جنازہ کی نمازادا کریں گے اور
ان کو دفن کر دیں گے۔

سله خسوف دلیعی جاندگرین، بد دکی حالت بین بوتا ہے ، بال یا شب دل کے بیاندیں گرین نہیں لگتا . بدا نہونی اسی وقت ہوگ جب ظہور مهدی موگار

اسی طرح حضرت دانیال نبی کی گذاب میں یا یاگیا ہے کہ جب تہدی (علیہ اسلام) دفات باجأیس کے نزبا نبخ شخص (روتے زبن) کے مالک ہول کے اور وہ سبط اکبر دسنی الم جن بن علی ،رصی اللہ عنهما کی اولا دستے ہوں گے۔ ان کے بعد بھیر یا نبخ افراط سبط اصغر دصفر سخیبین) کی اولا دستے مالک ہوں گے اس کے بعد ان کا بحد اس کے اس کے بعد ان کا جھل دھیت کرے گا اس شخص کے جن میں جو سبط اکبرگی اولا دستے ہوگا۔ بس وہ مالک ہوگا اس کے بعد ان کیا بارہ با دشاہ ہوں سے ادران میں سے سرایک مام مہدی ہوگا۔ بعد اس کی حضرت فدون الکہ اندے فرما بالعین زمانوں میں اکثر لوگوں نے مختلف زمانوں میں اس محضرت فدون الکہ اندے فرما بالعین زمانوں میں اکثر لوگوں نے مختلف زمانوں میں اس

دلا تا بزرگی نیب ری برست بزرگی ہوتو نے نہ پائی ابھی بجائ بررگان بایدنشست بزرگوں کی جا بیٹھنا مت کبھی

حضرت شنے صدرالدین قرنی قدس سرہ کے زمانے ہیں جی ایک فض نے دہدی ،ونے کا دھویٰ کیا تھا

وہ کتا تھا کہ ہیں جہدی ہوں حضرت شنے موبدالدین جندی سے منقول ہے کہ ایک شخص میر سے مکان پراگیا

جی کا دھویٰ یہ فغا کہ وہ دہدی ہے اور دہ مجبو سے اس کی تصدیق چا ہنا تھا اور ہی کہنا تغاکہ نم دہدی نہیں

ہوا در تھجو سے بول دھے ہو میرے اس ایکار کے باعث وہ میرا دشمن بن گیا اور انبا رسانی کے دریئے ہوا

نفراینوں اور ملحوں کی ایک جا عت کو میری اینا دسانی پرمقر کر دیا ، بی نے بیخ بزرگ شنے می الدین

ابن العربی کی دوح سے بینا ہ طلب کی اور ان سے مدد جا ہی بی نے دیجا کہ حضرت شنے نظا ہم ، ہوت اور

ابن العربی کی دوح سے بینا ہ طلب کی اور ان سے مدد جا ہی بین نے دیجا کہ حضرت شنے نظا ہم ، ہوت اور

ابن العربی کی دور جہ سے اس مہر کی کے دولوں ہا تھ پچھے اور دو در سے ہا تھ سے اس کے دولول پاؤل

ابن العربی کی ہور جی نے بیا کہ کر میں اس کو زمین پر بیٹے و بینا ہوں ۔ بی نے کہا کہ اسے میر سے سردار آب کی بو

انتفات نہیں کیا اور واسم بحد بی اپنی نماز اواک احد وہ لوگ باوج وا دا وہ کے میرا کیجر نہ بھاڑسکے اور نفاال نے مجھے ان کے مشریسے بچا یا اس کے بعداکسس مدعی مہروبیت نے برسے با تفریر الزند ہر کی اور بھر وہاں سے بلاگیا۔

حضرت ان مسعود صفی الله و منه است مردی ہے کہ درول الله صلی الله و الم نظیم نے فروا یا کہ دنیا اس و فن است ختم نہیں ہو گی جیب کک میرے اہل مین سے ایک خفی کام عوب و عمر کا مالک نہیں ہو جائے گااس کا نام میرے نام بر ہوگا۔ (یہ صرب ننرندی اور ابو داؤر د بی حضرت ام سلمہ کی دوا بیت سے بھی آئ ہے سے سکین اس بی تفظ میں ہوں ہے کہ میں دو سری دوا بیت بید تفظ آیا ہو) حضرت ام سلم سے سکین اس بی تفظ آیا ہو) حضرت ام سلم سے دو میری دوا بیت ہے کہ بی صفرت ام سلم سے میں آپ نے فرایا کہ : ۔
سے دوا بیت ہے کہ بی نے سول الله صلی الله علیم رضی الله عنہ اسے ہوگا او

معن الدر الدرسية بين كمثاده بيشاني، لمبى اورادنجي الدرسية كرمول الدهل الدرسيم بلند ملم في الدرسيم الدرسيوسة مواكر الله مين اولاد سي بين كمثاده وبيشاني، لمبى اورادنجي الكرميان قدس بلندادر دواد قديم بلند سر بيوسة مواكر الله في الدرسيم بالول كو كان كمب لي جائيس كے تومو سے مرارك كان كى كو كان كمب بينجيس كے . آب كاد كار بحث الله و الروسية و الروسية و الروسية الله و الله بين الله بينانى كمثاره و الروسية و الروسية و الله بينانى كمثاره و الله بينانى كمثاره و الله بينانى كما الله بينان كما و الله بينان كله بلند بيوگا و داس كے لئے ايك نور مهو كامو بلند موان انظر الله بينان و مين مبادك و الله بينانى كماك بلند بيوگا و داس كے لئے ايك نور مهو كامو بلند موان انظر و الله الله بين كورسي كار مرميانى حصوبيت بينانى و الله الله بين كورسي كار درميانى حصوبيت بينانى مورى بين كورسي تي مورى بين كورسي تي بينانى كورسي كار درميانى حصوبيت بينانى كورسول الله عليه و الله بين كرسي كار بين كورسول الله عليه و الله بين كرسي كار بين كار كورسي كار درميانى كورسي كار بين كورسي كار درميانى كورسي كار درميانى كورسي كار درميانى كورسي كار درميانى كورسي كار درميانى كار درميانى كار درميانى كورسي كار درميانى كورسي كار دريانى كورسانى كار درميانى كورسي كار دريانى كورسانى كار درميانى كورسي كار دريانى كورسانى كار دريانى كورسانى كورسا

پس علما ، نے اس بر انفان کیا ہے کہ وہ بادت ا معادل ہے میں کوئ تما ال جناب فاطمہ د عیہا است ام )
ک ادلا دسے بدا کرے گا اس دفت جب کہ اس کی مشبت ہوگی اوراس کو اپنے دبن کی مدد کے لیے ظاہر ذریائے گا - علمائے شبعہ کا خیال کے مہدی محمد ہوئے میں کر رضی انٹر عنہ ) ہیں جو دشمنوں کے نوف سے تھنی ہوگئے ہیں ۔
گا - علمائے شبعہ کا خیال کے کرمہدی محمد ہوئے میں کا رضی انٹر عنہ ) ہیں جو دشمنوں کے نوف سے تھنی ہوگئے ہیں ۔
ان کی درازی عمر میں حضرت نوح اور حصرت خضر علیہ ما السمام کی درازی عمر کی طرح کوئی استحالہ نہیں ہے راس

ندرطوب عزامین مہیں ہے اس بات سے نام دوسرسے فرفول دیے علام ) نے الکارکی ہے اسی بلے کہ بد دو کوئی ایک ایم بلید دسلم ) ہما الیم بلید دوسرسے دو کوئی ایک است دمحدی صلی اللہ علیہ دسلم ) ہما الیم بلید و کہ اس است دمحدی صلی اللہ علیہ دسلم عمر یانا در تو تربیس دیا ہے بند کسی دلیل اور علامت کے اور امام محدین من عربی کے اس ان ندرا محفا کے سلسلہ میں کوئی علامت اور دلیل فرکور تہیں ہے اور ان میں اللہ علیہ دو اس کے تعلق کوئی اشارہ بھی نہیں و فرایا ہے ۔ اس ان کارکی وجربی ہے کہ اس استے دنول کہ اس طرح پوشیدہ دہ ناکہ ناکہ کے سوا کہ بھی ان کا میں دبیل ہے کہ اس بوٹ بدکی کے ہوت ایم کی بیشت ہے کار مور ہیں اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو جا ہئے تھا کہ نظام کو دفع کرنے والے استان کا وائم کرنا ہے ہوجا تھا کہ نظام ہوجاتے ارا امت کا وعزی دکرتے اسی طرح سے اور الم بیم میں اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو جا ہئے تھا کہ نظام ہوجاتے ارا امت کا وعزی دکرتے اس مدود و علیہ حاصل کو نے اور سب لوگ نفع الحاتے اور یہ بیت ہے کہ زمانہ تو ان کوئی در سے مدود و علیہ حاصل کو نے اور سب لوگ نفع الحاتے اور یہ بیت ہے کہ زمانہ تو ان کے فہود کے لئے سب سے الحجا نفا کیونکہ کہ تھیتی بات ہے کہ آپ کی نیاز دسدی کے لئے عور ہیں ، نبیجا و در برطے جھو گے برخی جلدی کریں سے ۔

ولی کوناموزوں اصفرت ندون الکبانے فرمابا کہ دلی کو جا ہیے کہ وہ نا موزوں نہ ہو رحفزت ندالیبن فے وق نہ بین ہون و نبیں ہون چا ہینے کیا کہ مودون سے کہا مراد ہے ؟ حضرت ندون الکباف فرما با مراد بہ ہے کہ اس کے تام افعال وحرکات بہند بدہ ہوں اور میزان شربیت وطریقیت پر موزوں ہوں کہ ایک بات مبی اور ایک کام بھی صوفیہ وطائفہ علیہ کی دوش اور مشربیت کے ملات نہ ہو ، حضرت بشنخ بہا کہ الدین نفشیند زبان مبارک سے

اكثريه اشمار پڑھا كرنے گئے "

فطعه

ہیں ہمیشہ سے دلی کی پہنی ہی علامت کر جو دیجے لے توجہوں ترہے دل سی افعے الفت اوراگر دہ مجلسوں ہی کرے دعظا ورضیحت تو کلم من کے ہوئے تری بیخودی کی حالت اور ہو خاص برگزیدہ بخاب سے وعزت اور ہو خاص برگزیدہ بخاب سے وعزت کسی عضو سے بھی اس کے نہو کچھڑا ب حرکت

سه نشان بود ولی دانخست آن مجنی کرچون ردی اور بینی دل تو بروگراید دوم آنکه درمجانس پوسخن کسند مجعنی سمه را زمستی خود بحدمیث می رباید سوم آن بودمجنی دلی اصف عسالم سم آن بیچ عضوا درا حرکات بدنسیا بد

موزوں سے بہی بائیں مراد ہیں۔ بہ مراد نہیں ہے کہ دہ انسعار موزوں طریقہ بر بڑھنا ہو یا تودیورو انسعار کہا ہو۔اس موزفع بر معنزت نظیخ مبارک نے عوض کیا کہ اہل والا بن کے کچے مزیداد صاف کے بارے ہیں حضرت بیان فرائیں ارسٹ دفرہا یا ابوعبد الطرسالمی سے سی شخص نے در بانت کیا کہ ہم ممنون کے درمیان ادلیا ہواللہ کوکس طرح بچانی بن توانہوں نے فرہا با ادلیا کی نشنا خت نظا فت زبان ہمن انعلاق، تان ه دد گر ، سخا و صنفس . قلت اغراض ، سرعذر تواه کے عذر کو قبول کرنا و رقم مخاوق برشفقت نواه وه بیکو کارموں یا
بدکاره سرت نبوی مسلی الله علیہ وسلم کی اکر خصوصیات اوراکٹر مصطفوی اوصاف اس میں موجود ہونا چاہئے کہ دل ہوال
میں نبی کا بابع ہے اوراللہ بیخ فی قومه کالنبی فی است و رولی اپنے بابعین میں ایساہے جیسے نبیہ اور نبی ایست میں
رسالہ قبیر سبیں ولی حضرت قدوۃ الکرانے ان کوجواب دباکہ میں نے رسالہ قشیر سیس پر فعلہ کو اللہ تمالی نے
رسالہ قبیر سبیں ولی اس فر کرور مولول اور نبیول اعلیم اسلم ، کے بعدا پنے نبد دل میں بر فعلہ کو اللہ تعالیٰ اور نبیول اعلیم اسلم ، کے بعدا پنے نبد دل میں بر فعلہ کو اللہ تا ہور ان کو اپنے اور ان کو اپنے بصیدوں کی کان بنا یاہے ، درامت مرح مرمیں ان کواپنے
دوستوں کے زمرے میں ان کوچن بہاہے ، ان کے دلول کو اپنے بصیدوں کی کان بنا یاہے ، درامت مرح مرمیں ان کواپنے
انواد کی جمک کے لئے مخصوص فرمالیا ہے اور ان کو فرائیں اوران کو اب نبدگ کے قائم رکھنے کی توفیق دی ہے اور اور کا موجوب
عودج ویاہے کہ اسکی مکمائی کی حقیقیں ان رتب کی فرائیں اوران کو اب نبدگ کے قائم رکھنے کی توفیق دی ہوئی دور ہوئی ۔

کے مان کا بھی اور سے ہیں کہ لوگ یا تواصحاب نعل وردایت ہیں یا ارباب عقل و نکر ہیں اور شیوخ صوفیہ اس سے ترقی کرھکے ہیں ۔ یہی سبب ہے کہ وہ چیزیں جوتم ہا لوگوں سے پوسٹ یدہ ہیں ان پر ظاہر ہیں ا درجس چیز کی معرفت مخلوق کومسیر نہیں و داللہ دتعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے موج دہے نہیں ہر حضرات وصوفیہ اہل دصال ہیں ا درعوم ا در

دومرے لوگ اہل استعدلال میں۔

مری شب میں تھے سے ہے روشنی ا در اندھیری خلق پہ جھائی ہے ہیں دہ خلساتیوں میں گھرے ہوئے ادر مجھے تو دن کی صفائی ہے

لیلی بوجهگ مشرق وظلامه فی الناس سای والناس فی صدف الظلام و مغن فے ضوءِ النهای

اتباع شرویت ایک دن خواجری خدمت می حاضر تعابی او الدین نقشبند سے نفل فرماتے نفے کہ بیر ایسان مسرویت ایک دن خواجری خدمت میں حاضر تھا کچھ لوگوں نے ادلیاد دوطرح کے ہیں ایک دل مورات میں حاضر تھا کچھ لوگوں نے ادلیاد دوطرح کے ہیں ایک دل مورات درست میں ان سے دربا نست کیا تو انہ ہوں نے فرما یا کہ اپنی روش کے اعتبارے اور لیار دوطرح کے ہیں ایک دل مورات اس کو دل عشرت، ولی عشرت، ولی عشرت کا مرتب دزراء میسا ہے کہ حضرت ملطان کا دونا بنب مناب در خلیفہ موقیقی وہ صاحب اختیاد سرقائی ادونا بنب مناب درخلیفہ موتی ہیں وہ صاحب اختیاد سرقائی ادرا مے مطلق النان موقات کے در دوازے اس کے ادر الحصلی النان میں منتقل موقات ہے در مری صفت میں ادرا کے مالت میں منتقل موقات ہے درمری صفت میں ادرا کے مالت میں منتقل موقات ہے ادربا دجوداس کے کرد الی سے احوال باطنی رمتصرف ہے لیکن اس کے ادب کا بی عالم ہوتا ہے کہ دو اپنے احوال کومیزان شرعیت پر توات ہے اس کا اس کا مال قوال باطنی رمتصرف ہے لیکن اس کے ادب کا بی عالم ہوتا ہے ادرائی کو خال میں کرخلان ان شرعیت پر توات ہے اس کا مال قوال باطنی رمتصرف ہے لیکن اس کے ادب کا بی عالم ہوتا ہے اورائی کو خال میں کرخلان ان گرمیزان شرعیت پر توات ہے توال کا میں کا مال قوال کو میزان شرعیت کے مطابق ہوتا ہے تواس پراعتاد کرتا ہے اورائی کو خال میں کرخلان ان گرمیزان گرمیزان گرمیزان گرمیزان کے مطابق ہوتا ہے تواس پراعتاد کرتا ہے اورائی کو خال میں کرخلان کا گرمیزان گرمی

اس راعتما دنہیں کرتا۔

آس موقع برحضرت فدوہ الکرانے فرمایاکہ اس طالقہ کے بیے سب سے اہم بات بہ ہے کہ نمائ البی ایک وراسی بات مجمی دائی وراسی بات مجمی دائیں دو اینے بیے دوا نہیں رکھتے ہیں بلکہ باطئی طور بر بھی کوئی البی بات مادہ نہیں ہونی کرج موجب حرمان ہو۔ وہ مجمی مجمی اسمارہ معادت کی بات کسی صورت بی بیان نہیں کرتے کہ محس ایک ادب کے فعاف عمل پر شیخ احد نعیر کوایک سال ناک سور چرانے بڑے سے نفے اس کن تعییل بہ ہے کہ بیخ احد نعیر ندی سرۂ کبار مشائخ سے محتے۔ برشیخ ابوا بعباس نفیاب کے معاصرین ہیں سے سے انہوں نے بامیدی ہی کے نفی اور اکنز ابسا ہونا مفاکہ وہ فراسان ہی سے اورام با ندھ بیت سے ایک دن انہوں نے بامیدی ہی کے اور اکنز ابسا ہونا مفاکہ وہ فراسان ہی سے اورام با ندھ بیت سے ۔ ایک دن انہوں نے حرم ہیں صوفیہ کے اسمار دو حفاین سے اصحاب طاعا سے کہ کچرا قوال بیان کیے ، دوسواسی مشائخ کرام اس دفن حرم ہیں موجہ دسنے ان سب نے ان سے کہا کہ آب نے ایسی بات کیوں کہی اور پھران کورم سے کہا کہ وہ فراسان میں دیا ۔ اس وفن شخ خصری (جوان کے مرشد سے کہا کہ آب نے گھر سے باہرائے اور فادم سے کہا کہ وہ فراسان جوان ہو سے باس قاری نے دینا۔

ایک روز حضرت قدوة الکبرانے بعض فعلفاد کے التماس بیاد لیائے معاشر کا بیان فرمایا اورارشاد کیا کراو بیائے معاشرود ہیں کر جن کو حال بقاسے بہرہ وافر بل چکاہے بقاباللّٰد کی منزل اور مقام بر بہنچ کر وحدت ور کرڑت کے مشاہدہ سے مشرف ہو چکے ہول ان حفرات کے لیے یہ تمام عالم مجلّٰی ہے۔ ادر آئینحسن قعود ہے بوجب اس ارشا دے کہ سامابت شینا الا درایت الله فیه و، کی حبر کونہیں دیکھتے گرمر چنریں ان کوجال اللی نظر آ تاہے۔ مبراروں رحتیں فعالی خواجر کرمانی کی روح پرمول کو ایا ہے۔ م

کہ جہان صورنست دمعنی دوست ہے جہاں لفظ اُس کے معنی دوست ور جمعنی نظر کئی ہم۔ اوست معنی کی جننیت سے بس ہم اوست بایں صورت معاشرہ سے کوئی چزہجی ان کے لئے گراں اور تقیل نہیں ہے بلکر قرابت اشیاد رجال مقصود کے تنہود کے باعث جوان کومراُت بہاں میں نظراً تا ہے اس لئے دہ جمال معاشرہ کے دربعہ کمال عشرت سے تصف ہیں مجرا ب نے حضرت نواجہ کا فرما یا ہموا یہ نظر تے صاب

بريب

راه بوحدت نرو برکه نشد درطلب بانی نه وحدت کی راه جونه طلب بی بوا جد درات را از دل وجان از مربید دنیا کے سر ذره کا جان دل سے مربید

حفرت قدوة الكراف فرما باكريد ادلياد الدخملف بن ابند ابندا وال بن ابعن ان يرب عدفت اددمن المجرب بندان بن بعض الدمن المراس و المرا

حعزت قددة الكبرانے فرمایا كه اس گرده تھے جس كسى فرونے بھي ددش نبوى ا درا تباع مصطفوي على اللّه عليه في محفلاً

قدم الفايا دوكبي مي البيض مقدود كونه باسكاجيساك حفرت معدى عليار همه في مايا بعد

خلاف ہیمیب رکسی ر ہ گزمیر کہ ہرگز بمن زل نخواہ رکسید کہ ہرگز بمن زل نخواہ رکسید محالست سعدی کہ راہ صف توان رفت جسنر در بئی مصطفیٰ چلے کوئی ہے سذت مصطف

تعفرت قدرة الكرانے حفرت شيخ علا والدولر سمانی سے به روايت رقريبًان الفاظيرى بيان فرمائى كرده فرماتے تھے كرمينے مجدالدين بغلادى قدس مرؤكا ارشاد ہے كرانبوں نے حالتِ نواب بيس حضرت رسالت بناه صلى الله عليه دسلم سے دربائت كيا كہ حضوراً ب كا ابن سينا كے بارے بيس كيا ارشاد ہے ؟ آپ نے فرمايا ده ايمشخص تعاجس نے برمائي ده ايمشخص تعاجس نے برمائي سينے سے دولا يا جا تھے ہے دربان كردہ اور دربع ميں دولا يا ادربي نے اس کے دونا رحبتم ميں گريا ۔

ہیں نے بہ دافتہ اپنے اسنا دمولانا جمال الدبن جلبی سے بیان کیا۔ انہوں نے فرما ہا عجب بات ہے اس کے بعد انہوں نے فرما ہا کہ ہیں بعضہ دا د سے سف می کی طرف جارہا نخاکہ شام سے روم جلاجا ول جب ہیں شہر موصل میں بہنجا نوران میں نے ابکہ مسجد ہیں برگی حب میں سوگیا تو میں نے نواب ہیں دیجا کہ کوئ مجب میں سوگیا تو میں نے نواب ہی دیجا کہ کوئ مجب سے کہ درہا سے کہ دہاں نہیں جانے جمال کچھ فائدہ پاجائے میں نے نظرا مطاکر دیجا کہ کچھ لوگ ملف ہاندھ میں ادرایک بزران صورت والی مہنی ان کے درمیان تشریب فرما ہے ایک بزران صورت والی مہنی ان کے درمیان تشریب فرما ہے ایک بزران سے فرق مبارک سے میں ادرایک بہنچ رہا ہے ہ

زنورروی او چون دره خور سنید اسی کے نور کا خور سنید دره در اول ان نور جادید مگر اسس کو فنا اور وه جمیشر

دہ کچھ تفتگو فوا رہے تھے ، یہ محام حضرات نوجہ کے ساتھ اسے سن رہے نفے ۔ بس نے ان لوگوں سے کہا کہ بیرکون صاحب بیں ؛ انہوں نے کہا کہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی وات گرای ہے -بیر سن کرمی آگے برصااورسلام ببن كب انبول في مبرك سلام كاجواب دبا ادر مجهيم اس علف بب بينجين ك اعازت مرحمت فرما فى جب ميس معيط كياتويس معون كيايارسول التدا إبن ابى سينا كي بارس بن أب كاكيا ارشاد ب وحضور صى السُّرعليه وسلم في جواب مين ارشاد فروايا ووايك الساشخنس من كه السُّرتعالي في اس كواس ك علم ك مطابق گراہ کردیا۔ میریس فیوض کیا: آم شہاب الدین (مقتول سبرور دی) کے بارے یں کیا فرماتے ہیں ؟ حضوصی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابی سینا کے متبعین میں سے بیس نے خیال کیااب چندعلمائے اسلام سے بارسے میں جس دریافت كرلول البذامين في دريافت كيا : أكب في الدين وازى كم بارس مين كيا فرمات مي المعنوص الشيعليد والم في ادراد فرمایاکہ وہ ایک عتاب کروٹ معص ہے، معریس نے عض کیا : حجمۃ الاسلام غزالی کے بادے میں معنورکیا فرطتے میں حصنورعليه التية والشناد نے فرما يا كردوايسا شخص سے جس نے مقعد كو باليا . ميں نے بيرعومن كيا: آئ الم الحرين جونني كے بارے میں کیا فرملتے ہیں ؟ آپ نے ارشا دفرما یا وہ ان توگوں میں سے جہنوں نے میرے دین کی مدد کہے ، میں نے پیر دریا فت کیا ابوالحن اشعری کے بارے ہیں آٹ کاکیا ارشادے ، حفورصلی النّدعلیہ وسلم نے فرمایا کیمیرا قول ہے اورمیا قول سچاہے کرایمان دھکمت مین ہیں ہے ۔ یہ میں دریا فت کر راج تھا کھیرہے قریب ہیٹے مرے کس تتخص نے کہا کہ یہ کیا موالات کر رہے ہو بحصنور صلی استدعلیہ وسلم سے دعا کی ورخواست کرو۔ تاکر تم کواس سے کھیے فائدہ يہني ، يرمن كريس نے حضورصل الشّرعليہ وسلم سے عرص كياكہ بارسول الله إ مجھے كوئى دعا سكھائيے ،حسورمسل الشّدعليہ والم نے فرمايا كهوا. اللَّهُ مَّرْتُبُ عَلَىَّ حَتَى ٱلْتُوبَ وَاعْصِمْنِي حَتَّى لَا أَعُوْدَ وَحِبِّبُ إِلَى الطَّاعَاتِ وَكَتِرَهُ إِ كَتَّ الْخُصِطِينْتَ احتِ مِاللها! ميرى طرت رجوع فرما تاكرس توبركرو اور مجية محفوظ ركه تاكرمس معيركناه فركرو اورميرس لئے ملا عتوں کومجوب بنادے اورمیرے ول کے لئے گنا ہوں کونا ہے۔ندیدہ بنا دسے) یہ دُعا بتا نے کے بعب ر

حضرت فدوہ الکرانے فرمایا اولیا بارگاہ اللی سے ندیم اور دزیر ہیں اور دہ فعدا دند ندالی کی مرض کے مطابات ہوتا ہے۔ وہ معلی کام کرنے ہیں ان سے فوارق کامبی کمبارجو اظہار ہوتا ہے وہ بھی شبیت اللی کے مطابات ہوتا ہے۔ وہ بھی شبیت اللی کے مطابات ہوتا ہے وہ بھی شبیت اللی کے مطابات ہوتا ہے وہ بنی مرادسے کوئی تصرف نہیں کرنے والریہ اصلا در ظهور مراد خود قبیام نمی فا بنید )جس فدراظها رفوات کا فیا ان بی تو اللہ ہوتا ہے اس فدران کے مرانت بیں نفصان سرابیت کرناہے ۔ ان کے چین نظر ہر ونت بربات رہی ہوتا ہے اس فدر اللہ نفال نے جو کچے بیدا کیا ہے وہ بنتر ہی ہے) بیرحفرات ما ظامی ذائد جو محمول خیر واللہ اللہ فیو خیر داللہ نفال نے جو کچے بیدا کیا ہے وہ بنتر ہی کہوں نہ ہو۔ نشا دہا کا بیدا ہونا کہ سیسے کہ اس مواج مشنول وسنتری مراد فیا کہ بیدا ہونا کہ بیدا ہونا کہ بیدا ہونا کہ بیدا ہوں کی نبول کرنے بنا ہونا کی ورفواست کرے اور میں کہنے کہ و با برطرف ہو جو کے دائل سے فہرسے نکلنے اوراس کے نظور کی تبول کرنے اور میں بینیں مراد فداد ندی کو تول کرنے کی دونا ور ہوجا تے با دہا نہوں کی دونا دور ہوجا ہے با دہا نہوں بی اور میں کہنے کہ و با برطرف ہوجا ہے با نہ ہو دور ہوجا ہے با دہا نہوں بی اور ایک کے با دہا نہوں بی اور ایک کے با دہا نہوں بی اور ایک کرنے کہ دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور کھی برنیں کینے کہ دو اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور کھی برنیں کینے کہ دور اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں بین اور کھی برنیاں کی خواد کین کی دور کی دور اور دور ہوجا ہے با دہا نہوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کہ دور کی دور کیا کہ دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کہ دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کہ دور کی دور کی دور کیا کہ دور کیا کیا کیا کہ دور کی دور کیا کی دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کی دور کیا کیا کی دور کیا کیا کیا کیا کہ دور کیا کی دور کیا کیا کہ دور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا

مصرعه ترک کام خودگرفتن تابرآید کام دوست چیور نااپنی رضا تا دوست کی مفی رہے مشبیت اللی پر اصفرت قدون الکرانے د تقریبان الفاظ بن ) فرما با کہ بیں نے طبقات الصوفیہ میں دیکھا اعتراض کی سنرا اسپنے الوالمن نے بوشنے احد سبر کیے مجانجے نظے کہا کہ ایک روز بیں اپنے ماموں د بیدا حد کیر ، کی ملوت گاہ کے دروازہ پر مجھا ہوا تھا۔ بیں نے ان کے پاس کسی شخص سے با نیں کرنے کی اکوازشنی ۔اس شخص کو بیں نے پہلے بھی نہیں دیکھا نظا۔ بہت دیر بک بید دولوں حضات با ہم گفتگو کرتے رہے، جب بات جبیت ختم ہوئی تو دہ شخص اس دیواد کے روزن سے کل گیا ہو شنح کی خلوت گاہ بی

عنا۔اور کلی کی طرح ہوا میں غائب ہوگیا۔ میں شنخ کے سامنے گیا اور میں نے ان سے دریافت کیا کہ کجون صاحب عفرانهوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اس فق کودیجا تفاریں نے کہا جی ہاں! انہوں نے زباباکہ بہ وہ فص اور دہ عظیم بنی ہے جس کو اللہ نعالی نے سمندر کی حفاظت اور نگرانی پر مغر فربابا ہے بررجال اربعد بی سے ایک بی نین روز سے برمجور دمعنوب بی ملی خود ان کواس کی خبر نبیں ہے۔ بر س کریں نے بتدا حرکیر سے وق کیا کہا ہے میرے شنخ اان کی معزدلی کا باعث کیا ہے ؟ کس سبب ہے يم جور بن إسطح في فرما باكر بحر محيط كے ايك جزيزه بن ان كا نيام ہے -اس جزيره بن سلسل بين روزنك بارش موتى رہى توان كے دل من ير حيال بيدا ہواكمكاش بربارش أيا دى بى ہوكى بونى -اس كے بعدوه كه سجه كرمبرا به خیال ایک اعتراص ہے تواننوں نے توبہ واستنفار کی بیں وہ اس اعتراص سے مجوریں یں ہے اپنے شخ سے دریا فٹ کیا کہ کیا آپ نے ان کو اس مبحوری سے انگاہ کر دیا ہے توا شوں نے کہا نہیں۔ مجھے اُن سے بہان کھتے ہوئے شرم آئی نب یں نے وض کیا کہ اگر آپ فرما ہیں آذیں ان کواس میوری سے آگاہ کردوں - شخ نے فرما یا تم ایسا کر سکو گے یں نے کہا جی ہاں! یہ سن کر مجہ سے فرما یا سر عباري نے تعبيل كى مبرے كان بن أوار آكى كماسے ملى اب اپنا سرا تقالو بس نے سرا مقابانو اپنے آپ كو بحر ميط كے ايك جزيرہ بس با با ۔ بس بير د بيك كرجيان ره گيا ادراعظ كر مفورى دورجيا كہ بھے ده صاحب د من كى مبوری کا ذکر ہو بکا ہے ) مجھے نظر آئے بی نے ان کوسلام کیا ادر پیردہ نمام فقتہ ان سے بیان کیا ۔سن کوانہوں نے مجے تیم دی کرمبیا بی کہوں تم وبیا ہی کرو۔ بی سے کہا کہ فو آب کہیں گے بی دبیا ہی کروں گا انہوں ہے كهاكه ميراخرندا الدكرميري كردن بس وال دوادر مجهة زمين بركمسيط ادربه أواز لكاذكه بداس شخص كى سزا جي مسنه كارصاوندي پراغنرامن كبا نفا چنائجه مب نے حسیب وعدہ ان كى گرو ن مب ان كا خرفہ وال كرها باكمان كالعبيوں کہ بانف نیبی نے پیکارا اسے علی ! ان کوچھوٹ دو کرز بن اور آسمان کے فرنشنے ان کے اس عال پر گربہ وزاری کر رے میں۔ جنا بجد اللہ نمالی ان سے راضی ہوگیا ہے۔ بہ ادانسنتے ہی میں بیخو دو مربوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش ہیا نو میں نے اپنے آب کو وہاں موجو دیا ہا جمال پہلے نفا۔ بی نبیس کہدسکناکاس جزیرے بی کسر جمع بنيا ادركس طرح وبال مصداليس أباس

اس موقع برحفزت فدوہ الکبرنے فرما با کہ شیخ ابوالمسعود نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ پندرہ سال ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیے میں اپنی ملکت برتفرت عطا فرما دیا ہے بیکن آج کے بی سنے نفرت نہیں کہا شیخ ابن فاعد نے ایک دن اُن سے عرض کیما کہ آب تصرف کیوں نہیں فرمانے تو انہوں نے فرما باکٹی کیا شیخ ابن فاعد نے ایک دن اُن سے عرض کیما کہ آب تصرف کیوں نہیں فرمانے تو انہوں سے فرما باکٹی نفرون کو فدا وند نما آل کے توالہ کر دیا ہے وہ میں طرح جاہے تصرف فرما سے وہ مالک ہے میں طرح جاہے تصرف فرما سے وہ مالک ہے میں طرح جاہے اُنہ کہ بی نفرون فرما ہے وہ مالک ہے ہیں عرب عرب عرب میں ہے اپنے ملک میں نفرون فرما ہے ہ

بنده را در کارمولی نیست کار

سرحيخوامد ميكن د يروردگار

جیسی مرضی ہو کرے پروردگار اس کے کامون بنہیں بندہ کا کار حضرت فدون الكبار ف فربا باكم حق تما كى كاوليا، باسم وكرامتد تفالى كے كاموں كے ما سراوراس كے را زول کے جاننے وانے ہیں ایک معمولی سا میم بھی جو عالم بالا سے عالم سفلی میں نازل ہونا ہے ایک فراسی در اس ایم معلوم ہو جا نا ہے کہ اس فلال شخص کے سلسلہ ہیں غنا ب نازل ہوائے یا تن تمالی کی جا نب سے نلال شخص کوخطاب مرحمت کیا گیاہے دا ظمار خوشنوری فرمایا گیا

ہے) ای بات کا اہل مرشخص نہیں ہونا۔

ہے) آگ بات کا آئی مبرطن بین ہونا۔ شب قدر کی بر کات | حضرت قدوۃ الکبرانے فرمایا کہ دمضان المبارک مشکرم کی ۲۲ تاریخ کی شب کچیوجیہہ سے مشرون ہونا مرایف ہیں تم ساتقیوں کو ہیں نے سنب قدر کی برکات سے مشرف کیا خانچ حزت نورا لعبن، حغرت دُرِيتيم، حفرت شِن ركن الدبن شابها زهشيخ اصيل الدين مِنعيد بازشيخ جميل الدبن جرد باز، قاضى ر نیع الدین ا در سبی بشیخ نشمس الدین ا و دهی بشیخ عادت ا در شیخ معرزف ا ور کچه تلندر جزر بور تجرد سنه آراشه ا در خربی دیکیائی سے بیراستد تھے اور ملک محمود جرنبایت نعالص و خلص مرمد با اعتفا دیتھے ادربہت سے خدام بارگاد اور مصاحبین ورگاہ اس خصوصیت سے مشرف ہوئے اورجس دقت الله تعالی کی مہر بانیوں کے فوشے اتریتے ہی ادر دخمان کے عنا یات نازل ہوتے ہیں إ تف نمیسی فے لا کھول تعظیم و کریم کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے بداری کر اسٹرف میرا

> باتف غیبی نے بھم نعب ا دی حرم پاک میں اکر ندا سے مترف ددجهاں حصبہ ترا بول خلابیارای انشرف مرا جبکہ احبانے یہ مرّدہ سا جر تھا وہاں گل کی طرح محصل گیا

محبوب ہے سے بالفن عنيب كم زحسكم الله كردندا درخسسرم خانقاه کای شرف عالم بهرتراست كفت نعدا الثرف مجبوب ماست سرمک از انسحاب بدین مردهٔ کرد پو گلزار زجان حسن دهٔ

سب اس مزّد و جا نفزا کومس کا دراس اشارت د مکشاسے آگا د ہوکر در نوب جہاں کی خوشیوں سے مالا مال ہوئے

ا دران کی زبان حال بزراند مرائی کردہی تقی سے

بدین مژده گرجان فشائم رداست ہے قربان جان اس خوشی ہے مری كه اس مزوه عداحت جال سل كراين مزده آسائش جان ماست

حضرت کا طریقیه اور عادت معہودہ تھی کہ آپ صبح کی نماز مکم مغطمین اوا فرمایا کرتے تھے ، اسس روز مین نماز فخر می معظمہ میں اوا فرمانے کے بعے انظر بھٹ سے گئے اور بوری شرائط سے سامخد دباب نماز ادافرانی مصرت بسخ بخمالدین اصفهان نے دہو اصحاب حرم کے نبلہ اور ارباب کرم کے بشیوا عقے ،

مصاب وعاطب رئا۔ حضرت عون اعظم رضی الترعمة حضرت دربتم نے بعد نکریم عوض کیا کہ صرت و ن القلیس کو كالفنب مى الدين كبول موا، كالدين ك طاب سے عنا طب كرنے بن اس كاوا فند كباہے -؛ (آب كاير خطاب كس ظرح برا) مصرت فدونه الكراف فرابا كر بنيادين بي في حضرت عوف الفلين كي م را دگان سے اس سلسلہ میں دریا فن کیا توانوں نے فراکیا کہ اس بارے بی حضرت غوث انتقبین نے ہم سے فرایا تھا جمعہ کا دن تھا، میں بغداد کے اطراف سے سیاحت کرکے دایس آ رہا تھا میں رمنہ یا تھا، میرا گذرایک بیماربر مواجس کا رنگ بدل مواا در بدن کردر نفااس نے مجے سلم کیا دانسم علیک یا عبدالفادی بی فاس كابراب دياس في كماكرة بمير فريب أيف بي اس كة تريب بينيا، اس في كما كرة ب مجے پڑاکر ہفاد بجئے ۔ جنانچاس کویں نے بیکو کر بھا دیا۔ فراس کا صم ترو تا زہ ہوگیا۔ ریک بھی کھرگیا اورنونمورت نظرائے لگا۔ جہرے برناز گاگئ -بی نے اسے دریافت کیا کہ فرن ہو ؟ اس نے كماكراب مجينين بيجائے - بن نے كہانيس -اس نے كماكر دين اسلام أوں أب نے بہلے مجھے مِس عال مِس و بِجا نفا مبرى عالت ديسي مي موكى عنى ، مجھے فدا وند نعالى فياب آب كے دربع سے ندر كياس انت عى الدين تم فى الدين ، و بن في الدين ، و بن ال كي بار عجر ين الى كي باس عمليا إيا ادر جا عمسيد ببنيا وال الكي عمر على آبادراس في مرى جوتيان مرك يا ون عما مفال د كودب ادر جوسے کہا یا پینے فی الدین - جب برسے کی نازے نارع ہوا نوبر طرن سے وگ مرسے پاس آکر جمع مو گئے ادرا سنوں نے میرے افخرچے ادر با بوسی کی ادروہ با بنے فی الدین با شے فی الدین کرے نفیاں سے مبل مھے کی نے اس تقب سے متبس کارا تھا۔

حضرت فدونہ الکبانے ابک عزبرسے بربات نفل کرنے ہوئے زبابا کہ اولیا ہی مواج طاہری میں ہم نی ہے اور معنوی میں ۔ معراج معنوی دوطرح کی ہم نی ہے ان بیں سے ایک توصفات فرمبرہ کی سینی سے کل کرصفات معودہ کی بلندی پرمینی اور دوسرے ما سواالٹرسے قطع تعلق کر کے اللہ سے بولگا نا۔ اگر بعضاولیا اللہ کو بچیٹیت نظا ہری عروج ممانی بھی حاصل ہو تو کچھ نعجب نہیں ہے کہ اس طالعہ مقدسرے بہت سے خلاف ماہ

امورطا سرہوتے ہیں۔

## لطبقه

معرفتِ عارف ومتعرف مهابل (دربیان معرفتِ عارف دمتعرف دجابل)

قال الأشرف:

المعرفة هى روية الحق في مراتب الظهوى من الادنال والصفات والدوات ووصفي

ترجمہ: - انٹرف (قدوة الكبرا) كما بے كم موفت بر ہے كرى كامشا بده كيا جائے افعال وصفات و ذوات اور حصف كے مرانب الظہور ميں باعتبار صدور كے ۔

اس موقع پر معزت نورالعین نے حضرت قدوۃ الکباری فدمت گرامی میں عرض کیا کہ اہل معرفت وارباب کشف کا نتہا ئی درجہ حضور مبان فرما دیں۔

بوجاتا ہے اور غصہ دکھاتا ہے اوراس کی خبر نہیں رکھتا کہ یدر نج منکر کے قول کاعین مصداق ہے کہ وہ: جد اور مالت سے خالی ہے۔ نورٌا فرمایا سے

بهرتف دیر گویاً بست دلداد براک تقریب گویا ہے دلدا۔ اگر اقرار باست خواہ انکار اگر اقب داد ہو یا خواہ انکاد

ورنداس انکارک صورت بیں فاعل مطلق کو پیجان لیٹا تومنکر رینعہ 'رکرتا۔

حضرت قدوقہ الکبرانے حضرت بیننے عبدالرزاقی کاشی د قد*ی سنسرہ )سے عاد*فوں کے مراتب کے ساسلہ س د ضا ک در خواست کی تواب نے فرمایا کرماحب فعوص الحکم کے ادشا دان میں آیا ہے مینی صاحب فدوس فرماتے ہیں عارنین کے کئی طبقات ہیں معض اک میں سے وہ لوگ بیں جوباری تعالیٰ کی معرفت ندر معمقل ماصل کرتے ہیں، در اس کے وجودمیا ستدلال عقلی بیش کرتے ہیں بعنی اٹرونعل وموجود ات کو دیجی کرموٹرو فاعل وموجد بردلسل لاتے ہیں اوربعف ان میں سے دوحضرات ہیں جو تق کوحق سے بہمانتے ہیں جیا کہ حضرت رسول اکرم صلی المتعملیہ کا ارشاد ہے د عی فت رقب ہوتی (میں نے اپنے دب کی معرفت رب کے ذریعہ سے حاصل کی) اورعوفان می کوچی سے صاصل كرناايسام جيهة فقاب كوة فقاب سے بہجانا اور ق كى تلاش عقل سے كرنا ايسا ہے جيسے آفقاب كے طاوع كو براغ سے بہجا ناکر جب صبح ہوئی جاغ دھما براگیا جیساکہ مولی علی رصی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدل مے حضرت کیل سے کم جراغ بجعا دو کیونکہ صبح ہوگئ ا درمعرنت تو کشف کے بعد ہوتی ہے اورعلم کشف سے بیہے اوراس کے بعد ہی، ہوتا ہے اورعارف وہ سے جوامشیاریں مشاہدہ حق مرسے وہ امشیار ظہور خمال و تجلیات جلال حق کی آئیند ہیں۔ چنانچر بعض ارباب کشف کا ول ہے کہ میں نے جس چیز کودیجھا اس میں اللہ کو دیجھا تو ہیں نے اس کی معرفت صاصل کرلی حضرت بایز مدرسطامی قدر التدرسره کا قول سے کرمیں نے التد کو التدری سے بہجانا ورماسوی التد کواس کے نور کے ذرایے سے جانا۔ حضرت قدوۃ الکبانے فرمایا کہ عارف کو میاسئے کرتمام مغلا ہرکا کنات ادرموجودات میں انواراللی کا مثابدہ کرے اگر کوئی نفع پہنچے توسمجھ لے کہ ہس میں ہم السّافع کی تحلی جلود گرہے جو مجھے نفع بہنچادی ہے ا دراس پر سکراد اکرے اور اگر نقصان کا ظہور پایا جائے توبہ جانے کرائم الضائ کی حجنی اس میں جلوہ گرہے اور مجھے مرف مزر میں دالتی ہے اگرچر بنظا ہر نقصان بہنے رہ ہے حالا تکہ بالخفائف ہی نفع ہے سے

> اگر دارو کی تلخ آردِ طبیب جو *کرط*وی دوا بھی پلانے طبیب بخور كاندر ومهست لفع عزيب تر في الے كرم نغع بى ود عجيب

مطابق حالی حضرت قدونه الکبائے (نقریبًا) فراہا مصنرت شیخ نظام المحق والدین کا ایک مربد کسی ایسے مكابيت علائل بن جہاں سے دہل صرف دومنزل نھا، رہنا عنا اور صنرت نظام الدین اولیا و كارت محمطابن اسی گاؤل بن دباصن دمجا بره بن مصروت ده گر منازل سارک و طے کررہا نخا اتفا نا راه ساوک بی اس کو دفخہ بیش آگیا اس نے اس دفخہ کو دورکرنے کے بیے مہنت کچھ کوشش کی لیکن کا مباب نہ ہوسکا ،
آخر کا دحصرت بیر ومرشد سے دجرع کیا کہ اس کی دست گری فرما ہیں ، حصرت نوابک طبیب حاذی نظے ہی نے اس کے درد کا مداد کر دبا اور دہ و ففہ ختم ہو گیا نیوش خوش وہ اپنے مفام پر وابس آبا اور بھر ابنے اشغال اور دب ہوگیا اور بہ نے مباد منازل سلوک کوطے کرنے لگا۔ ایک مرت کے بعد وہ بھر ایک میں سے دوجیا رہوا اس کے حصول مفھود ہیں بھر رکا وظ بیدا ہوگئی اور اس کے حال کا آئیتہ زیگ اور اس کے حال کا آئیتہ زیگ اور ہو ہے کہ بھا دطبیب کی فدمت بی بنجیا اور ہو ہے کہ بھا دطبیب کی فدمت بی بنجیا مود ہوگیا ۔ وہ بھر صرور اس کی فدمت بی بنجیا

جاتا ہر بیمارے سوئے طبیب

ہوجہتا گرہے سخی کا ہر غریب

ہنگھ سے مغددرجاتا ہے وہ کول عجیب
جسکوماجہت ہو دواکی اسکو کاش

مشربت ویدار اسٹرف ہونھیب

اُن کا در جو کعبۂ مقصودہ بے

ہو متاہے ہر عقیل وہر لبدیب
قدر جوہر جا تتاہیے جوھسری

اسٹرف عالم ہیں اسٹ رف اورنجیب

دردمندی میرودسوی طبیب خانه جواد می پرس. بد غریب برکسی را چشم کور ست میرود برکسی کو دارد از کمل عجیب درد مندی را که می باید و و ا باید ادرا شربت اشرف نعیب بردرسش چون کویهٔ مقصود ما ست خاک بوسد برکه او یا شد ببیب خاری باید که دا ندجو بربت استرف عالم نجیب است ونجیب

چنا بخد حفرت سلطان المشائع کی فدمت بی بینجیا اور اینے در دوالم کا اظہار کیا۔ آب نے ابنی مذافت کے بوحب اس کے مواسب عال اس کا تدارک فرابا۔ مربد سنے مرجبہ کوشش کی لیکن اس مزید مقصود عاصل نہیں ہوا مصرت سلطان الشائع نے جب بہ ملافطہ فرابا کہ اس کا درو دوا پزیر نہیں ہے تو آب نے مربد سے فرابا کہ اب تدمیر صرف بہ ہے کہ صبر کرواوراس و زن نک انتظار کر و کہ منتع الا بواب ابنی رحمت اور کرم کا دروازہ تم برکھو سے ۔ بے جا رہ نامراد مربد نے ما یوس ہوکرا پنے گھر کی را تدبی رحمت اور کرم کا دروازہ تم برکھو سے ۔ بے جا رہ نامراد مربد نے ما یوس ہوکرا پنے گھر کی را تدبیل ایک گا دُن تھا و بال مظہر گیا۔ ایک مبحد میں آیا اس مسجد کی جھت پر چند فوجوان بیسے خو بوزے کے دو بوزے کھا تواذ دا ہم شخواس پرخو بوزے کے خوبون بیسے خوبوزے کھا دوازہ اس پرخوبی کو بیسے کے نہ کہواس کی عقدہ کے اس کی مب دور ہوگئی میں سامنے آئی تعین سب کی تمین سامنے آئی تعین سب کی تمین اور بھر کو کی عقدہ باقی نہیں رہ وہ اس عقدہ کشائی پر النہ تعالی کا شکر بجا

لابادیہ نتیجہ تفااس مرکا جوان نوجوالوں کے تمسنی براس سے کیا۔ اس کے راہ ک رکا دشمیں دور ہوگئیں حضرت فدونة الكرانے فرما با كرجب كوئي عارف اسم الققار "كى تجلى كے عمل ميں مجاست زاس كوجا ہے كه ده فررًا اسمُ الحفيظ'' بإسم اللُّطيف كي تبلي كي بناه من الجائے ليكن برخيال ركھے كم اگرده بر سيكھے كمون نغالی اسم"الفنهار" ک نغبی بن جلوه فرما ہے تو بھر ابسانہ کرہے ( بناه طبی بن دلبری مذکرے) اس موقع بر حضرت فلمون الكبراف (نفريمًا) بروا نغه بيان فرما باكه بشخ عبدالتدبليا في كالبك مربراك كواف. کے برحب کسی کو سبتنانی علاقہ میں رہا صن بیں مصروف نفا۔ابک دل ابک کالاسانب اس کے سامنے بینع گیا۔اس نے سانب کو پوئنا جا ہا مگرسان نے اس کوٹس بیا ادراس کا نیام صم سوج گیا۔اس نے النيف تنيخ كم باس به خرميني كجيالوگ ايس كے باس ات ادر شيخ كے باس سے گئے شخ ان امر برے كماك نو فے سانب کو کیوں پر اوائن نے تھے وس رہا۔ مربد نے کہا سے بیٹن آپ نے فرمایا عذا کہ عیر طرا کوئیس ہے میں نے اس سانب کوغیر فدا نہیں سمجھااور اسی سبب سے اسے بیکوسنے کی جراک کی بینخ نے کہا کہ جب خداد م تناك تجدكولباكس فترمي نظرائ تے تواس و تن جينا جا- سية اورا ي كے پاس من ما ادراگر ابساكرے گانو ہی مال ہو گا بواس و فن مواہے بہ کہ کرا بنا ہا تخذ اس کے سرکے بیجے رکھ دیا اوراس کو اعثا کر سھایا اور فرما باکہ ائٹذہ ایسی گستاخی مذکر نا تا د فیبکہ اس کے جلال د جال کی تجلی کو بھی طرح مذہبی ان لو۔ اس کے بعد شخ نے وعا بڑھی میں کی برکن سے بڑھی ہوئی تمام موجن دور ہوگئ ۔ شفا پاکر وہ اپنے مفام پرلوٹ آیا۔ عصرت فدوة الكبراني اس ضن من فرما باكله بهي سبب مع كه صوفيه عظام أور عارفبل منفد من نے خواجینفور ( ملاج ) کے کمال حال میں کچھ نفصیان اور کی بنانی ہے۔ اسی بیلے کہ اسوں نے رعابت سنربعین کالحاظ نبیں مکھا بنا اور اسم "الفنہاؤ کی تجبی سے اسم در اللطبیت، کی تعبی کی بنا ہ بین نبیر ہم سے اسى بيه كرده اولباست كالمين اوراصفيات صادنين جود ننا والفنا "كي صفت سيد موصوت ادروزان خماین و د فائن بن معروب ومشهورگزر سے بن وه اجبے احوال ذکبه اور مفا مات اعلی بر م شیر غالب سے بر (معلوب نمیں موسف) اس مو نع برحضرت نے نیخ عبداللہ بنیا ن قدس سرؤ سے مردی برکان بیان فرمانی کدده فرمانے تھے کہ بننج عبداللہ کی حضرت بننے ذا ہرابو سجر ہے دجوابک صاحب کشف کا مل ادر معارت أم كاه منفے) بڑئ ہے تلقی تھی اوران سے اكثر نظر نظر نے انداز میں گفتگو کیا کرنے تھے بنیا بنے بنیخ عبداللہ

بہبیاں ہے۔ ۔ رفع منصور ایک دن بن شخ زاہرالدیج کی ضرمت بن گیا۔ انہوں نے مجھے دیجے کر زما یا کہ نم کمال تھے کی ناکا می اور کیا لاسے ہو۔ بن نے تواضع اختیا دک ادر خاموش رہا اور کچھ دیر یونتی مبطا رہا۔ انہوں نے مجرسے دریا فت کیا کمال سے ہر بی نے ہوا بن نے موانین کمالٹر کے گھرسے آر ہا ہوں ۔ یہ سمی کانہوں نے فرایا اے مردک! برکیا کہ دسے ہو بن نے کہا بن غیر خدانہیں و اگفتم من غیرز را نمستم، شخ زا ہدنے

بورق ہے کراسکی غنا ذاتی ہے اور دین میں نقصان اس مے ہوتا ہے کہ جو غنا در حقیقت حق تعالی کے لئے ثابت ہے اس کے ساتھ خاس ہے اور دین میں نقصان اس می غنائیں ہے جاسکی غنائیں ہے جاسکی عنائیں ہے جاسکی حسائیں ہے جاسکی عنائیں ہے جاسکی عنائیں ہے جاسکت عنائیں ہے جاسکی عنائیں ہے جاسکی عنائیں ہے جاسکی جاسکت عنائیں ہے جاسکی عنائیں ہے جاسکی جاسکی جاسکی جاسکت عنائیں ہے جاسکتی جاسکت عنائیں ہے جاسک

غنی مطلعًا ورجب ان کردگار عنی دو جهال میں ہے بس کردگار غنا جائی دیگر بود مستعار غنا دو سری جایه ب سے مستعار عارف کی ہرفتوح کاعطا | حنرت قدوۃ الکبانے فرمایاکہ عارف کو جوفتوح بھی پہنچتی ہے وہ جا تاہے کہ اسکا كرف والاحل تعالى ب عطاكر ف والاحق تعالى ب اوربس كسى سے بسى اس كوفين من بيا ب تواس كى عوبت میں وہ مبدا، فیاص کامشابد و راسے عجیب بات تو بیموگی کرکونی عارف فتوح کو قبول ند کرے سوائے اس مورت کے کہ اس کواند سینہ ہوکداس میں حرام مال کی آمیز س ب اس موقع پر حضرت قدوۃ الکیانے یہ واقعہ بان کیا کہ زمانہ سابق میں ہرات میں کا فورنامی با وشا ہ نفا اس نے بطور مدمیر کچھ روبیہ ، درایک خطیشن احداسلم علوسی ک نحدمت میں بعیجا، انہوں نے قبول منہیں کیا اور والیس کر دیا اور کہاکہ مجھ کو اس کی صرورت منہیں ہے ،جن ٹوگوں سے تم نے زبردستی اے وصول کیا ہے اُنہی کو دے دو ، کیؤ کم میں بہترہے ۔ جب تاصد والیس با دشا ، کے باس شیخ احد اسلم كا بيغام لايا. كانورف قلم دوات منكايا ا ورييرشيخ احدك نام خطائكها كرك صاحب بير النياحق كالمال خواہ زر دستی وصول کروں نوا و زمی سے بول تم کواس سے کیاغوض ہے شاید قرآن شریف میں تم نے نہیں بڑھاہے كر وَيلْدِ مِنَافِ السَّمَوْنِ وَمَنافِ الْأَرْضِ (اورالله بن كاسب جركيداً سمانول بين ب، ورجو م کھھ زمین میں ہے ؛ وبینهما این الکافود (اودرمیان میں کافورکہاں ہے ؟) تم ف اس ندرانہ کو ، كيول نه قبول كيا ؟ كُفِت بن كه دونول مانب سے تحط وكتابت اور سراكيكا تول جب شيخ عبدالتّدانسانك. کو معلوم سواتو انبول نے فرمایا کہ کا فورک ہے ایک معرفت ک بات ا در فدا سٹناسی اسلم طیس کی مسترسالہ عبادت سے برورکرسے ۔

حفرت فدورة الكبرانے فرما با بسمان الله رسبمان الله باكذ سنسنه زما نه بي بادشاه البسے بى بوت نفط كم باوتو دكمال شان وضوكت كے وہ فو دكوسوات اس ك ادركي نبيس سيحقة كفت كه وہ تفا و فدر كے طهر بي راس كے علاده ان كا كمال ذاتى كي نبيس سيح فلمت وضمت فودكر اسماء بن كامفت فنا فيا كرنے تفتے دليني ان كا كمال داتى كي نبيان و طوكت كاظهور سے) اس نبانه بي ان ور ولينوں ادر صوفر سے بھى جو فودكو در يائے توجيد كاغولتي اور بحروج دكورك عناص كها نبي بركزا سق سم كوني ان سے ظاہر نہيں بركزا سق سم كوني ان سے ظاہر نہيں بركزا سق مم كوني سے على بركزا سق مم كوني سے طاہر نہيں بركانا سام كوني ان سے ظاہر نہيں بركانا و سے اللہ كان سے ظاہر نہيں بركانا و سے اللہ كان سے ظاہر نہيں بركانا و سے كان سے ظاہر نہيں بركانا و سے كان سے ظاہر نہيں برنا ا

سله سي سورة آل عمران ١٢٩

اس سلسلمبی حضرت قددة الکبرانے استریمور دگورگان کا یہ واقعہ بیان فرمایاکہ ابتر بیرور شہر سبرہ وارسے سم وفند جائیے تھے اُس روز بانج سوصاحب شوکت وولایت امراء ورؤساً ان کے ہمراہ تھے، امیر گھوڑے سے اُر رشیب ، تمام امراء اور مردار بھی اپنی سواریوں سے اُر رَاستے۔ امیر تیمور کی خواہش تھی کہ وہ کچہ داستہ بدل طبی دوخو بھورت غلام انکی بغل میں ہاتھ دال کر انکو لے کر چلے کیونکہ ان کے بیریس لنگ تھا ، حب کچہ داستہ طبی میاتو ہوں نے غلاموں سے کہا کہ مجھے جھوڑ دو میں خود جلول گا۔ انہوں نے ان کوجھوڑ دیا ،امیر گررٹ میں بار اس طرح ہوا بھو غلاموں نے کمرایا تب امیر بھورت لیا ایس کردن کی طرف متوجہ ہوکہ کہا کہ تیمورا بسائے کا رائداً اللہ کہ اپنی اس میں جو تھا دیکھ دسے ہومیری طافت اور شوکت نہیں ہے بلکہ اپنی میں ہوں ،

روی برای برای برای برای برای باری باری با بین انترای رفتار ،گفتارادر کرداد بی ایک کی کے بیے بھی اپنی مسبت سے نافل نہیں ہونا بلکہ کا سے بینے ، سورتے ، بو سفادر سننے بین بھی اس کوغلت نہیں ہونی اس سبت سے نافل نہیں ہونا بلکہ کھالے بینے ، سورتے ، بو سفادر سننے بین بھی اس کوغلت نہیں ہونی اس بید کیاس کا بر پیکر عفصری ادر بر ترتیب جہا نی اس بیلی کی طرح سے کریس پردہ بنی نیا نے دالا اس بر برا بورا نفرن رکھتا ہے ۔ بردہ کے بیجے سے بس طرح جا بہنا ہے اس کوٹرکت دنیا ہے دادر اس تبلی برا بورا نفرن رکھتا ہے ۔ بردہ کے بیجے سے بس طرح جا بہنا ہے اس کوٹرکت دنیا ہے دادر اس تبلی کا اس حرکت ، بی کری وفل نہیں ہونیا ) حضرت نظامی گنوی نے کیا خوب کہا ہے سے

شعر

لعبت بازی بس این پرده است برده میں معشوق ہے بیعظ ہوا از بی بازی بس این پرده نشست اوٹ سے ہر کھیل ہے وہ کھیلتا

قال كلا شرف: التَّصرف في الحقيقة من الله تعالى لان الكمال في الن يتصدر الافعال كليما بالأدته واختياره اوصدورها بلااختيار وارادة نقص والكمال في ان يكون سبيعًا وبصيرًا ومتكلمًا وموجدًا الى سائرصفاته الذاتية والفعلية والكمال في ان يكون جميع صفاته دائمة النُبوت ازلًا وابدًا إذا تخلف عن واحدة

میں رسی ہے۔ ترجمہ ارحفرت اخرف نے فرایا کرتھرف درحقیقت الند تعالیٰ کی جانب سے ہے کیونکرشان کمال اس میں ہے کرسائے ا نعال اس کے ادادہ واختیارے صادر مول کیونکہ بے اختیار دارا دہ افعال کا صادر مونا نقص وعیب ہے ادشان كال اس بي ب كراللدتعالى سيم وبعير وتم كلم وموجدا ورتم صفات ذاتيه وفعايه سے متصف موا دركمال اس سي كمامى كے تم صفات ارلى وابدى موں ان يس سے كوئى بات بھى كى دقت نہ موئى تونقص وعيب ہے -حفرس قدوہ الكر حضرت نظامى تبوى كے يہ اشعار اكثر را عاكرتے سے سه

یردہ میں معشوق سے بیٹ موا اوط سے ہر کھیل ہے وہ کھیلت دل کو تو اکس پرده کا محرم بنا تاكر ملے راز كا مجمل بيت لعبت بازی پس این پرده است ازیی م بازیمیسه ببرده نشست ديدهٔ ول محسرم اين پرده ساز تا ير برون آيد اين پرده راز

حضرت فدوذه الكبران فسرما باكه حب حن نعالى البنے بيره كوجس فدرا بني معرفت مصحصة مطا فرما ناسے نواسی فدر باس برنانل کرنا ہے ناکہ دہ اس باکو اپنی قرری معرفت کے سہائے برداشت کے مِيكُ لَهِ فِي عَارِنْيِن مِنْ كَهَا مِ كَمِينِكِ التَّدتَعَالَىٰ فِي مِر بِندِه كُومعرفْت سے كِجِر عِقِمَ عَطِيا فرمابا بہت اور بغدار معرفت اس بربانا نازل كن الب ناكه وه معرفت اس بلاكى برداكشت كے بلے اس كى ممدومادن

عطا فرموده معرفب احضرت ندوة الكبان فرما باكجبكى كوالتدنعال ابى معرنت سے كيم عصب عطافرما نا والبرمبين لي جالي إن الروه اس معرف كم مقتنبات كمطابق عمل كزنا ب تواس كى معرف ين اصنافه كرديتا ب ادراگروه معرفت كے برطلا ف عمل كرنا ب نؤال معرفت كو عطارده م دالبن بين بینا ناکه کل نیامن بن اسس موفت کے بوجب اس سے معالمہ کیا جائے بین بھراس بی زبادنی ادر ا منا فرہنیں کیا جا تلہے۔ بس بندہ کو بباً ببتے کہ حبب اللہ نعالے اس کو معرفت کے مونی ادر کشف کے جواب عطا فرمات اوران کو بنیرہ کے دل میں وال دے تو بجردہ قانه ول میں دوسری بیکا را شیام کونه رکھے اور کسی

غرمراد کولینے دل میں جگرنہ دے۔ رياعي

وہ دل جس میں کرتاہے عشق اپنی جا ہراک آرزو کی ہے اس میں فٹ اگر غیر حق کا مکان دل بن دل و مان کو کر دیا کبسس ہیسا د لی کو دران عشق جا میکند مرادات عالم فنا می کند اگر غیرحی را مکان دل کست. دل ومبان خودرا بهبا می کنید

حفرت قددة الكبرنے (تقربیًا) فرمایا كەفتوحات میں شیخ اكبرنے مكھاہ كرتین الوالعباس حریری فرماتے ہے کہ میں شیخ ابوعبداللَّہ فرغانی کے ساتھ ہازارے گذر رہا تھا؛ انہوں نے اپنے حبوثے بچے کے لے دج بیمار تھا، قصریہ نحر میری مقی۔ قصریہ اس طرف یا بوئل کو محتبے ہیں جس بی مربیف کا بیشا ب طبیب کودکھانے کیلئے رکھتے ہیں تاکہ طبیب اس فصر ہویا قاروری کودیجھ کرمریض کا مرفزنشخیص کرسکے ۔ را ستدیں ہاری ملاقات کچھ درولیٹول سے ہوگئی : اسب ایک جگر مبٹید کئے اکدوال کجد کھا بی لیں۔ دل بر آیاکرووٹی کے ساتھ کچھ دود وشکر خرمد لیں اسوقت دود ه کیلئے کوئی برتن نہیں تھا تولوگوں نے کہاکہ تصربی ہے ابھی نایاک نہیں ہوئی ہے وور مداس نظریہ میں سے دیا جائے، جب درولٹوں نے اسس فقریب سے مجفا دودھ ہی کیا نزسب في بناط سنه بها اوراديع أو معر على على المن الوعيدالله كاسائد آك برُعد كبا - نضربه شن ميدائد مِن منى (گھر سے جاكراس مِن مِثباب ركھنے كاراده غنا) نداك نسم؛ بن في ادر الد عبدالله فرغان دونوں في بدنا كەنفىرىدىت كاداراك كراس دردىنوا ابكى جىست ادىباء اللهناء كىدىك كىدىكا بايبات (ادران كى اب كىرسى مس ہوتے ہیں) نواب محد میں مشاب نہیں رکھا جا سکتا فداک نسم ایسانہیں ہوسکتا ۔اس آوا نے آنے ہی قصریدان کے با مخفرسے العبل کرز میں برگرگئ اور میکوسے محرات ہوگئ اس حال کے مشا بدہ سے ہم ہد اكب عجب كيفيين طارى بوكتى بشيخ اكرنے فرمايات كدمرنے بشيخ ابو العباس سے كہاكدشا برنم نے اس نفريك موعظت ادر بندی طرف توجر نهبی کی ۔ وہ بات تہیں ہے جو نم سمجنے ہو دکراب اس بن بنیاب نارکھا جائے بہت سے ایسے ظرف بن کران میں تم سے بہزوگوں نے کھایا بیابے اورود نا پاک ہوگئے بن بلداس سے مفعود نم کوننبید کرنا نفا کرجب کہ نمہارے دل ضرا وند انعالی کی معرفت کے مفام بن گئے ہیں بس جا ہیئے کہ ان کوغیری مفام نہ بنا با جاتے اور ان بس دہ جنری بند کھی جائیں جن سے ضاور داندالی نے منع زما باب ادر فقربه حويا مخرسي على كوال طاحى اس ساس بان كى جاس اشاره بكانها وندنمال ك حصنورس ميشداس قدرشكت ربع شيخ الوالعباس في ذمه انصاف كهاكه واقعي رفي حوكيدكها بم ده نهي مجتهد تقد . عصرت فدونة الكبرات شغ سهل بن عبدالله تسمنزي كابرارشا دُقل فرماً باكه أب التدنعال نے زیروش مون کے دل سے بہنر کوئی مکان اور مفام بیرا نہیں فرما باہے اس بے کہ اس نے سب سے ویز اور نابل فدر ہے مختوق کو اپنی موفت سے زیادہ عطا نہیں کی ہے دمر فت نداوندی ان عام جبزوں بب افضل دا على ہے جو اللہ نما لے نے علق كو عطا فراكى بيں بن بر تربن يو نجي كومور بزنرين مكان بى بنب ركاجا ناج - الروش سي فرش بك كونى ادر مكان دمنام دل مومن سي زياده بهزا دريون والابونا تووہ اپنی معرفت ک عزبر نزین مناع کواس یں رکھتا البس وہ بندہ بڑاہی ہے ہمت اوٹیسس ب كرده اس مكان كوبونام مكانول بن سب سي زياده الله نناك كور يزسم ويرت سيمموركري ادر غرحن مین سنول مے اس بیے کہ مناسب نہیں جو دل اس کی نظر گاہ جواس کوغیروں کی نظر گاہ د منظر )

بنایا جائے۔ بزرگ اس سے ڈرا کئے ہیں کہ اگرحق تعالیٰ کے دیکھنے کی چیز کوغیر کے متعل میں ڈال دیا توجدانخوات مجدسے حق تعالی جدا نہ سوحائے جیسا کرروایوں میں آیاہتے کہ المتد تعالی نے حضرت ارا ہیم علیہ السام پردی ازل زمانی ادرادشا دکمیاکم اے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست سنایا ہے بس اس بات کا خیا<sup>ا</sup> رکھ کہ تیرادل میرے علاد وکسی غیر کامشا بد و نہ کرسے اگر کسی غیر کا گذر تیرہے دل میں ہوا تو میں شجھ سے دوستی کو قطع کرلوں ہا۔ عصرت قدوة الكبران يشخ الوكرزدا ينارا وى منقل فرما ياكدوه فرمات تحص المحدفة تحقيق القلب بوحد انسة الله ربعني دل مين حق تماك ك وصدانيت كامتحقق ووبانا معرفت سے عارف کون ہے ؟ حضرت نورالعین نے نورست گرامی میں عرض کیا کہ عادف سر کوئت جی و حضرت قددة الكما نے فرمایا کرشیخ ابوترا بجنتی فراتے ہیں کہ عارف وہ ہے جے کرنی چیز ، دیک نہ کریک رور جیزاس سے روش ہو۔ حفرت قدوۃ الکبرائے فرمایا کہ خود کو لباس معرفت سے آراستہ کرناا دردل میں عزفان کی بنیاد، کوں سرحیاہے ست ب خواہ وہ رما کاری ہی سے کیوں نرمو، جیساکر اکا برحضرات میں سے ایک نے ارشاد فرمایا رمد بت کے سبت بدی سرعبا دت سے بہتر ہے اور عار فول کی دیا اور کا ملول کا نمود مریدوں اور مبتدیوں کے ، خدا س سے بعید مرتب انفل دسترسے اس بارے میں حضرت میٹ الوالحن نوری قدی کسرؤ سے منقول ہے کہ آپ نے دیا : عارف ک كجودير كامع فت الشرتعالي كے نزوكب عابدول كى مزارسال كى عبا دت سے زيادہ افضل نے بيسا كرحفرت صنيد بغدادی فرمایا کر بغیرمعرفت کے عبا دت رسی شال کی کے گدیے کی ہے کہ و دنہیں مانا کہ وہ کیا کر دیا ہے۔ حسرت قدرة الكبرانے فرما يا كم شراعي جمز وعقيلي في ايك موقع بر . ملخ ميں يه بات فرما في كدرمان كے عادفوں كي نشانیوں میں سے ایک نعاص نشانی اور مر وروگار عالم کی معرفت رکھنے والوں کی ایک محصوص علامت یہ ہے کاس کے دورمیں جوذر دہمی موجود براس کا اُسے علم ہو یا ملک میں کونی بیز بدا ہو یا حرکت میں آئے تو اس کا کئے نجر بو حضرت قددة الكبان وتقريبًا ، فرما يكرين ابن البرقي بيمار تھے ان كے سامنے ياني بيش كيا كيا ترآب نے پينے سے الکاد کر دیا اور فرمایا کر کرمیں ایک حاوثر بیش آیا ہے حب بک اس افقاد کی تفصیل معلوم ندم وجائے تومیں کچھ نہیں ہم ن گا تیرددن سے کھونہ کھایا نہ پیا یہاں کے کو خبرا ف کر قرامطے نے حرم پر حملہ کردیا ہے بہت سی مغلوق کو تس كر ڈالا ا در جراسودكد توظ ڈوالا ہے۔ تب انہوں نے كھايا بيا بمشيخ ابوعثمان مغربی نے يہ قصر سن كر حضرت سفنے اوعلی کا تب سے کہا کہ یہ توکوئی بڑی بات نہ ہوئی دکوئی بڑا کام نہیں) بات توجب ہے كريه بناد أج مكري كيا بور باسعانبول فيجراب دياكه أج مكة بن اوارجي دي عدر دوان بوري ے) آل طلح اور آل بکرے ورمیان جنگ ہور ہی ہے آل طلح کے نشکر کا سردار ایک اب جوان ہے جوسیا ، محورے برسوارے اور سرخ عامم با ندھے ہے۔اس بات کو دانا ریخ کے سانف کو دیا گیا۔جب ان مكة سے دریا نت كیا كیا تومعلوم جواكثر بیا ہى جوا خفا جو كر بنے نے بیان فرایا خفار حدرت قدوزہ الکبار نے انتا ہے گفتگو بس فر ما باکہ بہ شرط عا رف کے بیے برسبل عموم نہیں ہے دکدوہ

عر ا

دجو کی سے مال ہے ) ہے۔

منتعر کشتی شکستدگانیم ای باد شرطہ برخیز کشی شکستہم ہیں چل اُکھ ہوا موافق باسٹ کا بیم اس یار آشنا کو باسٹ دکہ باز بینیم آن یار آسٹ نا را شاید کہ دیکھیں بیم بیم اس یار آشنا کو جیسے ہی آب کی زبان سے بہ شعز کی اور جہان خیسے می آب کی زبان سے بہ شعز کی اور جہان نے سے منزل کی جانب دوانہ ہوگیا۔ جب جہازنے کا نی راستہ طے کر دیا تو اس نقر یعنی غریب نظام بمنی سے دل میں یہ خیال بیدا ہوا کہ معرفت ول کی ایک مشرط یہ جی ہے۔ اس دقت

ا بک سب سراورع حضرت نددة الكرا ابک سال رمضان كے مهیدند میں صالحید دمشق میں جا مع مسجد میں متعمل میں متعمل میں متعمل میں متعمل متعمل میں متعمل میں متعمل میں متعمل میں متعمل میں متعمل متع

سعم چسنان مجمعی بود کر ازدها کی ایسا تھا مجمع وہاں اک قدم درا بنجائی مردم نمیداشت گام نه رکھتا تھا کوئی وہاں ایک دم اس بات سے سیاحان زماندادر وہاں کے آنے جانے والے بنوبی داقف ہیں ، وہاں کے تمام الابر مونیہ، فضلا اورفقرا اس ادشا دے مطابی کوس صلے خلفامام تھی فکانما صلی خلف امام المتبی دجس نے متعی ایم کے پیمیے تماز اواکی گویا اس نے کسی نبی (علم السلم) کی امامت میں نماز اواکی ک حضرت قدوہ الکبرا کی افتداد ہیں نماز نراوی اداکر نے سفتے کیمی کھی ایسا ہوتا نفاکہ ایک رات میں قرآن باک ختم فراتے سفتے یعنی آدام بہت لوگ اننی ویر کھے سے سے کی زحمت بر داشت نہیں کر میلت شفے وہ حق قرآن کی سعادت سے خودم رہنے نفتے لیکن عبادت گذار حصارت اس طرح سے نیا م کوانی مواج مہمتے ہے نفریگا ایک سواہل کمال اس طرح شریک ہوستے نفلے حب عبد کو باند ہوا تو دمشق والے دنیادی منافل یں لگ گئے ہرطرف سے طبل دنقاردں کی آوازی آنے لگیں ہے گمان سند کہ آمداسرا فیب ل صور اسرافیل نے گویا بھونکا سے صور

ادرجیا کہ شہر کے لوگوں کا قاعدہ بے علی شور وغل بڑھ گیا،حضرت قدوۃ الکبر مہلیا ن ہو گئے اور ایک زور کا نعرولگایا ادراس کے بعدم اقبہ میں نرق ہوگ ایک گھڑی کہ آپ کی پیکیفیت دہی ہے مندہ

بدریای جرت فرو برده سر تحرک دریا میں ڈال جوسسر زصحوای کرت برآوردہ بر تفکر کے صحیرات نکلے بدر

ر اورده بر افراده بر افراده بر افراده بر الفارسة المحدد المعدد المعدد المعدد المداخة المدارسة المدارسة المراد المحدد المعدد المدارسة المراد المحدد المعدد المحدد ا

یہ بی آسس بیے بیان کر رہا ہوں کہ حال سے انا قد کے بعد شیے اس سے فہردار کیا گیا۔ شیکے خوداس کا کچے علم نہیں ہوا جو کچے اس من بی وانع ہوا دہ ایک موسے ہوئے ویے تنس کی حرکا ن کی طرح نخا کہ اس کو اپنی ان حرکا ن کا علم نہیں ہوا تا ہے جو اس بے صاور ہوتی ہیں۔ فیصے بیر علم ہوگیا کہ تنا کی فیم سے اندو ہی کچھیا جو منہ ن شبلی کے ساتھ کیا تختا کہ ادقات کو محفوظ رکھا ہے اور مہر سے ساتھ و بی کچھیا جو منہ ن شبلی کے ساتھ کیا تختا کہ ان کو شوداس کا شعور نخا یا نہیں۔ اس ناز بی ان کا شعور نخا یا نہیں۔ اس بات کو صفرت بندید فذمس سرہ سے بیان کیا گیا تو آب نے جواب میں فرایا

الحمد الذى لمديجرعليد لسات ذنب (الله كاشكرب كراس في زبان كناه

از تو درفن نہ کے اس موقعہ بر بھرنت در بنیم نے عوش کیا کہ صب کو کی شخص از خود رفعہ ہوجائے افعال فلا ہری سوند ہوئے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ایک ز افعال فلا ہری کس طرح سرز دبو نے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ایک ز اس طرح کہ انتھاس سے برافعال فلا ہری کرائے ہیں اوراس کو اس کا شخور خبیں ہوتا اور دومرہ بہر کہ حصیب کہ حصیب اعضا و جوارح ما دی ہوجائے ہیں نوکوئی تعجب شہیں کہ نقدان شعور کے با دجو د کار بائے معینہ ان سے سرز د ہوں د بطور ملکہ دہ کام انجام دیتے ہیں ؟

حفرت نورانسین نے عوض کیا کہ فرائد معرفت کے سلسلہ بی معنور کچے عنا بیت فرمائی دبیان فرمائیں دبیان فرمائیں اسلم بی معنور کچے عنا بیت فرمایا کہ بیر بروی (مصرت نواجہ عبداللہ انساری ہردی) بشخ الی عبداللہ باکوست نفل فرمائے ہیں کہ بیں ہے ان سے نسنیا ہے کہ احدین شبین بن نصور علاج نے جہند ہی بیان کیا کہ میں نے اپنے والدست کہا کہ مجھے کوئی نفیسے ت کیجئے قوانہوں نے فرمایا کہ تم اپنے نفش کوکسی کا میں لگا لو قبل اس کے کہ دو تم کوکسی امریس ڈال سے سے

اگر نفس خود را نه آدی براه کیاگر نہیں نفس کو دوبراه بردتا ترا انگند زیر چاه تو جا تاکه ڈالے تجب زیرچاه بیں نے عض کیا کہ کچہ ادر فرمائیے توانہوں نے کہا کہ جس دقت کرسارا عالم کام بیں گد جائے تواس جیز میں کوشش کر جس کا ایک ذرہ کو بین کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ بین نے کہا دہ کیا ہے ؟ انہوں نے فرما یا معرفت حق مبحانہ تعالی۔

مرس کا بی مان میں ہوں۔ حدرت قدو ہ الکرانے فرما یا کہ مشنع عبداللہ بن محد کہتے ہیں کہ مارف خلق خدا کی موافقت میں حق تعالی کی پرستس نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خالق کی موافقت میں کا کرتا ہے اور بھر معرفت اس پردہ کو حیاک کردیتی ہے جو بندہ اور خالق کے درمیان ہوتا ہے سے

برر دیقین پرده ای خیال یقین بچاط تا ہے جاب خیال منا ندسرا پرده الاجسلال سرا پرده رہتا نہیں جز جلال عادف کوچاہئے کہ وہ عوام کے ساتھ کے ساتھ عادف بن کر۔ اپنی دات کے ساتھ موحد بن کرا درا ہے نشان کے لحاظ سے گم ہوکر دہ ہے

سلاطین عزلت گدایانِ حی معمر تجرد کے شاہ وگدا ہے اللہ منازل سے آگاہ گم کردہ راہ منازل سے آگاہ گم کردہ راہ

مشيخ مرتعش سے منقول سے كريس فياس وقت بك اپنے كو باطن بين خاص كى صورت بين نہيں ديميما حبب مک ظاہر میں خود کو مام کی طرح نہیں دیجھا۔ اس عام سے مراددہ عمرمیت نہیں ہے جس کوعوام کہتے ہیں بکواس سے ان کی مرادر تبدا در مرتبت وسطیہ ہے۔

حفرتُ دَرِینیم نے عرض کیا کہ معرفت رہمی ہے کیا فائدے ہیں ؟ حضرت قد وہ الکرانے فرمایا کہ ہیر ہردی دخواجہ عبد الله انصاری ، سے منقول ہے کہ کوئی چیز جسم نہیں یاتی ہے مگر عار فاند معرفت سے نر تصديقي معرفت سے رستیخ الوعلی دقاق فرماتے ہیں: معرف وسب کقط إ دسمية کاعلیلا تشفی ولا غلی لا تسقی درسمی معرفت کیکائی کی بوند کی طرح ب نداس علیل كوشفا بوسكتى سے اور نہود بياسه كوسيراب كرسكتى سے وليكن سجات معرفت رسمى سے بھى بر جائے كانشارات تعافے۔ معفرت قددہ الكبرانے ارشادكيا كمعرفت عواطف الني كے درياؤں كا ايك موتى سب اورالندتعاك کے لطائف نامتناہی کی معادن کا ایک جوہرہے ۔ دیکھنے دو کون ساسعادت مندہے جس کے احوال کے اچکے لئے یہ دُر البّاج نبتاہے اور بڑا ہی خوش نصیب ہے ودشخص جو اس موتی کو اپنی درج دل میں بطورا مانت سنبھال کر رکھے سے

جس پاک ول کے خانہ میں ہو درمعرفت وددل بزارول خلق سے بہترسے بالیقین لا کھول جہان اور جواسمیں سے دیں اگر كرمعرفت قبول فقطاور كيمهنهين در دُرجک دلی که بور در معرفت آن دل براز مزار جها نسست باليقين از صد بزار عالم وازمرهم در وليست بهر تو گر د سند سمین معرفت گزین.

اسے عزبر جوانمرد وہ ہے جو مفصد کونین کونزک کردے ادر معرفت اللی میں مشدر فی ہو جائے۔اور كا مل دہ خفس سے جو تقلبت كے وجودكونىيى ركھنا ( دونوں عالم سے اكس كوسروكارنىيں سے) اور تنوق معرخت وعرفان كوا داكرنا ہے ۔ أب نے تقريبًا ان الفاظ ميں فرما باكه : \_

ین محربن بوسف عشاک نمازسے فارغ ہونے کے بید بپاکٹوں کی طوف کل جانے ادر مبع مک د مال رستنے اور بار بار کتے اللی ؟ مجھے بانز اپنی معرفت اورنشنا سائی عطا کردے یا عبراس پہاو کو مکم وہ كەدە بىرى برى كى كى بىرى م

مرا بارکوہی کہ چندان بود مجھے کوہ کا بارجن د ال نہیں ز بار فراق تو آسان بود حدا ئی گر تیری اسال نبین تیری آثنائی ا در شناسائی کے بغیرییں زند درہنا نہیں چا ہتا۔

بشخ محبرین یوسف فرمانے بین که ممتر معظمه میں بر دعاً میں کیاکرنا تھا:۔

بارب مجھے اپنی معرفت علی فرماور ندمبری جائندہ کے کہ نیری معرفت کے بغیر مجھے جان کی صرورت نہیں ہے ایک شب میں نے ٹواب میں و بھاکہ کوئی مجرسے کہ رہا ہے کہ اگر تم یہ جاہتے ہو تو ایک ماہ کے دوزے رکھواوراس صربی کسی سے بات نہ کرنا۔ دوزے نیم کرنے بعد تم جا، فرمزم پر ما با اور بھرو ہاں اپنی حاجت طلب کرنا۔ پنانچہ میں نے ایس ایک بیا ویس نہ کر گیا تو میں زمزم پر ما با اور وعالی ۔ جبا ہ زمزم سے ہانت فی نے بھے پکار کر کہا۔ یا ابن بوسف احترمن الا مربت و احداً اید ما احب الدی العلم مع الغنی والدیا والمدیا دالمدہ تم مع الفتی والمدیا دالمدہ تم الفتی والمدیا دالمدہ تم معرفت الفتی ورنظ کے ساتھ ما دولت و دنیا کے ساتھ یا معرفت تعلق اور نظر کے ساتھ میں میں نے کہا کہ میں معرفت تعلق وفقر کیسا تھ اور نظر کے ساتھ میں مون تعلق وفقر کیسا تھ اور نظر کے ساتھ میں مون تعلق وفقر کیسا تھ اور نظر کے ساتھ میں معرفت تعلق میں معطاکیا ،عطاکیا ،عطاکیا ؛

ك ب سورة يوسف ٢١

اس سلسله میں صفرت قدوہ الکرانے فرما بائم ملما ہونئے احکام کلینی دنتر ہی ہے بیان کے مظہریں دوہ احکام ہے۔

بیان کرنے ہیں ) اسس سلسلہ بیں ان کے بفش کو جو کاغت اور شفت اٹھان پڑتی ہے اس کو انہوں نے عَلَ دخظ اس نہیں اور حینے ہے دھا نہر ہین گئے ہے معا نہر ہین گئے ہے معا نہر ہین گئے ہیں اور حینے کے دھا نہر ہین گئے ہیں اور حضرت خضر علیا لسلام کی طرح احوال سنے دوسر سے لوگ بھی تعنع اندو نہ ہوتے ہیں اور دہ تو دا پی محقیق اور ان کے انتوال سنے دوسر سے لوگ بھی تعنع اندو نہ ہوتے ہیں اور دہ تو دا پی محقیق دسائی کو جمیعت تما طرستے جو بہت ہی تو شو دار ہے مثانز ہیں دانز پذیر ہیں ، اس بیے ان کی فیفن رسائی کو جمیعت تما طرستے جو بہت ہی تو شو دار ہے ۔ حضرت ور ہیں دانز پذیر ہیں ، اس بیے ان کی فیفن رسائی کو مثل دعنہ سو بھائے نے سے نبیر کیا ہے ۔ حضرت ور ہیں ہی ناز ہیں دانز پذیر ہیں ، اس بیے ان کی فیفن رسائی کو زا ہدوں و دبیا کو مزانب اور ضار ایر سے اور خوا ہو نا اور کی نیوں سے تو ایک نوا ہو ایک نوا ہو نیا کہ دونہ اور آزو ہو نا ہو ہو ہو ایک نوا ہو نا اور کی نوا ہو نا ہو ہو ہو ہے ہو آیک ور ہادر آئی ایر ور بال کی نوا در ایک نوا ہو نا ہا ہو تھا ہو نا کی نوا ہو نیا کی فیان اندو زمو نا ہو جو ب کہ بین کیا تو انداز ور مولی کی نجلیات ، در جوالی لا بڑالی کا نظارہ کرنا ہے ۔

بہ بین تفاوت راہ از کجاست تا بجب تو دیکھ ماستہ کا فرق ہے کہاں سے کہاں

حضرت فدوة الكباط مع صالحيه ميتى بن تشريب فرما سفة ابك صاحب حواد ساف عابرانه اور كمالِ زا برانه سے متصف شفق اب كى فدمت ميں حاصر سفة اب نيدان كے سامنے برشعر پر دها -

سیرزابد ہر مہی یک روزه راه ملم ماه بھر زابد جلنے اک دن کی راه سیرعارف ہر عارف ہر کھولای تا تخت شاه سیرعارف ہر گھولی تا تخت شاه مضرت ندوزه الکیرانے فرمایا که خواجہ حافظ شیرازی درگاه عال کے ایک مجذ ولوں ہیں سے ہیں اور م

ہونے لگی۔ خواجہ ما فظ شبرازی نے بہشعر بڑھا۔

زروی دوست دل دخمنان چروریابد رخ حبیب سے دخمن کے دل کوکیا حال چراغ مردہ کجب شمع آفتاب کہا چراغ مردہ کہال شمع آفتاب کہاں حسرت ندوۃ الکبرانے فرما باکد کسی نے شخ جعفر خلدی سے دریا فت کیاکہ عارف کون ہیں ا نېول نے جواب د باوه ایسے لوگ ہیں کرنہیں ہیں اورو ہ ہوجائیں تو وہ نہ رہ جائیں بعنی وہ لوگ نہ دہ ہیں ادراگروه بی توده نهیں ہیں. اس السامیں زبان مبارک سے فرمایا ہ

وه لوگ که جو وه بین وه لوگ نهیں وه بین وه لوگ نهیں جو وہ سب بالتقین وہ بیں

ابشان كربزنداليثان ايشان نبوند ايشان ا پشان که نه ایشان اندا بیشان بهدا پشانند

عارف کے مصرت فدوۃ الکبرانے فرما باکہ حضرت مشادعلود بنوری قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ عالم را نہ ول كا أنبينه إبن عارف كا دل البيس تبنيه مصحب وه المس المبنيم و بجنام و توده التدكود بجنام و اس كے دل ميں ایک جگ البي ہے كم سواتے اللہ كے ادركون اس ميں جي نہيں يانا ۔

حضرت كبير في معرفت ذات كو دريا فت كيا-حضرت ذوالنون مصرى سے نقل كرتے ہوئے فرما ياكم ذات حق میں علم کا نام جہل ہے اور حقیقت معرفت میں کلام کرنے کا نام حیرت ہے اور اشار دکر نیوالے کا اشار ہ کرنا شرک ہے۔ ذات حق میں بایت کرنا ، دانی ہے کسی شخص کواللہ کی ذات وصفات میں گفت کو مناسب نہیں اور مبائز نہیں کہ مجھے کیے مگروہ کہ خود اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے حس کو فرما دیا اس کی کیفیت نا قابل ا دراک ہے ا در ماننے ا در تسلیم کرنے کے سوا اس میں کچھ جا کُرُنہیں ہے اور حقیفتِ معرفت میں گفتگر حیرت ہے کیو کم وہ اپنے کو حقیقت کے حق میں سمجھتا ہے۔ دوسرے سب عاجزا درحیرت زدہ ہیں۔ اپنی بزرگ کو آپ بہجان کرائے معرفت با در کرتا ہے جصور اکرم صلی الله علیہ وسلم دعا کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری مدح نہیں کرسکنا اور نہیری ٹنا کرسکتا ہوں توریساہی ہے جیسا تو نے خودانی مدح فراقي كي اورالله تنال فراما ب ولايجيطون به علي (ادروه ليعلم الكاماطنهير كريحة) اس کو یہی جان لو کہ وہ ہے اللہ تعالی پختا و ہے شال اورا شارہ کرنے والے کا اشارہ مشرک ہے یعنی شرکے فی كيونكرا شاره كرف والاجابية اوروه دوني مينهي سمانا وجود حقيقي وهب اورباقي سيبانه

ادرده وجود ممتى بن فردسے سے أَلَاكُلُّ شَيْءُ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلُ ۗ (سمجد لوکہ حق کے سواسب باطل ہے)

طا ہر مقدی کا قول ہے کہ اگر لوگ عارف کا لور دیجہ یائیں تواس میں جل جائیں اور اگرعا ف وجرد کے نور کود مکھ لے توسوخت ہر جائے۔ نعدا سناسی کی حد نفوس سے اور اسکی تدہروں سے مجرد ہوجا ناہے۔ حضرت بین خیرالدین سدهوری کے قول " مارفان زمانه کی دومشہور حالتوں کی حس نے اللہ کا عرفان ماصل کیا اس کی زبان گونگی ہوگئ ا وراس کا انٹا کہ جس نے اللہ کا عرفان حاصل کیا اس کی زبان دراز بوگئی کے بارے میں دریافت کرنے پر حضرت قدوة الكرلنے فرما إكر معزفت كى دونسم ب

سه ب١١ طنه ١١٠

موفت زاتیہ اورموفت صفاتیہ۔ صفات کے عارف کی زبان دراز ہوجاتی ہے اور ذات کے عارف کی زبان دراز ہوجاتی ہے اور ذات کے عارف کی نفی کی البتہ جزر وجود کل میں داخل مختا اوروہ بھی حقیقت نفی میں ہے اور حقیقت مثبت جاہیے کہتے کا اثبات کرسکے۔ نفی میں اثبات کا میں اثبات کا میں اثبات کے کرچہ اس سے اٹھ گیا ، صرور زبان کا گو نگا ہوگا ورجب نفی کے جبگل سے مرکو باہر لآنا ہے اورا ثبات کے کرچہ میں آتا ہے تواجع کی فرانبر دادی سے مانوس ہوتا ہے کوئی احکام شریعت کی باریکی اُس سے ہیں چیڑی میں انہا ہے اورا ثبات کے کرچہ میں آتا ہے تواجع کی فرانبر دادی سے مانوس ہوتا ہے کوئی احکام شریعت کی باریکی اُس سے ہیں چیڑی باغیج دل سے حدشاور متا ہے اور نور لھیرت افوار الہی کے مشاہرہ اورا سرار نا متناہی کے معاشر سے مسرور ہوتا ہے تو خور دیر کہنا کرجس نے اللہ کا عوفان حاصل کیا اس کی زبان درانہ وگئی اس کی حالت ہوجاتی ہے میں

بڑی ہیب سے بے خجب رکھینچا سرعادف کو کمتنی بار کا طا بیا اسکی صفت کا جب بیال گریبان خودی سے سرنکالا

کشیده نخوی اذهبیب ذات دریده فرق عرف را برات چو از جام صفاتش می چشیده زجیب لا ابالی سرکشیده

حصرت جہا جگر استرف سمنانی د قددة الكبرا، نے نہایت معرفت كى من طرح تعربف فرائى كرنہا يہ معرفت كى من طرح سع بنائى آئكو سے معرفت كہمى جدانہ ہوجس طرح سے بنائى آئكو سے اور ساعت كانوں سے كہمى حدانہ ہوسكتى -

## لطيفه

## صوفى ومنصوف وملامتي وفقسير

ان کی سناخت ادراس گروه کے اقسام اورار باب ولایت بعنی غوث وامامان او تاد وابرار وابدال واخیار کے ذکراور چھپے ہوئے اولیار کی تشریح، اور تصوف کیا چیز ہے ادر صوفی کس کو تحہتے ہیں ؟

قال الاشرف:

الصوفى هوالموصوف بصفات الله سوى الوجوب والقِدم.

ترجمہ: - حضرت جہانگیراشرف، قددة الکبل قدس سرؤ نے فرمایا کرصوفی وہ ہے جو صفات اللہ ہے سوائے صفت دجوب (واجب الوجود) اورقِدَم کے موسون ہو۔

حسن نورالعین کی درخواست پر حضرت قدوة الکبرانے فرمایا کریں نے ترجم خوارف المعارف یں اس سلسلمیں یہ دیجھا ہے کرمراتب طبقات مردم (ان کے درجات کے اختلا ف کے اعتبار سے ہیں ہیں اول جرو اسلین و کا طبین کا ہے ادر یہ سب سے بلند طبقہ ہے۔ دومرا مرتبہ سالکوں کا ہے جو طراحیہ کمال پرگامزن ہی یہ طبقہ وسطی ہے۔ مرتبہ سوم میقعان کا ہے جو ناقص ہیں۔ یہ سب سے نچلا طبقہ ہے جضرات واصلین مقروں ادرسابقوں میں شامل ہیں ادرسالک حضرات اراد واصحاب یمین ہیں ادرکوئے تقصان میں تیام کرنے والوں کو مقیان کہتے ہیں۔ یعنی صاحبانِ نقصان یہ اصحاب استمال ہیں۔

واصلان فی استان صوفیہ کا ہے جورسول اکرم صلی النوعلیہ وسلم کے بعد ہیں، دوگر وہوں برشتل ہیں گردہ اوّل ان بہتے گئے ہیں اوراس کے بعد وہ بدایت خلق کے لئے ماؤون و ما مور ہوئے بطریق متا بعت رسول اکرم صی شہری کے ہیں اوراس کے بعد وہ بدایت خلق کے لئے ماؤون و ما مور ہوئے بطریق متا بعت رسول اکرم صی شہری میں اوراس کے بعد وہ بدایت خلق رعنایت ازلی سے۔ ان کوجشمئہ جمع اور توجید کے بمین و وسطوریا میں وورب مان و ممل حضرات کا گردہ ہے نفل دعنایت ازلی سے۔ ان کوجشمئہ جمع اور توجید کے بمین و وسطوریا میں وورب مان کے بعد ماہی ننا کے بیعظ سے تفرقہ دبقا کے ساحل و میدان میں خلاصی و رائی عطا فرائی ہو تاکہ مخلوق کو درجا ت کی کامیا ہی و منبات کی دہری کریں۔ طائفہ دوم وہ جماعت ہے جو درج وصول کر تو بہتری کریں۔ طائفہ دوم وہ جماعت ہے جو درج وصول کر تو بہتری کریں۔ طائفہ دوم وہ جماعت ہے جو درج وصول کر تا بہتری کریں۔ طائفہ دوم وہ جماعت ہے جو درج وصول کر تا بہتری کریں کا بن محمل نہ ہو نے کی وجہ سے مخلوق کی ہوایت و درمنا کی ان کے سپرونہیں کی گئی اور یہ انجی حالی بہتری کو درمنا کی استری کریں۔ طائفہ دوم و درمنا کی کا مان محمل نہ ہو نے کی وجہ سے مخلوق کی ہوایت و درمنا کی ان کے سپرونہیں کی گئی اور یہ انجی حالی جو درمنا کی کا بن محمل نہ ہو نے کی وجہ سے مخلوق کی ہوایت و درمنا کی استری کریں۔ کا بہتری کریٹ کا بن محمل نہ ہو نے کی وجہ سے مخلوق کی ہوایت و درمنا کی ان کے سپرونہیں کی گئی اور یہ انجی حالی و درمنا کی اور یہ انجی حالی کی دورہ کی درمنا کی کو درمنا کی کا بن محمل نہ ہو نے کی وجہ سے مخلوق کی ہوایت و درمنا کی کا براہ کو درمنا کی دورہ ک

جمع میں غوق بیں اور فنا کے عالم میں بہنچ کر اس طرح نا چیزاور اس میں متبدک ہوئے ہیں کدان کو ساحل تفرقہ و بقا سے کوئی خبرنبیں ملی ہے۔ صال جمع سے کل کر حال تفرقہ میں نہیں پہنچے ہیں۔ سالکانِ گنبدغیرت اور دیا جیرت کوطے کرنیوائے حضرات کے زمرو میں تو یہ حضرات شامل ہو گئے ہیں لیکن ورجہ کمال کے وصول کے بعید دلئرِں کی تکیل ان سے سپر دنہیں کی گئے ہے اور یہ بجر چرت میں اس طرح مستغرق ہوئے اور منزل ندایس اس طرح بہنچے کے دہیر کسی کوان کی خبر نہیں ملی۔

سی توان فی جرمہیں عی۔ گردہ سالکان معنزات سلوک بھی دوسم کے ہیں ایک توطابان مقصداعلی میسر مدان وجہدات میں جن کے ات گردہ سالکان میں کہا گیا ہے بُریٹ کہ دین وجہ کے طالبی (وداس کے دیدار کے نوا بال میں) دوسراگرودہ بان متسيفلى كاب يه مريدان أخرت بي جيساكه ارشاد فرماياكيا رديم فككفر عَن يُولِيدُ الأخِدَة فت دادرتمس ت

طالبان آخرت ہیں) طالبان حق کے دوگروہ ہیں ارمتصوفہ۔ ۲۔ملامتیہ

متعوفرد به ده جماعت یا گرده سے کہ بعض صفات نفسانی سے ان کور ایک ل گئے ہے ا درسوفیر کے بعنی ا وساف وا قرال سے متصف مو گئے ہیں اور صوفیہ کرام کے احوال کی نہا یت سے ان کو آگا ہی حاصل و گئی ہے . لیکن ابھی کمکے پیونفسانی صفات تھے وامنول میں لجمال سے اندد بائق رہ گئے ہوں انجھے ہوئے ہیں جس کے باعث ا ہل قرب کی نہایات دغایات کک دصول سے محودم ہیں۔

ملا متیدا۔ یہ وہ جما عتب جس کے افراد صدق دا خصاص کے قاعدوں کی محافظت ا درا خلاص دمحبت کے معنی کی رعایت ہیں انتہا کی حد وجہد کرتے ہیں لیکن اپنی طاعات کو دیرے یدد رکھنے ا درا ہے نیکے کاموں مے جھپانے کی پوری بوری کوشش کرنا آب لئے واحب سمجتے ہیں با دحود یکہ اعمال سالحہ کیا دائیگی میں کچھ بھی فروگذاشت نہیں کریتے ہیں اور تمام فغنائل دنوافل بر کار بند رہنا اپنے لئے لازم مبائتے ہیں ان کامشرب ہر صال میں ا خلاص ہوتا ہے ا وران کی لذت اسی میں ہے کہ حضرت حق تعالیٰ ان کے کامول اور حالتوں کو دیکھے جسطرے گنہ گار گناہ کے طاہر ہو جلنےسے بیتاہے اسی طرح برحفرات اپنی بندگی کے جہورے کردیا كاكمان سے بچتے ہي ماكرقانون اضلاص بگرانے نہ يائے۔

حننرت قدرة الكبائ تقريبا اس شعرك مستمون كوارشا دفرمايات

عادت تری گرہے بہر مدا ته جبرنیل دیجییں اُسے ہے کروا

بحوروئ پرستیدنت در خد است أرجبر نيلت نه ببيند روامت

سے کی سوردُ آل مران ١٥١ له ب سورهٔ انعام ۲ه معن حضرات مقط مل منبه كى تعرب اس طرح كى سے كدالدلامنى هوالدى لا بفه مير آد لائه مر شرر المامنى وه مر جو نه ابتے خركون الم كرسے اور نداب شركر جبابت الله ا كاش ف المسلامتى هوالذى كا بيناه خيرًا و شن ا - اسرت كه الم منى وه مير جونه ابنے خركو المام كرسے اور نه ابنے نزكو -

عنىرت بشخ اكبر قدى سرة سنے ملامتى كى تعرب اس طرح كى سے كہ ملامنى ده گرده ہے كہ جو كھان كے باطن بيں ہے ده اپنے ظا ہرى احوال سے اس گوظا سرجيس كرنے - باطن كاكو كى اثر نظا سرسے نابال نہيں ہن اادر بدا كي سبت بى اعلى گروه ہے يہ اپنے اطوار سے بڑے بوڑھوں كى نقل كرتے بي ۔ خودكو بوڑھا ادر نامر د ظاہر كرتے بي اور شرح اس كى بہ سے كہ ملامتى حب افلاس كا مزه ما تسل كر لتب ہداور صدف اسس كے اندر منتقى بوليانا ہے تو وہ نہيں جا مہتاكہ كوئى شخص اس كے احوال سے اس كے حن دھال سے اوراس كے اعمال سے آگاہ ہو۔

حدت ندوہ الكبرانے فرما باكروب بي سفر وم كى مسافت طرر ما نفا وہى روم بس كے بارے بي الك نفس بارے بارے ما دخله الم عصور داس بي لولى معصوم دائل نہيں ہوا ) نوحبك بي الك نفس كاسا غذہ و كيا - شخصے فطعًا بند نہيں جينا نفاكم ان كانعلن كس ندجب ست داوركس فسم كى عبادت كرتے بين آخر كار ( مرت محبوم برمعلوم بواكروہ ابك ول كال بي ۔ اور فقير كے ساتھيوں بي كمال

جوگیاسی طبقہ سے ہے۔ معزت قددہ الکبرانے ارشاد فرمایا کہ ہیں ایک بار شہر ہر وار کی جائے مسیدے گذردا تھا فریب ہی ایک انجاز کا زیار سے آدا سہ تھا بڑی عمدہ عمدہ درشیں اور بھولوں کے تختے کھلے ہوئے تھے ، آیک شخت برایک نوجوان بدیٹھا ہوا تھا اوراس کے پہلو ہیں ایک حسین وجمیل عورت تھی اور ہراحی سامنے رکھی تھی اور طرح کے ماکولات موجو دہ تنے اور وہ کچوشعر گنگ رہا تھا اور توب منبی خات کی با بین ہور ہی تھیں ہم نے خیال کیا کہ بدیوان شراب بینئے ہوئے ہے اور لہو میں مبنلا ہے نشہیں جہرک رہائے پرسب کچیفنس امارہ کو کرشمہ ہے افرکار یہ بنیا جو اور نہو ہو و خلقہ کی ہوی تھی اور صراحی میں شریت گلاب تھا جو پی رہے تھے۔ مفرن فدونہ الکبرا فرمانے بین کہ ملامتی صوفیہ کا گروہ عزیز الوجو داور شریب الحال ہونے کے باوڈ

پونکان سے کلی طور بروجو دُخلقة کا حجاب دور نہیں ہو نااس بینے وہ جال نوجید کے منا ہرہ ادر خال توجید کے منا ہرہ ادر خال توجید کے منا ہم ہو ادر خال توجید کے معائمیند سے جو بر سے جو بر سے جو بر کے معائمیند سے جو بر سے جو بر کے معائمین کے دجود کو دیکھتے ہیں جرحقیقت توجید کے خلاف ہے اور نشس مجھی حال اعیار سے ہے وہ لوگ اب کے میں بنی حالت کو دیکھتے ہیں اپنے اعمال داحوال کے میں مدستانیار کو دیکھتے ہیں اپنے اعمال داحوال کے میں مدستانیار کو دیکھتے ہیں اپنے اعمال داحوال کے میں مدستانیار کو دیکھتے ہیں اپنے اعمال داحوال کے میں مدستانیار کو دیکھتے ہیں اپنے اعمال داحوال کے میں مدستانیار کو دیکھتے ہیں دیکھری خال ہے میں مدستانیار کو دیکھری کو دیکھری کو دیکھری کو دیکھری کو دیکھری کے دیکھری کو دیکھری کے دیکھری کو دیکھری کو دیکھری کو دیکھری کو دیکھری کے دیکھری کو دی

ان کے ادرصوبہ کے درمیان فرق بہ ہے کہ عنایت ایز دی کی بدولت صوبیہ کو اپنے وجو دسے بطور کی مثابہ ہ دستوں کی نظرسے لورسے طور پر اسٹالیا گیا ہے۔ یہ بے دین کا ادر انا نبیت کا عجاب ان کے مشاہرہ دستوں کی نظرسے لورسے طور پر اسٹالیا گیا ہے۔ یہ بے دین بے دیک و مشاہد ہا عالت و نبدگ اور صدور خیات داعمال نبری بی خود کو اور فنون کو اجب اور اللہ عصر فلا و میں اور وہ اپنے احوال کے افغا اور مزاحوال بی کسی فاص بات کے با بند نبیس ہیں اگر وہ اظہار نبدگی کو مسلموت و نت سمجتے ہیں قوالس کو فلام کر دینے ہیں اور اگراس کا اخفا مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو جیبا نے ہیں۔ بیب ملا متبہ مخیلوں ہیں دلام کے زبر کے ساخت ادر موجہ بیا نا مناسب میں دلام کے زبر کے ساخت ان کی وصف مال ہے ہیں دلام کے دبر کے ساخت ان کی وصف مال ہے بیت کے ساخت ان کی وصف مال ہے بیت کے ساخت ان کی وصف مال ہے

١- زلج د ٢- نقرام ٣- خياد

طالبان آخرت کے چبار گروہ ہیں

زیاد ، یه ده وگری جونورایمان دانقان سے جال آخرت کامنا بدہ کرتے ہیں ادر دنیا کوصورت تیجی میں اور یہ حضوات نتا ہونے دائی بیہود ہ زئیت کی طرف توجہ نہیں کرتے ادر جمیشہ رہنے دائی حقیقی خوبصورتی کوپند کرتے ہیں اوران اوگوں کی صونیہ سے علیحدگی یہ ہے کہ زا بدائیے خطِ نفس کے حقیقی خوبصورتی کوپند کرتے ہیں اوران اوگوں کی صونیہ سے علیمدگی یہ ہے کہ زا بدائی دائی ارسٹ دو ہوا سیب جواب میں اوران اوگوں کی صونی سے جا کہ ارسٹ دو ہوا کہ میں اوران اوگوں کی صونی کی مقام ہے جیسا کہ ارسٹ دو ہوا ہے جو نہ ہوئی کہ مشاہرہ اور وائٹ ہے کیونکہ بہشت حظوانفس کا مقام ہے جیسا کہ ارسٹ دو ہوا کہ دونوں جا اسے جو براہم کو کرنے ہیں اوران اور ان اور کرنے کی خوبت بی دونوں جا ان ہے جو ان کی خوبت بی دونوں جا کی دونوں جا کہ دونوں کی حالات کی دونوں ہیں ہونا اور شہول کو دونوں ہیں ہونا اور شہول کو دونوں ہیں ہونا کہ دونوں ہونا کہ دونوں میں اور اللہ تعالی کی دونوں ہیں ہے کہ مونوں کی صوب ہوگا۔ اور توا میں ہونوں ہیں ہونوں کی دونوں ہیں ہونوں ہیں ہونا کہ دونوں ہیں ہونوں کی دونوں ہیں ہونوں ہیں کہ نظار ان میں ہونوں ہی ہونوں ہیں ہونوں ہیں ہونوں ہیں ہونوں ہیں ہونوں ہی ہونوں ہی ہونوں ہی ہونوں ہیں کہ نظار ان میں ہونوں دونوں ہیں ہونوں ہیں ہونوں ہی ہونوں ہیں ہونوں ہی ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہی ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہو

ك ب ٢٥ سورة الزفرف ١١

مرتب کے سوا نقریں ایک مرتب اورمقام ایساہ جوملا منیدا ورمنقوقہ کے متفام سے بلندا ور ور اسبعے سادردہ فاص صفت موقی کی ہے اس بیے کہ صوفی کا مرتبہ آگرجہ فقرست ورا اور بلندست کبین اس کے متفام کا فلاصہ اس کے متفام بیں موجو رہے اور اس کا مسبب بہ ہے کہ صوفی کے بیے شرط ہے کہ وہ جلد شرائط ولوازم کے ساتھ متفام بین موجود کر دی ہو اب وہ بی متفام بر اینے اس متفام سے نزنی کرسے گا اس کے تعویٰ اور صفایی اضافہ برگا اور دہ نوا بال برگا اور ہر متفام بر دہ ابنار مگ وکھلائے گا۔

صفای اضافہ و کادروہ دباق کا بال ، وہ اور ہر مقام بردہ ، ببار کہ دھات ہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ برن سن نظر صوفی کے مقام بر بینی فقر صوفی کے اندر انب مزید وصف کی جینہ سرکت ہے در برای بین نظر تمام اعمال وا توال و منقامات برب اس کی وات سے سلیب نسبت بن جا نا ہے ادر بحر کری چر برای کا تمک باقی نہیں رہنا۔ اس طرح کہ وہ کسی کام بین یا اپنے کسی حال میں اور کسی بھول جا تا ہے ان بانا ہے ان اور ذیا بانا ہے ان اور ذیا بانا ہے ان اور ذیا بین وات کے کار فرا نہیں یا تا لیس اس صورت بین دائی وجو در بہتا ہے ، نه ذات اور نہ ان این ذات کو کار فرا نہیں یا تا لیس اس صورت بین دائی وجو در بہتا ہے ، نه ذات اور نہ صفت دہ موروز کو مون در فنا کی منزل پر ہو نا سے ۔ بہی وہ فقر سے جس کے فضائل بی مشائل کرام ضفت دہ موروز کو مون در فنا کی منزل پر ہو نا سے ۔ بہی وہ فقر سے جس کے فضائل بی مشائل کرام بنا سے بہت بیج فرایا ہے ۔ اس سے نبل ہو کچو فقر کے بار سے بین کہا گیا ہے وہ فقر رسی ہے اس فقر کے بار سے بین کہا گیا ہے وہ فقر رسی ہے اس فقر کے بار سے بین ہونا فقر ہے بین نقر کی جام تو ہوئی جام الفق وہ دونوں کو منا ہونیا دوا حکام صفات سے باہر بہونا فقر ہے بہی نقر کی جام تو ہوئی جام تو ہوئی ہونہ مالک کو کے لائیکلائ و لائیکھ کو فی دفتر وہ ہے جنہ مالک ہونہ مالک کو ک

مونی کی مقام نقیرسے برتری اس اعتبار سے ہے کرنقرارا دہ فقر اورارا دہ خطِ نفس سے مجوب ہو تیا ج بعنی وہ اراد تًا نقراد زرک حظِ نفس کو اختیاد کرتا جبکہ صوفی کے لئے کو کی ادادہ مخصوص نہیں ہے ۔ نقر ہویا غنا اس کا ارادہ ادادہ حق میں محوم وجا تا ہے بلکراس کا ادا دہ عین ادا دہ حق ہوتا ہے اسلیے اگروہ صورت فقرا ورزم کو اختیار کرتا ہے تو اینے ادا دہ داختیا دسے نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ادادہ توحق کی ادا دہ ہے۔

حضرت قد وزة الكبران يشخ الوعبدالله كااس بسلمين ير قول نقل فرما ياكه :-

الصوفى من الستصفاء الحق لنفسه تؤدّرًا والفقيرمن استصفا نفسه فى فقرى تتربًا دمونى وه ب جسكوى تعالى نے اپنے كم سے اپنے كئے منتخب فرماليا ہے اور فقروه ب برخود اپنے فقر ميں بغرض عباوت صفائى كاطالب ہے )

بعن حفرات نے اس طرح تعربیت کے :۔

العسرى هوا نخام عن النعرت والمن سومرد العنقير هوالعنات للاشياء (صونى وه سي جربا مركل كبام صفات رموم وك فيود) سع ادر فيروه م حرب في ول كوم كرديا)

حضرت نورا معین کی درخواست میرحضرت قدوة الکبانی آثار فقیر کے متعلق فرمایا کو جضرت شخالواته آم گڑہ اُت دریا کیا گیا کہ در دبین کے بنے کم سنے کم کیا خوبی اور وصف ہو یا بیاسینے کہ ففر کا سنب اس کے سابے سرا وارادر موزوں ہوجا تے انہوں نے فرما باان بین بانوں سے کم اسس می منہیں ہونا جا ہے ادل بیجے اور درست يبوندرنگانا باننا ہو۔ دوم سج بولنا جاننا ہواور سچ بات سننابسند کرنا ہو۔ سوم آئر بن بر جمیک طرح پاؤ ر کھنے سے دافن ہو۔ طب انہوں تے ہربا نت فرمائی تواس ونت میرے سا عرفی اور درولش نمی معظم عنے حب ہم ان کی فرمن سے اعظم اپنی منزل بروائی سے نوبی سے کہا کہ آو ہم بہت، الكاس الله من كيرك منانيم مراكب في كيرن كيامب بيرى نوب أن الواب في فيك كه مجيك تشبك بيوندنگانا به بسنے كه مرفع كوففز كے سائفرسيا بائے لا كەرنىت كەساغدار مرفع بى تم فقر کرسا تخدینوند لگاؤ گ تو درست نه بونے کی صورت بی مبی درست ادر وزول بو او مست ورست كهنا اورسننا به مصحكه زندگي مين اسكوست نه كهمردگي مين ادرمعقول بات كن نيكرنداق كريت اورا سكے بعبيد كوكيف وحال سيسمجه نه كم عقل سے ، اورزمین برتھيك پاؤل ركھنے سے مراديہ سے كه زمين پر باؤ ل وجد كے عالم سي كھے وصدمیں با دُل زمن بیر مارہے کہولیب کے بیٹے نہیں! میری اس تَسْرِبِحُ وبعینہ اُن بزرگ ( شیخ الوالفاسم الركانى كى فعدمت بن بين كياكيا - انهول ف من كرفرايا :- اصاب على اجر الله تماك اس فحن تعالى كاجر بر محبيك بان كمي دنعني جو كجركم درست كها - اللهاس كا اجرعف درمات) حضرت فدون الكبران فرما باكربدا وصاف اس كه بيه منروري بي حز ففر حنيفي بريهنج كباب برنالات نقرا ہوسمی کے معفرت کے فرما باکراس طائفہ کے بیے صروری سے کہنود کو لباس ففرست آرا سن كري اگراس كاففر ورجان التروك كي معول كے بيد ہونو بہنر الله وسول اكرم سى الله مليدوسلم ف عمی ففرکوانتیار فرما باکے۔ ففرا کے وربیات عالبہاور منفامات متنا ببہ کا اندازہ اس امرے بوسکتا ہے کہ ان سے میرولی سی جینے النفائی فرما نے بر باری تعا لے ک جناب سے رسول اکرم سی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا محم دباگ اور فرما باگیا: ـ

ُ وَلَهُ مِنْ نَفْسَكَ مُمُ الَّذِبْ بَهُ عُوْنَ دَبَهُمُ إِلْفَنَا وَهِ وَالْعَنْنَى بَيْرِ لِيذُوْنَ وَجَهَة له (ا بِنَے نَفْسَ کوان لوگوں کے ساعت اس نفرم رکھنے جوا بینے پرور دگار کو سیج وشام پارتے ہیں اور اس کے دیدار کے خواہاں ہیں)

بان بریخی کرمین کر اصحاب صفر میں سے ایک بھی صحابی محبس بنوی علی اللہ علیہ وسلم میں ہود بنزا رسول ندا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان میں کی طرف توجہ فرما شنے اور مصروف گفتگور ہاکر سنے۔ ۱ در کمنسی

له پ ۱۵ سوره کېف ۲۸

کی طرف آب نوم رند زمانے اور معنور کی میٹم مبارک اپنی پر مرگوزر متی - به آبین ان ہی اصحاب کے سعید یں نازل بنوئی تفتی میں کی نفضیل یہ ہے:۔۔

بن ارن ہوی ہی۔ مرداروں کو صنور صنی اللہ علیہ وہم کا اصحاب صفہ کے سابھ برانسنا ن ناص حسہ
کا باعث بن گیا۔ چنائیجہ برلوگ سرکاررسالت ماک صلی اللہ علیہ وہم کی ضدمت بیں جا صنہ ہوت اور
کو باعث بن گیا۔ چنائیجہ برلوگ سرکاررسالت ماک صلی اللہ علیہ وہم کی ضدرت بیں جا سابھ ہو سے اس کے باس آنا چھوڑ دیں گے۔ سردر کا نمات صلی اللہ علیہ دہم نے
ان کی یہ سرط قبول فرمانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب کفاراس امرسے ناامید ہوئے تو بولے کہ اچھا ان
سے قطع کام نہ کیمنے تو اتنا ہی کیمنے کہ ہماری موجودگی ہیں اور ہم سے گفتگو فرمات و قت آب
ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہواکریں گے جسب بک ہم اسلام قبول نہ کر ہیں۔ رسول ندا
صلی اللہ علیہ کہم نے ان کی بہ شرط منظور فرالی کہ عبس بیں ان سرداروں کی موجود گی جس آپ من انسان موجود گی جس آپ انسان موجود گی جس آپ منسان موجود گی موجود گی موجود گی جس آپ منسان موجود گی میں انسان موجود گی جس آپ منسان منسان موجود گی موجود گی میں میں میں موجود گی میں ان برخاص کیفیت طاری ہواکرتی تی تو اس منسان موجود گی کا اظہار فرمایا ہے ان کا اشارہ اس وی کی طرف ہو نا ختا ہو اسس قضیہ ہیں انا فرل میں میں میں مورد میں کا اضارہ اس وی کی طرف ہو نا ختا ہو اسس قضیہ ہیں انا فرل میں ہوتی میں ۔

مضرت در بنیم نے بھید تکریم عرض کیا کہ بعض ارباب فضائل نظر برغن کو نشبیت دینے بیں بہ کیاصورت ہے اس بیے کہ اگر غنا کو فظر برفضلین ماصل ہونی نو سرکا ررسالت بنا جملی اللہ علیہ وہلم کس طرح متاذاع کا کہ حَرَدَمًا صَلَعیٰ ہے د آپ کی نگا دنے کسی طرف میل نہیں کیا ا درنہ حدسے بڑھی ، سے بہایں اعلیٰ سے اگر استہ بہوتے ؟

آداب المربین میں کہا گیا ہے کہ ارباب تصوف و مثائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ فقر غاست انسل ہے وہ بھی جبکہ دولت مندی رصادا لہی کی موجب ہو تو اگر کوئی دلیل میں قول بی میں اللّہ علیہ وسلم کرا ہے کہا خانے گئا کہ اوپر والا ہاتھ بزرگ حاس کر است کہا جائے گا کہ اوپر والا ہاتھ بزرگ حاس کر است کہا جائے گا کہ اوپر والے ہاتھ کی چیز کے لینے سے این کی چیز کے لینے سے اوپر والے ہاتھ کی چیز کے لینے سے توسیٰ وسیٰ وت اور پخت میں فقر کی بزرگ کی دلیل ہے توجس نے فقر مردولتہ ندی توجس نے فقر مردولتہ ندی

سه سب ۲۰ سوره میم ۱۷

کوترجیح عطا و خشش کے سبب دی ہے وہ ایسا ہے جیساکسی نے گنا ہ کو عبا دت پرترجی فعنی منت ہے۔ تو یہ کے سبب دی۔

عدزت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرد اور بلام شبہ تقویری روزی پرخوش رہنا محقولات سے عمل کو پاک کرد نیا ہے۔ وہر عمل میں اعتدال اختیا رکرنا چاہیئے اور قلیل روزی پر بھی خوش ہونا چاہیئے اور قلیل روزی پر بھی خوش ہونا چاہیئے اور قناعتِ اختیار کرنا چاہیئے)

حضرت قدوة الكبران فرمايا كرشيخ الوالعباس نهادندى فرمات بي كر. الفقر بداية التصوف نقرتصوف كا بتداء ب

ز ہدا دد فقریس فرق یہ ہے کہ فقر بغیر زہد کے پایا جا سکاہے جیے کون تخصر مراسی و ابت کے ساتھ دنیا کورک کردے لیکن اس کی رغبت بھر بھی دل میں باتی رہے اسی طرح زہد بغیر فقر بھی ممکن ہے جیے کوئی شخص اسباب رغبت مال دمتاع کے بادجود اسس سے گریزال ہو۔ فقر کی ایک رسم ہے ادرایک حقیقت ہے فقر کی رسم کا قراطاک کا نہونلہ ادراسکی حقیقت ہے کہ کہی جزیر انتفاص اپنے ساخذ ندر کھے اس افضاص کو سلب کرنے اوراس کی صفات سے بلند بوبلے دکسی جزیر انتفاص اپنے ساخذ بانی ندر کھے اس مے فقر زہر ہی موجود ہے ارکہ زبر ہی ما فول کا درایک حقیقت ہے کہ در می می در بدیر ہی کہ رخبت دنیا سے صف نظر کر ہے دونیا سے رغبت ندر ہی کورم ہونا ہے وال کو دنیا ہے اور نظام ان کو عن دنوانگری کا ابس بہنا بنا اور نشاہ ان کو بی ایک اور نظام ان کو عن دنوانگری کا ابس بہنا بنا دولت ہے جو رفیت کی ایک صورت ہے جیا دنیا ہے اور نظام ان کو نظر سے بی سرخار کر دان کو می اس می اور نظام ان کو نظر سے بی ناکہ اہل طام ان کو دنیا ہے اور نظام ان کو نظر سے بی سے اور نظام ان کو نظر سے بی سرخار کر دنیا ہے اور نظام ان کو نظر سے بی سرخار کر دنیا ہے اور نظام ان کو نظر سے بی سرخار کر دنیا ہے اور نظام سے بی سے اور نظر سے بی سرخار کر دنیا ہے اور نظام کر دنیا ہے اور نظر سے بی سرخار کر دنیا ہے اور نظر سے بی سرخار کر دنیا ہے دولت کی نظر سے بی سرخار کر دنیا ہے اور نظر سے بی دائیں کے عال کی دنیا ہے دول کی نظر سے بی سرخار کر دنیا ہے اور نظر کر دنیا ہے دولت کی دائی کے مال کے بیا دیا ہے کہ دفتا در نے دیا ہے دولت ہے اور کر دنیا ہے دولت کی دولت ہے در بید دولوں ہی صورت ہے مال کے بیا دیا ہے دولت کی دولت ہے در بید دولوں ہی صورت ہے مال کے بیا دولی کردولوں میں مورت ہے مال کے بیا دیا ہے دولی کی نظر سے دولی کی دولی کردولوں ہی ہے مال کے بیا دیا ہے دولی کی دولی کردولوں ہی مورت کے مال کے بیا دولی کی دولی کی نظر ہے دولی کی دولی کردولوں ہی ہی سرخان کے مال کے بیا دولی کردولوں ہی ہی سرخان کے مال کے بیا دولی کی دولی کردولوں ہی ہی سرخان کی دولی کردولوں ہی ہی سرخان کی دولی کردولوں ہی ہی سرخان کے دولی کردولوں ہی میں مورت کے دولی کردولوں ہی مورت کے دولی کردولوں ہ

بنا کی حضرت فدوۃ الکرانے فرما باکہ پشن مجدالدین بندادی د فدس سرہ) کی خانفاہ کے سکرہ خرج مو لاکھ دینار زرمرزم ففا د دولاکھ اشرقی) بیں فے حساب سکا با نخاکہ انہوں نے دلاکھ دینار کی جائبلا خانفاہ کے بیار کی جائبلا خانفاہ کے بیار کی جائبلا خانفاہ کے بیاد فوت کر دی گئی کہ بدان صوفیہ برخرج کی جائے جن کا نعلی ہارے سلاہ ہے ہے۔
مصرت نے علیء الدولہ سمنانی حضرت قدوۃ الکبرانے فرما یا کہ حصرت شیخ علاد الدولہ سمنانی اقدس سرب کی میں سکے تو بہ کا بیب ان مان کے شاہی خانمان سے تھے ادراس فقر داشرف جہائیگر کے اقرابی سربھ سے ایک جنگ کے دران

سے تھے ایجے توبکا سبب یہ ہواکہ بندرہ برس کی عربیں سلطان وقت کی خدمت ہیں ہے تھے ایک جنگ کے دولان جو حدرت سلطان ابراہیم (فردالله مرقده) کے دشمنوں سے نوٹنا پڑی تھی آپ بر جدب وشوق بیدا ہوا ادر آپ میدان جنگ سے نکل کر عازم بغداد ہوگئے، ادر بغداد پہنچ کر حضرت شیخ فورا لدین عبدالرحمٰن کسرتی کی صحبت بی سلوک کی منازل مطے کیں، ترک تجرید و تفرید کے بعد آپ کی خانقاہ کا یومیہ خرچ ایک سوا شرنی تھا۔ بیغانغا ہ سکاکیہ جواس نظیر کے آباؤ اجدا دکی طرن سے سمنان بی ننبیر ہوئی تھی۔ موج دہے اس نمانہ میں شیخ خانقا ہ، نہنے علام الدولہ سمنانی ہے ہے۔

بین مشائع صوفیہ نے دسم نقر کوافقیار کیا ہے اس سے ان کی مرا دیہ ہونی ہے کہ وہ انبہاء علیہ التام کی اقتدا کریں اور دنیا سے کم سے کم سے کم تعلق رکھیں اور اپنی زبان حال سے طالبان حق کو دعوت دیں اوران میں رغبت یہ لاکریں۔ ان کا رحم فظر کو اس طرح اضیار کرنا اختیار حق کے بیے بوتا ہے حظ آخرت کے سے میں بوتا۔ کے حصول کے بیے بہتریں بوتا۔

خدّام اسیده و و حفرات میں جوفقیروں اورطالبان حق کی ضربت میں معردف دہتے ہیں میسا کردنزت واؤد علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہواکہ یا داؤ داذا را ایت لی طالباً خصّ له خادماً دلے داؤد! جب تم میرے کسی طالب کودیجھو تواس کے لئے خادم بن جاؤی

برحفرات بنانمام ونت ادائے فرائف کے ببر صفرات صوفیہ کی فدمت بی ان کی آسودگر فاطر کے بیے صرف کرتے ہیں اوران کے بیے امور معاسف کے اپنام بی مصروف رہتے ہی اور برجب اس خدمت کو نوافل ادرعباد توں سے مقدم سیمجھتے ہیں اس خدمت کو نوافل ادرعباد توں سے مقدم سیمجھتے ہیں ان حفرات کی صرور بات کی فرا ہمی بی ایسے برطر بھنہ کو اضبار کرنے بی جو ندوم نہ ہو۔ ان بی سے میمن معنوات کی صور بات کی فردیات پوری معنی معنوات کی موردیات پوری کرتے ہیں اور بعض معنوات کی خدریات پوری کرتے ہیں اور اس کی دریات پوری ما مدان کی خدریات پوری ما مدان کی خدریات پوری میں اور نہیں جو دریات پوری میں دریات ہوں کا دریعہ جمعتے ہیں۔

 جابت دمربدومراد کے تکور در آن ارسے ان کو آگا ہی نہیں کفئی حضرت شیخ ابوعلی نے فرا باکہ:

اِنَّ الْمُوْرِيُ اللّهِ اللّهِ اِنْسَائِي اللّهِ اللهِ اللهُ الل

ستعر کی نے کیاتم سے گرہے وف چو از وی گبندری انھاف بوئی جومنصف ہو دو اسکو پوری جزا چانچان میں ہے ایک بزرگ نے کہا کومیں اسکو دین دینا ہوں تیسر سے بزرگ نے فرا با کہ ہم لوگ جواں سے بہ تغرفہ میں پرظ جائے گا ہمیں اس کو دین دینا ہوں تیسر سے بزرگ نے فرا با کہ ہم لوگ جواں مرد بیں اور انٹر کے نزانہ میں جو فزائن اسلموان والارش مے کس چیز کی ہے اس کوم دینا بھی دینے بیں اور دین بھی دیتے ہیں ۔ بہ فواکر بمنول بزرگ دوانہ ہوگئے ۔ حق تعالی نے ان بزرگوں کے باک انفانس کی برکنوں سے دین کی منزل میں آب کو ابسے بلندہ نزیہ بر بہنچا باکمشخ ابواسیافی بہت سے اکا بر کے بہنٹوا بن گئے اور دنیا کے معالمات اور اب میں آپ کام فداور مزار شرایف کی مزار منز کہ بر بارخ سود بنار کانگر فقراد کو کھوایا جا ہے۔ آپ کام فداور مزار شرایف کیکران کے مزار منز کہ بر بارخ سود بنار کانگر فقراد کو کھوایا جا ہے۔ آپ کام فداور مزار شرایف کیکران کے مزار منز کہ بر بارخ سود بنار کانگر فقراد کو کھوایا جا ہے۔ آپ کام فداور مزار شرایف کیکران کے مزار منز کہ بر بارخ سود بنار کانگر فقراد کو کھوایا جا ہے۔ آپ کام فداور مزار شرایف کیکر کھوا سے فریب واف سے دی تا فلہ واسے اور سے اور سے اور سے اور میں فار فتوح اورندرانے بیش کرتے ہیں کہ اسکی تشتر کے وتفسیل ناممکن ہے۔ حضرت قدد ۃ الکبرانے فرمایاکہ بہت سے ابل حرفہ اس مشرف دبزرگ سے مشترف ہوئے ہیں اللہ تعالی نے علم حال کوعلم قال پرفوقیت بجنٹی ہے بمولانار دمی فرماتے ہیں: شنعر

گرنه علم حال فوق قال بودی کی شدی گرنه علم حال قوق قال ہے کیسے بنا بندہ اعیاں بخت را خواجر کیسے بنا بندہ سردار بخت را خواجر نیاج کا بندہ سردار بخت را خواجر نیاج کا بہت سے اکا برصونیہ لیے خواجہ نیاز کی ابواسیان نیتاج کے علادہ ایک درسے خواجہ ابو برنسائ کوسمجیا ہے بعبی ابو اسحان نساج کے علادہ ایک دوسے ربزرگ کی ذات گرا می مرا دلی سے ادر بعن اكابر في خواجدنساج سے سے الواسمان كادرونى بى كى تخصيت ماردلى جے - وائداملم بالعواب أ عفتر تندة الكراني فرما يكور فيه كالمبين بمي خدام كے بليے جو كجيد مناسب بيزيا بيفان كانجبال ر كھنے تف اور ان کی سی ایسی باین کی طرف منتفت ہی نہیں ہونے تخفے جوان کے بینے ناگواری کا موجب مبنی تھی بنانچہ آب نے ذما باکہ شخ ابولدباکس قصاب جو ایک صاحب کرامات بزرگ مخفے اور بڑے صاحب فہم وزاست محقے اور دہ فورٹ و تنت مخفے ایک ون ان کی ملافات کے بلیے ایک نا دان مصر سے شہراک میں ان کی ، فدمت من آباليكن اس نادان في شيخ كوسلام مك نهيس كباادر بادل بهبلاكر بمط كبا كير و برك ببدده طهارت فاندين كباد بال كجير كوني ركه بوست مختر جن سے لوگ با غرمنه وصوف مخترده ان مِن سے ابک اعتابیا اورنو وان بہال تک اس طرح اس نے وہ نمام کوزے ترا ڈالے اس کے بعداس نے فترام سے کہا کہ جادًا بنے بین سے کہوکہ مجھے اور کو زہے ور کا رہی لوگوں نے بینے سے بہ بات کہی اور کہا کہ من ندر کوزے وہال عظ وه سب كىسب اس نے تور و بلے ہيں - بشخ نے فرما با جاد بازار سے اور فر بدلاؤ، لوگ ہے آئے، وہ اس بات سے غافل طبارت خاندسے نکلاا در کہا کہ مزید کوزے کیوں نہیں لائے اگر کوزے نہیں ہی توشیخ سے کہو کہ انچ داڑھی مجھے دسے تاکہ ہیں اس سے استنجا کرلوں بیشیخ نے اسکی یہ بات سُن لی، اپنی جگہ سے کو دہت اورا بنی لمبی سفید نورانی دار هی کودونول ای تعول می سائے ہوئے آگے برصتے جاتے تنے اور کہتے جاتے تھے کرنسپر تعباب کا نتیجہ یہاں کے بہنچا کہ اس کی وار مھی استنجا کرنے کے قابل ہے ، اس غافل نے یہ بات سن لی اور فرزًا شخ کے قدموں مرگر مطِّ اور کہا کہ ہے مشخ امیں آپ سے مسلمان ہو تا ہوں۔

حفرت قدرة الكبران فرمایا بهائيول كى فدمت سے جى جرا ما مقصود فدمت سے محودى كا موجب ہے شيخ الوعبدالله كا ارشاد ہے . من تعدد عن خدمة احوان اور شه ادلله تعالى دُلا انفكاك مندلہ ابدًا الوعبدالله كا ارشاد ہے . من تعدد عن خدمة احوان اور شه ادلله تعالى دُلا انفكاك مندلہ ابدًا الوعبدالله كا الله كا منان كا عادى بوجا آيا ہے دہ فالى كى فدمت باك كا كراتيا ہے ۔ مظامر كا كنات فدا و ند تفالى كى صفات كے فلان كا عادى بوجا آيا ہے دہ فالى كى فدمت باكسان كراتيا ہے ۔ مظامر كا كنات فدا و ند تفالى كى صفات كے

مظهر ہیں۔اسس اغنباد سے مغنون کی خدمت عین خالن کی خدمیت ہے۔ ایب نے نفزیدًا ان الفاظ بم خرمایا كر بشخ الوطالب خزرج شيراند من آئے دہ بيط كے مرف (طلب شكم) مِن بناد عقے زمانفا ہ كے مشائخ لے فرما باکران کی ضرمت کرن، بینے ذمرانبا - سے - بیٹے غفیف نے ان کی خدمت کرنا فبول کیا - سردان بی دہ پندرہ مرنبہ باسنرہ مرنبہ ر بانزدہ بامفتدہ بار) صورت کے بیے اعظیے سے (اور بیخ خفیف ان ک فدمت بجالان عظے است عبداللہ تعقیف فرمانے ہیں کہ آبک رات میں ان کی ضرمت میں حسب دستور موجود نغا-بہت ران بوجی تفی - مجھے کھونو دگی سی آگئے۔ بکیار گانہوں نے مجھے آدا ذری - بس نہبس سن سکا-دوبارہ انہوں نے مجے بھر پارا بن نے بھرنہیں سنا۔ ان کے بیسری بار آواز د بنے بر من اعتاادر طشت مے ران مے باس بہنیا۔ انہوں نے مجمے و بھے کر کہاکہ اسے برخودار ا جب نم مخلون کی فدمت بمی اجبی طرح انجام نہبی وسے سکتے تو تم خالن ک خدمت کسس طرح انجام دسے سکتے ہو۔اسی طرح ایک ادر مونغ برم ب موجود نه غفا نوانهول تے مجھے ليا السے شيراني ! مين فيان كي آداز نهيس سني ـ دوسري مرنبه بجراً وازدى اور فرما بااسے شرازي إلى جربرات كى علىكار- بن يسن كر فرًا كشت كر و درا ـ اس مونع بریشخ علی وبلی نے شخ الوعبدالت خصیف سے دریافت کباکہ تم نے ال کی عبلکارا در لعنت كسي طرح تطن لي - انبول في جواب و باحب طرح دَحِدُكَ الله و ما كي تعورت بي سنا جا نا بيد. دىنى مجرمان كى ئىنت كجر بارنبيس كزرى اور بس في اسس كونوش ولى ك سائندس ببا البرحر سحف في اساد كے سامنے عاجزى نبيس كى اس كى مارىند كھائى اوراس كى نعنت دىجيكا رنبيس سى اور ئير يَحَكَ الله سنندك خوامنن دل سے دور نہیں کی اور در د ناکا می کو گارا نہیں کیا وہ خوری سے آزاد نہ ہوگا۔

حفرت قددة الكبرانے فرمايا كر دروليټول كى خدمت كے سلسلريس كسى امتياز كوروانبيس ركھنا چا چيئے كيوكم وه حفزات جنبي تم غدمت بيس امتيازه وكے ان كا حال تم بر ظاہر نبيں ہے تو تم سب كى ندمت كرد تاكد تمها رامقصد حاصل مو اورمطلب نوت نہوئے ہے

بريست

کیوتر، چرا کبک کوئے عندا کد اک دن ترب دام میں ہو ہما ہیں او باسٹوں میں پاک شوریدہ رنگ اندھیرے میں ہے لعل بھی اورسنگ خورش ده برگنجشک دکبک و حمام که یک روزت افتد همائی بدام در اوباکشس یا کان شوریده رنگ همان مای تاریم لعلاست و سنگ

، حسنرت ندون الکباف فرما باکومین لوگ به خیال کرتے بی که نفلی عبا دن ندمت سے بہتر ہے ان کا یہ خیال غلط ہے اس کا بینج دوستر دلوں بی اپنی مجست ادرا بنا مقام پیداکر تا ہے اسی بیدے کہ ندمت احسان ہے اور محن سے مجست کرنا لازی بات ہے : حبلت انقلاب عل حب من احسن الیدی ا

(دنول کی فطرت بی ان سے محبت کرناجنہوں نے احسان کیا ہے وافل کر د باگیا ہے، نفی مبارتیں بلما طاثرہ وقتیم ایک دل دالوں کی محبت جو فدمت کا نتیجہ سے کے برابرنہ ونگی آپ نے معرریہ فعور معاسم

ضدمت ترا بحنگرهٔ کریاکشد ضدمت سے مورسائی بدرگاه کیسریا این مقف گاه را برازین نرد بان مخواه اس محیت کاس سے برط مدک نه زمینه تلاش کر

ارادت نداری سعادت مجوی ارادت نہیں تو سعادست نہیں بچو گان فندمست توان برد گوی میں بغیب راس کے جیتا ہے کوئی کہیں منت

درت بزن در کھر مقبلان جوٹ بی کھٹے کمر مقبلان محبر مقبلان جھوٹ نہ تو فدمتِ روستندلال

تقریبًا ان الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ شیخ ابوعلی فار مدی جو پیشو ائے اولیا دیتے اور سرآمد علمائے زماز قصے ، جب تحصیل علام سے فادع ہوئے تو منزلِ طریقت وتصوف کے راستہ برقدم رکھا اوراس مقدد کے صول کے لئے شیخ ابوالقاسم گرگا نی قدس سروی فدمت میں بہنچ اور آپ ان کی خدمت میں مصروف رہنے گئے ایک روز اہم کے استاد گرما بہ میں تشریف لئے گئے مقے اہم گئتے ہیں کہ میں تنہاگیا اور عنسانیا نہیں یانی کے چند دول واللہ دیئے ۔ جب استاد ابوالقاسم عنسل فائسے با ہرتشریف لائے اور کا ذا واکر کی تو فرایا کرگرا بہ میں بانی کسف واللہ عنا ۔ بی نے جو دریا فت کیا میں نے بچو جو اب میں ویا ۔ بیری مرتبہ صب انہوں سے معلوم کیا تو بی سے موقول ہوئی کا ایک میں نے بچو دریا فت کیا میں نے بچو دریا فت کیا میں نے بچو جو اب میں ویا ۔ بیری مرتبہ صب انہوں نے معلوم کیا تو بی سے نوال کی منت و رباطت میں نے بیانی ڈوالا ۔ بیمن کراست اونے فرا با کہ اسے ابوعلی جو کچھ ابوالقاسم نے سنتر سال کی منت و رباطت کے بعد پا بیا تم نے وہ ایک ڈول بانی وال کرما صل کریا ۔

حعزت قددة الكرانے فرما يا كە گىی شخص نے مجھے اپنا اس قدرممنونِ احسان نہیں كیا ہے جیسا نورالعین نے میری خدمت كرے تھے اپنا بندہ بناليا ہے۔

سنعر اگر بندہ در کا رِ مولی بود اگر بندہ کرتا ہے مولی کا کام نہ مولی بود بککہ مولی بود نہیں بندہ وہ اس کامولی ہے نام انہوں نے ہیں سال تک میرے دونو کا پانی چھپا کر بیاہے ہیں نے اللہ تعالی ہے کراس آب حیات کے آٹارا دراس کے برکات ابدا آتا با دیک ان سے اوران کی اولادسے مھی کھی نہ جائیں۔ مدارج مين روز بروزتر في بهوبطفيل محصلي السُّدعليه وسلم وآل محدصلي السُّدعليه وسلم

ہرا کی از فدا خواستم زین قیاس سعم فداسے ہے گی ہیں نے جس کی دعا

قدا داد بر دادہ کردم سیاس تو المحد رقد دہ اُس نے دیا

حفرت قددہ الکبرانے نقل فرہا پاکھتی علی مزدوں فرماتے ہے کہ جب ہمرں ددح کرجوار قدس ادرم غزار مجت کا ل کر

تعلق بدن کی خاطر لے جلے تواسس دوس کوجس اسمان پر سے جانے ہے دہاں کے مائے دریا فن کرنے

عظے کہ تم اس دوس کو اس عالم فدس سے کیا ایسے عالم بی سے کرجا دست ہو جہاں نثر ہی نئر ہے ۔ بارگہ ہ

الہی سے جواب آ یا کہ نجھے اپنے عورت وجلال کی فتم ہے کہ اگرا کی لاکھ برس یہ دورج ہما دست جوار پاک بی

دری تب جی ایسی تبییں ہوسکتی جسی کہ وہ ایک کم دور و نا توال ضعیفہ کو بیان کا ایک گون بیا کر اعلی

ادر شاکست ہوسکتی سے ایک شخص جواس مونغ پر حضرت کی فدمت کے شرف سے مثر من شاہ سے اس خواس کے اعتبار سے مثر من شاہ سے تعلی مورث سے منع کہا ہے کہ شربیت نے جن ماکہ لات دورا میں اس خواس کی جات سے کہ اگرا کی سنت یہ ہے کہ اگرا سے کہا ہو جات تواس کو دیا ہے کہ اس کے خواس تی خواس کو دورا کہ جوار کی جات کے دار سے مثابی کے پاسس پینے جات تواس کو دورا ہے کہا ہو کہا ہے کہا سے کہا کہا کہا ہو تا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہ کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا

قطعه

بول اوران كاخا دم بول،

اس موفعه برخسرت ندرالیبن نے عرض کیا کہ فادم دمیشیخ کے حال بن کیا فرق ہے ، آپ و صاحت فرہا دبی ۔ حضرت ندوۃ الکرانے فرمایا کہ مقام ہوں ہے۔ ہیں ۔ حضرت ندوۃ الکرانے فرمایا کہ مقام ہوں ہے۔ ہیں جا مت پہنا کہ اور شیخ کے حال و مقام ہیں فرق بیان کیا ہے اور فرق بیرہے کہ خادم مقام اور شیخ کے حال و مقام ہیں فرق بیان کیا ہے اور فرق بیرہے کہ خادم مقام اور شیخ مقام مقربان میں ۔ سبب اس کا بیرہے کہ فادم فدمت کر کے نواب ہونت کے معمول کا خوا ہاں رہنا ہے در مذرہ اس کو افتیا رنہ کرنا اور شیخ مرادین برنا ئم رہنا ہے کہ اس ہیں مرادین میں برنا ہے میں برنا ہے در ماردین میں برنا ہے کہ اس ہی مرادین میں برنا ۔

عبا و ، دولوگ ہیں جو ہیشہ وظا گف جادت ادرطرے طرح کی نوافل کو ادا گیگی می معرد ف دستے ہیں بیک ان ان مشند اس تنواب اخردی کا حسول ہو تاہے ۔ یہ وصف صوفی ہیں بھی موجود ہو تاہے گین دد علل واغراف ہے باک ہو اس ہو اور یہ حسول ہو تاہے اور یہ حسول کے لئے مرتے ہیں وہ تواب اخردی کے حصول کے لئے مبادت نہیں کرتے اور یہ حسنرات صوفیہ تی کی بندگی اور عبادت محص حق محمل ہے اور عبادت نہیں کرتے اور عباد در فرا میں خرق یہ ہے کہ رغبت و نبا کے با وجود بھی عبادت کی صورت ممکن ہے اور عباد در فقرا میں فرق یہ ہے کہ غنا کے با وجود ممکن ہے کہ کہ کی عامد ہو یس معلوم ہوا کہ واصلان بیں عباد دو قسم کے بی درگروہ ہیں اور سالکوں میں جھ جماعتیں میں اور ان آئھوں جماعتوں کی نقل اتار نے دالے متشبہ باطل ۔

صوفیمتن محق محق متنب محق تو دہ متسوفہ ہیں کرسونبوں کے انتہا گی احوال سے باخبرادراس کے معدد دمقدود رہینے اسلامی متعدد دمقدود رہینے اسلامی متعدد دمقدود رہینے سے دکے ہوئے اور ممنوع ہوں۔

صوفیہ متنبہ اطل کے عقائد داعمال واحوال سے برہنہ وخالی ہوتے ہیں ا درحافہ طاعت کوردن سے معان ہور ہے ہیں ا درحافہ طاعت کوردن سے نکال کرشتر ہے مہارہ کورجا گاہ ابا حست ہیں چرہے ہیں ا درکہتے رہتے ہیں کہ احکام شریعت کی با بندی عوام کا طریقہ ہے ان کی تکاہ هرف ظاہری احقیاء برمہتی ہے لیکن خواص دا ہل حقیقت کاحال اس سے بندہ کونظا بری دیم کی بند ہوں اوران کا ابتمام حضور باطن کے لئے بہت نہیں ہوتا۔ اس گردہ کو باطلیہ اورا باحتیہ کہتے ہیں۔ موں اوران کا ابتمام حضور باطن کے لئے بہت نہیں ہوتا۔ اس گردہ کو باطلیہ اورا باحتیہ کہتے ہیں۔ مجذوبان واصل کے متشبہ محق و و اہل ساوک لوگ ہیں کہ جن کی سیر ابھی منازل دیا محتیم متنبہ محق و اہل ساوک لوگ ہیں کہ جن کی سیر ابھی منازل دیا ہو معتشبہ محق نفوس کے سطح کرنے ہیں ہے اور طلب کی گرم کے بعرظ کئے سے ان کی مستی قات اور ممن ہیں ہے اور دسل کی خورش بودار ہوادی سے بے مہین ہیں ہے اور دسل کی خورشبودار ہوادی سے زات کی بحلیوں سے کوئی بجایان کی نگاہ مشہود ہیں چک جاتی ہے اور دسل کی خورشبودار ہوادی سے زات کی بحلیوں سے کوئی بجایان کی نگاہ مشہود ہیں چک جاتی ہے اور دسل کی خورشبودار ہوادی سے زات کی بھوری ہیں جک وروسل کی خورشبودار ہوادی سے زات کی بھوری میں جگ

کوئی ہمواگذرگاہ فناسے ان کے مشام دل یک بہنے جاتی ہے اس طرح کران کے نفوس کی تاریکیاں اس بجابی کی جک بیں پوسٹ یدہ ہموجاتی ہیں ادراس نوسٹ بودار مہوا کا جلیا ان سے دل کو آتش طلب کی بھرک اور سوق کے قلق سے ایک طرح کی راحت وآ رام بخشا ہے۔ دوبا رہ جب وہ بجابی منقطع ہموجاتی ہے ادر ہوائیں کھٹم جاتی ہیں نوصفات نفوس کا ظہورا ورطلب کی گرمی اور شوق کا قلق ہوٹ آ ہے ادر سالک جا ہتاہے کاس کی مہتی با لیکل لباس صفات نفوس سے جوا اور علاجدہ رہے اور دریائے فنا میں ڈوب بائے آگر وجود کی درخواد کی مہتی بالیکل لباس صفات نفوس سے جوالور علاجدہ رہے اور دریائے فنا میں ڈوب بائے آگر وجود کی درخواد کی مہتی بالیک لباس صفات نفوس سے جوالی ایمی اسس کا مقام نہیں ہوا ہے اور کھی کہتی اسس پراس صالت کا نزول ہوتا ہے اور اس کا دل پوری طور براس مقام سے با خبرا وراس کا مشتاق ہے لبذا س کو مجذوب داصل کا مشتاق ہے لبذا س کو مجذوب دا صل کا مشتاق ہے لبذا س کو مجذوب دا صل کا مشتاق ہے لبذا س کو مجذوب دا صل کا مشتاق ہے لبذا س کو مجذوب

حفرت قدرت الكبرف اتغریبا) فرمایا كیمی نے سیاحت کے دودان بعض ملاحدہ كو در کھاہے جو سر بعت كا انكار كرتے ہیں ا در منا ہى د معاصى كے مرتكب مج تے دہتے ہیں ا درا بنی معصیت و بدكارى كو انہوں نے طریقت سمجور كھا ہے ا ور صرف زبان سے توحید كا ظہاد كرتے ہیں ہیں نے دلائل نقلی ا در بر ا ن عتب لی سے ان پر نما بت كر دیا كہ تمہادا يہ طریقه باطل محن زندقہ ہے اورا لمحا دہے۔ ملا تقیم مشت بید محق اسے وہ لوگ ہیں جر مخلوق كے تعمیرى ادر خزیبى معاملائے مرد كارنہيں د كھتے بكراكٹرانى وشت یہی ہوتیہ کہ معاشرہ کے قیود اوراس کے اواب اور مخلوق کے عادات ورسوم کے فلاف کریں یاان سے انگر صلاً وہ بین ہوتی ہے اور اور عابدوں کے دہیں ہوتا اور زاہدوں اور عابدوں کے دہیں الکا مرابہ حال مرئے فراغ فاطرا ورطیقب قلب دخوشد لی اور کچے نہیں ہوتا اور زاہدوں اور عابدوں کے مراسم کی بجا آ وری ان سے نہیں ہوتی اور یہ لوگ کمڑت کے ساتھ نوا فیل اور دوسرے اعمال کی اوائیگ سے قاصر دہمتے ہیں اور فرائعی کے سواکسی عمل کی پابندی نہیں کرتے اور سامان دنیا کا بڑھا نا اور جو کرنا ان کی مرا نب منسوب ہوتا ہے اور اپنے فہارت قلب پرقافی ومطمئن رہمتے ہیں اور مزیدا حوال طلب نہیں کرتے ان کو قلندر سے گئے ہیں۔ اور چونکہ ان کے عمل میں ریا نہیں ہوتا اس سے یہ ملامتیہ سے مشابہ ہوتے ہیں۔ انکو اور طاب تیں کہ اور طاب تھا کہ در مبان فرق صرف ہے ہے کہ ملامتی تو تمام نوافل اور فضائل سے نشک حاصل کرتا ہے کیکن مخاوق سے اس مسلم بیں ان کاکوئی تعاق نہیں ہوتا ہے۔

جبیت در اوباکشس پاکان شوریده زنگ بین اوباشون میں پاک شوریده رنگ بمان جائ تاریک معلی است و ننگ که نظلمات میں معل ہے ادر سنگ

ملامتسید متنسید باطل متنسید باطل بم لوگوں کی نظروں میں گرجائیں اور ان کی نگاہوں میں ہماری کوئی دقعت نہ رہے۔ نورا دند سواندو تعالیٰ مخاوق کی طاعت سے بے نیاز ہے اور بندوں کی معصیت سے اسکو کچو نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ کہتے ہیں کومرف مخاوق

کو آزار سنجا نامعصیت ہے اور طاعت مرف احسان کرنے کو جانتے ہیں. زبا دمنت مین یا یہ کردہ دہ ہے جس کی رغبت کلی طور پر دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے اور دیا بتا ہے کر رغبت م زادموجائے۔ ایسے ہوگوں کومنز ہدکہاجا تا ہے۔ اس موقع پر حضرت قدوۃ الکبرانے فرطایا کہ فرزند لائن قل علی لاہین ترکوں میں سے تھا مدتول بک اس نے ہیکوشش کی کہ علیا تی دمیوی سے دست کش ہوجائے ادر ظاہری و باطنی قدرت ماصل کرہے۔ آخر کا رمب کچے چھوڑ کرصوفیان باسفا کے صفقہ میں واضل ہوگیا۔

فقرام ایرگرده ده ب جنگا ظاہر تو باس فقر سے آراستہوںکین بالل فقر کی حقیقت سے متتب باطل اس کا دنہو۔ ادر صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہو محض خلق نعدا ہیں قبولیت کے لیے۔ یہ

محردہ بھی مرائیہ کہل تاہے۔

فرام متنب محق بات کا نوا بال ہے کواس کی اس فدمت کوکسی دنیوی مال ددولت یا جا و دسنسب کے حصول کی فرص سے والبت نہ سمجھا جائے اوراس کی نیت کسی رغبت اور خواہش کی آ میرش د آ دیرش ہے باک جو اوراس فدمت میں کمی قدم کے دیا کا شائبہ نہ ہولکین یہ حفرات ابھی کمہ حقیقت زبد کمہ نہیں بہنچ کے ہول اوراس فدمت میں کسی قدم کے دیا کا شائبہ نہ ہولکین یہ حفرات ابھی کمہ حقیقت زبد کمہ نہیں بہنچ کے ہول اس گروہ کے افراد کمبھی تو فدمت خاتی نورائیان کے غلبہ سے بغیر شائبہ نفس کے کرتے ہیں اور بعض معیم موقع اور محل اس گروہ کے افراد کمبھی یہ فدمت غلبۂ نفس کے باعث خواہشات اور دیاسے فلا الملط موجاتی ہے اور محن تعریف تو اس میں میں جواسے مستی نہیں ہوتے اوراس طرح مستحقین فدمت نواس میں میں دولت کی خدمت نواس کی خدمت میں جواسے مستحق نہیں ہوتے اوراس طرح مستحقین فدمت نواس کی خدمت میں دولت کی خدمت میں دولت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی دولت کی مدمت کی میں دولت کی مدمت کی میں دولت کی مدمت کی دولت کی مدمت کی دولت کی مدمت کی مدمت کی دولت کی مدمت کی دولت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی کر میں کی مدمت کی کر میں کر میں کر میں دولت کی مدمت کی دولت کی مدمت کی کر میں ک

خدا) متنب باطل فدمت خلق كودنيادى منا فع محدائ ايك دام بناك ماكداس كاندت وربيرت غذا اور

ما ان غذا کھینے کرجے کرفے اوراگراس کی یہ خدمت اس کے مقد اداس کی مراد کے حسول میں کارگر نہ ہو تو خدمت کو ترک کردیتا ہے۔ بس اس کی خدمت کی بنیاد طلب جاہ و مال پراور تا بعین ادر ماننے دالوں کی کرنت پرہے اور محفارات ا در مجلسوں میں اظہار مفاخرت سرتا ہے اور اس طرح اس کامطمع نظراس فدرت سے اینا حظ نفس ہو کہے الي خف كوفا دم نهير متخدم كهته بير.

عباد من الرّده ووسع جواپنے ادقات کو عبادات میں معروف رکھنا چا ہتاہے نیکن جزکراہی متث بر محق اس میں اسباب طبیعت باتی رہ گئے ہیں اور تزکیه نفس کے کمال رنہیں بہنچاہے حس کے باعث اس کے اعمال واورادو طاعات و ښدگی میں فتورا در رکا دمیں پڑھاتی ہیں ادرتسنسل میں تعویق ہیسا موجاتى سے يا ايسانتخص جس فالحبى كا مل طور مرلذت بندكنسي بائى اور تكلف كے ساتحدات اداكر تا ہے

الیے شخف کو متعبد کہتے ہیں۔ عباد یہ وہ گررہ ہے کہ اسکی نظریس عبادات مرف فبول خلق کا ذرایعہ ہیں ا دراس کے دل ہی متمضیبہ باطل فراب آخرت پرایمان نہیں ہوتا جب تک اسکو پیقین نہیں ہوتا کہ ددسرے لوگ اسس ک طانات وعبادات سے اسکاہی رکھتے ہیں وہ طاعت دبندگ میں مفردف نہیں ہوا۔ پیٹخف میں منجار مرآئیہ ہے النرتعالى بهم كوعيا دت وبندگ كى تشهرا ودرياسے اپن بناه ميں د كھے تم ترحفا طب و تو فتى اس كى طرفسے ہے۔ والبانِ عالم ور حضرت نورانعین نے والیان عالم و محافظان دلایت بنی آدم کے بارے بی سوال کیا عافظان ولايت بى آدم فراياكر جس وقت دائره جبل الفتى يسم دا خل موئے بہتيرے اوليا رزمانه اورمشبور بردگوں کو دہاں پایا اور زیادت غوت وقت سے بھی ہم مشرف بہوئے اوراللہ تھا لی نے مجھ کو غوث کی بعض حالتوں ہے باخرفرایاکه عالم سفلی خبوس ا درمقامات علوی کے آثاراس سے طاہر ہوئے ، الله تفالی نے نبوی جبت کو باتی رکھا ج اوراولیا عظام کواس کے اظهار کا ذرائیر بنا دیا ہے تاکہ بیشر کھلی نشانیاں اوردین محرف طف صلی الدعلیہ وسلم کی سیان کل ہرکرتے رہیں اوران کو دنیا کا مالک اور منی آرم کے بو تھیکو اس نے والا کیا ہے یہاں تک کروہ معنولک بات کوسنوادسنے والے ادراس مباس سے ملبوس ہوگئے ہیں ا درمتا بعت نفس کی راہ کومٹا دیاہے۔آب سے ارسس انہیں کے قدموں کی برکت سے ہوتی ہے اور فوج کفا ریم سمانوں کی لوٹ اوراہل ایمان کی فت انہیں مے ہمت سے حاصل موتی ہے۔

معفرت نورالعین نے عرض کیا کرازراہ عایت ارباب دلایت واصحاب برایت بعنی ابدال وارتا د اور خوت کے بارے میں ارشاد فرائیس کران میں سے سراکی کاکیا مرتبہ ہے اور اس کا منصب کیا ہے اور یہ معزات كہاں كہاں ہوتے ہي ؟ حفرت قدوة الكبرانے ارشاً دفر إياكتى تعالى فيان يس بعض حفرات کرائی درگاہ قدل کا سربنگ اوزمائب بنایلے ادرائل عالم کی اصلاح کاران کے سپردکردی گئی ہے ادر بنی آدم کی عزور یا یہ کے سلسلہ میں اجرائے اسکام ان کے سپردہ ہے۔ یہ برگزیدہ حضرات باہمی ایک ددسرے کے محکوم و متحاج ہیں اور یہ ایک دوسرے کے مشورے سے کام سرانجام دیتے ہیں۔ یہ حضرات دس قسم کے ہیں ان دس میں سے دوقعم کے اصحاب یعنی مکتوم اور مفرد حضرات اسحام عالم اورامور بنی آدم سے کچے تعلق نہیں دکھتے جس کی تفصیل آئندد ادراق میں انشا دالتہ بیان کی جائے گی اور دہ دی اصناف یہ ہیں ہے۔

١-غوث ٢- امامان ١- اوتاد، ١- ابدال ١- اخيار ١- ابراد ١- نُقبًا ٨- انجياء ٩- ابراد ١- نُقبًا ٨- نجياء ٩- معتومان ١- مغردان -

حعزت قدوة الكبران فرمايا المحدلتُد كرمجاً من خردى كئي اوركشف سه كنان كابر ده جاك هوكيات الركسلسله بمن اخبا دمرويه مرج دين اورارباب طريقت اورابل صقت نه اسكى صحت براتفاق كيا جه.
قطب، قطب، قطب الاقطاب/غوت المم المبين مناحب فتوحات مكيه درينى التّدعني فعلل اس سلسله بين فها تعبي : و تطب سه مراد وه ايم فرد به المبين فرمات بين فرمات بين ومات مراد وه ايم فرد به

جوکر ہرعالم وہرمال میں اور ہرز مانہ میں اللہ تعالی نظر کا محل ہے اوروہ قلب اسرا فیل علیہ اسلام برہے ، ور قطبیت انکبرا جسے کہتے ہیں وہ قطب الا قطاب کا مرتبہ ہے اوروہ حفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا باطن ہے بیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکملیت کے سبب یہ ورجران کے جانشینوں ہی کو ما دل ہوگا بس خاتم دائیت وقطب الاقطاب مرف باطن ملم نبوت علی اللہ علیے کم ہی بر ہوگا اوراس کے موانہیں۔

یشنخ کیر نے حضرت فدون الکراک مدمت بس عرض کیا کہ قطب اور قطب الانطاب بس کیا فرق ہے ؛ زمایا کر قطب سے مراووہ حضرات اور وہ متعدومیا رک مبتیاں ہیں جو مختلف آبا دیوں بس یا تی جاتی ہیں کی نکا گئیر است یں قطب کا وجود رہ ہمو تو مرکسوں کے آتا را ور سیکیوں کا اظہارا ور نیاکا قیام ناممکن ہوجائے اگریہ حقیقتا "حکومت ادر مہفت اقلیم کی آبادی کی درست گی درسرے دالیوں سے سرد ہے۔

ان کے علادہ ابک فاس قسم اور ہے جو انفس کہا نے بی ان حضرات نے دنیا کو طالبان دنیا کہ لیے جوڑ دیا ہے اور آخرت کو مومنوں برا بٹار کر دباہے اور مشاہرہ ذات بی مشغول بی ان کو قطب کا در جب ملتاہ اور دنیا کا ہمارا نہیں برموقون ہے لیکن جو اہل فوز ہیں دنیا کا ہمارا نہیں برموقون ہے لیکن جو اہل فوز ہیں دنیا کا ہمارا نہیں برموقون ہے لیکن جو اہل فوز ہیں دنیا کا ہمارا نہیں برموقون ہے در کردیں قدم کا فور دہیں ہیں اور جاسے ہیں کہاتے دور کردیں تو قطب کے متورے کے محتاج ہوتے ہیں۔

دَتَبَنَا الْفُتَحُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قُوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ الْهِ بَالِدَدِبِ نِعِلَى لِي عَلَيهِ ادر ماك رائات. الله عَيْدُ الْفَا وَجِيْنَ وَ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَال

ان والیان عالم کے گروہ کو حفرت قدوۃ الکبانے اپنا گردہ اوراپنی جاعت فرایا ہے۔ بس اس بات ے قیاکس کیا جاسکتا ہے کہ حضرت قدوۃ الکباغوث وقت ہیں۔ اسی تطبیفہ کے تحت انشاء النّہ ہی دخا حت کی جائے گی بعض مثانع اورا دیائے راسخ اس سلامیں فرماتے ہیں کہ ہرنوۓ کے لئے تطب جُدا گانہ ہو تاہے یعنی زاہروں اور عابدوں، عارفوں، اولیاء اور عشاق والہی، کا قطب الگ الگ ہو تاہے جس کے توسط سے اس صنف کے ہرفرد کو فیعن بہنچ آ ہے ہے ۔

اس مننے کے ہر فرد کو فیص پہنچا ہے ۔ بیبات کے ہوئی کے اس منت کے ہر فرد کو فیص پہنچا ہے ۔ بیبات کے ہوئی کے اس مطلق سے چیب کیا گر خب داک بارگہ سے رسے دیمنی بسوئ بندہ الحق کے بندہ کی جانب فیص بہو نجے

المتهم دوّبنا برُلال فیصنه و جمیع اهداد الدائد اس کے صاف آب فین سے بہیں ادراس کے تما م بوُر کوسراب رب لیکن قطب الا قطاب کو مختف نامول سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض قطب الدائرہ کہتے ہیں اور بعض غوش الا عظم وا نسان کا مل وقطب الا قطاب کہتے ہیں اور بعض غوش الا عظم وا نسان کا مل وقطب الا قطاب کہتے ہیں اور بعض غوش الا علی میال غوث کا نام نامی عبداللہ ہوتا ہے۔ یہ ذات البی قطب العلی منظم کی اور جمانگیر بھی کہتے ہیں لیکن باری تعالی سے بہال غوث کا نام نامی عبداللہ ہوتا ہے۔ یہ ذات یکا نہ و در گار ہوتی ہے اور فرید عصر و تی تعالی اس کی ذات یکی کا تیام قلب ابرا ہم علی السلام اور بعض بنا دیتا ہے۔ وقت مند وقت بر بیشری کا تیام قلب ابرا ہم علی السلام اور بعض کے نزویک قلب امرافیل علیرالسلام ایر ہے ۔ اس موقع پر بیشری کی تیام قلب المراجم کی موادت ہوت بھتر بستان کرنا ہوت کی تو ت خد ہما کہ وران کی دوت پر موت ہم ہم سے اس مسئے کہم کری نے اپنے ایک مربی نے اپنے ایک مربی کے اپنے ایک مربی کے دور ان کی موت بھتر ہم کے اس میان کرنا ، جب مربی کوان کی مان اس می میں کہ والدین کرنا ، جب مربی کوان کی مان تا میں کہ بھی اور فروا یا کہ جو کہتے اس می دور دور ورد بہنے گیا، توشی نجم اس کرنا ، جب مربی کوان کی مان اور مول کا میں میں میں میں میں میں اور ورد ہوت کی اور میں بیان کرنا ، جب مربی کوان کی مان اور ورد کیاں کو دیں ہم سے اس کو دیں ہم بیان کرنا ، جب مربی کوان کی مان وی دور ورد ہوت کیا کہ کردیں ہم سے اس کردیں ہم بیان کرنا ، جب مربی جون دیں میں جون دیں ہم سے اس کردیں ہم بیان کرنا ، جب مربی حجن دیں میں دور دیں ہم سے اس کردیں ہمان کرنا ، جب مربی حجن دیں میں دور دورہ بہنے گیا کہ دورہ کو کہ کون کردیں ہم سے اس کردیں ہمان کردیا ہوت کیاں کردیاں کردیاں کردیں ہما کے کہ کو دیاں کردیاں کردیاں

سله پ ۹ سوره الاعواف ۸۹

حفرت سین مصلحت نجندی کی خدمت میں بہنجا تو انہوں نے دریافت کیا اے دروسیس الم الم اسے آنا ہوا ؟ مربد نے جواب دبا خوارزم سے حاضہ ہوا ہوں ۔ برسنتے ہی بینخ مصلمت نے فربابا کہ دہ بہودی اجبا ترجہ اب دبا خوارزم سے حاضہ ہوا ہوں ۔ برسنتے ہی بینخ مصلمت نے فربابا کہ دہ بہودی اجبا ترجہ کی دان میں کہنے سے ان کا مطلب بینخ نجم الدین کری کی دان میں کے مربد کو اسس تفظ سے سخت ناگواری ببدا ہوئی وہ نیخ مصلمت بیس کری کی خدمت میں خوارزم واپس بہنچا ، تو شیخ نے مربد سے کہا کہ جو کھی نم نے ان بزرگ سے سُنا ہے کہ بیا و مربد نے کہا جنا ہو والا ، انہوں نے توابسی بات کہی ہے کہ بی آب کے سامنے کہ بہیں سے کہ بی ایک کہی نے دربایا نم کواس سے کیا سرد کا د ؟

ترا با بیسام بزرگان جب کار تمرگون کابہونجب دے تو بربیام تصرف کاس پردہ میں کیا ہے کام تصرف نیا بع درین پر دہ بار تعرف کاس پردہ میں کیا ہے کام تم نے جو کچو ساسے دہ صرف کاس پردہ میں کہ خدمت میں بہنیا تو انہوں نے محصلے کہ الدین کبرگ بر بیسنیا ہوا ہوں نے محصلے کہ الدین کبرگ بر بیسنیا ہوا ہوں نے محصلے کہ الدین کبرگ بر بیسنیا ہوا کہ ایک کیفت طاری ہوگئی اور محبل سماع منعقد کی گئی ایک عجیب وغریب حالت و دورایک پہرک ان برقائم رہا جب و موالت کر و مالی کر ای برون ان برقائم رہا جب و موالت کئی تواس مربی من مند و دریا فت کیا کہ اس مسرت کا مبیب کیا تھا ؟ شیخ بنجم الدین کم کی نے وایا کہ جب و موال کہ میں کس بنجم کے قلب پرمون ان بین کس بنجم کے قلب پرمون ان برگوار کے اثارہ سے اس امربیں قلب موسی علیہ السلام پر بہوں کہ میہود مرسی علیہ السلام کی قوم ہے بردگوار کے اثارہ سے مجھے معلوم ہوگیا کہ میں قلب موسی علیہ السلام پر بہوں کہ میہود مرسی علیہ السلام کی توم ہے

نے پرسنا توانین ناگوار گذرا لیکن پونکر دہ قدوۃ الکبرای طرف سے اس بات برمامور کے سکتے تھے للذا استال امرے طور مرانبوں نے جواب دیا۔ جی ال اچھے ہیں اور آپ کے دیاد کے مشتاق ہیں ۔ شخ نجم الدین نے مير فرماياتيراً فأب برست كس كام بن مشغول موكيات ؟ تنكر قلي تحتة من جونكر من حضرت قدوة الكرائي فيفر تعار ے بہرو مند تقا اسلے سمجھ گیا کہ توجہ الی اللہ کے بارہے میں اشارةً دریا فت کردہ ہیں۔ یں نے عرض کیا کہ دہ نور آ نتاب کو مختلف رنگ کے شیشول میں ادر چہرہ کو مختلف جوا ہرکے آئینوں میں دیجتے ہیں بیر کے انہوں نے فرمایا کمال اگراسکی تمجلی سے نگاہ نجیرہ نہ ہو تواسے کے سیان برکیوں نہیں دیکھتے اگران کا آئینرزنگ آلودنہیں ہے تو بھراپنے ہی وجود میں اُسے نہیں دیکھتے۔فرزند تنکر قلی سے ان کا یاکا سنکر حفرت قدوۃ الکباری طرف رخ کیانگیونکرحسنود کا دل منتظرا درآ تحیین بردم در و ازه پرتھیں ، تنکر قلی پر بڑاکرم فرائے رہے ہیں۔ اس جواب بالصواب سے انہوں نے مقصر کلی کا بتدا گا یا متاب

چه خونشس آن روز کدازیار پیا می برسد

که پیا می که کلای کدسسلامی درمد

قاصدیار اگر گام نہب بر وامن

كيسا المياب ده دن ياركا آئے جو بيام اطلاع كوئى كوئى بات بوياكوئى سلام قامعد یارقدم رکھے مرے درب اگر مورسانی دل سوریده ی تامقعدو کام

دل شوریده ازان گام بکا می برسد حضرت فدوة الكبرا بمى الل كما تظار بس من كاس عرصه بن تنكوفلى والبس بينج كما أب فدريات كياكه في في فرايا انهول في كهاكمة بين بخم الدين في في ويطف كى دريا فت فرمايا" المناب برست وبهارى كند" اورج كجراوير بيان كباكبا وه بن في ان كي عدمت بن وف كرديا مصرت فددة الكرايد س كرست نوش ہوتے اور آئب کے بنزہ برمرت کا اثر نا باں ہونے لگا اور فرما باکہ شکرہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قدم نیسی دعلیالسلام) کک رسائی عطافهائی ا درمیسوسے کام کو فلب نیسی وعلیالسلام ) پر ا بخام ریا۔ اس سید میں حضرت بھے ابوالوفا فرماتے ہیں کہ حضرت قدون الکبراکے طرفیوں سے بھی بربات ظاہر بوكئ كرده ميري مسلكم بين بعني قلب عبيلي وعليات مام ) برين كونت مرده كو زنده كرنا اورانده اور كورهى كو اجباكرنا حصرت عبلي عليالسّلام كالمعجزة تحا - بالكل اسى طرح حصرت قدوة الكراسي هي اسى فسم كفوارن ظبوري أتنف غف - الك دفعه كا ذكرم كم حضرت فدوة الكيرا فقرام ك مرانب ك بدي اور عومال کے اظہار کے بلیے عام ومثنی میں منم تھے۔ اسس وفٹ ایپ محن مسجد میں نشریون فرما تھے كراكب خوبعودت عودت لاجيني ترك البغ ايك باره ساله بيما در كرك كوجس كاجرو بودهوي رات ك جاندني كى طرح تقاس ستعر رخت زافیابی درخت نده تر عقا چهره مچکدار سورج سے بھی قدست از سهی جم خرامت ده تر عقی رفتار قب مثل سروسی کے کرخدمت میں ماضر مہوئی کا دررد نے چلانے لگی۔ حضرت قدوۃ الکبرانے حبب لڑکے کو دکھا توافس میں زندگی کے آثار ذراعی باقی نہیں تھے، فرما یا کر عجب کام ہے مردوں کو زندہ کرنا حضرت عبیٰ علیالسلام کا معجر دہ تما مجھ ہرگز یہ کام نہیں مہر شبح نا عورت بقراد مقی سے

رسسم جال بختی اصول زندگی لب سے خضرو عیسلی کے ماصل کیا اسکی خبریں دیتے ہیں لب تیرے آج خضر کو رسول میں جر کچھ سہتے ملا

رسبم جان بخشی وآئین حیات از لب عیسیٰ وخصنب را موخته ای لبانت در مکلم میب د مد بهر چه خفنر از سالها اند و خته

جب اس عورت کا اضطاب مدسے بڑھ گیا نوصورت فدوہ الکرانے کچر دیر مراقبہ فر با باادر عالم منا برہیں رہے ۔ معتور کی دیر کے بعد آب نے مرمبارک ادبراعتا با ادر لڑکے کی طرف متوجہ بوکر فربایا تم باذن اللہ داللہ کے حکم ادرا را دہ سے اعظہ کھڑا ہو ) تیری مال تبرے عنہ ہیں مری عبا رہی ہے فرداً اسس کا بیٹا اعظے کھڑا ہوا ادر دبا سے روا نہ ہوگیا ۔ البیا معلوم ہوتا نفا کہ بھی اسس کی روح اس کے بدن سے مبدا نہیں ہوئی منی ۔ وشق ہی تورعم منح گئ ہے۔

جو ہوگوں نے سسن پائی اسکی خبر تو دیدار کو آیا ہراکس بشر زیارت جوکی دیجھااک ذات میں ملے خصر و عیسے ہیں یا ہمدگر بحون زین کارمردم نجریافت ند بدیدار شان پاکب بشتافت ند بچو دیدند دیدار جان بخشس او دم خفنر و عیسے بہم یافت ند

سله يرقطعه نفلم بيني كا ہے۔

لرگ برطرف سے آرٹ پڑے۔ جب یہ اڑومام حدسے بڑھ گیا تو آپ نے ہم اسیوں سے فرمایا کہ بہاں سے کوچ کی تیاری کروکہ بیہاں دہنے سے جارے اوقات بین خلل واقع ہوگا۔

اس طرح کا ایک اور واقع بیش آیا حس کی تفصیل یہ ہے کہ حفرت قدو قالکرا کا ایک مرید جوہرای می عالی سے جمع میر مرص کے آثار نمایاں ہوئے اور ایک بڑا خطرہ در میشیں ہوگیا کہ خواسان میں جو کوئی برص کے فون میں مبتلا ہوتا اسکو شہرسے نکال دیا جاتا تھا ، جوہرنے حضرت قدوۃ الکبراسے وض کیا کہ اگر اجازت ہو توان توگوں سے تعلی آؤں اور عالم گنامی میں جلاجاؤں۔ اگرا مخارہ ہزاد عالم کی معینیں مجھ پر نازل ہوجاتیں وہ اس سے آسان میں لیکن ہ ہر کے باکیزہ کلام سننے سے محوم دہنا ان معینیوں سے زیادہ سخت ہے سے

صعر مرااز درد عب لم نیست اندیش نہیں ہے دردعالم کا مجھے خسم دلیک از درد ہجرت ہست دل دلیش مگر دل تیری فرقت سے ہے بریم حصرت قددة الکیراکی مہر با نیاں جو ہرکے حال پر بہت زیادہ نغیس کونفیدتوں کا گوہرا دواشعار کا موتی ن کی ذات سے چکار تھا اس وقت ہوہرنے کچھاس طرح کی بے قراری کا اظہار کیا کے حضرت بھی اس سے متا فرہوئے ہے

رياعي

شکلے اگر آبہ دلِ ہے قرار سن کے ہوں سب سننے ولملے اشکبار دل ہے کیا اس رنج کا گر ہوگذر مکڑے مکڑے سنگ کا بھی ہو بگر نالهٔ د افغان کر بود از درون اشک کند از دل مردم برون دل چسه بود از گذر این الم گرچ بود سنگ بترقب زیم

حفزت قدوة الكبرا ورآب كے ساتھيوں كو اُن كى آه وزارى سے رقت آگئ تب حضرت نے فرما ياكہ تقوط اسا ، فرا ياكہ تقوط اسا بانى اس ميں وال ديا جو ہرنے تقوط اسا بانى اس ميں ہيا اور باقى بانى البيا كيا ، آپ نے بقوط اسا بعلوم ہو تا تھا كہ باقى بانى البيغ جمم برمل بيا - اسى وقت برص كا اثر اس كے جم سے ذائل ہوگيا - ايسا معلوم ہو تا تھا كہ الكويد مرض كبعى ہوا ہى نہيں تھا سے ا

ر فیفن روح القدس اب بھی جو مدد فرطئے دومرسے بھی وہ کریں جو تقےمسیحا کرتے

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد ایک مارحفزمت قدرة الکها حمد کرزان سرداد

ایک بارحفرت قددہ الکبرا جمعری نمازے فراغت سے بعدتھبر بنولی سے روانہ ہوئے ، جب آپ مکندر پور میں پہنچ تو آپ نے فرمایا کریہاں سے سیدوں کی نوشیو آ رہی ہے . میرمسید جال الدین خرد

ك حفظنا الله وايّا كمعن هذك البلية و دالدتمال بمين ورآب كواس با عفوظ ركه)

اس مومنے کے زمیندادیتے میپ وہ حضرت قدمی الکراکی خدمیت میں مشیری نبازے معرل کے بیاد میر ہوتے نواکب سے فر ما باکرسیا دت کی فوشواب زیارہ آرئی ہے اور مرنوں کے بعد سیا دت کی نوشیون کے میں آئی ہے بستید مجال الدّین حب ایب کے دبار سے مشرقت ہوتے نوحصرت نامون الکبر کی نسبت ان کا اعتفاد ا در واثن بركبا ا در دل دجان سيران كے مطع ہوگئے ۔ وہ اكثر حصرت ندوة الكراسيے شوت نباد مامس كرت ا نے گھے ، سبرجال الدّبن فرو کی دُونمین بیشتیں اسی طرح فرر کی عُنبن کہ مرتثبت میں صرف ایب بیابدا برنا عذا ، اس سدم بعضرت فدونه الكراس عوم كيا اورول مين ادا وه كردكما كرسى ودمرس بزرگ سي معي اسس ما جت راً دی سے منے موض کریں گئے ۔ ایک ون حفرت قدرہ الکارچال توی طاری تھا بیدجال الدین ادسے کھرے مرک و ا در شازمندا خدم معا خدمت والا میں بیش کیا برجواب می ارشار و فرمایا! ببدتم میں مبارک مو تمعارے بہت سے بیلے اور پوتے موں گے تمہیں وفن حال کے لئے کسی مے باس جانے کی حرورت نہیں ہے اور تم کومال ود ولت بھی بہت کچھ ملے گا جب آب ان ی وضی قبول فرمار فارغ ہوئے تو ایک بوڑسی عورت نے اپنے بیار ارا کے کولاکر حضرت قدرة الکارکے قدم پروالئے اورعوم کی کرمیانس بیمی ایک اوکا ہے اورالند کے حکمے اب یہ مرتے کے قریب ہے، خداکے واسط آپ اس مجلئے دعا فرمائیے کہ یہ امچھاہو جائے، آب نے فرمایا کہ کے امال میں نے اعیان کی بتہ ` ( لوث محفوظ میں دہجہا ہے کہ تمدارے بیٹے کی عمراب کچھ دیر کی رو گئی ہے۔ بوٹر علی عورت نے کہا اگرمیرے بچہ کو زندگی نرملی توسی حسور کے سامنے اپنی جان دے دوں گی۔حضرت قدوۃ الکبرانے فرما با کہ الشرقعالی نے مجے ایک سومیں سال کاعرعط سا فرما أن ہے میں اس میں سے دس سال تمہارے بیٹے کو دیتا ہول آج کی تاریخ لکھ لواس حساب اس کے بعد تمارا بیاای می کا تاریخ بی مرجائے گا۔

غوت برنظام عالم قائم سے فرما کے سلدیں کلام جاری دکھتے ہوئے حضرت قدوۃ انگراف علم منا ما ما ما ما ما ما ما ما می سے برللیف ادر عند شخوت برنظام عالم قائم ہے اور ایک زمانی گردش اور عالم نا بور عند کے بیکر للیف ادر عند رہے واسطرسے قائم ہے اور اگرغوث کا وجو دایک طرفۃ العین کے لئے بھی باتی نہ رہے تو یہ عالم نا بود ہو جائے جیسا کہ صاحب فضوص شخ ابن العربی قدس سرؤ فواتے ہیں در و نیا اسوقت یک محفوظ دہے گئی وقت کے جس وقت کہ محفوظ دہے گئی دو تا کی میں دیجے کہ جس وقت وجو دغوت دراج اور خوائد کی معلوم کر اور جو دغوت دراج اور جو کچھ تعان کل گیا اور آبس میں خلط ملط ہوگیا اور معامل منظ ہوگیا اور معامل ہوگیا ہوگ

حصرت قددة الكرانے فرما يكر حبب يس شيخ عبدالرزاق كاشى قدس سرة كى خدمت ميں حا فرموا توان سے بہت سے فرائد ماصل كئے۔ ايك بارغوث كے سلساد ميں گفتگو ہوئى فرما ياكرغوث بعلے برسے جس حال ميں ہو پر شيد دنہيں رستا جنائج طبقات العموفيد دا ذشنع عبدالرحمٰ سلمى بيشا بورى ميں يہ واقعہ بيان كيا گيا ہے كہ سيشنغ ابوالحن دراج نے بيان كياكر مجھے دوسفر ميں سمرا ہيوں سے تكليف بہنجي دوبا ہى كبسند ركھتے نئے

ا درایک دوسرے سے عارکرتے تھے ، بی نے پختاراد دکرلیاکداب بی تنہاہی سفرکردں گا، جنا بچہ میں نے ایسا ہی کیا،جب میں تنہاسفر کرتا ہوا سجدفار سیمیں بہنچا تو وہاں میں نے ایک بور سے کور صی کو بدیٹھا ہوا پایا سخت بلا میں متبلا عقابیت نے جب مجھے دیجھا توسلام کیااور کہا کہاے ابوالحسن کیا ج کا اوادہ ہے ہیں نے اس سے مگن کھاتے ہوئے ناگواری سے جواب دیا کہ الل إ مباتو را ہوں اور مشیخ نے کہا کیا اپنا مٹریک سفرجاہتے ہو میں نے دل میں کہاکہ تندرست سا تھیوں سے بھا گا تو ایک مذامی کے اچھ میں بڑا۔ میں نے کہا نہیں، تین نے کہا كر ساتھ لے لو بیں نے كہا خداكى تسم ميں كسى كوساتھ نہيں لول كايش نے كہا اے ابوالحسن يَصَدُنَعُ اللَّهُ إِللَّهِ عِلْمَ حَتْى يَسَعَجَتَ الْفَوِي والدُّنْ تَعَالَى كرورك ما تقود كرتاب جي توى ديك كرحران د ما البي) سي في كباجي إن ا یہ درست ہے بیکن میں اس کو ساتھ لے کر علینے سے انکار کر کے اپنی منزل کی طرف روانے ہوگیا۔ جب میں دوسری مترل پر بہنچاتو چاست کا دقت تھا میں نے دیکھا کریٹن مخدوم وال براے اطمینان سے بیٹے ہوئے ہیں جمھے دیکھتے ہی کہا ك ابوالحسن يَحْسَنَتُ اللَّهُ بِالضَّيفِيفِ عَتْمَ بَيْعَبَبَ ٱلقَوِيُّ مِن في جواب نه دياا ورم لا كيا ليكن ميرك دل مي الكنسبتا يك طرح كاتر دوا وردسوسه ميدا بهواجب جلد ملد جسح ك وقت دوسرى منزل بريس بينجا ومسجدين داخل بوا، اسكود يهماكه با المينان مِيْ الله الله الله الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله من الله من كل الله الله من الله کیاکریں اللہ توالی سے توبرا درآب سے معذرات کا طالب ہوں۔ مجھے معاف کر دیجئے۔ انہوں نے کہاکہ اس مغدیت طلبی سے تہاداکیا مقددہے ؟ نیں نے کہا کہ میں نے فلطی کی کرائپ کوما تھ لینے سے اٹکادکردیا۔ ابس آپ کو ساته لينا چاہما ہوں۔ انہوں نے فرمایا کرتم نے انکار کردیا تھا ادرساتھ نہ لینے پرقسم کھائی تھی۔ اب مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہونا کہ میں تمہاری قسم کو تورد ووں میں نے کہا اگراپ ساتھ چلنے برتیا رنہیں تو کم انکیجئے کہ میں مرمزل بر آب كود كرد لياكرول وانهول في فرايا كراس مي مطالق نبي .

یست کرمفری تعکان اور معبوک اور بیای سب جاتی رہی۔ ہرفکرول سے دور ہوگئی۔ اب بس بی لگن متی کہ کب منزل بر بہنجوں اوران کا دیدادکروں ۔ جب میں کمہ کمرم بہنجا تو دوسر سے صوفیوں سے میں نے بر تعت بیان کیا تو سینے ابو بکر کتابی اورٹینے ابوالحس مزین نے مجھے بتایا کہ وہ شیخ ابوجو فر مجدوم ہیں یہ بیس سال ہوگئے ہیں کہ ہم ان کے دیدا دی خواہاں ہیں ۔ کاش ہم ان کو دیکھ سکیں۔ میں جب طواف میں متعلول ہوا تو میں نے ان کو معبر دیکھا ، میں نے اس ملاقات کا ذکر بھر اپنے دوستوں سے کیا انہوں نے کہا کم اب اگرتم ان کو دیکھ تو تو میں واز دسے دیا اوران کا دعیا کہ دی ایک میں نے میں نے کہا کہ اسلام علیکم یا ابا الحسن ؛ میں نے بیلٹ کر دیکھا تو صفرت شیخ موجود تھے۔ ان کو دیکھتے ہی مجھ بر بھی سے کہا السلام علیکم یا ابا الحسن ؛ میں نے بیلٹ کر دیکھا تو صفرت شیخ موجود تھے۔ ان کو دیکھتے ہی مجھ بر بھی سے مالمت طاری ہوگئی ، میں نے ایک نعرہ دیگا یا اور بے ہوش ہوگیا ، اور وہ دیکھتے ہی مجھ بر بھی سے مالمت طاری ہوگئی ، میں نے ایک نعرہ دیگا یا اور بے ہوش ہوگیا ، اور وہ دیکھتے ہی مجھ بر بھی ہوگئے ۔

حصرت قدوة الكباف فرط يالبعض اوليا والتدبالكل ان يره كذرك بي اوربا بنهدوه مربر غوثيت برفائز

معنون نده الکرانے فرا باکون کید کے مجاور ہوتے ہیں دہ ہنے کہ بنا اللہ ہیں ہوستے ہیں ) اس موقعہ پر الکہ عزیز نے موض کیا کہ معنی حفالت اولیا وکوام میں سے مختلف شہر دن اور قربی ہیں بائے گئے ہیں اور دو فوٹ نوٹ دور گار کے منصب پر فائز رہے ہیں ۔ چنانچہ حضرت ابوالعباس آئی ہیں اور فوٹ النظین بعداد میں مقع سفتے کین پر حضرات نوٹ کر النہ کے اور الن بھیدے لیمن دوسر سے حضرات ہی گز رہے ہیں اس صورت میں اگر فیا ورت کم بیون تیت کے بید منرط ہم تی تو ہم رہر کہ س طرح ممکن ہوس نے نفا داور بد تن ارون کس طرح و در موس نے میں نوٹ تعنون نوٹ الکرانے فرا ما کہ جو کہ الم میں اور کا نمین میں مختلف جی اور اللہ میا در اللہ میا درت کو برک الزی شرط نمیں سے اورا و ابا سے کہ مون تا میں کوئ تن سے اورا و ابا سے کہ وہ آئے طرف العین میں مختلف جی ابنی میں موس نے ماری در مرب کے خوٹ توان حفالت ہو الکہ وی موس کے موس کے موس میں موس کی موس کی موس کی موس کی موس کی موس کے موس کے موس کی اس موس کی موس کے موس کی موس کر موس کی موس کر میں اس موس کی موس کے موس کی موس کے موس کی موس کر موس کی موس کی موس کر موس کی موس کر موس کی موس کی موس کر کوئی کی موس کر کوئی کی موس کر کوئی کی موس کر کوئی کر کوئی کی موس کر کوئی کر کوئ

یه مرس عام الله من الله عند الله عند الله الله عند الله الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله عن

حدول علم سے لئے بغدد میں مقیم تھا۔ ابن سقا ان دنول میرسے دوست تھ، نظامیہ بغدادس مم تعلیم عال رہے تھ مباوت وفرا منت مح بعدمي صلحاكي زبارت مي اينا ونت صرف كن التما راكس نها ندمي بندا ومي ابك ولي الله من ان كونون وفت كها ما تا نفا ده حب جاست وكرن كى نظرول سے برا شبيره موجانے من ادر حب جاست ظامر موجان نے ایک دن میں ، ابن سنا اور شبخ عبدالفا در نمیوں نے ان کی ذبارت کا ارادہ کیا رابن سفانے طینے سے بیلے کہا کہ آج میں ان سے ایک الب امستدور بافت کروں گا کہ ان سے جواب بن بنبس بڑے گا ۔ بی نے کہا ایک مشلہ مجھے بھی دریا نت کرنا ہے دیجینا ہوں کہ ان کی اسس مستلہ میں کیا ایک ہوتی ہے۔ بیٹے عبرالنا در في كماكه معاذالله معاذ الله كي أن سي كوئى سوال كرول بن تومعن ان كريسترف ديبارا درحمول بركات کے بیے ان کی فدمنت میں حارم ہوں ۔ اسس گفتگر کے بعد ہم بمبزں ان کے متعام پر بہنیج تووہ اپنی جنگ پر موج د نبیں منے مکن کچروریے بعدی وہ ظاہر ہو گئے اور ابنی مگر بر مجھے گئے۔ معظمے بی انہوں نے بڑی عفن ناك نظرول سيرابن سقا كى طرف دىجما اورفرا يا تجر برانسس بي كرتو مجرسيداب مستدرر با نت كرنا جاسنا ے کھیں کا جواب بی نبیں ماننا مصی نیزالواک بہے ادرائس کاجواب بہے۔ یا درکھ ابن سفا ہیں ترے اندر کفرک آگ سعدون دیکر را بول!اس کے بعد بیٹے بری طرف مترص بھے اور فر ما با اے عبداللہ ا بمی مجرسے ابکے متلد دربافت کرنا ما بناہے کشن کہ ہی اس مسّد میں کہا کہا ہوں تیراسمال بہ ہے اوراس كاجراب برب يكن بادبى كے باعث تودنيا ميں اپنے كالذل كى كؤيك غرف رہے كا بدفر ماكر بسنع علاقار بيلانى كى طرف مزج بوس ال كوابيت بإسس بلابا ان كى تعليم كى اور فرما باكداس عدالفا در نم في ابن صن ، دب سے خداد ندتعالیٰ ۱ وراس کے رسول کوم صلی الندعلیہ وسلم کونوش کردیا ہے۔ اس سن ادب کے باعدت بیں دیکھ دیا ہوت کے باعدت بیں دیکھ دیا ہوت کے اور برملا کہوگے

قدمی حداد علے رقب قبل ولی اداللہ میرایہ قدم نمام ادبیاداللہ کی گردن پرہے۔
ادریں دیجے رہا ہوں کرم ادبیاد نے تہاری تعظم کے لئے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں۔ یہ فراکر وہ اسی وقت کی ہوں سے اوجول ہوگئے جوسم ہیں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ تھوڑی مرت میں بزرگی کی نشانیاں کیسے عدالقا دریس بنایت اللی ظاہر ہونے لگیں ان کی ولا بت برخاص دعام نے جماع کر لیا اورایک بن وہ منہر برچڑھے اور فروا با: قد حی حدالا علے دقب کل ولی اللہ ہ اوراسوقت کے تمام اولیاد نے آپ کی بزرگی کا قرار کیا ، دوسری طرف ابن سقانے معمول کم کے بعد علوم شربیت ہیں ایسا کمال ماصل کیا کہ بہت سے علماءِ عصر سے بازی لے گئے ادر ہر طرف بقطع مناظرہ در جین العلم ان کی شہرت ہیں گئی ان کی زبان بڑی فیسے تھی اور بیان بڑا لطیف تھا ، خلیفہ نے ان کوسفر ناکرم مملکت روم میں بھیا یون اس نے مناظرہ کر بات کے کمال علی کو دیجا اور ان کو فربروست فیسے با با ترائس نے نشارتی علم واور بنے تعلق مناظرہ ہونے کہ اور ان سے مناظرہ کر ابا حب مناظرہ ہوائو ابن سفا ہونے سب کو خاجز کر دبیا میں منزلن ہونے کئی اور ان کو زبروست میں کو خرب اور ابن سفا ہونے میں اور ان کے کمال علی کو دیجا اور ان کی منزلن ہونے کئی اور ان کو زبروست بین کو جسے کیا اور ان کو حدی اور ابنے مناظرہ ہونے کہ کی اور ان کے کمال علی کو دیجا اور ان کی بھی منزلن ہونے کئی اور ان کو زبروست میں کو خوبی اور ان کے کمال علی کو دیجا اور ان کی بھی منزلن ہونے کئی اور ان کو زبروست بین کا جدیدے ان اس کی طور ان کی منزلن ہونے کئی اور ان کو زبروست بی مناظرہ براجین فاطعہ سے ان سب کو عاجز کر دبیا

رتب حاصل ہوا بہال مک کربا دہ اورم کی حین وجیل بیٹی کو انہوں نے دیکھا اور اس برفرلفتہ ہو گئے۔

مبستیلا تند در زمان جان تشریفیسه ديكها حيب أس روح كاحن تطيف بر جمال وحسبن آن روح لطيف انہوں نے شاہ دوم سے درخواست کی کراپنی لواکی ان سے حبالہ عقدمیں دیدہے۔ شاہ دوم نے کہاکام کی شادی تمہارے ساتھ عرف اس سرط برہوسکتی ہے کہم میسا نی ہوجا و۔ یہ نوراً عیسا کی ہو گئے

حُن کا مشعلہ جو سوز جاں ہوا عشق کا بدله مرا ایسال ہوا وین و دنیا بیمر کهال اُس دل میں جو ست بهریار عشق کا ایوال ہوا مك دل ميس عشق ب أك بادشاه غل مثاحب حكران سلطان بوا بادرت وعشق کو کیسا زوال برتو نور سندكب پنهال موا پنج نوبت تخت پر بجتی ہے جب تیرا عاسق است رف سمنال مروا

المتش حسنش درون جان گرفت در بهای عنق داد ایمان گرفت در دُلِ كان عشق آمد إِذْ نَظْكِر حائ دین نبود که شه ایوان گرفت غشق درملك ولست حون بادست ا دفت غوغا كمكسرجون منطان گرفت بادستاه عشق را مبود زوال آ نتاب است طل او بنوان گرفت ينع نوبت ميسنزند برتخنت بخت غشق ته چون استرن سمنان گرفت ا وراس او کی کوا نگااور فوشکی بات یا دا نی ا در مجر گئے کہ یکی اس بے ادبی کا نتیجہ ہے کہ سے

ہے اوب ہوتانہیں ہے دمستگار اسال کا سے ادب ہی سے وقار گرا دب سے باندھ کے علقہ نہ سانپ مو خرار بر وه کیسے مہره وار

بی اوب برگز نیات رمندگار از ادب گردونست با عزو و قار گر نه گرود مار طلقه از ادب بون بود بالای گنجی مهده وار

اب مراحال سُنيخ ـ بب وہاں سے ومثن اگرا رسلفان نزرالدین دزنگی، شهبر نے مجے طلب فرابا اور وزامن ادفات مبرے مبر دكردى ادر مجربركمال درجه مربانى زباتى ادراس طرح ال فوت ونت كالمثاد دكمة مراي دنيا مي محروا وُسك، مجرمرصا دن أكبار السس حكامين كربان فواف كے بعد صفرت نے في البرم يرباعى ارش دفرمات سه

رماعی

جو مقدر ہو جیکا، ظب ہر اگسے کرتی ہے دردیش وسلطاں کی زبان دیکھے بے دیکھے کی باتوں میں ہے فرق ایسا بصلے یہ زبین و آسمال هرحیب در تقدار یزدان رفته است آید از درولیش وسلطان بر زبان درمیب ان دیدهٔ و نا دیده گوفیٔ مست فرقی از زمین تا آسمان

حضرت فورانعین نے حضرت ندوہ الکبراک فدمت میں عرص کیا کہ آئی نے قربا یا ہے کہ عنظریب فزت دوزگارکا دمال بونے والا ہے اسس سے آب کا اٹ رکس طرف ہے ۔حضرت فدون الکبرا نے فر ایا کیجہ مبیزں کے بعد نم کو معلوم ہوجا ہے گا کہ بجیسر ہو نون کس کے در وازہ بر بجائی جائے گی۔

تقطعه

کون ہے در پر بجاتے جس کے ہیں کوم دولت حسب فرمان ندا کون ہے جس کو حریم خاص سے ہے ندا آئی کہ تو باہرسے آ آنکه باست بر در او بر زنند کوس دولت از مثال کبریا کیست کورا از حسریم خاص تر بانگ برنویسترد که از بیرون بیا

انفاق سے کچھ عرصہ مے بعد حضرت فدوۃ الکبرا نے مفرکا فضد کیا۔ حضرت کبر نے اس موقع برعوض کیا کہ میں صفور والا ہیں جبند بار بہ درخواست کر جا ہوں کہ مجھے بھی رکا ب سعادت سے مشرب ہونے کا موقع د با جائے دسفر میں اجنے سامند رکھیں) میکن اب تک مجھے برشرت عاصل نہیں ہواہے اس یا رفیجے امید ہے کہ عفررک ہم ابی کا میڑت صفرت مندوۃ الکبرانے ارشا دفرا با ایسا ہی معظور کی ہم ابی کا میٹر میں مور میتر ہوگا اور بی ما صرفع مرمت رموں گا رحصرت فدوۃ الکبرانے ارشا دفرا با ایسا ہی ہوگا۔ تنہاں رفاقت کے بغیر میں قرار نہیں آ نامیکن درگا ہ کی دبیر میال اور ولا بہن اسلام کے بندو سبت کی فاط میں تہیں بہال جھوڑ کر میلا جا آ انتخا

شعر

حفرت قدون الكبرا كو كلبركر كر مين مين ليبن ليندمنى كه أب اس كو كلبركه كي بحبات كلبركه المراب المرت من المباكر ت من المبرية المراب المر

بمیشه درمن ازل خواه اطراف ربی گریاری ده سیراطراف یو عنقا بود عزلت گیر در قاف سخت عنقا کی طرح باشنده قاف

معزت قدوة الكرامقرادقات من لين اصحاب لايت آب كولين پاس ملاقات كادقت دين فظر معزت قدوة الكرامفرادقات معزت ادرمار قدوة الكراحضرت نورالعين، معنرت كبيركو آدهى رات كئه ادرصبح كواپنه پاس طالب فرما باكرت في ادرمار

دحقائق ساكاه فرطق كقير

حضرت قدوة الكبراكو الكراكو الكراسي السلم كوهرت قددة الكبرائي المنظاب فرايا كوديد منصب فوري الكبراكو الكراكولي السلم كوهرت كايد اصطاب دري وريب اضطاب و منصب فوري المركولي المر

ستعمر ہمرکس ہمیں ان کوسٹس دراند تھے کوسٹسٹ کے میدال میں سادے گئے و کی گوٹسٹ کے میدال میں سادے گئے و کی گوی دولت نہ ہر کوسس برند مگر گیند کو سب نہیں لے گئے سے تما لی نے اپنی مہر بانی ادر اپنے لطفِ ہے پایاں سے غوٹیت کا دہ تاج اس فقر کے سرپر دکھ دیا۔

سٹ فدا کہ ہر جبطلب کردم از فدا شکر فداکسیں نے طلب اس سے جوکیا برمنتہائ ہمت خود کامران مشدم خواہش کی انتہا کے موافق مجھے ملا یہ خبر سنتے ہی تمام مرین ادر دفقا دیں ویٹی اور مسرت کی لہر دوڑگئ اور صدور جرمسرور ہوئے۔

مبب ندا پرده سے آئی پر زشوق صوفی گردوں کو آیا دمبر ر ذوق مزده آیا ہے حریم خاص سے اسس کوس کر رقص سب کرنے سکے درددرۂ عالم میرے سپرد کیاگیاسہ

پون نرائی پردهٔ آمد بشوق صوفی گرددن بچرخ آمدز دوق نوش بشارت از دیم خاص سشد کز نوالیشس بریکی رقاص سشد اب سے عزل دنصب کاحکماس فقر کودے دیاگیا

چو پائ شه فرد افتاد ازگاه هم جوهپورسے تخت کوئی شاہ ذیجیاہ یتختش که نشیند بحز شهنشاہ تو بیپلے کون اس بر جز شهنشاہ نر درق پر کرتھی تکفید کر اریس نمان کرنمان جان کرکام دیر کراسلڈ کیفورش کرزان جنان ہ

غوث وقت کی تجہیز و کفین کے بعدیس تے ان کے نمازجناز دکی اما مت کی اسلے کوغوث کی نما زجنازہ غوث کے مازجنازہ غوث کے سواکون پڑھا سکتا ہے۔ جاروں قیوم دقیم اس فقراور دواما مان نعنی عبدالرب اورعبدالملک اورایک اورایک اورایک اورایک میت کو اعظاما اوران کے مقام ہی پران کو دفن کردیا

مائیں طرف مبگہ دے دمگین اور وائیں طرف جومبگہ خالی ہوئی او تا دہیں سے ایک کیلئے محضوص کردی گئی، اورا و تا دہیں ج خالی ہوئی ایسے ایک ابدال سے اور ابدال میں ایک خیارسے برکر دیا گیا۔ اورا خیار میں اس تق سے جومبگہ خالی ہوئی و ابرادیں سے ایک و تق دے کرئر کی گئی اورا برادی خالی مبگر ہا کہ سخیب کو ترقی دی گئی اور نجیب کی خالی محکر ہا یک نقیب اور نقا

مله ب، اسوره مدير ال

میں جو جگر خالی ہو اُ اسکومومنوں سے ایک مہتی سے سلے مخصوص کیا گیا۔ اس وقعدمیری ورخواست پر نقبایس خالی ہونے والی جگہ نیر خالی منصوب کیا گیا اور وہ جگر نگر قلی کو دے دی گئی۔

معفرت قدرة الكبرائ فرما ياكريه بهي ممكن سے كدكا فرول ميں سے كسى ايك كومشرف براسلام ہونے كے لبعد

ہی ان دگوں میں شامل کر تیا جا ہے۔

چنا نچه طبقات الصوفيه مي بيان كياكباسي كه: - حفرت غوث الثقلين ريشن عبدالقا دجيلاني قدس مرى کے ایک مرید نے بان کیاکہ میں عوصہ سے حضرت غوث کی فدمت بجا لا انتقا اور فدمت شریف میں اکثر وائیں جاگ كر كزار ديا تقا ايك وات حفرت غوث التفلين خانقاه سے بابرتشريف لائے بيس نے بانى كى جماكل بيش كى لیکن آپ نے النفات نہ فرایا اورآپ مدرسہ کی طرف روانہ ہو گئے، وروازہ کھل گیا ادرآپ باہر محل آئے۔ بیں بھی آپ کے پیچیے پیچھے باہرنکل آبا اور بین میسمجد راعظا کہ آپ کومیری اس عقب ردی کا علم نہیں ہے جب ہم شہربغدا دے دروازہ پر بہنچے تر دروازہ فورًا کھل گیا، آپ باہرنکل آئے ا دریس بھی باہرنکل کہ یا بھرسامنے ا یک اور ور وازه آیا، ہم کچے دور اور ایک چلے اور ایک تنہریس پہنچ گئے جس کومی نہیں جانتا کرکہاں ہے آپ افراقا میں کئے دہاں پر چھے آفاد کمیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ حضرت غوث الثقلین کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب آگر سلام کیاریں ولم نیک ستون کی آڑیں کھوا ہوگیا۔ اسی رباط کے ایک کونہ سند آ و زادی کی آ واز آئی سیکن کچودر لبعد بی دوآ دازختم برگئی۔ اس کے بعد ایک شخص نمودار بوا اوروہ رباط سے اس طرف جل گیا جہاں سے رونے کی آواز ا رى متى، اس كم بعدويى جانے والاسخص وابس ككا، اس وقت وه كنده ير اكشفس كوا محائے موسے لارا مقا مھراك شخص اورآيا استخص كا سربرمنه عقا اوراس كى بول كے بال رائے ہوئے تتے . يہشن محترم كے روبروآ كو بعظم اللي يتصرت سنح في الكولامطيب رأ هايا ا دراس كم مرا دراسك بال جو بهت براهم بوئ تق كاف دي ،اس مے بعداس کوطا قیر بینائی اور ام محد رکھا۔ اس کے بعدا ب نیمان چھا فراد سے جو بیلے سے وہال بنیٹے موئے تے فرمایا کہ میں اس امر پرما مورکیا گیا ہوں کہ اس کواس متوفی کا بدل بنا دول ۔ ان سب نے بیک زبان کہا ہمیں قبول ہے۔

اس کام کے بعد شنے وہاں سے دالبس روانہ ہوگئے میں بھی حسب سابن سنے کے بیجیے بیجیے روانہ کا کہ میں مقدم اس کا میں مرتبہ فو دیخولا اس مار بھی کے بعدی ہم شہر لغداد سے دروازہ بر بہنی کے وہ بھی اسی طرح دروازہ بہنی مرتبہ فو دیخو کو کا گیا تھا اسس با رہی کھل گیا بھر ہم مدرسہ کے دروازہ بر بہنی گئے وہ بھی اسی طرح کھل گیا اور بھر ہم فالقاہ بس دافل ہوگئے حب مسیح ہوتی تو میں شیخ کی فدمت میں حاضر ہوا ادر میں نے ابناسین بھومنا جا بالین وات کے معالمہ کی سبیب جھر براس طرح طاری میں کہ اپناسین نہیں برموسکا ۔ شیخ نے فرابا اسے عزیز ایر صوال سے مور اس میں تسم سے مجبور نے والی کور میں کہ در بیارات جو کیے میری نظروں سے گزرا ہے۔ اس می کی دستا صن فرماوی ۔ میری تسم سے مجبور ہوکرانہوں نے فرابا کہ دان جو مشہر تم نے دبھی دہ مشہر نہا دند تھا دہ جیر حضرات جو دبال موجود سفتے ابدال ضف ادر جس

میت کے لئے رور ہے تھے وہ ان کامردار تھا ادر دہ تخص جوکا ندھے ہوا کی شخص کو ڈالے ہوئے با ہرکئے حضرت خفر ملیدالسادم تھے ادر اپنے کندھے ہواس مردہ کولائے اکر اس کی تجینر ڈیکفین کی جائے اور دہ تخص ہے میں نے کلے شہا دہین پڑھایا تھا وہ قسطنطنیہ کا ایک آتش برست تھا کہ مجھے تکم ہوا تھا کہ اُکے اس مردہ کا جانشین بناؤں لہٰذا کے میرے پاس لائے اور وہ میرے باتھ ہرمسلمان ہوا اوراب وہ بھی انہیں کا ایک ہے۔

ایک دن شخ اص الدین سید باد نے حضرت محدوم ذاہ ایک نور کا مرتبہ فطب برفائی سے خور دائی نام الدین سید باد نے حضرت محدوم ذاہ است خور دائی نام اس کے فلب کو درا بیان سے خور ذرائی کے کا فلب بونے کے بارے بس گفتگر نز ورع کی اور دربا فت کیا کہ ان کی نظب بنت کا کیا مقام اور درجہ ہے ؟ ؟ حضرت نے بارای ماصل منی اور بی ان کے حضور میں رہنا نفا تواہوں نے مجھے سے فرا با نفا کہ جب اللہ تند تنا کے مرتبہ برہنی ہائے ۔ تو تم فرزند نور کے بیے فطب بولے کی کوشش کرنا سے مصرعہ :۔

مصرعہ :۔

مصرعہ :۔

مصرعہ :۔

گفتہ بچشم ہرجی۔ تو گوئی ہمان کم م

معزت مندومی کے انتقال کے عرصہ دراز کے بیدولا بنت بنگالہ کے نظب نے انتقال فرا بالبس نام اور بات بال اور وزیران بارگاہ رتبانی کا ہم نے اختماع کہا تاکہ بالا تفاق مخدوم زادہ کو قطبیعت کے منصب پر فاگز کریں اکس وفت تعین لوگوں نے ان کے نظب ہونے کی دلیل جا ہی۔اس نظرے مخدوم زادہ کی طون مزوجہ ہوکر کہا کہان لوگوں کے سوال کی طون نوجہ مبدول کیج اور اکس بہا ہوگواست رہ کیج مخدوم زادہ کی جا بات بین فادم کہتے ہیں کہ جسے ہی محفزت فدون الکرا کی زبان سے برالفاظ ادا ہوئے پہاڑ روانہ ہوگیا۔اکس وفت ہی بنے فرابا کہا ہے بہاط این جی مطرحاکہ میں نو برزادہ کرتباہم دے رہا ہوں اوران کو موظفت کررہا ہوں۔اس کے بعد محضرت مخدوم زادہ نے فدون الکرا کے ارست دکے مطابق بہا ہوں کو انگل سے اشارہ کیا کہا ہے بہاط بہان بہا ہوں کو انگل سے اشارہ کیا کہا ہے بہاط بہان بہار میں سے ہے بڑے میں سے انگل میں نو بہت سے لوگوں نے کو انگل سے اشارہ کیا کہا ہے بہاط بہان ہوں سے ہے بڑے میں سے انگے بڑھنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے

اپنی آنکھول سے اس کامٹا ہرہ کیا اور آپ کی ثنا و توصیف کی ہے

برزبانی گئے کہنے یہ دل سے سب نبانی نشانی کاس سے بڑھ کے کیا ہوگ نشانی کی ہوایسی علامت ہے باید تو ہور کیا چاہئے بہان دحجت تو ہور کیا چاہئے بہان دحجت

بمه گفتند از دل برزبانی که بهترزین نمی بایدن نی چوقطبی را نشان زنیگونه آید دگراز ججت د بر بان چه باید

حفرت فدون الکارنے فرما با کر جفرت می وم نے جو کھے وہیں کی بیں وہ سب کی سب ہم نے لپرری کر دی بیں صرف ایک وصیت با نی رہ گئی ہے۔ افشا موالٹ راسس کوجھی ہم بوراکریں گے یعف اکا برصو نبیہ نداس فنسم کا بارا بھٹا نے اور عہدہ دار ہوکر زندگ بسرکر سنے سے کنارہ کھٹی کی ہے۔ ابنے عال کی شغولیت کے باعث وہ بنیوں جا ہتنے تھے کہ دو کسر سے توگول کا بھی لو ھرا بھی نبیں لیکن این ہمہ بنی آدم کی ضرور بات کالجدا کرنا اور و نبا کے بوجھول کو اعظمان العین اکا بر نے اہم فراسر دباہے۔ یہاں بیک کم ان حضرات نے اپنے اشغال

جسم فوت انتها فی تطیف مروتا یا دو الله الله فرایا کرم الا کاجم می قدر بیان کری اس سے کے طواف کے دوران ایک الیے شخص کو دیجا کہ وہ طواف کررا تقاا در کسی سے مزاحمت نہیں کرتا اور اگر دو شخصوں کے دوران ایک الیے شخص کو دیجا کہ وہ طواف کررا تقاا در کسی سے مزاحمت نہیں کرتا اور اگر دو شخصوں کے درمیان آجا تا اور نکل ما تا توان کو حدا نہ کرتا ۔ میں سے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی روح ہے ، میں نے مجب س کے ساتھ ان کی گذرگا ہ پر نظر کھی جب و ہ سامنے آئے تو میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کیا انہوں نے سلام کیا انہوں نے سلام کیا ہوں کے درمیان بات جب بھی ہوتی تب مجھ بہت نے سلام کیا درمیان بات جب بھی ہوتی تب مجھ بہت میں کہا کہ وہ شخ احد بھی بیرتی تاب میں اسے دربا فت کہا کہ آب کے زیادہ بی نظیب وفت کون ہے وہ انہوں میں کہا کہ بی کہا کہ بی کہ انگر سمنانی میں کے درمیان کے دورمیان کے دورمیان نظیب وفت کون ہے وہ انگر سمنانی میں کہا کہ بی کہا کہ بی کہ انگر سمنانی میں کے دومیان کے دومیت بیران کی دومیت بیران کے دومیت بیران کے دومیت بیران کے دومیت کی دومیت بیران کی دومیت کی دومیت بیران کی دومیت بیران کے دومیت کی دومیت کیا کہ کی دومیت کیں کی دومیت کی

معنرت فدونه الكبراك بارسي بار بابن منابره سي گزرى سے كديم سلاطين الى تصردا بي حضرت كو تفيرات عن ده بوت تقص آدمى معنوت كو تفيرات عنى دينے بي ده بوت تقص آدمى مات كو حفرت با برتشريف لے آتے اور كہيں جانے تقے ، دروازه ادرقلعه اسى طرح بندر بها ، اكثرا يسا بواكه فادم يعنى نظام يمنى حفرت كے باتھ يا وك دباتا تھا بار با ايسا بهوا كه جب بين باتحد كريك بهو سي تا دم الم ايسا بهوا كه جب مي باتحد كريك بهو سي تا دم الم ايسا بهوا كر جب بين باتحد كريك بهو سي تا دم الم ايسا بهوا كر جب بين باتحد كريك بهو سي التحد الم ايسا بهوا كو الم ايسا بهوا كر جب بين باتحد كريك بهو سي الم تعدد لطيف كا م بارك قطعاً ميرے باتحد كو حائل ند به قاكم بيان نهيں بوسكا الى اس قدد لطيف ماكم بيان نهيں بوسكا ۔

عدب بین میں ہیں۔ وہ الکہ ان کے بین نے غوف کے سلسلی بہت کچھ بینے درسال غوشیم میں تحریر کہ دیا ہے دہاں سے اس سلسہ بی بہت کچھ بینے درسال غوشیم میں تحریر کہ دیا ہے دہاں سے اس سلسہ بی بہت و طنبیت و طنبیت کا جا نا بہت و ایم اور مبارک ہے بار فعلی ہم کو اور تمام موسول کو بہر نزیم شراعی اور مرزیم بلید عطا فرہا ۔

اما مال ان اس کے بارے بی بنا باگیا کہ دواصی اب بی ابک کا نام عبدالرب ہے اور دوسرے کا نام عبدالرب کے مسمور ارت تعنی خوشیہ کے آبیں طرف جوتی ہے اور وہ عالم مکون کا ناظر میں اللہ کا عام میں ان کے با نواز کو ناظر ہے ۔ ووسرے عبدالملک کا متعام نمین غوشیہ کے بائیں طرف ہے اور وہ ملک ناسون سے ناظر بیں بیر میں میں میں میں میں ہوتی ہے داور وہ ملک ناسون سے ناظر بیں بیر میں میں میں میں میں میں ہوتی ہے۔ اور دیا ان سے مالی نہیں ہوتی ہے۔ ایم میں میں میں اور دنیا ان سے مالی نہیں ہوتی ہے۔ ایم میں میں میں اور دنیا ان سے مالی نہیں ہوتی ہے۔

ز جار او تاد گردد بیخ بابر کمین چار او تاد برج بین پابر کرن اورنگ شخه بابر کرن اورنگ شداین میار باید کرمین و تخت بین بی جار باید اورید بین موجود موتے بین نه ان کی تعداد گفتی ہے اور نبر معتی ہے ان بین سے ایک مشرق میں بہتے ہیں ان کا نام عبد الحکیم ہے ، تیسرے جنوب بین بین ان کا نام عبد الحلیم ہے ، تیسرے جنوب بین بین ان کا نام عبد الحلیم ہے ، تیسرے جنوب بین بین ان کا نام عبد الفادر ہے ۔ مشتعر

چوغوث این خیمہ را بر کار کردہ کیا جب غوث نے نیمہ کو آباد ملناب جارسش اندر مپار کردہ طنا ہیں چار و اسکی مپار اوتا د حق تعالیٰ ہمنت انلیم کی چاروں جہتوں کی حفاظت و گرانی ان اوٹا دیمے توسط سے فرما ناہے۔ کہ برحضان الطاف اللی کا منظم و منظر ہوتے ہیں اور اللہ نغالے کے الطاف بے با با ان مے شامل مال رہتے ہیں اور اللہ نغالے کے الطاف ب با با با ان مے شامل مال رہتے ہیں حزبین طرح سے بہا و نوار میں کا میں میں دزمین ان مے باعث ول نہیں کئی اور اسے ہیں میں ناچاران کی تعبیر اور از میں مالم اور ربع میں ناچاران کی تعبیر بہاؤے کی گئی ہے۔ بہاؤے ک

ببيت

طناب خیمہ بون در چرخ بیخ است طنابین خیمہ کی ہیں جسرخ میں بیخ تن ابدال دروی ہفت میخ است تن ابدال اس میں سات ہیں ۔ منخ است بعض مثنا شخ سے منقول ہے کہ چالیس سے زیادہ ہیں اور بعض نے چالیس تن کوا بدال مجہا ہے۔

حضرت فدون الدرا نے ارشا و فرا باکہ فا ندان جیشت کے سر را اور چینوا صفرت شیخ ابوا حد منصب ابدال پر فائزدہ بران جالیس حضرات بین سے بہن جو بیبا را وں کی جی برا سرور نے بہا ہے المجار سافین جیشت بی سے منے آپ کی ایک بین خبیں بڑی ہی عا بدہ اور صالحہ آپ کے گھر بھی کبار شیخ ابواسحان شامی ندس سوء ترفیف لا باکر نے ہتے ۔ آپ کا فقتہ بہ ہے کہ اسمی خواجہ ابواحمد کی عوبیس سال کی بھی کہ آپ ا پہنے والدی ہمراہ بہاوی علاقہ بین شکار کھیلنے کے بیے گئے ۔ شکار کے دوران آپ اپنے والداور دو مرسے ہمراہ بوں سے بھی بڑے اور سے اور سے بھی بڑے اور سے ایک گھائی بین بہنچے نو و بھی کہ جالیس مردان فدا و بال ایک بینظر پر نشر بین فرما ہیں اور سے اور سے اور سے اور سے بھی اور سے اور سے خوالی ایک بینظر پر نشر بین فرما ہیں اور سینے ابواسحاق شامی ان کے در میان ہیں ان پر مہنر صالت طاری ہوئی ، گھوڑ سے اگر آگ اور سینے کے ہیروں پر سسر رکھ دیا گھوڑ ااور مہمیار ہو کچے تھا بھوڑ دیا سے

ستعمر پر گوہر کان نو درا دید پرسٹنگ توریخا کان کو گوہرنے پرسٹک ز دہ برسٹیٹ ناموس ہے ننگ توپیٹکا شیشہ عزت کو ہے ننگ ادر کمبل ادر تھا ادران کے ساتھ روانہ ہوے۔ ان کے ذکروں اور والدنے انہیں بہت تلاش کیا لیکن یہ ان کو نہ ملے چند روز کے بعد خرملی کرمیٹنے ابواسحاق شامی کے ساتھ بہاڑ کے فلاں علاقہ میں ہیں ۔ ان کے والدنے کچھ لوگوں کو ان کے لانے کے لئے بھیجا ، بہت کچھ سمجھا یا اور ساتھ جیلنے کی کوشش کی لیکن کوئی تدہر کا رگر نہیں ہوئی ساتھ پ ۳۰ سورہ النیاد ۲۰ ء

اوران كواپنے ممراه واليس نه لاسكے سے

ابيات

نه فرزانه اذعلم باقبل بود مهنرسے منزمند باقل نه مجو نه دیوانه ازبیت عاقل بود نصیحت دیوانه عاقل نه مجو بخوان عاقلش گر توفسرزانهٔ کچه اس کو عاقل جو فرزا نه مجو چو دیوانه خوانیمشس دیوانه کچه جوکه دیوانه دیوا نه مهو

اس سلسا مربعبن مصارت نے کہا ہے کہ ابدال سات ہیں اور ان سات ہیں سے ماراد تا د بین اور فقر امان بی ادرا کی قطب کہا ما باہے۔ ان مصرات کا نام ابدال اسس بے رکھا جا تا ہے کہ اگران بیں سے سی کا تفا ہومانا ہے تو دوسرااسس کا بدل ہومانا ہے۔ اوران مالس مفران بی سے ایک جن کریہ تعداد برری کردیجاتی ہے اوران میالیس میں جب ایک کمی ہوتی ہے وہ کمی تین سو میں سے ابک تفی کو متنب کر کے ورک کرلی مانی ہے اور حب ان بین سومیں سے ایک کم ہوجانا ہے توصالحین مونین میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے ان بین سوک نعداد کوبررا کردبا جا با ہے۔ معن حفالت کاکہنا ہے کہ ان حفرات کا نام ابدال اس وج سے محمد كباكران كوية فدريت عطاك كئ بيركديدا بنا بدل بيش كرد بنے بي اپنى مئنا كے سطابق كى ليے امر تحيلية جوماخ سبے ان کی وات بیں اس مکم عال سے جوان کے نفونس میں موجود ہے دسی ان کواس عال کا علم جو ان ادراً گری کواس امر کاعلم منه تونواب ننخف ابدال نهیں بوگا۔ وہ اسس مقام کے صاحبان سے نہیں ہے) بعض مثار من مجمى صورت ا مورت كاتبدل كوا مرف ابدال كم المن منحصرتهي مي بلكيمف مشامخ مي موت كى تبديلى يرقاور بيس تبديل كريلتي بين ين في بعض ايسے بزرگوں كو ديجها كران كى صورت روحانيد صورت جما نبدكوروب المتباركدني وه اسى صورت حما نبرب ره كربات جبيت عبى كرنے بب ادركام مي كرنے بن اور و يحت والے بن سمجنے بن كروه ابن صورت جما نبه من موجر د بن دلين زنده بين ) اوراكس طرح کہتے ہیں کہ ہم سے فلال صاحب کو دیجھا کہ وہ برکہہ رہے تھے۔ حالا بحدال سے بنعل صا در نہیں ہونا ۔ ہم نے تم نے بار ہا البے حضارت كا مشاہره كياہے - جنانج بهارے حضرت مخدوم ر بشخ علا والدين كنع نبات فدس مرة) كوان كي معين مربدسا طين اور نا مرار با وسن موں نے جنگ و صلك اور مبدان كارزار مي ابنى مدد كے بليے یا در کیا ہے نوانہوں نے فرلن مخالف سے مدال و فنال اور باغبوں سے مغابلہ کیا ہے ادر بعد من برہنہ ملاكر مفرت نے تو فانقاہ سے باراک ندم معی نہیں كالانجا -

حصرت فدون الكراف فرماً باكرات الرائد وكريم خاندان وسلدك بهترك فراد نصب بدال برفائر المرائد معن المرائد فائرك مي رفاندان وسلدك بهترك فراد نصب بدال برفائرة من رفاندان حضرت شيخ علاو الدين مجنى نبات مراد مي ادرات مي بهت سے خوادق عا دات ال سے ظہور مي اس مل مرائ حيث الله بيان حيث الله بيان حيث الله بيان ميان الله بيان الله بيان ميان الله بيان الله بيان الله بيان ميان الله بيان الله بيان ميان الله بيان الله بيان ميان الله بيان ميان الله بيان ميان الله بيان ا

> چو مردان دین حکم دادر کنند جو مردان دین حکم داور کریس زمغرب سنده کار خاور کنند جو بون غرب میں منزق کومرکریں

حفرت قد وہ الکرانے فرمایا کر بعض اکا برصوفیہ فرماتے ہیں کہ ابدال جا لیس افراد ہوتے ہیں جو سنت نبوی ادرائ کا مصطفی صلی اللہ علیہ دسلم برسختی سے کا دبند ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا۔ میری امت میں جالیں ابدال ہیں ان میں سے بارہ ابدال وال عن ہیں ہیں۔ اس موفعے برحضرت در بنیم نے عرض کیا اگرا بدال صرف ابنی دو ملکوں بن بات جانے ہیں فرمائز وابدال کا بیز قزل کہ ہمواہ کی ہم زمار کے بیس حضرت ابدال جمیات بنت گا ذہیں موجود برت برائے میں طرح میم بوسکتا ہے اور دو مسرسے افضاء ہیں کس طرح بینسجتے ہیں ۔ صفرت فدونہ الکہ انے فرما با برحضرت رسالت مائی میں اللہ علیہ وسلم نے تمام دنبا کر دو صفرت ہیں وطن کی ہے نصف شرق اور نصف نو بی کے ممالک میں دو سرے ممالک میں دو شرے ممالک مراد ہیں ۔ بس عوات و موفی و میں میں دو غیرہ مشاہ خوا سان ، ہند و سستان و رسمتان اور تمام دو سرے ممالک میں داخل ہیں۔ دو غیرہ مثلاً خوا سان ، ہند و سستان ، ترک تمان اور تمام دو سرے ممالک میں داخل ہیں۔ ورش کی بخیرہ مثلاً مصرا در مغرب کے تمام ممالک شام میں داخل ہیں۔

حفرت خواصر نظب الدبن یحی عامی بیشا پوری ان باره ایدال میس سی مل بی جوعوات سے تعلق

ر کھنے ہیں اور کیفشیم اسس نفشیم کے مطابی ہے ہوشہندا ، فربدوں کے دور میں دوصتوں ہیں کا گئی عنی تاکہ فربدوں کے شہزا دے ان مملکن برصد پر نفسیم حکمرا تی کرمی جب کہ اعظ ابران اور نوران سے ظاہرے ۔ بینٹیم فربدوں کے جمیوں کے بے مملکت کے وانشمندوں نے کی ملی ۔

بہت سے ہفیا نے زمانداور اکابرروزگار کہتے ہیں کہ رجال النبب ، سان حفات ہیں ۔ جو بحداللہ نفال نفین کومب طرح سان مملکتوں و مفت افلیم ، پرنتیم فربا باہداسی طرح ان سان مملکتوں کے بلیہ سان رجال النب میں اس محمد خوات کا نام ''ابال نہے ۔ ان سان معذات ہیں سے مراقلیم کے وجود کا بندولیت اور دکھ کھال ایک کے ذمہ ہے۔ ایک دومری روایت میں آ یاہے کہ رسول خوران اللہ علیہ کہ لمے نے فرمالی کہ بدال میں ہیں ، بہرسی فلب ابرا ہیم بر ہیں ۔ ان ہی سے جب کون مرانا ہے نوعی اللہ علیہ کہ ایک اللہ علیہ کہ اور دوسرے کواس کی جگر بر فائز فرانا ہے میکن حین فرب مرانا ہے اور دوسرے کواس کی جگر بر فائز فرانا ہے میکن حین فرب میں بین ایس ایسے اور دوسرے کواس کی جگر بر فائز فرانا ہے میکن حین فرون میں ایس ایس میں بیس ایسے اور دہیں کہ فران ہی دونوں نمورہ میں ایس ایس میں ایس ایس میں بیس ایس ایس میں بیس ایس میں بیس ایس میں بیس ایس میں ایس میں بیس میں بیس ایس میں بیس میں بیس میں بیس ایس میں بیس میں بیس ایس میں بیس میں بیس میں بیس میں بیس میں بیس ایس میں بیس میں میں بیس می

حفرت ندو ذالکیرانے فرما باکہ جو موجودات نمارج بیں بائے بانے ہیں۔ ان ن ن ہویا کون ادر من وق ، ابدال ان بی سے کسی کو آزا رنہیں سنجانے بیں رہبال کہ کدوہ درجوں ، کو بھی نہیں آڑ بنانجہ صفرت '' امبر جیری'' سفال فرومش کے بارسے بیں کہا جا ناسیے کہ دہ ابنی دوکان سے مجیمہ بجر مردم

من بي ماكر هيرط دبني تفي س

ستعر میازار موری کرواندکش است ستامت کسی مورکو اے جوان کر جان دار دوجان شیرین خوش ست کر جاندار ہے اور شیری ہے جان خواج عبدالتند سروی فرمانے ہیں کرمبرے والدمحتر م کسی جانور کو بھی اگزار نہیں بہنجا نے تنے کہ برا بال کا مسلک ہے اور وہ ابدال تنے ۔ ان کا ایک دقت اچھا ہوا آدائیے فرمنسنڈ کو دبجھا اس سے کہا کہ ہیں کون سا طربینہ انتیار کرون سب کے باعث تم کو بشکل ایمی دیجھا کر دن اس نے کہا کہ کسی جانور کو مت ستا باکرو یاسس طرح دہ اس بر مسل کرتے اور سم شینہ فرمنسنہ فرمنسنہ سے ان کی مانیات ہوجا باکرتی ۔ ایک بارا کی جو بیٹے نے انہیں کاٹ بیاکوتی چیزائسس کے ماری اور وہ مرگبا اسس کے بعد کھی جھی اس فرمنسنہ سے ان کی مانی من نہیں ہوتی ۔ معنزت فدون الكرا فرمات مي كديمين اكا برست اليد اسرار ظام بوت بي كرعفل ان كدادراك ست عا بزيد اسس طرح ك بالبس ابدال وا ، مل كمال ست بي ظاهر بوتى بي -

بین فضیب البان موصلی سے موسل کا فامی عفیدن نہیں رکھتا نفا ۔ ایک دن فاصی موصل نے ان کو ایک گلی میں سے سامنے آئے ویکھا ۔ اسس نے ول میں خیبال کبا کہ آج ان کو پچوالینا چاہیئے ۔ اور معا ملہ ما کم سے سامنے بین کرنا چاہیئے ۔ اور معا ملہ ما کم سے سامنے بین کرنا چاہیئے تاکہ وہ ان کو وافعی سرا دسے اب جو سامنے ویجن ہے نوابک کو دکھوا ہوا دکھا کی دبا ر نفنیب البان موصل فا تب تنے ) جب وہ اور فریب آبا نوابک انواب کو سامنے یا بیا حب وہ اور فریب آبا نوابک انواب کو سامنے با بیا حب وہ اور فریب آبا نواب و کھا کہ ایک تقیب ما میں کھوا ہے جب وہ بالکل قریب بینج گیا نوانہوں نے کہا کہ اسے فاصی نم کون سے نفیب البان کو پیرو کرما کم کے بائس مزا دلوا نے کے لیے سے جا وگھ ۔ اسی وفت فاضی نے اپنے سور نمان سے نوبہ کی اوران کا مرید موگیا ۔

حفرت فدوۃ الکبرا شہردوم ہیں جس کے بارے ہیں مشہورے کہ دوم ہیں کوئی معصوم نہیں گیا۔ ایک بار
ایک طویل مدت کک قیام پذیر رہے اور بمراہیوں کے لئے خانقا ہ بنوائی اور ایک خلوت خانہ اس کے بہادیں
تیاد کرایا کہ وہان نو دارام فرمانے مقعے۔ ایک دن سلطان ولد جو حفرت مولانا رومی کے صاحبزا دے تھے اور
حفرت مولانا روم کے سجا دہ پر رونق افر ذریقے، انہوں نے حفرت قدوۃ الکبراسے دعوت قبول کرنے کی استدعا
کی حفرت قددۃ الکبراکے علادہ بعض دومرے مشائخ کو بھی مدعو کیا تھا۔ روم کے شیخ الاسلام کے دل میں حفرت
قدوۃ الکبراک مانب سے کچھیل تھا حالانکہ وہ بہرت براے دانشمندا وربایہ کے عالم مقص

د لى كان بود فارغ از دروو غم وه دل جس ميں بالكل نہيں دردوغم دروع م دروع م دروع م اللہ ميں الكل نہيں دردوغم دروع م اللہ من كيب نه مائے الم اللہ من الل

انہوں نے اپنے دل میں یہ تھان لی تھی کہ جب سید سمانی اس مجلس میں آئیں توایک شکل مسکوان سے پوچھوں جمائے جواب سے دہ عامز ہوں۔ وقت مقررہ پرصب حضرت اسس محفل کی جا سب روارہ ہوتے اوراس سکان میں بہتیے نو بیشنے الاسلام نے دبچھا کہ حضرت کے جسم مفدس سے ان ہی جب الاسلام نے دبچھا کہ حضرت کے جسم مفدس سے ان ہی جب الب صورت با ہرکل کراک اور اس سنے بھرا کب صورت بنی اوراسس طرح ولبی بی تفریبًا بسوصورت بنی اوراسس طرح ولبی بی تفریبًا بسوصورت بنی اوراسس طرح دلبی بی تفریبًا بسوصورت بنی الاسلام کن تھا ہول سے سلسنے مسلم کے سکست میں مقدم کے سامنے س

تظم بروہ دل خالق کا جوسمے آئی۔نہ کا لکھول شکلول کی ہے اس دل سے بنا

مر د لی کائیسنه صورت گراست صد مزاران صورت ازدی بردرست

کمی را بر ترین باست مرکانی مکان ہوتا ہے اس کا سسے بر تر کہ ہر در و جوا ہر داست کانی کہ جوہے معدن ہر مزد و گوہر آپ نے شنخ الاسلام کی طرف متوجہ کو فرمایا کہ ان بہت سی صور توں میں سے تم کس معورت سے اپنا مشلہ دریا فت کردگے ؟ شنخ الاسلام نے جسے ہی یہ بات سنی ہیبت سے لزدگیا سے

بخان ہیبت انتاد درجان او کہ گری اس طرح ان کی ہیبت ہیں جان او کہ گری اس طرح ان کی ہیبت ہیں جان کہ گریا ہوئی جاک مسئل کتان کر گریا ہوئی جاک مسئل کتان او کہ اختیادا کھے اور حضرت مخدوم زادہ سلطان ولدکو اپنا سفارشی بنایا اور آپ کے قدموں پر سرد کھ دیا اور کہا کہ خدا کے لئے مجھے معا ف کردیجئے آپ نے فرما یا کہ جو کہ تم نے مخدوم زادہ کو بہج میں ڈالا ہے اور اپنا سفارشی بنایا ہے اس سے کسی کی طرف انگاد کی نظرے نہ دیجھنا سے کسی کی طرف انگاد کی نظرے نہ دیجھنا سے

متننوي

نہ دیکھوان کو تم باچشم انکار کر محرومی کا مستوجب ہے یہ کا د کہومت یہ کہ وہ تہا ہیں جلیقے کہ ان سے ہیں بہت سے تن پریدار مظاہر میں ظہور زات سی کو اس تمثیل کا لائق ہے اتسرالہ نہیں جب ذات میں اس کے کوئی جڑا تو یوں وحدت سے کڑت کا ہے اظار اگر تم دوسری تمشیل جا ہو تو آئیوں کو کر بالائے دیوالہ مبیں در سوئ شان از چنم انکار
کہ محرومی بسی میبدارد این کار
مگوشان را کرتنها می نشیند
کرتنها می شود زایت ان پدیاد
ظهور ذات حق را در مظل بر
مین تمثیل می باید که انکار
چو ذات اوندار د جسنر و تبعین
مدور کرش از وحدت چنین دار
اگر باید ترا تمسشیل دیگر
نشان آئیسند با بر ردی دیواد

ہراک آئینہ کا ہو منتف دنگ مربع مستطیل و دائرہ وار ہراک آئینہ کے جوہر جب دائی کہ کہ ہو سر جب دائی کہ کہ ہم سب سے نئی صورت کا انہار اسے تم زنگ ہے گرما من کر دو ہر آئیسنہ میں دیکھو صورت باد جونفیب العین ہموجائے یہ نسبت شہودا سکو ہیں کہنے اہل ا سرار تم ابنا حن دیکھو مثل اسٹر من مگراے دل نہ کہنا یہ سے شکرار مگراے دل نہ کہنا یہ سے شکرار

بمب آئین بائی مختلف رنگ مربع از مسدس نوع بسیار جوا بر مختلف آئیسند کم روا الجها ر کر بر کیس محتلف آئیسند کم بر آئیس از وی بر آئیسند دیدن صودست با د بر شهر دست این نقس العین گرد و شهر دست گفته اند اصحاب امرا و جمال خولیش را بین بهجو استسرفت محل ولی ای دل مگولین بست می دل می دل

ا ثنامے گفتگویں حضرت قدوة الكبرانے اشاره فرما يا كرسلطنت و حكومت كے دنوں بيں تركما نوك اورمغلوں

اله تركانون ك ددمشهورقبيل تق آنة نيلوادرقراقونيلو جال س (بقيه ماشير بسفرآنده)

كاسرداردسبدسالاربرد بيك نفيا ، ديده دليرى سے عہدسكنى براكاده بهدا اورسردادلشكرمقام صفا اورمحل آلفاق سے ہمک کر نغاق کی طرف متوجہ ہوا ا درسرکتی و بغا دت کے مرکب کوا جھی طرح کھینچ کر تیاری ا درسرکتی کے مركب بر بباس رسوائى كو دست عناديس بينا مركو غلامى كى رسى سے نكال ديا اور فرما نبردارى تے طوق سے كردن مھیرلی اور یا وُں کو قانون اطاعت اور سرحدنیا ذمندی سے باہر رکھا ، دا رُہ اطاعت کرمٹل رکے انقطہ کی طرح گھومتا تقا اِس کو لات ماردی اوز مللم وجورے اچھ کوسمنان کے بعض اطراف اور کچھ رِتفریح رہیات کے لوطسے دراز کیا سے

کیا تاراج سسیزه بوستال کا

کرے کلہائے بستان کو تن انگار

ہوا جنگ ازما کشکر نحزال کا عب کیاہے کر بیکر نیرہ خار سیاه باغ بینے سرو گلفام سیمواسٹیروں سے جاکر تاکہ ہونام

ایک جرار بشکرا در غدار فوج کے ساتھ اس سرمدک جانب دخ کیا اسکی فوجوں کی کڑست کا یہ عالم تھا کرمین میں ان ک گنجائش باتی نہیں رہی تھی اس خرسے سننے سے ما دراء النہر کے با دشاہ کویا رائے منبط نہ رہا اور و ہی اسلام کی نفرت کے لئے کمربتہ ہوگئے اور ایک نشکر جرار کے ساتھ دشمن کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو گئے ، جب درنوں مشکرصف آ راہوئے اور ایکدوسرے سے مقابلہ میں مشغول ہوئے تو حفرت سلطنت پنا نے دائرہ رجال الغیب دیکھنے کے بعد عرض کیا کہ آج کا درار میں معروف نہیں ہونا جا ہے اسس سلفے كررجال الغيب سامنے بي مم رجال الغيب سے مقابل بي كري كے۔ انشار الله كل ميدان كارزار كرم موكا اور البي هك ببوگى كرمبيدكشان روزگا رامس جنگ برزشك كرب كے حبب دومسوا دن بهوا اورطبل حنگ بجوایا جمیا ا دشاه مالیجاه ورشیدنهان؛ حشید مکان، سکندرصفت، جید رفدرت بھی اعداسے دین سے مذابد کرنے کے بیمکر بند

(طاستیصفی گذشته) لوان کا ندکردسشرد ع کیاگیا ہے دل سے اس (سلم )عبارت کم تقریبًا جارصفحات ہوئے ہیں۔ ان چارصفحات میں نظام حاجی طریب بمنی (جامع ملغوظات نے اپنی نشرنگاری كاكمال دكھايا ہے۔ مبالغہ ادرغلو، استعارات، تشبيهات ادر مترادفات كى بہتات ہے۔ ا در ماصل مرف به سطور بن جوی نے بیش کردی بن - اس عبارت کا اگریس تفظی ترجه کرتا تو وه قارین کام کے لئے بے سودا در بے حاصل ہوتا۔ مترجم شمس بریادی - ۱۲

، بنان الشكر مح بهت سے مردار امبر كرنے گئے اور نفر بيابر بائش سزار قراب اش دار مغول كے نتل ہوكر واصل جنم ہوئے و نشكراس ام كر ال عنبرت ميں بہت كھير عاصل ہوا ۔ نفر بيًا بنس نزار غلام اور اس عثر سنبد بائتى، ميثا

مانوراوراسليمنگ إغرابا د ك صفي ٥١٨)

نظام غرب مینی عومی کرتا ہے کہ قدوہ الکبرا نے یہ واقعہ جنگ وبدال ادرمعرکہ آ ہنگ و قتال کے بیان فرافے کے بیان فراف کے بعدادت دفرایا کہ یہ فتح ونصرت جومجھ کو حاصل ہوئی سب مجھ رجال الغیب کی بیان فرافے کے بعدادت دفرای کہ یہ فتح ونصرت ان کی اعانت کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے اس لئے فرائن میں میں کہ بینے کہ بغیران کو اس مات کا خیال رکھنا چا ہیئے کہ بغیران کو اس ما اسکے جنگ کریں۔

جب میں تخت سلطنت سے دستبردار مواا درامور سلطنت کی اسبام دہی ادریہ تمام امور واحکام بھما نداری اور نظام مشہر باری اپنے برا درعزیز مؤید سلطان محد کے مبرد کر دیا ان کوجو بہل نصیحت میں نے کی دہ یہی تقی کہ دائرہ رہال الغیب کو ہمیشہ بیش نظر کھیں کہ ان مردان غیب کی ملازمت تمام دنیوی اور دمنی مہات میں فائد دیجش ہوگی۔

## رجال لغيب كى رفتار كابيان

اس مونغ پرچفرت نورانعبن نے ندون الكبل ك فديت بي عوض كباكه رعبال العبنب سے النزام كاكب طريق سے بالن الم مكارب طريق بال سے سس طرح يلا جائے اوركس طرح بران كى مدد عاصل كى جائے ہ ہمب نے فرما با كہ صبح كے وظا كف سے فراغت موركركہ با جائے گئے ہوں اُدھ مرد مرد كرائن العكر بي مرد كرائن العكر بي اُدون فرائن فرت سے اَ عِيْدُونَ فِيْ مِنْ فَلَ اَ وَ اِللّٰ اللّٰهُ كُون مِنْ فرت سے اور مجھے دہ جو نظر كرم سے اور بورى توجہ كے ساتھ ال كى طرف متوجہ رہے ہے خوس اللى طرف بي كے اورائو

اس وقت اینا پشت بنا هسمجه ادرفکروز بن بین اس بات کور کھے کہ میں نے کسی برا عتماد کیا ہے اور اسس بھردسررانے کو کیے نیجا کرد سے ادراس طرح یا بندی کرے جس نیت سے کرے گا دہ بر آ ئے گئے ۔ یہاں کی کہ بادشاہوں کی محفلوں اورسلوک کی مجلسوں اور قاصیوں ، مدرسوں ، دعوتِ اسما ، اعظم کے موقعوں وغیرو بر سرمگر اس معائنہ دائرہ کا خال رکھے۔ وائرہ رجال الغیب یہ ہے جواصل میں گول تھا كاتب في أتهر رح سے اسكودرج كيا ماكم سمجنے اور نمونہ بنانے كے زيادہ قريب ہو ملئے۔

|            |               | 474              |              | 115         |
|------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
|            | نيرت          | مغرب             | بائب         | 32/2        |
| J. J.      | ۲۰۰۱ د ۱۲۰۵۲  | ۲ د ۱۹ د ۱۹ د ۲۷ | ۵ د ۱۲ و۲۰   | المبنية الم |
| (18:10.18: | جنوب          | یہ رجال الغیب کے | شمال         | بابادر      |
| ر پرځن     | אווותו נדץ    | آ بھ خانے ہیں    | مروها و ۱۳۶۳ | ماراد-      |
| والم أور   | كيرت داگني)   | مشرق             | ايسان        | 13.6        |
| Kin all    | ا د ۹ د۱۱ د ۲ | مرمها د۲۲ و۲۹    | ٢, ١٢ , ١٢   | لائتير.     |
|            |               |                  |              |             |

أكنىدان بشرقستان جانب ايسان شال اندر وكن باثب دان (ھ کے لگ) r. 14.0 موی مغرب نیرت دان جنوبی بین (دیب یط کز) (بی بزکهم) (جیام کو)

حصرت ندوة الكرانے فرما يا كرياد كرينے كے لئے ميں نے مخقرسا قاعدہ نظم كيا سے اكد لم اسى . و فہم احباب کو بسندیدہ و مرغوب ہوا وریا دکر لینے میں آسانی ہوا در وہ یہ ہے سے

اگر بو جائت جانو مقام ابدال کا مرآن صاب البجد كالمسكر وفط كراذره الفان ن۔ ید۔ کب ۔ کط ہے شرقستان ۲ - ۱۲ - ۲۶ – ۲۹ ح. به . کج و ک سنسمالتان ۲۰-۲۳-۱۵-۸ دریب بیط - کز سبے غربستان 4- -19 -17 -4 ج ۔ یا۔ یح ۔ کو جنوبستان 14-11-11-4 مقام انكاسنوا شرف سے اسكا قاعد ه آساں تمهاراجوارا ده بوگا برلائے گا وہ یزواں

اگرخواہی کہ بدلا را بدائی ازروفعلیان صاب ابجداز حرفش شارئ كن يقين ميداًن ا ط بو کد ہے کیرت ہیں 14-14-9-1 و۔ کا۔ کے۔ کو ایساں میں ra - 11 - 4 ٧- يج - ك جانب r. - 1 - 0 ب - ی - یز - که ترب نیرت 10 -16 - 1 - T زا نثرف مرجع ايشان ثننوا زمنابطراسان اگر درکاربر بندی بر آیکامت از یز دان اخبار یتن سوبی، صاحب کشف المجرب کا قول ہے کہ اخیا رسوبیں۔

ہوئے ہیں بادشاہ غوت سے یار ہمیشہ تین سو اسٹ خاص اخیار

مشده آن بارشاه غوت را یا د سيابي جاددانه سيصدانحيار

بعضِ مشائع نے حماکہ یہ حضات سات سوہیں اور انطارہ افراد کا ایک گروہ ان اخیار میں سے درگاہ باری تعالم کے لُو اب ہیں اور مارگاہ ایر دی کے دربان ہیں۔

ا برار وه سات شخص ہیں بعض نے کہا ہے کہ جمد ہیں۔

نقبا ا دہ ایسے لوگ ہیں کہ تھیک ہوئے اسم باطن ہیں۔ بس مطنع ہوئے لوگوں کے پرت یدہ ا مور پر تو دلوں کے تھیدوں کو نکال بیاب بب کھل جانے پردوں کے اسرار کے جہروں سے اور وہ مین سوہیں اور یہ ساحب فصوص اور ان کے مقلدوں کا قول ہے۔ صاحب کشف المحوب (على مجوبرى) فرماتے بي كەنقباء صرف بين مصرات بي اسس مونغ برحمفرت نورالىين نے فدون الكيراك خدمت بي عوض كياكم جهال كبيس ميى نغياد ، نجايد اورابدال كانعداد كا ذكر بواسد وبال لفظ نغى كوراً عذ وكركيا كيا سي مرد كالفظاستعال بنيس بواسي الخراكس كى كيا وهرسيد! نفسًا كهاسي رمبًا نبير كهام يحفرن وموة الكراف فرما باكدامس كالعبب برب كذمكن سب كدكوتي صالحه ورن مجى الس مزنبربر نائز بوابس مظاكس طرح كهاجا مكتاب،

تجیا ۔ حضرات نجاکی تعداد مالیس ہے یہ لوگوں کے امورکی اصلاح اوران کے بارکے اعتافے کے لئے تائم بیں صرف خلق کے حقوق میں تعرف کرنیو الے ہیں۔ تائم بیں صرف خلق کے حقوق میں تعرف کرنیو الے ہیں۔

حدزت قدرة الكراف فرايا كر حضرت غور التقلين، حضرت ابن القاعد كو كيائ باركاه فرمايا كرتے تقے اور ان كے بائے بين ارشاد فرمايا كر تقے كم محدا بن القاعد مفردين سے بين و ساحب فتو حات مكيد فرملتے بين كر مفردون ايك ايسى جا عت ہے جو قطب كے دائر ہے ہے بائر ہے اور تصر عليا لسلام انہيں سے بين اور دسول اكرم صلى التّد عليه وسلم قبل بعث انہيں سے تقے من سر سلم بين الى تحقق اور اس بزرگ جاعت كا بيان بين في مثر حرصال غوشيد ميں كيا ہے جو حضرت قدوة الكراكي تصنيف ہے جو اس سلم بي تحقيق كا طالب ہے وہ اس رساله كا مطالب ہے وہ اس

حفزت فدوۃ الکبرائے فرا یا کر جب بارگاہ اللی کاکوئی نائب فرت ہوجاتا ہے تو ددکسرے کواس کی جگہ پر منتقل کر دیا جانا ہے ۔ جب طرح اللہ نعالے نے اس سے بیل اس زئیب کو بیان کیا جا جب جب طرح اللہ نعالے نے اس سعد بیں جج پر منکشف فر بابا دہ بین نے بیان کر دیا ہے ۔ بعن منن نئے نے درجہ ان کی منتقل کے بارے بیں ایک مدحوی نزئیب بیان فرمائی ہے ۔ بغیا نیچ کسٹرن نعرف نی بیان گیا گیا ہے کہ کوئی است جارہ ایک مدحوی نزئیب بیان فرمائی ہے ۔ بغیا نیچ کسٹرن نعرف بی بیان گیا گیا ہے کہ کوئی است چارہوا بدال سے خال بنیں سے دم امن بی جارہوا بدال ہونے بی ان حضرات میں جا البیس او تا دبونے بین ان جا نیس او تا دبونے بین ان جا رفع کے دوں کی سمامتی مسلمانوں کی برکن کی وجہ سے ہے اور اندال کی سمامتی امران کی دوبرسے ہے اور اندال کی سمامتی اندال کی دوبرسے ہو اور اندال کی دوبرسے ہے اور اندال کی سمامتی اندال کی دوبرسے ہو انداز کی میں انداز کی میں انداز کی دوبرسے ہو انداز کا دی دوبرسے ہو انداز کا دی دوبرسے ہو انداز کی دوبرسے ہو انداز کا دی دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کہ دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کا دی دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کی دوبرسے ہو کو دوبرسے ہو کی دو

اذنا دی وجہ سے ہے اونا دکی سلامتی نقبا ہی برکت سے دالبندہہ اور نقبا کی سلامتی نظب کی برکت سے ہے جب نظب وقت انتقال فرما تا ہے دبول نظب ہم برن تو نقیبوں بیں سے ایک نقیب ان کی جگہ کو پر کرتا ہے اور حب نقبا بیں سے کو آن انتقال کرتا ہے تو افنا د بیں سے ایک اس کی جگہ کو پر کرناہے اور جب افتاد بین سے کو آن دفات باتا ہے تو ابدال بین سے ایک اس کی جگہ آ جا تا ہے اور جب کو آن ابدال ابنی حجمہ فال کرتا ہے نو بیدوں اور مومنوں بی سے کہ کا کواس کی جگہ آ جا تا تاہے اور جب کو آن ابدال ابنی حجمہ فال کرتا ہے نو نبیک بندوں اور مومنوں بی سے کسی ایک کواس کی حجمہ برفائز کیا جا تاہیں ۔

تعق من گاکرام فرانے ہیں کہ مردان غیب ۲۵۹ حضرات ہیں ہر ہمیشہ دنیا ہیں موجو درسیتے ہی جب ان

میں سے ایک زصت ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جھے ہے لین سے اس طرح ہیں سوجیب دو ۲۵۹ کی برنعداد مہی کمہیں

مونی برنمین سوجین حضرات جے طبغوں پرتھیم ہیں مبلا طبقہ ہمیں سوحضرات پرمشقل ہے ہر اولیا کا طبقہ ہے ان کومردان

عیب ہی ہما جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ چالیس لغوی پرشل ہے ان کوایال ومردان غیب کہتے ہیں۔ ہمیسرا طبقہ سات افراد پرشق ہے ان کواؤٹا کو کہا جاتا ہے مروان غیب بھی کہا جاتا ہے ۔ چوشا طبقہ بائے نفوس پرشنل ہے ان بائی حضات کو اخرار سوشن ہے ہیں مردان غیب بھی کہا جاتا ہے ۔ چوشا طبقہ بائے نفوس پرشنل ہے ان بائی حضات کو اخرار سوشن ہیں مردان غیب بھی کہا جاتا ہے جوشا طبقہ بین افراد برصنتی ہے ہر بہنوں صفرات نقیاء کہا تا تا ہے اور کہنے ہیں مردان غیب بھی کہا جاتا ہے دم ندم سے ناتم ہے جیٹ اس عالم سے خصات ہونا ہے اور کہنے غیری کہ جاتا ہے کہا گوز ت بون اس عالم سے خصات ہونا ہیں ہوں ہے اس موائل ہے اور کہنے شخص اس کہ جھے لئے ہیں اوراگر شرق بین اوراد ان کے بید جاب بھیں بین سات اگر دہ مغرب ہیں سنتے میں تواہل سوز ایک مواز کا کہا ہوں کہ اور کہا ہوں کو ایس موائل ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ بین اوران کی بین اوران کی بھی ہیں ہوتے ہیں تواہل مغرب کہا کہ ایس کا مواز کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ بین کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں ک

رہ ہیں اس واسطے پر دہ میں مستور کہ چشم غیر ہیں دہ ہوں نہ منظور نہیں ان کے لئے ہے کوئی آ مار کرجس سے ہوکیں سب پہ بدردار ان کومردان غیب کهاجا تا ہے۔ ازان در پر دہ می باسٹندمستور کہ درجیشسم کسان نبوند منظور مرایشان را نباسٹ د بیچ آثار کہ ازدی می توان کردن پدیداد

 تم نے آپ میں کی ج انہوں نے جاب دبا کہ جارا یہ دسنورا درطر بفہ ہے! امیر نے کہا کہ تہا دے باس کوئی اسے باس کوئی البی جی بھی ہے جا ان اس کوئی جی ہے جا کہ اس کوئی جی ہے جا کہ اس کے گا انتظام کر دول جہاں نم سب بجا ہو سکو۔ درول جہا کہ امیر نے کہا کہ اس کا منام میں رکم کے مفام برا کب فا نقاہ بنوادی ، ۔ بر بری دصفرت خواجہ عبدالت انفاری نے اس فا نقاہ کی تعراج بیں جو اللہ اس فا نقاہ کی تعراج بیں جو بیں ۔

کیا ہی اچھا گھر سے جس میں اتریں فخر ردزگار ادر ہمیشہ اچھول کو اس میں رکھے پر در دگار چوٹیاں ہیں ادر ہیں طبیلے علامت سے لئے اسبیہ ہیں احباب کے آثار کیسے نوٹ گوار

خير داي جل فهاخيرا بهاب الدّيار و وقديما وفق الله خير الاخيار مى المعالِم والاطلال عليما من الاحباب الاشار

تعنرت قدوۃ الکبرافرماتے تھے کہ کسی نے شیخ ابوالحسن خرقانی سے پر جھا کہ صوفی کون ہے ؟ فرمایا صوفی سجادہ ومر قعے سے صوفی نہیں ہوتا اور رسم ورواج سے صوفی نہیں ہوتا صوفی وہ ہے کہ نیست ہو بلکہ اس کاون ایسا ہوکہ اس کوآفتاب کی حاجت نہوا در رات ایسی ہو کہ جاندا ور تاروں کی منردرت نہوایا نیست ہو کہ اس کرمستی کی حاجت نرہوادرصوفی ہونے کے لئے شرط ہے کہ رات دن حق تعالیٰ کی یا دہیں بیدارہوادرصوفی کی بیداری کے لئے شرط ہے کر حبب یادِحق کرے توامس کا سرمے پاؤں کے حق تعالیٰ کی یا دسے با خبرر ہے نہ یہ کہ صرف لباس بدل ڈالے اور صوفی ہوجائے سے

رماعى

نادان خرقه پوسش اعوام بین جسند مجوسس مواحریص الف لام بین جین دیکھتے نہیں ہیں راہ صدق میں گام ہیں جین بدنام کن ندہ نکو نام ہیں جیند پومشنده مرقع اند این طامی جند برلبته طامات الف لامی جند نارفت ده صدق وصفا گامی جند بدنام کښنده کو نامی جیند

حفرت قدوۃ الکرا فرماتے تھے کہ اے عزیز صونی بننا صرف دعوے سے تھیک بنیں ہو تا بلکہ اس کے ائے گواہ چاہیے۔ ایک پوری عاجزی درسرا ہمیشداللہ تعالیٰ کی طرف متوجد رہنا ہے

ربا ی

جس نے بھی دعوئی تصوف کا کیا ادر عارف راہ عرفاں کا بنا لائے دوست بد توجہ انکٹ ر درنہ دعوئی ہے مکلف سے بھرا برکه او دعوئی تعوف می کمند در ره عفان تعریف می کمند کردد سن بداز توجهٔ و انکسسار آدرد درنه تحکفت می کمند

حضرت قدوہ الکرافر باتے تھے کہ حضرت سینے عبدالراق کاشی کی خدمت ہیں یہ فقر اور حضرت میں بہ بھی بہدانی اور مشایخ زمانہ کا ایک گروہ سب بلیطے ہوئے سے کہ تصوف کے معنی اورا بل عوفان کی بات نکلی مجلس شریف و معنی لطیف کے حاضری سے ہرایک نے القاء وقت اورا نبی رسانی کے موافق معانی تصوف وارباب تعرف کو شکلف کلام در ربار اور گریائی گوہز شار سے بیان فرمایا ۔ کسی نے کہا تصوف با لکل اوب ہے اور کسی نے کہا تصوف با لکل اوب ہے اور کسی نے کہا تصوف اب نام سے نہ کہ حقیقت اور پہلے مقیقت تھا نہ کہ نام ہی نام ہے نہ کہ حقیقت اور پہلے مقیقت تھا نہ کہ نام ہی نام ہے کہ نہ کہ متعیق دریا ہے ۔ کسی کو بالک اور بسی اوب ہے بیاں میں کہ مالک بیا گیا تو فرا باکہ وہ بالک اوب ہی اوب ہے بیب نہ بیب نہ بیب نہ بیان میں پرویا حضرت عبدالرزاق کاشی نے صاحب سب نزدگوں نے باری باری معانی کے موتیوں کو درشت و بیان میں پرویا حضرت عبدالرزاق کاشی نے صاحب موتیا ہیں گم ہو جانا ہے ۔ فریایا تصوف خارج ہونا ہونا ۔ فریایا تصوف خارج موتیا ہیں گم ہو جانا ہے ۔ فریایا تصوف خارج میں داخل ہونا ۔

حفرت قدوة الكبرائے سنخ عبدالرزاق كائتى سے پوچھا كر صفرت شيخ اكبرنے صوفى كے بيان ميں كميا ذمايا ہے ؟ فرمايا صوفى ود ہے جس كاندكوئى كا ہے ندرسم ہے اور نہ وصف ہے اور اس كى نشانيا ل مط چكى ہم. فرما يا صوفى وہ ہے جس میں کوئی وصف قابل بیان نہیں بایاجاتا اور نہ ان کا پہچاننا ضلق پرمشتبہہے۔ فرمایاجس نے ونیا کو اہل وہ بہل کی دنیا کے ایک اور آبان کے لئے جوڑوں کے لئے جوڑوں اور جہل کی تاریکی اور علم کی دوستی کے درمیان سے نکل اور شرک خفی سے بچا اور ماسول الله سے نظر ہٹا بہا تو اس کے باطن قلب نے جال صدیقیت کے نور کوعرش برحاصل کہا اور یہ بہلی صفت صوفی کی ہے۔

کمال سٹان وحدت نے جو جا ہا وجود خساق کو بالکل جھپ یا جو دیجھا بارگہ سالک نے اس کی ادب یہ ہے کہ اپنے کو مطایا شعور نفی سے گذرا جو سالک دجود اپنا فنا سے تب بحب یا لگایا کمل و جدان آئکھ میں جب تو آنکھوں نے اسے سب حق دکھا یا سنااشرف نے ہر ہرذرہ سے ہے "انا الحق" مسٹل بو یمیلی تھا کہنا کمال وحدتش چون اقتفا کرد وجود کامناست اوانتف کرد حفور حفرتش چون دید سالک ادب آن بود کو خود را فن کرد چو سالک از شعور انتفا رفت د جود خولیش راآ نگه بقب کرد چوچشم از کمل دجران کرد محول پمه خق دید بر کم چست م دا کرد بل از بر ذرهٔ اشرتف شنیده بال از بر ذرهٔ اشرتف شنیده دا ناالحق" بم چو بولی ندا کرد حضرت قدوۃ الکبرا حضرت ہر مبردی قدس سرہ سے نقل فرمانے سے کہ دہ کھتے ہی تھوف اور تعرف ہیں ہوتے اور دنیا کا افسوس کرنا اور اس کی قبمت رکھنا انسان کونفون کے دائرہ سے کال ابناہ ہ بالکل اسس طرح جیسے فہرسے بال کال بینے ہیں۔ صوفیوں کی نظریں دنیا کا کوئی نبیس ہونے اگر نم دنیا کواہا لینے ہیں۔ صوفیوں کی نظریں دنیا کی کوئی نبیس ہونے اگر نم دنیا کواہا لفنہ بنا کرصونی کے مند میں والدو تو براس ران نبیس ہے اور اسس کے بیے وہ عملین نہیں ہونے اگر نم دنیا کواہا لفنہ بنا کرصونی کے مند میں والدو تو براس دان نبیس ہے مکد اسران برہے کوئی ننا سے کی رصابح تی رصابح تی نم دنیا کی دنیا اس ندر نہیں جا ہنا جنا کہ وہ دنیا کی دوستی اور محبت کونمہارے دل سے مٹانا جا ہنا ہے بینی تم دنیا کی محبت کونمہارے دل سے مٹانا جا ہنا ہے بینی تم دنیا کی محبت کونمہارے دل سے مٹانا جا ہنا ہے بینی تم دنیا کی محبت کونمہارے دل سے مٹانا جا ہنا ہے بینی تم دنیا کی محبت کونمہارے دل سے مٹانا جا ہنا ہے بینی تم دنیا کی محبت کونزک کردد! دنیا تو تمہارے لئے ایک مٹی کا ڈھیل ہے اور تم کواس سے غیرست ہے۔

سینے اوالوفا خوارزمی نے حفرت قددة الکبراسے دریا فت کیاکہ ان حفرات افقرام) کوھوئی کس اعتبارے کہا جا تاہے ؟ حفرت قددة الکبرائے ارشا دفرایا کہ دوا عتبارسے ان کوھوئی کہا جا تاہے یا صفاء اسرار کی دجہ ہے باس لئے کہ دہ وصف ہیں اول ہوتے ہیں با عتباران دونوں معنی کے سونی ان کو سب نے کہا ہے اکثر لوگ زالسس محاط سے ان کوھوئی کہتے ہیں کہا ہمول نے صوف کا لباس اختبار کر لباہے دھون کا مباس اختبار کر لباہے دھون کا مباس کے نیاز کی مسیم استان کوھوئی کہتے ہیں کہ الباس ہے اسس کی نشر کے حسیب وفع انشار اللہ کا حاص کی بینتے ہیں) ادر صوف بینبر ہوں رعبہ السمال کا لباس ہے اسس کی نشر کے حسیب وفع انشار اللہ دوار کی الباس ہے اسس کی نشر کے حسیب وفع انشار اللہ دوار کی بین ہودور ہے کہا کہ اسمال ہو فیا کہا جا کہا ہما ہے کہا ہوں کو قبا کہا جا کہا ہما ہوں کو قبا کہا جا کہا ہما ہوں کو قبا کہا جا کہا ہما ہوں کو قبال کا فاصلہ ' دو فرنگ کا ہے ۔ دہ درونیس جورسول اکرم میں الشرعلیہ دکم کے اسماب سے بہاں رہنے نفے ۔ بیدھ اور اسمال دنیا سے الگ نظا کہ راکرتے تھے ،

واس سے اصل تجا رہت برس نے نواس سے جہا د برص نہیں ہے تاکوئی عالم دنیا کا طلب گار کئی ایک نی فازی مبدان جنگ سے بھاگ جائے نواس سے جہا د برص نہیں ہے تاکوئی عالم دنیا کا طلب گار می جا تے نواصل سٹر لببت نیاہ نہیں ہوسکتی بادشاہ طلم وستم رکھ والب دوسرے نیاہ نہیں ہوسکتی بادشاہ طلم وستم رکھ والب دوسرے کے الی بواج ر مبردوزگارے مرکووہ بے درخور کیر بھر باشند) صوفیہ میں اسی طرفیت کے حال گزرے بی کے الی بواج و مبردوزگارے برخور برنے دریا فت کیا کہ صوفیہ میں اسی طرفیت کے حال گزرے بی خوایا کہ بیر مرددی فرمانے ہیں۔ حال محال ورکھ میں باطل اشارات ۔ آپ نے فرمایا کہ سینے ابو بکریز دنیاز قدیم فرمایا کہ بیر مرددی فرمانے ہیں۔ حال محال ورکھ میں باطل اشارات ۔ آپ نے فرمایا کہ سینے ابو بکریز دنیاز قدیم فرمایا کہ بیر مرددی فرمایا کہ میں باطل اشارات ۔ آپ نے فرمایا کہ سینے ابو بکریز دنیاز قدیم فرمایا کہ بیر مرددی فرمایا کہ ورا ذرا دے ۔

ستعر سنجی حق را کسی در خواب دیدہ کسی نے خواب ہیں حق کو جو دیجف نیا زی خواست شد در آب دیدہ مدد چاہی ہوا وہ آبدیدہ

ان کوجواب ملاکراب اور اس بر حکر کمیا جا ہتاہے کہ میں نے بچھ کو صوفیوں کے دستبدسے رہا کردیا سے ۔ معفرت قددة الکبرانے فرمایا کہ صوفی تو بہاں دنیا میں مہان ہے ادر مہمان کا میزبان سے کسی بات کا تقا ضا کرنا شرط ادب نہیں ہے ۔ اس کو تو منتظر دہنا چاہئے تقا ضا کرنا مناسب نہیں ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ بغداد کے عمائب تین ہیں :۔ (۱) سنبلی فرمای د (۲) مزمن کے نکات اور (۲) خلدی کی حکایات۔

سنتے عبداللہ باکو فرمانے ہیں کہ ابوعبداللہ کر دباری کا ارشاد ہے کہ تصوف تکلف کو ترک کرناادد یکسوئی کو اضتیار کرنا ہے ادر عوی بزرگی کو ترک کردنا ہے۔ حضرت مخدوم سلطان سیدا بٹرف جما گیرسمانی نے فرمایا ہے کہ تصوف نام ہے تمکین و تلوین کے تخت پر جلوس کرنے کار ا بھی ہم کوا در تمام مسمانوں کو طرف سنیم پر ثابت قدم فرما دے۔

## لطيفه ۵

معزہ وکرامت اوراست کراج ہیں فرق اورکرامت کے دلآل اورمعراج تنریف کا نذکرہ (دربیان تغرافی معزہ دکرامات دات دراج و دلائل آبات کرات قال الاشرف:

الكوامة هى خارق العادة تصدرعن هذه الطائفة على حسبالل والغير توجمه: انرف كهام كرامت ايك مرخارق العادة م جوصوفيه كرام سے ان كى مرا د كے مطابق اور بغير مراد كى ظهور بي آنام ہے.

حفزت نورالعین نے خوارق وامستدراج کی اقسام کے بالے میں درخواست کی توحفرت قدوۃ الکرانے فرمایا کم الم فخزالدین رازی نے اپنی تغییر ( تغیبر کمیر ) میں بیان کیا ہے ؛۔

" جب انسان سے کوئی فعل خلاف عادت سرزدہوتا ہے تو یا تو دعویٰ کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیردعویٰ کے ہوتا ہے اس کی پہلی تسم سے کہ دو دعویٰ کے ساتھ ہو۔ اب یہ دعویٰ خدائی کا ہوگا یا ہجبری یا دلایت کا یاجا دو کا ہوگایا اگا۔ سے بالمین کا بس اس بہلی ہم کی بھی میا قسمیں ہوگئی ہیں اول یہ کہ وہ دعویٰ خدائی کا ہو اور ہما رہ اصحاب نے ایسا دعویٰ کرنے والے سے ان خوادق کے ظہور کو ممکن قرار دیا ہے جبیا کہ منقول ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس معلی فی اور ہے اس کے گورون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور سے معلون مان خوادق کے گرب وہ بانی پر جب اور تا تو پہلے ہا وس کے گور شرب کے اگر وہا تا اور جب سوار ہوتا تو اس کے گور سے سے اگلے پاؤں جھوٹے ہوجاتے اور جب اور تا تو پہلے ہا وس جھوٹے ہوجائے تاکہ آس نی سے اور سے میں بھی ہما ہے اصحاب نے افریک اس کے اور جو اسے سے کہ اس سے موادق کا فہور ہوگا۔ یہ بات سولے اس کے اور کھی نہیں ہے کہ یہ اس لئے ممکن ہوگیا کہ اس کی خواد کی خواد کی میں بھی کہا کہ اس کے دروغ پر دلمالت کرتی ہے اور سولئے تابیس کے طالب سے کہ اور کچوفا اس کے اور کچوفا اندون کی اور کچوفا کہا ہوں ہوگیا کہا تھی کہا ہور ہوگا۔ یہ بات سولئے اس کے اور کو خلاس کے دروغ پر دلمالت کرتی ہیں بیدا بہوتا۔ اس طرح خلان عادت امور کے فہور سے کوئی اشتباہ نہیں بیدا بہوتا۔ اس طرح خلان عادت امور کے فہور سے کوئی اشتباہ نہیں بیدا بہوتا۔ اس طرح خلان عادت امور کے فہور سے کوئی اس سے کہا دو کھی نہیں بیدا بہوتا۔

اب نئم دوم ہے۔ یعنی دعویٰ نبوت۔ اس کی تعلی دوقسیں ہیں جن کی صورت یہ ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کرفے والا یا توجا دق ہے یا کا ذب بس اگروہ صادق ہے توخوارق عا دات کا ظہور اس کے ابتد پر داجب ہے اور میر بات متعق علیہ ہے ان تھا کوگوں پرجہنوں نے نبوت انہیاد کی صحت کا اقرار کیا ہے ا دراگریے دعویٰ نبوت کرنے دالاکا ذب ہے تواس سے خوارق عادات کا ظہر ممکن نہیں ادر اگر نظام رموجائے تو تھے حصول معارضہ وا جب ہوگا۔

اب قرم می کا طرف آئے۔ یہ دعویٰ ولایت ہے بیس جولوگ کرامن اولیار کے قائل ہیں ان کے ابین ۱س مربر اختلاف ہے کہ دعویٰ کرامت جائز ہے یا نہیں ۔ بھراس میں کہ خلاف مواس کے دعویٰ کے مطابق ظاہر ہوں گئے یانہیں۔

تعم جہام کا تعلق ا دعائے سحوطاء ت مشباطین سے ہے ہمارے اصحاب (اشاعرہ) نے ایسے لوگوں سے ہمی خوارق عادِ ات کا ظہور ممکن قرار دیا ہے سکین معتزلہ نے اس سے الکارکیا ہے .

دوممری قسم یہ ہے کہ بغیر دعوئی تے کسی انسان سے امرخارق العادت مرز دہو۔ بس وہ انسان جس سے اس کا صددر برویا تومرد صالح اور بارگا و اللی کا بیندیدہ شخص ہوگا یا کوئی پلید اور گنا وگا بیب اول کا تعلق کرایات اولیا دسے ہے اور ہمارے اصحاب وائکہ اشاع وہ نے اس کے جواز پر اتفاق کیا ہے لیکن معتز لہ نے انکار کیا ہے۔ سولمئے ابوالحس بعری اور ان کے شاگرد محمود خوارزی کے کہ انہوں نے اذکار نہیں کیا ہے۔ اس سلاک تسم دوم یعنی امر خارق العادة کا مردود بارگا و الی سے صادر ہونا احدراج کہلا تا ہے !

حصرت فدوة الكرا م تعین حصرات نے موال كها كه كرامات اوليا كا انبات بى دلائل كيا بى دده كون سے دلائل بى جن سے كرامات اوليا بنا بن سبے، اب نے فر ما باكہ بمارے الم منفزى عدالله مليه نے فر ما با سے كه كرامات اوليا كا نبون كتا ب جن بى موج وسمے اور جوج روا بات اور اجاع الى سنت وجاعت سے بھی نابت سے كا ب الى بى بر نبون موج دسے كواللہ نغى كارس دسے ، -

جب بھی زیر ما اس دک عبا دت، کے حجرے میں اس کے پاس آتے تو اس کے قریب (ثازہ) رزق (موجود) پاتے۔

كُتُما دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِرَّيا الْمِحْمَاكِ وَخَلَ عَلَيْهَا الْمِحْمَاكِ وَجَدَعِنْدَهَا دِنْنَ قَاءَ له

منسّرین نے اس محبارے میں فرمایا کہ بالاجاع وہ دیجما جاتا تھا تو یہ آیت کرامات اولیاء کے منکر کے لیے جسّ ہے۔ کمنے جسّ ہے۔

حدرت قدرة الكبرانے ذبا يك كوابات كا فلورا وليا والله سے جا كرنہ معقلًا اور نقلًا دونوں ا عتبار سے واس مسلم ميں جواز عقلى تويہ ہے كەقدرت حق تعالى ميں كسى كو مجال و خول نہيں ہے اور ير ممكنات ميں سے ہيں جس طرح انبياد عليهم السلم كے معجرات و درليل سنت وجاعت كے مشائح عادفين وعلما وا مولين و فقبائے محدثين كا فرمب ابنياد عليهم السلم كے معجرات وجاعت كے نزديك ہے اوران كى كما بين اس بالے ميں نا طق ہيں شرق وغرب اورعرب وعجم ميں اورائل سنت وجاعت كے نزديك بسنديد واور ميم فول يہ ہے كہ جركي انبياد عليهم السلم كے لئے معجرات سے جائزے اوليا و كے لئے اس كے شل كواب

ك پس آل عران ٢٠

ے جائزہے لیکن عدم دعولی شرطہ اور جوئشنفس پر کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت میں فرق نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے اس کے کہ خطور معجزہ اور کرامت میں ولی پروا جب ہے کہ اس کے کہ خطور معجزہ کے سلسلہ میں بی بریا واجب ہے کہ اس کے کہ خطور معجزہ کے سلسلہ میں بی برا جب ہے کہ اس کو ایک دیا ہے کہ اس کو ایک ایس ما است ہوجس پردلی کو اختیار نہ ہویا اس کا ظہار محف اس کئے ہو کہ مرید ول کے اعتقاد کو ظہور کرامت سے تقویت صاصل ہو۔

معجزه افادق عادا اورات راج المحضرة قدوة الكرائي فرما ما كه فادات معجزه التدراج اورسح معجزه افتداج اورسح معجزه افتان عادات معجزه التدراج اورسح معجزه افتان عادات معجزه التدراج اورسح الكربي امرسے حب سي منجمر إلى عن نبوت سے زمانہ جواز نبوت ميں كوئى

خلاف عادت امر بلا ہر مہوتواس کو معجزہ کہیں گے اور اگر دلی سے جوار صاف و کا بت سے متصف ہواس کا ظہر ہو ینی کوئی امر خلاف عادت ظہور میں آئے تو کرامت ہے اور اگر کمسی مخالف مٹر لیعت سے ایسا عمل صدور میں آئے تو استدراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نم کوا ور تم کواس سے محفوظ رکھے۔

قَالَ عِفْرِیْتُ مِنْ الْجِینَ اَنَا ایتیکَ بِهِ ایک رکش جن بولایں دو تعت آپ کے پاس اس تخت آپ کے پاس اس تخبُلاً تَنْبِلاً اَنْ تَقَوْمُ مِنْ تَمقَامِلِکَ عِلَمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله مِن کر حضرت مسلمان علی الله می فرفی الکرمی قدامی سرتھی جارہ جام تا ہیں ، اس فرق تروی میں رخوا زمی

یس کر محفرت سیمان علیه اسّلام نے فرایا کر میں تو اس سے عبی مبلد جا ہتا ہوں اس وقت آصف بن برخیانے کہا: اَنَا الْ اِتَیْكَ بِهِ قَبُلُ اَنْ تَوْتَدًا إِلَیْكَ سِیں اے آپ کے پاس اس سے پہلے ہے آنا ہوں طَنْ فُلِکَ طَ سِیْ اِسْ کہ آپ کی پک بھیکے۔

ین کر حضر سی بیمان علایت ام نے ناگواری کا اظہار نہیں فرما با بلکداس کام بران کو ما مورکر دبا ۔ مذاس سے اکار کی اور بداس سے اکار کی اور بداس بی اس میں میں داخل نہیں منا راس ہے کہ اس کے کا مکن سمجا ۔ اور بدامر بہر مال معجزہ بی داخل نہیں کا مال مدہے ۔ ان محد کے کاان سے منظ منا ہر ہے کہ اس کو کو است کا دائیں با بین کرو میں لینیا السر نعا کے کاار شا دہیے ان کے اندر ان کا دائیں با بین کرو میں لینیا السر نعا کے کاار شا دہیے ان کا دائیں با بین کرو میں لینیا السر نعا کے کاار شا دہیے

النمل ۳۹ النمل ۳۹ سطه به ۱۹ النمل ۲۰

اورېم دائيں اور بائيں ان كى كرونيں بدلتے دہتے ين ادران كاكن وغادمي وافيراني بازرسياً بيماب

وَ نُقَلِيْهُمْ ذَاتَ الْمَيْنِ وَذَاتَ النَّمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهَالِ اللَّهَالِ اللَّهَالِ وَكُلِّبُهُمْ بَاسِطٌ فِرْاعَيْهِ بِالْوَصْيِيرِ له

بنام امور غلاف عادت بي اورظامر اكرمعزونيس بيس اس كوكرامت بي كما جائے كا.

مديث منح بي كدابك دن رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كاصحاب في مفررك فدمت بي مو عن كباكه با رمول

كامت كا ثبوت مدبث منزبن سے

التُّر د صلى التَّرطيوسلم ، گزيشنة لوگوں كر بعجب دغو بيب دانغانت بي ستے كوكى دا فغه داررا ۾ كرم ) ارت د فرماليس -

حضور ملى الشدعب وسلم في ارشا دفره بإن

لا تم سے بیلے بین اور کہیں مارہے منے حب رات کاونت سوانو ایک میں رات بسر کرنے ے بے جیے محے مب کھران گرگی وا کر جان ساڑے و کر غارے دیا نہ برگری ادر اس نے فارکامنہ بدکردیا ۔ بہ و بھی بر اوگ جران دنشندررہ سکتے اور کسس میں کہنے ملے کاب ہم کو بہاں سے کوئی جزنہیں کال سکنی۔ بجزانس کے کہ ہم میں سے ہرایک اپنے اپنے کسی نیک ملن کو فعالو ندنعا لے کے حفور میں بطور شغنع ہش کرے۔ بیٹ زین میں سے ایک لنخص نے کہاکہ میرے ،ال باب رندہ مخفاور دنیا دی مال و دونت سے میسے باس کچے نبيس نف جوتب ال كي فدمت بن جش كرنا ، ببرت بمس أبب بحري هي اس كا دوده بي ان كويلاد باكرنا غفاء بس مرروز لكويول كالمفاحك في ندهكرلانا اوراس كور كراسن كهان بين كاس مان خريد نا ماكب دن بس دبر مصدوالبس ابارات بوكمي منى يرفي موس بری کو دو یا اورای دوده بر کیجد کھانے کی جزی فاکر اپنے ال باب کے باس لاباء بم دو ال سو گئے منے - دودم كا ده بالم من اخذ بن بے ان كے باس اسى طرح كارا مي بالكل مجوكا عقاء من ال لوكول كم عاصف اور انتظار من اس طرح كارا مهان مك كمي بوگی بردوان بدار سوتے اورا نہوں نے دہ دو دعد بیا۔ جب دہ دونوں کھانا کھا میکے نب من مبيغا - الأالعالمين ؟ أكرس مربعيك كبدر بالبون نوميري مد د فرما -

ربول الشوصلى الشرعليدوسلم ف ارشاد فرما يا كواكس وا نغه كے بيان كرنے كے بعدالمسس بغر بمنتبش أل اور مخوم اساشكان فاركے دا مدر بنورار بوا۔

اب دوكسر سيخف نے كہاكہ ميرى ابك جيانا دبني تفي -بهت جسين دجبل! بس اس كامجت من كرنتار تفا مرحندكم براسس كوابخ بإس بانا تفالكن ده كسي طرح بيري بات ملن بر تبارنېس بون عنی - بيال تک که ايک موقع بري فياس کومتر د بنا ر دسے کواس بات بر رامنی را باکرده ایب رات ننها ن بس میرے سا غفرسے کی دوه جب صب وعده میرے پا

مله به الكهف ١٨

الله قریرے دل مین فون فعالیبا ہوا اور میں نے اس کو استے میں بہیں تگا یا۔ بارالہا آگر میں بہ بات ہے کہد ہا ہول قو میرے بیے کشا دگی بیدا فرما دے د بھر دہن فارسے ہم بی جائے استے استے استے میں استہ طبہ دسلم نے ارشا دفرا با کداس کے بعد بھر کیج اور میں گیا اور شکا مزید ہور ابور گیا ۔ سے مشعر مزید ہور گیا ۔ سے استعمر است کو یم دوین بیدرنگ اگر دا ست کو یم دوین بیدرنگ آگر فعایا فراخی دہ از نائی منگ توکردے کشادہ تو یہ داؤ ننگ فعایا فراخی دہ از نائی منگ توکردے کشادہ تو یہ داؤ ننگ اب نیم مزدور کام کر رہے سے ہرایک بی مزدور کی مردوروں نے انبا بی مزدور کی مردوروں نے انبا بیا مناب مزدوری کر در اس کی مزدوروں کی رائم ہے ایک مزدوری کی در است کی مزدوری کی در انبا بیا میں مزدوری کی در انبا بیا میں مزدوری کی در انبا بیا میں میں اس کی بردور میں کی بردورش کر نار یا جا کیس سال گزرگے اور وہ موالیس بیرا کیا ۔ بین اکس کی بھر فرید کی اور وہ موالیس سال گزرگے اور وہ موالیس بیرا کیا ۔ بین اکس کی بھر اور اس کی بھر اس کی بھر اور اس کی بھر اس کی بھر اور اس کی

کر شت از ما جرائ او چہل سال رہا جا لیس برسی ب بہی حال
کہ پیدا ندر جائ ما حب مال توجر آیا کہیں سے صاحب مال
اس نے کہا کہ سن بدتمہیں یا دہو کہ بیں نے تمہارے یہاں مزدوری کی تقی ،
اب بجے اجرت کی عزدرت ہے (جرتمہا رے زمر باقی ہے) وہ مجھا باطاکر دو۔ یس نے کہا کہ جروں کا بدرلو وہ تنہا راسے اسے لے جاؤ ۔ برسی کراس شخص نے کہا کہ تم مجسے بانن برسی کر رہا ہوں بی جو کہ درا ہوں دہ بسے ہے بی کررہ ہوں دہ بسی ہے بی کررہ برسی کر رہا ہوں بی جو کہ درا ہوں دہ بسی ہے بی کہ درا ہوں دہ بسی ہے بی کررہ برسی کہ درا ہوں دہ بسی ہے بی کہ درا ہوں دہ بسی ہے بی کہ درا ہوں دہ بسی ہے بی کہ درا ہوں نو تھے برک دگا درا دورہ دبوڑ ہے کہ دا الہا! اگری بہ شخب کہ درا ہوں نو تھے برک درا اور وہ دبوڑ ہے کہ دا الہا! اگری بہ بہ بہ بہ خواصلی اسٹر علیہ درا ہوں خوابا کہ وہ بیخر خار سے بالکل مبط گبااور بہ بہ برسی از دعا دسے بالکل مبط گبااور دہ بہزوں افراد غارسے با برطل ہے " ظاہرہ کر یہ بات بی خواد ق عادت بیں ہے ہے۔

يردونشين مال تقى سه

درامراتیلیان یک را بهبی بود فقا اسراتیلیون بس ایک عابد

که جان در راه دین اوراسی بود کراه دبن به عقا صدقه ده زاید

ایک دن جریج کی ماں اس سے ملنے کیلئے آئی جریح نازمیں شنول تھا اس لئے اس نے عبا دست خانہ کا در وارہ نہیں کھول جربح ک ماں بیٹے سے ملے بغیروالیس میں آت اس طرح وہ دوسرے دن المبرے دن منے کے بے گئ اور ہے نبل و مرام وابس میں آئ ۔ ابرس کے عالم میں اس نے بردعاک کرالیں! جزیج کورمواکردے اور براحی نراداکرنے کے باعث اس کوائی گرفت بی سے سے جرائی کے فرب وجواری ایک سبت ہی جرمبرت ورت ر بنی منی ۔اس نے کہاکہ بن جرزع كوبرك واستنه بروالول كى وه خانفاه كاندركى ادرجرزى سدابنا مطلب كاننا ما بالبن جرزى فياس ك طرف مطنى انتفان نبير كبيا - خالقاه صدابي من اس بركردار عورت في ابك كدري سي د ناكرا با ادراس سے مل عظیر گیا۔ وضع ممل کے وفت وہ شہری آئی۔ جب اس کے بچہ پبدا ہوا او اسس نے کہاکہ برجز بح کا ہے و گرین کی فانقا ہ کی طرف دور پر سے اوراس کو بچرا کر بادست و ذنت کے پاس سے گئے۔ جر رح نے داپن صفائی مین کرسنے کے بیرے اس بجیر کی طرت اشارہ کرکے کہاکہ اسے بہتے ابول کہ نبرا باب کون ہے ؟ فعالی فدیت سے وہ مجد گوبا ہوااوراس نے کہا کہ میری ماک نے تم بر بہنان مگا باہے۔ میرا باب نو ملاں گذر اے دہی مجد کا ای طرح کلام کرنائجی ایک کوامت ہے ؛

> مری ماں با ندھتی تم پرہے بہتا ن مارا باب ہے بس ایک چویان

ترا مادر من این بهتان نها د داست که جزچویان مرادیگرنزاداست

الم منتغفری رصبة الشرعب فران بي كراكا بر كاكس سلسه بن بهت سے اوال بين منجله ال كے مطبّ صدبن اكبررضى التدعية أبين فرزند حضرت عبدالله والسائن ببرنر بابلب كمراس مبرس فرز نداركسي دن عرب وعجبم بس انتقات بدا سو مبات توتم اکس فارم بس ماکر بم جر جانا جہاں میں رسول خدا ملی الله علیہ ولم کے سا عذر ما نھا ربنی غار نوری) تنهارارزن ملبع دست منها رے باس بنجے گا محصرت ابو بحرصدبن رصی الله عدر کے اس قول ب اولیاالله کارامت کی فرف انساده موجددے س

حفرت الام مستغفری اینے استفاد سے مضرت جا برین میداندی کی مندسے بیان کرنے ہی کہ حضرت ابو بچرصدینی رصی النتر بعند کے فرمایا کہ حب مرا انتفال ہوجا ہے نومیری مبین کو اس دروازہ برسے عامر رکھ کہ نیا جہاں رسول اکرم ملی الشرطب وسلم آسزا حنت فراً ہیں درسول اکرم صلی التدعیب وسلم کاجس کے مندر مزارا نورس سے تماس درواره برباعفه مارنا والرابي الرابي سے درواز كل ما سنے تواكس كاندر مجے دنن كردنيا - حصرت ما برکتے ہی کوانتقال کے بعد ہم نے ابسا ہی کیا اور مزار اِندس کے وروازہ برما نفد مارکر مزمن کیا پرصرت الريح صدني كيس -براب كے ببلو بن وفن ہونا جا سنے ہي ہا سے بدع ص كرنے بى دردازہ كل كي ادر سم كوب نه معلوم ہوسکا کہ دروازہ کسس نے کھولا - ہم سے کسی نے کہا کہ اندر وائل ہوجا و اور ان کو دفن کر دو ۔ نبها ری عزیت و تونیر کی جائے گی - ہم کو ہر آکوازکس نے دی ادر کس نے کہا؟ بمیں نہیں معلوم اِکر ہم نے د ہاں کسی شخص

روی استری استری استری است کی استار کے ساتھ روایت کی ہے کہ نا نعظ نے ابن عمر رونی استری ہے سے سنا کا معند سے سنا کر مفرست عمر رونی استری مدینہ منورہ بب لوگوں سے خطاب فرما رہے سنتے دخطبہ دے رہیے سنتے ) کہ آپ نے اُندا سے

ا سے ساریہ بن زھم ا بہاوی طرن ہوجا و - بہاوی طرف ہوجا و حس نے عبر بر ا کو عبر بس جرا نے برمفرر کبا

وگوں کو دوران خطبیر اربیز کے ذکرسے بڑی جیرن ہو کی کہاس ونن ساریٹ ہوائ بس اسلامی شکر کے سا تھے تنے لوگوں نے اسس بات کا ذکر حصرت علی صنی الله عند سے کبا کہ آج خطبہ بس ہم نے د حصرت عرصی اللہ عند) کی ذبال سارسے كاذكرمنبر ريركرت سنادرساربرعوان بب بب إبركيا بإن بوتى -حضرت على صى الشرعة ن ومابا كذنها والمعلاموا ان براعزا من كرو- وجب بات كوكمن بي اس مع مهده برا بوناخوب ما سنَّه بن قريب تقاكه مارير آئي اور دخمن سے بحثرين بهرددان كونسكست دے مجروہ بہا الركى طرف آيا تو آسان سے آواز آئى لے سارير بہار كى طرف بہاڑ کی طرف جس نے مشبانی بھیڑیوں کے سپرد کردی اس نے ظلم کیا اور یہ آواز محفرت عرصی التّرعنہ کی تھی جس كوا بنهول نے سا۔ اسى طرح تمام صحابر كرام و تا بعين و تبع تا بعين حضرات (رصوان الشَّدعليهم جمعين) إورطبقه ببطبقه مثائح طربقت سے اس قدر کرامتیں اور خلاف عادت امور ظاہر موسے ہیں کہ تحریر و تقریبی ان کا کمنی کشن ہیں،۔

> قلم بٹ گانتہ از شرح تحریر کے قلم کو ہے نہیں یارا مے تحریر زبان عاجز سندہ از حن تقریر زبان عاجز کہ لائے حس تقریر حضرت امام فشیری کاارشاد ام تشری اپنے رسالہ تشریب برمانے ہی

" جنس كرامت اس فدركترت دنواترسه بإتى عانى ب اوراضا روحكا بإن الس سلسد مي اس فدر موجود بل کدادلباء الله سے ان کے ظہور بر کسی لیم کانک بانی نبیس رینا ۔جوکو ٹی اس گروہ میں موجر در باسیے دان کی مجنت میں را ہے وادراس نے ان حکا بات کومنزا نزمنا ہے اوران کے اخبار سے اکا ہی عاصل کی ہے ال کے بیے پیرائ سلسلہ میں کسی کئی گئی کشی ہیں رستی "

بم نے اس سلسدی بینی کران اولبا کے انبات بی جس ناکبر ونطوب سے کام بباہے اس کا معصر وصرف بہ ہے کہ دہ سلیم الفلب جب فیے ان بزرگوں کے احوال کا مشا برہ نہیں کیا ہے اور ان حضرات کے افوال اس کے مفادد سے نہیں گنورسے ہیں دہ ان عابر ل اور گراہول کی کئی بالوں اور نا در کا بنوں سے جواس زمانہ ہیں بجڑن موجود ہیں دراننوں نے کرا اُ ن اولبابی سے انکارینیں کیا ہے ، مکہ برلوگ نومجران انبا ہو د علبہات مام سے بھی منکر بی ۔ دھوکہ بی نبلانہ ہواوران سے فرب بی نہ تے ادرا بنے دین کر باد نہ کرے ۔

برلوگ جواولیا کرا ما ن کے منحر بی اس کا باعث فاص بہ ہے کہ وہ باہتے بی کہ دہ فود کو ولا بت کے مراب اعلی بر فائز ظاہر کریں ، با وجو د بجہ ال لوگول کو ال احوال والزارستے خود کو تی خربنیں ہے لیں براس کی نغی محفولی بے کرنے ہیں کہ عوام بیں ان کی رسوائی نہ ہو ۔ لیکن انسوس کہ انہیں خواص بی رسوا بو نے کا کو تی ہو نہیں ہے یاب اگران لوگوں سے اجبا کا بزاروں خوارتی عا دت ظمیر میں بھی ہما ہیں گزیو کے ان کا ظاہر احکام شربیبت کے موافق نہیں ہو ایک مقولات ہے اور خال کا جا من اداب طربیت کے موابق سے ، وہ تمام خوارتی می و استدراج ہوں گے ۔ ان کو مقولات ولا بہت وکوامت بنیں کہا جا ہے گا۔

کتاب المهدی کی صراحت علیه دست می جیم اعتفا در کھتے ہیں کہ مت محد مصلے صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ دست می اور اس طرح ہر دسول کی احت میں ان کے لئے کرا متبی ہیں اور اس طرح ہر دسول کی احت میں ان کے لئے کرا متبی ہیں اور اولیا دکی کو احتیا انہیا در کے معجزات میں ان کے لئے کرا متبی انہیا در کے معجزات کا تاہم ہیں۔ اور جس کے لئے اس کے ہاتھ بیضلاف عاوت امور ظاہر ہوئے اور وہ احکام ستر لعیت کا پا بند نہ ہوتو ہار اعتقا دے کہ وہ رندیق ہے اور جو اس سے ظاہر ہوا کرواکت دراج ہے۔

حصرت قدوة الكرافرات عنے كەكرامتوں كافتىيں بہت ہيں مثلاً ناپيد كا بيد كردينا او موجودكو ناپيدكردينا ادر پوسٹيده امر كوفل ہركر و بنا اور طاہرا مركو حجبا و بنا اور و عاكا مقبول ہونا اور تقوش و رہيں رہي مسافت كوسط كرنا اور امور غيب پرمطلع ہونا اور غيب كى خبر د بنا اور مختلف جگہوں پر ايك دقت بي سرجو و سونا اور كھانا بانى باسب ادر نده ك كامات تسبيح وغيره كوسننا اور كھانا بانى باسب خالم برى كے مهي كرد بنا اور الان كے سوا وہ ہر طرح كے كام جوفلا ف عادت ہيں مثلاً پانى پر چلنا اور مواہيں بر كرنا اور شلاخالى بيالہ سے كھانا اور جوگلى جانوروں كو مسخور نا اور شركانان كے بدن كا ظاہرى قوت مثل اس كے جو فران و مرفلات كو الله كرنا اور شركانان كے بدن كا ظاہرى قوت مثل اس كے ورفعت كواك تھوكرين ہوئي ہوئي اور و مولات اور مواہد كارنا و مقل ساع بيں وجد كرنا ہوئي كردن بيا شارہ ب اور المواہد كارنا و مقل ساع بيں وجد كرنا ہوئي كردن بيا شارہ ہوئيا شارہ ہوئيا ہوئيا شارہ ہوئيا ہوئيا شارہ ہوئيا ہوئيا ہوئيا ہوئيا شارہ ہوئيا ہوئ

کواماتی اگر بینی کم دہیشس کوامت تم اگر دیکھو کم وہیش درروئیسی کداوبیگانرازخوبیش کسی دردلیش سے جوہے حقائدیش ازو کاری گرآید درمیان نظر آئے اگراس سے کوئی کام زحق می آبدآن او درمیان نه توده حق سے ہے اس کلیے نقط نم

بعنی بزرگان عارفین نے فرایا ہے کہ دوقا عدہ کلید جوسب کی جاسے ہے ہے ہے کہ جس نے لیف نفری ہیں مخاب خلاف عادت امرائیا کی جس کے دوقا عدہ کلید جوسب کی جاسے ہے ہے ہے کہ جس نے اپنی مخاب خلاف عادت امرائیا ہجس کا دنیا ہم کا نفس مہیشہ سے عادی تھا تو اللہ تعالیٰ ہوس کے مخاب اس عام حالات کے نزدیک کرامت کہا جا آتا ہے کو گان کے انہوں نے کیا مار کے بیان کے کرامت کہا جا آتا ہے کہاں کے در قرت عطائی بہان کی کرفس کے عاد توں کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہاں کے در قرت عطائی بہان کی کرفس کے اوراس کے بہتر بدو ہونے در قرت ہے ہیں اس بیں صاحب استدراج کی اس کے ساتھ شرکت کی دجرسے اوراس کے بہتر بدو ہونے کی درجے ہیں اس بیل صاحب استدراج کی اس کے ساتھ سے کہونکہ تواب کا محل تو در آتا ہوان کے عمل کا تواب ہے کہونکہ تواب کا محل تو در آتا ہوان کے عمل کا تواب ہے کہونکہ تواب کا محل تو دار آتا ہوں کہا کہا تواب ہونے ہوں اور کرامت ہوں کا جمعہ ہو۔ اس بارے بیں حدیثیں وارد ہیں اور کرامت دیون کو جب تواب ہونکہ ہونا کہاں ہے کہونکہ کرتا ہے اس دقت اس کا خوت نہیں ہوئی کہاں کا در سے مارہ دوسرا کی اس کے ساتھ حفاظت کر ذراجے کو میں ادر برگرا کرامت مارہ خوت کی اس کے ساتھ حفاظت کر ذراج کا احداد ہی اور دیاں ہوائی اللہ میں انہ کی اور دیاں ہونے ہیں اگرا ہوں ہوں درات کی اخرے ساتھ حفاظت کر ذراج کا لمحاظ کرنا ہے واردات کی اور دیا ہوں ہوں ہوں اس کی انگد کے ساتھ حفاظ کرنا ہے واردات کی اور دیاں میں اس سے ماصل ہوتے ہیں۔

معفرت قدوۃ الکبرا فرماتے تھے کراس گردہ نے خلاف عادت امورکو اختیارسے ظاہر نہیں فرمایا ہے گر یرکہ طالب کے اطبینان قلب کے لئے اور اپنا متعارہ عادت اس کو نہیں بناتے رجب مرتب دھ. ج الوجود کی پہنچ گئے توتعرف تکلیف دینے کاکس پرکریں اور محسن ہونے کا بارکس کے دل پر رکھیں۔۔

تنتعر

تیرمینفگن که بدف رائ تست تو ہے بدف تیر کو مت چلا مقرعه کم زن که فرس پائ نست مارنہ کوڑا ہیں فرمس تیرہ یا

کیونکر بعض اس گردہ سکے جو دریائے و حدۃ الوجو دیس ڈو سے ہیںا در ذات کے ا ماطۂ کا گنات کے ملا مفہیں تحقیق کرچکے ہیں وہ دومسرے کے رہنج سے رنجیدہ ہوتے ہیں اور غیر کی نوشی سے خوش ہونے ہیں بمشیخ ابوا لوف خور زمی فرط نے نئے کہ حضرت قدد قالکہ اِ جب سرز بین سٹروان سے گذر سے اتفاقاً ایک کا ذل کی مبعد ہیں آیا ہوا بار برف باری اس قدر شدید خفی جس کی سٹرج نہیں ہوسکتی سے ىشعر

ث داز ابر باران جہان ناامید ہوئے ابرباراں سے سب ناامید جوان چون زنی سیسر موی سفید جوان کے ہوئے بال باکل سفید

کال جوگ کور فع ما جت کا تھا ضا ہوا رات ہیں اسے اور ایک گوشیں گئے اُل پربرف کا ایسا انر ہوا کہ بالکل ہرکت نے ۔ ان کی زندگی میں ایک سالنس سے زیا وہ باتی ندری بحضرت قدوۃ الکبرااس وقت تازہ وصو فسرما رہے ہے۔ انجی وضوسے فراغت نہ بائی تھی کہ مصرت کو مردی گئے تکی اور انتی سخت مردی تکی کہ اس کی نئرے انگن مرح ہے۔ انجی وضوسے فراغت نہ بائی تھی کہ مصرت کو مردی گئے تکی اور انتی سخت مردی تک کہ کہ سے بہران کا مردی کا لباس موجود نفا ۔ لوشک ، گذمے اور نفرے کے نام لوگ جران کی سروی ان کو کبول محسوس ہور ہی تھی کسی کے سمجھ جران نبس اور انتی سوری ان کو کبول محسوس ہور ہی تھی کسی کے سمجھ جے کہ جھنوت نبرا انتیام ایک کی بران موفوت کے کھا گئور شربیتے ہوئے تف و فررموفوت سے بہرہ و در نفلے کی مسیحہ کے کہ جھنوت کا برانقام مجہ بوئے کہ نظر ابرائی موفوت سے بروگ کی اندر موجود فرین بی اور وہ باہر گئے ہوئے ہیں ۔ وگ کا ان ہوگ کی نباش ہیں گئے اور انہیں وگھون کہ نبیا کے بول جوں کہ کہالی جو گ کی تبائے ہوئے ہوں جوں کہالی وگ کی تبائے ہوئے ہوں جوں کہالی جو گ کے جہ سے مردی با ملل جائی کی سمبری انکو جائی کو سے مردی با ملل جائی کے سے مردی با ملل جائی کی سمبری انکو جائی کے جہ سے مردی با ملل جائی کو سمبرے مردی کرائی والی موالی کی کے سمبری انکو کا کی کا دور ان کا کہا کی کے جہ سے مردی با ملل جائی کی سمبری اندوز ندوز انگرا کی مالت میں موجود کی کے جہ سے مردی با ملل جائی کے سمبری ندوز انگرا کی مالت میں موجود کی کے جہ سے مردی با ملل جائی کے سمبری ندوز انگرا کی مالت میں اور وردی کا کرائی اور کرائی اور کرائی اور کرائی کرائی کرائی کا کرائی کرائی دور کرائی کرائی کا کرائی کی کرائی کا کرائی کا کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی

معزت قدوة الكيو كارت دب كربيخ الوالخرتمينان فرسس مرة كا فرمانا بي كد

جوکونی این عمل کوظا ہر کر تاہے وہ شعبہ ہ بازہے اور جو کوئی اینے حال کا اظہار کر ناہے وہ برعی ہے ایک مرتبہ اینے ایک شخص کو دیجا کہ وہ بالی پر میں رہا ہے ایس و فت در با کے کنارے پر شفے ۔ اس کو بالی بر میں ہوتے ہوت دیکو کرنسی نے فر ما با کہ ہر کیا بدعت ہے او حض کی ہرا کہا ہ بجور و بارہ اس کو کیا را اور کہا کہ کہاں جا نے کا ارا دہ ہے ۔ اس خفی نے بواب دبا کہ جج کو جا رہا ہوں ہر سن کرانہوں نے کہا اب جا دُکر است بیجے والا دیر ہیں مقبول ہوتا ہے کیونکہ مورم ہے اور خریدار کرامت اگر جہے کے اواز نہ ہولے سوا کتے کے کچھ نہیں ہے یعنی حقیقت کرامتوں کیلئے نہیں ہے ۔ مورم ہے اور خریدار کرامت اگر جہے کے کہا واز نہ ہولے سوا کتے کے کچھ نہیں ہے یعنی حقیقت کرامتوں کیلئے نہیں ہے ۔ اس کے بندول کے بیے ہے اور آخرت کا تراب اس کی طون سے ہے ایان برسی کی خوات سے جہا ان اعقر گرباہے اور جن کے باطن نیبن کی مورت ہے اور دوش و میں میں دوج سے اور آخرت کا ایک کہا طرورت ہے اور وی میں کہا جا در وی سے اور معرفت کے باطن نیبن کی مورت ہے اور دوش کے باطن نیبن کی مورت ہے اور دوش کی دورت ہے اور دوش کی میں میں و بیلئے کہا کہا جا جن بیبن کو خوار تی عا دان کی کہا ضرورت ہے اور دوش سے اور مورت ہے اور دوش کی دورت ہے اور دوش کی ایک اس کے بیار ہے ۔ اس کے بیار کی کہا کہا ما جن بہا ہے ۔ اس کے بیار کی بیار کی کہا کہا ما جن بہا ہے ۔ اس کے بیار کی کہا کہا کہ دورت ہے اور دوش کی کہا کہا جا جن بہا ہے ۔ اس کے بیار کی کہا کہا کہ دورت ہے اور دوش کی دورت ہے اور دوش کے دورت ہے اور دوش کی دورت ہے دو

اس مونع برشخ ابوالکارم نے صرف ندوہ الکبر کی ندمت بی عرف کیا کہ رسولِ فداصلی اللہ عبدہ و کم کے بار خارا در آب کی رس لن کو رجون مردوں بی ) سب سے بیلے نفید بن کرنے دالے مضرف ابر بکر صد بن مین اللہ عندسے کچھے زبا دہ کرامنیں اورخوارف عا دان کا صدور منفول نیس ہے۔ اور اسی طرح رسولِ فدا صلی اللہ عبدہ سلم

کے دومرے اصحاب کوام سے خوار نی فادات منقول پنبس ہیں بیکن صحاب کوام ہیں سے جرد خرات منا خرین ہیں فیمار ہورتے ہیں ان کے بست سے خوار نی منقول ہیں (جیسا کہ منہ بورہے) اس کا کیا مبدب ہے ؟ حضرت ندوہ الکہ النجواب میں ارت و زما با کورسول اکرم صلی الشہ خلیہ و سم کے اصحاب و رضوان الشرنفالا بلیجیین ) کے باطن حضور مراز کوئین میں السد خلیہ ملید دسم کی صحبت کی برکت ، الوار منبون کے مشا ہرہ ، نرول دی ، ملاکھ کے نرول کے سبب سے ا نواد بنفین کی تعلیماں سے منور شخصے ۔ امور اخروی ہر و فن ان کے بیش نظر رہنے تنفے ۔ وہ سب حضرات و نباسے گریزاں و نبا والوں کی عادات سے فالی تنفے ۔ ان کے نفونس باک سے اور ان حضرات کے دلوں کے اکر بیت نوبا بائے ہوئے دنیا والوں کی عادات سے فالی تنفے ۔ ان ایک نفونس باک سے اور ان حضرات کے دلوں کے اکر بیت نوبا بائے اس کی نبا ہوں کے سب سے دہ انوار فندرت کا مشا ہرہ جوادروں کے بیے و در نبین بنا ہے برکوایا ت کے مشا یہ والوں کی بیے و دور نبین بنا ہے برکوایا ت کے مشا یہ والوں کی کے جو کے دور سروں کے بیے غیب ہے دہ ان کے بیے شہا در در احشابہ و کو کھی دور نبین بنا ہے برکوایا ت کے مشا یہ والوں کے بیے غیب ہے دہ ان کے بیے شہا در در احشابہ و کا مشابہ و کا مشابہ و کا میں منا کہ جو کچی دو کسروں کے بیے غیب ہے دہ ان کے بیے شہا در در احسابہ و کا کہ اس منا کہ جو کچی دو کسروں کے بیے غیب ہے دہ ان کے بیے شہا در در احسابہ و کا منا ہر و کا منا ہر و کو کھی دو کسروں و کا سے دو ان کے بیے شہا در در احسابہ و کا کھیا ۔

امام قشری کاارشاد منزنه ام تشیری فرمانے ہیں۔

ادلباء التٰرکی کرامات، انبیاء علیه السلام کے معرات کا نتمتہ بیں۔ مررسول دعیبم السلام ) کے ایسے نبین گزرے بی جن سے کرامات اورخوار ن عادات ظاہر ہوتے بی اور البیا برزمانہ بی ہواہیے یہ

جناب سببراسرف (فدون الكبرا) فرمانے بى كرفس بى كى امت كے كى فردسے اس بى كے بعد كرامت كا

اظہار ہوا برامرجھی اسس بنی کے معجزات بس سے ہے یا حدید من نام منام سے نہارت کی فیال اور لوگل کے

معزت ابوالمکارم ببان کرتے بی کہ ایک یا رحصزت ندون الکہ ایک ایسے علاقہ سے گزر رہا نخاکہ بوسانیوں اوراز دہبوں کا مکن مقا دسان اوراز دہبے دہاں کہ ت سے موجو دستے ، چو نحولوگ ان کی ابرارسان کے وانعات سن جیجے مفتے اسس بنا دیر سبت سے ہمرا ہی اسس را سندسے گزر ناخیس چاہتے تنے کے پولوں نے مصرت تعدون الکہ ایک فدمت بی موض کیا کہ حصرت راسند سے ہما گذر اکسانی کے سابخہ ہموجائے گا۔ حب کجہ المدراور فرد فدون الکہ استان کے سابخہ ہموجائے گا۔ حب کجہ المدراور فرد معنون الکہ استان کے سابخہ ہموجائے گا۔ حب کجہ فلندراور فرد معنون الکہ ان اللہ میں اوراح گوں کے فریب سے گزرے تو ایک اڑد ہموا ہوگو یا مسب کو مگل جائے گا۔

زمیں پر آکے نکلا اثر در غار کرگویاا ژول ہے اُسمان دا ر

نمایاں برزمین شدارُد لم از غار که گوئی از د لم می آسمان وار اس دنت حضرت ندون الكرانے البخ عصال جا نب اشاره كيا ورا وه عصالبرين كيا اورجهال جيال المجال المجال المجال المجادر الدوم عنظ ان سب كونك في سه لانه و المؤادر الروم عنظ ان سب كونك في سه

عصالاً کردچون موسیٰ اثنارت عصاکوک جوموسیٰ نے اثنارت متاع مار واڈ درکر و غارت توپیجی سانپ کی کاس نے عارت

ای قافلہ کے ساتھ کچروگ ایسے بھی تفظے ہوار باب نفون کے منگر اور معرفت کے آنار وعلاما ت سے مخرف منے حب ان کواس بھیب وغوریب وافغہ کی اطلاع ہو تی تو کنے گئے کہ ان صوبیوں نے توعیب ما دوکر و باادر ابک عبیب وغوریب شعبدہ ان کوگوں نے دکھا باہے ابک صوفی ان کی بربا وہ گوئی سن رہا نظااس نے حصرت فلد وہ الکہ الکہ فلام نے من ان کی بربا وہ گوئی سن رہا ختا اس نے حصرت ورسالت بناہ صلی اللہ معید وسلم پرسے وہ کو کا انہام لگا با ہو وہ محبلا مجھے کس طرح اس انہام سے جبر شوب کے جیسا کہ قرآن ہیں فرایا گیا مدن است کی رہو ہوگئی اللہ اللہ علی ہوئی انسام لگا با ہو وہ محبل مجھے کس طرح اس انہام سے جبر شوب کے جیسا کہ قرآن ہیں فرایا گیا معدور سم بھنا جا ہے اور آپ کی فرا نہ داری کا فہوراسے ہوئی ہے۔ عصرت امام کیا قعلی رہم تھا اس کروہ کو کسی ایسی بات سے منسوب کریں جس کا خلوراسے ہوئی ہے۔ عصرت امام کیا قعلی رہم تھا اللہ علی ہوئی سنت ہوئی ہوئی ہے۔

حفرت قدوہ الکبرافرطے تھے کوجس قدر خلاف عادت امورا و رمنی کے خلاف حفرت عوت التقلین سے طام موجے کسی سے جی ای کردہ بین ظام نویس ہوا اس سے کہری برگ نے اور یوئے زمین کے کسی فرد کا مل نے حضرت نوا جرحن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کے ارمن د زمانہ سے اس و تات کم بعنی ہما سے زمانہ کمالیسی بات نہیں کہی جو حضرت نوث التقلین رضی اللہ عند نے ارمن د

که حضرت ۱۱ م با مغی رصة الشرعبد کانصنبیت تطبیف مراة المینان سے ماخو ذہبے۔ منزجم نے عوبی النتباسات کاصرف نرجبر پیش کرویل بیسیے۔ فرمائی۔ بینی کپ نے ارمث و فرما باکہ بعین سالک ابسے ہیں کہ انہوں نے اپنے سلوک کو مکان فاب قرمسین کے مفصد بک اور ابنے وصول دالی اللہ) کے محمل کو تفصو دکے باب اعلیٰ تک بہنچا دباہے اور اوا دنل کے دسٹوار گزار راسمن بک ابنے حصول کی شنی کولے گئے ہیں لکین ال نفا مات سے ایکے نہیں برط مدسکے ہیں بجز اسس نظیر کے کہ با منبار تعرف ہیں نفنا و نذر کی سرحدسے بھی گزرما تا ہوں ۔

بنے سبف الدین عبال لم ب اب عوف انتقابین رمی الشرعة فرمانے بیں کہ مہینوں بی سے کوئی دسینہ الب بنہیں ہونا المحدہ اپنے کا غارسے نبیل والدمحرم کی ضدمت بیں حا صرفہ نوٹا اگر اس مدینہ بی سختی ہوئی اور بدی مقدر ہوتی تو دہ بھی صورت کے بجائے کر بہم صورت بیں والدمحرم کی ضدمت بیں حاصر ہوتا اور اگر کسی بیسنے بی نفت اور مجال کی خوت کے لیے مغدر ہوئی تو ایجی شکل بیں حاصر ہوتا کا دور گوئی کر ایک خور وجوان ما صربی کا دن نفاد رسیدہ میں بہت سے مشائع حضرت فوف الشقابین کی فورمت بیں حاصر ہوان ما صربی اور اور اسلام ملکم با ولی الشرکہ کو سائع خور وجوان ما صربی اور اور اسلام ملکم با ولی الشرکہ کو اس منظم نمیں با بی اس کے جنابی اور جب بی سواتے اجھائی اور بہتری کے لوگوں نے اور کھی نہیں دیکھا اور بہ دمین من نہیں با بیں گوئی کے سائع گوڑ دا ایک حب میں سواتے اجھائی اور بہتری کے لوگوں نے اور کھی نہیں دیکھا اور بہ دمین من من نوا اور کہا اسلام ملیکم با اہل الشر بی سواتے اجھائی اور بہت کا دن نفا نوابک کر بدالنظ شخص ما صربی خور کی اور میں ایک بربد النظر شخص ما صربی المور کی بیا ایک میں با بی ایک میں بیا بیا ایک میں میاری کی میں میاری کی میں بیا ہے ما صربی بیل کہ بینہ بیا اسلام ملیکم با اہل الشر بی شعبان کا میں نہی و فار دن میرے اندر می کرنے کے لیے حاصر بیا بیا ہے۔ جنامی میں کہ بندا دبی کر بید تا اور کی اگری اور خواسان میں فتل وغار دن میرے اندر میں گیا ہے ، جنامی حب شعبان کا میں تا آبی نوع کی شہر شعبان نے کہا نفا دریا ہی وفوع بیں بیا ب

حفرت غوت التقلین ما و رمعنان بی چندروز عبل سے - دوستند کا دن تفااور ماہ رمعنان کی ۲۹ نار بخ منی بہت سے مٹائنخ خدمت بی ما صریحتے ۔ بیسے شخ علی بینی ، شیخ مخبیب اللہ ( تا ہرالدین ابوالنجیب) سہرور دی دینی کرایک بہت ہی بر ہین و با و تا شخص ما مزہوا اورائسس نے کہا کہ اسلام علیکم یا و کی اللہ ابی م و رمعنان ہول اورائب کے پاس عذر نوابی کے بیام مزہوا ہول کہ بی آپ کو الوداع کہہ سکول ۔ آب کے باسس میری برا خری ما صری ہے بر کہر دہ والیس ہوگیا اور کا تندہ سال کے ماہ رہیم الا خر میں صفر نت شخ تدک سرؤ کا وصال ہوگیا اور اکدہ و رمعنان آپ کو ہزل سکا مجبینوں کی طرح ہر مہینہ کے سفتے بھی صفر نت شخ کے سلام کے بلیما صربی سے شخ محر میں بڑی کے ملام کے بلیما صربی بین علیہ آیا م بھی صفر ن بیٹے کے سلام کو ماضر ہوتے ہے ۔ اوران بی میں مام کو ماضر ہوتے سے ۔

حضرت فدورہ الکبرالے فر بابائہ حصرت مخدومی فرما نے نفے کہ ایک رات میں ابنے احوال کے مقامات عروج سے آگاہ کیا گیا دیس ابنے مقامات مے عود ع کا مشاہرہ کر رہا تھا ، کہ اس مال یس میرے مشاہرہ بیں اباکہ کسی کا قدم مجر

اله حضرت وشخ علادوالدين كيَّغ نبات فدس مرة مرتد حفرت فدوة الكبار

نه مطرب دمی جنگ برجیگ زو نه مطرب کا بھے دیر باجا بجب نوائی زان راہ آئیگ ، زد نغموں کی کا نوں میں آئی صدا جودر گوکش نامد کہ آواز کبست نہیں کان نے جبکہ گانا سنا ندائم کہ این دجد از ساز کبست نہ معدم بھر وجد کیوں آگیا ۔

عفرت سینے قدی سرد نے سینے صدفری طرف متوجر مورفر بابا کرسنو میرا ایک مربد بہت المقدس سے بہاں د بغداد میں) ایک تدم میں آیا ہے سے

اوراس نے میرے الم تھ بر تو ہد کی ہے۔ آج کے دن حاصرین مجلس اسی کی مہمانی میں ہیں۔ بین عدقہ کے دلیں بجریخیال بہا ہوا کہ جوشخص ابک تدم میں بریت المنفرس سے بہال بھی اسے ابسے باکمال شخص کو نزید کی کیا حاجت ہے ؛ ادر سنخی کی کیا حاجت ہے ؛ ادس فردرت ہے ؛ اکس ونت بجر صفرت خوت الثلاث ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فربا باسنو! اس نے اس بات سے نوبر کی سے کہ وہ اکندہ کھی ہوا میں نہیں اور سے گا اور اکس کو میری صورت اکس بیے ہوتی کہ میں اسس کوحتی تعالی کی محبت کا دوں ۔ سے

تنعمر چرمث در سرا سمان زیر پا است مواکیا جو ب آسمان زیر پا که راه محبت اس سحب دا که راه محبت سے اس سحب دا الله تعالی اینی محبت سب کوروزی کرے بحرمت النبی صلی الله علیه دسلم و آلد الا نجاد-

حصرت ندونه الكرانے فراباكه طاكفه صوفير كے بلے بهت اہم اور صرورى ہے كه وه اپنے احوال كو عبياً بي اورا بنے معا لمات كا اختاء كريں مصرت نرالدبن سندھورى انبدل كے سلوك بي اپنے بعض وا تعات اور داروات مبدكو حصرت فدونه الكرا كے باك دل بربہ بات خوب واسنے مغنى مبدكو حصرت فدونه الكرا كے باك دل بربہ بات خوب واسنے مغنى كه بينے بخرالدين كى طبيعت المس طرف مائل ہے للمذا حصرت فدونه الكرا نے ان سے ننها أن بي فرما باكراسے موريزان مقامات كے مصول كى ابندا بيں لمنفت ہو ما ابب ہى ہے جيبے بچرں كو موريز و منقى د كر ببلانا ہے تاكم ده مكتب جلي مائل بي موجانے بيں )۔

حفزت الم غرالی قدمس سرهٔ نے اپنے تعبق احوال د دا نعات سے حصرت خوا جداد بوست ہمدانی قدمس سرهٔ کواکاه کیا بچرد برغور فرمانے کے بعد خواجہ ابو بوسف نے فرما باکہ، بردہ چیزی ہی جن سے نواموزانِ طریقیت کی پردرشن کی مباتی ہے۔ د انہیں بیلا یا جاتا ہے ۔

الغرص اکابرددزگار وصو نبه عظام نے بھی کھی جو اپنے اسوال کا اظہار فر ماباہے اسس کا سبب اپنے مربدوں ان کی تا بکیب اور در اس اظہار کی متفاحتی ہوتی بھتی با دہ کھی کھی بارا بہنے مربدوں کے اطمینان کی فاطرا ور دوسنوں کے بینی کی بینیگی کے بیلے اسس طور براطیعا رکر دبا کرتے سخے کہ اسس طرح وہ سعی دکوسنسٹ کے ذربعہ اسس درمیج بلید کی بینی خوایں ان کابہ بیان اور انوالی اظہار خود کا آئ اور سحن طرازی کیلئے نہیں مہتا تھا۔

ك اصل الغاظبيب، يَلْكَ خِيَالاتُ ثُرُبِي بِهَا أَطْفَالُ الطَّرِيْعَةِ إِ

لطیقم ۲ سین مونے کی اہلیت اقتداء کی شرائط، مرشدومرید کے آداب دربیان اہلیت شیخ دشرائط اقتدار دا داب مرشدد مسترشد)

قال الاشرف: ان تیکون الشیخ عارفّایا حوال المرید وعالمّا بعلوم المبّی بدن النّفه ید الخ حفرن سیّداش ندس سرؤ نے فرما با کرفروری ہے کہ بشن مربہ کے اعوال سے دا تف ہو۔ نزک دنبا اور تنہا کن کے علوم کا عالم ہو، (عالماً بعلوم التجرببر والتفرید) تاکداس کی خرخوائ کرسکے اور مربد کو لاولاست دکھا سے اس کے مال کے مناسب اکسس کواس لاہ کے خطوات اور فسا دان سے اگاہ کو سکے ۔ اگر شیخ ان اومان نرکورہ سے منت نہیں ہوگا تواس کی بیروی کرناکس طرح جا گزہوسکتا ہے اور ان سے کا ہ حاصل کرناکس طرح روا ہو سکتاہے ۔

سے وہ ورسیر نہیں ماصل کرسکتے حس کے بارے میں ارشا دہے مین آکٹینی عُینًا یَشْد ب بِها اكم فَيَرِبُونَ ٥ (النيم عيم ايك مينر ج مقرب بند عيني كي ان كم منام مال محردم ربي مے۔ براو گھنن مراد میں بینے کر کل مفصور دہیں جن سکیں گے اورضالت، گراہی اورجہالت کے مبدال میں ارہی سرگردان بھرتے رہیں گے ۔ سپس اس طرای سے طالب رصوفی دسالک ، کو ما بہتے کہ اپنی پوری سمن اور توجاس طرت دمنانبت شربیت بهمبدول سکمے مان وول کے ساتھ اتناع شرنعیت بر کوشاں سے ایک ہم کے بے مجى اس طه بى المام ندكر\_ اور شرببت كى داه بى درست ا بان اور بقبن كامل كے ساخ صدف وصف كا ندم درك اگراب بنیں کے تربیحہ برگا کہ صحاعے کراہی میں الامال بھزنارہے گا تطعہ

جلا راستدرو فلان بی تو برگزنه پهنچا ده منزل تبعی نبی کی اطاعت سے جزہں پھرے

خلاف پیغیر کسی ره گزید که برگر بمنزل نخوا بدرسبد كمانيكرزين لاه برگشته اند برفت ندوبیاد مرگفتداند پریشان و برگشندا فررس

مُزادا ورمرر کے معانی انظر مرد و مربدے کیا معنی مراد لیتے بی دنفون کا صطلاح بی النالغاظ ك كيامىنى إبى احصرت في ما باكران الفاظ كالطلاق دومعانى بركبا كباب اولاً مفندى ومفندادوم محب ومجب بجر مربع کے معانی حسب مونع ال سن واللہ بال کیے جائیں گے۔ البند مراد کے معانی باب کیے مانے ہی ال كوسع الغنف وست سنن ما بيئ معى اول توبه بي كه فرن ولابن اللي اورامس كي نامندا بي عنا بن كما جدبهاس. معتقرى بى أسس درجه بربر دوه اس براس فدرتعرف ركتابى كدلبز ضالت كر ربينول اورجهالت بى المزنار بارون كاعلاج كرسط اورابسي وكرن كالمستعداد اور قبول بإبيت كالمبيت كالفلات السرك نظري موادرارشا ومعالمات كے نمام راسنوں برگری نظر ركفتا ہو۔ دمربدوں كے اخلات استعداد اور را و مربب بر رسنال کے منعدوطر بغول سے کما حفہ اس کووا تعبیت ہو) ایس مستخص ، سالک محبدوب، ہونا ہے مبنی سے تؤاكس في مغاب نفسان كي خام بلاكت نير مفامات كو ندم سوك سے طے كربيا ہواور باكبره وزبات كدد سے اور واردان وکیفیات رئم فی کے مرت مربد مک جاری دیگنے کے ننجہ بیس دوار وان وکیفیات کی مداوست ہے وه ماریج نبی و روحان کو بلندلول کوعمور کر کے کشف دلفنن کے عالم بن بہنے گیا ہو۔ الزارض تن کا مشاہرہ اور امراير دفاكن كا معلينداس كى مزل بن كيا بوداس كى نظر الوارخفان كاف بر مكررى بوا ورامرار اللى كدفائن ال کے معاشہ بی ہوں ہی سالک مجدوب ہے) اور مجذوب سالک وہ ہے کرادلًا ایداداللی کی تون اور مند بات كاعانت مصاكس في مفامات كى بساط كوفط كربها بواور عالم كشف وعبان بب بنج كبابوراس مقام بربيخ

له پ.۳ السّطفيف ۲۷ ـ ۲۸

جانے کے بعد (معرفت اور فربت مے) ان تام منازل اور مراحل کو ندم سلوک سے د سلوک کے طریقہ سے ان مراحل سے گزرا ہو) اور خفیفنٹ حال کو صوریت عالم میں دوبارہ یا باہو (بہ مجذوب سالک ہے) بیری دسپنیوائی کامر نبرلی اپنی دوا صحاب کے بیمسلم ہے۔ (سالک مجذوب با مجذوب سالگ) اور اس ۔

سالكب مجذدب دمجذدب سلوك ا قتدا کے تخت پر ہیں دوسلوک جو که سالک یا فقط مجذوب ہو ربنما اس كوتمجهي تم مت كهو یشت پر ہو زات پاک ہر دوشیر ومرای ہوجائے سیروں یہ ولیر

سامک مجذوب دمجذوب سلوک برمسرر مقتدای دو ملوک آنک ما شد سالک ومجذوب بس رمنمائ را نگفت بیرحس لىك ز انفاكسس ئترىف اين دوسير میشود روباه بر ضیغم دلیسر

مالک ابنر این خال رہے کر سالگ بترا در مجدوب بتر بھی ہوتے ہیں) سالک بتر دہ ہے کہ جا بھی تک مجاہدہ و مجذوب ابتر کی تنگیوں سے کل کرمٹا ہدہ کی صفائی کے نہیں بہنچا ہوا در مجدوب ابتردہ ہے رجس نے ابعی ميردسلوك كى باريجيو ل اور درجات دمقامات درولينى كى حقيقتوں وخطرات د تدابيرد فاع ٢ كارى نہيں يا ئى مو ان دوشخفیوں میں سے کوئی بھی اقتدائی اور سٹیوخت کا استحقاق نہیں رکھتا دیشنج نہیں بن سکتا) ، س کا سبب یہ ہے کہ مربدى استعداد وقابليت بين تعرف كااضيار قانون طريقت كيموافق ال كي سيردنهي موا ده جوتفرف كرتيب در حقیقت اس ک خوابیاں اس کی خوبول سے زیا دہ ہوتی ہیں سے

بیب برتدا دی را که اینان می کنند میمینی و دجس دل کی دوا آن عارت بیت دران می کنند موگیا دران نہیں کھے بھی ب

مربیر پیمل ستعداد کمال استعداد کمال کی مثال اندے کی سی ہے کہ اس میں اڑنے کی استعداد موجود مربیر پیمل ستعداد کمال ایک بالغ مرغ کی حمایت و تاثیر بیمت اور تعرف میں تجائے کرجس میں قوت تو الدو تفریع کا بیجان موجو دہوا درایک عرصہ تک اس کے روحانی تعبیر فات اور کال پروا زکے خواص اکسی کے اندرنفوذ کرجائیں واکٹر کار اس بفیرسے بنیگی کا بہاس آبادلیا جائے۔ (بیجندین پرنده برورش بانے مگناہے) اور میرومی مراع بالغ اس کو کمال استعداد کے بہنیا دبناہے تین بيمن مرع بن بردرش بلنے دانے پرندہ بن اوال کوس فدراسنداد ہونی ہے بہ صبانت اس کمال بک اس کو بہنچا دینی ہے۔ اگر ایک بیمینہ کو تھی ایسے مرع کے تعرف وصیانت بی دھے دیا جائے جوابھی نک بوع و تفریع کے مرتب کک نہیں پہنچاہے اور صبائٹ کیبر مرت پوری بھی ہومائے بجرمھی اس بینند میں اوان

كى جواستعداد تقى دە فاسدموجائے گى اور بھراس كى اصلاح نہيں موسكے گى.

اس طرح اگرا کی مربداینے دبود کو ایسے بیٹن کے تصرف بی دے دنیا ہے جومزنہ بھیل کو بہنی چا ہے اور میرد طیر دسلوک وجذبہ کے مرانب ماصل کر دیا ہے دیہ سب مرانب داوصا ف اسس کی ذات بی موجود ہیں) تو بھراک کے دبود کے بیھنہ سے مرنع حفیفات دجن کے بارسے بی ارشا دبواسے کہ اللہ نعاسے نے انسان کو ابنی صورت پر پیلاکیا ہے) با میزکل کر میکو تین ذات کی فضا بی اوسے لگنا ہے ادر منبین رسال کا مرنبہ میں اس کو

ماصل ہوما ناہیے۔

اگرمریکی سالک ابنز بامجدوب ابنز کے تقرف بی ہوگیا (اسس کو ابنا بیخ بنالیا) تو بھر کمال ان بنتی برنہیں بنج کی جاستعداداس کے اندر موجود تھی وہ فاسد ہوجاتی ہے۔ وہ انسا بیت کے مفام ادر کمال کی بندی برنہیں بنج سکت جس طرح کہ دنیا ہیں حکمت بالغہ اور خرے دا وندی سنت جاریہ کا مقتصیٰ ہے کہ تو الدو تناسل اور طرح کی صورت کا بقا یا بنہیں جاتا گر بعد مرد وعورت کے تعاق ز وجیت کے ذریعے اور طرح کی صورت کا بقا یا بنہیں جاتا گر بعد مرد وعورت کے تعاق ز وجیت کے ذریعے اور ان بنبر و اثر بذری بواسط شہوت قام سے یس اور ان بنبر و اثر بذری بواسط شہوت قام سے دامی طرح کا مرب خور بن تو فران کو بنرل بھی حقیقت آد می جوجود بن فرم میں کا تام ہے مربر دوم ادکے دابط جو بات اور مراد در بنی کے تعان کو بنرل کرنے کی صورت بی وجود میں اسمان ہے ۔ اس کا نام طرفیت میں ولادت نا نبہ ہے کہ اکا برصور نبدا در اہل کا شفر کی اسمان میں موجود ہیں۔ نمانی می مورت میں دور دور اس نہ ہوا)

رماعي

جب ولادت کو چاہیئے د و بار ماں سے، اپنے بدن سے اے ہشیار ایک کا گھر یہی جہان عندور دوسکر کا محل ہے عالم زر چون دو بار است شرط زائیدن کم زمادر دگر زصلب پدر کم بزادن درین جهان غرو ر یک شدن زین طلام تن سوی نور

مرجندکہ بغیر باب کے بھی فرز ندکا وجود قدرت اللی بس کمکن ہے جسیے صفرت عبینی علیات ام (کر بغیر با بجے بہا ہوئے) نیکن عمت نا ہر کے اغذبا رسے نا ممکن ہے ۔ اسی طرح بے پہر ( بے شع ) مجذ و بول کی والدت بھی کا فات کا سبب ہے بالکل اسی طرح جسے کہ صفرت عبیلی علیات مام کی والدت (بے برر ) عالم ناموت و مکون بی معنی نصاری کی ضلالت اور گرامی کا سبب بی علی کرانہوں نے حصارت عبیلی علیات ام کو ابن الشر کہا اور گرام ہوئے اسی طرح ایک ایس کو منبوت احدادت دکی را م بی کا بل و کمل نہیں ہے صاحب کشف بن جائے تو دوسے اس کے سبب سے آفات کی تو تع سے محفوظ و مامون نہیں ہو سکتے۔

حفرت قدوة الكرا فراتے تھے كرسلسله اوئيسيد والوں كے احوال كا قياس ان بے پير مخدولوں

پرنہیں کرنا جاہیئے کہان دادلیں حفرات کی رومانی تزمین کے مزتی حصرت محد مصطفے ملی الدُوطبہ کولم ہوتے ہیں باکرتی اور مزرک دین رومانی طور بران کی تربیت فرمانا ہے۔ ان حصارت کے مفامات کا بیان انشاء الترصب بونع استدہ کیا مائے گا۔

معنرت قدوة الكرائے فربا با كرجب كسى طالب سالك كودل بى عذبة طلب بدا ہو تواس كے بيے سب سے اہم بات بہہ ہے كران دو بزرگراوں نين سالک محبروب با مجذوب سالک بى سے كسى ابک كا دا من بجر ادرائسس كى متابعت دل دجان كو ساخت قد لاً ، فعلًا اور حالاً بجا لاتے راگرسلوک كى راه بى اس كوسى فيم عظيم اوركى بلندمقام سے كورنا پرسے كوئى مقام بلندائس كے سامنے كہتے آد ضرور صرور اپنا بگران رہ ہے ، اوركوئى البى بات ذكيے جس سے برائى اور انا ئبت كا اظہار ہوتا ہے اس بے كربہت سے اہل الله اور طرفیت كى راه بر بطنے والے معن اسى كى بدلت قرب البى اور وصول الى الله كى منزل سے دورره گئے ، بى \_خواہ سالک نے اس راه كى كتئى منزليسى كوں نہ طرك لى بول بول دوران الله كى منزليسى كوں نہ طرك لى بول بول من اللہ كا بعر بحى مختل ہے اور كى مان بى با بعر بحى مختل ہے اور كى مان بى سے موران الى سے منزل سے دور رہ گئے ، بى \_خواہ سالک نے اس راه كى كتئى بى منزليسى ہوتا ۔

www.completellediscom

كى مرفهار سے مركے سامقة تكم بول محے دنيا ننهدو بالا بوجائے كى -برس كر اللغ عبدالدين بغدادى سطح بخم الدي بري كے پاؤل بر كر برے اور دہن وا بال كى سلامنى كے مظردہ كے باعث اپنى موت كائم بحول كئے ۔

سنامرده سينخ عالى قدر نہیں رہ گیا پھر عم جان و سر اگرجان رود از عزامت بود تورواه کیاہے نکل جا سے جان

ازان مزده سينج عالى قدر نبود مشس بماناغم جان ومر كم كردين وايمان سلامت بود اگردين وايمان رسع با امان

تقور ہے زمانہ کے بعد شیخ کی بات کہور میں آئی رہتنے مجدو الدین خوا رزم میں وعظ فرما یا کرتے تھے ا درسلطان کی ال ٹری خونصورت عورت تھی مصرعه

جمال گرو بردازآفاب مقابل ند تغیاحن می آفتاب

یشخ مجددین کے وعظ بیں آیا کرتی تھی اور کبھی شیخ کی زیارت کے لیے جا پاکرتی تھی دستمن لوگ موقع کی لماش میں تھے بہاں مک کرایک رات جب اوشاہ بے مدمست نفا سب نے عرض کیا کہ تیری ماں نے مذمہب اہم ابوصنیغ سے موافق شخ مجددالدین سے نکاح کرلیاہے۔سلطان اس بات کوس کردنجیدہ ہوا حکم دیا کہشنے کودریائے پہلہ یں ڈال دوسب نے ڈال دیاسہ

عجب ہے نڈر اور خبطی مسٹال كم موتى دياجاكے دريا بيس وال وه موقی جو سو دنیا کاتھا خراج دلم بريا اللي مطے تخت و تاج زهى ناخدا ترس سسر باخته كركوهب بدريا درانداخته دری کان بود صدیمانرا خراج به بحر انگند میردد نخت و تاج

يه خريشخ بخم الدين كو بهني توحالت غير موكئ اور فرايا را تكاريليه قرا تَبْا اليُّنهِ مَا جِعُونَ ٥ لُولُون فے فرزند مجدد الدین كوبا في مب وال ديا اوروه انتقال كريك سے

وه گررتها جو پر در دهٔ روح رجان جويها زينت كوش ابل جب ن ہواکیا جو ڈالا اُسے زیرِ آب مجلا قیمتی گر کیا کیوں ُخراب دری را که برورده بودم بجان شده گوش آرائ ابل جهان چر بوده کر دراب اندا نمتن گران گوہری دا سبک ماختند

و مبکن چر انسوس از رفتهٔ کا د گذشته کا صدم به سے لیکن جنوں گنا ہ من آمد نہ از روزگار خطا میری ہے شکوہ کس کا کوں ميرسركوسجده بين د كعديا ادراك عرصة ك سجد ين رسم ميرسركوسجد في القابا اورفرمايا حفرت عون . جل جل الديس بيس في عرض كياتا كر فرزند كے بدار بين ملطان محودسے مك ليا جلشے اس كواللہ تعالى في فول فرايا وگون في ملطان كوس واقعر كي فردى وه اربخ نعل بربهت نادم بوا اوربيا ده حصرت بيني كي فدمت بي ما صربوا وسونے سے معرابوا ایک لمشن جس برگفن اور ایک ٹوار کی ہو آن بھی ، لے کرشنے کے سامنے آبا ادر بھے سربوتا آنارنے کی مگر بر کوشے ہوگرامس نے موض کباکہ اگر آب خون بہا جاہتے ہی او برسونا موجر سے ادراگراک و فصاص در کارے تو با اوارہے ادر مبرا مرموج دے شیخ نے جواب میں فرمایا۔ كان ذٰلِكَ فِي ٱلكِتَابِ مُسُطَوْرًا ٥ له يَكَابِ مِن مُعَامِولِهِ

بنع عبدالدين كاخونها نهاراس المك بوكل ننهارا سربعي حاشيكا ادرمبراسرهي اس كيملاده بهن سي محلوق كے مربى كالے مائيں گے \_ بيسن كرسلطان فرو الوس بوكر لرك ہيا ۔ كھ عرصہ كے بعد، ى جنگر فال نے فرد ع كي ادر مجر جر كمج كزرنا نفاوه كزار

تعضرت فدوة الكبرانے فرما باكه اكب دن فوال نے مثنی لجم الدین كی مجلس میں یہ بہت پڑھی ہے

نوش يا فته اند درازل ماميعتن بايا ب ازل مين خوب يرجام اعتن مراک خط سبراس کے کنادے سوتا ا کریک خط سبز بر کنارش بودی می شعران کرشنے نے اپنی داڑھی بکو کر اور اٹھائی اور ہاتھ تلوار کی طرح اپنی گردن پر رکھ کریے مصرعہ بڑھا ع ارنگ خطامسبز رکنارش بودی مراک خط سزای کے تمامے ہوتا گویا یہ اپنی شہادت کی طرف ان کااشارہ تھا اس کے بعد شیخ نے یہ رباعی بڑھی ہے

رماعي

بول گا بین سمندر مین بھی اب غوطہ زن يا دوبول كايا لاؤل كالموتى روسسن خطرمسے ترا کام کروں گا بیسکن بمون مسرخره یا لال کرون کا گر و ن در بحسه مجيط غوطه نواہم خور د ن یا غرق مشدن یا گهری م وردن کاری تو مخاطره است خوامم کردن يامرخ كم روى زنز يا گردن

سله پ ۱۵ بنی اسرائل ۸۸

من الدارات المحال كى مقال المسائل كى مراك المرائد الكرائد الكرائد الكرائد الكرائد الما المحكم الك كى تربيت المراشد كالموري المرائد المحت المراشد كالموريد المراشد كالموريد المراشد كالموريد الموري المراشد كالموريد المراشد كالموريد المراشد المراشد كالموريد المراشد كالموريد المراشد كالموريد المراش كالموريد كالموريد كالموري المراش الموري المراش كالموري المراش كالموري المراش كالموري المراشي الموري المراشي الموري المراشي الموري المراس كالموري المراشي الموري المراشي الموري المراشي الموري ا

نہیں روئے زہی پر آج کوئی بو ہوان کے مقابل یہ ہے تو نیر نہیں ہمن نکا ہے مرکو اس سے کوئی ہے یہ کمندسٹ جہا نگیر

کسی امروز در ردی زمین سیست که پهلو بر زند باوی بنوقیک نیاردسر برآدر دن مهمت کس از زریکسند آن جها نگیر

حضرت قدوة الكراغلبة حال وسنني وصدمه ووجد وتحيين اس تعم كاشعاراني اورد وسرول كم برطها ارتے ہے ۔

دونوں عالم كركسيطوں سب بير ميے زيريا عرش دکری قطرہ ہے اور بحرہے یہ دل مرا ذات مطلق كيسوا غنب شهادت سكاسب سنرهٔ صحابیمیرے قطب رهٔ تر ہوگیا

سردو عالم را به بیچم سرنهددر بای من عرش وكرسى قطره باستد دردل دريائي من بلكه ازعنيب وشهادت فمرؤات مطلقش قطرهٔ نم آمده برسبزهٔ صحرای من

اورحضرت بينخ روزىجان كى رباعى هى اكر ادقات بإعكرت تقدادر فرات تقد كدكيا خوب فرماياب سه رياعي

وہ ہوں کہ جہان ہے حقد مشت مرا ہے قوت حق نہ دبدبۂ کیشت مرا يركون ومكال ومجى سے عالم بيس وہ سے مقبوضة قدرت دوانكشت مرا

آنم كرجهان چوحقه مشت منست این قرت حی نه قوت بیشت منست این کون و مکان برج درین عالم مست در فبضهٔ قدرت دو الجمشت منست

جس و نت كريشيخ روز عمان بقلى لا ذكر بهوتا عفا توعجيب وغريب حالت وجد حضريت قدوة الكبرار بموجاً تا اور فراتے تھے کربیحان الله مردایسا ہونا چاہیئے جس طرح کر دوز بھان کر ہ فاف وحدت کے عنقا اور مواثے احدیت کے ہما تھے۔ ہم انہیں کی بدولت مر لمبندمو کے اوران کی ندکورہ رباعی کے بیٹے سے ہیں چہرہ مبارک وبیٹانی تقدی یں بوراتغیرا یا جاتا تھا اوران کے اس تطعیر براعے تھے سے قطعہ

یں اس زمانہ میں ہوں اِ دی صراط خدا مدود مشرق سے لے تا بمغرب اتصلی کہاں سے دیکھ سے مجھکو رہرو عرفاں كرب مقام مراان كى منزلوں سے جدا

درين زمانه منم قائد صراط الله زمد فاور تا آستانه اقصلی ر د ندگان معارف مراکبا ببینند که بست منزل جانم به ما درای ورا

ا در حصرت قدوة الكبرا اور دوسرے مشائخ كے شطميات كا ترجمه اپنے موقع برانشا، الله تعالیٰ آئے گا حصرت كبيرنه تخت سلطنت ولايث دمملكت وبدايت مے حصنور وفن کیا کہ متعدد بزرگوں سے سلوک کی تھیل کسطرح

چندمنا کخ کے توسط سے میل سلوک

ہوتی ہے فرمایا اگر ہا لب ما دف وساک واثق کا مرغ استعداد وطائر قابلیت بلندہرواز واقع ہوا ہو تو اس کے بیرکوچاہئے کہ اس کو دو مرے شیخ کے بیرد کروے جرحصول مقامات و وصول مرا دات میں اس سے زمادہ بلند پایہ و مقرب ہو۔ اگر ایسانہ بس کرتا تو معلوم ہوا کہ اس نے رہنمائی کا منصب امرائلی کے سبب اختیار نہیں کیا ہوا ہے بلکہ اپنی جا وطلبی کے لئے اس کا کو اختیار کہا ہے اور جناب شیخ کی ملا زمت ترک کردنی نہا۔ براہے لیکن اگر حضرت شیخ اس کے گھرسے بہت و در مہول یا کاروا نسرائے آخرت کو کوچ کر چکے ہوں تو ہوسکتا براہے لیکن اگر حضرت بین کے دامن کوچ گل سے تھامے جس کا سلوک ختم ہو جکا ہوا ور وہ مربد کو انتہا ہم بہنیا دے اور یہ مقصد برازی و فعدا دسی خوا ہ ایک شیخ سے ماصل ہو یا و دو بین شیخ سے میسر آوے لیکن جا کہ ہی شیخ سے سلوک ختم کے ہووہ دو سری لطا فت و باکیز گی رکھتا ہے سے

غلام تمستم آن سالکی را یس اس سائک کی بهت کا بول خادم که در بردو بهان گیردیکی را کرجن کا سبے جهال میں ایک منعم ایک کتاب ایک استاد کہنے سے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔

د یوار سے مگار کھ اکر دبا۔ بس نے دل میں کہاکہ سب اب بس گرنا ہوں اور نب گرنا ہوں ۔ سکن حب میں ہوش بن آبانو بس نے خود کو بالک تندرست یا با ۔ اور بھاری کی کوئی علامت میرے اندرموجود نبیس تھی ۔ مجھے سنتی اساعل سے بڑی عفیدت ہوگئ ۔ ووسسے دن میں ان کی خدمت میں گیا اور میں ان کامرید ہوگیا اور ان کی فدمت میں کو بم منغول ہوگیا ایک مدن بن ال کی فدمن بن رہا ادر د ہاں رہ کرا حوال باطن سے مجھے آگا ہی ماصل ہوگئی۔ علم ظاہری تو میرسے پاسس بہلے ہی موجد د نفا ۔ایک دات مجھے بہ خبال ہواکہ بنم الدین علم یا طن تھے مانسل زوگیا ادر نیراعلم ظاہری نیرے شیخے سے زبا دہ ہے! صبح کے دنت شیخ اساعبل قصری نے مجلے اپنے باسس بدایاادر دمایا كراب تم ببان سے ماة اور شيخ عار بالمسرك مدمن بي ماكر كي اور ماصل كرو- بي سحوكيا كرات كوجو خطره مرے دل من گزرا نفا طیخ کواس کی خبر ہوگئ لین میں نے اسس سلسانی سے کھے بنیں کہا اور می ویا ن سے روانہ ہو کر شیخ عاربا سر کی ضرمت بی بینے گیا۔ اور ایک ترت کک و بال عشرار با ۔ ایک ران و بال بھی دیا ى فيال ميرس دل من بدا بوكيا - مع كوبشخ عارف مجدس فرماياكه اس بجمالدين بهال سے جا دَاورمد یں شیخ روز بھان نفلی کی خدمت بیں بہنچو کہ وہ اپنے ابک طمانچہ سے نکیا رہے سرسے برانا نبت کال دیں گے يه هم باكريمي مصرك طرف روايد هو گيا حب بي شيخ روز مجان كي فائفاه بي بينجا نرشيخ اسس دنت مرحو و نهيس اوران کے عام مربدین مرافبہ مین شغول سے مسی ہے بھی مبری طرف نزمبر نبیس کی ۔ ایک اور فض سے بسے دربات كماك نشخ كهاك نسر بعث رهمت بن نواكس في بناباكه ده باسم بب اور وصوكررسي بب \_ بب بركاد وإلى بي في . شنخ روز بعان كود بجاكرده بهت مخورس بانى سے دمؤكردس بى مجھ فررًا برخبال بيدا بواكر شيخ كرا تناجى نہیں معلوم کراننے کم بالی سے دحوجا مزنہیں ہے۔ بجربہ بشخ کس طرح بن گئے السس عرصہ میں بشخ وصوسے فارع ہو مجے منے انہوں نے اپنے بھیگے ہوئے انفرسے مبرے مندبر چینے مارے بھیے ہی بال مرے مندبر الیا بى ببخود بوكميا اور بننخ فالفاه كاندر جد كئے كي دبر كے بعد بر بھى مانفاه بى ببنيا - شبخ نازتية الوضواداكريسيے نقے ۔ بی وہاں تعوار یا اورانسس امر کانتظر تھا کہ بننے سلام بھیری نزیں ان کوسلام کروں مکین بی اسی طرح کھڑ كور اكب دوسرے عالم من بمينى كيا كيا ديكنا بول كونيامن فائم بولئ ہے اورسامنے دور خ ہے وار ل كويو يحوكرمنم من والا ما ريام اسى حرك الب طبهاب إدراكب عن است طبلد برمطيا بواس - حركوتي به كهدونها سي مرانعلیٰ توان سے اس کو چور دیتے ہی ادر بانی اور کا ای میں وال دیتے ہیں ۔اتی ہی دیر میں مجھے مبنی بحرانیا گیا اُدر پینے کرائس اگ کی طرف سے جانے گئے۔ بی سے کہا مراتعلیٰ بھی ان سے ہے۔ برسنے ہی کھنے جھوڑ دبا گبا اس کے بعدی اس بلند شیلے مرجر حا ۔ وہاں بی نے دیجا کہ رہے روزیجان نشر ببن رکھنے ہیں ۔ان کے ہی گیا ادران کے خدموں پر گر بڑا۔ انہوں نے ایک گولنہ میری گدّی برنگا با ۔ گھولنہ اننی زُدر کا خفا کہ میں اسس نے سدمہ سے ان کے سامنے گر بڑا۔اس ونت انہول نے فرما باکراب آئیندہ الم حق کا انکار مذکر نا ۔ گرنے کے عدمه كي عبت مبري تحكمل فني من اعظم معجما اورشيخ الاسلام كي فدمت بب بنجا نواس دنت ده خارا داكر

> تطعمہ اگر کھتے ہو مس اے کیمی گر تو بھیجو تا بنا دوں اسکو میں زر نہوہ زر بکتا جو ہر کو بحوہے وہ زرجنگی جہاں کوجبتجو ہے

اگر داری مسی تو ای کیمیا گر بمن بفرست کورامیستیم زر نه آن زری که اورامی فردستند که مردم بهر اورا میخردستند

یے خط کے کرسی شیخ عماد کی فدمت ہیں حاضر ہواا درع صد درازیک دہاں دہا۔ جب سلوک کی منزلیں طے کرلیں قومجے عکم دیا کہ میں خوارم جاوُں فرما باکہ دہاں عجب طرح کے لوگ ہیں ا دراس طریقہ ومشاہرہ کے خوال ف ہیں بلکہ قیامت میں دیارالہٰی ہونے کے بھی منکر ہیں۔ فرمایا جا دُ ا در کچھ خوف نہ کرو۔ ہیں خوارزم جیال ہیا۔ شخ نج الدین کیامت میں دیارالہٰی ہوئے اور مدتوں کہری نے اس مسلک طریعیت کوخوب بھیلایا اور بحرات لوگ ان کے صلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور مدتوں میک دہ لوگوں کی دہنا کی فرماتے رہے ہے فرط میں فرط ہوں کے سے فرط ہوں کے سے فرط ہوں کے ساتھ کر میں کے میں میں داخل ہوئے اور مدتوں میں دہ لوگوں کی دہنا کی فرماتے رہے ہے فرط ہوں کے ساتھ کر میں میں دو خواب ہوں کے میں میں درخوں کے دور مدتوں میں دو کو کی دور مدتوں کے دور مدتوں کے دور مدتوں کی درخوں کی درخوں کے دور مدتوں کو کھوں کی درخوں کے دور مدتوں کی درخوں کے دور مدتوں کو دور مور کی درخوں کو دور میں میں کو درخوں کی درخوں کو درخوں کی درخوں

یهاں تشرلیف لائے بہرِ ارسٹ د طریق حق کی رکھی پاک بہنسیاد ہوا لوگوں پہ ایسا فیفن عرفی ان کوسٹنے پایا رخت دز دق و وجد اں در پنجب آمده ازروی ارشا د طویق انگنده و بنیاد بنها د که مردم از صفائی آن رسیده بنه در منزل وجدان کمشیده

صرت قدوة الكرانے فرما باكد شائع عظام رضوان الشرطبیرام بین كاس بات برا فاق به كر بعض سالكون كه سوك تكمیل جند شائع كی تربیت سے معی ہوتی ہے بیر اسس کے كرده اپنے بیلے بشتے سے منکر ہوتے ہوں میت سے اكابر زمان اور بزرگان عصرانس منزل سے گزرے ہیں دچند شورخ كی فدمت بی دہ كرانہوں نے سلوك كا نجمیل كی ہے بیا نجر سے الدین كرئی ہو مشائع کے مفتلا وا دراصحا ب كمال کے بینؤاگزرے ہیں انہوں نے مجمال كا دكر كون فرائع كا ذكر مجمال كا ورائع الله من الحرام باب كول الله بن الله منائع كا ذكر مجمال كا الله بن الدون الله مشائع كا ذكر الله بن المون نے باللہ و حالات مبادكرد الفائل صادف و كرامان خارفد كے الك سفتے ) كا ذكر كون نے ہیں۔

بین ابوالنبث ابندائی دندگی بی الاکو تنع ایک روزایک فاظه کو لوشنے کے بیے گھان میں مبیقے ہوئے نے کہ بانف عنیب نے بید العین علیل العین دارے فاظر رکھنے دارے کرئی دورسرا بھی نجھے دبھریا عبیب نے بدائی سے العین علیل العین دارے فاظر رکھنے دارے کرئی دورسرا بھی نجھے دبھریا ہے ، ۔ بہ سنتے ہی ایک جبیب انفلاب ان کے اندر ببدا ہوا ۔ فزراً اللہ نغال کے معنور میں نوبہ کی اور وز دی د فارت گری جبور کر بینچ این الافلا کی خدمت میں بینچ گئے ۔ ان کی صبت میں ان کے نفس کو باکیزگی عاصل ہو کی اور ول نور معرفت سے متور ہوگیا ۔ صدف اداوت ان می بدا ہوگیا ۔ کلایات ان سے ظہر رس ایسے نگئی ۔

سے متور ہوگیا۔ صدنی ادادت ان میں بیدا ہوگیا ۔ کلامات ان سے ظہر میں اسے لگیں۔ ایک دن شخ کے گھر دالوں نے ان سے عطر کی فرمانش کی ۔ بدعط خرید نے مشخ الوالعیب کی کرامت مسخ الوالعیب کی کرامت مسخ الوالعیب کی کرامت

نے جاب دباکہ میری دو کان میں کوئی عطانہ ہیں ہے بیان کو بیٹے ابوالنین نے کہانمہاری دو کان میں با لا عطانہ ہیں ہے کا۔ فرراحب تدرعطانس کی دو کان میں بختا غائب ہوگیا ۔ عطار نے ان کو شائم بات بیٹے ابن الا لاج سے کر دی بیٹی نے ان کو طلب کیا۔ ادر جو نیجا انہوں نے کرامت کا اظہار کہا تھا اس خطا بران کو منزا دی اور فرمایا کہ دوشیر ایک جو کل میں نہیں ہونے چاہمیں ، مہماری صحبت سے دور ہو۔ ہر چند کہ ابوا لغیت نے معذرت کی جو کل میں نہیں ہونے جاہمیں ، مہماری صحبت سے دور ہو۔ ہر چند کہ ابوا لغیت نے معذرت کی دوست کی دوست کی معدت میں مینے کی امبازت نہیں دی ۔ شیخ الوالغیت بہماں سے دوسسے شیخ کی طب میں نیکے ناکواس کی صحبت سے نفع اندوزی کر ملیں ۔ سینی جس شیخ کی صدبت میں جمی جانے دوسرے شیخ کی طب میں نیکے ناکواس کی صحبت میں مینے ۔ انہوں نے اپنی ضدمت میں میں جب شیخ بہتے نہا انہوں نے فرایا کہ بہماں بینے کر ایجا معزم ہوا میں المیت نظرہ کی امبازت دیے دی ان کی ضدمت میں حب شیخ بہتے نہا انہوں نے فرایا کہ بہماں بہنے کر ایجا میں المیت میں میں ہوئے۔ انہوں نے فرایا کہ بہماں بینے کر ایجا میں المیت میں میں ہوئی کر میجا میں ان کی ضدمت میں حب شیخ بہتے نہا انہوں نے فرایا کہ بہماں بہنے کر ایجا میں المیت میں ایک میں ایک نظرہ میں ایک کو در با بین کی خور بیا کہ بہماں بہنے کر ایک خور بیا کہ بہماں بہنے کر ایک خور بیا کہ بیاں ایک خور بیا کہ بیاں بی کی خور بیاں کی خور بیاں کی خور بیاں کی خور بیاں ان کی خور بیا ہوں ان کی خور بیاں کو در با بین میں جب شیخ بینے بینے نہیں انہماں کی خور بیاں میں جب شیخ بینے بینے بینے نہر بین کی خور بیاں کی کی خور بیاں ک

بہاں سے ناکام ہونے کے بعد ایک وران گاؤں ہیں بشخ اخی علی قتلفت و کے فرزندوں سے باہس پہنچے بہائی ان کو کچے نہ ماصل ہوسکا بینخ انی علی قبلفتاہ کے فرزندوں نے کہا کہ مربے والدکا ایک ورونسین قربہ اُبروہ میں ہا اُر دار والے باوتو تنہاری مطلب اوری ہوسکتی ہے ۔ انہوں نے دل میں کہا کہ بشخ جب خود ابسا ہے تواس کا دو سرا در ولین سے کیا ہوگا ؟ پھر بھی بطورافنیا طوہ قربہ اُبردہ ہیں بینچے ۔ وہاں بینخ مافظ کسی صرورت سے دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تنے ، اسی دوسرے گاؤں ہیں لار ولا بہت سے ان برمنکشف ہواکہ ہولان فرالدین ابردہ اسمے ہوئے ہوئے بنے ، اسی دوسرے گاؤں میں لار ولا بہت سے ان برمنکشف ہواکہ ہولان فرالدین ابردہ اسمے ہوئے بہاں کا کام فرالدین ابردہ اسمعے ہوئے بہاں کا کام ناکام چولاکر بین خوافظ ابر دہ والبیں اسکے جم نمی انہوں نے ہولا نافز الدین کو دیکھا تو بہ مصرع برصا ہو

یار تو گریس سے میں گردجیاں بھرا ہوں

اسس مزنبه کوادر مزل کوعنیب و شهادت اور فعانی کے در مبان مقام توسط کها جانا ہے۔ اسس مزنبه بر بنده کا دیج دیوس الی کی طرح ہوجا کہ ہے کہ اسس کا رخ عالم شہادت کی طرف ہو نا ہے اور دوسوا رخ عالم شہادت کی طرف تا کہ اسس درخ سے دہ عالم شہادت کی طرف تا کہ اسس درخ سے دہ عالم میں بین میں در سے درخ سے اس نبعن کو عالم شہات اور مائی نک بہنجا ہے البنہ ہو مجذ و ب ہی می دوس بین میں ابینے جذبہ کی بناء براس راہ کو سے کرنے ہیں دہ ایک ہی جذبہ سے اطوا رمنفا مات کی بسیا طرک سے کے ایک ابندائی میں ایسے جذبہ ہی می بان خدا کے حبد اعمال کا دہ اور وہ ایک جذبہ ہی می بان خدا کے حبد اعمال کا حصل ہو تا ہے۔ جذبا ہے تی کہ ایک شش دوجہاں کے اعال کے براہم یہ دحق نفالے کی کمششوں ہی سے صون ایک شش ہی جن والنس کے مل کے برابر ہی میانی میں ایک شش ہی جن والنس کے مل کے برابر ہی میانی ہے )

ی ونکو مجد منعامات طریفیت کی صفا ان کے مال بی مندرج ہونی ہے اس بیدان کی روحانیت کشف ودصا کی فضا بیں نیو و منعامات سے کرا د ہونی ہے روام کے منعام سے ان کا مفید ہونا صرف محاراً ہونا ہے۔ حقیقت بی نہیں ہونا ۔ ان کی سبرسے نفونس کے صفات کی طلبت رائل ہوجا تی ہے دان بی طلب نفوس نہیں رسنی ) ان کے ہرمنام سے اس منام کی مفوص صفت کی ظلمت ذائل ہوجا نی ہے اس دفت ان کے نفوکس کا مبدان اور دابربب سے کا مل طور برمنور مرجوبا ناہے اسس کواہب منال سے مجن جا ہیں کا گلمت کہ گناہ و معصبت کی طرف رعنبت ایک السی کالمست جو توبد النصوع کے منفام بر ایہ کا کر دائل ہوجا نی ہے۔ د نباسے رعنبت مبی ایک ظلمن ہے برمنام زبر بربینی کر زائل ہوجا نی ہے۔ اس طرح اس اعنما د میں کمی کرمن نعاسے رزن کا کفیل ہے ایک ظلمت ہے برمنام نوکل سے

اس طرح احکام کی اطاعت دیجا آوری بی طبیعت کی الم بت ایم نظمت ہے جورضا کے مقام بر بھی کرائل برمانی ہے۔ اس طرح اورظان صفات کو بیاس کرنا جا ہے تو رم برمانی ہے۔ اسی طرح اورظان صفات کو بیاس کرنا جا ہے تو رم منابات منام سے متعلیٰ صفت سے اس کی ظلمت وائل ہوجا نی ہے ) بہاں تک کہ نفوس کی جمع ظامات نما م مقابات کی بیر کے سب سے ذائل ہوجا تی ہیں۔ اور اس دفت جرہ بنین کا جمال تاریخیوں کے سب جا سنے کے باعث پی انجیب اسی بارگاہ مغاون دی کے مجرب بندوں کو سلوک سے پہلے کشف حاصل ہوجا نے کے باعث پی سے چونکہ قدم سیر سے دریا صف مقابات کے منا زل طے کرنے سے پہلے ان کے وجود و باطن کا ہرر خ فورقین سے دوست ہوتا ہے اور صفات نفوس کی تاریخیاں ان سے نابو دہوتی ہیں لہذا تمام مقامات کا خلاصدان میں موجود ہوتا ہے اوروہ تمام ظامتوں سے علیحدہ ہوتے ہیں رغبت کے ہوتے ہوئے زاہد و تارک ہوتے ہیں اورا ساب پر نظر رکھتے ہوئے متو کل ہونے ہیں اورا ساب پر نظر رکھتے ہوئے متو کل ہونے ہیں اورا ساب پر نظر موتے ہیں خواب درا حت ہے تا خد دو الون تعدس سرہ نے حضرت بایز ید کے پاس قاصد میں کا دجود دی کے ساتھ ہوتا ہو دوالوں کا مردوہ ہے جورات ہو محدات ہو تا کہ دولوں سے کہنا کہ مردوہ ہے جورات میں خواب درا حت ہے قافلہ سے پہلے منزل میں صبح کرتا ہے ۔ نوا جہ ذوالون نے جب یہ جاب سنا فرما باان کومبارک ہو بیات ہماری حالتوں کو نہیں بہنچی ۔ بی بات ہماری حالتوں کو نہیں بہنچی ۔ بی بات ہماری حالتوں کو نہیں بہنچی ۔ بی بات ہماری حالتوں کو نہیں بہنچی ۔

مجبوب مطلق مرادس ركاتمات ماليعليه ولم مي القطيم والمايين تقشبند المعلاق مرادد عبوب مردر كائنات المعلوث مورد عبوب مردر كائنات المعلوث مورد عبوب مردر كائنات عباره مردوع والمعلم مي كتخليق كامل مقصود حضور كا وجود باكر بالموادي خلق المادود كم مقريب مدود كالمورد والمعلق المعلم المعلى المعلم مي كتخليق كالمل مقصود حضور كا وجود باكر بالموادي خلق المعلم والمعلم المعلم المع

لولاك لما خلقت كافلاك كعرب تم نبوت وآسانون كونه بيداك

کسی مخلوق کوانبیا وادالیا سے مجوبیت کا لباس ندعطا فرمایا ، بجرحصنور کوا ورحصنور کے فرما نبرداروں کو کو کہ بحب سے ترتی کرے مجبوب بونا حصنور کی بوری اطاعت کے بغیر غیر تصوّر دنا ممکن ہے۔

( کے مجوب اہل کتاب سے فوا دیجے اگرتم اللہ سے مجت ر کھتے ہو تومیری فرما نبردادی کر واللہ تمہیں اپنا مجوب بنالیگا۔ قُلُ إِنْ كُنْنُكُمُ تُحِبِّوُنَ أَمِلُهَ فَاتَّبِعُوْنِ يُخِبِبُكُمُ اللّٰهُ لِهِ

مله پ ۳ کارعران ۱۳

نا چار صفرت رسالت کا موسی علیہ السلام کے حق ہیں جو محب کا رتب رکھتے تھے اور محبوب ہونا جا ہتے تھے یا دشاد آیا، دو کان موسلی حیثًا لعا وسیع کے اگر ہوسی زندہ ہوتے تو گنجائش نہیں تھی اگر اقداعی اگر کا قداعی

بیں ہرابیا مربیجی کی دوح بنیخ کا ل کمل کی دوح کے ساخ متفیل ہوکر اپنے اوا دہ سے آزا دہوگئ۔
دخوداکس کا دارہ کچینیں رہا ) اور محبت اللی کی فاصبت دوسرے مشاریخ سے اس کو میراث میں بہنجی ہے وہ مجر بیا ادرم ادی کے مرانب بر بہنج ما ناہے اور دوسرے پر تقرف کرنے اور ولا بت کے درجہ پر آتا ہے اور اسس کے برعکس الب مربیج اپنے اوا دہ کی فیدسے آزاد نہیں ہواا دراکس کی روح بنے کا مل دکمیل کے ساخد دالبنگی عاصل نہیں کرسکی اور دوکسرے بنتی کے متعامی کے متعامی نہیں ملادہ مجر بی اور مرادی کے متعامی نہیں اتا ۔
مرتبہ برنبیں بہنچنا اور دومرے پر نصرف کرنے اور ولا بت کے متعام برنہیں آتا۔

منرائط وآداب بنسبت يضخ ومربد

حضرت فررالعین خصفرت قدوۃ الکراہے ورفواست کی کرٹیوخت کے شرائط اور آواب کے بائے میں کچھارٹا وز کی ب حضرت قددۃ الکبارنے فرمایا کم شیخ ومرمدیکے بائے ہی بہت می شرائط اور دونوں مرتبوں کے بہتے آواب ہیں اور یہ اس قدر ہیں کہ ان کی سرح بہن طوبل ہے۔ بہر مال بیٹے دمرید بی سے مراکب کے بیے دست دس دائل الدونی رسی کہ ان کی سندہ میں ان کا مجموعہ ما بیس ہونا ہے اورا رئیس (جَدُوصو فید) ہے اس ما ب اشارہ ہے ۔ نمبیل کشرت بر دلالن کرنا ہے کہ ایک گھونے بی ن سے ہم ذمار کا بنہ میں فیائے ۔ حضرت فدوۃ الکرانے فیا کہ مشائع کی ہزرگ کے سل بی اسس فدر دلائل موجود بی کہ ان کا شار کر نادی اورا ما دین بیال موانی بی کی کو حوفیوں کی خصلتیں اور ما دین بیال کی فات ہے۔ بہاں صوف جندا بات رضوص فران اورا ما دین بیان کی جائی بی کی کو کھوفیوں کی خصلتیں اور ما گی کہ واثمین انبیا ہیں کیو کھوفیوں کی خصلتیں اور ما گی دات کی سب کتاب وسنت رمینی ہیں قول وفعل واعقاد میں مہی لوگ علما ، باللہ ہیں کیو کہ انبیاء صلوۃ اللہ علیہم اجمعین سے وصفات وافعال کی حقیقت کا علم ہے اور یہی لوگ وازمین انبیا ہیں کیو کہ انبیاء صلوۃ اللہ علیہم اجمعین سے وصفات وافعال کی حقیقت کا علم ہے اور یہی ہیں جواپنے بدن پرلیاس

فیری امت کے علما مثل انبیاد بنی اسرائیل کے بی اور ایک روایت میں ہے کرانبیاء بنی اسرائیل ہیں۔

علماء استى كانبياء بنى اسمائيل دفى دواية انبياء بنى اسمائيل -

اورا اُن لوگوں سے جن کوسم نے پیداکیا له کرده سے جوحت کی طرف برایت کرتا ہے۔ کاپہنے ہیں اور یہی ہیں جوسرر پاج وستن خلقنا است فی یعدون بالحقّ ۔

کار کھے ہیں اور یہی ہیں جوبرج اما مت سے تارے اور صدف ہدایت کے موتی ہیں . شریعیت کا علم ماصل کرکے طریقیت کی راہ چل کرچھے میں ہے میں ان کے علم دعمل دونوں کا بِلّہ برابرہے جیسا کہ کہا سے انشعال

ہیں راہ خدا کے پاک رہہبر برج عرفال کے ہیں وہ اختسر ہیں عالم وعاس ورسیدہ وریا کی مثال آرمیدہ ہیں علم دعمل میں ہختہ وراست میزاں کاطرح ہیں ہے کم و کاست

اس کی قسم جس کی دست و قدرت میں عمقد دصلی الله علیه وسلم کی جان ہے اگر جا ہو تو تم کو بنا دوں گا کر بندگان خدا میں ست زیادہ محبرب درداه خدای رهبرانسند بر برج حقیقت اخرانسند دانسته دکردهٔ و رسیده ور با صفت اندآدمیسده باعلم وعمل زبان شان داست میزان صفت اندبی کم وکاست فرایا بی صلی الله تعالی علیه وسلم نے : داک دی نفس عمیں بیدی به داک شدی نفس عمیں بیدی به احت عبا دانله اک ین وہ ہیں جودوست سکھتے ہیں اللہ کو ادراس کبر یاکے بندل کو اورزمین پر چلتے ہیں خیرنواہی سے لئے۔

يحبون الله ومجبون عبادالله كه عبر ويمشون على الاضِ بالنصيحة -

حضرت قددة الكبارساله مكيه سے نقل كرتے تھے: "مريديكے لئے ايك شيخ كالل خردرى ہے جس كى اقتدا كى جائے كيونكه دورفيق سفوہ اورجان لوكه اس امر كے لئے كسوٹى اورمعيارہ اور دہ قرآن وحديث واجاع امت باايان ہے توج معيار كے موافق ہوا اور كسوٹى سے كوا اورآ منرش سے صاف كلاتو دہ نميك ہے اورجواس كے خلاف ہوا دہ فاسدو مركمان سر من المالات آرا الله قدالات فرد

لے ایمان والو اللہ سے ڈروادراسکی لحرف د سسیلہ کائش کرو۔ بے کارہے۔ فوایا الشدِّعالیٰ نے: نِیَا یَشُکا الکَذِیْنَ 'ا مَنُوْا اتَّقُوااللّٰهِ وَابْعَعُوْاً اِلْکِهُ الْوَسِیْکَةَ ہے فرایانی صلی الله تعالیٰ علیہ دسلم نے:

مِرے اصحاب مثل تا روں کے ہیںجن ک تم نے اقتداک ہدا بیت یائی۔ أصحابى كالتجوم بايقهم اتتديتم

اورردایت کی ایم غزالی نے احیار العلوم میں نبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے که فرمایا:

مشع اپنی قوم میں گویا ظل نبی ہے

الشّيخ في قومه كالنّبيّ في

کہا کہ یہ نہ مال واست خاص کی کرت سے ہے نہ قوت کی زیادتی سے بلکہ تجربہ کے زیادہ ہونے کی دہرے مونے کی دہرے وظام ہم میں امر کا مشاہرہ کرنے ہوکہ کم زورجہ کے بواموں کی میں اوگ نویبر وسی میں امر کا مشاہرہ کرنے ہوکہ کم زورجہ کے بواموں کی میں اور کا کی نویبر وسی میں جو شیوخ ہیں ان کاکی ذکر ۔

بننخ اکبر فرمانے ہیں کہ بننخ وہی ہے جورا ہی کا سالک ہواور اسس را ہ کے خطانت و مہالک اوران امور ک طرن اگا ہی رکھنا ہواور وہ مر بدکو ال خطان اور ہلاکت خیز مقامات سے اس کا ہ کرے ۔ در د کے ، ۔ اور ان امور ک طرن رہنما کی کرے جواکس کے بیلے نفر مجن ہیں ۔ صرر رساں بانوں سے مربد کور د کے . ۔

کیں شخ اوراس کی محبت ایک بیک ہم گئیں اوراس کی محبت سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ دسول اکرم ملی اللہ عبد کرد کئی اللہ ا عبد کہ کم کا ارشا دگرا می ہے کہ ہم نسبیں نبیک عطار کی طرح ہے اگرج وہ اپنے عظر سے نہیں دینالیکن اکس کی نوشو تم تک صرور بینی ہے۔ اور ہم نسبی کبرا ہمنگر کی مان نہ ہے اگر چراکسس کی آگ سے نم کو کوئی کو زیم ہیں بہنچ تا بھر بھی اس کی جمعی کا دیجوال اور اگل کی لیبط نم تمک بینچے گی ۔

حصرت ندوه الكبرا أس ملن بن أكثر يرسطر يرم عاكر في عظ م

المانده ۳۵ المانده ۳۵

تشعر بربد دنیکی که ترایار مشد اچا بُرا جوبھی ترا یا رہے تعسہ بہنگروعطار مشد تعدر آبسنگروعطا رہے

لیں پنج کے بیے برمزا وارہے کہ وہ فرائفی سنن اور نفلی ہا واست ، مرضم کے مرات و ممنوعات سے آگای رکھنا ہو۔ ناکہ وہ ملال وحرام فرص وسنت اور فوائل بن تمبر کرسکے و شربیب کا اس فار علم رکھنا ہی ) اور طرفیت بی رائی تن نفالے کے نام معا لمات سے آگاہی رکھنا ہی اور مربیروں کے ان مجا بدول سے کا فرائوہ ہی جو ہر ایک مربیب مربیب کو ذوق وشوق بدیل کرنے والے ہیں۔ مربیرین کے مزاجوں کا خوب ایجی طرح جانے والا ہوا وران کے خصائل فرمید کا بہنجانے نے والا ہوا وران کے خصائل فرمید موفوت و مال ، حب شہرات و بخری اوران سے خصائل فرمید موفوت سے اسس کو بوری بوری ہی موجوئ کی خودرت مربیدوں کو طرفینت اور مرفوت اللی کے حصول میں بیش موفوت سے اسس کو بوری بوری ہوری ہی ہوجوئ کی خودرت مربیدوں کو طرفینت اور مرفوت اللی کے حصول میں بیش آئی ہے۔ لیکن خفیفت میں مارون و ہی سے جو عالم کا سے موفوت سے مقابات سے ان کی منازل می کو نبیات کی منازل سے گزر کر مشا ہما سے موفوت ہی موفوت کے مقابات سے ان کی منازل می کردی ہوا جو اور معارف نبیا ہو ، فرن سے گزر کر مشا ہما سے موفوت ہوا ور معارف کی منزل میں موفوت کی منزل میں موفوت کی منزل کی طرف گامنزل ہوا ور معرفت عظمت و کرسے بیاتی کا دورانبیت کے مانا تا کہ ورانبیت کے مانا کی کر میں اور معال کی در موفوت کی کر میں اور میں کر میں اور موفوت کی در مینا کی کر میں اور موفوت کی کر میں اور موفوت کی کر میں کا دوران کی کر میں کا دورانبیت کے میانا کی کی در میں کی کر میں کا دوران کی کی در میں کر کے والا ہم تا کہ وہ کر ان کو را و دکھا ہی کی موفوت کی کر میں کر سے اور جا کہ ان کی در اوران کو کا وہ کو ا

(اے حبیب) آپ فرمادیں یہی میری را ہ ہے۔ استُدک طرف بلاتا ہوں بھیرت پر دہو تے ہمے ہے) ا در دہ لوگ جنہوں نے میری ا تباع کی۔

رمول خداصلی الته علیہ وہلم اس قول خدا و ندی کا مصدات سے ۔ جنانچہ آب نے فرمایا کہ بی وہ ہوں جس نے میری انتباع ا در بیروی کی خان خداکوی نعالے کی طرف بلانے بی بھیرت کے سا عذبینی مشاہرہ روبین دل کے سا عذا درا بیان کے سائو اس کے بیے صروری ہے کہ وہ کریم ، رحیم ، صور دحلیم ہو ۔ درنشت فو ، بد فو ، سخت دل نہ ہوا در نہ بازارول بیں بھیر نے والا ہو ۔ دنیا کا جع کر لے والا نہ ہو ، دنیا کی زمیت کو دوست رکھنے والا ہو ، نہ نشہرت کا ادرجا ہ کا طالب ہوا در نہا بی والا ہو ۔ دنیا کا جع کر لے والا نہ ہو ، دنیا کی زمیت کو دوست رکھنے والا ہو ، نہ نشہرت کا ادرجا ہ کا طالب ہوا در نہا بی ادر بہروی کرنے والان کی کنزن کی اکر دور کھن ہو می مناو ب الحال نہ ہو نہ نش کی ہو ۔ ابینے سریدول براسس طرح مہر با نی ادر بہروی کرنے والا ہو بیا کہ اللہ تو میں اللہ علیہ دلم اصحاب پر نفی جبیا کہ التہ نفائے نے جہاں آ بچے ادھ ان میا ب

سله سبل سوره يوسف ١٠٨

بے ممک تمحادے باس تم بیرسے ایک عفلت والے دسول تشریف لائے ان پرسخت گراں ہے تمہارا مشقت میں پڑنا بہت جاہنے والے بیں تمہاری جلائ کوا ایمان والوں پرنہایت ہوان بے عددم فوا فی طال

لَفَنُ جَاءَ كُمُ رَسُولُ وَمَنْ إَنْفُسِكُمُ عَنِ يَزُنْ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ حَرِيْمِنُ عَلَيْكُمُ مِالْمُؤْمِنِيُنَ رَوُونَ تَرَجِيْمُ مِالْمُؤْمِنِيُنَ رَوُونَ تَرَجِيْمُ مِالْمُؤْمِنِيْنَ

حب بشخ طربینت ان اطانی بنوی صلی الله علیه وسلم سے منصف ہوگا اور وہ طاعت الہی کو اسی طرح ا بینے مربدوں ہر پہنی کرے گا نووہ نز ہنیت مربد بن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشب ہوگا۔

بیں شخ دہی ہے جرسالک طریفیت ہواس راہ کے نفع و نفضان سے الکی ہولیس وہ مربدوں کی ہا بہت کرسے ادر اینے دلی خضرت خضر علیالسلام ادر اپنے دلی خضرت خضر علیالسلام کے دان کو اشد کا رائسند دکھاتے - مبیا کہ اللہ نفا سے اجبی نے اجبی نبی موسی علیالسلام اور اپنے دلی خضرت خضر علیالسلام کے دانغہ بس ادش و فرما باہے ۔

نَبِعُكُ فَ مُومَىٰ نے ان سے فرمایا کیا یس اس مشرط پرآپ عُکمت کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے سکھا دیں گئے اس سے جو بھلائی پانے کا علم آپ کو دیا گیا ہے

قَالَ لَهُ مُوْسَىٰ هَـٰلُ أَتَّبِعُكُ فَ عَلَى أَنْ تُعَكِّمِنِ مِمَّا عُكِمْتُ دُنْشِدًاه عِهِ دُنْشِدًاه عِهِ

(رساله مکبر سے حسٰرت پشخ ابن عربی کا قول حتم ہوا)

حضرت ندوہ الکرانے فرما باکہ ان باکیرہ کلات کاجوادیر خرکورہوئے کام معنون بشنے کے علو مرنبت ادراس کے سرائط ادرمشائح صوفیہ کے دصن حال پرشنل ہے اس لئے کہ بیٹنے کا اس نصرت سے جودہ مربد میں کر ناہے ہے اس کے ادر کے نہیں ہے کہ وہ مربد کے المبنیۃ دل کو خواہش ادر طبیعت کے زبگ سے لاالا الالیڈ کی مبنیل سے باک صات کر دے ادر ذات فعال ندی وجل وعلی کے دوہر واکس کے آئینہ دل کو بیش کر دے تاکہ اس کے آئینہ دل میں دوبر و ہر نے کے باعث ادر اکس کی صفاکی تالمبن کے من سب جالی دوالمجال منعکس ہوسکے ۔ ادر اکس کے دید البیمین اس جالی دوالمجال کے متنا ہرہ سے دروشن ہوجا بی ادر اس کے نوسط سے اللہ نعائے کی محبت مربد کے سو بدائے دل بی گئی ہوجا ہے۔

کیس معلوم ہوا کہ بندول کے دل میں اللہ نعا سے کی محبت و دوستی کو بداکرنا اور ان کے دلول کو اللہ کی و وستی ہی متنزی کرنا مشائخ کا طریقہ یہ ہونا جا ہے کہ وہ طالبان حق اور متنزی کرنا مشائخ کا طریقہ یہ ہونا جا ہے کہ وہ طالبان حق اور مالکان طبق کواکس با دی ہم دیں جس بروہ مامور ہیں بکن اس مسلم ہی مربیروں کی استنعدا واور فالمبیت ان کو کموظ رکھنا جا ہے ۔ سبحان اللہ راکس سے بروہ کر اور کون سامر نبہ ہوسکتا ہے کہ ان حصرات کی ہروی کر کے سالکان راہ فعدا نخت بین بر مشکن ہو جا ہیں ) اور ان کے فلوب کے انجیزں ہی الوار عکوس مورہ فرا ہو جا ہیں ) اور ان کے فلوب کے انجیزں ہی الوار عکوس مورہ فرا ہو جا ہیں ) اور ان کے فلوب کے انجیزں کی وروں کومور فرمائے ہے اللہ میں طرافیت کوان کی مورد فرمائے ہے۔ اللہ میں طرافیت کوان کی مورد فرمائے ہے۔

له ب ۱۱ التربر ۱۲۸ مل پ ۱۵ الكهف ۲۹

مثيخوخيت كى مشرائط

مشرط اول ابعض مثائح کرام نے شیخی کوان دس شرطوں کومتحن قرار ویا ہے ان بین سے شرط اول یہ ہے کرسکہ اس وقت یک مندار شاد برند بلی حب کہ اس کی اما زت بیخ سے ندیلے اس لئے کر حضرت شیخ سے یمنزلت سر اور پاکیزہ منصب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ از کی قابلیت اور لم میزی سعادت اس کومیسر موسم

دلاتا بزرگ نیاری برست دلاجب بزرگ نهو زیر دست بجائ بزرگان نبایدنشست بجائ بزرگال نرزانشست

ادراس ونن کم دو سرے بن نصرف مارے حب کم بشخے ہے با بشخ کی روعا نببت سے باحق نمالے ک طرن سے دواسس برمامور نہوا دراس کو اس تفرف کا اذان مذیخے د بخود اسس عظیم اور خطر کام کی طرف مدم بڑ ماستے اس کوبفین کے مساخف مابن مال لین جائے ہے کہ بہ مفام پینبہ علبہالسلام کی خلافت اور نبابت ہے میصر فدوة الكراسف نفريتًا إن الفاظ مب شخ تجبب الدبن على بن برغش كے مسلسله مب دجوا كب زمر دسست عالم و عارف اور علم ومعارف کاسر شبہ منے فرما باکران کے والد محرم نے ایک دان خواب میں دبیجا کہ مصرت علی کرم المتد دجہان مے بائس کھانا ہے کر آئے اور انہوں نے ان کے ساخر ل کر کھانا کھا با۔ اوران کو بنیا رت دی کہ تم کو انٹرنعا سے ابک صابع اورنبک بجنت فرز ند مطافر مائے گا۔ حب ان مے بہاں بہ فرنه ندبیدا ہوئے تران کا نام علی کھا مصرت على كے نام كى مناسبت سے ادر تجبب الدين لقب - برفرز نرجين بى بن كفيرون سے سبت محبت كرتے ہے ۔ اوران بى مے باسس استنے مبطتے منے - ہرچندان کے والدمحرم ال کے بے عدہ تسم کالبائس نبارکرانے اور لذبذ کھانے بجانے لین براس طرف بالکل نومینجیس کرتے منے ادر کہر د باکرتے سے کرمی وراوں کے کبرے نہیں بنا در نہ نا زک مزاج لوگوں كا كھانا كھاؤل كا - بيبان نك كربيجوال ہو گئے اوران كے اندرطلب كاجذبه اور تؤى ہوگب ـ و ه اكنز ضوت تشبير رسے تھے۔ ایک شب بنوں نے فواب میں دیجھا کہ بڑے کہر کے روضہ مبارک سے ایک بزرگ یا سرنشر لیب لاتے اور ان كي مقب من پي بررگ اور موجر د بن جوابك دوكسرے كے بيتي عارسے بن - بيسلے بزرگ نے ان كے جہره كو و بھركر بمتم فرما بااس كے بعدان كا باخذ بجر لبا- ادرسب سے آخرى بزرگ كے باخذ بى باخذ دے كركہاكہ بر فدوند تع اللی کی طرف سے تنہارہے پاکس ایک اما من ہے۔ جب و ہواب سے بیدار ہوئے نوا منہوں نے برخاب اپنے والدسشين رغش سے بيان كيا- انہوں نے فرما باكرائس خاب كى نغير سواتے سطح ابرا ہم مجذوب دہوا پنے نا کے صاحب ہوکشن مجذوب غفے) اورکوئی نہیں بنائسکنا۔ شخے نے کسی فادم گوان کے پاس بھیما اوراس خواب کو بیان کیا۔ انہوں نے فرما باکر بینوا ب علی من برغش کے سوا اور کوئی نہیں دیکوسکنا۔ نبنیر بہتے کہ بیراوّل شخ کہ ين اوربعد کے جیم بزرگ ان کے سلسلہ کے مشائخ ہیں۔ بیرائٹر کواکس زمانہ میں زندہ ہونا جیا ہے کہ انہوں نے کڑئی بزرگ کی نرمبیت ہیںان کود با ہے لیبن علی بن برعش کوہا جیٹے کہ اپنے اکس پیرکی کاش کرسے ناکہ تفقو و حاصل ہوجائے انہول نے اپنے دالدسے اجازنت سفرطلب کی ر

وه مجازی طون روانه ہوگئے ۔ جب بہ بنے شہا بالدین سہور دی کی خدمت بی ہینے تر ان کو بہان لہا۔ کہ بی وہ بخاری طون روانه ہوگئے ۔ جب بہ بنے شہا بالدین سہور دی کی خدمت بی مینے تر ان کو بہا برگ نے دیا مخا (اور جن کو تواب بی دیکھا نفا) محضرت بنے شخ شہاب الدین سہرور دی اسس خواب سے آگاہ منے ۔ ان کو د بھر کر مسترت کا اظہار کیا ۔ اور بنا با کہ جن نعالے نے بھے ایک دان ایسا ہی خواب دکھا با نظا اور حضرت خطر بلال ام نے تمہار سے بارسے میں تھے بہت تاکید کی ہے ۔ شخ بخیب الدین علی برسون کی اشفار خفا۔ جھے تن نعالے نے جو مسئور شا د بر بھا باہے وہ اسی بے بھا باہے ۔ بشخ بخیب الدین علی برسون کی انتظار خفا۔ جھے تن نعالے نے جو مسئور شن د بر بھا باہے وہ اسی بے بھا باہے ۔ بشخ بخیب الدین علی برسون کی بنے کی خدمت بی رہے ۔ بین کی نصف بی اس کے دور سرے براول کی خواب کے ایک کہ ان کو بنے ایک کہ ان کی سے آئی کہ من نی رہے کے حکم سے کی تصفیفات کی انہوں نے نیمور نقل وک بن ک سے آئی کہ ترین کی ضورت میں مسئور ہی ان کے مالات اور ان کی کوان نے خوق می مشہور ہیں۔ ایک خواب کی ان کے مالات اور ان کی کوان نے خوق میں مشہور ہیں۔ ان کے مالات اور ان کی کوان نے خوق میں مشہور ہیں۔ ان کے مالات اور ان کی کوان نے خوق میں مشہور ہیں۔ ان کے مالات اور ان کی کوان نے خوق میں مشہور ہیں۔

مصرت شیخ علاو الدین گیخ نبات کاارت او مفرت فددة الکبرا نے اسس موقع بر فرابا که میرے مفرت کیج نبات فدس سرؤ مجرسے ارشاد

فرانے تنفے کہ اے فرزند فبل اس کے کہ نم بہرے باس آئے مجے حصرت خصر علیاں مام نے ستر بار نہاری الد سے آگاہ کہا معنا اور کہا مقا کہ آپ کے بیے ایک شہبا ذکو الشر تعالے سے مسلم سے بی نے سمنا ن کی ہوا ہے اور اللہ تعاادر کہا مقا کہ آپ کے بیے ایک شہبا ذکو الشر تعالے سے مسلم سے بی نے سمنا ن کی ہوا ہوا اور بی لے کسی مال بی ان کو گرفتا رہب اول با اور بی لے کسی مال بی ان کو گرفتا رہب برواد مونے و با اور کوشش کر کے دوسرول سے بچا کر بہاں کے طف بی آ وے جبرداد میں تربیت بی کوئی کی فرف سے تمہارے باس جم جم می تقالے کی طرف سے تمہارے باس جم بھی تی ہے۔

ستعر بتو آور ده ام مرغی زلابوت بوں لایا پائ تیرے مرغ لاہوت بده از دانہ یا تو تیش قوت اسے دو دانی یا قوت سے قوت مرطردوم سیست مع الحق" نبیت صنوری دل میں استوار ہوگئ ہویعنی دل کا ایک لازمی دصف بن گئی ہوا در دہ نفس سالک کا ملکہ بن جائے (عادت متقل عمل سے ملکہ بن جاتی ہے) جیسے بینائی قوت باصرہ کے لئے ادر شنوائی قوت سامعرکیلئے ایک لازمی وصف ہے اس طرح کرخواہ ہو ٹیاری دل سے اسکوکتنا ہی درکرے لیکن اس نبیت مع اللّذ کر دورز کر سکے ادر اُشتغال

که حصن سین مین شیراب الدین مسیرور دی رحمت السّرعلیه کی مشیرور زمان کتاب دو عوارف المعارف " مے پیلے رادی بی بی - ان کے بعد بیشع ظهر الدین لطنزی رحمن السّرعلیہ اور ان کے بعد صاحب مصباح الہوا بیت " شیخ عز الدین کارٹ ان بی ۔ مترج صوری علامت معنوی کے ما لغ اور علامت معنوی استفال صوری کے ما لغ مذبن سکے د لمکرکسی رکاوٹ کے بغیر ملکنفس نسبت مع الحن قائم رہے ) مصرت فرمانے مخطے کہ ببران نقشبند نے در صوان التّدعلیم ) ا بسے خص کو با لغان طریقت بیں شمار کریا ہے اور البسے ہی شخص کو طالبول کی تربیت اور تکبیل کے بلے مفرر کیا ہے۔

حصرت فدوة الكرا فرمات يخف كر محضرت مخدوى ببرد مرت دف فرما باكه مقتدى كودر بات استعران ادر بحر مثابره من مي السي طرح مستغرق بوجانا جابية كررنخ والم كالسس براش مد بو-اس بلي كرجب برمكن بوسكنا ہے کہ کا فرہ عوز نبی ایم مخلون لبنی حصرت بوسف علیالتوام کے حن کے نظارہ می اسس طرح منتفرق ہو جائیں کہ وہ اپنی اجگر باک کا طاق البس اور ان کو خررز ہو زائس سے کہیں زبادہ برمکن ہے کہن تعاسے کے عب بندے مشا ہر مطلن کی لذن اور وجو دمختن کے معا بہنہ ہی اس طسرح مودستغراف، بول کہ غیری کا حسانس ہی باتی نہ ہے بیان کیا جا ناہے کہ بیٹنے عامرین عبدالغنیں کے بیریم زخم ہوگیا ادراتنا بڑھ گیا کہ ان سے کہا گیا کہ برکاط دباما عامرنے باؤں کوانے سے انکارکر د با اور کہا کہ اس کا اصنباری نمالی کوہے جو کھ وہ جانے بی اسس سے وی ہوں۔ حبیب وہ زخم ان کے زانوں بک بہنج گیا نودہ نماز پڑسے سے معی معدور ہوگئے و نما زکے بیے کھرا ہویانا مکن ہوگیا ، نب انہوں نے آسان کی طرف ممذ اعظا کرکیہا کہ الہی بلاکو مر داشت کرنے کی طانف نور کھنا ہول ۔ لیکن نیری فدمن نه بجالانے ک طاقت محد میں نہیں ہے۔ اگر نونے مجے اپنی ضربت سے بدرد کا ہونا اور اسی ہزاروں بائیں ہونیں ترکیجے برواہ نہیں علی سکن جو تھے بر بلا مھے نیری ضرمت بجالانے سے روکے گی لہذا میں اپنے باکس سے اس یا کو دور کیے دنینا ہوں لوگوں نے با قدل کا منے کے بیے کی جراح کو بلایا ۔ باؤل کا منے سے بیبے نظم آور دوالا تی . کئی کہاچاں کاسنے کی تکلیف کا احسانس نہ ہو۔انہوں نے فرما باکہ میرسے بابسس خودا کمبالسبی دوا ہے کہ اس کی دیہسے مجھے کو خرنبیں ہوگ کسی فاری فران کومیرے پاس لائو ناکر کلام الہی برسے سامنے بیسے جب کلا الهی سن کر فجه بر کیفیٹ طاری ہوجائے اس دفت میرا بیریکاٹ ڈالنااس دفت مجھے کے خبر نہیں ہوگی۔ بنیا بجران کے ہاس فرآن باک پڑھا گیا اور مبب ان پرکیفیت طاری مرتی توان کا با دُن اَ دعی دان سے کاٹ دباگیا اور حلا کرزخم کو نبدکر دیا كباراننوں نے ايک آه مبی بنبر کي يعب مل جراحی تمام ہرگيا نوقر آين نواں خاموش ہوگيا اندوه بھی اپنے اصل حال بن کے تب اہرں تے در بافت کباکرتم نے پائوں کا ٹ ڈوالا۔ کوگوں نے کہا جی ہاں! سب اہوں نے ہا تھ بڑما كرده كثام وابا والماعظ الباادر كهاكم اللي حب الكس ترفيها إمبرس باؤل رس ادرجب مرجا باترترف ياؤل والبس معليا تيرا شكرس

سفرت قددة الكبرا نے فرما با كرمضرت شيخ الوالحسن تحرفانی كا ارتشاد استى كار شادر بناكے سلسلە مىلات فرما باكرمضرت شيخ الوالحسن تحرفانی كا ارتشاد مرؤكا ارتشاد ہے كركس كى قبال ہے كہ وہ فنا در بناكے سلسله ببن دم مارسكے اور بنتیواً فی اور راہ نما ئی كے تخت بر بنبی الدی سالگ كرا يك نا در النيم سے با ندھ كرا سمان سے دشكا دیں اور البی تیز ہم المجلے كر دنیا كے تمام درخت تمام بہار اور اسمان در سم برجائیں اور تمام دنیا كا

نظام مرمم مہوجائے نمام در بابیٹ جائیں لیکن اس سالک کواس حگوسے مٹا ناجا ہیں اور وہ نہتے وتب وہ مقدائی اور چننیوائی کے قابل ہے )۔

حضرت فدون الکرافروائے تھے کہ پر ایسا چا ہے کہ راہ تقلید چلامواد را رگا، تحقیق نک بہنجا ہواس لیے کو خیر مختی کی اقتدا ایک بنیا دفاصد ہے! پیروہ ہر ناچا ہیے کہ طالبانِ طریقت وسلوک کی ایک جماعت نے اس کی ترمیت کی پناہ میں اور اجباب کی ایک جاعت اس کی درگاہ حابیت میں ایضے مقصد پر بہنچی ہر، اور اینے سلوک کا سامان لینے امیبان تابتہ کی منزل نک بہنچا یا ہمو۔ (لرگوں نے اس کی دمنما کی سے اپنی منزل پائی ہمو، کی بنابت رشول کی معظم ہرااس کے منام کے دماغ میں چی ہو، اور اور بیر نبیابت رسول صلی التا علیہ دیا ہے بہندہ منصب برفائز ہمو۔)

تحقیق اور لفلید کافرق اسمر قع برایک عزیز نے تعقیق و تقلید کافرق در بافت کیا زمفرت قدرة الکرا نے تعقیق و تقلید کافرق می اور لفلید کافرق می باس آئے آبس مِن ترجيد ومعرفنت كے موضوع برگفتگو ہونے مكى - ايك مقام برشيخ نے فروايا تم تقليد كے اعتبار سے بربات کہدرہے ہو-ان کو بم بات ناگوارگذاری -اوراہنوں نے کہا کہ ہم بین سے ہرایک کے باس ہستی صانع کے تبوت بیں امراس ک وصرت براس کا زلیت وا بدیت برمزارون دلیلی موجودین آب م کرمقلدکس طرح کبررہے بی شنع نے فرایالہ خوا ہ تمہارہے باس مزاروں دبیلی کیوں نرموجود ہوں میر بھی تم مقلد ہو۔ انہوں نے کہا کہ آب کے اس قول بركول دليل بعيس البيخ في خادم سي فرما ياكر تين دان موتى كي لا واورا يك طشت عنى اجب بر چیزیں آگئیں توشنے نے ان سے کہا کہ بنائیے مونی کی اصل کیا ہے؟ اہرں نے کہ کہ ابرنیاں کے نظرِ سے صدف کے اندر بیلے جاتے بن اور اس کے بوف بین اللہ نعالیٰ کی قدرت کا طریعے موتی بن جاتے ہیں۔ شیخ نے ان مؤيول كوطنشت بين لحال ديا إوركها كرتم مي سعم الكي ازر وك تحقيق ابنا باعقد اس طنت كع قربب لعاعم ادرسم الشرار من الرحيم بيريد كرك كرية بنيول موتى عجم كرياني بن جائين - أثمر كام ف كهاكرية وعجب بات ہے ہو آب کہر رہے ہیں۔ شخ نے فرمایا کہر تر اسلے تم کہو۔ بعد میں کیں کہوں گا ۔ ان حفرات نے باری باری بسم انتدالر من الرجم پڑے کرشنے نے ہو کچھ کہا نفا کہا لیکن وہ ہرں کے زوں مونی ہی رہے یعب شنخ کی باری ؟ کی اس وفعت ان پرا بک عجب کیغیت طاری برگی اس وفت امنوں نے طشیت کے تربیب منہ سے حاکر بسم التّٰالوُن اگی اس وفعت ان پرا بک عجبیب کیغیت طاری برگئی اس وفت امنوں نے طشیت کے تربیب منہ سے حاکم بسم التّٰالوُن الرقيم كها اسى دم وه تينيول موتى بإنى مو گئے۔ ائمر سرات بر ديكھ كر حيان ره گئے تب شيخ نے فرما با اسكن ماؤن الله نعالى (الله عمم سے نفہ حائد) بر كہنے بى وہ يا نى ايك موتى اسفنہ كى شكل بى بوگيا اور عمريا سب لوگ حيان ره گئے اور جو كچه شيخ نے فرما با تھا اس كا انہوں نے اعتراف كيا -

تشرط مسوم اشرط سوم برسے کومرینیکا بیکار اور خلاط کاموں پرموانغدہ کرسے بنواہ وہ کم ہوں بازیادہ مغیر مشرط مسوم ا ہرں یا کبر-اس مسلم میں محانفہ کونغل نعاز ندکرسے اور نسابل کوروانزر کھے۔ اگراس نے مرید ک منوان کے سلسلہ میں کسی قسم کانسابل کیا ترکر بااس نے ابینے اس بلندمتام کا بنی اواہیں کیا اور وہ مرید کی باکت کے درہے ہے اس بیے کہ شیخہ خینت کا منعام تومر میر کی تعلیم کے جیے ہے بینی اس کرتمام ظاہری و باعلیٰ نا پاکیوں سے اورصفات مذمومرسے باک کردے میں اکر معبق عارفین نے فرا یا ہے: ومنفلہ کمٹنل اصاح غائش دعیت ہو فی الامندی مسئول وما خود، اس کی مثل ایک بادت ہی طرح ہے جس نے بنیانت کی ہے۔ جورہ بیت کا مالک ہے اس سے آخرت بیں موال کیاما نے گاراور وہ ما نوذ ہوگا۔

معنرت قدوة الكبرا كاعتاب وريائ شربيت كاليك كربرادرط لينت كاكار كاليب بوبرنفا. ایک د ن گوہرعلی مرات کے بازارسے گزرمیے سفے - سرات کی موریس بڑی غار گرموش ہوتی ہیں - گوہرعلی نے کسی عورت سے بازار میں دوجا رہا نیں کیں لیکن اس میں شائبر نعن بالکل شیں تھا دگر سرعلی اس سے باک ومنز و تھے ) نيكناس بربعي المول نياسى وقنت تربه واستنعارى اورلوث كرحضرت ندوذه الكبرا كي ندوست بس حسب محمول ماخر ہرنئے لیکن مفرنت نے ان کی طرف بالکل النفائٹ بنیں کیا۔ کچرد پر کے بعد لبلورِ وعنظاً پ نے سلسلہ کل م نتروع فرما يااور سخنت غضبناك موكرفر ما بأكر ذرااس كده كو توديجعوكه بازار مي حببن عور تول تحييمال كانظاره كرما ربتا ہے اس کے بعد آپ نے مفرت در تتم کو (جومریدوں کے احتساب کے منصب برما مور نتے )حکم دبا کر گر ہرای کو بهاری مجلس سے کال دو۔ بر سنتے بی ایک فلندر نے گر ہرائی کو بکیا کو قبلی سے باہر کردیا (حرم وصل سے فروم کردیا کردیا) جب چندر وزاس طرح گزرگئے گوم رعلی نے حفرت درمیتم کو اپنا سفارشی بنایا۔ ادر صفریت فدوۃ الکبرا ک خدمت بں دیوع کیاا ورجبیا کہ ملندروں کاطریقہ ہے اسے جوتوں کی مبکہ کھٹا اکرے اس ک گوشا لی کرائی اور تمام مريدوں نے معانى در مزاست كادراس كى خطامعات كردى كئ اس موقع برحضرت قدرة الكرا نے فرمایا که فراد ضلالت کی مایت کرفے والوں اور گراہوں کرراہ ہایت پرلگانے والوں کے بیے یہ بات بہت اہم ہے کہ طالبان طرایقت کے خطرات سے واقف رہین ناکم ریدوں کے دلیس کو کی وسوسرخلاف شراعبت وطراقیت پیدانہ ہواورالیتی نبیت مارا دہ سے بو کم ہمتی کے باعث اس میں پیدا ہوگئی ہواس کر بازر کھیں۔ ایک بارسفریں حضرت قددة الکبرا سیلان کے راستے سے گزرے ایک جنگل میں دیدایک البساحنگل تصاص ك إدموراد صركبين آبادى نهين تقى بنانير بغير كوركها أن يني دوتين روز تك سفركيا - كيدار عبوك باس سے بغرار مو مگئے محفرت فددة الكرا جب سائقبول كاس اصطراب اور يرلشانى سے آگاه ہوئے تراب نے فرما ياكروسها ايك مكوا الدوراكي ملاسك باس رنجبركاايك مكواتف اس في د مكوا خدمت بس بنش كيا-كب نے كچرد براس وسے برنظر والى وہ و باخا نص سونا بن كباكب نے باباحبين خادم كرودسونا و باادر قرما با بہاں سے یا بے جیے بریب (فرلانگ) کے فاصلہ برایک بازار ہے اس کوسوق المجانین ( باگلوں اور دبیانوں کو ہازار كته بن اس سف كے فكرے كولواس كے مكرے كرواور ايك البا كراائي سے ممارے ساتھيوں كے دوئين روز كى خوراك كابندولست موجامي يع فوالوادر ماتى مكري بانى بس بصنك د با-

باباسبن سوق المجانين من بيني ترديجها كروبال درتيم بإنه مي دره بيه كعرب مي ادر بازار كود يجد رسه بن بالاحبين برديجه كرجران ره كفادر فرما باكراب كوتو صفرت فدوة الكرا فياسلاني مملكت كأكران برمقر فرما بالخفاء آب بهاں کیسے آگئے اور پیدورہ ما نفر میں کبوں ہے۔ برشن کر حضرت در بتیم نے فرما باکر خاموش رہزا درا ولیا بندا سے مناظرہ مت کردکہ ان لوگوں کا طرفہ العبن میں کہیں۔سے کہیں بہنچ جانا کچھ عجیب بنیں ہے حضرت فدرہ الکیز فے سوق المجابنین کا اختساب بھی میرے میرو فرمادیا ہے۔ بروازہ اس دج سے میرے افقیں ہے کہ اگر کو گیاس گرمه کے خلاف کو کی عل کر مبینے اور ان کے حال کی خلاف ورزی کرے تو میں اس کوسزا دوں اورد درسنان حق كرحب كهاني ييني كى ضرورت بير معاوروه اس بازار مين آئين نزاينى نواتبن كي مطابق كمعان ييني كاسامان نو بدنس البنة نم جن كام كے بينے ائے ہووہ كام كروا تم جا دُكر حضرت قدوۃ الكرائمہارے منتظر ہيں۔ بيس كربابا مين قيصفرت كے حكم كے بموجب على كيا اور باركا وعالى بين روانهو كئے يعفرت كى خدرت بي بني كوانهوں نے سرض کیا کریں ساتقبرں کی تین برم کی خوراک خربیدا باہوں اور باتی تمام سونا بانی میں ڈال دباہے۔ یخضرت محمرید تنگر قلی کے کانوں میں بربات بڑگئی م ان کے دل میں برخیال آباکرا تناسونانوا و مخواہ ضا کے کر دیا۔ ممکن غفاکہ کسی ضرورت مند کے کام اجاتا۔ اس خطو کے دل میں بیدا ہوتے ہی حضرت نے ان کی طرف نگاہ غضب سے دیجھا اور فرماً با كرخدا كے معاملہ بن تہيں دخل حينے كى كيا ضرورت ہے! ترجها ن بدورى خدا كرسكمار با ہے بوارح الاحين بَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عانی سے تین روز کے بیے معزول کرد بے گئے۔ اخر کاراہوں نے حفرت نورالعین کوابی نیاہ بایا اور حضرت ک مندمت می حاضر بر کربهت کیجه عذر خوابی کی اور ان کومعاف کر دیا گیا-ا و رحسب سا بن نواز نشول سے سر بلند

من طرح ارم من طرح ارم ادرکسی موفع براس میں ما محت نرکیے ( وصل نر دے) اوراس کے قام معا ما ت میں عزیمیت کے ما تفظ فرائے ادرکسی موفع بھی اس کورخصت دا جازت ) نردے کر بیر نصست نوعوام کے بیے ہے کہ بر لوگ صرف رسمی ایمان ادراس کے اور کسی طرح بھی اس کورخصت دا جازت ) نردے کر بیر نصست نوعوام کے بیے ہے کہ بر لوگ صرف رسمی ایمان ادراس کے بھی اطلاق بین فاعت کر بیٹیے ہیں۔ لیکن طالب چی قت ت کے بیے جس کا ایمان موام کے ایمان سے بلند ترہے ۔ اس کے بیسی اطلاق بین کہ وہ مما ہموں اور دیافنوں کے شدائد کو برداشت کرے کیز کم جس نے طلب کیا تو اسکوراہ میں تاریکیوں کے مصائب سے چارہ کا رنہیں ہے۔ شخ ابو مدین سے منقول ہے کہ ماللہ دید الموحص در مردکیلئے اور وصت برکیا ہے ؛ ابنین ابوطالب خورج فرماتے ہیں کر رخصت منزعی کوطلب کرنا اور تا دیاات کر قبول کرنے سے جرمیا محت نفس میں پیدا ہو تی ہے اس سے فریا دہ فقصان ہینچا نے والی چیز مر بیا کے لیے اور کو ٹی نہیں ہے دمر بیکو اس سے بہت زیادہ فقصان بینچنا ہے ۔ مضرت فدوة الكبرا مريدول كانمازمغرباداكرف الدين في مقرده عادت الفي كراب الشاماب معرب المراكدة الكبرا مريدول كانمازمغرب المراكد في المراكد المراكد المراكد في المراكد المراكد المراكد في المراكد المراك كاروزان محاسبه فرمات سيق كرن نع الدن الراس سديس ما وت سے اعزاض زما ياكرتے تھے

رکمی جشم پرشی بنیں فرماتے منے -) کی ب نے ہرا بک مرید کودوسرے کا جاسوس مقرر کرد کھا نفا-اس طرح ہرا یک مرید کے تنام افعال و اہمال کی بے سامنے بیش ہو مبانے نفے -اگر کوئی مرید نوا فلی کی ا دائیگی بس بھی سستی کرتا یا اعال حسندين ذرابعي كابلى كزناتها اس كولقدراس كى كابل ادرستنى كے جھاكا جا آا ورنارا فىكى كالبساا ظهاركيا

جا ناجس كى نترح مكن نبير -

عن مرب المرب الم المربيط الم مفرت نتيخ علا والقدوله سمناني قدس سره فرمان في تقع كرنمام البيائي كرام حضرت قدوة الكيرا في فرما يا كرحفرت نتيخ علا والقدوله سمناني قدس سره فرمان تحقيم كرنمام البيائي كرام دنیایں اس سے تشریف لائے تاکہ مخلوق کی آئکھ کھولدیں اپنی کی اور حق تعالیٰ کے کمال سے ادراپی نا توانی اورحق تعالیٰ کی قدرت سے اورا بن سختی اورحق تعالیٰ کے عدل سے اورا بنی نا دا نفی اورحق تعالیٰ کے علم سے ا ورا پنی کیستی اور حق تعالی کی بلندی سے اورا بنی بندگی اور حق تعالیٰ کی خدا وندی سے اورا بنی نا واری اور حق تعالی کی ہے پرواہی سے اوراپنی در ولیشی اورحق تعالیٰ کی نعمتوں سے اورا پنے فنا ا درحق تعالیٰ کے بقامے۔ اوراسی طرح سیخ بھی اس لئے ہے کرمرمدی آنکھ کوان امورسی کھولدے توجتنا مربد اپنے قیام د کمال میں زیادہ کوشسٹ كرتاب ياعل كرناب ناكراس كاكال ظاہر موسك مشيخ إس سے اتنابى د باده د بخيده موتا ہے اس ليے كم شيخ مريدك زميت بين يرتمام صعوبات اس بلي بردا شنت كرنا سے كرود اپنے دبدك اس ابحد كوبند كرف جو کمال کی دیجینے والی ہے اور کمال حق کی مشاہد پر رہے والی انکو کھول مے ۔ نیس مریداگرا بینے کمال کرد کھفتے والى انكوكھولتا ہے تواس كے معنى بر بين كرمه ابنے شيخ كے رنج ميں اضا فكرنا ہے۔ اپنے رنج بين بني البي مريدكو ما بینے کہ ہمیشا پینے نعنی کی گھا ت میں لگارہے اگر اپنے کمال ننطارہ کے لیے کسی وفت اس کی آ نکھ وا ہوجائے تروراً اس كو بندكرد ، اگروه البالهي كرے اورنفس كواس سے خردار نبي كرے كا زىجراس كانفس مرطف سے استے کمال سکے مشاہدہ کے بلے انکھیں کھول دے گا۔اور کمال عن کے مشاہرہ سے ابنی انکھوں کر بدکرفے گا كەنفىس كى خاصيت بىي بىي سے-

من اپنج اپانجویں شرویہ ہے کہ شیخ کے لیے لازم ہے کہ وہ مربد کے سامنے تنزییرو تقدیس کی سب سے مسرطری کی اور اپنے مربد ریا اندوں کے۔ مسرطری کی از بیادہ کا مصررت میں (پاکیز وصورت ادر پاکیزہ مال بیں) بہتیں ہم ادر اپنے مربد ریا پنے راز دی کے۔ مركز ظام مركر عا العاس كے كوده اس كے كھانے پينے اور سونے اور دوسر سے اوصاف ليٹرى كا حرف مشا بده كر سك اوراس كي دوسرى باتون سے آگا و نه مو در د نينيخ كي خدمت ميں كى بدا ہو گي اور ا بك طرح سے اس مي ريد كابمى فقعان سيك يس لازم ہے كمشيخ متحل رسے اورا سرار الني اوراف ررتباني كوطالب كے حوصل كے لغدربيان

ك ايك منى يربعي بوسكة بين كراگرا بينه امرارسع مريد كومطلع كرے گااس سے مريد بيں صفعت ونعقدان پيدا بھا توب امر بعي اس كى تَحلت موت كا باعث بچكا -

کرے ور ناسم فاتل کی طرح مفرت رسال ہے مصرت قدون الکرا فرماتے نفے کہ بعض امرار ستہی کے لئے ہیں اگر مبتدی آگا و ہوتا ہے فرائس کے الکار کاسب ہو کھے اور کھر بدانکا ماس کے حرمان کا باعث نے گا سنے تکا سن تنا لی تمام طالبوں کو ان مبلکا ت سے اپنے بنی اکرم صلی الد علیہ دلم اور آپ کی اولا وا مجادے صدفین محفوظ رکھے۔

برم درسرکنی ای یار زنهار معمر براول میں کھے تو مجھکو اے یار انگار انگار انگار انگار میر بھر بھرے تو گردِ انگار

> قطعہ پیش این الماس بی اسپرمیا کر بریدن تبغ را نبود حب کاطنے بی تبغ کو کیا ہے حیا کختہا چون تبغ پولادا ست تبز نکتے ہیں تلوار فولادی سے تیز گر نداری توسیر واپس گریز گرنیں رکھتا سپر کرما گریز

صفرت نینج کبر نے معفرت قدونہ الکیرا کے معفور بین عرض کیا کہ متنائج وصوفیہ کی جماعت بیں مب سے پہلے بزرگ کون تھے ہوان اشارات (اسرار تھی ف) کومعرض کخر بریس لائے (دموز نصوف کومب سے پہلے تحریر کبا) ادر کس طرح ان کو بیان کیا اور میزان لسان نے ان کوکس طرح بیان کیا احضرت فدونہ الکبرانے بیان فرما باکہ سرار معادف کامرتبہ اس سے کہیں ملینہ ہے کہ وہ بیان میں اسکیس اس سے کہ علوم معادف جی طرح کر جونا جا جئے دل ہی

میں نہیں آتے ، اور حس طرح بر دل میں اتر تے ہیں انکو بیا ن اور قبد کنا بت میں نہیں لا با جاسکنا یعفرت نوام دوالن مصری بیلے بزرگ ہیں ہوان اشارات کو عبارات میں لائے اور اس موضوع پرگفتگو کی حب طبقہ دوم میں سیدا بطا گفہ شیخ جند دندادی کا زمانہ کا باتواہم ں نے اس علم کی گہداشت کی اور اس کو وسعت بخشی اور اس موضوع برکتا ہی تعنین فرما ہیں ۔ جب صفرت شبل کا زمانہ کا باتوہ اس علم کو منر مید ہے گئے اور خدت میں بلا اس کردیا۔

جس سرکوعاقلول نے کیا سرمبہرتھا دیوانہ نے کیا اسے ہرشخص پر شار دریائے دل میں جینے نفے پوشیدہ مونیاں سب کو نکالار کھدیا بھر میشس روزگار اندر کا بھید کر دیا باہر خطیب نے منبریہ آیا خود ہی کیا اس کو آشکار

کہاں کون ہے غیرا در نفش غیب ر قسم ہے خدا کی نہیں جسند خدا میں سنتا ہوں ا در کہنا ہوں برملا سحہ ہے کوئی دنیا میں میرے موا سری کر مسربمهر منو دند عاقبلان دیوانه را محرکه بمردم نشار کرد سرگوهری که بو دبدریای دل نهان بردن کشیدور دیمه روزگار کر د راز دردن برده بردن کردچونجطیب آید قرارمنسبر وخودآشکار کرد

 ز دیک ارنداد معنوی ہے اور میر مرتد مہذا طراقیت کے روسے دوری و بے تعلقی کا موجب ہے جب دو مرہے ہیر کی طرف جھکا تو اس کا ہیر نظرسے گرجا تا ہے اور دوسرے ہیر کی صحبت پر مائل ہوتا ہے اور اس کی خدمت اختیار مرتاہے اوراگر میدوو مراسینے بھی ارباب حقیقت سے ہے تو مقام ہیری کے موافق اسی چیز کاحکم دیتا ہے جس کو پہلے ہیر نے فرمایا نفا اور جب ان کے فرمان کوا بنی خوام ش کے خلاف پاتا ہے تو بھرا بنے ہیری طرف دجرع کیا ، معلوم ہواکہ مرد سے موافق کہ یہاں سے با نکا وہاں سے موگا یا ذلیل و بے کا روسر گرداں جانے والول کے ساتھ نفس وجہالت کے قیدخانہ میں گیا۔ خواکی بنا واس بے تعلقی ورسوائی سے۔

دے اور تو تجہا شغالِ باطنی میں جننا بزرگان مشائخ کا معمول ہے اس سے زیادہ تر تجہ کہنے سے روکے ۔ اس بے کہ طالفہ صوفیہ اور من کنے کہا کا اس پر آلفاق ہے کہ صوفی کو ابرالوقت "ہونا چا ہئے۔ ابنالوقت ہیں ہونا چا ہئے۔ اس کی تفام ہر کی حالت کی اب دو نوں مربع و کا کسی منظم برد سے استحاشعال کے بادسے ہیں دریافت کیا۔ دو نول این انسان و مطالف ایک بادسے ہیں دریافت کیا۔ دو نول ایک انسان و مطالف ایک دوسرے سے منتفاد بایا تو اکس موقع بر کھے تعجب ہیں کردونوں دل کے عادات الکار کے طور بردونوں سے ظاہر ہوں۔

صور بررون سے طاہر ہوں۔
حضرت قد وہ الكرانے تقریبًا فرمایا كرشنخ ابو برقعلى جوشن عثمان حيرى كے مرمد سيس مقع كى بغداد كے مشا تُخ يس كا كيا تعليم دى ہم مدنے جواب مشا تُخ يس كا كيا تعليم دى ہم مريف جواب دباكہ مجھے اطاعت اللى بجا لانے اور گناه كوجرم جانئے كو فرمایا ہے۔ تمہارے بیرنے یہ ایک پوشیدہ فودرتم كوسكھا با دباكہ محمد اطاعت اللى بالك نگست جا ہے مالانكہ وہ گنا ہوں كو ليف سے سمجمت ہے اور عمل كوا بنے سے جانتا ہے مسمجمت ہے اور عمل كوا بنے سے جانتا ہے مسمجمت ہے اور عمل كوا بنے سے جانتا ہے مسمجدت نے اور عمل كوا بنے سے جانتا ہے مسمجدت نے اور عمل كوا بنے سے اور عمل كوا بنے سے مانتا ہے مسمجدت نے اور عمل كوا بنے سے اور عمل كوا بنے سے اور عمل كوا بنے سے مانتا ہے مسمجدت ہے اور عمل كوا بنے سے مانتا ہے مسمجدت ہے اور عمل كوا بنے سے كونك سے موانق اور سے دو

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعَمُلُونَ ٥ ك الرَّمِينِ الرَّمِياتِ مب كامن كواللَّهِي في بياذيا

عمل و تول کواس سے ویکھے جس مخص کی بندگی کی وفار ذات راد بیت میں داخل نہ ہوئی اس کا شول بندگی میں نہ ہموا ہر جند کدان بزرگ نے افعال کو اپنے سے دیجھنا اس کوئنگی فرایا لیکن ہر گرز مرمد پر بلا خطر نہیں کرسکتا نعوذ باللہ اگر الر برقعلی کے دل میں بیسن کرانے نے شخے کی طرف سے برگانی بیدا ہم میا آن نوکس قدر نورا بی بربا ہم نی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کواس سے محفوظ رسکھے۔

کوت قدرة الکرافراتے تھے کہ بننے طبیب حاذق الد تجربه کار کیم کی طرق ہے ہو ہرمر بھن کا علاج احداس کیا دوااس کے مرف ادراس کے مرف ہزاج کے مطابن تجویز کرتا ہے۔ مثلًا اگر کسی کے مراج ببرگری دوفوا کا غلبہ ہے نواس کیلئے مرف برت نبات تجویز کرتا ہے۔ بہی کیفیت مثنا کی منے دہ بھی مربد کے حسب جال اس سے مجابدہ کوانے ہیں کسی سے سیخت ادر کسی سے مہل اگر مختلف استعداد کے بیم مربد ایک و در سے کے معال سے معلا لیقت جا ہی دکر سب کی زمیت کیساں انداز بدک جائے ) نو بندیا ہیں ان کی محروق کا باعث ہوگا ۔ جنا پی حفرت نواج منطف کر ما نشاہی تدس مرد کور یا مست ادرا میری کی حالت میں یہ دولت سلوک نصیب موڈی اور کرامت کا تاج ان کے مربر یہ کھ دیا گیا ہے۔

رباعي

کی کو بے مشقت دیدیا تاج عطا نحشکی تری کا کر دیا راج

کسی را بی مشقت تاج برمبر نهاده با دست می خشکی د تر

اله به ۲۲ صفت ۹۹

دگردا کرده درمنزل مگر رئیش کمی کوکردیامنسندل میں زخمی بس آنگہ خواندموی مندخولین وہاں سے لوٹا وہ مسند براپنی حضرت شنج ابرسعیدا برالجز قدس مرہ کاارٹنا دہے کہ م کو نواس درگا ہ میں بندگ کے راستہ سے پنجیانھیب ہوا۔ ادر خواجرا بومنطو کرمان شاہی کو خلاہ ندی ادر ریاست کے ذریعہ سے بردولت نصیب ہوئی۔ بینی ہم نے ا

ہوا۔ اور حواجرا بوط طور کرماں ساہی کو حواد ندی اور ریا ست کے ذریعہ سے بہدو کت تصیب ہوئی۔ بینی ہم نے میابدہ سے م مجاہدہ سے مشاہدہ حاصل کیا۔اورا انہوں نے مشاہدہ کے ذریعہ مجاہدہ کی منزل با گی۔ نود حصر ت نواجرا برمنطق فرماتے ہیں کہ جو کھچولوگوں کو مداد بوں اور حبکوں کے طے کرنے کے بعد مذاہدے سمجھے وہ مسندا و ربائش بر بیجھتے محر کے مل گیا۔ ار باب ریمونت ان کے اس قول کو دعوی برجمول کریں گے سالانکرا لیا انہیں مکران طہار حقیقت ہے۔

> نہیں ہراک کی منزل کوہے یہ راہ ندسب کی ہے رسائی تا بدرگاہ

نه برکس میرسد منزل باین راه نه برکس می نبد با برسسرگاه

ا درم دعوی تقص حال برگواه ہے۔

مشرط بیفتنم ایستان دلائے کر ابتدائے تربیت ہیں مرید کو پاک غذا کے باسے ہیں دلائے کو کہ اکر بیتر مریدین استان کی خدا کر بیتر مریدین استان کی خدا کر بیتر مریدین استان کی خدا کر بیتے ہے کہ اکر لوگ پر بیلے کے بندہ ہیں اپنی تمام ہمت اس کا نے بینے پر مرکوزر کھتے ہیں ان کا اصلاح کی تدبیر ہے کہ ان کو السی حبکہ رکھا جائے کہ اس کے اطراف ہیں اور کوئی زموا در ان کو خلوت ہیں بیٹھا دیں اور شیخ اپنی ہمت سے ان کی مدوکر سے اوران کو جتلا دسے کہ تمہارا رزق تمہاری کوشش کے بغیر لقیناً تم کو ملے گا یہ عمل اس وقت یک جاری دکھا جائے کہ اس سلسلیس ان کا لقین بختہ ہوجائے اور تو کل فیر دولت ان کو حاصل ہوجائے اور تو کل

صفرت قدونه الکبل فرماتے تھے کم بیاک غذا الب بیجی کی طرح ہے جوسالک کے معدہ کی زمین میں او بیا جاتا ہے۔ اگروہ ہے یاک اور حال ان غذا کا سے زماس سے اعال صالحہ کا درخت پیدا ہوگا اور اگر منتبد سوندی کا بیج بیالیہ ہے۔ اگریہ سے خطان فاسدہ ادر عبادت میں کسالت پیدا ہوگی دعبادت میں کسل اور دل میں وسوسے پیدا ہوگ اور اگر جوام روزی ہے ترمعیب ونافر مانی کا درخت نشوونما پائے گا بیصرت شنخ ابواسحان نشامی توں سرہ عفرت شنخ ابوا حمالیہ ال والدہ کو اکل حلال کی سخت تاکید فرایا کہ تے تاکہ بازوا ور پاک دورہ اس فرور کو باسکیں۔ کہتے ہیں کہ حفرت ابوا حموا بدال سامان فرشا فرکے صاحبادہ تھے جوجیث سے شخ ابوا میں مالے تھیں شنخ ابواسمان فرشان کی خاطرے کی میں کہی کہی ان کے وہاں جایا کرتے تھے ان کی ایک بہی بہی ہوئی اور کیا کرتے تھے ان کی ایک بہی بہی ہوئی اور ایک کرتے تھے اور کیا کہ بین بہت ہی صالح تھیں شنخ ابواسمانی سے کمیں کہیں بین سے کہ مہاں جایا کرتے شنے ابی کیا کہ میں جایا کر کے مہاں جایا کرتے شنگ

ان کی ایک بہن بہت ہی صالح تخبس سنے الراسحان شانی ان کی خاطر سے تبھی کہی ان کے وہاں جایا کرتے تھے اوران کے بیاں کھا ناہی کھاتے تھے ۔ ایک دن اہر ں نے ان صالحہ بی بیسے کہا کہ نمہار سے بھائی کے ایک فرزند بیدا ہوگا جس کی بڑی شان ہوگی تم کواپنے بھائی کی بیوی کی نیوان کرنی میا ہے گا کہ حمل سے زمانہ بین مضتبہ اور حوام غذا نہ کھائیں۔ وہ ضعیفہ عفیفہ حضرت ابو اسسحاق شامی کے ارشاد سے مطابق اپنے اپنے

سن ہوں ایں ہے۔

اشرط ہشتم ہے ہے کہ اگر کوئی شنے اپنے کسی معرشنے کو نسبت ہیں اپنے سے فری ہائے ترشیخ کو بست ہیں اپنے سے فری ہائے ترشیخ کو مشرط و اس بنے کہ اس کی خدرت ہیں حاضر ہمونے کا حکم دیے اس لیے کہ اس کی ادر دوروں کی بہتری اسی ہیں ہے اگر دہ ایسا ہیں کرنا ہے ترسمجھ لینا جا ہے کہ اس کا حکم دیے اس لیے کہ اس کی ادر دوروں کی بہتری اسی ہیں ہے اگر دہ ایسا ہیں کرنا ہے ترسمجھ لینا جا ہے کہ اس میں جا در وہ صرف دنبادی دولت کو کما نے کے لیے دل بن بیٹھا۔ ہمت ونسبت ولیوت سے اس کا کچھ تعنی ہیں ہے ۔ دور وہ صرف دنبادی دولت کو کما نے کے لیے دل بن بیٹھا۔ ہمت ونسبت ولیوت سے اس کا کچھ تعنی ہیں ہے ۔ دولت ادرواہی برنا تعقی ہے ) اسی اعتباد سے دسول اکرم صل الدیلیہ دسم نے فرط با اسی اعتباد سے دسول اکرم صل الدیلیہ دسم نے فرط با اسی اعتباد سے دسول اکرم صل الدیلیہ دسم نے فرط با اسی اعتباد سے دسوت تو ان کو میں میں کو سے ان حوسلی حیثا کہا د دسے دیا۔

اگرم سی میں اس کے دیا کہ میں حیثا کہا د دسے دیا۔

اگرم سی میں اس کی موسلی حیثا کہا د دسے دیا۔

اگرم سی میں اس کے دولت تو ان کو

الله التباعى -الباس وعيى مارسے بغير كے حكى متربيت كے ماتحت ہيں تومشائخ كوايسا ہى ہونا مياہيئے .

حفرت قددة الكراقريب قريب قريب فرماتے تھے كہ جس وقت حضرت بينے الاسلام احدزندہ بيل جامى كى توجة برات كاطرف بوئ ادرمب سائقى سفركے لئے كرب تد بوئے جب سكيبان گادُں بيں بہنچ چند بمرائى بزرگوں كے بوجها كہ حضرت سينے برات بي واضل بوں گے مشیخ نے فرمایا كہ اگر لوگ بيجا بين توجا ميں گاورا كلے مشارئخ برات كو باغيجه انعاریاں كہتے تھے اور باغيجہ بيں لوگ نہيں آسكتے بغير باغباں كى اجازت كے سے

المی نفس رخصت این با غبان آنے کی دخصت ہونہ ہے با غباں دوین بوستان آنے کی دخصت ہونہ ہے با غباں دوین بوستان با ہی نہیں سکتارہ بوستا ل دوین بوستان با ہی نہیں سکتارہ بوستا ل حصرت سنتے احرم ایک کی خبر جا بربن عبداللّٰد کو پہنچی توانہوں نے ذرایم جانے ہی شخ الاسلام احرم ایک کے محافہ کو کا ندھے ہرا عقا کرست ہریں لے آتے ہیں۔ ہیر ذرایا کان کے والدیشیخ عبداللّٰہ انصاری کے محافہ کو نکال لائیں

الم سلسلة عالبر بنيستية آپ بى سے جارى برا - آج بى لا كھرى سے فرول حضرات اس سلساعاليہ سے والبتہ بي اور وہ بيني گركى مادق آئى سے -

حضرت قدوۃ الکبرافرواتے تھے کر مرید کوکسی طرح اجازت نہ دبی کربرا دران طریقیت کے سوا دو مرے کے ما تھ بیٹھے اور نہ کسی سے بات جیت کرسے اور نہ کسی سے دوستی اختیا دکرے ادر نہ کسی کو دیکھنے جائے اور نہ کسی کراپنے دیکھنے کی اجازت دے اور دوستوں سے کمے اگران ب

باتوں میں اسکوآ زاد حیور دے اور منع نہ کرے تو یقیناً اس کے حق میں برائی کی۔

حضرت قدوة الكبافرماتے تقے كە اگرسوا دى ايك طرح كے كسى امريس اكتھا بليھيں اور ايك پريشان ان بين ہوا قرموا فق اس شل كے كراكٹر بھى برے كے تابع ہوتے ہيں وہ سب بر خالب ہوجا تاہے اوراس كي صحبت پريٹ نى كو لوٹالاتى ہے غيرجنس سے بچنا سب سے زيا دہ حزورى ہے ۔ مصرعہ

روح راصحبت ناجنس عذائست اليم روح كوصحبت ناجنس ہے اكسخت غذاب

حفرت قدوۃ الكبرافرات تھے كھے ہے۔ اس سے معانہ د تعالى كى ايك محبت ہے اوراگرايسانہ ہوتو بحر اجبيت ادرجدائى مقدود كاسب ہوا در وہ نسبت كى شش ہى ہے اندرگان طربقت نے فرمایا ہے كہ وجدوحال والے ان لوگوں كے پاس كے كوئى چيز حاصل نہيں ہوتى -اسى لئے بعض بزرگان طربقت نے فرمایا ہے كہ وجدوحال والے ان لوگوں كے پاس جن برعلى احكام كا غلبہ ہے نشست نہ كريں كيونكمان كى صحبت دجد و توجد كے عطايا اورطريقوں كو بندكرديتى ہے بيك اور عبادت كذا دا ورا بل علم درحقيقت عزت والے ہيں اورغنيمت ہيں ہم ان كے معقد ہيں ليكن وہ نسبت وطربقت كے مناسب نہيں ہيں و مناسب نہيں ہيں۔ خاص محبت كے وقتوں ہيں اس تسم كے لوگوں كے آنے برآب بے صربتو خش ہوتے تھے ادراؤگوں كى مناسب نہيں ہيں۔ خاص محبت كے وقتوں ہيں اس تسم كے لوگوں كے آنے برآپ بے صربتو خش ہوتے تھے ادراؤگوں كى مناسب نہيں ہيں۔ خاص محبت كے وقتوں ہيں اس تسم كے لوگوں كے آنے برآپ بے صربتو خش ہوتے تھے ادراؤگوں كى

باند حکایات بان نہیں فراتے تھے۔ ایک بار محلہ خواج گفتی کے جرویس اس خادم سے اہل معرفت کے حکایا تِ عالی بیان فریاتے ہوئے بید گرم ہوگئے تھے اور می خاکسارآپ سے دلیدبر معارف اور معرفت کے انوار کے سابیس موہو چکا تھا کہ اچانک ا پر ایک عب کتے جن برزد دونفوی کی نسیت الب بھی ان سے آتے ہی حضرت قد ہ الکبرا خاموش ہو گئے اور فرط یا سخے ازشما کر بخیت بہاب بات ختم ليني أف والاجو نكران حكا بات كازياده متقديني سهداس بيسلسلر كل ختم كباجا ناسهديين كر ان صاحب نے فرمایا کہ بنا ب میں قران ماندں کامنفقہ موں حضرت نے فرمایا کہ اس کی رکھ سے بیے ہما دے یاس كسول اورده كسول " مرين » سے يني ب ساخة اور لغير فكر كے سلد كال جارى د سانے الى تمار سے آنے سے پہلے م اتن تیزی اور روانی سے گفتگر کررہے تھے جیسے بن حکی کی پھر کی ہوا سے تیز حلیٰ ہے۔ تہار اتے ہی وہ کیفیت ختم ہوگئ ہم ممن تہاں ہے کئے سے اس میا رکورک بنیں کرسکتے ۔ اس سلسلہ میں اب نے فرایا كمرايك مرتبه مردر كونن صلى التدعلبه وينم كي عملس تندّس مين كجيرهم اسرار طرلقيت حاضر نفصے اور حضور صلى التكه عليه وسلم علوم مكاشفه كے دفائن اور اسرار منابدہ كے حقائق ظائم رفر مارسے منفے كه كيو البے ارك على سرون بين أصحب كي ان اسرار كم سننے كى قابليت اوراستورا دنبين تفي اس وفنت سروركونين صلى الله عليه وسلم في فرما با اسے بن بن ان سررست ن در اینے برخوں کو ڈومانک لوم اس دقت جولوگ محرم اسرار تھے دہ سمجھ گئے کہ اس کا کیامطلب حسروا انا تھے حر( اپنے برخوں کو ڈومانک لوم اس دقت جولوگ محرم اسرار تھے دہ سمجھ گئے کہ اس کا کیامطلب سے یعنی حصنورصلی اللہ علیہ وسلم کا مدعایہ ہے کرانی استعداد کو چھپالو کرتمہارے تو تیزرخن فہمی کے سبب بات آتی تھی اگر كہا جاما كريد لوگ اس كى قابليت نہيں ركھتے تو غلطي ميں يڑتے ہيں اور نقصان والے ہوتے ہيں اور آنے والے لوگوں نے سمجا کہ اِ بنے برتنوں کے منرکو ڈھانک لوتاکہ زمریلے جانور نہ بڑیں سبحان اللہ۔ چونکہ سرور کونین صلی اللہ عليه وسلم كاارشار رًا مي اتنا وسيع المعنى تقاناسى كي أب كے كلام ك شان بيس وارو بوا ب ١-

اوْتِيتَ جُوَامِعُ الْكَلِمِ لِهِ مِنْ مُرَامِعُ الْكَلِمِ لِهِ

مضرت قدو و الکرا نے فرما باکر حتمائی صوفیرکا اظہاراوراس طاکفہ علیہ کے دقائی کا بیان کہی کہی سننے والے کہ برکت کا بھی نیجہ ہم تا ہے۔ ایک عزیز بیان کرتے تھے کہ میں حفرت میر کی خارست برب بہت زبادہ حاضر ہوا کرنا تھا۔ جب کہی اب کی عبس بم حضرت نواجہ (حسن لعبری) تشریف ہے استے تھے تحضرت نواج امیر کی عبس میں اجاتے عجیب دعزیب معادف اوراسرار مرافیقت بیان فرمانے گئے تھے۔ حبب کہی عضرت نواج امیر کی بحب میں اجاتے تھے۔ بعب کہی عضرت نواج امیر کی بحب میں اجاتے تھے۔ بعب کہی عضرت نواج امیر کی فربان سے ادا ہم نے تھے۔ اور می از بان سے ادا ہم نے تھے۔ گئے تھے کہ دور سے او تمان میں کہی آپ بیان مہی فرمانے تھے۔

مضرت خواج می المعمول المعمول المبارية الكرائة درايا كرمفرت نواج من المبري رحم التُعليم المعمول المبيد المب

مله مجمع جامع كليات ديء لكه بي ييني بات جيوڻي سي معنون برا ( بخاري وملم)

لطبيف كانت اورمتفامات جعادفوں كے مناسب حال بوں بيان فرما ياكرتے مفے حضرت قدوۃ الكبل فرماياكرنے عقے کہنوا حرجسن لمبری معظمیں معارف کے بدا ن کرنے اور حقائق طر لفیت کے اظہار ریب سب ہی زیادہ ما کی تھے باي مهم اكثراب مونا عضا كرحب تك صريف را بعد بعرى دحمنر التدميليه إمنر كم يعجيه أكريني بمجدحها تي عقبي -اس فين تک دعظ شروع بنیں فرما تنے متھے ایک روز آ پ بہت و برتک بی بی را اجراب کا انتظار کونے رہے اور دیر مك جيثم را ه رہے جب لوگوں كے دل تنگ آگئے أن بين سے أيك نے بطور نكت جيني عرض كيا كم كيا بوا اگر ايك برهي عورت منبرے یا یہ سے باس ندا نی اورانے وگ اتظار کرسے ہیں حضرت خواجہ نے فرایاکہ یں نے جس تقد کو انتی کے منہ کے لیے آرا ستہ کیا ہے اس کو چیزی کے منہ میں کیسے رکھوں اور جونوالہ گینڈے کے لئے تیار کیا ہے چوز ہ مرغ کے منہیں نہیں ڈالا جاسکتا سے

لازم که دل عیسی بو تامسن سکے زبور عيسي دلي ببايد تا بشنود ربور هرخر جيگونه فهب متزيم طيور سمج برایک خرکیا په تغمه طیور حفرت قددة الكرا فرائ عظ كريس ف مقامات خواجيس ديكماب كرشا و بلخ ف ابني لوكى سلطان وخفرة کے لئے بیش کی آب نے بے مناسبتی کی وجہ سے قبول نرکیا اوا کی بے حدر بجیدہ موئی اور تخلیہ میں حفرت سلطان مے پاس عے ہے ہیں ہا ہے ہے۔ ایک شخص بھیجا اور کہا کہ ہم تم کواس طریق میں جوانرد سمجھتے تھے مصرعہ خود غلط بود آ پنجے۔ما ہندا شنج

خود غلط تقاجو مماراتعا خيسال

یہ کیا بخل تھا جوآپ نے کیا۔ کیا آپ نہیں جاہتے کہ ایک محاج آپ کے ذریعہ سے دولت معنوی بحب پہنچے ، جب اس بات كوحفرت ملطان في سنا توبرا رجان بواان كوقبول كياا درعقد لكاح بس في ترف بهورك دنول بين ایسا ہوگیا کہ آپ ان کے وار دات ووا قعات کے حل کرنے سے عاجز ہوگئے بالآخر حفرت ملطان العاد فین کے پاس بسطام یں لے گئے ، ایک دوسرے کی سکا ٹی بے صدمحرما نہ وہارتبہتی چندمرتبہ تنزل فرماتے تھے تب سلطان احدان کے نکوں کو سمجھے تھے۔ بسطام میں حفزت سلطان العارفین نے باد اسرایا کدیرتمہا رہے مکٹوفا سے ووا قعات کامل تمہاری برکت ہے ہے۔ اس کمال محری سے جوان کے درمیان واقع ہوئی سلطان احمد کورٹسک و غیرت آگئی فاطمہ نے معادم کرایا شوہر کو پکاراا در کہا کہ تم میرے بدن کے محرم ہوا در وہ میری جان کا محرم ہے سے

ميارن محسيم جان وتن زار میان محرم جان دتن ای یار ز روی قرب آمد فرق بسیار بڑاہے فرق نز دیکی میں اے یار فاطرحفرت سلطان العارفين كي سامنے حقائق نما ومعارف كشار مسار وعذار كوب حجاب وب نقاب كئے بیٹی تيس ایک دن حضرت سلطان العارفين نے كہائے فاطم إستدينقش و لگارتم نے بنا باہے۔ اسى وقت انہوں نے اپنے منہ کو چھپالیا اور کہا کر جب تک میرے اعد کے نقش ذیگار آب نہیں دیجھتے تھے میری صحبت آپ سے جائز تھی جب لگا ، سرے ماتھ اور نگار پر بڑی اب باہمی اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے سے

> میری تری دوستی تھی اے علار تا کرمیان من و تو ای میگا ر انہے نظارہ معنے نگار بودبهم صحبت معنی نگار مدمی جائز نہیں میرے لئے نيست رو ممديم زينسيس دیکھنے جب تم نگے دست و زگار یون نظرا نماد بدست و نگار

حفزت قدوہ الكرا فرماتے تھے كەسب لوگوں كى صحبت نسبىت بىن خلل الله الىنے كا سبب نہیں ہے بكہ انحرر لوگوں کصحبت توالیسی موتی ہے کہ وار واللی وفیض المتناسی کاسبب موجاتی سے سٹن علاؤالدولہ سمنانی سے نقل فرماتے تھے کہ حضرت نینخ اپنے اصحاب کے سافف نشرایف فرمانے ۔ یکا بک ایک کیفیت فری کا نزول سوا کس مرباط کے سے خوارت بین تنزلین ہے گئے خلوت میں مبننجے ہی وہ کینبت ختم ہرگئی۔ آپ فوراً با ہر آپ عفا فلت حال کے بیے خلوت بین تنزلین ہے گئے خلوت میں مبننجے ہی وہ کینبت ختم ہرگئی۔ آپ فوراً با ہر تنزیف سے ائے۔ باہرانے ہی د دکیفیت بچرطاری ہوگئی۔اس وفنت آپ بنظا ہر ہواکہ بہمال اور کیفیت اس اخماع اوراصحاب کی م تشین کی برکست سے ہے۔

حفرت قدوة الكبراحفزت نواجه سے نقل كرتے كراك روز أب نے بطریق عتاب وخطاب ليے اصحاب فرما با" كرتم لُرگ مهینندا جنبی لوگر ب سے انتقال طر تھتے ہم اور ان سے نمہاری مصاحبت رہتی ہے اور ببطر لغبر صرف ا ن طبقات كے دگران ميں سے كسى ايك طبقه كے بيے روا ہے اول تروه جاعت اوروه لوگ جو بحب سنبودين اورجا لحفورى مير متغرق بي تويد لك عف اس خوف سے كركبير كوئى بات ان كوشم دين سے محروم م كردے اس مبیب سے بوگ احباب کی مجالست اوراصحاب کی مخالطت ہمیشہ کرتے بین ناکران کے احوال ہمیشہ پرشیده رمین-ادراحباب کوان کاس نسبت سے آگا ہی حاصل نہ ہو اور پینی از وفنت احباب آگرجع نہ ہو عائيں داس ليے اجنبيوں سے ملنے رہتے ہيں) كبر كرة رب ركر ن كوتسنج كرنے والا سے - للذا البيا ، عليم السام فاسى قرب سے شغرنفوس كى سے اسى طرح بادشا ه مجى سراروں نفوس كى نسيراسى فرب كے ذرايد كر البتے بيل . دطربغت بس السافرب منع ہے > اور بہی اس بات کا را زاور اس کی اصل ہے گرچوٹے رہ وں کے باطن پرنوٹ ف كرين إرابين فرب اس نفرف كاذر ليه نبتاه بيته برو سعد ميبشه فريب رساسه) اور ي رت تبارك د تعالى سے ترب العهد مهوتا ہے۔ اور كمن بي في تت جود لوں بين مونى سے اس كاسب عين بيي ہے۔ منفول ہے کہ بی کر بم صل الد علبہ ذم مارش کا یانی اپنی تکھوں سے سگانے تھے اور فرما با کرتے تے کر برمرے رب صقریب العبدہے۔

د و مرے اُس گرد ہ کے لیے اُنجبیوں سے اختلا طرروا ہے ہوتجلی داتی کی جرانی اور دہشت کے عالم

بیں ہی بی مفرات سرا پاسوخت ہوتے ہیں اور عزوں کے دیکھنے سے ان کی انکھیں بند ہم تی ہیں اور غرجتی ان کی کوئی مراد ہنیں ہم آی اور مذعرجتی سے ان کا کچھ تقصو و مہرتا ہے۔ بی صفرات بنی نوایل کی طرف سے دوسروں کی تکمیں بر مامور ہیں اور حتی تعالیٰ کے حکم سے صاحب استعداد لوگوں کے باطن پر تھرت کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو دنیاوی مرادوں کی قید سے کا زا دکر دیا گیا ہے۔ ان دوگر و ہموں کے مطاوہ لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اور کسی کو حاکمت نہیں ہے۔ ہاں سوائے اس عالم کے جواس ہمت کر میر کے بموجب قرامت کا دخرب، بیان زمائیں

حاص بعد الرواجي المراح المراح

نہ کیوں نیکول کی صحبت پر ہموما گل ہراک انسان کہ ہے صحبت میں تا ثیر لباس خصلق میں ہوتا ا ٹر ہے نہ ما نے جو تو یہ اس کی ہے تقصیر پرا مردم بصحبت بیک ماُئل نبامنند کا ندرو تاثیب دار د بود در جامه ہم تاثیب رمردم کسی کین نشستود تقصیر دار د

ك ب ١٠ القلي

مقامات نواج بین ندکورے کر شخ کے لیے ضروری ہے کراس راہ سلوک کا بررا پر اعام رکھتا مو مقامات مواج بن مدوری مربی بر میران كودوركر سكة رجلال ادر عبال تجليات بن تميزكراسك -اسكه يعضردرى سهكرددان كينيون ا دراسرارس واقديمو اسى نبايرمننا كخ في فرمايا ب كرم يدكر جاجيت كما بن تمام مشكلات إبنا اوال اورا بيف شهرات ابنے شیخ کے سامنے بین کرے یہ نہ کے کرشنے کومیرے تمام حالات کی اطلاع سے ۔اس بیے کہ یہ سننت کے نزا کہ میں سے بنیں ہے د فردری نہیں کہ نسخ مر بدکے تمام احوال سے باخر زور بخو د مجو دموجائے) امام بشیخ الدا تعاسم تشری سے منفول ہے! المرس نے فرما باکر شیخ ادرم رشد اگرصاحب اِشراق ہے اس صورت میں مربد کاعرض اتوال مناسب بنیں ہے اور ترک ادب ہے۔ اور اگر اہل انتراق سے نہیں ہے زرگر موض زكرادب سے (مريد كے ليے خلاف ادب ہے) بہت سے مشا كنے إشراق نے (تعوصفائے فلب سے مريد كاحال معلوم كريبت بن )مريد كے خاطراد رباطن اسوال سے الكا بى كرشبغت ادرار شاد كى نزط قرار بنس ديا ہے بعنی شخ کا صاحب استراق برنا فردری قرار مہیں دباہے ملک صرف بیشرط د کھی ہے کہ اگر مرید کوسلوک میں کد کی مشكل بيش أئے يا مارچ زب مے طے كرتے بس كوئى ركادت بيدا بوجائے تور بد مے وض حال كے بعد شيخ كواس كمشكل عل كرناجياً مبيِّه تاكة ترقى كاوروازه اس يركمل حاشيء مريدها لتول كوبطراتي ظا برعون کرے اور یہ نہ کیے کہ شنیخ جا تا ہے کیونکہ بیان کی حاجت ہے کہمیں ہزتا ہے کہ جا ننا ہے اور معی ایسا مِوَابِ كُرنبين جاناً. جِوْكُمْ تَكِيل سَم كَ نَهُ جاننا كوئى عيب نبين سِه توجامِيّ كرير سعون كرے - بشنخ سعدى شيرازى رحمة الله تعالى ف اپنى زبان مبارك سے كيا خوب كها ہے سه

> کسی نے پوچھا کے گم کردہ فسرزند کہ ہو روسٹن دل د پیر خرد مسند تعا بو کو مصرسے جامہ کئے سونگ نہ چاہ کنعال میں کیوں اسکو دیجف کہا حالت مری برقِ جہاں سپے کبھی بیب دا کسی دم دہ نہاں ہے کبھی موں طارم اعلیٰ پہ بیٹھا کبھی خود پاوں کو اپنے نہ دیجھا اگر درد لیٹس اک حالیت پہ رہتا دو عالم سے دہ پاکھوں کو انگانا

یکی پرمسید زان گم کرده فرزند کر ای روسشن گهر پیرخ دمند زمهرشس بوئی پیرایمن شمیدی چرا درجیاه کنعانش ندیدی بگفت احوال مابر ق جها نسست دمی پیدا و دیگردم نها نسست گمی برطب دم اعلی نشینم گمی بربشت پائی خود نه بسینم گمی بربشت پائی خود نه بسینم گر در دیش برحسالی بماندی سردست از دو عالم برفشاندی صفرت قدوة الكرا سے نوا با کم شائع طراحت نے وراخراق برخواط الینی مریدوں کے اتوال سے بدراجہ اشراق آگا ہ ہم نا اکر ارشا دو تکہل کی شرط قرار مہیں دیا ہے میکن شابد ہی ایسا کر فی شیخ ہو ہو اپنے مرید کے ظاہری اور باطنی اتوال سے آگا ہ نہ ہواس لیے کر مرید ہی بعض خصائل ذم براد راجی اصاب نوجود ہوتے ہیں ان کو خطرہ شبطانی کی دخل المزانری کے باعث وہ اپنے ہیر برطا ہر نہیں کرنا ۔ دخل ہر کرنا اس کے بیے مشکل ہرتا ہے ایس جبہ برصورت مال ہم اور شیخ اس کے نواط سے آگا ہ نوار کی بیٹری مرید کو ان ذمائم سے ردک سک ہے جبہ برصورت مال ہم اور شیخ اس کے نواط سے آگا ہ فرما دینا ہے۔ دان بی بروصف مرنا ہما اور اسے اور شیخ المام اور ایسا کی اور اس کے اور شیخ المام دھورت عبدالتر المصاری ہردی المین کی بیٹر برفروا با سے کہ خواص کے اطہار کی ان کہ اجبار کی اور اس کے اور اس کے اطہار کی ان کہ اجبار کی اور اس کے اطہار کی ان کہ اجبار کی اور اس کے اطہار کی اور اس کے اطہار کی ان کہ اجبار کی تھی جو سے اور اس کے اطہار کی ان کہ اجبار کی تھی دول کا تا ہے بنا دیا گہا تھا ۔

مناه ت نواجه بن (حصرت خواجه مبدانته انعاری بردی) نے فرمایا ہے کہ سنیخ کو لازم ہے کہ سنیخ کو لازم ہے کہ سند مطر وہ مہدا نشاہ اور مہدا نشاہ اور مہدا نشاہ اور مہدا نہ مرید سے صرف ایک مرتبدا ختا الماری مرید وہ انعام مرید وں سے الگ رکھنا ضروری ہے۔ مرید وں کے اختاع کے لیے مگر حالگانہ مرزا جا ہے۔

مضرت فروة الكبر كامعول المخترت فدونة الكراسفرادر معفر دونون صور نون من المرط كرعا بت مضرت فلوة الكبر كامعول المخترون فلا كالمعول المحترون فلا كالمعول المحترون فلا المحترون في الكرافي المحترون في ال

درمیان حرف ایک در مچر ہوتا تھا۔ اوردونرں جربے قریب ہوتے۔ تھے۔ ادرد در سے مریدوں اور خلفوں کے لئے خانقا ، غضوص فرما دیتے تھے۔ محرت قدوۃ الکرانے روح کا باد میں بھا کا طرح کے دو کر سے تیا رکرائے تھے ، ایک وحدت آباد کو دس آرام فرمائے تھے بھاں آپ کا سبح ان و حدت آباد میں آرام فرمائے تھے بھاں آپ کا سبح ان ان اوراس وحدت آباد کو دس صاحول کے سواکسی نے نہیں اٹھا یا ۔ حضرت نورالعین ، یہ فام نظام منی منطح کمیزیشنے عادف ، فیخ معودف ، شیخ الاسلام سیخ رکن الذین شاہ باز ، شیخ مباوک ، ملک محمود ، با حین اوراکی اج جو دیوا دا بھا افقا اور سروگ می اور بان کا کا کرتے تھے ، حضرت قدرة الکر ااس جاعت رکمی بھی اور ایک اج جو دیوا دا بھا تا تھا اور سرور کے بار تھے کا دیس جو دائرہ کے باہر تھے کیا گیا تھا تمام از اوراصی اب صومو ، مندام دمر بیرین قیام پر بیر تھے ۔ کڑو تھا با دیس جو دائرہ کی باہر تھے کے حاس سے خاندان اوراصی اب موموم ، مندام دمر بیرین قیام پر بیر تھے ۔ ذکر صلا اس کا دوبار کر شکتے تھے۔ اس سے خاندان اوراصی اب موموم ، مندام دمر بیرین قیام پر بیر تھے ۔ ذکر صلا اس کر دوبار کر شکتے تھے۔ اس سے نا دوب کر دیا در میں بیا ہو دوبر سے نے دائرہ کا مرکز تھا ) صرف دوبار کر شکتے تھے۔ اس سے دیا دوبر بیک خان کا دیار مکن نا بھی ابھی کے کہ می مجھ حضرت نور العین اور حضرت کیر نصف شب میں باجہے کے دائرہ کا نا ذات مناصل کر لیسے تھے۔ دوبان کر میک تھے تھے۔ اس سے دوبان کر میک تھے تھے۔ اس سے دوبان کا نا دیا میک کر میں باجہے کے دائرہ کا نا دیس نے دوبان کر سکتے تھے۔ اس سے دوبان کر میک تھے تھے۔ اس سے دوبان کر میک تھے تھے۔ اس سے دوبان کر میک تھے تھے۔ اس سے دوبان کر میک تھے۔ کہ میں کو دوبان کر سکتا ہے دوبان کر سکتا ہے دوبان کر سکتا ہے۔

ستعر خلق براشرف شال خلق آباد آمے ہے عار فول کا ہے مقام دصدت آباد اک وطن

ا ننزف این مردم چنا نکه کشرت آباد آمدند عارفان را درمقام وحد آبا داست وطن

ودرسے من اسم کا دستوں کی خانقا ہوں یں ہاراگزر ہوا وہاں ہم سنے ہی اصول جاری دساری یا یے خوالگ اور ہن اسم کا دستوں جاری دساوں اسم کا دستوں کی خانقا ہوں یں ہاراگزر ہوا وہاں ہم نے بہی اصول جاری دساوں یا یہ نے ایک دور یہ دساوں کے جع ہونے کے لیے ایک دور ی خانقا ہے۔

تتنعر

برائے خاص ہے درگاہ اکرام بن ہے خانقاہ اک انہے عام

زبهرخساص دارد بارگاهی زبهر عام دیگر خانشاهی

اسى طرح شرسم قنديس خانفا وزواجگان مي مدا كان انتظام م

مربداور منز نندکی مقراکط

مربداور منز نندکی مقراکط

شیخ و تنیوفت کی شراکط کی طرح مربد دمیز تندیج بیے بھی دس شرطین ہیں ۔

ایم سے کومر برا ہے شیخ سے کو گ بات نہ جہائے اور نیر و شرسے ہو کھیاں کے دل پر وار و ہر شیخ

منرط اول کے حضور میں تمام و کمال بیش کر و سے تاکم شیخ اس کے اموال باطن سے کی طور پر آگاہ مرکواس کی

امتعداد کی حقیقت سے وقرف ما صل کرے۔ اس کے مناسب حال روش اختیا رکھے۔ اور اس کے مزاج کے مطابق اس کے باطنی امرامن کا ملاج کرسکے۔

من طردوم اورسری شرط به به صفرت خواجه فرمانے بین کر استے بیر سے بوکی مشاہرہ کرے اس برامزان نہ مرسورت میں جب وہ مضط بہر امدان کرنی میں اور اس میں کوئی مبلا کی نا دیجھتا ہواس مررت میں جب وہ مضط بہر امدان کی مررت اس کی تامیل کاس کے مجمع میں نا آئی ہو ترحفرت موسی اور حفرت خفر علیم السلام کے واقعہ کریاد کرے اور اس بات پر تعین کرے کر طرفیت میں اس بات سے زیاد واور کرئی چرمغز نہیں ہے جنا کہ اکابر بر اعتراض کرنا۔ بزرگر ان نے فرما باہے کہ مرجیز کا تدارک ممکن ہے گراعز اض کا تدارک ممکن نہیں ہے کہ ذکر معرف ہرگز ہوں کے باعث بیدا ہم جا تا ہے کسی طرح رفع ہنیں ہوسکا۔ اعزاض انہا کی فامبارک اور نا مناسب ہے اور یوفی مرشد کے متعا بل میں ایک دیوار (درکاوٹ) ہے۔ بین اے طالب

مجھے اس سحنت موض سے پر سبزالازم ہے۔

معضرت قدوة الكران فرما بأكرار بابطر لفت واصحاب يسلوك كالبض فعال أكرح يحبب ظاهرخلات شريجت نطرات بي لين حس كي انكون م كشف وعيال كامرم لكاسع ودا جي طرح ما نياس كروها وخال بالكل درست ادر صحح بیر بس جکرار باب بعیرت کا بیتنفق فیصله ہے کر ان معزات سے ایے افعال کاصدور ( ہجر خلاف شرلیت ہوں ) مکن ہی بنیں ہے سوائے کسی دج خاص کے دجو بنظا مرنظر بنیں آتی )اس لیے ان کی جانب انكار دائد النراض كي نظر سين ديكه وجنا كيريروا تعرب مشهور مع كرحفرت الليخ الرالنيث منى سعان كامعاب نے ایک دن گوشت کی فرمائش کی۔ آب نے فرمایا کر فلال دن بازاد کھے گااس دن تم گوشت کھا سکو گے۔ جب مقررہ دن ا یا توخرا کی کو داکور سے ایک قا فلروٹ لیا ہے۔ اس خرکہ آئے کھدد سرمی کزری تنی کرایک ڈاکو آ بااد رحفرت كى مدمت بى ابكِ كا شے نذركى ـ شيخ نے درولبنوں سے كہاكماس كيائے كو ذريح كر داور كوشت بكالو- ليكن اس كامراس طرح ركها رسنے وبناراس كے اجدا كيد دوسرا فراكو ابادركيوں كاكب بورى فدرست بيں ميني كى شیخ نے چکم دیا کر برگیہوں بی*یں کرر* و ثباں کیالو۔فقرا رہے و لبیا ہی کیاجیںا کر شیخ نے فرما باعقا رحب کھانا تیا ر م کیا نوشخ کنے در وانٹوں سے فرما با کھا الکھا و۔ اس جاعت میں کھے فقہا دھی مرجود بنتھے ان کر ریسب باتیں معلوم ہو یکی تقین شخے نا دارگوں کو بھی کھانے میں شرکت کے لیے بلایالین وہ ہنیں آئے۔ شیخ اوالفیت نے فقراء سے فرمایا كرتم لوگ كھا دُكر نغها دس ام مال بنيں كھاتے ہيں بجب تمام مريد كھا نا كھا بيكے توا يك متحف صافر مدست ہوا ادراس نے کہا اے مضربت بیں نے ایک گائے آپ کی درگاہ کے درولبٹوں نے ندر کرنے کے لیے روان کی تھی راستہ میں ڈاگروں نے اسے چین لیا مشیخ نے کہا گرتم اس کائے کا مرد بجھ وز کیا ہمیان دیکے اس نے کہا جی ہاں بشیخ نے مكم ديانا دم كائے كا دہى مرابعًا لائے (بونٹيخ كے كم سے جوں كا توں ركھ دياگيا عضا،) اس شخص نے كہا كر برمبرى میکا نے کا سر سے کچھ در براجد ایک دوسراتشخص ایاادراس نے کہا کہ اسے صفرت میں آپ کی ندر کے بیے ایک بورگ

گیہ دن لایا نظاماستہ میں ڈاکواسے اوٹ کرے گئے۔ حضرت نے گیہوں کا گرن طلب فرما کی اوراس کود کھا گاس نے پہان لیا۔ آ پہان لیا۔ آ ہب نے فرما یا کرفتروں کی ندر فغیروں کے پاس پہنچ گئی۔ جب فقہانے بیرمٹنا ہرہ کیا نوفغروں کے سا نظ کھانے بیں نہ شریک ہونے بربہت لیٹیمان ہوئے۔ اور شیخ کی عدم اطاعت سے گراہی بیں گرفتا مہ ہوئے۔

ہوسے۔ حضرت قدوۃ الکبرا نے ارتنا دفرما با کہ ضرات صوفیہ ادراصحاب طربقت اپنے اعیان ابتہ سے آگا ہے ہے ہیں ادرا بینے آثار دا حکام سے ان کرونوف حاصل ہوجا ناہے اوران آثار میں بعض احکام ذمیم موجود ہونے ہیں تربہت عبدان افعال براقدام کرتے ہیں ۔ تا کہ صبدی ترب واستعقا رکر ہیں۔ بیس ان کے مبض افعال اسی قبیل سے ہوتے ہیں اوراکٹروہ افعال طاہری اعتبار سے خدم م نظر اتے ہیں کئن ان ہیں کسی نرکسی کا فائدہ نبہاں ہوتا ہے۔ دلیواسی افا دبت کی نباء میران کے صدور سے گر بزینیں کیا جاتا)

نه دیجهوجیتم برسے ان کو زنهار نه کرنا عا دنوں نیپ کوں کا انگار که عامی کی نظر بیں فسل خاصاں نظر آتاہے اُنٹا ادر ہے کا ر

بیخشم بدمکن زنهب د زنهار نظر براین جمسه نیکان دا دار که افعال جمسه خاصان بعامان نماید عکس در جشمان انسکار

میکن وہ نود اپنے مقام سے بے خبر ہے حفرت مولانا مشس الدین قدس سرہ محف اس لئے اس سے ساتھ شطر نج کھیل رہے ہیں کراس کواس سے مقام سے آسٹنا کر دیں۔

بجب سلطان ولد دمتی بہنچ آرمولا ناشمی الدین کواس مگرشطرنج کھیلتے ہوئے یا باجس کی نشان وہی مولانا روم نے کی تنی حبب سلطان ملد اور ان کے ہمرا ہی حفرت شمس کی خدمت بیں بنچے زان کے ہمرا ہموں نے مولانا کے سامنے اظہا رسوزت وتعظیم کے بیصر جھ کایا اور ان سب پر رفعت طاری ہوئی۔ حب فریکی زادہ نے ب

كيفيت ديجهي ننب وه سمها بركول ببت برا عبررگ بين - ده اين بادبون بريب نزمنده موا- الري سرس أنادكرد كمه دى -اسى وقنت اسلام فبول كربيا-ادراس كے پاس جركھ وال وو دلين موجود تقا- اس نے جا اكراسى وفتت اس کر نا درے لیکن مرا ناتشمس الدین نے اجازت بنیں دی۔ ملکاس کر مکم دبا کر فرگستان رس جا کا دروہاں كے لوگر س كورا وحق د كھا و - اور خوداس جاعت كے فطب بن جا كو-

سلطان ولدسف بو کجيزر رسيم لائے تھے مولاناشمس الدين كى جزئير ب ين دال ديا ادرا ن كارخ روم كاطرف كرديا يهرمولاناس تمام أراد تمندول كعسا ففدوم تنزليف معجان كاستدعاك مرلانا في إن كاكذارش قبول کر بی - گھوڑے بیسرار موٹے اور مسطان ولودا در دومرے ممراہی) ان کی رکا ب میں رواز ہوئے اِمولا تا تمس الدّين في فرايا كرا سے بار الرين في محص ار مرجا كر- المرب في مرجعه كاكر بواب ديا بادان و مبى سوار مواورغلام

نزيب بنده را در فدمت شاه

۔ نہیں ہے شاہ کے ہوتے یہ زیبا کربرنشبند برابی اندرین راه کربیشی گهورے به جمراه بنده

یہ کسی طرح مناسب بہنیں ہے۔انغرض دمشق سے فرنبر کے بہا والدین (سلطان ولد ) اس طرح بیا دہ باان ک رکاب سے ساتھ ساتھ آئے۔ حب معفرت شمس الدین قرنیر میں چہیجے تواہر سے سلطان و لدکی خدمات كامولاناروم سے نذكر ه كيا اورسوار سرنے كے سبلرس بوكھي النوں نے ہوائب د باقفا و ه يجي مولانا روم كوسنا يا اور ان مے جواب بدب مسرت مسرت کا اطهار کیا - اس کے بعد فر ما باکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دونعنب عطافرا کی بی رئسرادرسر، سرتری نے مولانا کے خلوص اور محبت کی دا ہ بیں صداکیا - ادر سر سلطان ولدکو بخش ویا ۔ اگربها مالدّین کوعر نوح هیمتیسراً جاتی اوروه اس را ه (طرلقیت) میں وه تمام عرصرتِ کردیتے نوا ن کورد اس مجنت متيرنوانى جواس سغريس ميں نے ان كرعمطاكر دى ہے أيد ہے كنم سے مبى بہت سے حصے إيس عے

مسندعالى سيف فان كابيان مع كرجب مفرت قدوة الكرا سعديرى عقيدت بهنت برص كن اورازروك الحاعبت وصدق إرادت ميادل اس بات براماده موا تو مين نے ير بختراراده كر بباكر علائق روزكاداور علائق د نیاسے کنارہ کشی اختیار کرلوں ۔ جروی اور کلی طور پرتجریبر اتنہا کی اور خلوت گردینی) کو ا پاشعار زاؤں لیکن حضرت اس کونہیں مانتے تھے کہ جس عال ہیں ہوں اس سے کچھ نکلوں۔ آپ نے مجھ سے فرایا کہ حق تعلیٰ نے

بعض طالبان طریقیت کوقرب کے مشرف سے مشرف فروا باہے ان کے لئے کوگوں کی کشریت سے ملاقات اورعوام کا ازدما وحبرباطني كے لئے انع نبي مونا جيساكي الله تعالىٰ كا ارشا دسي :

> وه مرد جنس تمارت ادر خرید و فرد خمت عافل نہیں کرتی اللہ کی یادے۔

ڔؚڿٵڮؙۥؙڒؖٷؙػؙڵؚڡۣؽۘۿؚڝٛۿڔٛۼٵۯٷۜڗٞ لَابَيْعُ عَنْ ذِكْسِ اللَّهِ لِهِ

لك ب ١٨ التور٣٤

دہ اپنے معمولات سے ذراسی دریسے لئے غافل نہیں ہوتے ہیں دنیا سے تعلّق رکھتے ہوئے جس کا کا حکم دیا گیا ہے اس مِ شغول رہو چو بچر کپ کے دیدار اور شرف ملاقات سے مرروزمیری عقیدت بس ایک اوردس کی نسبت سے اضافہ مور ہا عقا-ایک روز حفرن نے محض میرے امتحان عقیدت کے بیدرات کے وقدت مجھے اپنے فرگاہ بیں طلب فرمایا کیا دیجھا ہوں کہ ایک حبین وجیل عورت کہ جٹم زمانے جس کی مثال نہیں دیجی اور لوگوں کے کانوں نے اس کی طرح کا حسن نہیں سنا اندر مبیعی مرک ہے ۔ چینی کی صراحی اور حبی بیار قریب رکھ ہے اور كهانے كاوه تمام چزيں جواليے موقع برہوتى بي موجود بيں - بيں كيدو يرض مدن گراى بي بيٹھار ہا۔ پيم مجھے ملكم د باكربام رجادُ اس وا تعديك بعد معى بس حسب معمل أب ك مدمت بن أنا جا ارع - أب في مرى ارادن كرملاطم فروا لیاادر دان لیا کرمیے سے سو گنازیادہ ہے اس دافتر کر کھے مدت حب گزرگی زحفرت نے مجھ سے فرایا كم مم نے ابیاعظم كناه كيا جنهار مے مشاہره سے گزرالكن اس نے باد جود تمبارے اعتقادادرارادت مير كمخيل ببداہیں ہوا ۔ تعب کی بات ہے۔ میں نے موض کیا کرا ہے میرے مخدوم -اسے برے آقا۔ بندہ کراس سے کباس وکار كرده بزرگوں كے معاملہ ميں بڑے - ہاں میں بدلفین سے كہرسكت موں كروه مورت كو أى جنى تقى كسى دوسرے كى بىيى ياكرنى عررت بني تقى- إوروه متزاب كوئى نعانه ساز شربت بقا ادر اگر بيه نهى بهر تر عصمت ، شرط ا ببیادہے (ان مے گناہ سرز دہنیں ہزنا) اولیا کے بلےعصمت نزطانیں ہے۔جب آپ نے مرا یہ سجاب سات فرمایا ترارشاد کیا کرمی نے بنی نعالی سے دعاکی ہے کرتمهارا نام اوبیا کے دفیۃ بین درج کیا جائے ن فرط سوم مرید کے لیے یہ ہے کہ شیخ کی طلب کا مند بہرید میں صادق ہو خواہ کچید ہی کیوں مز منرط سوم مواپنی اس طلب سے بازنرا کے نواہ تمام دنیا کی تلواریں اس کے سر بر کھنچی ہوں

رده این طلب سے بازندا کے اس بیت عاشق نابت قدم اس دہ ہے کہ دورت بن عاشق نابت قدم اس دہ ہے کوئے دورت بن ماشت نابت قدم اس دہ ہے کوئے دورت بن مدر بار دبر سرش مند بھیرے سربیاس کا گو کہ بہتے تیرو تیغ حدرت مولانا قطب لدین وصفی ہے دوایت ہے کہ حفرت قدوۃ اکا اِنے ذوایا کرجب طالب صادت و مرید واتق الدّ تعالی کی مایت وعنایت سے بیخ کے محضور میں باریا ہے کہ موت اس موقع پر حضوت دورت کی مارے میں اپنا اطبیان کو دیا ہے کہ بہت سے طالبان را وحقیقت اس نزل میں بالک موئے ہیں اس موقع پر حضوت دورت میں کی کہ موت اس وقت کہ جب کہ کمی کی آئکہ کو نوروز فان سے دوش نہ کیا ہوکی طرح حال ہوگئی ہے اور تعدی اس موقع بین اس کی شنا خت اس موت کے حال البحد عند اللہ بن بین قرما با کر رسالہ میں میں ذرایا گئی ہے اور ان اللہ بن بین خواں الناس وصن احوال البحد عند اللہ بن بین تقد و دن دیجبو ند ساس کی شنا خت دور سے دور کو کے ذرابیہ سے اور اس جو اس کی جو اس سے حوال سے حو

کی معض ملا ما ت اور دلایت کی معض نشا نیاں سالقر اوراق بی بیان ہو کی ہیں۔ ان کے ذریعہ سے معلوم کی ماسکن بیں۔ ایک اورمقررہ کسوٹی بھی ہے وہ بر کرجب تم اس شیخ کے حضور بیں بنچر تمہا لاول حق کی طرف کھینچنا چلہے اور تمہا را دل تعلقاتِ زمانہ سے فحنڈ اموکر دہ جائے اور ایسا بنخ صاحبانِ بھیرت کی نظروں سے یوسٹید دنہیں رہتا ہے میں مشک غما زسست نتو اندنہ فتن بوئی را

مشک جود غما زہے بوکو جہانا ہے محال
صفرت قددہ الکرلنے فرمایاکہ ایسے تحق کی جو قدرہ قبیت میں کرت سرخ کی طرح ہے ادر عنقائے مغرب کی طرح ابیدہ اگر
خوش تنی سے جت حال ہوجائے تو بھراس کا داس خسبوطی سے پڑولینا چاہئے اور لینے دل ہیں اس کو یقین کر لینا چاہئے
کراس کے بیے سمائے اس فرات گرائی کے کہ ٹی اور شیخ نہیں ہے اور خدا تک سمالیس کے کو ٹی اور شیخ نہیں بہنچا
ملک اس کے بیام ترصیر طلب ہے اور بے شک برایک رکن منطی سے اکثر مریدوں سے اس راہ بس علمی مرز د
ہو ٹی ہے اور اس ایک غلمی کے باعث وہ طراق المی سے کرٹ گئے اس وج سے کہ وہ مشاکع کے معاملہ مین ند بند رو رہا

میں پڑگئے ادر مہرا کیٹ طرلقبہ سے انہوں نے مبائنٹی کا 'دا گفتہ سچکھاا دراس طرح وہ پرلبٹیا نی اورنسٹولیش کانٹسکا مرسم

اس موقع برشیخ بمیر نے حفرت سے سوال کیا کر حفرت ترجید مطلب سے کیا مراد ہے ؛ حفرت نے فوا با کہ ترجید مطلب سے برمراد ہے کہ طالب تحقیق لفین کے ساتھ برجان سے کہ مطلب تک سوائے اس شیخ کے ذریعہ کے بہنی امکن بہیں ہے ۔ جبیا کہ ذکر کیا جا جبکا ہے۔ لفینا ہواس سلسلہ میں تشویش اور تذبذب کا شکار ہوائو اللہ تعالیٰ اسس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس وادی میں اس کو ہلاک کرے ۔ بیس جس طرح کرمی تعالیٰ واحد ہے قبلہ واحد ہے اس طرح سراوار بی ہے کہ مطلب ہی واحد ہے ایک شیطان اس بی تفرق نہ کر سے۔ اس کا نفس ہی اص موالد بھی اس موالد بھی داحد ہو ایک شیطان اس بی تفرق نہ کر سے۔ اس کا ففس ہی اص موالد برست تقیم را تا اس میں موالد برست تقیم را تا اس میں موالد برست تقیم را تا ہو اس کا تقدیم موالد برست تقیم را تا ہو اس کا تقدیم موالد برست تقیم را تا ہو اس کی بیا ہو اس کی تام موکا ن وسکنات ، قبام ، قود کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اپنی دوج کے ساتھ اور اض میں بر سے کہاں کی تمام حرکا ن وسکنات ، قبام ، قود اور دور سے تقدیات و تبدیلیوں ، افعال و اقوال صرف خدا کے بیے ہموں ۔

معفرت قدون الکبل نے اس کے بعد فرا یا کر صفرت نواجہ بہا کالدین نقشبند فرما نے تھے کہ بعض اوگولسے خطاب کرنے میں یہ فرما تے دسے ہیں کہ تواضع اور نیا ز شدی انحست یارکرو اور نود کو ابسا بسنا لوکم اگرائت قا وصادق کے ساتھ تم کسی شگر سیا ہی طرف توجہ کروننب ہیں اپنے مقصود کو پہنچ جا کہ اور طلب سے برومند بنو ۔ اگر نیازمندی سے خالی اور عاری ہو گئے اور اس صورت بیں کسی پنیر کی صحبت بنی تم کومت سر مورث میں مینے بیار معنی کا نیفان ہوگا۔

صدق ونیاز باید تد بیراین سفررا جهاس سفر کا سامال صدق ونیاز زیبا زا بدترانه بینم یک زید آن دوای زاید نهین سمجهتا تحصی دیس ایک ذره

حضرت قدوزة الكبران اس اسلامين الك واقعه بيان فرما ياكرانك عابداك ويرا زك كرشري عبادت ين مودف رست تقر أوريهال مجابره بن البين شب وروز لبركرت تق ، حرف حبور ك ون ما زحم اداكرن کے لیے جامع مسیدیں آتے تھے نماز جمعہ اداکر نے کے بعد عیراسی ویران میں ادف حاتے باقی نمازیں وہی اداکرتے اس طرح ایک مت گزرگی حب شرکے اکا براور دوسرے بزرگوں کوان کے اس حال سے اگا ہی ہوئی تران کے دوں میں ان کی صحبت کی بہت نوابش بدا ہو گا۔ ان سے ان کے احوال کے بارے میں مرحید لوگوں نے دریافت کیا ميكن النوں نے كيے منبي تبلايا-ان توكوں من سے ايك شخص نے ايك دن ان كا حامن كيط بيا اورع ض كياكم آپ جب نك ايناحال بنين تبلائين سكي بين أب كا دامن بنين جيورٌ ول كا- مجبوراً عابد كولون يداكم كياكه إحياست مو اس نے کہا ہے کا م کیا ہے۔ آب کہاں رہتے ہیں۔ آب نے مرشد کون ہیں؛ انہوں نے کہا مرا نام مبدالعدی ہے میں توکل کے گوشہ میں رہتا ہوں۔ میرے شیخ بھی اسی زا دیر میں مقیم ہیں۔ اس شخص نے کہا کرازراہ عنایت اپنے شيخ سے ہم وگوں کو بھی موانىيے تاكر حرب طرح آب سے سرف اندور ديال مرسے بين ان سے بھی شرف اندوز بۇسكين عابد نے جواب دیا کر حفرت مر تدمعند ورہیں اور جینے محرنے کی قدرت بنیں دیکتے۔ انتاء التہ دورے جو كو دنماز سے فراعنت كے بعدى اكر تميال ول ملاقات كو جا ہے تو ميرے ساتھ جلنا۔ اس كفتكر كے بعد ايك دورے كويغمست كيا ادر عابده يراني كيطرف ر والزموكي - ان عابيكا كوئي شيخ يام رشد توفقا نهي - برببت بي حران و بركيتان تقے كم أنده جد لوگول كوبر كي سواب دوں گا۔ بداسي فكر بس مقے كر فو دسے نعا فل ہو گئے كيا د تجھتے ہيں كراكب ماحب بن كى فررا فى دار عى عتى مرمات بي كركل جونندا دامن كرا سے دى ترا برے - يرجب خواب سے بدارم کے تو بہت ہی خوش منے عب میتے ہوئی ہے بام بیلے توان کادامن ایک اور سے کے کا نظے سے الجوكيا ذكاف في خامن بكر بيا) ابنوں نے كہا كريس بي ميرا بير ہے-اس نے مرادامن بكوا ہے- بداس كے ما مغرب ادب سے بینے گئے۔ اور اس طرح اس کے سانے سر جمع کا یا کرحس طرح پر وں کے سامنے تعظیماً سر حجكات بي ادر حس طرح بيروں كى خدمت بيں مستقين بيان مار نها ليرك النظامة نے جانے مكے ليكن ترم ك مادے كافى من مك شمين كئے- انوكاران كے دل ميں آ باكر شم جلنا جا سئے اگراس شخص نے مرے بريمے بات بس دریافت کیاتریں ساری مقبقت اس سے بیان کردوں گا اورانے اس دور نے بن کے جبرہ سے تعاب الٹ دون گا - بینمال کرے عب بیشمرین بینجا درجمه کی نمازاداکی تورگری نے ان کوسرطرف سے گھر لیا۔ ادر معدت كرف يكي كرشايداً ب مهاد سے اس ون كے استفسار سے الاض مو كے (اور) ناترك كرديا) انبوں نے كہاكہ كيھ مضاً تعربیس مرسے انے کا رسب کھاور مقال وگوں نے سوخ کیا کہ اب نے فرمایا تھا کہ میں اپنے برسے تہاری

مرید کے بیے ضروری ہے کہ اپنے بڑکے تمام ا فعال کو تجبوب دکھے (پندگرے) اوراس کے کسی کام کو کروہ یا البند نہ جلے نے مرتبد کے تمام افعال اس کی فیست کے سبب سے مرید کو قبوب ہونا جا ہیئے۔ اگر اُنفاق سے بہر سے کوئی نا پہند یدہ کام مرز دہو جائے تو اس کے بارسے بی نا پہند یدگ کا اظہار نہ کرے ۔ بنکہ برسوچے اور اس امریس فورکرے کہ اس بی بھی کوئی البی حکمت ہوگی جو مرے احاظ علم سے باہر ہے ناکہ البیا ناروا خیال اس کی فیصیا بی مرید کا را دیت شیخ کے ساتھ البی ہم نا چاہئے کہ وہ اسپے شیخ کرتمام لوگوں سے فیصیا بی مرید کا را دیت شیخ کے ساتھ البی ہم نا چاہئے کہ وہ اسپے شیخ کرتمام لوگوں سے

بېزسمچه د اورسې سے زیاده دومنت رکھے۔ بیان نک کرا ہے نفس سے زیاده وه اس کر ممبوب ہو جبیا کر بني صَلَى التَّدعلية وبم كا ارشاد سبع: -

كى كا ايمان پورانېس بنامب ك ده این مان اولاد ادر سال سے زیادہ مجھ مجوب ندر کھے۔

لإيكمل إيهان المرع حتى اكون احب اليه من نفسه وولدم وماله

حضرت فدوة إلكرا حضرت مخدومي كعبار يب فرمات منفي كدان كارشاد سب كرمر بدلب بركر كامل اور نعقان وزوال سے باک ومنزہ مانے اور تعصود کونین اور دیودِ دارین اسی مصماصل کرے -

> بمارا مدعاب بيسركا ود نہیں رکھتا جہاں میں دوسرا کھر برائے ما جیان کعبے راہ نہیں تب لہ سوائے بیر خوشتر

زبیر کا خود ای کا بیسکر ندارم درجهان جزبير ديگر زبير ما جيان كعب راه نبامث قبله جز بیرخوکشتر

منرطین ام منرطین ام اس کواس کام کے کرنے کا علم نزدے ممکن ہے کوبین بائیں شیخ نے اپنے تھام کے اغذادسے اہتے ہے گوارا اورلیندکر لی ہوں اوروہ مرید کی تسبت اس سے مقام اوراس کے خاص مشرب کے لیا طاسے اس کے لیے زمر فال ہوں جبیا کہ کہا گیاہے۔

توصاً حب نفسیٰ ای غافل میان خاک خون نخور ترصا حب نفس سے غافل میان خاک خون کھالے کو صاحب لی کا گرز سری خورد آن انگلین باشد کرصا حبد ل جو کھائے زہر مہمی وہ انگلین ہوئے

اس لیے شیخ کی نقل مرید کے بیے جائز مہیں ہے۔ وہ شغل ہو یا مراقبہ یا اس طرح کے دورے اوال جب ک شنخ كا حكم نه بود البيدكام نرك ينواه و د نفلى غانهى كبول نربو صرف بهى نبي بك مريد گفتگويس ، جلنه مھرنے میں اور کھانے اور سونے میں بھی شیخ کی تقلید نہ کرے حب بک اس سلنگ میں برحکم ذراے حضرت قدوة الكبرا نے نفریٹان الفاظ میں فرما با كه ایک ضیفر حضرت غوث الثقلبین رصی التد عنه كی خدمت بیں تعاضر مہو کی۔ اس کے ساتھ اس کا بٹیا بھی تفا۔ اس نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کرمبرے اس بعیٹے کر اپسے بہت تعلی خاطرہے۔ میں نے اپنے حقوق سے اس کو اُزا دکردیا ہے آب اس کہ خدمت میں فنول فرمالیں محفرت فرث النعتبن رضى الترونرن مصافح اللي محمد ليماس كوابنى سدمت مين فبرل ذما لباادراس كم بليدريا صنت ومجابره فرماديا يجندرورك بعدود فسعيفه ابنے بيتے سے سلنے آئى يہونكراس كى غذاصرف بوكررو يلى تقى اور عبادت و رباصنت کے بیےدانرں کوماگ بھی ہوتا تھا۔اس بیے وہ بہت لافر ہوگیا تھا ادراس کا دنگ زرور پڑگیا تھا۔

بیے سے مل کردہ حفرت شیخ قدس مرہ کی خدمت میں آئی تر دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک طبق رکھا ہے ادراس میں مرغوں کی بہت سے مرغوں کی بہت سی بُریاں بڑی ہو گئی ہیں جوا بھی ابھی حضرت شیخ نے تناول فرما یا نضا یعجوزہ نے نتیخ قدس سرہ سے کہا کہ اسے میرے سردار آگا ہے نور قرمرغ کا گزشت کھانے ہیں ادر میرے مینے کو ہوکی روٹی کھلانے ہیں۔ حفرت سنیج قدس سرہ نے اپنا دست مبارک ان ٹھریوں پررکھ کرفرما یا

اس خدا کے حکم سے اُ عُد ہر درسیدہ بر یوں یں جان

تم باذن الله الذي يجبى العظام وهي

ما میم۔ اَ پ کابہ نوا ناتھا کہ سارے مرخ زندہ ہوگتے اور بانگ فینے لگے اس وفدت بنیخ نے اس ضعیفہ سے کہ کہ جب تمہارا بٹیا ایسا بن جائے گا داس مرتبر پر پہنچ جائے گا) تو پھروہ ہوجا ہے کھائے ۔

مبندی مربدابی بیماری طرح مع ایستی ایک تندرست بخص میداد داده الکرانے فرایک ورتدی مربدا درطالب تقدی ایک مبندی مربدا بیک بیماری طرح مع ایک بیما در کا در شیخ منتهی اور مقدا ایک تندرست بخص کی ما ند ہے۔ اور بذسبت ایک تندرست شخص کے ایک بیما در کونقمان بینجانے وال غذا و سے پر ہزاار می میا میں اور ماکدان بیا جائے۔ بعض ایک منتوب کو بر بیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بس نشیخ ومرید کے حال کو اسی پر قیباس کر لیا جا ہے۔ بعض الی غذائیں اور ماکدان بیمی کرمجے البدن شخص ان کرمضم کرسکتا ہے۔ لیکن بیما رشخص ان کر کھا لیے تر نیفنیا و ہ باک ہوجا کے ایک موری دوی قدیں سرونے فرمایا ہے:

قطعه

ماحبِ دل کانہیں اس سے زماں زہر قب ال بھی اگر کھا لے عیاں کیوں کرمے برمیز صحن پاگیا ادر طالب تو ہے تب میں مبتلا

صاحب دل را ندارد آن زیان که خور د او زهر قاتل را عیان زا بحرصحت یافت از پرمبزرست طالب سکین میانِ تپ درست

پس جانبین کے اطرار اور طرفین کے امرار کا اندازہ اسی سے کر لینا جا ہیئے کم بعض امرار دا موال شیخ کے لیے دو مرے ہیں ۔ بپی اس صورت بس مرید کو بعض اندال سے روکنا شیخ کا بین اور بہت از کاروائن خال مرید کے بیے دو مرے ہیں ۔ بپی اس صورت بس مرید کو بعض اندال سے روکنا شیخ کا بین کرم ہے۔ جس طرح ایک علیم حاذ فی مرض کی شخیص کر لیتا ہے ادر مرض بیدا کرنے والے ما دیکا اداک کراتیا ہے از مور سے اس کوروک و تیا ہے ۔ تاکراس کے مرض میں اضافہ نہ ہو وہ جو کھی کرنا ہے از رو ہے عالیت وشفقت کرنا ہے ۔ اس کو بھیا رسے عداورت نونہ بس ہم تی کر غذاؤں سے منح کرد تیا ہے بیشی نے کے سلسلہ بی شفعت اور افا دیت کا معاملہ اس سے کہیں زیا د ہے ۔

مرید کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ شیخ کے کلام دعکم کے ظاہر عنی پر گھہ ایسے اور ہر گزامس مسطور بچم کی تاویل فرکرسے ناکر حق سبحانہ و نعالی اس کے صدنی عقیدت کے بوجب اس کے درجات بیں ترقی کا است اده فرماست اور فہم دفائق ہیں اس کے لیے اکسانیاں پیدا فرمادسے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرید فہرت سنیخ میں معروف بلل خفا۔ شیخ نے مہزم کئی لاگا یاں کا ط کرلانے ) کی خدمت اس کے سپرد فئی۔ بنیا نجہ وہ ہرروز لکو یاں بنگل سے لایا کرتا تھا۔ اور بس مگر شیخ کہ دیتے وہاں ان نکرویوں کر ڈال دیا تھا۔ یا اگر کسی کر دے دینے کا کھی ہونااس کر دے دینا۔ اتفاق سے ایک ون شیخ حقائق مروف سے بیان ہیں موروف نفے ادرامعا ب طرفیت ان جواہر معارف وحقائق کے سفنے میں فوسقے کراس حال میں وہی مرید مکر یوں کا کہما ہے کر حاصر ہوااور معول کے مطابق دریا ففت کیا کہ ان کو کہر وحقائق معول کے مطابق دریا ففت کیا کہ ان کو کہر وحقائق کے بیان میں بالکل از خودرفت ہور ہے۔ فقے جب اس فے دوبارہ دریا ففت کیا کہ بس مکر یاں ہے ایا ہوں۔ اب کیا کروں سیخ نے بیان میں جونو ب گرم تھا چلا کہ اس جا کہ بھی جا ہے۔ اس محم کے بوجوب (شیخ کے ارشا دیتا ماں کیے بنی تنور میں جونو ب گرم تھا چلا اور سیلم القدیب تھا۔ شیخ کے اس محم کے بوجوب (شیخ کے ارشا دیتا ماں کیے بنی تنور میں جونو ب گرم تھا چلا گیا۔ اس وا تو کو کا فی دیرگزرگئی۔ تب باین جا لا اس برکا لا سے ب بنی کروہ ہیز ممکنی مرید تنور میں جا کہ بھی گیا ہے سے جا جہدی سے ایکے اور اس کر آگ سے بابن کا لا سیب بالکا اربیب وہ ہا ہم نکا لواس کا ایک بال ہی آگ سے بسی جلا فقا۔ اور حفرت خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے میں میں کر اس کی سے بسی جلا تھی سے خلیل اللہ کی طرح آگ اس برگازار بن گئی تھی سے سے بال ہی آگ سے بال ہی آگ سے بال ہی آگ سے بسی میں کی سے بال ہی تھ کی سے بال ہی تا کی سے بسی جا کہ برخ سے بال ہی تا کی سے بال ہی تا کی سے بین جا کہ برخ سے بال ہی تا کی سے بالی ہی تا کی سے بی سے بیا ہم کی سے بالی ہی تا کی سے بیا ہم کی تا کی سے بالی ہی تا کی سے بالی ہو تا ہم کی تا کی سے بالی ہی تا کی تا کی تا کی تا کی تا کی تا کی تا کی

التعر با یاد او در آتش سوزنده شدخلیل ایکرکے یاد اس کی گئے آگ بین خلیل آگ ایک نهر وحضِمهٔ آب روال ہوتی

مشرط نست می افروس کر بھالائی ہے ہے ہے کہ وہ شیخ کے اشارات اورا کھام طام کی کہا گائے دان پر کہ میں مشرط سیم اس کی تعبیل میں میری کرے خواہ وہ اس اشارت کے معنی سے آگاہ ہو بانہ ہو۔ کہ شیخ نے جو کچے فرمایا ہے اس کی تعبیل غایت مقصورا ورمقام حصول کی نہا بیت ہے داس سے مزل مقصو دلعب ہوتی ہے ہے ہوتی ہے اس کی تعبیل خایرا نے ارشا وفرما یا کہ شیخ کا کئم مجالانے میں ہم بلدکووہ داستہ اضیا کرنا جا ہے جو حضرت مولانا حلال الدین روئی تدس مر او نے صفرت شمس تریزی کا حکم مجالانے میں اختیار کیا تھا کہ انہوں نے تو خلافِ شریعا حکام کی بھا اوری میں اس حذرک علی کیا، موافق شریعا حکام کی اطاعت کے سلسلہ میں تو کہا کہ کیا ہے۔ د تا تا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا) جب تک مرید کا عقیدہ اس حد تک اوراس مرتبہ تک نہیں پنجے گا۔ رحس حد تک مولانا دوئی نے حضرت شمس تبریزی کی اطاعت کی اس کو اس راہ میں ترقی تیشر د ہوگا۔ اس موقع پر معفرت نورالعین نے عرض کیا کہ حضرت مولانا دوم کی فربا نبردا دی حضرت نورالعین نے درسرے کے خل ف بیان کرتے ہیں از داء عنایت اس مسلسلہ میں واری کی حضرت اس مسلسلہ میں واری میں مرفراز فرمائیں۔

اور جو دا تعدال ہیں گزرا آج کل لوگ ایک دومرے کے خل ف بیان کرتے ہیں از داء عنایت اس مسلسلہ میں کہا کہ حقیقت ہے اس سے مرفراز فرمائیں۔

صفرت فدرة الكرانے فرمايان دونوں وا قعات كے سلسلوس دوقسم كى رواتيس ہيں ا ور و ہى لوگ بيان

کوستے ہیں۔ میں نے معفرت سلطان ولد دفرزندگرا بی صغرت مولاناردی) سے اس سلسلہ میں تحقیق کی تھی وہ میں بیان کرنا ہموں ملکہ عبی اس بگان روزگا رمہتی دشمس تبریزی) کے آغاز حال وابتدائے کارسے اس سلسلہ بیان کوٹڑوع کرتا ہموں ۔ واقعہ میہ ہے کہ سلطان ولد فرماتے مقعے حفرت خلاص ُدارواح واشباہ دمراردِ ہ شمع دشمعدان مصباح عمل دیں مجرد نے لینے ابتدائے کا را در آغاز حال کے سلسلہ میں خود اس طرح فرمایا ہے کہ :

سیم کتب میں تھا کہ ابھی قریب بربلوغ نہیں ہوا تھا جائیس جائیں ، ن بک مجھے سرت محمدی کے عشق میں کھانے پینے کی خواس نہ برقی اوراگر کھانے پینے سے لئے کہتے تو ہیں ابھاورسرسے منع کر دیتا یا

حفرت بمش الدین محود (شمس تریزی) شیخ الرگرسید باف تتریزی کے مرید نفے۔ بعض لوگ کیتے ہیں کو شیخ رکن الدین نجا بی کے مرید تھے یجن کے مرید شیخ او صدالدین کر مانی ہی تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کو صفر ب شمس تریزی شیخ بابا کمال جمندی کے مرید تھے یعفرت قدو تھ الکبرا نے فرما باکو مرا خیال یہ ہے کر شاید آئے ان تمام اکا برک صحبت سے فیص با یا ہے اور تر بیت حاصل کی ہے۔ برحال آپ اینا اوال کے آخری موطوی ہیں ہیں تین موری استان کی استان کی استان کی اوری مولوی ہیں ہیں ہیں ہے تھے اوری مولوی ہیں ہیں ہیں ہے تھے اوری مولوی ہیں ہیں ہی تھے و ہاں آپ کا فیام کارداں مرائے ہیں میزنا تھا۔

کہا جانا ہے کہ جس زمان میں مولانا نشمی الدین با با کمال نجندی کی مجت بیں دہتے نفے زاس وفقت و با ب
سینے فرالدین مواتی ہی حضرت شیخ بہا فا دین زکر یا عثاتی قدس مرہ کے بحرجب مقیم تھے ان کی صحبت میں
شیخ فرالدین مواتی کو جونوح اور کشعت حاصل ہوتا وہ اس کر نٹر و نظر کے بیاس سے اراستہ کردیتے فقے ہے
اور بابا کمال خمندی کے ساسنے بیش کردیتے تھے۔ لیکن شیخ شمی الدین قدکس مرہ سے ایسی کسی بات کو اظہار مہیں
ہوتا تھا۔ ایک دور بابا کمال نے ان سے فرما با کہ اے فرز مُدشمی الدین وہ امرار و معامون ہو فرز فروز ادین
مواتی پر منکشف ہوتے ہیں تم پر منکشف نہ ہو اپنی وار وات و معارف کو بہت تعمدہ طرایہ ہی ہے۔ پر من کر بابا کمال خجد میں ایسی لیا تعت ہو ہو دہ نہیں ہے۔ پر من کر بابا کمال خجندی نے فرما یا کہ تی سبمانہ
میارت میں بیش کر دیتے ہیں۔ مجھ میں ایسی لیا قدت ہو ہو دہ نہیں کے معارف کو نہا رہے نام سے بیش کردے گا در

ملی شیخ فخرارین عراقی قدس سرد کی نیز بیں جند پایر کتا ب، لمعات مع جود ہے جس کی نیر بص حفرت جا بی نے انشعۃ اللمعات کے نام سے مکسی ہے نغم میں آپ کا دیوان عز لیا ت لین دیوان عواقی موجود ہے۔ مکست دموفت کے تعیقے اس کار بان سے جاری ہوں گئے اور وہ ان کو موت سے باس میں بیش کرے گا۔ لباس کی وضع تمهارے نام سے مشہور ہرگی کیدہ

مشہور ہے کیموانا نشمس الدین د نبریزی ہو التہ جس قرنبرتشریب سے گئے۔ اور شکریزان کی مراسے میں قیاک كياراس زمانه مي مولانار منى درس و تدريس مي مشغول رسنتے تھے ۔ ايک روز مولانار دى فاضل شاگر د وں سے ساقھ ایک مومن کیے کنا رسے تشریب فروا تھے بیندکتا بی آب کے پاس رکھی تھیں اس مجلس درس و تدریس بیرمولاناسمس الدين بعي بيني سكة اورمر لاناسے بوجها كربركون سى كتابى بى مركانارونى نے جواب د باكداس كرفيل و قال كت بى اس کوتم کیا تما نومولا ناتمس الدین نے ہا تھ بڑمعا کروہ کیا ہیںا تھا لیں اورسب بوض ہیں ڈال دیں میولا نار وی سخت براننان مہرئے ۔ادر فرمایا ۔ ہائے ہائے درولین ابہتم نے کیا کیا ان میں بعیض کتا ہیں میرے والدفوی کی تعیانی فیقیں جن کاکوئی دوم انتخ موجود نہیں ہے معفرت متمس ترریزی نے یا ن میں باقتد ڈال کرا بک کاب کا ان کر دے دی كسى كتاب برجى بإنى كا الرنبي بوانعاد كوكي كتاب ترنبين بوكى تقى-) مولاناروى نے ان سے كماكم اسے وردلش ا يركيا رازب يعفرت شمن تريزى ف فرما باكربه ذوق وحال سے يتم است كيا جا ند ايرار د بجه كرمول ناببت سيران موث ان كى دل مى ان كى مندمت مي رست كامند بربيا مواادر زبت بيان ككريني كرمر لا نارد في في سب

كيرزك كرديا اورم وقت آب كالعدمت مين رسن مكے-

ایک روز به د رون صفرات خلوت میں بیٹھے مقعے کرمولاناشمس نبریزی نے کہا کہ کسی نیا مہ (معشوق) کولا وُ مولانارونی الله کرسکنے اورا بنی بری کا ہاتھ بکرسے ہوئے آب کی خدمت میںلائے اورکہا شعا ہدما ضربے۔ ستمن تبریزی نے کہا کہ برنومیری بہن ہے کسی نا زنین لیبر کو لاؤ مولانارو ہی نے اسی وقت اپنے صاحبزاد دسکیان ولد کوا ہے کی خدمت میں پینے کیا معضرت شمس ترریزی نے فرما یا کہ بے تومیرا فرز ندسے۔ احجیا یہ مجوز و۔ اس وقت اگر تعوری سی شراب بی جائے تر قافد کر چینے کرجی جا ہتا ہے۔ مر قانار دی باہرا شے اور مبرد ایر سے ممارے شراب کا ایک كم وارسراحى) بعرواكر خدمت مي بيني كيا.اس و فنت منس نريزى نے فرا بااے جلال الدين! مم تهارى الاعت ادر حن عقبدت كا امتمان سے رہے تھے اور اس بی تم كوكائل يا بادمي قدر بيان كى حباسكنى ہے اس سند باد د

ما عدت تم می موجود ہے اس کے لبد مولانار وہی کا باتھ کیو کرروانہ ہو گئے اور بن ماہ نگ مسلس خلوت بس رات دن صوم دصال دلگاتا دروزے) سے رہے اورکس دفنت بھی با ہر نہ سکتے۔ نہ کسی تخص کی مجال نفی کر ان کی خلوت میں داخل برسكے يعفرت قدوة الكبل نے فرما باكرسلطان ولدسے بوكچه بس نے سنا نفا وہ بس بن متا ۔

معض لوگ ان دونوں بندرگرں کی ملاقات کی نظر بہ اور موقع اس سے علاد ، تباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک

ك د بران خمس بريده اس بيش كوئى كامعداق ب كركام عفرت روى رحمالله تعا لاكاب - ادرد يوان شمس بريزك کہلآ ہے (مترجم)۔

ر وزمولانا روی درس سے فارع مرکرشاگرد دں کے سا نف شکردیزان کی سرائے کے پاس سے گزرر ہے ننے رمفرت منمى ترريزى إب كے سامنے أے اور كھوڑے كى باك كيوكر آب كرروك بااوركم كراسے امام المسلين بايز برلبطا مى زیاد و بزرگ بین یامعطفی می الشه علیه دسلم معفرت حلال الدین رویی کا بیان ہے کہ اس سوال کی ہیبیت سے مجھے المیامعلم ہوا کہ جیبے ساتوں اسمان سنتی موکرزمین برگر بیاسے بی اور میرے باطن سے ایک آگ بند ہو کی جومیرے دماع تک جا بینچی اور دصوان ساق عرش نگ حابینجا ہے۔ هجر بن سنبھل گباا ور بین نے ان کر سراب دیا کہ رسولِ خلاصل اللہ علیہ ملح نة ترار الله و الماع فنالاحق معم فنك . بالده العلمين بير يحيد آنا نهيجان سكا جننا تيري معرفيت كاحق تقاراور بایز بدلسطای پکار اعظم سبحانی ما اعظم شانی می سجان موں اور میری شان کس ور باندے -و ا خاصلعان السلاطينِ اور مِي با دنشا مول کا با دنشا ه موں - وجہاس کی برسے کم ابریز پرلسبطا ہی کی پہایس ایک گھونٹ یانی بی سے ختم ہوگئی اور وہ میرا پی کا دعویٰ کر عیجے اوران کے ادراک کا کرندہ فیر ہرگیا - روشنی اسی قدراندر داخل مرن سے بتنی روز ن بی وسعت برو تی ہے۔ لیکن مسطنی صل السّر علیہ دیے کم کی پیاس عظیم عنی ادر بر پیاس لمحرب لمحمر برصنى رسى آب كاسبنرمبارك اكت كم لكننسائخ لك صكر ك كك الكك حدا لا ككار المدان كالما الما كالمواء والمنافي الله والساعة ك بقدراس كروسعت نخشى كئى المنزا أب تشكى كا اطهار فرملت سب (أب سيراب نه موك) اورمرروندا ب ذیاد تی قرب کا استدعا فرائے رہے۔ بس بایزید بسطامی کو حصنور سردر کوئین صلی اللّٰہ علبہ وسلم سے کیانسیت؟! برجواب سننے ہی مولاناشمس الدین نے ایک نعرہ مارا اور گر بڑے ۔ برجال دیجو کر حفرت مولانا ردنی گھوڑے سے اتر بیسے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ شمن نربزی کواعظا کر مولاناروی سے مدرسر بی سے جائیں عجب وہ ہوش میں آئے تران کا مرمولا فاروفی کے زانو پررکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حفرت شمس ترینے عمولا ناکا ما فف بورکھا ہوا من سي كي ويووال ان كويو كيد ملاوه فحماج بيان بني -

نشرط ہفتم اداکرنااس پر داجب ہوا در محصے کہ دوجہاں ہیں جی سجانہ و تعالیٰ ادراس کے پریکے سوا دوسراکون کے مرحود نہیں ہے تاکہ اس مقام پر ہینچے جہاں منطاہری دیوار اس کی بعیرت سے بالکل ہٹا دی جائے ضلیل کی طرح اینے سے بہی کیے کہ

ہے شک میں نے یکٹو ہوکرا یا دخ اسی کی طرف کرلیاہے جس نے اسما دل اورزمینوں کو سدا کیا اورسی شرک کرنے والول میں سے نہیں. إِنَّىٰ وَ جَهُنتُ وَجُهِمَى لِلَّذِی فَطَرَ السَّلْوٰتِ وَٱلْاَدْضَ حَنِیْفًا وَمَاۤا نَامِنَ اٰلمُتِّرِکِیْنَ ہُ سِیْد

کیا ہم نے آپ کا سینہ آ ہے کے کشادہ نبیں کردیا۔ بت سورہ نشرہ ا سکے اور انڈ کا زمین مسیع و فراخ ہے۔۱۱۔ بت سورہ زمر: اسکے ب الانعام ۵۹ حفرت قدوۃ الكبرا فرماتے تھے منقول ہے كربزرگوں نے فرمایا ہے كہ بیریز بہت كے بائے میں بطور نبی كے بائے میں بطور نبی كے ہے۔ بیری است میں سے بیرانی قوم میں نمونہ نبی كاہے اپنی امت میں سے لیٹھ

ایکه کنی نسسرق نبی از ولی کرنه بیان فرق نبی و ولی مردوی کی دان و راج کن دوئی دونی کواک جان ساات دوئی گفته که پیامبری تویابیس میں بول ہو بیس راجی کی دوئی کو دور تو کر گفت کم دوئی کو دور تو کر

حفرت قددة الكبرا فراتے تقے كه ايم مريد بولى دورسے حضرت سيدالطالغ کے پاس آيا اورمريد بها اورطالب موتو آئو امان بها بن بها كورت سيدالطالغ نے فرايا اگرسپے طالب بهوتو آئو اور كہوكہ الله كے ساك كا طريقہ تبادي حضرت سيدالطالغ نے فرايا اگرسپے طالب بهوتو آئو اور كہوكہ الله كے ساكو كہ معبود نہيں جنديدالله كے بھيے ہيں جو كہ طالب سپاتھا فور اتعميل كى حضرت سيدالطالف نے فرايا به خوال معبود نہيں جند ماروق ورسول مطلق حضرت رسالت بناه صلى اللہ تعالى عليہ وسلم بير ييں ان كى درگاه كا دنى غلام ادران كى بارگاه كا كمينہ جادوب كش بهوں كين ميں تمہارے اعتقادك جانے اور تمہا دے اطاعت كى تحقیق كرد باتھا تو بهروالله بهم كوتم كو بختے اورالله تمان كا مارى طلب محبوب كو بط حالے سے اللہ اللہ تمان كا طلب محبوب كو بط حالے سے اللہ اللہ تعالى مارى طلب محبوب كو بط حالے سے اللہ اللہ تعالى تمہارى طلب محبوب كو بط حالے سے اللہ اللہ تعالى اللہ تعالى مول كے سے اللہ تعالى تمہارى طلب محبوب كو بط حالے سے اللہ اللہ تعالى تع

فطعه

بدائکہ بیرسسراسرصفات حق باشد کو جان بیسکو ہے مظہر صفات خدا اگر جہ نساید بعبورت بنتری اگر جہ نظروں ہیں رکھتا ہے ایک شکل بنٹر بہیں توج کف ست بردصف جون در با تری نظریں ہے اک کف گرہے وہ دریا بہیش خاتی مقیم است وہردش سفری مفیم کہتے ہیں سب کررہ ہے پر وہ سفر حضرت قدوۃ الکبرا فراتے تھے کرمرید کوچاہیے کہ اس کا مقصود و مراد بیر کے سواکوئی نہوا درسارامقصداس کا ذات نے کے سواکچھ نہ کو کو کر کہ نے کی صورت ہیں جی تعالی کی تجلباں ہیں کو کم جس کر جائے ہا بت ہے اورجس کوچاہے گراہ کرے۔ یہ اللہ تعالی کی شان ہے ہیر بیچ ہیں سبب ہونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے سے

کم پیاس کو پیاسوں سے نہ یہ آب کرے اور د نع تکان نہ بیندادر خواب کرے حاشا کہ کرے غیر مسبب کوئی کام گونظوں میں در پر دہ اسباب کرے

نی دفع عطش دششنگان آب کند نی دفع کال خفتگان نواب کند حاشاک کندغیرمسیس کا دی دبکن دبس پردهٔ اکسسباب کند

حضرت قددة الكبراً بار إحفرت مشيخ مظفر بلني كو يا دكرت تقي ادران كوعالى ممت فرط تي ادر

فراتے تھے کہ لاکھوں شاباسٹی اُک کے اس قول پر ہوجر کہا ہے کہ حق تعالیٰ جلوہ گا ہ فردوس میں اگر شرف الدین کے المور میں تجلی نرکرے تو میں ہرگز ندر مکیموں مصرعہ فی درس مرکز کا ایک استفاری ہے۔

فردوسس چه کار آید گر یار نباست فرد دسس سے کس کام کی جب یار نہیں

جب مک کومرف بیر کی ذات مقصود و محل عقیدت نه بو اس کا کام اس سے آگے نه بڑھے گا اور بیر کی نسبت مرمیکے اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اس کے سواسب کم ہے اگر ایساکرے تواس کا نقص نہیں ہے سے

مسیکه در ره اخلاص اینجنین نرود کرے اگر ره اخلاص بین نه بول گرفی دو کمک کوئی و مسل دلآرام ماز بین سے نه ہو کمک کوئی وصل دلآرام ماز بین سے نه ہو بیمان کی ہمٹ کا کمال ہے کہ دوجہال کے مقصود سے منہ بھیردیا اور مقصد کی جانب رخ فرایا ہے

فطعه

اس کا درجہ دو جہان سے بڑھکرہے سننے کہا کوس ہمت ذروہ اعلیٰ بیہہے اس کا بجب حورجنت کی طرف رخ کرنا ہے دون ہمتی جس جگہ دون ہمت آیا لات سے مارا گیا منصب دی برترازگونین آمدگفت، اند کومِ عالی بمتی بر ذروهٔ اعلیٰ زنند دوببوی ورجنت کردن ازدون بمتی است مرکجا دون بمتِ آمد برمسبرا و پازنند

مرطام من المرائد المر

حفرت قدوۃ الکبرا فرماتے کھنے کرکینے خواجگی نے فرمایاہے کہ مریدے لئے شرط بہ ہے کہ مت کواپسا بلندکرے کہ بیرکوا بنی جان سمجھ اوراک اس کا جسم وقالب ہوجائے سے

ببت

دل بتو زندہ است مگر جان توئی ہم ہے ہے دل زندہ گر جان ہوتم منتِ جان جیست چوجانان توئی منتِ جان کیا ہے جوجانان ہوتم جب پیرمرید کی جان ہوگیاا در مرید برکا قالب ہوگیا یعنی جس طرح کہ تمام قالب معرود بسرے پاؤں کی بالل جان سے ہوا ہوا ہے مرید کا تمام جسم پیرکی محبت سے بعر جائے ادر قالب توخر قدہے ادرجان نوتہ پوش

تومر مدخرقہ ہوا ادر پیر خرقہ یوشش یہاں بک کرایک ہونے کے خیال کا غلبہ ایسا ہو کہ جوبات مرمد کہے گویا ہیر نے کہا ہو جومرید سنے گوما ہیرنے سنا ہو ا درجومر مد دیکھے گویا ہیرنے دیکھا ہوا درجہاں مریدجائے گو ماہیر كيا ہوا درجس كو مريد كياہے كويا بير نے بكرا ہوا ورمريد كاسا راجم ايك قالب بوكيا ہوا ورسارا دجود بير مرمد کی جان ہو جائے بنیرا یا ور اس کا موزہ ہوگیا ا در تیرا باتھ اس کی آسین ا در تیری آ نکھ اس کی کھڑکی اور جوبير لوگ لكھتے ہيں كرتب اس كا لم تھ ميا لم تھ سے اوراس كى صحبت ميرى صحبت ادراس كا فرقد ميا خرقد وہ اس مقعود کا رازہے ۔ جب ایک مونے کے خیال کے غلبہ کی وجہسے بیر مرید کی جان ہوگیا ا ورمریدیرکا ق لب ادربيرمريديا خرقه بن كيا أورمريد بيركاخرة يوش بوكيا توجس مريد كاخرقه بير بهواكر عارصى خرقه كي طرف وہ توجہ ندکرے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اور پرمب مریدوں کونہ جائے بلکہ اس مرید کوجو ہیر کی جگہ برسنجا ہو كيونكه ايسامرىد تواكك صفت ہے جوزات بيرك ماتھ قائم ہے ادراس كے دريائے دات ميں در بانبوائے۔ مضرت فدوة الكبرا في ترفي في في في كود في الما الكبرا في من الكبرا في من الكبرا في الكبرا في الكبرا في المرابية حضرت شیخ علا والدبن (طبیب التدمنواه) کی خدرست میں باریاب موا اور حضرت کی طاہری اور باطنی نگاہرں سے فجھ كواختصاص صاصل بروانب حفرت نے طرح طرح کے خاص لباس (خوتے) اور دوس بركان مرحت فرما كے توم نے اس دن وہ خرفہ اور دوسرے ترکات ایک فقر کورے دیئے۔ بعض متعلقین صفارت نے ہو مجمد سے کدار ر کھتے تھے از روے عفہ وسطعن زن شروع کردی کر ذرا اس کود کھواس نے برکا خاص خرفہ دوسرے کودے دیا۔الیابھی کہیں موتاہے۔ ان لوگوں نے بربات صفرت شیخ تک بہنیادی مصفرت مرضدنے فرمایا کرانٹرف کر ٹی الساكام بنيس كرتا بولنوو بعمعنى بوتم لوگ نوداس سعدريادنت كر وكراس نع بركيول كيا-جب ان لوگرں نے مجہ سے دریا فنت کیا تواس فقرنے ان سے بواب میں کہا کہ فر قدمین برہے یا غیر بیرہے

خبب ان لوگرں نے مجہ سے دریا فت کیا تواس فیم نے ان سے جواب میں کہا کہ نو نہ عین برہے یا غیر پر ہے ۔ خا ہر ہے کہ نو قرموض کی طرح ہے دفائم بالغیر) لیفنٹا وہ غیر ہیر ہے ۔اور بیری نظر غیر رہنہیں ہم نی ادر مرید میری صفات کا مابع ہو تاہے ۔لپس اس کی نظر بھی غیر رہنیں ہوتی ۔اگر میں ان عوار ضات کی طرف التفات کرتا تواس کے معنی ہیر نے کہ میں بیر ہے کچہ بھی اکتساب میں کرسکتا اور ہو شخص بیر ہے اکتساب میں کرسکا اس کہ بیریسے کیا نسبہ نسا اور نعلق ؟

> شان بین محمدر محبد جون این کتنا فرق ہے ما مدد محسمود بیں

ميرة جواب ان دگرن نے حفرت مرشدى نكر مېنجاد يا يعفرت نے ميرا بواب من كرتميين نرما أل اور ميرے تق ميں بر د ما فرما أي كرا سے استرف تيري نوشيوشرق سے غرب تك پيليا گا-مشرط بنم اشرط بنم مريد كے بيا بيا ہے كرمر بيدكد دوجهان سے كو أن نوابش اور حاجت نرسے جب تك اس بن خواہش ادر حاجت باتی ہے وہ نواہشات کا طالب ہے (اور برکے طالب بنیں ہے) اور مریانیں ہے۔ بندگوں نے فرایا ہے کم رید کوشنے کے فالر میں اس طرح ہونا جاہیے جیسے مردہ عثبال کے ہاتھ میں ہونا ہے جی طرح جابتا ہے اس کو حرکت دیتا ہے۔ بی مرید کے لیے مثالب ہے کہ بننج اس کے سیاس کے سوااس کی اور کچینواہش اور آرزونہ ہو۔ اس صعفت کے لحاظ سے اول اور انسی بر ہے کہ اس کو مرید ہی نہیں کراس مزل پر بہنچ کا اب نوران کا اور انسی بر ہے کہ اس کو مرید کہا ہا ہا ہوں کا اب اس کی ذات پر بہنچ کا اب فوران کا اور انسان کی مرید کہا جائے ہے کہ اس کو مرید کہا ہا ہے۔ کہ کا مرید کی کا م براطلاق کرنا بس ایک تسا می مرک دعبول ہوگ کے سوا کھی نہیں) اس کے علادہ بریمی فروری ہے کہ شیخ کے کلام میں کہی خطا اور غلطی کا گمان نہ کو سے ۔ اس لے کہ شیخ کے افعال اورانوال تمام تراحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں کہ جوابی خواہش ہے کوئی کام نہیں کرتے۔

اوروہ اپنی خوامش سے کام نہیں فرماتے ۔ نہیں ہوتا ان کا فرمانا گروحی جولان کی طرف اک جا آسے . وَمُايَنُطِقُ عَنِ الْمَوَٰوَى ۚ هُ إِنْ هُوَالاَّ وَ حَىٌّ يَّوُحَى هُ سِله بِمُ شِنْ كَى المِنْ عَلَى كَاكُانِ ايك فيال فاسرب.

مضرت نوا مرلطام الدين كالبكوف من المصاب فرايا ياملات المفاع نواجرنظام الدين قدس الدين مداري من منرف بوئ من منرف بوئ من مناوس الدين بدام و فرادا باب من المناوس المناو

رحرب بیج کس منع انگشت اعتراص مت د کدکسی کے حق یہ انگشت اعتراص انگشت عتراص مت د کدکسی کے حق یہ انگشت اعتراض تاکلک صنع بیست کہ تحطی خطاک شد یہ وہ قلم نہیں ہے کہ کھینچے خط خطاب

سفرت تدونة الكبل نے فرما ياكہ شخصے قول كومر پير بالكل ارشاد خداوندى سمجے اگرشنے كے مقولہ يم كھے الكمال معلوم ہوتكا الكمال معلوم بالكمال معلوم بالكمال معلوم تاكم مرسے محدوم ومرست ياس ك صعبت كر بينى جائے كا صعرت قدوم ومرست معلومات مناوالدين فرماتے متھے كر معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ) نے ايک دعا حضرت فريالدين كم شكر معلومات فريالدين كم شكر معلومات فريالدين كم شكر الكمال معلومات فريالدين كم شكرت فريالدين كم شكرت الكمال معلومات فريالدين كم شكرت الكمال معلومات فريالدين فراتے متھے كر معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ ) نے ایک دعا حضرت فريالدين فراتے متھے كہ معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ ) نے ایک دعا حضرت فريالدين فراتے متھے كر معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ ) نے ایک دعا حضرت فريالدين فراتے متھے كر معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ ) نے ایک دعا حضرت فريالدين فراتے متھے كر معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ ) نے ایک دعا حضرت فريالدين فراتے متھے كر معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ ) نے ایک دعا حضرت فريالدين فراتے متھے كر معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ ) نے ایک دعا حضرت فريالدين فراتے متحد خدات اللہ متواہ كے الكمالین فراتے ہے تھے كر معفرت شيخ نظام الدين (طا ب متواہ ) نے ایک دعا حضرت فریالدین فریالدین فراتے ہے تھے تھا متواہ کے الکمالی کے الکما

سله پ،۲ البخم ۲-۴

سے سکیمی تھی۔ اور سپر کے ادشا کی بوجب اس کو اپنے و الما گفت میں شامل کو بیا تھا۔ اوراس کو ہمبتر پڑھا کرتے تھے کہ آپ اعلیہ لیکن اس دعا میں ایک لفظ پراعواب بنظا ہم غلط نظر آتا تھا، علیا کے نحوا پ سے ہم جند کہنے تھے کہ آپ اعلیہ کو بدل دیں (کہ وہ غلط ہے) مبکن آپ نے اعواب ہمیں بدلا۔ اوراسی طرح بنظا ہم غلط اعراب کے ساقد وہ دعا پڑھتے ہے۔ ایک طالب علم نے آپ سے اس با دے میں مہت فعد کی اور کہا کہ بیاعواب غلط سے اوراس طرح برانظ فعلط موجا تاہے۔ تو آپ نے فرما یا کہ اگر می اس کو غلط سمجھوں تواس کے معنی یہ ہوئے کریں نے اپنے بیر کو غلطی سے منسوب کیا اور میں عمل اس کے معنی یہ ہوئے کریں نے اپنے بیر کو غلطی سے منسوب کیا اور میں عمل اس کے معنی یہ ہوئے کو میں اعراب جس کے ما فقد حضر ن بڑھا کرتے تھے اس لغظ پر قبیجے تھا ہے۔

کسی کم طالب دمالک رونعلا باشد مرایک مخس جرب طالب طریق خدا دم از خطاش زدن برتراز خطا باشد خطا بتانا اسے بے خطا سے بڑھ کے خطا

یہ ہے کہ ہرائ شخص کے کم کافرانبرادہوجس کو شیخ نے اس پر افسر کرد کی ہو۔
منبرط وہم
خواہ منی اس منتی سے بندو برتر ہی کبوں نہ ہو۔ دشیخ نے جس کواس پر مندم رکھا ہے اس سے
علم میں بالاترا در بلندہونے کے باد بوداس کی اطاعت کرے اور رخود سے متعدم جانے ) اور براغتقاد رکھے کرشیخ
نے بوطر ابتر انعتبار فرمایا ہے وہی بہتر بن ہے اور سب طرایتوں بیں اشرف ہے ۔ اور اس کا شیخ سب سے زیادہ
کا بل ہے در نہ اکٹر صور توں میں مجسب او تا سن اس کا ول کسی اور اشرف وا کمل کی طرف متوجہ برگا اور بروفبت و
میلان نسید نب و فیر کے ظہور میں مانع ہوگا۔

مصرت نواج بہا والدین فرما تے سے کم ہم ایک بارمولانا ابر کرکی ملا مات کے لیے گئے ان کی خدمت ہی اس فضت ایک بین موجد دینا ۔ جو کئی دوررے رسی برکا را دت مزیم العظم برکور دیا نا ابر بر نے اس شخص سے معاطب برکور دریا دفت فرایا کرتم اپنے برکو زیادہ جا ہت ہو یا حضرت امام اعظم بحمرا الله علیہ کو۔ اس شخص نے ہواب دبا کر ہی اپنے برکور معنی الله ما عظم سے زیادہ وصت رکھ اسے ۔ اور سخت طبی اعدف وہ وہ ہا نہ بھی سے اور مالا کہ اور کے اور فرایا کہ اے افکا کہ کھر میں جا ہے گئے ۔ میں اور وہ دو فران نہمی سے اور کھر میں جا ہے کے دور اس خص میران تھے ۔ کھر در یا دوہ شخص اٹھ کر سپلاگیا اور میں و بان نہارہ افکا کہ کہ کہ اور بان اور برسوچ رہا تھا کہ مولانا نے فرایا گیا میں نے میں برکیا بات کہد دی ۔ کچھ دیر کے بعد مولانا نے فرایا گیا گواں اور برسوچ رہا تھا کہ مولانا نے فرایا گیا میں نے مولانا نے فرایا گیا گواں اور برسوچ رہا تھا کہ مولانا نے فرایا گیا میں نے مولانا نے فرایا گیا گواں اور برسوچ رہا تھا کہ مولانا نے فرایا گیا میں نے مولانا نے فرایا گیا گا گواں اور برسوچ رہا تھا کہ دوہ ہوں تا ہا کہ اور سے جا کہ کہ در بات کے مصرف کا جا ہم اس شخص کی تلاش میں موار بانھا ۔ اس وفت جا گیا تھا کی بات کے مصرف کے دو برسے اپنی بارس کو میں برسی میں برا برا نہا کا اور میں میار بانھا ۔ اس وفت آ ب کے مصرف کی دور سے اپر کا برو میں برا ہوں ہوئے اور میا ہو کہ برسے اپر کا برو میں برا ہوں ہوں کے مور کے اور میں برا ہوں ہوں کی بات کے مصرف کی دور ہوں کا برا ہوا ہوں ہوگا ہوں کی برات کے مور برا دور کیا ہوں کی برات کے مور برا کیا ہوئی کیا ہوں ہوں کا برا ہو میں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دور کیا ہوں کیا ہ

اورامام انظم کمبی مجے ناپستدیدہ اور نا منامب کام سے نہیں روک سے رسکن مرسے بیرنے بیندی روز بن تمام برسے کاموں سے فیصر وک دیا۔ اوراب میں ان کی بیعت کی برکت سے بی تعالیٰ کی طرف رغبت لینے ول میں پا تا ہوں بیں اگراسے تعمل کو اس تعمل کے منفا بل بین زیادہ و وست ر کھنا اور زیادہ جیا ہا ازروثے شرابوت وطرافیت و التیات موالین بین اگراسی کے سرادر بیرد کو بوسر دیا اور اور نوبر کرنا ہوں۔ بیس کرمولان نانے اس کے سرادر بیرد کو بوسر دیا اور اس سے بہت معندت کی۔

حضرت ندوة الكبرافرط تے تھے كہ اپنے سے بالا پیر بعبائى كى خدمت و ملازمت بہت زيادہ ضرورى ہے الك سے حفرت ندوة الكبرافرط تے تھے مبالا پیر بعبائى كى خدمت و ملازمت بہت زيادہ ضرورى ہے الك لئے حفرت شخص كا حكم ديا تھا، قریب قریب قریب و باتے تھے مبطرح كم حفرت شخص كسى چزر فخر كرے كا ميرا فخراس زك خدا يعنى خسرو دہلوى كے سينے نظام الدين اوليا ، نے كہا ہے قيامت ميں ہر شخص كسى چزر فخر كرے كا ميرا فخراس زك خدا يعنى خسرو دہلوى كے سينے كے سوز پر ہوگا ، اسى طرح ايك دات اس فقر كے مرتبى نداكى كه ان شرف و نيا ميں كيا ما دخدا يا اگر جرتو نے مجھ كوبے حدثمتيں دى ہيں

وَإِنْ تَعُدُّو الْمِعْمَةُ اللَّهِ لَا يُعْصُوهَ الله الله الدَّارْمَ اللَّهُ كُنْمِين كُنُورَ النِّي كَن رَكِيَّ .

لیکن چارنعتوں کا شکریں اوا ہی نہیں کرسکتا اور قیامت میں بھی انٹ داللہ تعالی مجھے ان چارجزوں پر فخز ہوگا:
ایک یہ کرمھے درگاہ مصطفے وہارگاہ سیدالانبیاہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے غلاموں اور جاروب کشوں ہیں یہ اکبا دوسرے یہ کہ حضرت والا درجت برکارعلائی کے سرن خدست سے مجھے مشرف کیا ، نیسرے یہ کہ عوفان اللی ووجوان نامتناہی کی دولت وسوکت مجھے دی۔ چو تھے یہ کہ دریائے حقائق کے دوگوہرا درکان دقائق کے دوجوہر تھیے المتناہی کی دولت وسوکت محفرت نورالعین ووسرے حضرت کبر ہیں۔ خدانے چا با توان کے ولایت کی روشنیا اور ہوایت کی اور اور کی اولاد کے طفیل اور ہوایت کی روشنیا کے اور ہوا درکا وال درکے طفیل

له ب ۱۱ انغل ۱۸

دومرے حضرات نے ادیًا ان کی ضرمت و ملا زمت کی کیونکہ پار پہشس قدم کا ا دب رکھنا طریقیت کے بوازم ے ہے اور جب ان پہلے ہر بھائی کی رصلت وسفرآخرت کا وقت قریب ہوا سبب ہر تھائیوں کو دوسرے تعنی نواجهن اندقی کاطرف اشاره کیا ا دراُن کا مفراً خرت قریب بهوا توسب بیر بعبا یُوں کوخوا جدا حدمیوی کی صحت کااتیارہ فرطيا ادرمبردكرديا جب خواجرا حدبيوى كالمفرزكتان كى طرف بواسليمه بيريجا يُون كوخوا جُرجها ن حواج عبدالخيالق غجدوانی کی فرما نبرداری کا اشاره کیاست

از صدائ گنبد گردون چنین آید بگوسش کان میں بوں گنبد گردوں سے آتی ہے صدا کز بزرگان ہرکسی نوبت بنوبت میزنند باری باری سے بزرگوں کی ہیں بحتی نوبتیں

مريرتي الوسيم في خ كي تورمت بجالات احفرت نورالعين نے حفرت قددة الكبراسے نورت في كي بالے ين

خدمت مشیخ میں کوشاں رہنا چاہتے اور کسی مالی اور جانی ہے ہے دریغ ندکرنا چاہیے مربد کے لیے مرشخ کی خدمت سے بڑھوكرا وركوئى دولت نہيں ہے سے

ا دا دیت نہیں توسعا دت کہا ں ملے گبند چوگان فدمت سے ال ارادت نداری سعا دت مجری بچو گان خدمت برا ورد گوی

سیننج کی خدمت سے مربد کوجولذت ماصل ہوتی ہے وہ دونوں جہاں کی نذتوں سے زیادہ ہے۔

حضرت في نفزياً ان الفاظمي فرما ياكرا يك مارهات رسن مجم الدین كبرى كے ليے خطامے ایک كنزلا كى 

حفرت شیخ سیف الدین با خرزی نے

مندوں سے فرمایا کم آج رامن ہم ایک مشروعہ لذن بیں شغول دیں گئے۔ تم لوگ بھی مبری موافقت ہیں آج دات ک ریاصنت نرک کردو ( آج دارت ریاصنت مست کرم) اورآ سودگی ودا حت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں مِن أرام كرو-ببر فرما كرشيخ محر بن جيد كئه- يشخ سِيف الدبن باخرزي نه يركبا كرا كب مشك با ف سے مفركر شيخ کے خلوت خانہ کے باہر دروازہ پرلیکر کھڑے ہوگئے۔ اور تمام ران اسی طرح کھرمے کھوٹے گزار دی حجب صبح ہم کی اور شیخ ملوت سے ماہر تشریف لائے توان کرد ہاں کھڑا ہوا یا یا۔

بشیخ نے ان سے فرایا کہ ہم نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ آج رات ہر شخص اپنی لذن (مِشردعہ) د آرام ہی بسر كرے پیرتم نے دیاہ سن و تكلیعت كيوں الله أى ؛ شيخ سيف الدين سنے بواب د باكر شيخ سنے برارشا د فرايا تھا كرمرشغص الني لذت مي آج رات معروت رہے ۔اورمبرے ليےاس سے بڑھ كراوركو كى لذت بني عقى کہ میں نشخ سے آمنا م پرزرمن میں معروف رم ول- د جنانچہ میں نے البیابی کیا ) بیسن کرنٹینخ بہت خوش ہوئے

اور فر مایا کن نم کونشارت مرکز ننا بان وقت تهاری رکاب بی دور یں گے۔ جنا نچرا بیابی ہواکرایک بارایک سلطان شیخ سیف الدین کی فریات کے لیے آیا۔ والبی کے وقت اس نے حضرت شیخ سے استدعا کی کہ میں نے ایک مکھوٹرا آپ کی ندرکیا ہے۔ شیخ فورم قدم دیجر فرقا بین ناکر اپنے باتھ پرسے آپ کو گھوڑرے پرسوار کرائوں شیخ نے اس کی درخواست فبول فرمائی۔ اورخا لقا ہ کے دروازہ پر آ کے۔ سلطان نے آپ کی کرکاب پکڑی ناکر آپ اطمین ق میں اس کی درخواست فبول فرمائی۔ اورخا لقا ہ کے دروازہ پر آ کے۔ سلطان نے آپ کی درکاب پکڑی ناکر آپ اطمین ق میں اس کی درخواست فی سرک میں اور باگ ترا الی سیخ سیف الدین نے سلطان سے کہا کہ اس گھوڑے کی سرکتی کی سرکتی میں محکمت برتی کرائی سام شیخ نجر الدین کرئی کی مدوست میں حاضر تھے۔ نوا نہوں نے فرما با بھا کہ میں میں میں میں مورٹ کے۔ اس طرح آج ان کی چنی گوئی پوری ہوگئی۔ گھوڑے کی سرکتی میں سیف الدین نہاری رکاب میں سلطان و وڑ ہو گئے۔ اس طرح آج ان کی چنی گوئی پوری ہوگئی۔ گھوڑے کی سرکتی میرے شیخ کے ارشاد کام صواتی ہے اور آپ کے کلمات مقد سے یہ دباعی ہے۔ م

رماعي

ہررات کو منل پاسبان کوچہ کھرتا ہوں میں گردا سستان کوچر ممکن ہے صم "روز قیامت مرانام ہمو رونق دفت سر سگان کوچہ برشب بمثال پاسسبان کوبیت میگردم گرد آستان کوبیت بارشد کدبر آید ای صنم روزحساب نافم زجریدهٔ سگان کوبیت

ایک بارمضرت قدونه الکار نے سفر فی کا ارا دہ کیا اور چنداصاب (مریدوں) کے ساتھ آپ کم معظم (زا د
اللہ فرز اللہ و کئے ۔ بیاں سے دو تین سزلیں طے کرنے کے بعد آپ خطۂ اودھ میں پنجے اور ھیں
آپ نے حضرت شمس الدین کی خاتھاہ میں قیام فرایا ۔ شیخ شمس الدین نے آپ کی دعوت کا شا ندارانتظام و
امتمام کیا ۔ چر کم صفرت قدونه الکیرا کوشور با بہت مرغوب تفا ۔ لہذا شیخ شمس الدین حوداس کے کیانے بی شنول
مرکئے ۔ شور با تبار کرنے میں ان کا با تقد مبل گیا ۔ انہوں نے باخذ پر کیڑالپدیٹ لیا ۔ حضرت قدونه الکی ان
کے ہاتھ پر نظر بڑی تو آپ نے در بافنت فر ما یا ایکی خادم نے بتادیا کوشور با کیا تے ہوئے ہا قد صل گیا۔ آپ نے
زرایا کرا سے فرزندور نیز رشمس الدین) میرے پاس آؤ۔ بچرفر ما یا کہ یہ داغ و لابت ہے جو تہا رہے باتھ پر
نگائی گئے ہے ۔ کوئی بوا و نہیں ۔ اور زبان مبارک سے ذرا سالہن اس زخم پر لگا دیا فوراً وہ زخصہ
ا چھا ہوگیا ۔

بھا ہو بہا۔ مین کی خدمت سے کوتا ہی مقصد سے فروقی سے اکر کی شیخ کی خدمت ہے جی چراتا ہے توالیہ اشخص تعمد حاصل نہیں کرسکتا۔ خدمت میں کوتا ہی کا تو ذکر ہی کیا اگر شیخ برحان قربان نرکرے نوبہ بھی ہے ہنی کی بات ہے۔ ایک جان کیا ہے۔ ابین ہزاد جانمی شیخ برقربان کردے تب بھی کم ہے بے چادہ

مجذوب شرازی نے کیا خوب کہاہے سے

جان نقد محقر است حافظ جان ایک حقیر شے ہے حافظ از بہر نثار نوسٹس نباٹ کرندانہ یں کچھ انھی

حضرت وترتبیم نے اُ داب بیرومر بدکی و مناحت کے سلسلہ میں گزارش کی توصفرت قددہ الکرانے اوشا د فرمایا کہ مقامات خواج میں بیان کیا گیا ہے :

سله بونکراس کت با وکی گرمنرت فدوة الکرانے نوایا ہے الذا ترجم اس کی وضاحت فردری محتاہے مقامات نواج مصراد کتاب امرار التو حید فی مقامات شیخ افرسید " ہے ۔ برکت بدین مقامات نواجم آ بدیکے پرتے کے فرزند " یعنی پر پرتنے کی " تعنیف ہے۔ بین محد ابن مزرابن ابی سعید ابن طاہرابن ابوسعید ابوالجبر قدس انڈ امرار ہم نے اس کرٹ فیصری مرتب کیا تھا کا اللم میں برک ب ماسکو "مسیشائع ہو کی ہے مصرت قدد ذا الکراکے سامنے اس کا کرئ فوطوط ہوگا۔ (متمس بر ملی ک) ارزوا بنی صدسے زیادہ باری کے سبب کہیں اس میں چھپی نوہیں رہ گئی ہے۔ اوروہ
اس سے بے بر ہے بجب وہ یہ دیکھے کر لعبض طالبانِ خقیقنت ازرد کے صدق وارادن
اس ک طرف مترج ہیں اور اس سے ارتباد و جارت کے طالب ہیں تو عجلت کے ساتھ
اس ک طرف مترج ہیں اور اس سے ارتباد و جارت کے طالب ہیں تو عجلت کے ساتھ
کا دہ تعریب بردان کی ہوایت وارتبا دکی طرف مترج بنیں ہونا جا ہیئے) اور توقف
کرسے تا اینکہ اس کا صدق و ارا و ت اس معاملہ ہیں اللہ تعدائی کی مرضی کے مطابق طاہر ہو
تب اس طرف ترج کرے یا

حضرت قددة الكرائية بن فرما يا كه زمادة قبل مح مشائح (رضوان الله عليم اجعبن) مربد كى تربيت بين حبلاقدام بهن فرمات عديد على بين فرمات كالمسلودة وربيال على المسلودة والمسلودة والمسلودة والمسلودة والمسلودة والمسلودة والمسلودة والمسلودة والمسلودة والمسلودة المرائع المسلودة والمسلودة والمسل

کسی کا مروز برشخصی مرید است کید بکتاہے ہواہے جو مرید آج جنان لا فد کر بداز بایزیداست نہیں ہے مثل اسکا بایزید آج

اس بیان کی مناسبت سے حفرت قددہ الکرائی نے فرما یا کہ اس شخص کے بارے میں سند جومت کئے متقد مین کا ۔
پیٹروااور شیوخ کا ملین کا مفقد اگزرا ہے کہ حفرت نواج شبل قدس سرہ وزیر زادہ غفے اور اینے شہر کے حاکم نفے رجب مغرت سیدالطا کو شیخ جنبید لبندادی قدس سرہ کی خدمت میں ایک توطف کیا کہ میں آب کی خدمت میں رہنے کا خواشکار موں اور آپ سے بیوت کا طالب ہموں یحفرت سیدالطا کو نے فرمایا کرمیاں ! تم وزیر زادہ ہم تم نے اس شہر پر۔
مکران کی ہے اس میے میں تم کہ جو کہے تھی دوں اسے ننا بدتم بجائز لاسکو تھے۔ لیں بعیت کس طرح قائم رہ سکے گی انہوں نے براب دیا کہ میں آپ کا ہر حکم لبرو عیش مجالا لائوں گا۔
مزاب دیا کہ میں آپ کا ہر حکم لبرو عیش مجالا لائوں گا۔
مزاب دیا کہ میں آپ کا ہر حکم لبرو عیش مجالا لائوں گا۔

ہر چرفرائی بفرمانسسرورافران برم جوبھی فرادگے آقادہ بجب لاوں گا ہیں سرنمی تا ہم زحکمت بندہ ام تا زندہ م نندگی ہمرآپ کا خادم ہی کہلاوں گا ہیں سرنمی تا ہم زحکمت بندہ ام تا زندہ ام کا زندہ م نندگی ہمرآپ کا خادم ہی کہلاوں گا ہیں آب سے فرایا نہیں تم نہیں کرسکو گے بین مرتبددونوں میں یہی بات ہوئی چرنکہ خوا حبشبلی طالب صادق تھے لہٰذا حضرت سیدالطا گفٹے فرایا کہ ہما را طریقیر سرمنڈ وانا اور گداری بہنتا ہے سے

قلندران حقبقت بنيم جو نخرند قلندران حقبقت نه آدھ جوسي بھي لير قبائي اطلس آبحس كراز بنرعارليت قباد اطلسي اس كاجو ہے بمزسے جدا قلندران حقبقت نهآد هجوس بهي لين کیاتم برکرسکتے ہم؟ انہوں نے کہا ہی ہاں! مجھے ہقبول ہے ۔اس وقدت فرما ندہی کا خیال ترک کر کے حفرت سبدالطا تفريح سامنے حاض مو گئے حضرت سيدالطا تفر كے حكم سے اسى وقت سرموندا كيا اوران كوكدرى بينيا دى می اس کے بعد آب نے حکم دیا کرورولیٹوں کی سمیانی دھٹی اور زبیل رکاس) افغ میں اورجہاں جان مے سنے مكرانى كى ہے اور جہاں كے وكوں كى نظر بى تم اميرو بزرگ عقے دباں دبان ما داور ان سے عصيك مانكور

> عقل ہے مرد اقت دار آموز عشق سے نار بادت ہی سوز

دکھدے توعشق سر کے آگے

درمیان انچہ درمیان داری جس کی الفت بھی آج سے پہلے

عقل مردلیست خواجسگی آ موز عثق بازنست بادستامی سوز بنه از مشیخ عشق آن داری

بیرے فرمان کے موافق جھولی ہاتھ میں لی اور گدائی کرنے لگے یہلی مرتبہ جو بھیک مانگ کر آئے تو مونا چاندی لائے، دوسری مرتبہ مختلف جنس لائے، تسیری مرتبہ میں نوبت جیدام اور میسیوں کی بینجی آخردرج كرروزانه بهيك ماليكنے مباتے ارتمجه زلانے آخر كارايك روز جھول خالى لائے اور بير كے سامنے ركھديا حضرت ميدالطا كف

نے فرمایا کیوں آج کچھ نہ لائے ؟ عرص کیا مجھے آج کسی نے نہیں خرمدا۔ حضرت نے فرمایا اب تمہا راخریدار ضدایے جديس بطفايا معامله يهال بينياكروه بيتوائي رمانه موسي م ماعي

کسی کو بر در داہب گدائی دلوں کے در کی جسنے کی گدائی کند آخر بیب مد با در اس میں بالا خرکر تاہے وہ با در اس ہی

چو کالارا کسادی سند ببازار گھٹا جس مال کا بھی زخ بازار یقین می دان که شد پیدا خریدار گفین رکھو ہوا سے۔ اخرید ار

مصرت قدوة الكرا نے فرما باكريہ شراكط عود سمارے زمان ميں موجود تفيں۔ بس خود مضرت محذوى كے در واز ، پراس مذہ کے ساتھ جا خرہ وانفا ۔ لیکن اس خدمت کی نہایت کونہیں بہنے سکا۔ جس طرح حضرت مخدوی کے اکثر مرید کم سے کم بارہ مان تک امتحال کی کسوئی پرمریکے گئے ہی ادر اپنی تا بنیت اورا ہمیت کے معیار کوظاہر كيا ہے۔ تب كميں انبوں نے اسرارطرليقت كنو شبوس محمى ہے داسرارطراقيت سے الكاه بوسے) ميں اور شرف انتخال مص مترون موسك مي - دومر سے طالبان طراقيت كا ذكر بى كيا بنور حفرت مخدم زاده حفرت في الدين نے خانفاہ میں آ کھ برس مکرای جمع کرنے کا کام کیا ہے۔ ایک دن اعظم ال محذوم زاده بزرگ (میرے مؤدوم کے بڑے صاحبزاده) ہو صفرت شیخ فرالتی کے بھائی می حقے اس وقعت وزیرسلطنت تھے مصفرت مزدوی کی خانقاہ بی بیٹیٹے ہوئے تھے۔ کران کی موجددگی ہیں۔ مخدوم زاده لکڑ اید کا گھر الدکر لائے اور باورجی خانہ بیں لاکر ڈال دیا حضرت خان اعظم بیر منظر دیجھ کر تولیب سے ادر ایک کہنے اور باورجی خانہ بیں لاکر ڈالا سیکن وہ اسی طرح ہیز مکتی کرنے دسے ۔ ایک دن صفرت مخدوقی نزلیب نزما محقے۔ تورت مخدومی کی نظر مبارک ان پر بڑی تو دی تھا کہ لکڑ اول کا گھر اور کی مرسے ایک گر نظر مبارک ان پر بڑی تو دیجھا کہ لکڑ اول کا گھر اور ادہ کے مرسے ایک گر کی بلندی سے ان کے ما تھ ما نے میں مقام برضعیف مؤین بیل اور ان سے بالد کر دی اور کے مرسے ایک گر کی بلندی سے ان اور ان سے برت گر کر وہ دیا کہ دیا کہ میں داور ان سے برت گر کر وہ دیا کہ دیا کہ میں داور ان سے برت کر وہ دیا کہ کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کہ دیا کہ دیا

ا بردہ رنج گنج میسرنمی شود بے دنج کے کسی کوخسنرانہ نہیں ملا

حضرت فدد قالکبرائی مزمانے عظے کہ شیخ سراج النی قدس سرہ حضرت بیذہ می کی نسبت کمال درجہ بعطف و مہانی مزمانے متھے۔ لیکن ان سے خدمت اس مد کے لیتے تھے کہ اکثراد فات حضرت سراج الحق پا مکی میں سوار ہرجائے اور سیر کو بحل حائے نے اور سیر کو بحل حائے نے اور سیر کو بحل حائے نے اکر الیاجی ہوتا تھا کہ سینے سراج الحق فائد نڈا اپنے کا ندھے پر دکھو کر دور تک با لکی ہے جانے نے اگر الیاجی ہوتا تھا کہ سینے سراج الحق قدس سرہ کے نوام کھانے کی گرم گرم دیگ دویگی ) حضرت مخدونی کے سرپر دکھو لیں۔ بیکن حضرت و یا کو تنہ سے ایک خود اپنے سرپر دکھو لیں۔ بیکن حضرت میں دور سے کو دینے بر تیارہ ہیں ہونے تھے۔ استعال

بہت سربیانظایا دیگ نعمت بہت سربیانظایا دیگ نعمت بہت دن آتش غم ہیں ہوسخت تو پائے بھر کہیں دہ دیگ پخت کس نے دیگ نعمت سے جو کھ یا فلک کی دیگ سے سربوش لا یا بعلا کیا دیگ کو جانے کوئی خام کر سسرخاص کا دانانہیں عام بسی برسرکشیده دیگ نعمت که برکسسرنهاده دیگ نعمت بسی در آتش اندوه سخت بیاید تا شود این دیگ بیخت کسی کین دیگ نعمت کخته خورده زدیگ آسمان کسریوش برده چر داندنعمتی این دیگ خامی نداند کستریسی از ناص دعامی نداند کستریسی از ناص دعامی حفرت مخدومی نے یہ گرم دیمجیاں اس کٹرت سے لینے سررا ٹھائی تقیں کہ آپ کے سرکے تمام بال دجل کم گرگئے تھے۔اکٹراوقات میشیخ مراج آلحق قدس مرہ کی پالکی حفرت مخدومی کے مسسرال دالوں کے محل محرسا منے سے گذرتی نفی (اس حال میں کہ پالکی کا بازوئے راست حفرت مخدومی کے کندھے بریمۃ اتھا) اس زانہیں آپ مے سالے منصب وزادت پر فائز بھے۔ انہیں حضرت مخدومی کی اس خدمت سے بہت شرم و مارآ تی تنی اور کہا كرتے نفے كەك بے بنگ دام عالم يە فدمت كركے مجھے كيول شرمنده كررا ہے بحفرت مخدومى جواب ميس فرمايا

یہ کیا کہتے ہوہے یہ نیگ کا کام جاں بیں ہراای نگ سے ام جوكهاب اے كار كيا تو کل کوٹے گاددحسرت سے سینہ

كرتے تھے كہ ہے ہ کہ سے چہ می گوئی کرزین ننگ تمام است که مارا درجهان زین نگ نام است کسی کورا بود زین خدمتش نگ زند فردا ز حسرت سیندبر منگ

حفرت قدوة الكرا في فرماياكم من في سام الماكم ب ك خدمت بن مسكل كام سرانجام دياكرون ببكن معزرت مخدوى اس فقرر إس قدر قبر بانى فرمانتے اور نجھے سطف دكرم سے زازتے كركى كى سخن كام لجھے۔ سے بني ليت تف ادري مي الاطاعت احس من الخدام تا (فران بذيرى فرمن سعزياده سنزادراسن ہے) کے برجب اسی خدمت کو بحالاتا حب کا آب حکم فر مانے کمی کمبی میں صفرت کے تد فیم اکرمات کردیا تھا اوراس و قد مچرا کے صاف کرتے وقت کمی ہی نجاست کی برمرے دماع بین نہیں آئی۔ سین ایک روز میں تھے ب كرحفرت كيد ود بيد كومان كرر بافقاكم أب كانظر فجد يربي كي -صرب مندوي ني زما ياكه خوب الجي طرح صاف كروركراس طرح تم ابني اولا دكے فقر كى نياستوں كوما ف كردہے ہو م

مذحها المعجب كوتى فاشاك كثرت لیک سے تا یا درگاہ دودن نه دیکھے بیش کاہ وصدت حق مقبد پھرنہ آئے سوتے مطلق

نروید تا کسی خاشاک کثرست ر جاروب عيون درگاه وحدت نه بين ين گاه وحدت حق مقید در نیا ید سوی مطلق حق تعالیٰ نے یہ جو کی سعادت ابدی اور دولت سرمدی مجھے عطا کیا ہے وہ اسی مباروب کشی سے

جولوگ جام خدمتِ مردان كوبين جيكھ وہ خلعت فداسے ہی ملبوس ہو گئے ان مرد بدر کے کے ستی سے خاک کے ادج وصال عشق کے ہیں لوطیتے مزے

حاصل ہواہے سے آنها كروام فدمت مردان حثيده اند در برقبائ دولت يزدان كشده اند مردان زراه رنج رتعب از حضيض كل برا دج وصل عشق بهمت رسيده اند

صفرت مندومی نے باربارفرہا یا کہ اس را ہ اطرابینت ) ہیں جوانم دکر تبار ہم کر آنا جا ہیئے یجی طرح مبرسے فرزندا خرت د تعددہ الکبل نے باربارفرہا یا کہ اس را ہ الطرابین کی البیت کے بچاری کو روعن اور نعاز ندائی کہ البیت کے بچاری کو روعن اور نعاز بھی اسے دیاسلا کی دکھانے کی دیرتنی ۔ (اگر کی لود کھاتے ہی دہ بچرای روشن ہرگیا ) ہم گیا اہی ہم دیا باتی رہ گیا تھا۔

إشعار

 مریدی کان جراغ خولیش آ در د ز ضع حال تود پیرپیش پر کرد جراغ قابلیت گر نباست چرکار آید زبیریش گرخراست اگرنیمان تهمه گوهر بریز د صدف گرنیمت لولوا زیچر نیز د

أداب الشيوخ

بہلے شرانطان عفقراً بیان کردھے گئے۔ اب چنداواب بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلااوب پرنگاہ رکھے۔اگراس میں دیکھے کرتھ فیہ وجہ خاص کی قابلیت رکھتا ہے تو وہ اشغال جو وجہ خاص کے ناسب بین اس کوخاص طور پر بتائے اور مقربین و کا ملبن کے طربی پر دمنائی کرے اور بعضوں نے اس ندہب کو ند میب شطار کہا ہے گرکسی ہی میں ہوتاہے کہ وہ تصفیہ وجہ خاص کے قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہو ذیلات فَضُلُ اللّهِ یُوْ قِیْہِ مَن یَشْاءُ (یہ اللّه کا فعنل ہے دیتاہے جس کو جا متا ہے) اگر حال نے اور دیکھے کہ سلسلم تربیت کے سلوک کی استعداد اس کے دجود کا جزئے تو اس کی ترغیب دے لیکن اس مشرب کے لئے بلند ہمت جا ہے۔ ہے

شع

تا بود مالک ہمت بلند ہوئے نہ گر سالک ہمت بلند بر مراین برج نریز دکمند پھینکے نہ اس برج پر سرگز کمند تو ایسے خص کو پہلے اچی نصیحت اور ترغیب اور ڈرانا اور جنت دوزخ کا ذکر سنادے اس کے بعد فرائفن اور مقردہ سنتوں اور چاشت و انتراق د نہجد و تحیۃ الوضو ہو علماد و بعض مثا کنح کا پسندیدہ ہے مب کا شائن بنائے اس کے بعد جو شغل اس کے مناسب ہو اس میں مشغول کرے لیکن ذکر جبری اس کے لیئے زیادہ مفید سے سے

کوہے ہے آتش نہ نکا ہے گی رنگ مارے نہ اہرن پہ اگر وہ ترنگ ردئے دل آرائی نہ دیجھے کوئی اسٹینہ سے جیل نہ ڈالیں جوزنگ

سر نزند آتش ز آ بمن برنگ تا نزند بردل مسندان ترنگ دوی دل آرائی نه بیسندکسی تا نزواییند ز آئیسندزنگ

حفرت قدوة الكبرا فرماتے تھے كر حفرت نواج فرمانے ہيں كم جس كسى كوطاب دمريد كى قابليتوں اورا ستعدادوں كافرق والمتياز ندہوا وراس كى بہجان نہ ہوكہ كون صاحب كس شغل ہيں مشغول ہواس كو مسندار شاد پر ببطعنا حرام ہے اور مريدوں ہيں تھرف كرنا براہے اور جو بہلى نگا ديس مريد كے انجام كو فرد كوك كس مرتب كو بہنچ گا اور كس حال و ذوق سے مشرف ہوگا اوراس كا انجا كيا ہوگا اس كو بيرى كرنا جائز نہيں ہے كرجس وقت كوئى لو إس كے سامنے لاتے ہيں لينے ملكہ سے دہ صفتوں كو جا تا ہے كہ وہ لو إكس جيزكى صلاحيت اوركس ہتھيارك قا بليت ركھتا ہے اوركيا چيزاس سے ہوگئ ۔ حضرت قدو 1 اكبرا فرماتے تھے كہ ہائے مشامنے رصنی الشد تعالیٰ عنہم كسى كوسائل الورت ميں نہيں لاتے ہيں اس كى حالت كوئى كو الله عنہم كسى كوسائل الورت ميں نہيں لاتے جب كساس كى حالتوں كولوح محفوظ ميں نہيں و كھے ليتے سے جب كساس كى حالتوں كولوح محفوظ ميں نہيں د كھے ليتے سے جب كساس كى حالتوں كولوح محفوظ ميں نہيں د كھے ليتے سے

قطعم

مثال آئیسنه روحانیه کشیخ دکھانی ہے کتاب لوح محفوظ بڑا ہے بدعقیدہ وہ جہاں ہیں نہیں جو آئینہ میں ان کے ملحوظ چو مرأت العنفا روحانييشخ نما يد مرحيهست در لوح محفوظ خيال زشت دارد درجهال او كد درآيكنه شان نيست ملحوظ

حفرت قددة الكبافرات بقے كەارشا دوپيرى كى قابليت كى ايك سرطايہ ہے كہ طالب كى استعدادكوجانے
ادريه دوطرح برہے ايك بيركه الله تعالیٰ اس كى بھيرت كوسرمهُ عرفان سے سرمگيں كئے ہو كہ اپن فرارست
سے مربد كے انجام كارا دراس كى قابليت كوبېلى بى مرتب مرف ديكھے سے جان لے دومرے يركه فدادندى شنات ادركشف سے اس كى حالت سے باخبر بوجائے شك واقعہ ادرالهم سے قابليت و البيت سے خبردار بوجائے بنائر واقعہ ادرالهم سے قابليت و البيت سے خودى ميں ديميا جنان جومفرت شيخ علاد كالدول سمنانى فرط تے تھے كہ شيب نيج شنبہ كے انتابيسوس جلد ميں ميں نے باخرى ميں ديميا

کے مسافروں کی ایک جاعت بہتی ہے اوران کے درمیان ایک جوان سے جس پری سحانے و تعالیٰ کی عزایت کی ایک نظرہے اس کومیرے میروکیا گیا ہے۔جب میں اپنی حالت میں آیا تو خادم سے کہا کہ ہر گزیسی مسافر کومیرے بابراً في كريط جانے كى اجازت نه دو. انفاقًا اسى وقت ايك مسافرگروه بہنچا بيں نے كہاكد كل جعد كے دن جب چلہ ختم ہوجیکا ہو توجا مع مبی میں جہاں میں منتجمتا تھا وہ لوگ مجھ سے ملیں جمعہ کے دن مسجد میں میرے آنے برمسافر لوگ سے اورسلام کیا بیں نے کتنا ہی غور کیا اس کواٹ کے درمیان نربا یا جے بی نے ریکھا تھا۔ بین خیال کیا کر شاید کوئی دوسری قوم آئے گی نما زا داکی اورخا نقاه بیس آیا۔ خادم فے آگرع عن کیا کداک لوگوں میں ہے ایک شخص جو ان کی خدمت کرتا رہتا ہے ان کے اسب کی نگرا نی میں تھا ا درمبحد میں نہیں آ سکاتھا اب وہ مشیخ کی زیارت کرنے کی درخواست کرتاہے میں نے کہا۔ اچھا۔ جب وہ اندر آیا وورسے میں نے و مکھا اور سمجھ گیاکہ وہی ہے سے

برآمر صورتی کان دیددرخواب ده مورت آئی جس کا دیکھا تھا خواب اس نے سلام کیا اور کھے در بلیٹ کر باہر صلاکیا میں نے خاوم کو بلاکر کہا جاؤ اور اس جوان سے کہو کرتم کو جند ردزیهاں جارے یاس رہنا ما میے اوران ہوگوں سے علیٰجدہ ہوجاؤ کیو کہ مجھے تم سے ایک کا سے حب خادم بابرگیا اس کو دنیمها که إد هرلوط چکا تھا اور در وازه برکھ اتھا۔ خادم نے اس سے بوجها کر کیاحال م اس في كها يس جا سا سول كرحفرت يشيخ سي كهوكم مجه قبول فرما ليل دريه بهال درديشون كي خدمت من منول ربوں خادم نے کہاکہ میں بھی اسی کام کے لئے آیا ہوں اسے سان کیا اور اسے صربت سے کے یاس لے گیا اور خدست میں لگا دیا اس نے ایسی خدمت کی جس سے زیاد و بہتر آ دمی سے مکن نہیں تین سال کے بعد ذکر کہا اور حید خلوت بھی بیٹھا۔ حضرت قدوۃ الکبا فراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مثا کم کوبھیرت دی ہے اور فراست نفیب کی ہے کومریر کے والے واردات سے وہ مطلع ہوجاتے ہیں اور فرما دیتے ہیں کہ آج یا کل یا پرسول یا اتنے دنوں میں مربدیر فلاں واردات کا نزول ہوگا اوراس کواس سے آگاہ کردیتے ہیں سے

دہر بیسان پوآبی گوھسدان را جوموتی کوہے دیتا آپ نیسان صدف داگو که تحت بد و بان را صدف کو کہدو کھولے اور دندان تاكہ اس دولت كمال داكب فيفن زلال كے لئے آمادہ وتيار ہوجائے اور بلند حال ہوجائے ادرحب طرح آنے والے دا تعات اس پر ظاہر کرتے ہیں گذمشتہ حالات کوبھی اُس پرروسشن کردیتے ہی حضرت سینخ علادُ الدولرسمناني سي نقل كرق في عن معلى مستفرمين تها اورميزا يك طالب البي كره يس مبينًا عقا یں جہاں مقاد ہاں سے میری نظراس کے نزول طال پریٹی میں نے دیکھا کرایک واردِعالی اس بیانا ال ہور ہا ہے ادر بڑا ا جھا حال اس برکشف ہور ہا ہے اسی وقت میں الحقّا اور و ہا ل گیا۔ وہ مغلوب کو اس کیف میں مست ہوگیا تھا میں نے اس کو آ وا ذری اور کہا کہ کس حال میں ہو اور کیا دیجھتے ہو کہو بولا میں کہے نہیں کہ سکتا میں نے کہا بیہو دہ نہ بکو کہوا سطرح ڈانٹنے سے کہا میں کہ سکتا میں نے کہا بیہو دہ نہ بکو کہوا سطرح ڈانٹنے سے کہا اور کیا جہا کہ کہونہ کا میں اسلام کا اسلام کو کہوا سطرح ڈانٹنے سے کہا جہا کہ کہونہ کی کہونہ کو کہونہ کا اسلام کا کہ کہونہ کا کہ کہونہ کہا کہ کہونہ کو کہونہ کا کہونہ کا کہ کہونہ کی کہونہ کو کہونہ کی کہونہ کو کہونہ کو کہونہ کو کہونہ کو کہونہ کی کہونہ کو کہونہ کی کہونہ کو کہونہ کر کو کہونہ کو کہونے کو کہونے کو کہونہ کو کہونہ کو کہونہ کو کہونہ کو کہونہ کو کہونے کو کہونے کو کہونہ کو کو کہونہ کو کہونے کو کہونہ کو کہو

بینان متوت کزان عالم مرااز لطف بنمودند کم سے اسی متوت مجھکواس عالم سے دکھلابا
افران در بائی حن اوکر بی قعراست دبی ساصل جو ہے بے قعرو بے ساصل اسی بجس بجلی سے
افران در بائی حن اوکر بی قعراست دبی ساصل جو ہے بے قعرو بے ساصل اسی بجس بجلی سے
کشیدہ جان من جامی جسالٹ براسان رم بیا ہے دوج نے میری بیالہ کیے لیہ کھولوں
بلا مضبہ مقام بہت بلند تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس واقعہ سے اس کی ذات میں عب ظاہر
ہوگا تو اس کو میں نے با ذرکھا بالا خروہ تجلی صمدیت کی صفت سے موصوف ہوا جس کا تذکرہ اپنے محل را نیا بہت تعلی کے
تعالیٰ آئے گا۔ حضرت قدوۃ الکہ ااسی سلسلہ میں دوسری حکایت بھی فرمات تھے اور شیخ عبدالشرے نقل کرتے
تعالیٰ آئے گا۔ حضرت قدوۃ الکہ ااسی سلسلہ میں دوسری حکایت بھی فرمات تھے اور شیخ عبدالشرے نقل کرتے
تعالیٰ آئے گا۔ حضرت قدوۃ الکہ ااسی سلسلہ میں دوسری متھا یا تھا ایک دات خادم سے کہا آج کی دات دوست کی فسط میں اور جنگل دیما والی

ہوئی صوفی کی جب حالت گرانبار نکل بھا گے گا دہ خلوت سے کہار رہے جنگل میں سرگشتہ ہمیشہ نہ ہو گربیر اس کا دا تفسے کار پنو صوفی را درسد واردگرا نباد زخلوت مرنهد درسوئی کهسار دران وادی بودسرگششته جأ دید اگر دا قف نباست بیرش از کار

خادم موجود رہا تھا ناگاہ بابا محمود نعرہ مارتے فرماد کرتے خلوت سے باہر ترقیبے دوسرے درولیٹ نے بھی جس کا نام ہندوالیاس تھا بابامحمود کے بعد باہر جست کی خادم ان کے بیجیے دوڑا ہندوالیاس تک توہیئے سکا دران کو پکڑلیا لیکن بابامحمود جنگالی بیا ملکی طرف چلے گئے سے مشعر

روب بن مرا روی شورا در افتا ر مواجب بندبهٔ سندرس اسے یا د اسٹرین داروی شورا در افتا د گیادہ کوہ وصحب را مثل فرا د اسٹرین در اور میں اس فرا د

ہندوالیا سپر کے انتظام د ترمیت کی خوبی مے کسی قدرا پنی حالت پرآگئے بابا محدواس طرح مجذوب و مغلوب کرنے مشعر مرید افتد بچواز ترمبیت ہیر مرید آغومسٹس مرت سے جو زکلا رویہ در جذبہ مجاوید تاثیر ہمیشہ جذب میں بھرتا رہے گا

ا دران سے اور ملاف عادت باتیں اس دیاریں مشہور ہوئیں۔

عفرت قدوة الكبرا فرماتے تھے كه التُرتعالیٰ نے اس گروہ كوزاست دى ہے اور جماعت صوفيہ ميں

بھیرت رکھی ہے کرزمانہیں پیدا ہونے والے حالات اور آنے والے واقعات کو آئکھ جھیکتے معلوم کر المیتے ہیں بلکہ دنیا کے پوسٹ یڈ بھیدا در انسان سے جھیے حالات ان کے سامنے مثل مجھیلی بررکھی ہوئی چیز کے بیرے رہاعی رماعی

مرایث نرا بود آئینه صاف چرطهام صیقل انوار الطاف خردود ارصیقل انوار الطاف بوعنقای بعیرت شان زند پر بر عنقای بعیرت شان زند پر بر و از فروه این قاف تافاف برد از فروه این تافاف برد از ف

ا وربیخودان کے نزدیک بہت کم سے کہ طالبان خدا دسالکان را ہ ہرا کی حقیقت و قابلیت کو آنے والے حالات سے جان لیس کرکس کس کا نیتجہ اورکس کی رسائی اورکس طالب کا انجام کا داورکس سابھی کا آخری مع اللہ کیا ہوگا ہے

تننعر

کسی کو دست دارد جام جمنید جب رکھنا ہاتھ ہیں ہو جام جمنید عجب نیا درہ بھر دیکھے جو نورسنید عجب کیا درہ بھر دیکھے جو نورسنید اسی سلد ہیں شنع معز بلنی سے ایک حکایت نقل کی کرشنے دکن الدین جب بہلی مرتب ملان سے دہلی بہنچ چندالم ادر بیشرو لوگوں نے بغرض امنحان آپس ہیں طے کیا کرشنے ملا نی کے پاس ہم سب جلیں ادر چند سے استحاناً پوجیس ، آخر کا ربزودی کے پانچ مشلوں کو مقرد کیا کہ دریا فت کریں گے جب شنخ کے باس بہنچ تو انہیں انج مشلوں کو مقرد کیا کہ والے اور سلطنت عقل کے دریقے ہرمشاد کا دودو مشلوں کو بچھا۔ حضرت شنخ نے جو دریائے علوم کے غوطہ لگانے والے اور سلطنت عقل کے دریقے ہرمشاد کا دودو تین بین طرح سے جواب دیا لیکن جو مکدان کے دماغ میں بوئے اضاص کاکوئی اثر نہ تھا بحث کرنے لگے ہے

پو نواہی نفح نہ انہ عنرفاص تو بھر لو سریس نم کا فور افلاص تر بھر لو سریس نم کا فور افلاص منا می برکن از کا فور اخلاص تو بھر لو سریس نم کا فور افلاص تب صفرت بینے نے اپنے علوم باطن سے اُن کے جوابات بیان کئے اس طرح کہ پانچوں مئلوں کی تھی بھر گئی اس کے بعدان مثرمندہ مولوی صاحبان نے ارا دت اختیار کی بعض نے انکارسے توبہ کی اور خدمت میں لیے مضرت بینے کو این کے بواج یہ دغیب دغیب دغیب دخیب رقت دگر یہ ہوالوگوں کے اس دفے کا سبب بوجھے پر فرطایا کہ تیس سال کے کھوا و پر سے میں ان واقعات کے انتظار میں تفاجس کی تفصیل یہ ہے کہ جب میں رودی پڑھتا تھا اور میرا سبق بہیں بہونچا تھا ہر جند کیا سا و ذہن نشین کراتے تھے جھکونہیں معلوم ہوتا تھا ، پر دودی پڑھتا تھا اور میرا سبق بہیں بہونچا تھا ہر جند کیا سا و ذہن نشین کراتے تھے جھکونہیں معلوم ہوتا تھا ،

مئوں کو میں تمصیں بتا وُں گا مجھے کپو کرخانقاہ میں لائے اورعبا دت خانہ میں لے گئے ۔ایک شرح و بیان سے کہ اس سے بہنرکو ٹی نہ ہو گاان پانچ مشلوں کا مقصد مجھے بتا دیا اورآ خریس فرما بالے فرزندان پانچ مشلوں کوخوب خیال رکھوکہ ایک دن تم کو اس بیان سے کام پڑسے گا ہے

نصیحت مردہ ام در دل نگہدار کفیبوت یا در کھ تو بادل سے اد کرروزی ہمیش تومی آیداین کا ر کراک دن کام آئے گی تری یا د بیں اس دقت کا منتظر نفاجو نظاہر ہواا در پر حکایت بھی اس سلسلہ میں حضرت قدوۃ الکبرا بیان کرتے تھے کرایک بزرگ اپنے راکے کو درس میں بھیجتے تھے اور بڑی تاکید کرتے تھے کہ کچھ بیٹے ہے ، رط کا باپ کے کہنے ہر کچھ کان نہ دھرتا تھا سے

مثنعر

ہوبالملف بیے ہے ہا، ای ہا ہوں مراح پر بیت مورت نقصان سے خالی نہیں ہے ہے ۔ یکی راگر بودھ سردو تفکر کسی کوگر کہیں ہود و تفکر فقد منتین در بحب بر تحییر فقد کشتین در بجب رتحییت ہے کشتی اس کی در بحب بر تحییت بے صدغور و نکر کے بعد فرایا کرا چھا تعلیم کے لئے نہ جا دُلیکن ایک شرط ہے کہ سور در انّا فَتَحَنّا بادر لولو لوائے نے قبول کر لیا سورہ انا فتحنا یا دکر لی سے منتعم

زمستر فتحنا ہجسہ داندہبر فتخنا کاستر کیے جانے بہر کر اورا از دہبیش آید ظفر کر اس کو ملے گی اسی سے ظغر

ایک مدت کے بعد جب پدر بزرگوار نے دار دنیا سے سرائے آخرت کا سامان با ندھا شخ کے مریدین و ملفاء با ہم جمع ہوئے اور بالآخر طے یہ پایک لا کے کے سوا باب کے سجادہ پر کون بیٹے گا سے

لیا جب باغ سے پیروں نے مایہ تو ہوگی تخم سے امیدسایہ صدف نے بحرسے بھینکا ہو جوہر چه باکست گر بود بر مائی گوہر مرج کیا ہو کسی جا جو وہ گوہر

در ختی گر رود از باغ مایه بود از تخسیم او امیدِ سابِد صدف اگر رفست، از درمای گوم

بالآخراط کے کوسجادہ پر سجھایا گیا دن بدن بیرزادہ صاحب سجادہ کا کام برط متا جا تا تھا اوراس کی برى كالمحن كرا متول تح ميودل كے لئے تيار عقا ايك دن اس لاكے نے اس شہر كى طرف جهاں اس كوالد تحے مرمدین تھے سفر ریکر ہا ندھی اور روانہ ہوا. جب سنہرے لوگوں نے بیرزاد ہ سے آنے کی خبر بائی جندمیل استقبال کوآئے اور بادشا ہ شہر مجمی تھوڑی دور تک آیاادر شہریں عزت داحترام سے لائے چونکہ ان مجے الد کے مرمدا علیٰ ادراد نی سب تنے خلوص وعقیدت کے ساتھ سب ۱ مڈرمِٹ لیکن علما رہے اعراض کیا کرجہ تیف نے قرآن باک مجی ندر معاہرواس طریقہ میں کس طرح داخل ہوگا اورطالبان حق کوراستہ کیسے دکھلائے گاکیوکاس راه كى لازمى شرط علم ب يحقب المراكز عقلمند بادشاه يك بهونجا اس فعلما دكو بلاكراس واقعه كودريا فت كيا علما مف كها كريه بات تواكسان سه بيرزاده كوبعي ملانا چاہيئ . با دخيا ه نه مجع كيا سب علما مكوبلايا ا دربيرزا ده كوبعي طلب كيا بادشاه في بيرزاده في اصحاب كى طوف رخ كرك كهاكم به علماد كيتم بي كرصاحب باده في كيدر طاهانبي ہے اس کی تصدیق باتکذیب کس طرح کی جائے ؟ مربیدوں نے کہا ہم کومولودی کی باتوں کاکوئی اعتبار نہیں کیؤنکہ یہ وف فقاد کے امرار سے باخر نہیں ہیں اگر کھے کہیں تومعند در ہیں۔

نہیں جب حال سے زا ہد ہے آگاہ کے انکار گروہ توہے معذور وہ کیا جانے رہ آب حیات آج كرجو ظلمات بس لين مو مستور

زعالم يون نباست زابدا گاه گر انکاری کندمعدور باست. یه داندمشرب آبحیات او که در ظلمات خود مستور بایث ر

كيكن أروه امتحان كرنا جاست بي توسرزاده سے سوالات كري علما دف كہاكدا نبول نے قراك نبي ريا معاسم بہلے ہم کو قرآن کی کوئی سورۃ سنائیں اتنہوں نے پوچھا کون سی سورۃ پڑھی جائے سب نے مل کرکہا کہ سورہ ا نا فتحنا برصیں۔ بیرزادہ نے باب کے حکم سے یہی سورۃ یا دکی تفی فوراً سنا دی ادرایک حرف کی تعبی علق نہ ہوئی سب شرمندہ ہوئے بادشامنے گؤ گواکرمعانی طلب کی اورخودان کا مرمد ہوات ستعر بود دروسیس را نوعی سرا سیام فقرول کے ہیں ہوئے اس طرح کام

كه يبلے جان بيتے ہي ده البح

که از ۳ غاز دریا سنندانجام

صفرت قددة الكرافرواتے تھے كہ میں نے حضرت بہارالدین نقشبندسے سناہے كہ جب كوئى شخص مونیہ کے سامنے آتا ہے تودہ اپنے آئینہ دل پرنظر كرتے ہیں جو کھان کے دل ہیں اس کے آنے کے بعد ظاہر وظہرہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ چیزاسی سے ہاں كواس سے كوئى كام نہیں ہے اس کے مطابق اس سے برتاؤ كرتے ہیں كيونكہ شخ كى روحانيت عالم مثال میں جلوہ افروز رمتی ہے جوشخص سامنے آتا ہے اس كا مثالی نقشہ سامنے آجا لہے ۔ شخ مى الدین ابن عوب نے اس كو تحقیق مقابلہ كہا ہے . حضرت قددة الكراكے مفنورا كم شخص آ یا جس كے دل ہى فاسفیوں كا عقیدہ جما ہوا تھا ظاہر اسلام كى صورت میں ہروپ تھا جب كھ در پر بیر ہا تو حضرت نے فرمایا كیا تو فاسفی ذہب كا عقیدہ وہ اوراسی وقت دل میں آپنے ندم ہو ہے در بر كی اورائل سنت وجاعت سے ندم بین معنوطی سے آگی۔ فوراً حضرت قددة الكرائے فرمایا اللہ كاشكرہ تو سنی ہوگیا ہرگزاس سے سربھریا، وہ جلدى سے الحقا سركہ حضرت کے یاؤں پر كھ دیا اورم دیرم كورسلوك میں مشخول ہوا ہے

جنان أيسندما في دل ما حب نظردارد دل صاحب نظرايسا مهاك آيندها في كم آئي سامنع وسكل اس مهات الماره الماري مهات الماري الما

میساادب یہ ہے کہ شیخ صاحب ایثار ہو لذتوں کا قربان کردینا اور ظاہری تعلقات کرتوڑدینا بیساری پیر پرغالب ہوتاکہ اس کے دیکھنے سے مرید کے عقیدہ کا صدق وبقین زیا دہ ہوا درتعلقا كو حيوطر دينا اورلند توں كا قربان كر دينا ا درعلني ركن و تنها في كاشوق اس كوحاصل موا ورسيركي حالت برينطني كا عقیدہ جوراہ فیف کی رکاوط ہے اس سے دور مہواوراس کا دل بیر کے تصرفات برتقین کرتے کیو کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بیر بہرحالت میں مرمد کا زبنہ ہے اور حضرت صمدیت کی نزدیجی کی بلند حیون پر چڑھنا بجزاس بیہ کے ممکن نہیں ہے اور جاہئے کراگر کوئی نذرو فتوح غیب سے بہنچے تو صرورت سے زیا دہ کوخرچ کرڈا لے

حضرت قدوة الكبرافرات تق كر نطع تعلقات ا دِرترك ملكيت جس كومشائخ في برول مح الفرط! ہے اس سے مراد مال دمنال کی کثرت اور حزانہ جمع کرنے کو ترک کرنا ہے نہ پر کہ ہر کو متاج ہونا جاہئے کیونکوا تنا جس سے سا بھیوں اور طابوں کی حاجب پوری ہو بہت زیا دہ طردری ہے۔ مبتدی کو کھانے بینے سے بے فکری

نه موتواس کے کام میں نفرقہ مڑے گا۔

ایک دن میں صالحیہ میں حضرت مشیخ علاد الدولہ سمنانی کی خدمت میں بیر شیاتھا کرمیشیوادُں کے قطع تعلقات اورسارے کل وجزا ساب دنیا کورک کردینے کی بات نکلی فرمایا کریہ لوگ عجیب عقید ہے ر کھتے ہیں کہتے ہیں کہ در دیش کو ممتاج اور منگنا عزور ہونا چا ہیے اور پہنیں جانتے کہ اللہ تغالیٰ نے ہرگز کی بیردمرت دکوخلق کا محتاج نہیں رکھاہے اور کیوں یہ ہونا جاہیے کہ الله تعالیٰ کے بندسے خدائے بزنر مے سواکسی اور کے محتاج ہوں سے

ولايت كابي ركھ سريہ جب تاج توكيون مخلوق كي بوئيس وه محتاج لقب دنیا میں ہے ان کا ولی کا خدا منگناکے بھریموں کسی کا

بسربركز ولايت تاج واد و *خدا کیش چون تکس محتاج دار د* مالاتكه الثذتعالى دنيا كواس تمام سامان عيش وا مرار آلات لشكر وجيش كے ساتھ ان كى بركت قائم کے موٹے ہے بلکہ فرنیش ادر نورعقل کی بیدائش۔ سے مقصود سی لوگ ہیں۔ قطعہ

یسی تخلیق کے گویا ہیں مقصود یہی ہیں عقل کی راہوں میں باجود کے راہ حق کے ہیں یہ لوگ الح دی برطها تے ہیں درعالم کی بیستادی

چومقصود از دجود آفرنیسشس بم ایشانند در مکشای بینش كه نوش دا نندراه حتى منودن نعیم هرددعسالم دا فسنرو دن

چر دارند از دلای*ت برسرای تاج* 

جرا برخلق ميسكردند محتاج

حضرت بشیخ مجدالدین بغدادی قدس سرہ العزیز کا سالانہ خرج دسترخوان خانقا ہ دولاکہ استرنی مقا ا دربیں حسا ب کرتا ہوں تو بانچ لاکہ ہشرفیوں کی اپنی جائیدا دہمارے طریقہ کے صوفیہ بردقف کی ادراسی طرح مشلًا بیشخ المشیوخ حضرت ابوسعیدالوالخیر کے پاس اسقدر مال د منال مقا کہ جب سفر کعبہ کا قصد کی آ توریشی خیے کھوے کئے جاتے تھے جن کی طنا بیں بھی رہنی میں ہوتی تقیس اور سونے کی مبنیں لگائی جناتی تقیس سے

نعر نلک نے گاڈ اجب نیمدسنہرا طناب رسیعی سونے کا کھونٹا تو اس حسرگاہ میں خورشیدپایہ مقاآتا جاند ہرساتھی مستارہ

چوگردون برزده خرگاه زربست طناب رئیمین با منخ زربست دران خرگاه چون خورستیدزرین مسه مهتر شده اصحاب پردین

اثنا مراه میں خرقان پہنچے اور شاہی پروے اور با دشاہی نعیمے کو شہر کے کارے نصب کیا حضرت کیشنے ابوالحین خرقانی نے نورفراست سے جان لیا اور اپنے ضاوم سے فروایکر ایک بزرگ مہان آیا ہے کچھ نقیرانہ مہانی کرنی چاہیے، دوجو کی روٹی برطری دشواری سے مہاکی اور خام کے ہتھ بھیجا جب فادم بارگاہ حضرت شیخ میں بہنچا دکیماکر ایک ونیا نصبے کے گردسر ولے لیے اورایک آسمان ساروں سے جرابوا دروازے برکھوا ہے سے

ر وہاں جاکے دیکھا عجب بیرسامان زمیں بوسسے ہرزمین و زمان مسے عاجن مال کیا کہ کون سرگاجہ میں خصب

درون درغمی دید چون آسمان زمین بوسس ادہم زمین ہم زمان

خادم مجمع کی وجہسے حفرت شیخے ہیام کو پہنچانے سے عاجزر کا اور کہا کہ کون ہوگا جو بیری حب۔ حضرت سینے ابوسعید کے کان کک بہنچا دہے۔ "فطعہ

موئی ہے جوکہ عرض مور مسکین کومپنجا دسے سلیان کس بہ تمکین مثال مور دی اپنی عندا ہے منیا فت کے لئے حو کچھ ملاہے

که باست دا که عرص مورمسکین رست ند برسسلیمانی به ممکین فرمستناده چو مور ۱ ندرخورخوسش پرمکنی ضیا فست ۱ ذکم و مبیشس

در بوگئی کہ خادم دروازہ پر بیٹھا رہ ۔ حبب حضرت شنخ کے خادموں نے در سرخوان ساننے بھیایا فرمایا کہ تھا اُئی سننے الوالحن کا خادم در دازہ پر بیٹھا ہے اور دعوت کا کھانا لایا ہے۔ بلایا خادم اندرا یا جو کی دوروٹیاں حضرت کے سامنے رکھ دیں براے سٹوت سے مائل ہوئے ادر حضرت شیخ الوالحن کی تعریفوں میں زبان کھولی سے

قطعه

دو رو ٹی جو کی لایا ہے جو بے قید مفابل اس کے کیاہے ماہ و خور مشید ہے دسترخوان دولت پر سرافراز کوئی با نیاز اور کوئی ہے با ناز

دو نانی جو که پیش آور د بی قید بسی بهترز قرص ماه و خور سنید بلی بر خوان دولت بمرفراز است یکی از ناز دگیر با نیاز است الآخرفرما مسبحان التد کسی کی نازونعمه

بالآخر فرما باسبحان الشكسي كى نازونعمت سے برورش كرتے ہي اور درسرے كوسوز دگدار دردر دھوج

مع بعددیتے ہیں اور مجھلی صورت جیز ہی دوسری ہے۔

مقامات حفرت خواجہ سے حضرت قددہ الگرانے نقل کیا کراکٹر محققین اس بہر کہ بیٹے اٹنی نیا جومریددں کی کافی ومناسب خوراک مہو ضروری اور تکمیل کے مترا تُطسے ہے کیو نکراتنی دنیا اگر نہ موگی تومریوں کومجبورا صاحبت بھر کے لئے دنیا دی کام بیں مشخول کرنے گاا در پرشروع متروع بیں کمال شغل کے حلاف ہے

> مریدنوکو کیسے ہوگا معلم کر پہنچ کا یقینا رزن منسوم

نیسارد ہر مربیہ اندر ہدایت کر باسٹ دربقین رزق غایت

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کو صاحب جا ہ ہونا چاہیے تاکھر بدسے بیدعاجزی اورا طاعت ظاہر موادرطریقت کارکن اعظم ہرکی غلامی ہے اور بیر کے صاحب درجہ ہونے کی حالت ہیں زیادہ ہے بعض لوگ اس اطراف کے جہوں نے بزرگوں کی روش کو مختلف شہروں ملکوں ہیں نہیں دیچھا تھا حضرت قددة الکبراکے ہارے ہیں سائفیوں کے لئے سامان واسباب کی کثرت وافراط کے سبب کچے برا کہتے تھے اور نہیں جانے کے کہ بہ تواکیت کی کمال حال کا سبب نعا کیونکہ قریب یا نجے سونفر فقراد حزبا مختلف مسکل کے شلا قلند وہ کی اور کہ بی بیت کے کہ بہ تواکیل پیٹ کی بیشن کی اور اس مطلق تھے اور دمجم میں ہے سا تھو برسخص اپنے مناسب حال شخل میں آورام رہاتا تھا ہوں کہ بیت کے ساتھ میں تا رام رہاتا تھا ہونے مناسب حال شخل میں آورام رہاتا تھا ہوں کہ بہت کے در جو اس مطلق کے ساتھ میں تا رام رہاتا تھا ہونے مناسب حال شخل میں آورام رہاتا تھا ہونے کے ساتھ میں تاریک کی ساتھ کی ساتھ میں تاریک کیں تاریک کی ساتھ کی ساتھ کے دورائی کی ساتھ کیا گائی کی ساتھ کی سات

سخی ایک بہتوں کے آگے جوروز بچھا تاہے نعمن کا دسترخوان کوئی دوسرا کھا تا ہے باد دیگ ہے نسبت ہی کیا دو نوں کے درمیان صلہ مشریب میں بعد تربین نعابی و

کریمی که در سپیس بسیار کسس ز نعمت کشد روز دستارخوان دگر عکس او میخورد با و دیگ چرنسبست بود در دل این و آن

رسین کانعل قول کے موافق ہونا جائے یہ ہے کہ دعوت میں نعل کی قول سے موافق ہو الے ایکے خوداس بد

جو خفاا دب

کاربند ہونا چاہیے ورنہ لوگوں برچنداں اثر نہ ہوگا جیساکر اگلوں نے فرایا ہے کہ جس نے اپنے عمل دحظ سے نہیں بہنچا اوہ لفظ سے ہرگزنہ نفع بہنچائے گا بس اس صلحت سے بر ربال زم ہے کہ حرفر ما بس خود کار بند ہوں اس وقت دوسرے سے فرما بئر کیو کہ زمان حال زبان قال سے زیادہ گویا ہے سے

گربود در مانمی مدنوحسے گر آموں کسی مانم بیں گرسونوحسے گر آہ صاحب در د ہوگی کار گر تام میں گرسونوحسے گر تاہ صاحب در د ہوگی کار گر تاکہ اس وعید کے دائرہ شمول سے باہر رہ جس کواس آیہ کر نمیٹر بیان کیا گیا ہے لکہ ان تَقُو لُوْتَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ فَ کُون کہتے ہودہ بات جو کرتے ہیں۔ اللہ کے بُر مَقَتًا عِنْدَ اللّٰہِ اَنْ کہ بات سخت نابسندیدہ ہے کہ تم دہ تقو کُوْ اِ مَا لا تَفْعَلُوْنَ ہے بات کو بوجو کرتے ہیں۔

حضرت قدوة الكبرافواتے تقے صرورجس كام كوآب نه شردع فرمایا بوددسرے برا زنهوگا چانچ حفرت خواجر نظامی نے فرمایا ہے سے

پنربراسین بودسشد جائی گیر تعین مقبول باتیں ہوئی جائے گر سنن کن دل ہید شود دلیسندیر کرجوبات دل سے ہوت دلیدیر کمان کو دل ہید شود دلیسندیر کمان کا مطابی بہرت کھا تاہے گھریں جوکچے تقوالبت ہوتہ سب مطائی برخرچ کروات ہے ہی محتاج ہول کس طرح بسر سوگ براہ کرم میرے دوئے کو مطائی کھانے سے دوک دیجے جھزت المی نے فرایا کرتین دوز بعدا نے لوئے کو میرے پاس لانا تاکہ اس کو سمادول جنا بچہ تین دن کے بعد وہ لوئے کو لے گئی حضرت نے اس کو نفیعت کی وہ زیادہ مطائی کھانے سے درگ کیا عورت نے پوچھاکہ لے ایم کیا سبب تھا کہ اسی روز حضرت نے نفیعت نہ کی فرایا کہ مجھے بھی مطانی کے ورت نے پوچھاکہ لے ایم کیا سبب تھا کہ اسی روز حضرت نے نفیعت نہ کی فرایا کہ مجھے بھی مطانی کے دورت نے بوچھاکہ لے ایم کیا سبب تھا کہ اسی روز حضرت نے نفیعت نہ کی فرایا کہ مجھے بھی مطانی کے دورت نے نفیعت نہ کی فرایا کہ مجھے بھی مطانی کیا ہو سے دورت نے بوچھاکہ اسی دور حضرت نے نفیعت نہ کی فرایا کہ مجھے بھی مطانی کیا کہ میرے کائی ہیں اثر بیدا ہو سے

اگر حیسہ پند را تقصیر نبودہ نہیں ہے دعظ کا گو کوئی تقصیر سے سنحن نا کر دہ را تا ٹیر نبودہ پہتول ہے عمل بیں کیا ہوتا ٹیر صحفرت قدرہ اکا ٹیر خواجہ ابرحفع کمبر حضرت قدرہ الکرافر ماتے تھے کہ حضرت خواجہ ابرحفع کمبر

له به الصف ۲،۲

رحمة الله عليه سے ايم بيض كے روز دن كا ثواب دريا فت كو آپ نے كچھ جواب نه ديا جندروزك بعد اس شخص سے بھرمل قات ہوئى تھيك جواب ديا درا ميدسے زيادہ ثراب كے موتى پردئے سائل نے كہا آپ نے اس دن كيوں نہ جواب ديا فرمايا اس دقت ايم بيض كے دوز سے بس نہ ركھتا بقا مجھے مق تعالى سے مشرم آئى كہ اس بايدسے بيں بات كروں -

درآب اودگی چون گشت ظلیم بناست جب بهوئی پانی بیس ظاہر بناست جب بهوئی پانی بیس ظاہر بناست بہم ہوئی بانی بیس ظاہر بناست بہم ہوئی طاہر مدر یا کی طرح وہ ہوگا طاہر حضرت قدوۃ الکبرافراتے تھے البتہ ان شرائطا کاحکم دینے کے وقت ہوجود بہونا خردی نہیں ہے کیو کروہ بہنرے آزاد ہے اورطالب ابھی بیماری میں ہے۔ حضرت قدوۃ الکبرافرما تے تنے کہ عام اس سے طاسل کرنا چاہیے جو داس سے فائدہ اٹھا یا ہوکیو نکہ جس علم نے اس کو فائدہ نہ دیا ہو دوسرے کو کیا فائدہ دے گا۔ حب عام ظاہراس طرح ہیں توعلوم باطن کو بھی اسی طرح ماصل کرنا چاہیے (بعنی علوم باطن کی فائدہ دے گا۔ حب عام ظاہراس طرح ہیں توعلوم باطن کو بھی اسی طرح ماصل کرنا چاہیے (بعنی علوم باطن کی تعلیم باطن کو تعلیم باطن کی تعلیم باطن کو تعلیم باطن کی تعلیم باطن کو تعلیم باطن کی تعلیم باطن کی تعلیم باطن کی تعلیم بی تعلیم باطن کی تعلیم بی تعلیم بین تعلیم بی تع

بانچواں اوب احضرت قدوۃ الكبرا فراقے تھے كرمقامات خواجر ميں لكھا ہے كہ بيركو كروروں

یح مرغی کز برای دانه کام منال مرغ بو از بہددانه بتدریجش فت در صلف دام مینتاجال میں دہ رفتہ رفتہ

اوردہ نقراد کے زیادہ میں جول اورع صری کی صحبت سے اثر پذیر ہوا در ہم جنسی کا رنگ بائے اوراس کا ارادہ توت اختیاد کرسے اورمنا سبت و جنسیت کے اثرے محبت کا جذب اس میں جرا کی طری اور زخصت کی بیتی سے و کمیت کی بلندی پر ترقی کرسے اور مرب حشقتوں کو ہر داشت کرسے۔ لکھا ہے کہ ایک شہزادہ کسی بزدگ کی صحبت میں آیا اور دنیا سے با لکل علیمدہ ہوگیا۔ شیخ اس میں کمزوری محسوس کرکے وقت پرا بھے اچھے کا اس کے ساتھ مہرا بی اور لاہی سے بسر کرنا چا ہے کہ ایک موجود کرتے ہے اور کہتے کہ نعمت کا خوگر ہے اور اس سے انس ہوگیا ہے اس کے ساتھ مہرا بی اور لاہی سے بسر کرنا چا ہے اور لذتوں سے اسکوبائل من نہیں فرایا۔ فرما نے کہ کہ ہستہ آہستہ مادت کی وجہ سے جو اور لاہی سے دور انسین فرما ہیں فرما ہے کہ وہ آپ ان سخت ریا ضتوں کی طرف میلان کرے گا اس لذت کی وجہ سے جو بیائے گا۔ حضرت نورا لعین فرمات کی خصرت تی ضدمت ہیں حاضر ہوئے ان کو ایک انسیت ہی پر تا اور کہا ہے وہ صابح جا ہ منتے اور جب توفیق توبہ پائی حضرت کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ان کو ایکبار گی ریا صنت کا حکم نہیں دیا آہتہ آہتہ دیا صنعت کا حکم نہیں دیا آہتہ آہتہ دیا صنعت کا مکم نہیں دیا آہتہ آہتہ دیا صنعت کا عکم نہیں ویا ہے۔

یو بام وصل بلندآ ملای عزیز جهان به م وصل جب او سخانوای عزیز جهان برو برا مدن از سرعتی چکونه توان به اس به جلدی سے برا صفے کاکس می بواری ا

چھٹا دب اکلام کی صفائی) مقامات خواجہ ہیں لکھا ہے کہ کلام کوصاف ہونا چاہئے سٹنے کو اپنی بھٹا دب کے کلام کو صاف ہونا چاہئے سٹنے کو اپنی اسکے مقامات سے پاک دصاف رکھنا چاہئے تاکہ مریدین اسکے نفع کا اثر ظاہر دیکھیں کیونکہ گفتگوم رید کے دل میں شل بہج کے ہے جوبڑے گا دہی ظاہر ہوگا تو ہر کو حوامش کے میل سے پاک رکھے اور جومرید کے دل کر الے موفت کے کہ مریدے دلیں ڈالے معوفت کے

پانی سے اس کو ہمیشہ سرسبروشا داب رکھے تو ضرور حقائق کے بھیل ظاہر ہوں گے اوراشا رات کی حقیقتوں سے محققق ہو اور حق سبحانہ تعالی سے حقیقتوں سے محقوظ رکھے ۔ مربد سے گفتگو کے وقت حق سبحانہ و تعالی سے اور شبیطان اور نفس کی نوا ہشول کی آفتوں سے محفوظ رکھے ۔ مربد سے گفتگو کے وقت حق سبحانہ و تعالی سے معنی کے لئے وُعاکر ہے کہ اس کی وقت کا کام سننے والے کے حال کی صلاح اور فوائد کوٹ مل ہوا در ہر کہ اس کی زبان حق کی گویا ہوا وراس کی گفتگو فائدہ رسانی میں صادق ہو۔

حفرت قددہ الکبا فرماتے تھے گفتگو کے وقت اپنے کو اپنے سے خالی کرے ا دراپنے کو پانی کا پڑنا لہ سمجے کہ حق تعالیٰ جیمۂ معرفت سے ابرکرم اس کی زبان پربہا تاہے اسی لئے حضرت مولوی نے اپنے کو"نے "سے تعبیر سمجا ہے جیسا کہ کہا سے

بنت و از نی پون حکایت میکند کس تو نے سے کرتی ہے وہ کیا بیان کر حدائی ہا شکایت ہے عیان کر حدائی ہا شکایت ہے عیان کو خدارسیدہ کاملول اور مکملول سے جو لینے سے اور خلق سے فانی ہوگئے ہیں اور حق کے ساتھ بانی ہیں پوری نسبت ہے بالخصوص بعن موقعول پر نفی سے معنی ہیں استعال کرتے ہیں اور اس گروہ نے اپنے دجود عارمنی کی نفی کرکے بعد میں حقیقی مردہ کی طرف رجوع کیا ہے ہے

چوابری سمز دم دریا برائید سمعر اگربادل کوئی درباسے المفا وگر باسبیل سوئ خود گراید توکل سپلاب دریا میں گرایا جسطرے کرنے اپنے سے خالی ہے جو آوازاز قسم نفرد الحان اس سے منسوب ہے در حقیقت بجانبوالے سے ہے نہ کر

مر آن صوتی که خیرد ازدم نی مداکوئی اگراس نے سے آئی از دی اس نے یاں کوئی ہے نائی نے ان کوئی ہے نائی کے کہ کے دری اس نے یاں کوئی ہے نائی کے دری اس نے یاں کوئی ہے دری اس نے دری نے دری اس نے دری نے دری

امی طرح بربزرگ لوگ بالکل این خودی سے ضالی ہو گئے ہیں جو کچھال پرغالب ہے افعال واقوال اخلاق واو الله اخلاق واو صاف سے دہ حفزت حق کے کما لات ہیں جوان میں ظاہر ہوئے اور ان میں مرتب مظہریت سے زمادہ نہیں ہے اگر مراد نے سے قلم ہے جو اپنے سے تبیری ہے قوہ ہی در حقیقت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ حرکت دینے الا اور تعرف کرنے والا دو مراسے جس طرح کرمشا سے کی گفتگو اور ان کے در جان اور جوان سے ظاہر وہا ہوتیا ہے سب حق تعالیٰ سے ہے کہ:

بانگ نافی کو ہوا مت کہہ ہے آگ دہ مٹے رکھانہیں جواس سے لاگ عشق کی نے میں بڑی ہے تیز نار جذبہ الفت کی نے بی ہے اُبھار آتش ست این بانگرنائی نیست باد مرکداین آتش ندار دنیست با د ۳ تشعفق است کاندر فی فتاد بوشش عنق است کاندر فی فت اد

حدرت قدوۃ الکرافرماتے تھے کہ اس گردہ کی ہات کہنا اسی کے لئے زیبا ہے جو سالوں جان کی حصار و سے اور مدتوں یفین کی راہ سے خانقاہ مٹ کے کے پا خانہ گیا ہوا ورسر رہا تھا کر دوسری حکہ بھینکا ہو۔ پشنح ابوالم کا دم کو جب را ہ حق تعالی کے ساوک کا جذبہ بیدا ہوا خراسان سے قصد طواف کعبہ کیا جعنرت قدۃ الکرا کے پاس آئے اور ساوک بین شنول ہوئے اور اس گروہ کی باہیں حاصل کرتے تھے ان کے بارے بی حفرت قدۃ الکرا فرماتے ہے کراس زمانہ کے لیحافل سے مقام شکرہے کہ ایک شخص یا نسوکوس کی راہ طے کرکے اور منزلیس قطع کرکے آیا اور اپنے دقایع کا حل چا ہتا ہے۔

حفرت قدوة الكبرات عموسے تقل كرت تھے كہيں ايك بزرگ شيخ ابو بكر فالينر بان كى زيادت كے لئے بخاراً كيا ان كو تل تل كيا كو ئى گھرنہ تھا صرف ايك دروازه ركھتے ستے وہ و دال ستے بيس سامنے كيا سلام كيا مجھكو بھا يا اور كھانے كيا اور كھانے كيا سلام كيا مجھكا يا اور كھانے كيا ہوں درميان ان كو ديكھا كہ وہ روتے تھے ۔ يس نے لم تھو كھينے كيا ۔ مجھ سے كہا تم كھا أو بيس فرط مسرت سے روتا مول كيونكم ابوالقاسم جنيد نے مجھ سے كہا تھا كہ جلد مل جلد موكاكہ يہ باتيں انسى بول گى كراك كئى ميں دو ججسره بول كي اور دوسرسے ميں نہ مول گى دومرسے بيس نہوں گى ۔ دومرسے جو ہيں دسنے والا معادف سيكھنے بيروں كے جو ہيں جانے كا كھانے بيروں كے تحلیف بردا شت نہيں كرے گا آپ

برات سے مبل کر بخارا آئے ہیں اہمی تک الجھاہے۔

ساتواں ادب کا بطور کا ہے کہ با ہے۔ بیرجس دفت مریدیں کوئی بری چیز معادم کرے ادرجا، ساتواں ادب کہ اس برگرفت کرے اکروہ اس سے پاک ہوجائے توبات بطور کنا یہ کہنی جائے ادر صاف کہنے سے بچے نصیحت اس طرح دلدی ادر حکمت سے زیادہ موثر برقی ہے۔ ایک دن ان کلی

ك ب١٦ المدرّاء

مربفه ومقامات بطيفه كاجامع حفرت بمسائقه اكب راستهي گذر رم بقا اتفاقا نگا داكب خوبعوت عورت بریزی اُ در دل کی سوزش اور قلب کی شش آس کی طرف صدسے گذرگئی ایسا کہ کھانا پیا بھی تہمی چوٹ جاتا تھا ادرمیرے اس وا قعدے کوئی با خبر نہ تھا گر یوسٹ یدہ نہ رہ گیا سے

کرے گرعشق کا کوئی نہ انلب ار نسازد گرکسیاذعشق اظہبار بتاديتي بين سب كيھ زرد رخسار بخواند برحسی بر درق رخسار جب حضرت قددة الكراكي خدمت مي مقرره عادت كے موافق ميں كيا جيسے مي اس فقر كے جبرور نگاه بری کسی قدرتسم فرایا -

بوز کل محدول سے دُرِّ ا مرار تبسم کا کیا اس وقت انطهار زب دریائے اسرار منور تبہم سے ہے جھڑتا ڈر و گوہر

بعو در بحرد کشس این دُرّیا سار برآمداز تبسم محدد أطب ر زنبی دربائ اسسرار منور که ریزد آزیبسم ور و گوہر

معرفت وحقیقت ک بعض باتیں فرائیں اوراس کے ذیل میں قصد مجنون کی ایک بات نکالی کر اس کواللہ تعالى نے عشق حقیقی کے مترف سے مشرف کیا تھا دو بسرے کے لئے نعمان ہے ہے

در مین سودا کداز عشق بتا نست سیسودا جو کہ ہے عشق بت ال یکی را سود و دیگرراز یا نسست سے باعث نفع کابھی اورزیال کا

اس بات کے سنتے ہی دہ میلان میرے دل میں ندرہ کیا گویا تھا ہی نہیں۔ بعض مشائخ کا قول ہے کہ مريدوں سے على الا علىان مواخذه كرنا جا مئے به زياده مناسب اور حكمت سے زياده قريب سے جيسا كرخواجه علاوُ الدين عطار قدس التُدمره سے منقول ہے كەاكم مريد اجازت ليكروطن گيا جب فدمت شريف بين والیں آیا ایک برط مجمع تقا نواجہ نے فرمایا عارے بزرگوں کادستور محاسبہ ہے لہذا جدائی کے و تت سے تبکر مامنا ہونے کہ جوگذراہے سب بیان کرنا چلہے اس نے سب ع ص کیا سے

زادّل تا به آخسسر جو ہوا تھا و واک اک بات کو حضرت مےبولا اورقلب اقدس میں جمادیا بیکن ایک چیزجس کونه کہدسکا حضرت خواجہ نے فرمایا پرندموگا سب کو کہنا

زادل تا بر اخر برحب بوده بعرضِ سلطنت كيبك نموده جامية ورنه مين خود كهول كا ورجه كورسواكرول كابالآخر مجع مين كها سه

صاحب دل آئیند مشق سربود سنس صاحب دل آئیند مشعق سربنا زانجهت از مشیق طرف ناظر بود سنسش جمهت سے چیز کو ہے دیجتا حصزت فدوۃ الکبرافرماتے نئے کہ اس گردہ کے لئے تعریف ضروری ہے اوروہ سابقیوں اور دوستوں کو برے کام سے بطور کنا یہ وشمال سے آگاہ کر دینا اور با نجر بنانا ہے کیونکہ انداز سنست مصطفیٰ اورفن نبی صلی اللہ علیہ دسلم ہے کہ زمانہ رسالت بیں اگر کسی حجابی سے کوئی ناگوارا درسخت کام واقع ہوتا وہاں آپ فراتے تھے کہ جواس قسم کا کام کرتا ہے دہ اچھا نہیں ہے اوراگر کسی جماعت و قوم سے کوئی برائی اور خرابی صاور ہوتی تو فرماتے تھے کہ جن لوگوں بیں کہ ایسی بری رویش ہے کس طرح بھلائی ہوگی سجان اللہ کیسا خاتی مصطفےٰ بھا ہاں

جس بی ایسا طق ہواس کی شان میں نازل ہوتا ہے ۔۔ وَإِنَّلَكَ لَعَلَى خُعَلِيَّ عَظِيْهِ اللهِ اللهِ الدِيْسُكَ بِعلق عظيم رہيں۔

جوہوتا ہے ظہورسٹان ستار کھلے عیبوں پر ہوتا ہے وہ ستار اسی سے اولیا مرحق کی رحمت ہے یاروں کے لئے عمنوار و دلدار ربا کسی کو مظهرسستار باست د بعیب برهنه سستارباست. ازان راه اولیساء ادربرهمت بیاران بر زمان دلدارباست.

قریب قریب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعہ سے قرماتے تھے کہ کیا کہنا ہے انبیا، کے خال کا کراسا کی جلیع بھی اسی کنایہ سے کرتے تھے اگر چپر دو مرسے موقعہ بر ڈرانے کے انداز پر کرتے تھے روش تادیل اور زیادہ صبح قول حضرت خلیل اللہ کی شان میں وہ ہے جو تغییر زام ہی میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تین قومی تھیں ایک ستارہ پوجتی تھی دو سری چاند کو پوجتی تھی تیسری آفتاب پوجتی تھی آپ نے وقت میں تین قومی تھیں ایک ستارہ پوجتی تھی دو سری چاند کو پوجتی تھی تیسری آفتاب پوجتی تھی آپ نے چا کہ ان کو دعوت دہیں اور بہ تینول قومی نہایت سخت دل اور اپنے کفر میں مصرتھیں اور جماعت بڑی تھی آپ نے کہا کہ ایک اگران کی دعوت کا اظہار کروں گا تونہ سنیں گے ہے

ستعر جودل لوہے سے ہو کمی میں بہت نفیعت نہیں کرتی اس بین اٹر

دلی کان بود ازخم آن سبت دروپیند مردم نگیسرواژ

له پ۲۹ انقلم

توصله بداكياكر بيلي آب اكيله اس قوم بي سكة ا درانهي لوگون بين ايك آب بو كه جس طرح وه لوگ ستارہ طلوع ہونے سے منتظر سے تھے آب نے بھی کیا پہاں تک کر سیارہ نکلا توبطور کنا یہ وتعریف کے نرکدازراہ سک وتر دوا یہ نے کہا ط ندار بی ایرارب ہے) اکد وہ لوگ جانیں کرمم ہی سے ہیادر بھاگ نہ جائیں جب ستارہ ڈوب گیا آپ کہنے لگے اس طرح کہ وہ لوگ سن میں کہ یہ ستارہ نکلا اور ڈوب گیا خدا کے لئے تغرو تبدل جائز نہیں ہے اگر مصفت خداکی ہوتو بندہ اور خدا میں کیا فرق ہو سے

اگر این وصف دا شمری زصانع کسمجے تم گر دصف صانع سے کیا مصنوع اورصا نع میں ما نع بجر باست دفرق درمعنوع وصانع

تویہ خدانہیں ہے اسے ہم دوست نہیں رکھتے اور چاند ہیں جبی ایسا ہی کہا اور طلوع آفتاب میں اس طرح فوالیا توجولوگ حصرت إبراهيم عليه السلام كے ياس بيٹے تھے شا ان ك عقل ميں آگيا سب نے كہا تھيك كہا ہے كہ خداً کے لئے تغیرا در حرکت نکلنا اور ڈوبنا عیب ہے سب بھر گئے اور دین ابراہیم میں آگئے اس طریقہ سے ان کو اسلم میں لاکے اوراس کو تلبیات انبیام کہتے ہیں تو ابرائیم کاکل بطورتعریض تھا اورمقصوداس سے بررکھاتھا

> مین انکار تو در کارِ انعیب از سیست نرکه هرگز کبی انکار انعیب ا كرست دركار شان بسيار الراد كران كے كام مي بے صديبي اسراد

ادردہ حق ہے نہ کرمعا ذاللہ اسام جیا کر لوگ کہتے ہیں۔

حفرت قدوة الكباحضرت شيخ شمس بلخي سے نقل كرتے تھے انبياءا ظهار نبوت كے بعدا درا ظهار نبوت سے بہلے شرک سے معصوم ہو تے ہیں چنا بچر کتب عقا ندیس آیا ہے کہ دونوں صالتوں میں پر حضرات سب سے زیا دہ صاحب عرفال ہونے ہیں اوراس تقریر ہر لازم آتا ہے عقیہ ہ کے خلاف کہناا در حضرت ابل مم نے این زدجہ کو ھندی اُنحیتی (یدمیری مین ہے) کہا مراد آپ کی یتھی کہ دین میں میری مین ہے اور یکھیک ہے دوسرے یہ کرجب چاہتے تھے کرجیلہ کریں بتوں کو توڑنے کے لئے تو کہتے اِنی سیقے چدمو دیں بھارہوں) حالانكة تندرست بهوتے مقصوداس میں آپ كا يہ تھاكدانسان كسى وقنت بيمارى سے خالى نہيں ہوتا أكر حياسكو معلوم نہو یا آپ کا مقصود برتھا کر جو مرنے والا ہے وہ بہار ہونے والا ہوگا کیو کرمارث برائے جم موجود ہے حفرت علیلی علیالسلام نے شعون ادر یجی بن زید کوشہر انطاکیہ میں تبلیغ کے لئے بھیجا اور یہ واقعہ بیان سے زیادہ سے جب وہ لوگ گئے اور تبلیغ کا علان کیا توا نطاکیہ والوں نے ان کی دعوت تبول نہ کی ہ

دم رنام دب عل

کسی داکه در نار باسف منفر کسی راجهنم میں ہوگر قسرار سے دہ دعوت حق سے سرتا فراد سے دہ دعوت حق سے سرتا فراد بدر سے دہ دعوت حق سے سرتا فراد بالا نقتی سے جولوگ ان کور کھتے ہتے انہیں بہت تکلیف دی اور قدی خانہیں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قراس کو حکم دیا کہ دہ ماکران کوقیدسے لکال لائیں اور تبلیغ میں ان کا سائقہ دیں۔ قواس جب آئے ایک دن سامے المل ملک تبخانہ میں جمع تقبے قواس ان کی شکل ناکر بتخانہ میں گئے اور تعظیم داد ب سے بنوں کی پوجا کوا کھے حالا کہ دل سے صداکی نمازا داکر تے تھے سے

بمواب بتان اذ ترسس اغیار عدد کے ڈرسے محراب بتال میں بدل در کر دہ سجدہ سوی دا دار کیا سجدہ خسط کا تا نہ سمجھیں ان کا باد شاہ آپ کی اس تعظم کو د کیے کر تعجب میں ہوکر دہ گیا بولا کسی نے اس عظمت و محنت کے ساتھ توں کی بوجانہ میں کی اس تعظمت کے ساتھ توں کی بوجانہ میں کی کہ اپنے پاس بلایا اور مقرب کا عہدہ دیا ایسا ہوا کہ قواس ہی ملک کا انتظام کرنے اور مند قرب پر حلوس فرما ہونے لگے سے سے

قدوة الكبرا فراتے تفے كر قراس نے يہ جانا اور بنوں كو يو جنا بطور تلبيس كيا تھا۔

مرد از ره تو از تلبیس ابلیس کرمیباشد براینان این زنلبیس کرنافع خلق کوہے حق کی تلبیس

سطوال اوب النفلون كابرط ها دينا ہے ۔ اس كى حالتوں كے غلب كو اعمال سالحم ادقات كو اسكى حالتوں كے غلب كو اعمال سالحم ادقات كو اسكى حالتوں كابر خياں كى حاجت نہيں النا في الله عليه ديم با وجود كمال حال كے كہ كوئى آپ كاندر نہيں ہوسكتا عبادت برسب في زيادہ حريق تھے كر اتوں كو نمازيں اس قدر قيام فرماتے كہ بائ مبارك ورم كراتا ـ

خضرت قدوہ الکرافرماتے <sup>ہی</sup>ے اتفا تُا ملک روم میں ایک ندمب اہل سنت دجماعت دمشرب ا ساطبن دین و دیا نت کے مخالف و معا ندسے ملاقات ہوئی و ہ شریعیت برطرنقیت کوتہ جیج دیا تھااس کے جواب میں کہا گیا کہ لے شخص اگرتم ایک بفظ بھی لا دوہوں شریعیت میں نہ ہوتو ہم اعتراب کریس کرستے رہوت طریقیت سے علیحدہ ہے نیکن یا درہے کراخلاق کو مدلنا دل ا در روح کو صاف کرنا عودج و زقی و نزدل دغیرہ سب قرآن میں مکھا ہے جورتبیانگا ایکل شکی ع ( ہرجیز کاروش بیان) ہے اور مشارکے ہے کشف وتحقیق سے اس کومتنبط کیا ہے۔ اور رسالول میں مکھ دیا ہے یہ ترب شریعیت کے قوا عد ہیں حضرت قدوۃ الکرا فرماتے تھے کہ جند کرمٹائے کے کلمات میں ہم نے کاش کیا ادر بزرگان زمانہ کی ف مت میں سنجے ان وگوں ك كُسى كُفتگوا ورصوفيوں كى كسى بات نے عبا دست معا ف ہونے پر دلالت نىكى اگر جب بلند د بالامقام و مقعد مک دہ پہنچے ہوئے تھے لیکن عمل صالح کاکوئی دقیقہ فروگذاشت ندکرا یہاں بک کرمرنے کے وقت ان کا كوئى ادب فوت ندېوا چنانچ حصرت سِبلي قدس الله تعالى سره سے نقل كرتے ہيں جس وقت نزع ميں تقے مقر كيروينورى ففرماياكرسنسلى فع مجدس كاكروضوكرادوانهي مين في وصوكراديا اوروا راهى كاخلال عول كياان كى زبان بے قابوتنى ميرے ياتھ كو كمرا اورائى دارا ھى بى لاكر خلال كيا بھر جان دے دى ايك بزرگ نے ا كومسناتوكهاكرلوك كياكهتے ہيں اس مردكے بارے ميں كه آخر عمريس بھى اس سے آ داب سر بعیت سے كوئی ادب فوت نہوا۔ حُفرت ابوا تھن مالکی کہتے ہیں کہ خبرنساج کی جانگنی کے وفت میں موجود تھا ان پیفٹی طاری تھی شاكى نمازكا وقت آيا تو الكه كلولى اور دروازه كى طرف اشاره كرك كها علم جا مجهكوامان دے توالله كا مکوم ہے میں بعی اس کا محکوم ہوں تیرے پاس جو حکم ہے وہ فوت نہیں ہوتا یں تیرے تبصنہ میں سول سکن مجھکونماز کا عکم ہے اس کا وقیت آگیا اور فوت ہونے کا اندلیشہے اس کے بعدیانی طلب کرکے دمنو کیا اور شام کی نما زادا کی تھرسو گئے اور آنکھیں بند کرلیں اور مان دسے دی ۔ اللہ اللہ مردوں نے رادی بارت ا وطریق تعبداس طرح طے کی ہے اس وقت کمی مقل پر پہنچے ہیں ا دراگر بنا ہ بخدا ایسا نہوا دراس کے

دل میں دوسرے قسم کا فاسدخطرہ آئے کہ مجھے عبادت کی کیا صرورت ہے تو اس کا ٹھکانا محروی کا قعرجہنم ہے جس طرح کر بھی معاذ رازی کے سامنے لوگوں نے ایک توم کا حال نقل کیا کہ کہتے ہیں ہم اس مقا کر بہنچے ہیں کہ ہم کونما ذنہ پڑھنی چاہئے فرمایا کہدو کہ بہنچے ہو گرجہنم ہیں بہنچے ہوسے

طور سلوک شرک که دیده مشنیده بیس ده منزل سلوک میں سامان کشیده بین کہتے ہیں ہم سلوک میں پہنچے بڑی جبگہ ال ال دسیدہ ہیں دہ ہر دوزج رسیدہ ہیں

آنها که درطرانی آئینه دویده اند رخت سلوک خوبیش بمنزل کشیده اند گویند درسلوک بجای رئسسیده الم آری رئسسیده اند بدوزخ رئیده اند

حفزت قدوة الكبرا فرماتے تقع دارونيا يس اعمال مطلوب بي اسى لئے بزرگان عارفين اوردنيا ئے معوفت کے غواص حفرات نے فرمابات کرسالک عارف کو عامينے کہ اپنے کو احکام شاہرہ کا محکوم و معلوب نربائے اور پوری محمت سے دفالکف عبادات اوراعال حسنہ وا فعال صالحہ بي کوشش کرے اورکسی دقت آرام نرکرے اور نربا دہ عجیب وہ معلوم ہوتا ہے جو دریائے شہود میں ڈوبا ہو اورصوائے وجودکا میاح ہو اور ذرات کا نمان واجزاد موجودات کے ہر ذرہ وجز کو دجور تعالیٰ کا آگینہ جلنے اوراس میں اسماراللی داوسا نامتناہی کا پرتو معائن کرے وہ عبادت وو ظائف اور نوا فل کی پابندیوں میں کیوں اس کے شہود سے فائل اوراس کے اندیوں میں کیوں اس کے شہود سے فائل اوراس کا مقتمیٰ ہو دار خدمت ہے عمل ہی یا بندیوں میں کو دار خدمت ہے عمل ہی یا بدر معتمیٰ اس مقام کا جو دار فرمت و نز دیکی ہے جزاا وراس وطن کا مقتمیٰ جو دار خدمت ہے عمل ہی یا ہدر معانی اس مقام کا جو دار فرمت و نز دیکی ہے جزاا وراس کا کے نتیجوں کا ظہور ہے اوراس مقام بین تائج اعمال کے نتیجوں کا ظہور سے بسی شغولی کے وائی اسی مقام کا جو دار فرمت و نز دیکی ہے جزاا وراس کا کے نتیجوں کا ظہور سے بوگا اور یہ عارف کیلئے اور کی نقصان کا سب ہوگا اور یہ عارف کیلئے با سکی نقصان اور توس ہے تو نہا بیت درجہ کوشش کرنی چاہیے اور پوری سعی بجالائی جاہے تاکہ ہرمقام پر اس کے مناسب ہوگا اور یہ سے تو نہا بیت درجہ کوشش کرنی چاہیے اور پوری سعی بجالائی جاہے تاکہ ہرمقام پر اسی کے مناسب عمل کرے سے

تثنوي

نے تم اعمال صالحه اوروظائف مقرره برطاريئے۔

حفرت قددة الكبافرمات عقے كم صوفى سر خدمغلوب الحال موسكن ادائے عبادت مقرره سے مياره مہیں ہے جس طرح کرمنصور صلاح با وجود اس دعوی نے ہررات دن میں ہزار دکھت نمازا داکرتے تھے اوراس رات جس کی جسمے کو قنل کئے گئے یا کی سورکعیت ا دا کی تھی بعض کا مل ا در نا داں لوگ کہتے تھے کہ حب کوئی عرفا ودجدان کی نہایت اور آخری درجبر و بہنے جاتا ہے تو تکا لیف دعبا دات ساقط موجاتے ہیں اسس آبر كرمير سے استدلال كيا اور مشائخ كا قول ملها دت ميں لاك

وَاغْبُدُ رَبَّكُ عَتَّى يُا تِيكَ اللَّهِ الدرعبادت كرد ابنے رب كى يهال كم كر

الیَقِینُ عُ ہے۔ اس فقرنے اس کے جواب میں کہا خداکی بناہ کوئی سمجھدار اس معنی کی طرف ہرگز توجہ نہ کرے کیونکہ علما ذہا ہر ک اصطلاح میں بقین سے معنی مرنے کا دن ہے اورصوفیوں کے موافق اس کے معنی یہیں کرجب کے بندہ یقین سے مشرف نہیں ہواہے وہ عابدہے اورعبادت اس کی طرف منسوب ہے۔جب یقین درجر کال کوہنجا توعبادت كى نسبت أس سے الھے گئى اور وہ عابد دمعبود ہے كرحقيقت نے لينے جمال جہاں آرا كے سلمنے سے يردوا تظاديا اورىقينًا جان كياكرسب ايك جزر قائم ب ادراس كى ابنى ذات كسى دصف كے قيام كامحل

ذَٰ لِكَ فَضُلُّ اللَّهِ يُؤُمِّينُهِ مَنْ يه الله كا نفل ب جے چاہ عطافرا ما ہے يَّشَاءُ مُ وَاللَّهُ ذُوا لَمْضُلِ الْمَظِيمُ عُ ا درالتُدببت براے نغل والاہے۔

اوریدایک پرندسے نمعلوم کس سوا دنمند کی شاخ پر بیٹھے سے نشعر ہیں میسدان کوشش میں بسب آدمی بهمكس بميدان كوسشسش دراند د لی گونی دولت نهرکس برند گر گوئے دولت نہ یا کیں سبھی

نواں ارب اندر کھنی جائے کی توقع نہ رکھے) اپنے حق سے اتر ناہے مرید سے آپنی تعظیم ذکریم کی امید نہ رکھنی جائے لیکن مربیدوں کا اس پر قائم رہنا سب طردری باتوں سے زیادہ عزدری ہے گر پرکے لئے اس کی امیدرکھنی بسندیدہ نہیں ہے کسی وقت مرید کے حقوق اداکرنے سے غافل نہ ہو کیا صحت بین اور کیا بیماری میں اور سفر وحصر میں اور تنگی دوسعت میں بلکہ ہروقت مرمدیکے حقوق ا داکرنے اور اس کی حالتوں سے باخبررہنے میں ستی وتن آرامی نہرے ،ان کی ارادیت کی صدا دّت پراعما دکرنے کے

سبب اس کوچھوڑ دیناجائز نہ سمجھ اور ہیرکومرید کی تمام بیماریوں کی مشیخیصیں مثل ایک طبیب کے

٢١ سيه الحديد٢١

ك به الجووه

چاہے کہ اس کے تمام اعضا رسے حقیقت معلوم کرے ادر بھن کی رگوں سے خطرات کے آگاہی حاصل کرے قریب حضرت قدوۃ الکرانے متنوی مولوی سے ایک حکایت نقل ک کربائے زمانے ہیں، یک باد نتا ہ تھا کہ زیور آثار آئندہ ولباس اعمال موجودہ سے آراستہ اور طرق انصاف وقا عدہ دادری سے براستہ اتفاقاً ایک دن شکار کے لئے سواد ہوا تھا کہ اس کی نگاہ ایک لوٹٹری پربڑی لاکھ جانت اس کے جہدہ کا

جب اس کے عُشٰق کا غلبہ مدسے برط ہو گیا اور اس کے جہرہ کی محبت کا دریا سرے اور آگیا ،بہت سی اسر فیاں دیں اور اس بونڈی کوخر بدلیا اور گھر بیں ہے آیا۔ قریب تھا کداس کے گلزار دصال سے لذت کا بھول بینے اور اس کے کلزار جال سے گلزار جال بیجالا بینے اور اس کے کلزار جال بیجالا

جون فرید اورا و برخوردارست حب نحرید ا اورمهل کوانے لگا آن کمنیزک ازقصنا بیما رست مرسد موسمی بیسار وه شان خیا مکارش برجید دواکی صحت ردنمانه بوئی سے مکارشپرداطبانامی کوجع کیا کراس کا علاج کریس برجید دواکی صحت ردنمانه بوئی سے

ہرجیہ کر دند از علاج واز دوا مرض اس کا دن بدن برط هشاگیا مرض اس کا دن بدن برط هشاگیا

جب طبیبوں کی دواسے ناا مید موا مبحد کی طرف رخ کیاا ورعا جزی دنیا زمندی کے ساتھ بارگا د خالی جان وعطاکننده درمان میں منا جات کی دہ رو نے جلانے میں تھا کہ اس کو نمیند آگئی۔ نواب میں ایک بیر نوش نفسیب آئے اور کہا تیری ما جت بوری ہوئی آتھ کل جو بیری شکل میں آئے تیرے درد کی دوااس کے دواخانہ میں ہے جب دعدہ کی صبح افق نفسیب و مطلع تقدیر سے نکل با دنناہ نے آئی دردازہ بررکھی ناگا ہ ایک نورانی شخص دور سے ظا ہر بوا با دشاہ بڑی تعظیم سے ان کولا با اور بیمار کی بیماری عرف کی بیمار کو دکھ لایا طبیب حا ذق نے نبین وقارورہ سے مرض کی علامتیں در با فت کیں۔ کہاان نوگوں نے دردکی دوانہیں کہ جب بلکراس کے دردکو سمجھے ہی نہیں ہیں سے جب کی مددکو سمجھے ہی نہیں ہیں سے

ستعر گفت ہر دارد کہ ایشان کردہ اند بولا ان لوگوں نے کی ہے جو دوا آن عمارت نیست دیران کردہ اند کچھ نہ کی تعمیب رویان کر دیا كبونكم اس كواليسى بيارى ہے كەطبىعت مشناس الحبائبض وقاروره كے قياس سے نہيں جان سكتے

مے مدد دل را از کہا داندطبیب درد دل کو جانے گا کہے طبیب کرچہ ہو مکمت میں عاقل اور ابیب کرچہ ہو مکمت میں عاقل اور ابیب کردہ طبیب کردہ طبیب جوعشق کے پوکشیدہ درد کا علاج کرے ادرعشن کے آثار جوانسانی شجر کہ لیسط ہوئے ہیں اوراس کی آورو جودل میں دکھتا ہے باہر کردے سے

سودا ادرصفراسے بیماری نہ تھی لکڑیوں کی بو دھویں سے کھل گئی عاشقی کاچشمہ ہے زاری دل کچھ نہیں ہے مثل بیمیا بی دل ہرمرض سے عاشت عاشق جدا عشق اصطراب ہے سے رضدا عاشقی اس سرسے ہویا اُس مرسے ہو فائدہ آخر سسی رمیب رسے ہو رجمش از سودا داد صفرا بنود بوی سرمهید م پدیدآید زدود عاضقی پیداست از زادی دل نیست بیمادی چوبمیسادی دل علت عاشق زعلت با مداست عشق اصطراب اسرار فداست عاشقی گرزین سردگر زان سراست عاقبیت مارا بدان در رببراست

> قصد کہنے ہر لگائے تھا وہ گوش جہویں نبف کے نفا اس کا ہوش ہے انھلتی نبف کس کے نام سے ہے وہی مقدود خاص د عام سے

ه وی قصه گفتنش میداشت گوش سوئی نبفن جشنش میداشنت ہوش تاکه نبفن از نام کر گرد د جہبان او بود مقصو د جانش درجہان ہرشہرادراس کے المل کا نام بیتا ہونکہ بک بیک نام بیتا تھا توصفی دل سے امتحال کئے جانے کا نقش صاف کررم تھاسے

برین نام شهری برد زانهم درگذشت نام بهلے اک لیا بھر دوسرا زانکهرنگ روی اودیگر نگشت کیونکه رخ کا رنگ جیساتهادیا

پر چھتے ہو چھتے سرقند کی بات نکلی اس گلزاد د گلٹن پرازشا خسار کا نام کیتے ہی اس کے غنچہ دہن سے بھی اللہ میں ا

ہے اور کیا ہی رکھتاہے اسی طریقیہ سے سمرقند کی ہرقوم کا نام بیتا تفا ا دراس کی نبین درنگ رخ کو دیکھتا تھا۔

نام زرگر لب پر آخر آگیا نبعن اچھلی زنگ رخ کا کھل پڑا سمھا وہ محبوب اس کا مشل زر سے وہاں زرگر کوئی عالی ہز

تاکه نام زرگرش برلب رسید رنگ رویش نبفن ازشا دی جهید کرد معلوم او کهمطلومبشس چو زر مست در زی زرگری عالی بمنر

طبیب فرجب اس کے زرِ رخ اورسیم بدن سے اندازہ لگالیا تواس کو دصال کی خوشخری دی اور کہا مثنوی

مل گیا تیرے مرض کا اب بیت، مثل مبا دواب کردں گا میں دوا مطهنُ ہودل کو نوش رکھوس ا سمجھومحھ کو بہر گلشن ابرس! الل مگر آئے نہ اس کی گفت گو گر چے رشہ تجھ سے کرے سوسنجو من بدانتم که رنجت جیست دود درعلاجش سسحرم نحوانهم نمود شاد باش و فارغ وایمن چو من اک کنم با تو که باران با جمن الن دان این رازرا باکس مگری گرچه شاه از تو کند صدحب تجوی

طبیب اس مجوب کے پاس سے خواہ مخواہ اٹھا دربادتا ہ کے حضور میں آیا درعرض کیا کہ میں نے اس کی میاری کا علاج سمھ لیا کر اس کی طبیعت مرض وہیاری کرڑت اور دوابینے کی زیادتی سے ایسی نام مواد مرگئ ہے کہ کوئی معجون دمٹریت اثر نہیں کرتا اس کے لئے منہ اورجواہرات کا ذیور بنانا جائے اوراس زیور کوبعنی دواؤں

کے عن میں ڈالنا چلہئے تاکرسو کھے اس کے بعداس زیور کو وہ پہنے خدانے چاہا وہ اچھی ہوجائے گا اورالیا زیور اس شہریس کوئی نہیں بنا سکتا مگرا کے بڑا باہمز سنار جوسم قند میں ہے اس کو بہت سے مال وزر کی احید دلاکر انا چاہئے بادشاہ نے جان سے جان سے کے لئے بھیجا بہاں تک کہ ایک مدت گذر نے بات کے لئے بھیجا بہاں تک کہ ایک مدت گذر نے بہاں کہ زیور نائے کہ زیور نائے اور دوسری بات کہی کہ عور توں کا اس کے در بر بورا میلان ہے اپنے سامنے زیادہ خوبصورت مواتی ہے بادشاہ اور دوسری بات کہی کہ عور توں کا اس کے زربر بورا میلان ہے اپنے سامنے زیادہ خوبصورت مواتی ہے بادشاہ نے ایسا ہی کیا جب اس کی لونڈی نے وصال مجبوب سے لذت حاصل کی تواجی ہوگئی اوراس کی بیماری بالکل نہ دوسی کیونکہ اپنی دوا یا گئی سے

پیچر داردی وصالت نور دبیار دوائے دصل پی پی کر دہ بیبار شعر داردی وصالت نور دبیار شدہ نیکو زرنج و در دبیار سوا احجیا مٹنا سب در د کا بار ایک زمانه اسی پرگذرگیا زرگر کوایک شربت دے دیا دہ بیمار ہوگیا جب اس کا آ فنا ب حن ڈھل گیا ادراس کے دنگ کا مغربی منہ این اضمحلال دستی کے خورشید ہیں جالگا تو معشو قدمًا ہرد کے دل سے اس کا عشق سست ہوگیا اوربا دشاہ کے حن کی محبت اوپر کو د کے آگئ ہے

عشق نبود عاقبت منگی او د عشق کا ایسے سیجہ ننگ ہے عشق کا ایسے سیجہ ننگ ہے عشق کا ایسے سیجہ ننگ ہے عشق کا ایسے سیج عشق کا دربرائے رنگ ہے عشقہائی کر بی اور بیارا طبیب تھا اور برلوگ حقیقت می حضرت قدوۃ الکرافرائے تھے کہ اللہ اللہ کیسا عاقل دھا دی اور بیارا طبیب تھا اور برلوگ حقیقت می اور اس خداقت کو ہرطبیعت کی فطرت میں نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت بیرومرث دکو ایسے سوم ترب برا ھکر خذاقت بختی تھی کہ ہر بمارکا اس کی طبیعت کے موافق عل ج کرتے تھے ہے اس سے سوم ترب برا ھکر خذاقت بختی تھی کہ ہر بمارکا اس کی طبیعت کے موافق عل ج کرتے تھے ہے

روح افزاروح و دل کاہے کوئی دیگرطبیب
دل کی ہمیاری کی خاطر ہے کوئی دیگرطبیب
سرطبیب اس کو دواہے اک نصیب آیا مگر
پیرد مرت کیلئے میرے ہوا دیگرنصیب
منبروں پر گرج خطبا خطبہ پڑھتے ہیں مگر
عثق کے خطبہ کو پڑھنا ہے جہے دیگرخطیب

دوح افزا روح ددلها راطبیبی دیگرست بهربیمادی دلها راطبسیبی دیگراست برطبیبی رانصیبی از دوا آمد ولی حفرت مخدومی مارانصیببی دیگراست برمنابر گرچه نحطبانحطبه میخواند ولی نحطبهٔ عشعی که میخواند ولی نحطبهٔ عشعی که میخواندخطیبی دیگراست میںنے دیکھی ہیں غرائب اولیا ہے صرمگر ہے عجا ئب اصفیا میں میرااک دیگر غریب تیرے نشکر ہیں نقیبوں کی ہے کٹرت گو مگر اسٹرف سمنان نے در کاہے آک پگر نقیب

از غوائب اولیا گرجه کسی و مدم ولی در عجائب اصفیا ما داغریبی دگراست درسیا بی بیجدت گرچه نقیبا نشد ولی امٹرف سمنان بدرگامت نقیبی دیگرمیت

حضرت قدوة الكبافرماتے تھے كربيرول كوخرود چاہيے كہ اپنے ساتھيوں كے بھيدوں كى حفاظت كرنے كو زيادہ فردرى سمجميں اوران سے جوكشف وواقعات كو معلوم كرے اس كا اظہار واشاعت ندكرے اورجب فعلات بيرى معالت المہت والنعامات المهت بيرى معالت المرجب نعمات المهت والنعامات نامتنا ہيہ ہے ہے لئين اس بريظهر جانا اوراس ميں ذكا وجانا بعد و دورى اور نا بيرى وجہورى كاسب ہے حضرت خواجہ سے نقل كرتے ہے كہ كرطرح طرح كى ديا ضي اور مجا ہدے كشف صورت كا سبب ہيں اور كبھى موتا ہے كرصاحب كشف كامكا شفات كى طرف بورا ميلان ہوتا ہے اوراس مبلان كے ہونے سے مقصور موتا ہے كرمات كا موتا ہے اور اس مبلان كے ہونے سے مقصور مقتم سے بازرمتاہے۔ اسى وجرسے بعضوں نے اس كوراست كا غول بيا بانى كرا ہے اور خواجكان توك مقصود كا با بندنہ ہو جائے .

دسوال ادب المریدکوزیادہ قریب نہونے ہے ) حفرت خواجہ نے فرمایا ہے اگر جان ہے کہ زیادہ در رکھنے کی کوشش دیجہ اس کی عظرت مرید کے سامنے کم ہوتی ہے نواس کو در رکھنے کی کوشش کرنے اورایسی جگہ مظہرائے جو بہت دور نہ ہوا ور نر دیک بھی نہ ہو ہر جند کہ کہمی کہ بھی آئے کھر اسی جسگہ جہال کھہراہے تا کہموافق حدیث نبوی دا تر مصطفوی :

ندرغبگا تو دا د حبگا کے علی کیا جائے۔ درولیشان اہل عشق کا طریقہ یہ ہے کہ مرید کو اپنے سامنے بہت نہیں رہنے دیتے ۔ فرماتے ہیں کہ آتے مباتے رہوا ورا بنی مجت کو تا زہ رکھو، یہ ہری کے آداب دنٹرالکا کے جامع نو آئین ہیں آگرا ہے شخص کی معجت ہاتھ لگے تو اس کے دامن کو مصنبوط پیرا لوجب تک اپنا خون اس می سے نہ مالا دواس کے دروازہ سے نہا کھی۔ حضرت خواجہ باد بار زبان مبارک سے فرماتے تھے ہے

یائی من جز بدرنت بردر دیگر ندرود تیرے در کے سوایہ یاؤں نہ جائیں کسی در گرمزامر برود عشق ہوکت میں در گرمزامر برود عشق تو از مسرنہ رود میں میر اس کے بارگاہ کی ملازمت اوراس کی صحبت کو بہت زیادہ صرور جانے اوراس کی صحبت سی استان کی صحبت سے استان کی صحبت سے استان کی صحبت سے سے استان کی صحبت سے سے استان کی صحبت سمجھے ہے

فطعه

صحبت مشیح ہے ذکر خدا سے بہتر ذکر باسٹینے ہے ذکر خدا سے بہتر اس کا بیکرنہیں و دتو ہے صفات خدا وصف اس کا ہے اصل وصف خات خدا صحبت شیخ به ز ذکر خداست ذکر باشیخ به ز ذکر خداست زانکه ادنیست آن عفات خداست وصف ادنیست وصف ات خداست

مثنوي

ييركا جوكه ممنت بركا نهميمى ابل كبسير وكبس موكا صحبت بیر حق کی سحبت ہے رحمت بير تن كى رحمت ہے المسس به مرجاد تاکه میربو سب سے واقف بنونجب بربنو جو مرا انسس پہ ہوگی زندہ ملکوتی سن ده عرش گیا کوئی باتونی لات گرمارے منہ چیپا نے کو ہزل کی تانے عمر ندان سے الجھ ندگھوڑے سے علم حق مسيكه التوسين سے جيوظو دامن نه اس کے پیچھے چلو برطرف د بجومت اسی سو ہو جس طرح تجهکو چاہے وہ ہوجا جس طرف تجھکونے مطے توجب كرد محنت ملے خسندانہ ہزار يادُ ب كو يومو تا بنوسسردار جو بنا جان سے غلام سناہ ملک و آدمی کا وهسے بناه

بركه باستسنخ تمنشين گردد پاک از خشم د کبرو کین گردد فعبت يشخ صحبت حقست رحمت مشيخ رحمت حقست پیش او میر تاکه میر نشوی ازممه واقف ونجير مثوى بیش او سرکه مرد زنده شود چون ملائک بسوی عرمن رو د کیک گر طبل باز گونه زند بهرره پوکشس گرد هزل زند تؤازانها مرم ميفت ازاسب روبهاكن علوم حق راكسب ذا منش را مهل وسيش مرو مرطرف ردمكن بدان سوشو هرجير گويند كه خوابدا و آن شو برسوی کو رواندت میدو ر منج اورا بکش کر گنج بری یای اد پوکسس تا مری بری برکه ازجان غلام شاه شو د ملک وانس را پناه شود

حعزت كبيرن برك ساتهم مديك آواب كودريا فت كيا فرمايا كرمقامات تواجبي ب مريكيك

پیرکے آداب کا لحاظ رکھنا مب سے زیا دہ صروری ہے کیسا صروری لحاظ کہ ہزرگوں نے فرمایا ہے کم تھوف بالکل ادب ہی ہے کیونکہ ادب دلول کی محبت کو تھینچنے والا ہے چونکہ روح کی خوبی ادرعقل کے کمال کا مشا ہرہ حن ادب ہی کی صور تول میں ہو سکتا ہے لہذا جب مرید ہیری صحبت میں باادب ہوتا ہے ہیر کے دل میں محبت کے ساتھ حبکہ بنالیتا ہے اسی ذریعیت اللّٰہ کا منظور نظر ہوجاتا ہے کیونکہ حق سجا نہوتعالی روزانہ دوستوں کے دل میں تین ہزاد ساتھ مرتبہ رحمت کی نظر کرتا ہے جب تجھکواس جبگہ دیمیت ہے تو دونوں جہان کے تیزیہ من جاتے ہیں اگر ہے دولت نصیب نہوتو دوبار کو کششش کروکران کے دل میں جبگہ بنالو سے

مستعرم مبائ کن در اندرونها خولیش را ان دلوں میں کرنے تو ابیٹ مقام دور کن ادراک غیراندلبیش را فہم غیب راندلیش کالیب نا نہ نام بیرکے بعض حقوق ترمیت کا بدلہ حن ادب کا لحاظ رکھنے کے سوانہیں نے سکتا بس بیران طریقت 'جو معنوی باپ ہونے کی نسبت رکھتے ہیں کا وقار و تعظیم بڑے حقوق سے ایک حق کا ا داکر ناہے جو شعن کہ مہرج ب فرمودہ

> بس نے لوگر کا مشکراداند کیا (اس نے) اللہ کا دھی مشکرادانہ کیا۔

مَنْ لَمُ يُشْكُرُ النَّاسَ كَثَمَ يَشُكُرُا لِلْكَ

بیر جوی سیانہ و تعالیٰ کے اسباب ربوبیت سے سب زیادہ نزدیک سبب ہے کے حقوق اداکر نے بیں مستعدی نہیں کرتا وہ حقوق الیٰ کے اداکر نے سے قامر نے گاکیونکہ جس نے ادنی مربی کے سا تھ تواضع نہی وہ رب اعلیٰ تک نہ بہنچا سے

م تحکوملتی ہیں نمیس جو تو جسل سٹکری راہ گو کہ ہونے بائے کس طرح سٹکرخت کریگا ادا تارک سٹکر بندگان فدائے

بتو نعمت زدست برکر رسد نه بمیدان سشکر گر بی بائ کی بشکر نعدا قیب م کسند تارک شکر بندگان خدائ

پرچی اسی گئے ہے (حضرت قدوۃ الکرانے) حفرت نورائین کو پدرمعنوی کے طور برپالاا درحقیقی فرزندی کے درم کو پہر جو ایک افرائین نے جی معنوی باب ہونے کے حقوق ایسے اداکئے جو ایک انسان ا درجنس عفری سے ممکن سے سے

تخيا ايسا بار خدمت كواتف يا كرجيها دوسرے مے بن ندا يا

بنوعی یار خدمت برکشیده که نابد او زمنس آمنسریده لہذا اسی نسبت سے اس گروہ کی ولایت کا انتقال فرزندجومربد ہواس کی طرف ہوتاہے ہے

اگر آئیسنهٔ دل صاف گردد

اگرآئینهٔ دل صافب ہوجائے توظل نور پرالطاف ہوجائے

مظله نور پر الطباف گردد اگر کوئی فرزندنسبی ہے اور دونول جانب کی نسبت حاصل نہیں کی توشش فرزندنوح علی نبینا دعلیاللم

دهآب کے اہل سے نہیں۔

ك بحكم إنَّهُ كَيْسَ مِنْ أَهْ لِلْفَ عَلِه اس کی صفت ہے بس جورا ہ سکریس تیزرفتا رنہیں ہے وہ مضمون آ پر کرمیہ:

اگرتم فکر کردگ دق بقیناتمین (اور) زیاده دون کار

لَكِنْ شَكِرُهُ تُكُولَا مِن يُدَكِّكُمُ كُ

سے باخبر نہیں ہوتا بلکداس کا عند ساتا ہے ہیں ہر حال میں مربد کا زینہ ہے تاکہ مربد سرکی ہم جنسی اور مناسدت کے تعلق دوا سطرسے اس کے حقوق سے باہرآئے اس وقت کک کرمنا سبت نتے وسارسے حق سبحانہ و تعالیٰ کاع فان ہوا درحقتالی کے حقق کی ذمہ داری سے باہرا سکتاہے اُس وقت جبکہ اسکو دریائے صورت سے سامل حقیقت مک عبور کرنے کی قرت ہوگئی توخلیل کی طرح اپنے سے کہا ہے کہ:

إِنَّى وَجَّهْتُ وَجُهِى لِكَذِى بِلَّذِي عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَكُلَ السَّمَلُوتِ وَكُلاَ وُصَّ حَنِيقًا ہے جس نے آسانوں اورزمینوں کو پیداکیا۔ اور مِن وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْمِرِ كِيْنَ 6 ہے شرکِ کے والوں میں سے نہیں۔

یماں ہوتاہے کہ سالک کی دبیرة بھیرت دود مکھنے کے روہ سے پاک ہوجاتی ہے اور مطاہر کی دیوار بالکل اس کے رأمنے سے أتحظ حاتی ہے جب مک اس درجبر نہ پہنچے تمام امور میں بیری فدمت دبیردی ادراسی نقلید مريديروا جب ہے۔

حفرت قدوة الكبرا قربب قربب فرمات مق كرحفرت نواجه محديادسا قدس سره كتق تق كرمجهكو شرم میں حضرت نواجر بہا و الدین قدس سرونے اپنی تفلید کا تھم دباحق تعالی نے ان کو تقلید کی بہتی سے

عروج ذردهٔ تحقیق توحیب بہنے سکتے ہیں اس پر اہل تقلید

تحقیق کی بلندی پرمپنیادیا سه فراز ذردهٔ تحقیق ترحیب رمسيدن ميتوان ازشيب تقليد

له پ١١ هود٢٨ ته پ١١ ابراهيم ٤ سے پ > الانعام ٥٩

ریا ہم باعث اضلاص گر د د موتو مخلص ریا پر بھی اگرجیل کہ جہتم باغبان از نخم بر دید کددیما جہتم باغبان از نخم بر دید کددیما جہرے سے مالی نے ہے جہل ادران بزرگ نکتوں اور تطبیف اشاروں کے جامع کا کام حضرت قدو ذ الکبرا کی تقلیدسے تحقیق پرا نجام ہوا اور کوچہ رما سے محل اخلاص میں بہنچا۔

## ا داب مُربدبن

حضرت قدوۃ الکبرا سلطان ولدسے نقل کرتے تھے کہ جو پرند زیبن سے اوپر اور تا ہے اگر آسان تک نہیں بہنچاںیکن اتنا توہے کہ جال سے دورہے اس طرح اگر کوئی دروسی ہوجائے اوردرولیٹوں کی صورت بنالے اگر چربطور مکروریا ہوا درائ کے کمال کوئے بہنچ لیکن اتنا توہے کہ خلفت اور بازار بوں سے ممتاز ہوتا ہے اور نیا کی زحمتوں سے دمان ہوجا تا ہے کیونکہ ملکے لوگر سنے نجات بائی اور گراں بار لوگ ہلاک ہوئے جو کھی سارا ادب ہے جہور صوفیہ کے نز دیک دی ادب میں موجود ہے۔

بہلاا دب مقامات نواجریں مکھاہے کہ مرید کواپنے دل میں تعان بینا چاہئے کومیر کسنود کاربری کی خدمت میں اور اس کے اسانہ دولت پر مجبکو یا جان دید بنی چاہئے یا مقصود بھر

بهنجنا عِلهُ عِنْ الخِهِ مجذوب شِرادِی کہتے ہیں ۔۔ منتعر

فدا را رقم ای منعم که درولیش سرکویت فدارا دخم کرمنعم که کوچه کاتری دنگ تا در دیگر نمیداند درای دیگر نمیگرد نه کوئی درسے وه د کفتان کوئی راست لیتا

ا درجو مربداس اختیار کے زیورسے آراستہ ہوتا ہے اس کی بیجان یہ ہے کہ بیرے ہٹانے اور دورکنے سے وہ نہیں بھرتا اور اس کے دل میں رخنہ نہیں پڑتا کیونکہ اس واہ میں بیروں کی طرف سے جانج بہت ہوتی ہے جواکن کے استحان مے کامیا ، نکلا ان کی نگاہ کیمیا یا تیریس مقبول ہوجا تلہے ہے ،

عباریت گرز محک پیرگر دد کهرے گر دقت محک پیر موجاد و دوت کی بیر موجاد و دوت کی بیر موجاد و دوت کی بیر موجاد و دوت کیمیا تاثیر موجاد و

حضرت قدوة الكبرلن حضرت الوعثمان حرى سے نقل كياكرة فناه شجاع كرمانى رحمة الله تعالى كى ملازمت بين المينا بور بہنچا ورحفرت الوحفص حلاد رحمة الله تعالى عليه كى زيادت كوكئة جب ان كے نور ولايت كود كيھا تونكاه بافين كى خاصيت نے جذبات احوال كى قوت سے ان كو كھينغ ليا اورا پنا مر مدير كياا نہوكے دا پس مرفئ كہ شاہ كرمانى سے يمال دكنے كى اجازت لے كى ادرا بھى مشروع جوانى ميں نقے ابوحفص رحمة الله تعالى عليه نے ان كو اپنے سامنے سے مثا ديا اور فرمايا ميرے پاس نہ بيھا كرا بوعثمان نے تعمل كم كيا اور أكل باؤل لوط سكتے بهاں بمدكة لكا دسے غائب مولئے اور فرمايا ميرے باس نہ بيھا كرا بوعثمان نے تعمل كم كيا اور أكل باؤل لوط سكتے بهاں بمدكة لكا دسے غائب مولئے

بو آب محنت از سرمر گذاشته بو آب محنت سے اب سرسے اونجا در آب ورطب پائی شدہ بھنوریں جا ہے بھر بیٹھ جا نا

دہ خود کتے تھے کہ اسی فکریس ایک بحظ گذرا توکسی پا دُل کی آسٹ اپنے جوہ بس مجھے معلوم ہو گی اور میں فے توجری ناگاہ حضرت قدد ہ الکبرا فرماتے ہیں کہ اے محدر دمی آرام سے سوتے رہو کہ تیرے کام کا فی مقدار کو ہو چکے ہیں گھراکر اٹھا اور بے تابی سے ساتھ کینے لگا ہے

ایکومی بینم به بیدارست یارب بخواب خوستن دا درجین نعت بس ازجدی عدان کی این کا نعت بس ایسی بعدان قهروعذاب

حفرت کومیں نے دیکھا مجرے سے باہر گئے ادر ہیں موافق اپنی خدمت کے داو خدمت کو بڑے سوق اور پوری آرز دیے ساتھ طے کر تنار ہا بہاں تک کر اپنے دیسع کرم سے قبول کر بیاا دراس گردہ کے مقامات دیکٹون تا کو آنکھ تھیکتے دکھلا دیاا و زمیشا پورکی دلایت میرد کی جب تک رہے دہیں رہے ا درجس مقام دمنزل کو سینچے دہ تو پھر پہنچے۔

جورہ ہوں اور کے تصرفات کومان لیناہے اس کے تعرفات کو نا فذکرنے کا راستہ اپنی جان اور دوم مراا دب اللہ کا مندان میں کا دروہ جو فرمائے تا بعدارا ورنیا زمندراضی اور نوس کے کیو کراسکی

محبت وارا دت مے موتی سوااس طریقیہ کے چکدار نہ ہوں گے اوراس کی سچائی وا خلاص کی کھرائی ادربانگی اس الداز كے سوامعلى نہيں ہوتى-

عفرت فدوة الكبرا تقريبًا فرماتے تھے كرايك دن فيخ ابوعنان الدونى في بعض مسلمانوں كے خريج كے من كي طلب كياكسى في نه ديا ابوعثمان كا دل ننگ بوگيا ايساكه مجلس ميں رونے لگے جب رات آئى ابوغمر جو ان محمرمدوں سے بین مازعشار کے بعد دو ہزار ورہم کی ایک تقیل الوعثمان کے سامنے لائے اور کہاکہ اس کو اس بارے میں جوآپ ماہتے ہیں صرف کیجے ابوعثمان خوش ہو گئے ان کو دعا رضے دی جب سبح مولی ٹواٹوعثمان مجلس میں بیٹے کہا اے لوگو ہم ابوعمر سے بے حدا میدواز ہوئے آج دات کو دو نرار درہم سلمانوں کے خسرج مے دیے ہے اللہ تعالیٰ جزائے خردے ابوعر لوگوں کے درمیان سے انتھے اور برسر مجمع کہا کہ وہ میری ماں کا ال تقاده اس سے راحنی نہیں ہے اس کو مجھے واپس کر دیجئے تاکہ میں اس کو واپس دوں ابوعثان نے فرما با یماں کے کوگ اس تھیلی کولائے اوران کووالیس دی جب رات آئی تھراس درہم کی تھیلی کوالوعثمان کے سامنے ہے گئے اورعوض کیا کہ اچھا ہو کہ اس کواپیا خرچ کھیے کہ ہا رہے سواکوئی نہ جانے ، ابوعثمان رورش انہوں

نے کہا بساا دقات سکوت گفتگوسے زیادہ قصیح وبلیغ ہوناہے۔

حفرت قدوة الكباف شهردوم مي كرجس كي شان ميريه ب كراس مي كوني معصوم دا خل نهين مواحفر نورا تعبین کی بیا ری کے سبب ایک سال کامل قیام فرمایا اورطبیبان زمانہ جمع ہوئے کوئی طبیب اپنی دمسداری سے عہدہ برآنہ ہوا۔ اتفاقًا ایک طبیب یونان کی زمین سے آیا حضرت نورالعین کے نبض و فارورہ کودیکھا بعالا ادرعل جے لئے آمادہ ہوااور کہاکہ اس بیاری کے لئے میں تیل بنا ما ہوں جس کوجسم مبارک برملب سے لیکن تھوراسا آدمی کا گوشت جا مینے حضرت فدوہ الكبرامتير موئے كرآدى كا گوشت كس طرح بيداكيا جا سكا ہے قاصى مدرومى اس واقعرے الله موئے اور حنگل كومتوجر موئے أيك گفرى بعد آئے اور ايك برتن بين اينا سيدها إلى تق كاك كر چھیائے ہوئے لائے طبیب کے توللے کبااس طرح کرحضرت قدوۃ الکبرا مطلع نہ ہوئے اور خودکو ایک جگر پوسٹ بدہ ارد باکدفلاں جگریم جاتے ہیں جب طبیب روعن بناکرلا یا ورہ حضرت نورا لیبن کے جسم مبارک بر ملاگیا تمجیماری كى كمى معلىم موئى عصرت قدوة الكراف برا تعجب كياكه دوعن كيس تيار موا ؟ طبيب في عرفن كياكه اب كي فلان مرتية جو اس شکل کاہے ایک م تھ لاکر دیا اور میں نے روعن تیارکر لیا اور اس شخص کے م تھ سے میں سرنا یا چرت میں

جركوئى جال فداكردے بجانال كمسى كزبهرجانان جان كمشيده عجب كيا كاظما كراك يارة جال چەشدىر بارۇ از جان بريدە

حضرت قدوة الكباركم معلوم مواكد روم كا قاصى زاره سے مترة دموے جهال قاصى زاده پوست يده مقامين تقے تلاش کرسے لائے بہت افسوس کیا اور فرائے تھے کہ کوئی ایساکریا ہے جوتم نے کیا ہے آخر کارمعرفت کی ایک بات چلنے مگی حفرت قدوة الكيا معرفت كوئى بين آئے كہتے كہتے كہتے كى قدرگرم ہوئے اور فرما ياكر قامن زاده كهاں بے قاصی زاده و باؤل بر كھڑے ہوگئے اسى وقت اس ہاتھ پر ذراسا دم كرديا لم تھ نے دہيں سے گوشت بيب دائرنا شروع كرديا كہ چند دنوں بيں پورا لم تھ نكل آيا سے منتقد

برسرزمین که روزی آن نازنین برآید مستخطح اگرکسی دن وه نازنین کسی جب ازبهر بای بوست دستا دزمین دا مید تنظی کا محقد بهر با بوسی بهر زمین کا تبلیسال دب افتیاد کو مناو بنا ہے کسی کام کو دنیا کا ہوآ خرت کا ہو بہت ہو تقورا ہو بیری اجازت کے بیسال دب کہ بندگوں نے کہا ہے نہ کھائے ادر نہ بینے اور نہیے اور منسوئے اور نہ لے اور نہ دے لیکن بیر کی اجازت سے اوراسی طرح تمام عباد توں میں کدروز ہاورا فطار ادرنفلوں کی زیا دتی اورفرائف ریاقتصار آور ذکروم اقبرة تلاوت وغیرہ بیرکی اجازت اورمقرد کرنے کے بغیر متروع نرکے۔ حضرت قدوہ الکرا قریب قریب نقل کرتے تھے کر حضرت شیخ ابولھیر خباز کے سابھی بہت تھے ان کے شاگردوں کی ایک جاعب نے ج کا ارا دہ کیا۔ راستہ میں حصری کی زیارت کو گئے حصری نے ان سے بیا ہا کر کچھ اُرمکن موتور پھوان میں سے ایک نے آواز بلندی سے

ہمائے ادج وحدمت سن کے آوا ز لگا کرنے تری جانب کو پرواز صدائے مرغ لاہوتی سناجب بسوئے باغ وحدت وہ چلا ننب

ہمائ اوج و حدت از خوش آواز بسوئ آ مشیانت کر د پردا ز چو فييت مرغ لاموتي رميده بسوئ باغ ومدست يركثبده

حصری بے قرار ہوئے و جدمیں آ گئے اور کہا تم جبیوں سے لئے ، وجھ نہیں ہے وط جا وُ اور کہا کیا تم لوگ ابونھیرخب ذکے شاگردہیں موجو گوہری کے اس بہاڈ پردہتے ہیں۔سب نے کہا ہاں ہیں۔ فرمایا ان سے اجاز سے بغیر باہرا گئے ہو، لوط جا و ادران کے باس جاؤ

> اگر گھریس کسی کا کعب، ہودے ہے دیوانہ اگر جنگل میں . تھنگے

کسی داکعبه گر درخانهاست. بوادی مرزند دیوانه باست.

جوان کے کہنے سے لوط گیا سلامت را اور جوچل گیا کو میں جل گیا اور عرفات بک ند بہنیا۔

یشنج الاسلام ۲۵٫۵ ه دمفنان المبادک کو گجرات سے حفرت قدوۃ الکبراکی خدمن میں پہنچے اور پا بوسی سے مشرف ہوئے اور تیام گاہ کٹرت آباد کے بہلو میں مقرر ہوا حضرت کے ضادم لوگ ماہ رمضان میں کھلنے کی تقیم دونما ز کے درمیان کرتے تھے کھانا بٹنے کے وقت مصرت قدوۃ الکبال فیرمایا کرشنے الاسلم کا حصرالگ کرلو اور دے دو
آب نماز ععرادا کریسے تھے کہ خدام کرام نے حسر بہنچا دیا۔ بہنچة ہی کھالیا اور بیالہ کوصاف کرکے رکھ دیا۔ جب
حضرت کے پاس آئے حضرت نے فرمایا کیوں روزہ افظار کردیا ہے بیاد و وقت نہیں رہ گیا تھا عرض کیا ایک روزہ
کاکفارہ سا بھی دوزہ آسمان ہے لیکن خطر فرمان سے مرکبٹی گراں ہے ہے

دلاتا بزرگ نیاری برست دلاجب بزرگ نه مو زیر دست

بهای بزرگان نبایدنشست بهائ بزرگان نه کرنانشست

ا ورجس کوجان که بیرکونا بیندی برگزاس کونه کرے اور بیری دلدہی دبر دباری ادر حسن خلق براعتما دیسب اس کوچون بات نه سمجھ کیونکه اس کی تا فیر مربدوں کی ذات بی بہت بڑی ہے کیونکه وہ جس قدراینے کو بیری مرضی بین لگاتے ہیں ادر بیری نا پستدیدہ چیزوں سے نیچتے ہیں تاکہ اس برمیز سے

ان کو بیرے نما بست بیدا ہوا دراس نسبت کے ہونے سے بیرکے باطن سے صنور دجمعیت کی نسبت مرد کے باطن میں منتقل ہوشل فتیل کے جو دھوال رکھتا ہے دھوال کی نسبت سے آگ کوجلد کھینے لیتاہے سے باطن میں منتقل ہوشل فتیل کے جو دھوال رکھتا ہے دھوال کی نسبت سے آگ کوجلد کھینے لیتاہے سے باطن میں منتقل ہوشل فتیل کے جو دھوال رکھتا ہے دھوال کی نسبت سے آگ کوجلد کھینے لیتاہے سے

جراغ نسبت ہیر اد فروزی ہے۔ جوسٹ مع نسبتِ مرست مبلائے کند نورسٹس بباطن دلفروزی چمک پھرنورسے اس کے وہ پائے اسی طرح مرید کا دل ہیر کے اختیارات و تھرفات کو مان لیننے اورا پنے کو ہیرکی مرضیوں میں لگا دینے کی مناب سے محبت اہلی کا جذبہ ہیر کے باطن سے کھینچتا ہے اور جمعیت اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے شرف سے مشرف ہوتا ہیں۔

حضرت نورالعین فرماتے تھے کہ حضرت قامنی جمن ایک دن حضرت قدوۃ الکراکی خدمت میں کھانا کھاتے تھے اور اُس پیتے تھے حضرت کا ایک مرید برطے شوق سے گوشت کھاریا تھا فرمایا گوشت زیادہ کھانا انسان کی فطرت کو گراں کر دیتا ہے ادر مریدوں کی طبیعت پی ستی ڈال دیتا ہے۔ حضرت قاضی جمت کے کان میں جب بیرمبارک بات بڑی اس دن سے گوشت کھانا مجھوڑ دیا۔ اتفاقاً ایک مدت کے بعد کھانے کی مجلس میں پیمر نظر شریف حضرت قاضی پر شربی دیجھاکہ بالکل گوشت کھانے کی طرف توج نہیں کرتے والمالہ گوشت کھانے کی طرف وجھان کم دیکھاجاتا ہے بھول فرخ حین نے عرض کیا گرا ج ساتواں سال ہے کہ قاضی جت گوشت کھانے ہے بازائے ہیں۔ حضرت کو تعجب معلوم ہوا دریا فت فرما یا پیمر بکول نے عرض کیا ایک دن حصنوں نے تاید کسی مربد کی نسبت گوشت کھانے کے بادے ہیں کو ٹی بات فرمائی تھی۔ اس دن سے ان کی بھی گوشت کھانے سے بارے ہوئے فرمایا کہ اس کو اس کی سختی طبیعت کے سبب سے بہ گوشت کھانے کے بادے ہوئے فرمایا کہ اس کو اس کی سختی طبیعت کے سبب سے بہ گوشت کی دونہ تو گول سے برشخص کے لئے وہ کلام دا قع نہیں ہوا تھا بالا خرحضرت قدوۃ الکرانے لیے ہاتھ بات ہم نے کہی تھی دونہ تو گول سے برشخص کے لئے وہ کلام دا قع نہیں ہوا تھا بالا خرحضرت قدوۃ الکرانے لیے ہاتھ بات ہم نے کہی تھی دونہ تو گوست کی بوٹ ان کو کھلائی۔ فرما یا بلا مشتبہ سچا طالب امرد نہی کے داستہ بیں جب کہ اس درجہ پر باؤں می مرزل مک تہیں بہتے سکا ۔

جواپنے ہوبش کواک کان کردے رہ طاعت میں جاں قربان کردے جھوائے موتی زبان سیسرسے جو صدف کے مثل اپنی جان کردے کسی داگوسش موش ارباز باشد براه بسندگی جان باز باست زهر گوم که دیزد ازد بان بهید مریداز مان صدف پر داز باشد

مقامات خواجر بین مکھا ہے کہ بیر کے علم کی طرف رجوع کرنا ہے کشف وقائن بین ۔
پیا بچواں ادب
اور اپنی خودی سے اس کی صحت پر تعین نہ کرنا چاہئے کہ خطاکا موقع ادر شک واقع ہونے کا محل بہت ہوسکتا ہے تام کاموں میں منتظر ممنا چاہئے کہ کام پر میں کیا ند کور ہوتا ہے اور میر کی زبان کو شجر موسی جانا چاہئے سے .

تواکبا وادی ایمن که ناگاه شجر تجه سے تھے اِنی اَنَا اللّٰهُ اَنَا کامر ہے کہتا جب درخت ایک ترکیوں بونے نواس کو نیکبخت ایک در اور وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت راتی اکنا ادلیهٔ چوستر آنا برآید از درختی برز برد روا از نیک بختی

اور یقین کرنے کہ وہ خداسے کہتا ہے نہ کہ ہواسے اور دریائے بے نطق سے سیراب ہواہے اوراس کے دل کو دریائے موتیوں اورمعارف کے جواہرت دل کو دریائے موجزن کی طرح سمجھے جوعلوم وکشف کے طرح طرح کے موتیوں اور معارف کے جواہرت محراہے کہ ہوقت عنا بت اذکی کی ہوا چلنے سے موج زنی پرآ تاہے اور موتیوں اور جواہرکو کنارے ڈال وتاہے سے

سبھے ہیروں کے دل کو یارسٹ بار مقابل اس کے کہا ہے بحر ذخار دلِ پیران بدان ای یا ر*م و کش*بار که با مشد بهترا زور یا می ذخآ د پو باد فیق آید در و زیدن موائے فیق جب جلنے ہے مگتی

بریز د از زبان لولوئ شہواد توجیط تاہے زباں سے در شہواد
بن مینیڈ منتظرہ حاضر رمنا چاہئے تاکہ برکی باتوں کے نینجوں اور فائڈوں سے محردم اور ہے نفسیب نہ ہے
اور برج حکم عالم معانی میں کرے جلدما مور ہو۔ مجددب شیادی کیا نحوب کہتے ہیں سے
بمی سجادہ رنگین کن گرت برمغان گوید توے سے رنگ سجادہ اگر بیر مغال کہدے
کر سالک بیخبر نبود زراہ ورسم مزلها کونا واقف نہیں ساکتے واہ در سم مزل سے
روایت ہے کہ زبانور رسول اللہ مسی المندعلیہ وسلم ہیں آنحضرت کی مجلس ہیں جب کوئی سائل سوال کرتا اور مشلہ
پوچھا نوایک جاعت کے لوگ جواب دینے میں جلدی کرتے حق ہجانہ د تعالی نے ان کواس آیت سے ادب سکھایا

ا من ایمان والوند آگے بڑھواللہ اور اس کے رسول سے - اوراس سے منع كياكہ: يَّنَا يَّهُ الكَذِيْنَ المَنُوُ الْانْقَدِّمُوْا مَنْنَ يَكَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ

توما تقیوں کے لئے زیادہ صروری یہ ہے کرتم امور میں ہیر کے سامنے جلد بازی نکرے اورا حکام سے مامور ہو اور جمع امورسے کیونکہ ہیرموافق اس کے کہ المشیخ فی قوصا کالنسخ فی اُحست (بیراپنی قوم میں پرتوہے نبی کااپنی احمت میں ) وہ حق سبحانہ وتعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے اور خداکی رحمت ہے جو بندوں پہ نازل ہوئی ہے کہ اس سے تحمیل سلوک اور رسائی میں نفع پائیس اور خوا مشات وسموم وا قعات کی حرارت سے رہائی پائیس اور محبت وسیا کے دریا میں نہ دو دہیں سے

> بات کو اس کی سندا ہے بہتر پڑھنے سے کل گاب علم وہنر رحمت سی ہے پیر مردخب ا مرسند و دستگیر ہرددسرا معم لوان کو تا رہا تی سلے ملوان سے بڑی مجست سے اس زمانہ بیں دہ نوح جہاں وہ ہٹاتے ہیں کشتے سے طوف ا

استماع کلام اوبهبند از بزاران کتاب علم وبهند دحمت عالم است مرد خدا مرمند ودستگیر بر دوسرا دست دردی زنبد تا برهبید ردی سویش بعشق و صدق نهید زح دقت است او درین دوران کمشتی ا و را با ند ۱ نه طوف ان

م پ ۲۱ الجرات ا

رنج طوفان وآسب سهل تومان اس سے بڑھکرہے جہل اسکوجان ايك طوفال سيدية تمام عسالم غرق اس مي اميسيرو شاه وحتم عِمَاكِتَ بِي بسوئے كشتى نوح تاكريح مائے ڈونے سے روح شہوات جہاں تو طوفال ہے بو بچا جسلد وه مسلمال سے جس ننے سنہوت کسمت کی پرواز ہے وہ کافریوسے اگرچہ نماز كشتى مطمئ أولى نخب دا واسط ترے ہے بین ہ زا باس آئے نہترے تا طوفاں اس مرض کا ہے وہی اک درماں الله الله المسيه مونا ف ا آسمان نہم پر تا ہوج الله الله عندام اس کے بنو جس طرف ده حیلے ادھر ہی حیلو ایسی دولت کہیں نہوے فوت بإن جِلوان كي طرف قبل ازموت

رنج طوننان داسبهل بود زان توی تر بدا نکرجب ل بود مست طوفان حقيقت اين عالم غرق در وی امیر دست و محتم بگریزند بسوی کشتی نوح تا زغوت خلاص يا بدروح شہوات جہان جو طوفا نست هرکه زو رُست اومسلمانست والمبحد ازجهل ماند در شهوا ت کا فراست اربیر آ در د صلوات کشتی ایمنی و لی خسداست اذ برائ نما میانِ مثما رست تأشب را رم ند أزطوت ن زانکداین در داست او در مان الثدالثد فت داء أو محرد يد تا جہراو برنہے فلک گردید الله الله درا عن لام شويد ہر طرف کو رو د جب لم روبد تاجسين دولت بمردونوت دويد وأدريد مهمشس ازموست

مقا مات خوا جریں مکھاہے۔ آواز کابست کرناہے بیر کی صحبت یں آواز بند نہ کرنا جاہئے کیونکہ بزرگوں کے سامنے آواز بند کرنا ایک طرح کا ترک ا دب ہے ہے

ہوں طبیع نازک دلبرسے ڈرتا كرآ زرده مرے آواز فسے ہو روایت ہے زمانہ رسول ملی اللہ علیہ وسلم میں بعض لوگ آنحضرت کی مجلس میں آوا زبلند کرتے تھے

زطيع نازك ولدار ترسم که آوازه ام آزرده گردد ان كوادب سكهان كيلية يه آيت نازل مولى كه:

ایان دالو اس نبی کی وازیراین تِكَاتِهُا إِلَّـٰذِبُنَ امَنُوا لَا تَرْفَعُوْآ ۳ وا زیں بلند نہ کرو۔ أَصْوَانَكُمْ فَوْقَ صَوْ تِاللَّبِيِّ لِهِ نقل سے کداس کے بعدا سے وہ لوگ ہو گئے کہ آواز کی بے انتہابتی سے بات دشواری سے مجمی جاتی اور

بے شک جولوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آ وازیں بیت رکھتے ہیں دی ہی جن کے د لول كوالله نے تقوى كے لئے پركول ہے -

يه *آيت كه* : إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ ٱصْوَاتَهُ هُ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ امْتَعَنَ اللَّهِ قُلُو بُعُمُ لِلتَّقُولَ عَيْ

بھی نازل ہونی ہے۔ بیرے ساتھ منسی کھیل کاطریقے نہ برنے نہ قول میں نہ فعل میں کیونکہ مبنی کھیل سے بیرک م طبعاتی ہے اورمقامات زول نیض میں رکاوٹ ظاہر ع تنظرے المحامل في تب اور د قار ک جا در نگا د سے موجاتی سے توجا میے کران سے خطاب کرنے میں معظیم واحرام کا خیال رکھے مروی ہے کہ ابتدائے بوت حضرت رمالت بنا ه صلى التُدعليه وسلم بين رسول كانام تعظم وتوقير سے زيعة با محمد يا احمد كهر مكارت تقے ان کوادب سکھانے کے لئے یہ آیت آ کی کہ:

وَلَا تَجْمَرُوا لَـهُ بِالْقَوْلِ كَجَمْرِ بَعُضِكُمُ لِيَعُضِ أَنْ تَحْبَطَ آعُهَا لُكُمْ وَأَنْثُمُ لَا تَشْعُرُونَ ٥ كه

اوران کے سامنے زیادہ بلند آوازسے بات ندکرر ا كدومرے مع ساتھ تمہائے جندا وازیں باہم كرنے كى طرح (ايسانهو) كرتمبارس على فدائع سومانين ادر تميين شعور (بھي) نه بهو-

دومرى آيت آئى كه:

نہ بنا لو اپنے درمیان دصول کے یکارنے کو جیے تم ایک دومرے کو نیکا رتے ہو۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بُنْتُكُمُ كُنْ عَآءِ بَعْضِكُمْ، بَعْضًا د ك

اس ایت کی تفسیریس اگلوں سے کہاہ کہ ندان کو نام ہے کر بچارو نہ کنیت سے اور آ داب فدائے برتر سے اوب آموز ہوں کہ وہ فرماتا ہے تیا تیکھا الرّ سول او ترا کہ سا ت بی اللہ جس طرح کہ تول میں بیرے سائھ ہنسی بندر کھے فعل میں بھی اس سے احرام و توقیر کو دا جب سمجھے توجا ہئے کراس کی موجودگی میں ابنا سمادہ نه بچھائے گر فرص نماز کے وقت اور بیرے سامنے نہ منے اور ساع کے وقت جہاں کے ہوسے اپنے کو لمنے اوركون ملان بربيائ كريركم اختيار وغيره باتها رب

ساتوال ادب مقامات خوا جرمیں لکھا ہے۔ گفتگو کے اوقات کا جائاہے جس دقت میاہے کہ ہرست

م ب ۱۱۱مبرات می ب ۱۱ النورسه

ست سيه ٢٩ الحجرات

ك ب١٢١ الجرات٢

دین و دنیا کی کسی صرورت میں کوئی بات کہے تو چاہیے کہ پہلے بیر کا حال معلوم کرے کہ اس کی بات سننے کی فرصت رکھتاہے بانہیں اور جراُت کرمے ویری کے ساتھ بات نہ کہے اور بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کلام میں بااد، رہے ک دعاکرے اوراس کی بات کوحقیقت ومعرفت کے ظاہر کرنے کے لئے واسطر جانے کہ دریائے بیب سے سامل شہادت برلا اے اور مربد کو جائے کہ برگی ہمنسی ادر بیرے دل سے فیض کا برتو کرنے کی قابلیت حاصل كرے تاكداس مناسبت ويمجنسي سے فيوض غيبى واراوت لارسي حاصل كئے جاسكيں اور سرگزے مو نع باست

وام اس يهد تعمت بادشاه جود قت سخن برنه رکھے کاہ

حرامستس بور تعسب بادشاه که و قت سخن را ندارد نگاه

روایت ہے کہ لوگ رسول النّرصلی علیہ رسلم ک صحبت میں زیاد ہ سوال کرنے میں مبالغہ کرتے تھے اور ب موقع عرض كياكرت عظم أنحفرت اس سے ملول بهوتے سے نوب آيت نازل بوئ:

ا ایان دالوجب تمرسول سے تنہائی میں کچھ

يَّا يَهُا الَّذِيْنَ الْمَثُّ فَالْإِذَانَا جَيْتُمُ السَّ سُوُلُ فَعَيْنَ مُنُواْ جَيْنَ يَدَى عَلَى مُولِ ابْن بات عمن كرف يها عَنُوا كُمُ صَدُقَةً م له كهمدقرد دراكود

مسلمان منافق سے ممتاز ہوگیا۔ نقل ہے کہ امیالونین علی رضی اللہ تعالی عندسے پہلے کسی نے اس آیت پر عمل ندكيا ايك اشرفى مے كئے اور آنخ ضرت صلى الله عليه وسلم سے بات كى ۔ اور چا سے كه برسے سوال كرنے ميں ابنی مدسے نرم همائے اور بجزاس مال کے جواس پر جھیا ہو کھے نیو چھے معنی اپنی صروری حالتوں سے زیادہ بیرے نددیا فت رہے اوراس کے سوابے کارہے جس طرح کرمفید کام وہ سے جوسنے والے کی سمجھ کے موافق ہو مفیدسوال بھی وہ ہے جوسائل کے مرتب کے موافق ہو۔

مجيدوں كے چھپانے ميں ہے مقاات خواج ميں لكھاہے كربيرابني كامات واقعات اسموال ادب دغیرہ سے جو کھ پوٹ بیدہ رکھے اور مرمداس برآگاہ ہو تواس کوظا ہر کرنے کی اجازت نة تلاش كرسے اور اگر فرص كرواس كاسر حلاجائے جب بھى اس كوظا سرنہ كرے سے

تلم شاہ کا خوب ہے راز دار تعلم بترسلطان چنسكونهفت کر جا تو ہے کٹ کر کیا ہ سکار كه تاكارد برسررفتش تكفت منصورها ج پر جوافیاد آئی وہ استاد کے راز کوظا ہر کردینے سے آئی مردی ہے کہ عمردعثمان می نے

ك ب ١٨ المجادله

جواً ن کے استاد سے سئل تو حیدا ورعلم صوفیہ ہیں چند جز تصنیف کے تھے جن کو دہ ان سے پوشدہ رکھتے تھے منصور نے ان کو بالیا اور ظاہر کر دیا اور ضلقت پر کھول دیا بات باریک بھی لوگ نے سمجھ سے

ربای جس کی تسمت طالع شاہی بند محرم اسسرار الہی بود محسرم اسرار الہی وہ ہے وائکہ از اسراد دل آگاہ نیست جونہیں ہے سرِ دل سے با خبر درحسریم مرحقش راہ نیست اسس بدقصر میرِ حق کا بند در

اس پرمنکر ہوئے اور مہجور کردیا. استاد نے حلاج برنفزین کی اور کہا الہی کسی کواس پرمقرر کرکہ اس کے باتھ باؤں کا ف

کسی کو مترو مدت کر داخلار کمباہے سترو مدت جس نے اخلار منزایش دار باث دار باث دار

دسش ہون بحرعمان جوئش کردہ کیاجب کی سند دریا کی طرح بوش درگی ہوں کہ دریا کی طرح بوش دریا کی طرح بوش درگی ہر دیخت فا موسش کردہ ہوا وہ ڈال کر دوموتی خاموش کردہ تالی کا انتہاں کا معرعب کا لعبیدا فوایا حفرت مخدوم سلطان بیدا شرف بہنا گیرنے کرمائے لوگ مرب بندے کے بندے ہیں۔ پہنچ ہوئے کوگوں نے گوش دل سے سنا لیکن اس کا اظہارا جیا نہ سمجھا کیؤکر بعض علما دظا ہرجوا مرارباطن سے باخر نہیں ہیں اگر س بیں تو تاب میں نہ رہیں اور الکا در رسرا تھا کیں بحب ایک

لطيفيه

مدت گذرگئ حاجی صدرالدبن علما و نفلا کے مجمع میں بھٹے تھے کرکسی سلسلہ میں اس کلمہ مبارکہ کو نقل کیا اس بات کے ظاہر ہوتے ہی بعض حامدلوگ جوسٹ و حرمی برآما وہ تھے اعتراصٰ برآئے اوراس باریک بات کی تحقیق میں فرع ہوگئے ۔ اس قدر کہ حفرت میر صدر جہان و حدرت قاضی شہاب الدین سے اس کلمہ کو نقل کیا حفرت قاضی نے فرہا یا درولیش لوگ ہیں نہ معلوم کس مقام و عالت بیں بات ہی ہے اورکس وجہسے ان سے یکلمہ نکل طابع ہوں ہے کہ ہم معرض اعتراصٰ میں نہ آئیں اور دوگر دانی کے مقام سے باہر ہوں اورجو بات شطیات (متشابهات) کی قسم سے ہواس میں غور کرنا اجھا نہیں ہے بالحضوص یہ ایک سید ہیں ہے حد بلندھال اور برطے با کمال پورے عماح ب تصرف ہیں اور میں آج کسی کو نہیں دیجیشا کہ زور مقادمت میں ان کے ہم ہیں اور برطے با کمال پورے عماح ب تصرف ہیں اور میں آج کسی کو نہیں دیجیشا کہ زور مقادمت میں ان کے ہم ہیں و

ندارد ہمیں کس کن زور بازو مستحر نہیں ہے کوئی بھی ایس دلادر کہ باگر دی بوداو ہم ترازو شجاعت بیں جوہوان کے برابر

ایک شخص جو وحشت کا باعث تھا بولا ایسے شہریں جو متبع علماء اور قابل نخر فضلا اور دردلیشوں سے بھرا ہو تعجب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی الیبی متکبرانہ د جا بانہ بات کیے دوسرا اس کے جواب کے داستہ میں نہ چلے اور سوال نہرے بہت ابعاد کر حضرت میرکواس پرلائے کہ محمود بہتہ جوابک سخت کام اور وحتی طالب علم تھا اسس کو حضرت ندوہ الکبرا کے پاس جھ بھی کراس کے معنی کو دریافت کرے . حضرت قاض نے فرما با محمود بہتہ مشائخ کی محمود نہریہ مشائخ کی مجلس کے آداب نہیں جا نتا فعدا نہ کرے ایسی بات کہے جوفا طرسید کی گرانی کا سبب ہوکل میں حضرت میدی فعدمت میں جا دریا فت کرتے ہی کوئر کی صورت بیں جس طرح کرمشائخ دریا فت کرتے ہی کوئر کی اس طرح کرمشائخ دریا فت کرتے ہی کوئر کا اس طرح کرمشائخ دریا فت کرتے ہی کوئر کا اس طرح کرمشائخ دریا فت کرتے ہی کوئر کا اس طرح کرمشائخ دریا فت کرتے ہی کوئر کا اس طرح کرمشائخ دریا فت کرتے ہی کوئر کا اس طرح کرمشائخ دریا فت کرتے ہی کوئر کا اس طرح کرمشائ

برگ کل ہرجیند دادد نازی برگ کل بین نازی ہرجیندہ فاطریاری ازان نازکتر است اس سے نازکترہ خاطریاری فاطریاری ان نازکتر است مصرت قددة الکہ امقرہ وظیفوں کے بعداب مبادک ماتھیوں کے ساتھ بیٹے تھے کہ حضرت قدان الکہ المقرہ وظیفوں کے بعداب مبادک ساتھیوں کے ساتھ بیٹے تھے کہ حضرت نی شہاب الدین کے قدم آگئے حضرت چندقدم استقبال کوآئے اور بڑی تعظیم کرکے لاکر بھایا جیسا کہ حضرت کی عادت تھی کہ ہرشخص سے اس کے مشرب کے موافق برتاد کرتے تھے۔ بعض فقہی باریکیاں اور قابل غور حقائق کو باہم حل کرنے گئے اس طرح سے کہ قاصی اوران کے ہم امیوں کے دل کو تسکین ہوجاتی تھی بال خرموافق باہم حل کرنے گئے اس طرح سے کہ قاصی اوران کے ہم امیوں کے دل کو تسکین ہوجاتی تھی بال خرموافق باہم حل کرنے گئے اس طرح سے کہ قاصی اوران کے ہم امیوں کے دل کو تسکین ہوجاتی ہوا ہی ہے۔ اور ہر حم میرود صفی دوست خوشتراست مقرع ؛

له پ ۱۱ اردم ۲۲

جن میں ہو ذکر یار کا اچی دہی ہے بات

بات دفتہ رفتہ تھوف و معرفت ہیں پہنچی اورع فان کے نطیفے آگئے جس دفت کہ حضرت قددہ الکہ اللہ حقائق اللہ و دقائق نامتنائ کو بیان کرتے تھے جہرہ مبارک وجبین اقد میں پورا تغیر پایا جاتا تھا صوفیہ و جماعت علیہ کے کلمات اور بار کمیوں کی بات اس در حب بند ہوئی کہ لوگوں کے ذہن میں دستواری سے آئی تھی اور موتی برسانے والی زبان کے معادف کے اثرات سے حا عزبن ایسے بنا ٹرا درخوش ہوئے کہ آپ سے باہر ہوگئے موتی برسانے والی زبان کے معادف کے اثرات سے حا عزبن ایسے بنا ٹرا درخوش ہوئے کہ آپ سے باہر ہوگئے

کلام حقیقت بہت تیزیقا مددن کمتوں پرخود گہردیز ہوا مددن کمتوں پرخود گہردیز ہوا کہا دراک عالی کا پہنچے کمن دراک عالی کا پہنچے کمن سا پردیا نوا در گہر وجدسے بھرگیا وہ جلسے عجب وجدسے بھرگیا کہا صودہ جان ادردل ہوگیا ہے ذوق کم تھول سے ایس بہا کہ مستی سے ہرایک نیمیا ہوا

سخن در حقائق بسبی تیزسد صدف در دقائق گهر ریزسند نه زانسان معارت رسیده بلند کرادراک عالی رساند کمند بسی از نوا در گهر سفته سند زامسرادناگفتنی گفته سند جنان مجلس از وجد آموده گشت بخان مجلس از وجد آموده گشت کرجان و دل از ذوق آسوده گشت دوان از می ذوق از دست سند زیستی که بوده جمد بسیست شد

حضرت قدوۃ الكبان ايك گھڑى كے بعد دريائے حقائق را زسے سامل ساز و بيا بان مجاز كوعبوركيا اور قاعنى كى فاطر مدارات ميں آئے حضرت قاصى چاہتے تھے كەرخصت كرب حضرت نے نورباطن سے معلوم كريكے فرا باكہ فقرائے ھجو تے سے كثيف گھريں آپ كے قدم آنے كاسبب شايدكسى بات كا دريا فت كرنا تھا۔ حضرت قامنى نے نو فزدہ ہوكر شرم سے عرصٰ كيا سے

بببن

روبرومرکارکے ہے کس میں دم ہو چھے اعوامن سے دواک قدم اللہ فائدہ کے واسطے عرض کریں عقور ابہت آپ سے

کیست بدین حضرت گر دون علم کزره اعراض نشار وقسدم آری اگر فائده خولیشس را عرص رسانیم کم و مبیشس را

کل بعض علما رزمانہ و فضلائے شہر نے حصرت میراوراس فقیر کے سامنے نقل کیاکہ ایسی بات حضرت سیدسے کل پڑی ہے بغلا ہرابہ م رکھتی ہے اب حضور کیا فرطاتے ہیں فرمایا کہ اس کا معنمون تونہایت اکسان ہے کر لفظ الناس الخ الف لام کے ساتھ صا در مواہبے اور الف لام عہد کے لئے بھی آباہے کیونکہ اکٹر اہل زمانہ موا د ہوس کے بندے ہیں ادر حق تعالیٰ نے ہمارے نفسانی ہوا و ہوسس کو ہمارا بندہ و محکوم بنا دیا ہے جب اہل دنیا ہوائے نفسانی کے بندے موٹے تو گو یا بمارے بندے سے بندے ہیں اور ہارے محکیم کے محکوم ہیں احکام نفسانی سے محرّت کے اعتبارے ایسا فرمایاہے۔

حضرت قدوة الكبرا قريب فريب فرمات تقے كم باداتاه منهرنے يوسف منزلت دروليش كے حسوراك خط بھے اکر مجھ سن کچھ مانگو، انہوں نے جواب میں اس رباعی کو لکھ کرروانہ کر دبا سے

رماعي

ہے حرص وہوا دوسب دہ میرا ملوک نحب دائے رہ اعلے بندوں کا ہمارے توہے بندہ كيابندة بندكان بسيارا

از حسرص وبهوا دو بنده دارم در ملک خسدای بادسنا بم تربىنىدۇ بىنىدگان مائ ا زبندهٔ بندگان چه خواېم

دومرسے معنی ذرق سے معلیم كرسكو كے اورجس فے ذوق نه يا يا وہ مزے كون سمجھا. حضرت قاصنى في جب مفہوم مفنمون کومعلوم کیا تو نہایت بیند کیا نوش خوش روانہ ہوئے ، حضرت قدوۃ انکبانے جانے کے بعد فرط ماکم كون ردسيا ديھا جس نے اس بات كوعلما ، كى ملس ي نقل كيا حاجى صدرالدبن بھى مجلس ميں جيھے تھے ك

حفرت کی بات کا ار ظاہر ہوا سے

ہراک کی جس قدر لکھی ہے تقدیر مان برون زوہن بیر رفتہ زباب سے اپنے کہا ہے دہی بیر

برآن حکمی که در تقدیر رفت

حفرت قددة الكبرا فرمات سقے كرحفرت نواجرے ميں رادى ہوں كم ايك بير سقے اوران كے بہت مريد بي انہوں نے برکی کو فاص طریقہ ہے اپنے قرب سے مشرف کیا اورصاحب راز بنایا تھا ان میں سے ایک جواسار کے عفا ظت کی البت نور کھتا تھا اور براس حقیقت کواس سے سمجھے ہوئے تھے لیکن وہ جلدی کرتا تھا اور پوسٹیرہ میں حضرت بیرسے بار الکہ بچکا نضا اور سبالغہ کیا تھا کہ میں مخلصوں سے ہوں مجھے بھی وہ بات جراینے مفصوصوں سے فرمایا ہے بتائیے تاکہ میری ادادت وا خلاص بھی آ ہب کی نگاہ بافیض میں ظاہر ہمو۔ بیرنے جیا ہا کہ بلا آماد گی کے اس کو دوسروں سے علینحدہ کر دکھائے فرایا آج کی دات مجھا کے کا ہے تم آد تاکہ تمھارے ساتھ اس کو کروں اور اس مجمید کوخوب محفوظ رکھنا سلام کیااور کہا ہیں مخلصین سے ہوں جب رات ہوئی توا یا بیر لم نخد یا وُں نون رنگا إ تق ميں ايك تلواد لينے با سرائے كها بين نے فلال مربيكو ماركرايك بورسے ميں ركعد ياہے آؤ تاكر كسى مقام تنكيه مي كے جاكر دفن كردي، اس بورے كو استخص كى كردن برركھا ايك غاص مقام بريجاكردفن كرديا. بيرجب گريس آف يه مريد عبلدى سے استخف كے باب كے ياس آبا كه بيرنے كہا تھا يس نے اس كو مارا ہے جا کر بتا دیا کہ بیرنے تیرے لڑے کو مارڈ الا میں نے اور بیردونوں نے فلاں مگریراس کو دفن کر دیا ہے

باپ نے جب یہ بات سنی اسی وقت با دشاہ کے سامنے گیا اور کیفیت واقعہ ظا ہر کیا ۔ با دشا دکو بیرسے بای عقیدت تھی بعیدا زقیاس اسکوخیال کیا۔ لوگ اس مربد نمائشی مخلص کو حاصرلائے وہ بولا دا قعہ تھیک ہے اور میں نے خود بیرکے ساتھ دفن کیاہے کسی ومیرے ساتھ کیجئے تاکہ داقعہ کی صورت میں صاف کھولدوں ۔ تصر مختصر بادشا دف این معتدول کی ایک جاعت اس کے ما عقیمی جب اس جگہ پر بینے تو معادم کیا کہ ایک بری کو ذرج كرك بدك ين وال كروف كرديا بيرف اس واقعدى خبريان اس منعف كونود بص فرما بالقاكريس في قس كر دالاس ما عزكر ديا ادربرمرجي اس مريد نمائشي مخلص كى رسوانى وبعزتى كى سد

محرم دولت نبود ہر مری محرم دولت نہو ہرایک سر بارمسیما نہ کشد ہر خری بارمسیما نہ کے ہرایک خر

بیرنے اپنی صحبت سے اس کو نکال ویا اور یہ بھی نہ کیا کہ بادشاہ کے ملاز مین اس کوسزادیں فرمایا کہ اس کی سزاہیں

بہت ہے کہ میں نے اپن صحبت سے زال دیا ہے سے

جوہوا تکھوں سے لوگوں کی نہا ل خاک خور آمد چوافک مردمان کر بیرا وه مست ل شک مردمان اس سے بدتراس کا کیا ہوگا سمال

بركداد اذجثم مردم شدنهان چون گل از گلش بگلخن می فست باغ سے گل مے جلیں آتشکدہ زین مبتر اورا جبر با شد در جههان

نوال ادب اروا قعات کلی وجزدی کو بیرسے پوسٹیدہ نر کھے اور ہر کرامت و عنایت جوحق تعالیٰ اسکو عطا فرطئے کھلے لفظوں میں یا کنا یہ سے حضرت بیر کی مشکل کشا اور حق نما رائے کے لئے عرض کریے کیو ککہ حضرت بیر مے بھید جھیانے کی مقدار میں اس سے باطن سے تارمیں گرہ پڑجاتی ہے کراس گھتی کے سبب شیخ سے طلب مدود فنوح کاراستر بند ہوجانا ہے ۔

بو بد د نیکی هوئی مجه برعیال دل میں کیا اپنے نہ راد نہاں جوہے وفا دار کسی یار کا محسرم امرار وه ابین بنا ہا یا اسی کو ہے مرتین غریب دردچیائے ہے جو نزوطبیب

مر بد و نیکی که مراشد عیان ورول نوو داز مکردم نهان برکه زیاری که وفا دارسند کرد نبان مستر زامراد نود یا فت ہما زاکر سقیم غریب مرو نهان در درون از طبیب

عقبه و بروپیج که دل میں پڑا كون ہے جزيا ركے جو كفولت جبیہ نہیں نطف ہے سردار کا جان لو انجام ہے اس کا برا كون ہے بے يار كے بہنجا وہاں ہے رہ بے بار تو بار گرال راہ بیں بے بارکے اسٹرف قدم جسنے بھی رکھا گبا وہ بیسر عدم أعظم قدم تو راه بين ركه بإرفيين تاكه نهويار بدريا عسريق جاسکے نہ راہ میں وہ بے رفیق کہتے ہیں ہو یار تو ببرہو طراق راه بین جو کچه مجھے سینس آگیا غول ہے رہ کا و کھا ن جو پرطا صورت رنگین که جو ہو گاعذار سامنے تیرہے ہو ہراک سمت یار لے چمک تو کھولدے جب وہ نقاب ذرة ب اس نور كا اك آفيا ب لوراس سے بانگ انا الحق کیے خلق میں ساری انا الیق کھے جائے یہ سالک سٹیارکو سن به ط جائے ا در لے وہ یار کو جو بھی ہو اکے لئے راز و نیاز عرحن كرك سينين خدادند راز تاكەدە فرماتا ہے كىپ دىدە كو كرتاب كيا اوربيسنديده كو

عقدهٔ بربیع که در دل نت د کیست جزاز یار که آردک د برکه برد مهرشی نام نیست دان بريفين نيك سراتجام نيست كييت كه بي يار بمنزل رمسيد درره بل يار چه بشكل كشيد انظرت بی یار درین ره قسدم برکه نهاده ست شده در عدم خيز بند گام بره بارنسيق تا نشود يار بدرباعنسريق ره متوان رفت يعين بي رفيق قال رفیق ہو ٹم انطسریق هر چه درین راه بهبیش آیدت غولی ازان راه که منمایدست صورت رنگین که نما پدعسندار جلوه د مدبیش نو از برکنا ر نور درفشان كركشا يرنقاب ذرّه درانِ نور بود آنتا ب نور ازو بانگ آنا الحق زند در ہم۔ آفاق انا الیق زند باید مرسانک سیّار را كزيمه اعرامن كمت ياررا یک بیک از ہرچہ بود از نیاز عرعل وبدبهيش نعداوند راذ تا چہ بفرہا پیمشس آن دمدہ را والخجر كمن ويده ليسنديده ط

ان میں سے کچھ لائق اقبال ہے ان میں سے کچھ در ہے انزال ہے جوکہ ہوقابل اسے اقب ل کہو موجب اعراض کو انزل کہو جس نے کہ اک گونانصحت سنا اس کا اثنا ثمہ در وجداں گیبا

بعضی ازان لائق اقبال مهست برخی اذان درختی انزال بهست برجه که قابل بود آن اقبلش زانچه که اعرامن بو و انزلشس برکه ازین گونه نفیحت مشنید رخعت بدر وازهٔ وجدان کشید

حفزت قددہ الکبرافرائے تھے جوسالک کہ اپنے واقعاتِ سلوک کو بارگا و پر بیں عرض نہیں کر تاوہ نار گراہی و بیابان رسوائی ہیں سرگردال رستاہے جس طرح کربے دین کا فرنے اپنے سلوک کے لئے کام کیا صحابے بے دینی دکو ہستان خودی ہیں پرلیٹال بھرتے ہیں ، مردی ہے کہ مرقل نام کا ایک مرد بنی اسرائیل ہیں تھا ز بہ وریا صنت کی صفت سے مشہور بیابان توکل ہیں انتہا در حبر پر بہنے کر ا درطرح طرح کی سخت ریا منتیں کراہوا ایک درولیش کی خدمت میں سلوک کے لئے بسرگرتا تھا آئے چھیکنے بعرکو بھی شغل باطنی سے آسودہ نہ ہوتا تھا ہے

پخنان در شغل باطن بودمشغول محمد الیسا شغل باطن میں وہمشغول کہ دل تھا کھانے اور کمٹرے سے معزول کہ دل تھا کھانے اور کمٹرے سے معزول ایک دات جرہ میں مشغول نقا دو نور سفیدا در سیاہ ظاہر ہوئے ادراس کا جھنڈا وہاں پہنچا کہ عسالم کو

ڈھانپ لیا ہے چورنگ تیرہ دروکشن برآ مد سیداِک رنگ کلا ایک اجلا زنور دوروشب روشن ترا مد دہ نورروزوشت بڑھ کے نکلا

دل میں اس طرح یقین کیا کردن کا پیدا کرنے والا مفید نورہے اور رات کا بنانے والا سیا ہ نورہے اہرن در اس کا بنانے والا سیا ہ نورہے اہرن در در ان کہنے کا مصداق یہی ہے اوران انوار کا حال زاہدسے نہ کہا۔ جب ایک مدت یک ای عقیدہ پرمعر ریا اور لیقین کرلیا توزا ہدسے منکر ہوگیا اور بحث کرنے لگا نئے مذہب کی بنیاد کھڑی کردی حضرت قدہ ہ الکہا فرما تے تقے بے چارہ مجذوب مثیراذی نے بھی اس بیا بان کی خبردی ہے سے

منتعر دوراست سرآب درین با دبان موشدار اس معرایی بانی ہے بہت دور خردار تا غول بیابان نفرییب درسرا بت دکھل کے سراب آنکھ کو خبیطاں نہ دی دھوکا بیرکی رمبری کے بغیراس دھنی اور دشوارگذار حبگل کو بطے کربینا ممکن ہی نہیں ہے ہے منننوي

کون ہے اس مسئول حق کا بھلا بال بخدا جسند بخدا دمنی رو بھکتا نہیں جس کا اس رہ بیں رو رکھے دہ قدم تو بچر سے سوبسو بیرسے بڑھکر نہیں ہے دمنا دوجہاں بھرین ہیں ہے شک درا دصل تجھکو را ہرد گر جہا ہے گفتہ انٹرف کو توسسن راہ ہے گفتہ انٹرف کو توسسن راہ ہے

کیست درین منزل چرت فرائی راه نما بد بخندا جسند خدائ برکه درین راه به بی نور دوئی گام زند خیره منووسو بسوئ در دد جهان راه نمس تر زبیر دسی کسی نیست زمن یادگیسد وصل اگر با پدت ای راه رو گفته امشرف مشنو دراه رو

وسموال ادب المرتب مروفي رشتل م جوان من مردول كے لئے رائح بن اس لئے مرد كوليئے وسموال اوب اورجس بات ميں كوئى اللہ تعالى عليہ اورجس بات ميں كوئى اللہ تعالى عليہ اللہ تعالى عليہ وسلم نے تك مرد كالم كرو لوگوں سے ان كاعقى كے موافق اللہ تعالى عليہ وسلم نے تكتبوا لذا س على قدر عقول ہے ہو۔ (كلام كرو لوگوں سے ان كاعقى كے موافق )

سخن سرِ خص سے اسکی سمجھ کا چاہے کہنا مجسلا چوہائے کیا سمجھیں رموز بحتیہ دانا سخن با سرکسی باید بقدر فهم اوگفش حیسه در یا بنداندم از رموز بحشه وانا

بیں کچھ داستہ خطہ اود صدسے ہمراہ جارہ کے تھے حصرت قددة الکبرانے بڑے اصرارے حصرت شیخ شمالین کوقعئہ منگلسی سے رفصیت کیاا وربعف نصیحتیں دقت کے مناسب فرماتے تھے اور آخریں یہ فرمایا کہ جو فتوح اس سفریس فدائے مفتح الا بواب ادر بزرگان اہل عرفان سے مجھکو پہنچے گا وہ فدانے چاہا تو تم کونسیب ہوگا جب شیخ شمس الدین منگلسی سے رفصت ہوئے توشعر را شیفے کے طور کریا ابیات پڑھتے تھے ادر روتے تھے سے

فراق رفیع مبارک کا ہے مجھے ایس مخفا جیسے حضرت آدم کو خلد کا چھٹنا ہے ایس بلکہ فراق جمال باک حضور کہ دقت موت بدن سے ہو جیسے جان جدا ہے ہوتا آنکھ سے دوگوں کے نورجب با ہر تواب ہو کیسے مصلا نور ادر نظارہ ہے میری آنکھ میں ادر تیرے حن ہیں گیا بعد جوفرق ان دو ستاروں ہیں ہے بھکم خدا مجھے دہی ترسے رخساد سے ہے مل جاتا گل جمن ہے جوہے ماہ آسمال کی عطب تھالت نور کے ذرقہ نے مجھکوشمس کیا نو کیسے ذرقہ ہم نور شیدسے جہاں ہیں جدا فراق دوی مبارک مرا چنان باسند که بهرا دم از روهند چنان باسند بل آ نجنا نست فراق جمال میمونت که دقت مرک روان از بدن روان باشد نرچیم مردم چون نورمیشو د سبیسرد ن چگونه روشنی چیم مردمان باسند زجیم اوجال تو فرق دانی چیست بهان فعیب بود بهرباز رخیا رست مراکه ذرهٔ نور تو شمس کر د جسدا مراکه ذرهٔ خورسند ید درجهان باسند

قصبُهُ منگلسی سے خطم اور در کہ حضرت قد د ق الکبرا کی طرف ہیں نہ کی اسی طرح النے پاؤں راستہ پر چاتے تھے جب سفر سے حضرت لوسٹے تو موافق اس کے کہ سخی نے جو وعدہ کیا پوراکیا جو تبر کان مختلف مشائخ سے بائے تھے سنے سنمس الدین کے سپرد کیا اتناکہ ایک پیسے کسی درویش غارنشیں سے پایا تھا وہ بھی ان کو دے دیا ہاں ا

بے مک بزرگوں کا وعدہ ایسا ہی ہے سے

مننوى مولوى

دعدے ہونے ہیں مقبقی ولیسند وعدے ہوتے ہیں مجازی باگزند وعداہُ اہل کرم گنج رواں وعداہُ نااہل ہے عمٰ کا مکاں دعدهٔ باسند حقیقی د لببندر دعدهٔ باسند مجازی طاسه گیر وعدهٔ ابل کرم گیخ روان وعدهٔ نا ابل سند د کج روان ان کلمات سریفید و مقامات تطیفه کا جامع ہر جنید کد دامن مندوستان اورا طراف مانہ وجوانب کک پس بزرگان عصرواکا بر دہر کی فعرمت ہیں بہنیا اوراس گردہ کے طرح طرح کے آواب برتے اور دیکھا سا لیکن کسی مریدنے بیر کی اورطالب نے مطاوب کے اوبول کا لحاظ ایسانہیں کیا ہے جس طرح کر صفرت قعدہ الکبرا نے اپنے بیر کی نسبت کباہے اس وقت سے کہ حفرت حضور بیروم مرت دکی اداوت سے مشرف ہوئے ہیں جب یم کے صفر آخرت فرمایا ہے ہرگز ان کی طرف پاؤں نہیں بھیلایا اور نہ تھوک طوالاسے

بیریس فروتر نبات برخسارا ب گھٹے گانہ رخسار کا آب وتاب کہ انگندہ تف بررخ آفاب کیاکس نے نف بررخ آفتاب اگرچیسرحدمغرب میں دوہزار فرسنگ مسافت ہوتی کوئی بارہ برس متفرق طور پر درگاہ عالم پناہ حضرت بیر درشر میں سے بقے مثہر جنت آباد میں بول و براز نہ کیا ہے

کرم سے یادگر فرددسس دیدے براز دبول اس میں مجھر نہ کھیے اس دن سے کہ ہے گیہوں کو کھ یا عنا اپنا لم تھ جنت سے اسمایا چو فردوسسم دهد یارازعنایت نبا یدگرد در دی بول و غایت ازان ردزی کهاو گندم چسریده سراز فردوس عالی برکشیده

حضرت نورانیوں فراتے تھے کہ شاہ شباع کر مانی نے ایک مدت کے جشت میں دیام کیا زمانہ تیام میں مرکز جشت میں دیام کیا زمانہ تیام میں ہرگز جشت میں بنا دصونہ ہیں توڑا ، حضرت قد دہ الکبرا کی داستہ میں ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ گذر ہے تھے . نظر مبارک ایک کتے پربڑی جواصحاب کہف کا بتہ دیا تھا فرما یا غالبًا یہ وہ کتا ہے جس کو حضرت بردمرشد کے آسانہ پر بیس نے دیکھا تھا بڑے شوق سے زبان مبارک سے بلا یا کتا آیا اور حضرت کے چھے چلنے سگا جب قبا مگاہ پر بہنچ تو کھے کھا تا ہے کہڑے میں دکھکر کئے کو حضرت نے کھلایا سے

كُونى كنا مكان وكوچة ولدارس آئے نوابسلن كم جيب يار طنے يارس آئے سگی کرآستان یار وکوی دل رما آید چنان باشدکهٔ گدگداشنا براشنا آید

حصرت قدوة الكبرافرات تن كرمريك برك سائے باؤل نه بيلانا چاہيئ ادرندنفل وظيفوں ميں مشغول ہونا چاہئے كيونك كوئى شغل برد ليذريك رخسادك نظاره دديسے برا حكر نہيں ہے سے

مے می رہ رویسے بر سرم ہیں ہے۔ دہی تو کو جیر مفصود بیں گذر رکھے جو طاق ابر و بینیرے ہواک نظر رکھے ہو ہوے مانتا بہچانتا عبادت کو دہ کیسے دل کونظارہ سے دور کررکھے

کسی بگوچشه مقصود جان گذر دا رو که بر دو ۱ بروی چون طاق تونظردارد سرآ نکرعارف و ما سرلود عبا دست را دل از نظارهٔ رومیت چگونه بردارد حفرت قدوة الكبرافرماتے تقے كر حضرت يضخ ابوسعبد ابوالخيركا ايك مريد تقا اس كوبركے دهدت كا وكر خت ربا رخسار كے ديد د مقابله كے سوا دوسرا كام نه تھا۔ رات دن اس كام بيں لگا ہوا تقا ان كے بوشيده و علانيد ديداركى مداومت كرتا تقا - ايك دن يشخ كے ابك ساتنى نے رشك واز كار كے طور براس سے كہا كہ جمرہ مبارك كا و يجنا حضرت بننے كے تم ما تقيول اور دوستول كاطريقہ و حدتہ ہے ليكن تو اس كام بربہت مبالغ كرتا ہے اوراس قدرا نہماك ظاہرى اعمال وا فعال كا ما نع ہو جاتا ہے اوراس ہے جا رہ نے جواب ميں يہ رباعى برعى سے

جب رخ کوزے دبکھائے شمع طراز کچھ کام نہ کیا نہ ردزہ نہ نمساز توساتھ ہو گر مجاز ہومیسری نماز گر تو ہی نہیں نماز ہے میری مجاز

"نا روی ترا بدیدم ای شمع طراز نه کارکنم نه روزه دارم نه نهانه پرون باتو بوم مجازمن جسله نماز در بی تو بوم نمازمن جسله مجاز

یہ ایک سمہ تھا اس بزرگ گردہ کے آ داب کا کہ صوفیوں نے اس کی با بندی کی ہے ۔ اگر مربداس کی بابدی کے توج مقصود ہے رحمت اللی کے انوار کا بہنچیا اور آ نار درکت کا اترنا وہ صحبت بیرے وسلہ سے نازل ہوگا ادر ہرد قت فیص بہنچے گا صدقہ ہیں نبی اور باکال ادلاد کے۔

# لطیفه ۷ اصطلاحات تصوف

قال الاش ف لا ينبغى لاحدان يشتغل فى اشغال التصوت الاان يعلم علوم التعرف وعقائد لا واصطلاحات ومقامات واطلاق كلمات فى مجازى حالات م

تعفرت انزف نے فربابا کرکسی ایسے شخص کے بید ہوعلوم تعرف اوراس کے عقائد اس ک اصطلاح تعامی اس ک اصطلاح سے دافقت مقامات و اس کے اطلاق سے دافقت مقامات اور کی اس کے اطلاق سے دافقت مرسنوں ہو۔ مناسب نہیں ہے کہ وہ اشغال تصوف یں شغول ہو۔

اصطلاحات نصوف اورا صحاب مونت حفرت قدوة الكرافرات في كرحب مجمع حفرت شيخ عبداروا ق المباب تعوف المراف المرب ا

ایک دن حضرت بینج عبدارزاق کاننانی نے اس فغرادرلعبن دوسرے اصحاب کی موعظت کے بیے فرما باکر جب
کی طالب طربیعت ادرسالک راہ معرفیت اس فن کی اصطلاحات کی بار کیوں اور خفائی سے کی حفوا کا پہیں ہو
عبر کے مقامات کی بنیں بنچ سکتا اور مزاس کا تعارض دور کر سکتا ہے جو تصوف کی صفینت کے سلسہ میں آبات
علیہ کے مقامات مک بنیں بنچ سکتا اور مزاس کا تعارض دور کر سکتا ہے جو تصوف کی صفینت کے سلسہ میں آبات
اورا مادیث محکمات عارد ہو ٹی میں اور مزدہ کلمات منتائ کو کان کے عمل داسنے برصرف کرسکتا ہے۔ شال کے طور بہد

کے حفرت شیخ عبدارزان کا شانی قدس مرہ صاحب متر ہے کہ شانی و مصنعت فعوص و مکوک حفرت شیخ صدرالد بن تو نوی کے بعد شیخ اکر ابن عرب فدس مرہ کے فلسفہ و معدت الوجود کے مسب سے بڑھے شا مدح سبھے عبانے ہیں۔ اصطلاحات تصوف پراپ کی تعنیف لطبعت شرح کا شانی کے حاشیہ پر ہلم عمر حکی ہے۔ اعتفر مترجم کے پاس محد الشدیہ تمام مر ابرگرانیا یہ موجود ہے۔ اسی آبر کریمرکوسے لیجئے لیکسی کھٹے لہ شکھ کی گھٹوالسیٹی البرفیٹر کراس آیت کا نشف تنزید میں وارد ہوا ہے ادر نصف آفرا کی۔ اصطلاح کا جانے والانسیں ہے نو بھروہ کس طرح اس کو سیجھ سکتا ہے۔ اس طرح اجف ایس کو سیجھ سکتا ہے۔ اس طرح اجف کی یات وجود کے اثبات پر دلیل میں دان شادالتہ حسب موقع اس کی تشریح کی حائے گی)

## مشرف الفت

الالف: - العن سانتاره بعددات احديث بعن عن تعالى كرون اس اعتبار سعكر ازل الازال ميراول المشيا ول استيام بي ميد-

الا تعاد : روبود واحد کاشمود ہے۔ اس جنیت سے کہ نمام استباحی کے ساتھ مربود ہیں مین دو ظاہرہ موجود ہیں مین دو ظاہرہ موجود ہیں اپنی ذات سے۔ اس کے بیمعیٰ نہیں ہیں کوالٹہ تعالیٰ کے سواکو کُ اورالیا دجود ماص موجود ہے بوحی کے ساتھ متی ہے۔

 الاتصال: بندہ کا اپنے عین کوملا حظہ کرناہے جو وجود احدی سے تصل ہے قطع نظر کرکے تقید سے اور اس کے تعین میں وجود حق سے اور اپنی جانب اصافت کرنے کوسا تظردینا ہے اور علیحدگی کو سٹمانا اور دوئی کو مٹانا ہے

الا تنبأت: - احكام عبادت كا قائم كناب موصلات وانوار تجليات كے اثبات سے پہلے۔ الاحب : - اسم ذات ہے باعتبار تعدد صفات واساد تعینات کے نم و نے کے۔

الاحدية: - اعتبار ذات بي سبكوسا تطرك جس طرح كروا حديث سبكوناب كرك

الاحدية الاحدث الجمع: ذات كاا عتبار ب نه ساقط كرك نه ثابت كرك اس طرح كداس مي حضرت داحديث كي نسبت داخل بوجس طرح كه ماميت يا بشرط لاشي سے إ بشرط شے سے اوربشرط لاشے احدیت

اوربشرط في واحديث ب اورلا بشرط في وحدت ب ادرامديث بشرط في احديث الجمع ب.

الا حنجاب: يَهُ كربره و برغالب موادر حجاب يه كربره مين معلوب مو ترحق تعالى كو محتجب كه سكته مين ادر مجوب وحجاب نهين بول سكته -

ا مصاء الاسماء الالهيدة بر اسارالليرى تحقيق ہے حضرت واحدیت اوراحدیت بی رسم مناتیہ کے نسا ادر بقاراحدیت بی رسم مناتیہ کے نسا ادر بقاراحدیت کی بقاسے لیکن احصار اسمار اللیہ اسمار سے متخلق دمنصف ہونا موافق شکھی تھوا ہے گئی اسمار سے متخلق دمنصف ہونا موافق شکھی تھوا ہے کہ تو وہ جنت وراثت بیس داخل ہونے کا مبب میں ہنرط فرط نبرداری نبی مسلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرط یا :

اُولَاكَ هُمُ الْوَاسِ تُوْنَ لُا الَّذِيْنَ الْمَالِيَ الْمَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللّل

سے کہ بھیرنے والا بندہ کو بھیرتا ہے دسوم خلقیہ و کھیقات د دری سے صفات حفیہ و درجات قرب کی طرف اورس ہیں ترقی کے معنی ۔

الاحسان: بندہ کامحقق ہوناہے بندگی کے ماتھ منا مرہ سے حضرت ربومیت کے نوربھیرت سے این حق کو محسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موصوف بلئے ادراس کی صفت سے اس کو دیکھے۔ اسی لئے فرما یا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

سله سي ۱۸ المومنون ۱۰-۱۱

کُانْکُ تَوَاٰهُ (گُوبا تواس کورکھورہ ہے) اس لئے کہ بندمنے صفات کے پر دول کے پیچھے سے دیکھاہے تو حق کو درحقیقت نہیں دیکھا ا درالٹرتعالی خود اپنے دصف (بھیر) کے ساتھ اپنی صفت کو دیکھنے دال ہے۔ نورِ بھیرت سے حق تعالی کی ددیت کا مقام محل دوح ہیں مشاہرہ ہے۔

الاخلاص، معائنه الني معصل كوخارج كردنيا -اسطرح جيساكه خارج كرد بنا جله بيني رسول اكرم صلى النه عليرد لم ف ارتباد فرطيا ب كرالله تعالى كارتباد ب:

اخلاص مرے رازوں می سے ایک رازہے - بی نے اس کو اپنے بندوں بی سے اس بدے کے دل می دولیت رکھ دباہے جے بیں نے دوست بنالیا

شنع بعتوب ممغرت فراتے ہیں کر خلص دوسے جوابی نوبیوں کو دصنات کی اس طرح جیبا نا ہر جی طرح اپنے کن ہموں کو جیبیا نا ہر جی کر خلص دو ہیں جن کا ہموں کو جیبیا نا ہے۔ سینے محمد بن مروزی فر ماتے ہیں کہ ہر کام کی اصل کے دومر سع ہیں (اصل دو ہیں جن کی طرف ہر کام رجوع ہوتا ہے ایک فیعل قراس کا ہے جی کامرجع تیری دانت ہے اورا بک فیعل تیر اس کے کہا اس پر رافتی رہا اور ہونو دکر تا ہے اس میں مخلص رہا۔ انعلام ہے جی کا مرجع اس کی دانت ہے ۔ ہو کچھاس نے کہا اس پر رافتی رہا اور ہونو دکر تا ہے اس میں مخلص رہا۔ انعلام ہے۔ (احما الرضا بعما فعل والانعلام فیما بیف کا روز کی دید کا فراموش کردیا اظلام ہے۔ دونوں جہاں کی طرف مدا درت کے ساتھ نظر رکھنے کے باعث مخلوق کی دید کا فراموش کردیا اظلام ہے۔

ا کا دیمانی: اوراک دوطرح کا ہے۔ ادراک مرکب اورادراک لبیط۔ ادراک مرکب سے مرادی سبمانہ تعالیٰ کے دمجود کا ملے ہے۔ اورادراک مرکب اورادراک لبیط بر کے دمجود کا علم ہے۔ اورادراک ببیط بر کے دمجود کا علم ہے اورادراک ببیط بر کے دمجود کا علم ہم نا۔ لیکن اس علم سے آگاہ نم ہونا یہ جانتے ہوئے کر معلوم حرف وجودتی سبمانہ نعالی ہے اور کی میں ۔ نعالی ہے اور کی میں ۔ نعالی ہے اور کی میں ۔

الادب: - شیخ اکر (می الدبن ابن عربی) فرماتے بی کرادب سے کھی زادب نزیجت مراد بباجا تا ہے ادر کھی اس سے مراد ادب الحق مؤنا ہے۔ ادب نزیجت تربیہ کاس کے دموم سے آگا ہی بولین احکام نزیجت سے اگا ہی اس کا نام ادب نزیجت ہے۔

ادم الخداصة : - ادب الحدمت برسے كر مدمت اواكرتے ميں برشعور بانى ندرہ كرندرت كى جارى ہے - " الفتا عن مرويت بلا " مجدمها لغر بعنی خدمت بحد مبالغرى جائے بدم شور مدمت كے ساقد اسكى ديد ميں فنا ہوتے ہوئے.

ادب الحق: - اس چرز کر جان لینا کر کیا تمہارے بیے ہے اور کیاض تعالی کے لیے ہے ۔ بینی لیے حق اور باری تعالیٰ کے حق سے معرفت سامل کرنا، ادب التی ہے اور صاحب ادب الل سیط سے ہزاہے۔ الروادی: یہ پہلا مقام ہے سلوک کے مقامات میں سے بیٹنے ابوعلی دقاق قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مرید اس وقت بمد مرید نہیں ہونا جب بک اس کے لیے بیس سال بیک صاحب الشال ہونا نہ لکھ دیا جائے میں وقت بھر واسطی فرماتنے ہیں کہ مرید کا بہل مقام اپنے اوا دہ کو ساقط کرے اوا دہ حق کا فہور ہے ابو بکر الکتانی فرماتنے ہیں کہ مرید کے لیے حکم ہے کہ اس ہیں بین چیزیں ہوں ، غلبۂ خواب کے وقت سونا ، کم کھانا ، صرورت کے وقت بولنا ۔ عبدالرزاق کاشی فرماتنے ہیں کہ یہ آتش محبت کا ایک شعلہ اورانوا دِمودت کی ایک چیک ہے ۔ حضرت قدوۃ الکباکا فرمان ہے کہ یہ ذات الله کا تعلق ہے وجود وعدم میں سے ایک کی تخصیص کے مما تھ ۔

ارایک التوحید :- وہ اسار ذاتیہ ہی جومظاہر ذات ہیں پہلے بارگاہ علم میں بھر حضرت عین میں . الاسم :- اصطلاح صوفی میں وہ لفظ نہیں ہے جو اپنے مصداق پر باعتبار وضع کے دلالت کرے بلکامم ذات ہے مسلی کا باعتبار صفت معیت کے اور صفت معیت با وجودیہ ہے جیسے علیم وقدیم یا عدمیہ ہے میسے قددس دسلام اور شیخ اکرنے فرمایا کہ وہ بندہ کے حال پر حاکم ہے اساد اللہے ہے۔

الاسماء النداننيين ١- ده ہے كه اس كا وجود غير كے وجود پرموقوت نهره اگر حيدا يك اعتبار تعلق به موقوت جوا دراس كواسا د اوليه دمفاتيح الغبيب اسميه داعل بيدا دراسار كيتے ہيں۔

استقامت: بیشنخ داسلی فراتے ہیں کہ یہ وہ فصلت ہے جس سے صنات کا مل ہوتے ہیں اوراس کے فقدان (گر ہوجلنے سے صنات ناقص رہ جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے فَا اُسْلَقِمْ کُماۤ اُمِرُوتَ داشتا مروجس طرح تم کو تکم دیا گیاہے )

الاشاركا : يهموتاك قرب محساته مع حضور عين كے اور با دجود بعد كے بى ۔ الاذل دو مع جس كى ابتدا ما اول نہ ہو۔

الأبداد وه بحسى انتهانه مو-

الانهمالا عنظمن اسم اعظم تمام اسمار کا عامع ہے بعنی ایسا اسم خداد ندی ہے بواس کے تمام اسمار کا حامع ہے۔ سے سے م مبر طرح دریا اپنی تمام شانوں کا ممام سے ہے۔

الاصطلائم : ول پر جرس فالب مونی سے لین عشق المی اورا فراط مجبت سے جرم برت ول پر فالب مونی ہے وہ اصطلام ہے۔ (برن بھی کہ سکتے ہیں کرا صطلام وہ فلبات بن ہی جرمکست بندہ کوا پنامغہور بنالیتے ہیں۔ امتحان لطف کے لیے قلب متمن اور فلب مصطلم دونوں ایک ہی معی رکھتے ہیں۔ (شیخ بجربری)

مل شیخ عبدالذاق کا تنانی ان المادت کا تولید ایک مقام پاس طرح بی که به کردل می مجت کا ایک جنگاری به برسالک کوتعول مقبقت کے مجمعت معدادریا اور مادی می بعد انگرادادت نوم تر و دائل دادی مجت کے میدا منعداد پیانیس مرت رمترجی،

میں بال حدود ۱۱۱ میسود ۱۱۱ میسل کر ایک اس کرا کیا ہے کہ اسم اعظم اللّی ہے۔

ركتاب تعربينات بين اس كي تعريف اس طرح كى كئى ہے كرا عراف اس مقام سے مراد ہے جواعراف

کا مطلع ہے اور پر مقام مقام شہودِ حق ہے) الاعبان شابنے اعیان ابتروہ اعیان مکنات بی جرح تعالیٰ کی صور علمیہ بیں معلوم ہیں۔اسائے البیت کے سائقہ اعیان تابنری نسبت ایسی ہے جیسے امران کی نسبت ار ماح کے ساتھ باارداح کی نسبت امران کے ساتھ ساتھ اعیان تابنری نسبت ایسی ہے جیسے امران کی نسبت ار ماح کے ساتھ باارداح کی نسبت امران کے ساتھ

ساتقدامیان نابندی سبت الیی ہے جینے اہمان ل سبت ارماع کے ساتھ باارداح فی مبت اہمان کا سبت المداد ندی -اکماننانی دمختر الغاند میں امیبان نابتر کی تعرایف اس طرح کرسکتے ہیں کہ حقالق ممکنات نابندد رعلم مداد ندی -اکماننانی

الافتى المبلين :-مقام دل كرنبايت كانام مصيبين نهايت مقام نلب ميد

الا فق الا على در افق اعلى ده ذات م جوابينة تم صفات وافعال سے موصوف ہے . تاكه اپنے دجد كے سبب سے تم فرق طا بر بروا در ده كمال نے اردنها بيت مقام دواج ہے اور ده حضرت الهيت اور حضرت الهيت اور حضرت واحد سے د

الا فتى الذاتى: - افق الذاتى سے مراد و و ذات ہے جو بجر د ہے اپنے صفا*ت دا* فعال سے اور اس جع میں تفرقہ ہنیں ہے ،ا دروہ غایت نقصان ہے اور معنی ہجران ہے -

الاقتصاد : آنے دال عادت محمعنی میں ہے۔

الالهيد والالوهيده :- مرتبهُ اسماء الليمراديد اسماء الهيموژه سے اورموز براسم اللي معجو بشري طرف منسوب ہے ۔ اورشیخ مے نزديم حق کی ملامت ہے عارفین مے دلوں بر۔

الالهينز:- براسم اللي بي منسوب وشته يارو ماني كے.

الا لهاآم: و دو چیز ہے جو دالتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اپنے بند سے کے دلوں بیں اجھائی اور بہتری سے۔ الا لقام: دل میں ایک نور سبے از قسم حیر، جس سے فسق د تقویٰ میں بندسے فرق کرتے ہیں. اگر دلوں مدے کہ میں میں ایس تریس کی مرب سے تاہ کی اسال میں

یں کوئی چیز مشرسے بیدا ہو تواس کو دسوسہ سے تعبیر کیا جا آ اے۔

الإلباس : عبارت بهامم الكتاب كي فيض ا درعقل اول سه-

أُمِيَّ الكناب: - إصطلاح تصوف بيعقل اول سب-

الإُلْحَقات الْحِفَا ثُقِ: ايْمُراسمار انهات الحقائق بين. اوريه سات بين-

الأكمناء: ملامتى لوك بي- جيساكر يبيد كذرار

له په الاعراق۲۸

الآن المائم: امتلاحضرت الني ہداورنفس رحانيہ لازگائ امتداد ازلي مندوج بداورا ذل وابد كے ساففوقت ميں موجود مهوں سے اور وقت اوں وابد ہے ساففوقت مرمدی کہاگیا ہے۔ متغیرات کی نبست تابیات کے ساففو وقت واحد ی پائے جائیں گے رنبیت متغیرات کے ساففہ دمانہ ہے اور زنا بّات کی نبست متغیرات کے ساففہ دم رہے۔ اس طرح زمان کی اصل مرمدی ہے اور زمانہ کے انات (لمحات) اس کے مرمدی نفوش ہیں اور ان ہی نقوش سے وہ طام رہے۔ ( دنبقہ ساعت، روزشب اور سال مین ملہور بغیر ہے) ہی نقوش زمانہ کے ادا ت المحام و صور بیں۔ بوتنی مرمدی اور دوا می ہے وہ مرحال میں دوا می اور مرمدی ہے۔ اس کو حضرت عذبیت اور مال میں مدوا می اور دوا می ہے دہ مرحال میں دوا می اور مرمدی ہے۔ اس کو حضرت عذبیت کی کہا جا سکتا ہے۔ جب اکو مشور صلی احداد میں اور وہ صبح و شام ہیں ہیں اور وہ صبح و شام سے پاک منرو ہے)۔

الکی اس جمع و شام ہیں ہیں اور وہ صبح و شام سے پاک منرو ہے)۔

الانانبیت: انانیت تعینی و د کے جس کرندہ اپی طرف آضافت کرتا ہے اورنسیت دنیا ہے۔ شلا وہ کہتا ہے برانغن، بری روح ، مرادل اس طرح کی اوربہت سی شالیں ہیں ۔

انا نبیت حن : د بودیت کانام ہے یا عدمیت العبد ہے یص بی عبدمعددی ہے" و مافی یک کالوالا " ادر جو کھیاس کے اقدیں ہے دہ اس کے آقا در مولا کا ہے ۔ اور تعقیق د بود عینی کا نحق ہے ۔ کیشیت رتب واتیہ سے ۔

الا نوعاج - وعند دساع ك تاثر سيس تعالى كى طرف دل كى حركت دو عند دماع كى تاثير سع دل بين رجوع الله تن الله تعديمت بيدا بونا) -

الانسهوذج: - الظل والطل هوالغ ع والضّا الانموذج يهوالا مر دمكل المجمل بعني الموذج مل المودج مل المودج مل الموذج من المودج من الموذج من المودج من ا

الا نصواع الجمع: یہ ایک فرق بعداً زجمیے ہے ببیب ظہور وحدت کرت بمی اورا تعبار کرت وحدت ہیں۔ الا نسی: دل میں حضرت اللیہ کے جال کے مشاہرہ کا اثریبے وہ جالِ جلال ہے ایسا ہی شیخ اکرین وفی کی مطلاح ہیں ہے اکا منتباع در عنی کا تنبیبہ کرنا ہے نبدہ کو بطریق تصوف کے۔

الد ما بن : عقلت مربوع مونا د كر دالى كوف انابت مهادر معن اكارك زديك طام يرص كانهم تربه م الرده باطن سے معتواس كانام انابت م -

الا تسهة الا مستهاء: - ائمة الاسارسات بين : - الحقي - المام - مريد - به تعادر - ٥ - سميع مدل بمير ٤ - اور شكل اندُسِيع المول مجوع اسادالليدين -

م مربی میں اور المقادر با با كر صفرت شيخ بم الدين اصفها في قدس مرو نے سبع اسائے الليد بن سيع معن معن معن معن م معرب تعددة الكرانے ادر المقسط فر بايل ہے ۔ ادر شيخ عبد الزماق كاشا في كے نزد ديك يردونوں اساد المقسط

كى سىن دىملك تشريح اصطلعات كىسلىرى أنده بوگى -

والجواديمي اسلم فتأتيرين وه فرمات بين - كرمور وعدل أمسيع برمر قدت بين اسبي الترتعا لأكاليف و جودموقوت مصمتفیض کی امتدادراورجود کتے ہی ہرمناسب چیزےعطا کرنے کو اس طرح عدل بوقوف ہوگا اسکی استعدادك ديجف براور وعلى مأىل برائي زبان استعداد سا درتوليت باس ك دعا كمارك ساى طرايقر بروكسال ك التعاديموان برمبياكم الله تعالى كالرشادي: دَا سُكُمْ مِنْ كُلِ مَاسَاً لُمُوْكُا وَ يعنى بلانِ استعداد معضرت كاشانى كى نظريس موادومقسط بعى اليسي اسادين جيسي مومدوخالى وراز ق اورية بنون اساء املے روپیت بی ۔ بعض مشائخ نے اسم الی کوامام ائم سبعرکہا ہے۔ اسم المی عالم پرمقدم بنا ن ہے اور جیات عم کے لیے شرط ہے -اس میے الی العالم پر مقدم ہوا (کیز کمٹرط کومشرو لدیر تقدم ماصل ہے) لیکن حفرت محزد كياسم عالم امامت سح لي زياده بهتريم كيونكا مت ايك نها في امريج بوماموم كي تفتضي سبحاس ليها ام ماموم سے انٹرف ہے۔اسی طرح علم تقتی ہے اس امر کا کرمعلوم فائم ہو (موجود ہو) اس کی ذات کے ساتھ ادر میات متعامی میرجی مہیں ہے۔ اور حبات مین ذات ہے ادر کسی نسبت کی متعفی ہیں ہے۔ ظاہر ہموا کر علم انٹرف ہے جیات سے۔ اس سے تعدم بالطبع لازم ہیں آناجس طرح کر بدن کے مزاج معتدل کے لیے ببات شرط ہے اور جبات کرمزاج برتفدم بالشرف صاصل ہے۔

## ننرف ب

البياء: \_الباسدانتاره بداول موردات كالرف برمكن الوجرد بعيدا ين موجود المكن وه مرتبرانيه بين تين اول دِنَّا فِي رَجِلِي ثَانِي جِومِرْتِهِ وحدتِ واحديث سِيحِ قَمَا لِي كَعَلَم مِن -

بابالدبواب:-تربي

البادق برید جناب قدس کی طرف سے ایم لائحربارت سے ربیل مبسی کے ابور کھائی پڑتی ہے اور نہیں بھی د کھا اُلُ پڑتی اور پر شروع کشف سے ہے۔

الباطل: ماسوى الى كر باطل كيت ين - اوروه كوئى تصبيب سے دوھوليس بنتى دينى) عدم محف سے -الباطن: يصورعلمبرك وحردين-

، بب سی ، یہ در پیرے دہرریں۔ باطن ظاھم علم ، یمین د بود ہے جوتمام شیون وا عتبارات کرشاں ہے ۔ الب دن ، کنا یہ ہے اس نغس سے جومراصل سائلین دینازل سائر بن میں سیر قاطعہ میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ البرق: ولوامع نورسے مبلی چزیوسالک پرظاہر ہونی ہے اور بندہ کو دخول ک دعوت دینی ہے۔اللہ تمال

اله جوکچه تم نے دحسب استعداد نسان) طلب کیا تودہ تم کودیا۔ بیٹ سورہ ابرامسیم ۴۲

البران خ: - وہ ہے ہو دو پیزوں کے درمبان ما کم ہمریس طرح مال ، مافی ومستقبل کے درمیان برزخ ہیں ہے ۔ برزخ اپنے طوین سے تعلق رکھتا ہے ۔ د حب تک طرفبن نہیں ہوں گے اس دقعت تک برزخ ہیں یا یا جائے گا)۔ اس عالم شال کہی برزخ کہتے ہیں ۔ بواجام کثیفدا درار داح نوردہ کے درمیان ہے اِس طرح قبر کوہی برزخ کہتے ہیں ۔ کردہ دنیا اور اُخریت کے درمیان حاکل ہے ۔ اسی نسبت سے تعدد رفتے کوہی برزخ کہتے ہیں کردہ واسط ہے قاصد درمیقعد د کے ورمیان ما

بهانت البران فع بیطرت واحدیث تعین اول کو کہتے ہیں کر وہی تمام برازخ کی مجموع کی اصل جاس کورزخ اول ورزخ اعظم داکب کی کہتے ہی اور برزخ البرازخ حقیقت محدی رصلی الله علید الم اکو کہتے ہیں۔ البسط: رسط ول مے منعام میں اس طرح سے میں طرح رجاد مقام نعن میں ہے۔ بسط کی ضد قبض ہے جب طرح

نون مقابله رجادت. ما دالا او ما خ

البسط في المقام النحفى الرب ہے كرفق نعالى بده كو ظاہر من خلق كيما نفه كھيلا في اور باطن ميں سميد في ہے۔
(جن پر بسط واقع ہودہ مبط ہے۔ اور جس سے بسل و كتار گر ما دسل كى بائے دوہ منسبط ہے) بسط ایک
الیں دحمت ہے ہوئی کی طرف سے خلق کے لیے ہے تاكم تمام استیاداس میں مماجا میں۔ اور وہ كسی شے
میں زسا سے وہ مُو تر ہوائتیا ، میں اور نود كو كی شے اس میں مو تر مذہو کے
الب صب میں استیا ، میں سے منور ول كى البین فرت كو كہتے ہیں جس كے بنیر حقائق استیاء كاد بجصنا ممكن نہ ہو

ہیں است: - نور قدم سے منور دل کی المین فوت کو کہتے ہیں جس کے بغیرِ حقائق اسٹیاء کا دیکھنا ممکن نہ ہو جبیسے انکھ کہ سمورج کے نورسے یا جا ندیا سنداروں کی روشن کی مدوسے ظاہری اسٹیا دکو دیجہ لینی ہے نداسفہ اور حکماء نے بھیریت کو "قوت عا تا زنظر ہے "کہ سہے اور حبب یہ جاریت کے نورسے اس طرح منور موجاتی ہے کہ تمام پر دسے دحجا بات، خیال اور وہم اس کے دیدہ و دل سے مرتفع اور دور موجائیں تو حکیم افلسفی) اس کر قورت قدمیہ سے موسوم کرتا ہے۔

البعک ایشنج (شخ اکبر) کے نزدیک نمالغات کیہ قائم ہم جا نا ہے۔ ادر کہ جی بعد تری طرف سے ہوتا ہے اور حالموں کے بدلنے سے بدلتار ہتا ہے ، اسی طرح قرب بھی بدلتا ہے۔

المبت أم: - بنده كالبين نعل كامشا مده كرنا م اس طرح كريفن مائم بالاده اللي ب (روبيت العبد لفعلد بقيام الله على ذلك)

البقی کا: -اس نفس سے کنا بہ ہے جو رباضت کے بلے منتعدم رجائے (استعدادریاضت جس بیل ہم جائے) اور خواہش کے ملع تمح کی صلاحیت احبائے کر ہی اس کی زندگی ہے اور فبل اس کے کر برصلاحیت نفس میں پیا موکبش کہتے ہیں اور اس صفت کے ساتھ جیسا سلوک ہیں آتا ہے تو بدند کہتے ہیں۔

البواد کا دی :- براره - باده کی جمع ہے - اور باده ده جرن ہے جونا کا وغیب سے فلب برطاری مرحائے ہونا کا وغیب سے فلب برطاری مرحائے ہولیسط کا باعث بن جائے بااس سے قبض کی کیفیت طاری ہرا درمشیخ کے نزدیک دہ چیزہے جزناگاہ

دل میں غیب سے کئے بطور وہار کے یا ہاعث مسرت ہویاسب رنج ہو۔ ببیت الحکمت: ببت الحکمت اس فلب کو کہتے ہیں جس پراخلاص غالب ہو۔ بلیت المقیل س: - وہ فلب طاہر ہے بو نعلق بغیر سے باک ہو۔ ببیت الحت الھی : - انسان کا مل کا دل سے کر عبوب کے سوااس میں ادر کھیے حرام ہے۔ ببیت العن تق : - وہ دل ہے جو و فنا در تق ، میں تعام جمع سے داصل ہو۔

### منرف ت

التأع اكنابه مع ذان سے باعتبار تعینات اور تعدّوات ك-

التأمیس : منا برحدند بی نخلی کانام ہے مرید مبندی میں انس بیدا کرنے کے بیے یااس کوسلوک سے مانوس بنانے کے بیے یا اس کوسلوک سے انوں بنانے کے بیے تاکہ اس میں نصفیہ اور تزکیر پیا ہو جائے ۔ اس کونجلی فعل بھی کہتے ہیں بسبب ظہور کے اس سے باب کی صور توں میں ۔ اسباب کی صور توں میں ۔

التعجى ميك: يسالك كحقلب كالماسوي الترسيخال بونا-

التجلّى: - الذارغيوب (الزاراللي) سے دون پر بر کچيزها مربح تا ہے (متصف مؤماسے اضلاص دالهيت سے
اور وضيح ہے کزري متصف بوناہے اخلاق بندگی سے اور وہ صيح ہنے کيونکرزيادہ کا بل و باک ہے)
التنجلی الاقول: - تنجل اول مرتبر وصرت ہے ہو منشا احدیت اور واحدیت کا ہے اور برعین ذات ہے ۔
بحیثیت ذات کے اعتبا لات احدیث سے ساقط ہونے معے۔

التجلى الثانى: مرتبرد احديث م ما عبان نابتر كاظهر السيمرتبرين م نغيبل كرسانغ كراعيان نابتر مرحلهٔ اول مين براجال بي من المبان نابتر تغييل كرساقه بالمصحلن بين -

التبعلي منسكودي: -اس وبوركافلهور بواسم النورسيستى كتجلي شهودى سميعنى كالنات بي حقيمت كاللور ظهوراسما وسے ساتھ تجلّی شهودی ہے -

التجوب بدغيرو مغلوق كردل سے بھينك دياہے۔

التحقيق باسائے الليدين المورح كو كہتے ہيں اورجوعق ومجوب نہيں ہوتا حق كى وجہسے خلق سے اور خلق كى وجہسے خلق سے اور خلق كى وجہسے حق سے ۔

ک اصطلاح تجلی کر منبع مختف اکا برنے اپنے اپنے النا ظیں کی ہے اور مرایک کی تبیروتفیریں فرق ہے۔ علامر کا شانی فرماتے کو باعتبار قبولیت تا بیر ص کا نام تبلی ہے جعزت می اور شیخ اکر نے بعی اس اصطلاح کی مراحت زمانی ہے .

المنے کم: دعا میں انتہائی خصوصیت کا زبان انبساط سے ظاہر کرنا ہے۔
المت لوین: بردہ ہونا ہے احکام حال سے یا مقام بلند ہے بسبب آثار دحال کے یا مقام بست ہے اور تدین در مقام تجلی کرنا ہے۔ تمام تعلیات اسمائیہ سے حالت بھا میں فنا کے بعد (حضرت سینے می الدین ابن عربی قد سس مرہ کے نزدیک توین فرق بعدا لجمعے ہے اوراس فرق بی کثرت فرق، دحدت جمعے کے بیے عباب نہیں بنتی اور بردہ منقام احدیث ہے کہ بوہ فرق درجے ہے سے اوراس سے اس حقیقت کا انکشاف ہم تا ہے موالت میں موالت نوال کے اس ارتفاد بیں ہے، گل کہ تھا محکور فی مشاون اوراس بی شک نہیں کہ ہم تمام مقامات میں الکل مقام ہے۔ بعض صفرات نے کہا کہ تلوین کوفی منایات اسمائیہ کا تغییر ہے بعض ہے د تلوین کی برتر ابن اوراس بین شخص ہے۔ د تلوین کی برتر ابن اوراس بین شخص ہے۔ برت کا ایک حال سے دور سے حال میں منتقل ہونا تلوین ہے اس سلسلہ بین شخص ہے در اسے بین ایک مقام ہے در ان برت بین بین بردہ کا حال وہ حال ہے ہونا ہم اس سے بین عار سے بین ایک مقام ہے در اسے بین ایک مقام ہے در ایک مقال وہ حال ہے ہین عار سے بین ایک مقام ہے در قدم ہونی شنان د ہے ۔ کل در جم ہونی شنان د ہے ۔ کل در جم ہونی شنان د ہے ۔ کل در جم ہونی شنان د ہونے جی شنان

نعق ارباب تصوف دفت المخ عظام فرماتے ہیں کہ بر تفام لمرین - نما بہن سے - دہ تا دین ہو تلونیات ہے وہ "فرق بعداز جمع" کے مبادیات ہی سے ہے - اوراس نقام پر موسما تارکٹرت کے قلم درسے مجوب بن جانا ہے ۔ محم د معدت کے لحاظ سے ما حب نصوص (معنف نصوص الحکم حفرت سینے اکبرقدس سرہ) کے زدیک نلم بن تکرین سے بندمر تبراورا علی ہے)

التجالى د متصف مونا ہے اخلاق البید سے اور شیخ کے نزدیک منصف مونا ہے ا خلاق بندگی سے اور دہ صبح بے کیونکرزیادہ کامل اور پاک ہے۔

التقوى يركرشهوات وسنبهات كانام ب-

التخلی : - حلوت كا متيار كرناس اور براس چيزس دوگر دانى كرنا ب جوحتى سے مثا دسے۔

التدانى:- مقربين كامعراج ہے-

التدلي :- مقرمين كانز ول ب ادر به قابله نزول بي كه أن كاطرف تداني ك وقت بولاجاً ما ب.

الترقى بر احال ومقامات ومعارف مي نقل وحركت كرناهي.

التفريدا- بندے كا مفہرنا حق كے ساتھ اورحق كابندے كے ساتھ۔

التصير : فن كوم كروات كامتحل بنانا او تلخيول كو برواشت كرنا-

التصوّف المراب شريعت كرما ته فل مروباطن بن قيم ب اورده محلق المرب الجها فل ف ك

له پ،۲ الرحمان ۲۹

مرتفے کے معنی میں بولا جا تاہیں اوراسکولینا جو بندہ پر حق سے وارد ہونا۔ المتوکل: ترکل اللہ تعالیٰ باعتماد کرنا ہے وعدہ اور وعید بن العبن اصحاب کے زدیک توکل خدا باغن دکرنا اورا ہے کام کواس کے میروکر وینا ہے ۔ حضرت قددۃ الکیا نے فرمایا کہ امریبی مسبب پرنظر کھتے ہوئے مبیب سے فیطح نظر کولینا توکل ہے۔

المتولى ،- بنده كاحق كى طرف سے خودائي طرف لوطنا۔

المتوبی :- التُدتعالیٰ کی طَرِف دائمی ندامت اور کرڑ تب دعا ، مغفرت کے ما تقدر جوع کرناہے اور کہاگیا کہ توبہ نظا ہر ہیں ہے اور انا بۃ باطن میں ہے حضرت ذوالنون معری نے ذرابا ہے کہ عوام کی توبہ گنا ہوں ہے ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہے ۔ حضرت کی بن معاذ کا قول ہے ایک ایسی خطا جس کے ساتھ تو بہہے ستر در داذوں سے زیادہ کشا دہ ہے ۔ حضرت ابوالحن بھری نوری کا ذران ہے کہ توبہ یہ ہے کہ المندع وجب کے سوا ہوشے سے تو برکر ہے۔

التواجل: استدعاء ومبدكانام هے - لیفن اصحاب نے كهدہے كرا ظهار حالة الوجد من غیر وجد بغرومد كے مالت دمبدكا اظهار و تحص يك قلب بأستماع سماع بغير تحت كا مبدان اورول ميں وكت بيسداكرنا سماع كى سماعت بياس طرح كربدن بم جنبن نرجو اور تواجد باب تفاعل ہے اور تفاعل ميں اكثراس مفت كا اظهار موتا ہے جو صفت اس ظام كرسنے والے بيس نرجو مثلًا تماض اور تجابد -

المتواضع استع استصوراکرم صلی النه علیه وسلم نے فرمایا کہ مون کے لئے اپنی کمی و کمز دری ظامر کرنا بہتر ہے غلبہ و ملندی کے اظہارا ورب بلاب معصیت سے بہال تک کہ فقیرتام صغوت تک پہنچے اور وہ جبکہ آرام کوچوڑ نے اور مجابہوں اور عباوت بی کوشن کرے اور کمی رتبہ کو لیند کرے اور مدح و ذم دونوں میں پیساں رہے حضرت اوالقائم نے کہا کم بندہ کی شروعات نیر سے ہوتی ہے۔ جب لوگ اسکو بہجان کیلئے بین ذوہ فقت میں لا جاتا ہے اور محیای بن معاذ نے فرمایا کہ ریاست کی محبت آدمی کے نعنس میں ایک آگ ہے جب وہ اُن کے دلوں پر رشن کیجاتی ہے تو آئے ایمان کو سوخت مرویتی ہے۔

ستنرف ث التوودت: ماسو کا انترے غنادسالک کو تردن کہتے ہیں۔ نالج احساس: مالک کے دل میں بقین کی ٹھنٹوک ہے فنارالفنار کے بعد مثرت ج

الجبروت: بشنخ الطالب كل كفرزديك وه عالم غطن داللي) سے بين اكثر عوفا ومشا تح نے فروايا ہے كم عالم وسط سے يجبروت سے مراد برزخ كمرئى ہے اور تفقيل اجال برجواعيان ثابتہ ہيں۔
الجند بيت بين تعالى كے حضور من تقرب كى مزل ہے كہ حق تعالى كا اپنى عنابت ورحمت سے اليے بنده كى تمام مزدر بات كا جہبا فرما دينا جمكم بغرہ طے منازل دقطع مراحل ميں معروف ہو لغيركى كلفت امور كے۔
الجي ذاع : اس كے معفر بين كہ مق بدلہ ہے اس كے زديك اُس عمل كا جوموا فق امر كے كباہ اورجان لو كم اعمال جو بندوں سے ما در ہوت ہيں وہ اُن كى نيت ہى كے موافق ہيں توجس كا عمل جنت كے ليے ہے اُسے جنت كى جوا من ما يكا وجوم كاعمل مرف الله كيلئے ہے نہ جنت كى نوامش ميں اور نہ خوف جہنم سے تو حق جنت كى نوامش ميں اور نہ خوف جہنم سے تو حق ہيں ہى ہى ہى كار ميں كا بدلہ ہے نہ ہے اُسے ہيں ہى كا موست د كھا ميں اُسے قتل كرنا ہم ہوں اور جے ميں نے تنل كي تو مجمود ہيں آيا ہے كہ جس نے مجمود ہيں آيا ہو كوراس كى ديت مجمود ہے تو ميں ہوں اور جے ميں نے تنل كي تو مجمود ہيں كي ورب كے قبر سے ۔
الجوم س اور جے ميں نے تنل كي تو مجمود ہو اُس كى ديت مجمود ہے تو ميں خوداس كى ديت مور ہو ہوں كے دہر ہے ۔

اَلْجِيسَىل ، عِرِ كَبِي الداح سے ظاہرا ور معشكل بوده جسم فورى بويا نارى بو جسم نارى جُدَركبّبف ہے برخلات مُحَدُ لطيفَ روحانيد كے ۔ اللّٰدُ تعالىٰ كافول ہے فَتَمَثّلُ كَرِيّا جَنْرُ اسْوِيًّا (بِسِمَتَشَكل مواس كيلئے پورابشر

جلا:- ذات كاظهورم إك إنى ذات كيك بالذات

الجالوي ١- بدوكا صفات الليدك ما ته فلوت سي تكاناب.

جمال ، حق كى تجلى ب بطريق حق حق سے لئے اور جال مطلق كے لئے ايك جلال ب اور دوجمال كا قبارت

اله بي سوره مريم ١٠ ي سي سوره زوس ١٠ ي سورد انعام ١٠١٠

ہے اور بیمزنبہ بلندی جال کاہے لیکن اسکیتی کا مزنبراس کا ظہورہے تمام اعیان میں جدیا کہ کہاہے، تراجمال حقائق بس ساسے ہے ظے اہر بحرطلال كتميدر المنهب كوئي ساز حاب س کے ہوئے ملق کے لئے روسسن تم اس سے ہوئے میں حتم ہوئے سا ٹر تعینات اکوان میں اُس کا محتجب ہوناہے اور سرحمال ایک مبلال رکھتا ہے اور سرحبال ایک جمال جنانچ جلال تقا مناكرتاب كربالك كوئى بييز ظهورسے مدرك نه موبا وجود اس كے كركيد چيز مدرك موتى ہے يہجال مال ب اور جمال عنایت ظبورہ ادرائتهائی ظبوریں جب کسی قدر مدرک ہوجا تاہے تویہ جلال جال ہے۔ الجهبعت: يعفرت في تعالى كوف ترجرك في من كاجع كرنا سهد- داس كافعة تعالى ول كا كسى درسرى طرف لكاناا ورختن كيصافقه مشغول مهونا-الجمع سودي ب بفرطات -مجمع الجمع، مثر وفل ہے حرقائم بحق ہونینی حرکے واسطرسے۔ جنت الاعمال: - ظاہری جنت ہے - یعی نوشگوار کھانے اور لذیذ مشرو بات جنت الا سمال ہے جیسا ادوایا التُوتَعَالَى فَ جَوْلَةً بِمَاكَانُو ايعُمَلُونَ له دان كم اعمال كالمام) جنت الوارثية بلفس كمننت سے جو اخلاق جميده سے ہوتی سے اور ان اخلاق حميده كاحمول رسول خواصلی الشرعلیہ وسم کی حن متا ابعث کے کم ل سے ہوسکتا ہے۔ جندت الصفاکت ، ای معنوی جنت ہے صفات اوراسمائے اللہ کی تجلیوں سے ادریہ مرف صاحب ال كادل م ميساكرفرمايا المترتعالى في خَلِي في عليني و دَادُ خِلَى جَنِّينَ وَ الْمُ خِلْنَ جَنَّتِينَ وَ جنت الذات :- وه جمال ا صريت كامشامه اور وه ردح ك جنت ہے-الجعنايب: فقوس من داستر كے جلنے والے منازل دراہل توشه در بہنرگاری وطاعت بیں اوران كى سبير ميرالى التُديه اورال شهود واعيان كها عتبار سهابل جنائب يرده مين بين زجومًا منه بين وه الم عين ہیں ا درجو قطع کرنے والے ہیں وہ جنائب ہیں ۔ بیرجمع ہے مبنیب کی بر وزن فعیل جنوب سے اُسکے معنی دوری کے بیں بینی حفرت حق سے میرلوگ معرفت حقائق استیاء سے دور بیں کیونکر عقول کوجو کمز در میں وہم سے نسبعت رکھتی ہیں استدلال کے حجاب میں ہیں ان کورمبر بناکریہ اٹرسے مؤٹر کو تلاش کرتے ہیں تاکا برول

ہونے کہ پہنچیں اورائل قرب کے مقامات مرتبر سرفی التُدکونہیں پاتے۔ جھت الضیعی و السعی نے: وات کے لیے تنگی وفراخی دوا نتبار ہیں لیکن ذات کی پاک کے موافق ہے ہرائی چیزسے جوہاں سے فہم عقل میں آئے اور ود اعتبار و صدت حقیقت ہے۔ مصرعہ

ك بي سوروا حقاف ١١ سنه ني سوره فجر ٢٩-

اس کی حفرت میں نہیں غیب رکا دخل نہ وجود کے اعتبار سے نزنعقل کے اعتبار سے۔ اللہ کواللہ ہی بہانا ہے دیکن با متبار فہور کے تمام مراتب میں بلحاظ اسماء وصفات کے جومظا سرغیر متنا ہیں کو چا ہتے ہیں وہی وسعت ہے تو فرق ہے اور جمع ہے اور وحدت ہے۔ اور کمڑت ہے اور ننگی ہے اور فراخی ہے۔

جهما الطلب :- يه دونوں جہت وجوبيه اورا مكائيه اعبان تابته كے فهور كے لئے بي ادرا عيان كى طلب فهور اعلى كائية ا فهوراعيان سے اسكے فهورسے ادر طلب اسماير روبيت ہے اوراس كى طلب بے شك اجابت كى شان ہے۔ يہ دونوں موال وحفرت اوحضرت تعين ادل ہے -

جواه العلى و كانديا و المعادف ، - حقائن نابته مين ، كمان مي اختلاف نشرائع سة نغيروتبدل نهين به و الدين الدي

حال: -ایک عطیہ ہے جو صرف موہبت المئی سے بغیرعل کے دل پرطاری ہوتا ہے ۔ جیسے خوف دغم یاقبق دلسط باشوق و دوق صفات نفس کے ملہورسے صال رائل ہوجا آلہے نواہ اسس سے بعد دل پرحال دارد ہویانہ ہو۔اگر برحال دوا می بن جائے یا ملکہ بن حالے نوعیراس کوحال نہیں کہتے مکر پرتفاکم

اله مل سوره شوى على الله ب سوره بقسر ٢٢

حروف حفائق اراعان ك حقائق بسيط بير -

حرد دن عالیات ، مغیرنات زاتیب بین بوغیب الغیرب بس اس طرح برشیده بی صرطرح گمهای اینجی در دند برخید است.

حروف المغتيه .- ده عبارت بيجس سي بنده كومخاطب كرك.

حم بعیلی :- اس محے چند مراتب ہیں ، حرب علم خواہشوں کی بندگی کے لئے اور حرب فاص مرادوں کی نیادندی کے لئے اپنے ارادوں کو ادا وہ حق میں فناکرنے سے اور حربہ خاص الخاص رسم وا تارکی غلامی کیلیئے اپنے دجود کو تجلی نورالانوار میں فناکر سے۔

حضرت جمع وحضرت وجود : - حقيقت المقائق

المحضوى:- دلكاعاصر بونا ہے فئ كے ساتھ جب كدود حق سے غائب ہو-

حفظ العهد ١- واجبات كى فوانردارى كرناسها درمنوعات سے كيا ہے۔

حفظ العهد الوبوبية والعبوديك : معلائ كوالله تعالى كاطف منسوب كرنا اوربرائ كواسك برعكس اين طرف.

الحقیقت: اپناوصاف کے آثار کی نغی اس کے ادماف سے اس طرح کرکر ٹی فاعل ہنیں ہے تیرے ساتھ ۔ نیرے اندراور تجورے سوائے تیرے اسکی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ا۔ مناقم ن قرآبت فی الآھو النے دئیں اصلی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ا۔ مناقم ن قرآبت فی الآھو النے دئیں اس میں مثال اللہ تعنیف کی تولید اس طرح فرمائی ہے کہ غلیہ ادمیاف من کے واسطے سبندہ کا اہتے ادمیاف سے خالی ہوجانا احقیقت کی ہی طرح توضیح بی گئی ہے کہ بندہ کی اقامت وصل خدادندی کے معلی میں ادر محل تعنزیہ میں اس کے دانہ سے داقف ہونا)

الحق : بوداجب موابنده برالله كى طرف سے اوجب كو داجب كيا حق نے اپنے ادبر۔

حقيقت الحفائق وه ذات امديت بي بوعا حسمتام حقائق ي

الحقيقت الرفيعه بروتابت متعقيب.

العقيقت الحيثية ببغتقت الرجرتعدرًا-

الحیزن :- رسول خداصلی الله علیه وسلم کاارشادسے، بے شک الله تعالیٰ توش ہونے دالے متکریٰ کو دوست نہیں رکھتا ہے و وہ اسکی بارگا ہیں ہیں) اور وہ دوست رکھتا ہے ہراس دل کوچو حزین و عکب نے مسلم دوست نہیں رکھتا ہے و وہ اسکی بارگا ہیں ہیں) اور وہ دوست رکھتا ہے ہراس دل کوچو حزین و عکب نے مسلم نے داور سفیان بن عقبہ نے فرما باکہ اگر است ہیں دہجیدہ اور رونے دالے نہوتے تواہد تعالیٰ اس امت پردھم نہ فرما تما اور سریم بے کہا کہ جس نے طرق حزن کی مسافت قبط نہ کی تواس کے دل نے آسمان کا سفرند کیا اور سریم سنے کہا کہ میری آ دزفسے کہ لگوں کا سادا : نیج مجھ پر ہو۔

سله بيك سوره هود ٥٦ تريم ، و كول على والانهين عبى حول اسك تبعد تدرت بن نهر-

حووف اصلیك : مروف اصلیم باعتبار مندرج و داخل مونے كے مزنبادل ميں جو و صدت بے بغير ان كے أيك دوسرے كے امتياز كے اوراً رمحض علم كى وجہ سے امتياز مو توشيونات ذاتيم اور مروف عاليه مي كہتے ہيں ۔ نيز كہتے ہيں الحقيقة الحقيقة المتحقق ولو تقديما

ا محقیقت المحمد یدی در ذات ہے تعین اول کے ساتھ تواٹس کے لئے سب اچھے نام ہن اور وہ اسم اعظر سے۔

حقائق الرسماء؛ - زنت كى نسبت وتعينات بين كيوكرتعينات صفات بين اوراكس كے بعض صورعلميه إدراسا ركا بعض تعينات وات بعنى صفات سے متازكرناہے.

حقائق الدنشياء وحقائق الكونيه، صرعليه بين.

حنى اليقبين المنقام جع المديت بين شهود من كركت ين-

الحسكه من : - حقائق اشيام كا علم أن كا وصاف و نواص اورا حكام كے سائق نيز اسباب كا مبيات كے ماتھ ارتباط كا جا ننااور لظام مرجودات كے انفيا ط كے اسرار كاسم جنااوران كے منعقا دے بوجب على كرنا ، زبايگي سم : وَ مَنْ يُونْ الْحِيْمَةُ وَ فَقَدُ الْوَقِي خَيْرًا كَيْنَةً الله و اور جسے حكمت دى گئى اسكو خير كمير دى گئى ، سم : وَ مَنْ يَوْنَ الله خير كائى الله و يَكُونُ الله و يُكُونُ الله و يَكُونُ الله و يَكُونُ الله و يُكُونُ الله و يَكُونُ الله و يُكُونُ الله و يُكُلّمُ و يُكُونُ الله و يُكُونُ الله و يُكُلّمُ و يُكُلُمُ و يُكُلّمُ الله و يُكُلّمُ و يُكُلّم

صاصل کروا و دا بل طریقت سے بیان کر دی المحکمترا کمسکوت عندہ الدیمی مردی المحکمترا کمسکوت عندہ اللہ حقیقت کے اسراد ہیں کے علماد طوابر دعوام اس کے سمجھنے سے عاجز ہیں مردی ہے کہ حضرت رسول الندصلی الندعلیہ وسلم ایک بیوہ کے گھر مہمان گئتے اس بیوہ کے نبیح آگ تا ہد دہ سے کفتے جواس نے جلا رکھی تھی وہ اولی لیے الند کے نبی الند تعالی زیاوہ مہران ہے اپنی اولا دیر تو نبی صلی اللہ غلیہ وسلم نے فرط باکر اللہ زیا وہ مہران ہے کیونکہ سب مہر با نوں نے زیادہ مہران سے کیونکہ سب مہر با نوں نے زیادہ مہران سے سے مرص کیا یا رسول اللہ میں دوست مہیں رکھتی کر اپنے فرز ندکو آگ میں ڈوالوں اللہ تعالی محلک مطرح

بندہ کو آگ میں ڈلکے گا حالا تکہ وہ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان سبے تو گرید فرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کواسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری طرف و حی میجی ہے۔

الحكمة المجعود له دير بي كونير برا بجاد شے كى حكمت بوسسيدہ ہوم، طرح كرمبين بندوں كومبتلا ئے رہج كرنا ادر بچوں كى مجت اورآگ بيس م يشدر مها اس برا بيان لانا دا جب ہے اوراس كے ہونے برماضى مونا ادراعتفاد كرنا عدل سے ـ

ك ت سوره بقسد ۲۹۹

المحكمت المجمعاعة: حقيقت كى معرفت ادراس بعل كرناس كے ساتوباطل سے آگا ہى ادراس سے المحكمت المجمعات و استان الم ملى الله عليه و كم نے ارضا دفرايا: الله عداد ناالحق حقادا دزونا اتباعه و ادناالباطل باطلا وارس قنا اجتناب د - (الله جمیں حق كوحق دكھا ادراسكى اتباع كى توفق عظا فرا ادراسي باطل كوباطل وكھا ادراس سے بجنے كى توفيق د سے ،

الحديوت المعظملي: حرب عظمي كب بى يادلى كم سواكوئى اورنبي بهنج سكا، وه چندنفيال بي وواطلال و المحدوث الم منتقل م

الحق المخلوق به ١٠ و وعقل ادل ب ادرام مبين ب-

الحیباء ای حضرت جنید قدس سرو سے جیا کے بارسے میں سوال کیا گیا کہ جیا گیا ہے توا پ نے فربا باکر تعت کے مطالعہ
ادر اپنی تعقیر کے مشاہرہ کے درمیان ایک سالت پیدا ہو آہے ۔ اس کا نام جلہے ۔ بعض سی ہ نے کہا ہے
کہ برجنی کی پاپنے علا متیں ہیں ۔ سخت دل ہونا آئکوں کی خشکی ، رغبتِ دنیا ، امید کی درازی ادر قلب حیا،
دیعنی قلبتِ جیا کی گونہ بربخی ہے ، حضرت او کر دراق نے فربا یا کہ اکثر میں دور کھت پڑ معکر فارغ ہوتا ہوں
اس مالت ہیں کہ میں بجائے اسکے ہوں جو چوری سے فارغ ہو جیا کی دجہ سے ۔ حضرت قددہ الکرانے فربا یا کہ
عادف اس وقت سے جیا رکھتا ہے کہ انکو جیکئے کو جال الہی و خیال متنا ہی سے گزاد دلالہ زار کے شہود دورد
سے نکل کرفار دفنول سے اسکے وقت کا وا من البچہ مبائے دمشا ہرہ جمال الہی سے مورمی کے وقت سے اسکو صیا
ا تی ہے ۔ ،

النعاطی ، ۔ ہر دہ خطاب ہوتلب و ضمیر پر دار دسرا در رہے اوسم پر شنتم ہے ادرادل خاطر ربان ہے ۔ مشور منتم ہے اور منرا مس خرب طریس کوئی بھی خطاب ہے خطاؤں کا نہراس میں کچھ گندرہے

وسل ابن عبدالتداس فاطر کوسیب اول کہتے ہیں اور یہ فاطر قوت اور نشاط سے ہمرہ ورموتی ہے، ددم فاطر کی خاطر ملکی جس پر نازل ہوتی ہے یاس فاطر کا جو مندوب یا معروض ہوتا ہے اس کیلئے یہ اصلاح کا باعث بنی ہے اس فاطر ملکی جس پر نازل ہوتی ہے یاس فاطر کا جو مندوب یا معروض ہوتا ہے اس کیلئے یہ اصلاح کا باعث بنی ہو اس فاطر میں کو واہد ہے۔ یہ فرض متحب کی طرف انجادتی ہے ۔ سوم فاطر نسط فی :۔ دہ فاطر ہے جس میں خوا ہشات نفس ہوں ہی کو حاجب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جہام فاطر نسط فی دید بدہ کو حق تعالی کے احکام کی مخالف منت پر انجادتی ہے ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے داکشہ کو گئے الفقر کے گئے الفقر کو گئے الفقر کے گئے الفقر کے کہ کا مرکب کا حکم دیا ہے ۔ دسول اکم صلی اللہ علیہ ولم کا ادشاد ہے : است قد للشیطان تک ذیب بالحق و ایعاد اسٹ ت

له مي سوروبقس ۲۹۸

(البية شيطان كاجهولينا حق كوحمثلانا اوربرا أن كا دعده كرناسها، خاطرشيطانى كانم) وسواسهه. (حفرت شيخ محى الدين ابن مربي خاطركي توليف مين فرمانتهي -خاطراس وارد كوكهتيم بركهس سالفز لفكريا تدبر سية فلب مين بيدا مر- والنول في بين ان جارضهون براتفان كباسها) -

ادرجاروں خاطروں کو میزان سشر تیت میں تو بن چا جیئے۔ اگر دہ خاطر تم کو دعوت حق دے رہی ہے اور کرئ دوسری خاطراس میں مزاح نہیں ہے تردہ خاطر آئی ہے۔ اگرد وت خیراس میں مزاح نہیں ہے تردہ خاطر آئی ہے۔ اگرد وت خیراس میں مزاح نہیں ہے تردہ خاطر آئی ہے۔ اگرد و ابین خاطر ہے موجود ہے دیکن کرئی دوسری خاطرا نے اور مزاح ہے توسیحد لوکر وہ خاطر ہے جس بیں کراہت یا شرع کی مخالفت ہو تو اگر وہ تعور کی سی ترجیسے ندائل مرجائے ترسمجد لوکر وہ خاطر نعنا نی ہے۔ اور اگر وحضر رئی حق سے فائز ہے۔ اور اگر و مربیان اسانی سے تیمیز کرسکتا ہے تیمین اللی۔

الخاتم، نماتم وه بعن في تمام مقامات ملي ليه من أورنايت كمال بدمني كيامو-

كاذكر مم سطبغ ولايت كے سلىديں كر سكے ہيں۔

خورق النصوف: - یہ وہ جا مہ ہے بورید اپنے برر شدکے ہاتھ سے پنتا ہے جس کے ہاتھ بات ہے اس کے ہاتھ بات کے اس کے دار کے اس کے اس کے اس کے دار کے اس کے دار کے اس کے دار کے موقع کی ہے کہ مرفع کے اس کے اس کے مرفع کے مرفع کے مرفع کے اس کے مرفع کے دار اس کے مرفع دمل پر پیش کریں گئے۔

الغن الن العلمبيا، يحقائق النيامادراس عدان استدكوكية بير-

الخنائن الوجود بيك السائد الربود بركے حقائق بي اس بي حقائق كونيد امكا فيرداخل بي داخل بي يك المحنى المن بي حقائق كونيد امكا فيرداخل بي يك خصر المحت اور الياس عبار ت ب تبعق سے اور حفرت خفر كا زمانه حفرت موسى عليالسلام كے زمانه سے اس دفعت بحک برزما يا تورو حافيت به جو حفرت خفر كا صورت يي تنفل بركر مستر شدكا يت اور عما فيت به بوطرت خفر كا صورت يي تنفل بركر مستر شدكا يت اور برجي مكن به كراسي وجود كے بيے سامنے آن ہے دا كا كر ارشاد كر بو يا اس سے دشد و جا بت حاصل كرسك ) اور برجي مكن به كراسي وجود عنفرى فندا د بافته ) جو احت بالى مورد مان وجود و منفرى امتداد بافته ) جب طرح اصحاب كر من بوا مورد دونوں با بين مكن بي د بيكن عارف كے ذريك اس كے معنى اس صعفت كے بين جو اس بي عالب ہے اور منتقل بوكراس كے سامنے آن جاتى سے جبكر دوسرى صعفت اس كی وجرسے صفح ل مرجوانى ہے ۔ وہ حفرت خفر

الخطی کا: ۔ بے وہ جذبہ ہے بو نبدہ کو قرب کی دعوت د نبا ہے۔ ادر نبدہ اس کے دنع کرنے پر قادر مہیں ہزا۔ والذات : مناب مناز زیال مناز کر تر ہے نام کی تنا

الخلسة : - صفات بن نعالى بس نبره كانحقق خليت كهلآما ہے -

الحلوية : - سن كے ساتھ مبركا مى دفر خلوت ب دگفتگر دار من كے ساتھ ) اس جندیت سے كركو كو غيراس بي داخل نه موجد بين حلوت كے من مل من الله من ما مرحد بين خلاس من خلوت كے منى مل من خلاس من خلوت كے منى مل من خلاس من خلوت كے منى مل من منا كى باكتا ہے .
وحقیقت ملوت تك رسائى باكتا ہے .

الخلع المعا داست: عبوديت كاتحفق م حق من اس طرح بدكه اس عبودين بس البادا عبه إنى نهمور بور افتفائے طبيعت وعادت مرد

المخلق المجل ببل ۱- نفس رحمان سے ہرا بک موجودات ممکنہ کک وجود کی املاد کا پہنچا ناہے۔ ممکن ا بوجود
بذات نوومعدوم ہے کہ اگر موجد کا فیعن وجود نہ ہوتا تو ہر وجود دمکن الوجود) معدوم ہوتا ، چونکہ وجود
کاعطا فرمانا ہے در ہے متصل ہے ہرآن ہیں نئی پیدائش ہوتی ہے ممکنۃ الوجود کے وجود کی نسبتوں سے
انتظاف کے ساتھ ایک بہجے الومولوں کے اعتنا و وجود دیکھوکہ ایک پوست کی طرح ہوتے ہیں ا ور ہرآن
ان میں خلق جدید کا فہور ہوتا ہے۔

تحلع العدّار بركنايه ب ان كي متجات كى إبندى كے جورد ينے سے .

### مشرف د

الدبوی، دوه مولت (ننان وشکوه) ہے ہونفس کے دا عبہ اوراس کے غلبہ کے باعث صدور بیں آئے اس
کو پچھوا ہوا سے تشبیہ وی گئی ہے ہومغرب سے مشرق کی طرف جیتی ہے اورابین شوکت کے صدور کا
باعث طبیعت جما نبر ہو آ ہے جواس کے نور کا مقام غرو ب ہے ۔اس کے مقابہ یہ رہے عبا ہے جو
مشرق سے مغرب کی طرف جیتی ہے وہ روح کی خوامش اوراس کے غلبہ سے ظہور بی آئی ہے ۔اس با دبر سرور
کو نین صلی الدّ علیہ و کم نے اوشا و فرمایا کہ:

" بین صبا سے مفرد و منظفر ہموااور قوم عادد بروسے ہلاک کی گئی "

اللانة البيضار: - درة البيفادعقل أول كركة بن -سردركر بن صلى التُدعب وسم فرمايا به: إدّل مأخلق الله العقل السب ساول چيز عن كوالله تنال في بديا فرما باده عقل مها اس طرح بهي ايا مأخلق الله العقل المسب سادل جرية البيفاء - (سبس ادل درة البيفاكر ببياكيا)

#### شرف ذ

خت أسُ اللّب: الله تعالى كوه مجوب اور دوست بندسي بن جن كوز ليوسے الله تعالى البي بدوں سے بائيں وقع فرما ما ہے جن مطرح وجره (ابخاس) سے فاقد کی بادفع ہوتی ہے۔

الذاوق: - شہود تھی کے در سجات بین سے اول درجہ ہے تی کے ساتھ بے در بے بجلی چکتے وقت تھوڑی در تھی کر سائی ہائے تو ذوق ہے۔ اگر در تھی کر در بید سے اگر نفس سے مرکار ہے اور مقام مشہود کے ذریعہ سے اگر سائی ہائے تو ذوق ہے۔ اگر یہ اپنی نہایت کو بہنے جائے تو تھ ہواسکو ارکی کہا جاتا ہے۔

خو العقل ارود ہے جونمن كوظام بي ديكفنائ ادرين كوباطن ميں يت اس كے ليے أينه خان ہا اسكينه كاجال د لفام اس صورت سے حميب جاتا ہے جواس ميں جوه گر ہوتى ہے۔ بے شك آئينرس بر مجاب مطلن ہے مقيد كے باعث -

ہ العبین :- ذوالعقل کے بیکس دوالعبن علی کوظاہر میں دیجھتا ہے اورخانی کرباطن می خانی اس کی نظریس آکینہ خوالعبین :- دوالعقل کے بیکس دوالعبن علی کوظاہر میں دیجھتا ہے اور خان مستوریت ہے اس آگینہ میں ظہور کیا ہے۔ لیس طہور فق کے باعث خان مستوریت ہے مطرح آگینہ میں داروں کا

کے مشیخ اکبر قدس مرہ ذوق کا اس طرح تعربیت کرتے ہیں کر ذوق تجلیات اللی کے مبادیات کا آغاز ہے تعربیات بر کہاگیا ہے کر ذوق سے وہ نور موزا تی مراد ہے جو خداوند تعالیٰ اپنی تجلیات سے اپنے اولیا کے ولیس بدا کرتا ہے جب کے باعث وہ کتا ب کی مدو کے بغیری و باطلی می تیز کر لیتے ہیں۔ مترجم۔

جلود گری سے معیاحاتا ہے۔اس طرح۔

الذهاب ، ول كا غانب مو جائله على محسوى محص كرف سے بسبب مثابره كرف عبوب كي جراح

ىننرنس ر

المواعی بنوم سیاست کی موفت سے متحقق اور البیے نظام کی تدبیر سے شکن ہوجو صلاح ، م کاموجب ہو۔ الموان ، وہ بردہ جربھبرت اور عالم قدس کے در بہان دل کے لیے اُوٹ بن بائے۔ بہات نفسا نیہ کے ، علبہ سے اور طلمان جما نیہ کا البیاغلیر دل بن ہرجس کے باعث انوار ربوبیت کل طور برجاب بن آ حائیں جبیا کوا متد نعالی کا ارتباد سے ۔ گلاً بُلُ تَان عَلیٰ فَلُوبِ فَرِقَمَا کا دُوْا بَکْ بِدُونَ (ہیں بنیں ان کے دن برزنگ جرامعا ہو اسے اس سے جرکھے کو وہ کرتے تھے۔)

الس ب اسم بی سے اس کے اسام میں سے ۔ اس نسبت کے اغدار سے بواس کی ذات کو عین مرجودات سے
ادراعیان نابنہ سے ہے ۔ براسم المی کامنشا ہیں جیسے قادرا در مرید میکن ذات کی نسبت کا منات میں خارجیہ کی فارت کی نسبت کا منات میں میں خارجیہ کی طرف تو پر منشأ اسما در بوہیت ہیں ۔ بھیے رزانی ادر حفیظ ۔ رب بغیر کسی نسبت کے لہ بغیر اصافت ) نماص اسم المی ہے ۔ اوروہ کسی ایسے وجود کا متقاضی ہے جوم لوب ہوادرود اقتفائ میودکو ایس کرائے اور میں اسم المی ہے ۔ اوروہ کسی ایسے وجود کا متقاضی ہے جوم لوب ہوادرود اقتفائ میں مورد شرف اس کا مقرد فرمانا حفظ میں جوکھی طاہر ہم تا ہے اکوان سے اسماد ربانی کی ایک صورت سے مراد تمام موجودات نما رجیہ ہیں سے مراد تمام موجودات نما رجیہ ہیں

اله با سوره مطفقین ۱۳ ساره نجسو ۲۲

نسبی فصوص مین سے جیسے اول دا تو با بزنبی ہے جیسے قدوس وسلم "ابسے اسراد اسائے ذات کہلاتے بیں۔ اگران اسمائے معنی عدمی نہیں سلکر دروری بیں۔ بین کا عنبار غفل کر نہ ہے اس طرح کر ذات بران کو زائد سمجھا جا باہے۔ نر با توان کا تعقل بغر ذات برم فروت ہے جیسے حی اور واجٹ، یا موقوف ہے غرکے سمجھنے پرنہ کہ دجو دیر جیسے عالم ادر قا در توا بیے اسما کرواسائے صفات کہتے ہیں اور اگران کا تعقل موقوف ہے دجو دغیر برجیسے خالق و را زق قرام تسم کے اسماء کو اسمائے افعال کہتے ہیں اور اگران کا تعقل موقوف ہے دجو دغیر برجیسے خالق و را زق قرام تسم کے اسماء کو اسمائے افعال کہتے ہیں ۔ اس لئے کہ میں صدر افعال ہیں

الرزق ، اصطلاح بم اجال ماده و موانیت ہے اس کو خواعظم طلق جی کہا گیا ہے اور بستہ حا آسمال در بین کے پیدا کرنے ک پیدا کرنے سے پہلے اور کمٹ ادہ ہوگیا حلق سے اس کے تعین کے بعدا ور حضرت و حدیث کی نسبت پر بولئے ہیں واحدیث کے عدم ظہور کے اعتبار سے اور بطون اسٹیار پر جیسے حقائق کہ پوسٹید دیتے ذات احدیث بیں حضرت واحدیث میں تفاصیل حقائق سے پہلے منٹل درخت کے تخریں۔

المرجار : قُقة العبود من المكوبيور وجاكم كه كرم بريورا اعتمادر كهناسي بين كهة كرجلال كر منظر جمال ديمنا رجاد ب اوربيع كهة بي كرون المان حن وعده بررجاد ب

الرحمان: اسم حق ہے با متبار جعیت اسائبر کے جو حضرت الہر بی ہے کراس بارگاہ سے دجود اور سردہ چیز جوستا بع د جود ہے کمالات سے مائز ہمونی ہے تمام مکن ت پر اس بے تعین صفرات نے اس کی اس طرح تعرفیف کی ہے کہ دہ فیض د بود ہے۔

الگر حب بجر - اسم حق ہے بامتبار کمالات معنویہ کے نیمنان کے اہل ایمسیان پر ، جیسے معرفت حق اور قرصہ

المحمتر الانشائيك :- يروه رحمن رحمان بسيرمقضا ك نعت باسطرح كمل رسابق بعباكم رحمة والمعت كالنائب ومباكم ومن وسعت كل شني (ميرى رحمن في مرفئ كولا صائك ليا ہے -)

الم حمق الوجوبيه: بروه رحمت رحميه به بولمسين كه يدم عود مراه وسي كبا كياكيه م) فرا ياكيا التَّى مَحُكُمُت اللَّهِ فَي يُبُ مِن الْحَرِّنِينُ وَيُرحت دا فل ب انشائيه مِن كونك وندهُ رحمت على كرما ففه محفوص ب (عمل احمان مع فنق ب)

الرد عدر بنده برصفات حق كاظهور مونا ب

المرضى: زېرىكىمانۇدەبندەكائى كىمىفات كالمابركائ غلططور يادردەبندەكى باكى بىنە تىرىت قىسى بىند. الكېرىياً دىرىدائى والعنظمة لازاى نىمىن ئازعنى فى واحد منهمان قىضىمىندا بېكىسى تا.

(بزرگی میری چادر ہے اورعظمت میری آرار سے -بس ان وجیں جس نے مجھ سے زع کیا یں اس کو توڑدوں گا-)

من ب سرره اعواف ۱۹ ( بعث الله كار ترب ب نيك كرف دالول س)

الرجا: كريم كے كرم بر بورا اهما وركھنا ہے . كہا كہا ہے كہ حلال كوب نظر جمال ديكھنا ہے كہا كيا ہے كرحن وعدہ بر دل كا خوش مونا ہے۔

الم است من بخلق اورصفات خلق كانام مع كيزنكم ماسوى الله سب اسكة تاريب بويدايي اسجليل تدريت افعال والع كا العال سعم

السي و-تمام مقامات بس ان كى نبايات كانام ب-

رسوم المعلق فقوم العلق ، انسان کے مقامات شعور ہیں جورسوم الہیّہ ہیں جیسے سننا دکھنا جوشکل بدنی ہیں بدستور ظاہر ہوئے ہیں اور مقامات شعور تعوقے سے ہیں گویا کہ آراستہ فربایا ہے وادالقرار سے وروازہ برحق وباطل کے ورمیان ناجیار ۔ نیس جس کسی نے اپنی ذات کراورا بنی صفات کوتمام د کمال ہیجیان لیا وہ عارف ہوگیا ۔ بہان نک کہ وہ بھر کا ارحق ما تارصفات اوراس کے اسمار کا عارف بن جا تا ہے۔ اوراس طرح وہ اپنے رب کربیجیان لیتا ہے دفقہ میں من ربدہ )۔

المعونة وحندتفن كرسانفوتون ما درطبائع كرمنتفى م

الم قیق میں: و لطیع روحانی کو بولتے ہیں واسطر لطیع برج دوستی کے درمیان را بطرہے جیسے حق سے بندہ کو مدد پہنچتی ہے اور اس رقیقہ کو رقیقہ العودج اوررقیقہ الارتقا رسمی کہتے ہیں اور رقائق کااطلاق علم طریقیت وسٹوک پر بزرگوں نے کیا ہے۔ ہراس چیز کوہی کہاگیا ہے جس سے مرّعبد لطیف ہوجائے اورجواس کے نفس کی کٹافت کو اس سے گھٹا دسے۔

ا لووح ، ۔ یہ بولا با تاہے بتقابل اس کے جوالفاکرنے والاسے دل کی جانب علم غیب کو مخصوص طریقہ ہر اصطلاح صوفیا بیں انسانیت مجرّوہ کے لطبفہ کا نام ہے -اصطلاح اطبا دہیں البسا بخارلطیف ہے جوروح ونعن کے درمیان یا باجا تاہے ارریہ مدرک کلیات وجز نُبات ہے ۔ حکی (فلاسغن) نے قلب و روح کے درمیان فرق نہیں کیا -ادروہ فلب وروح کونفس ناطقہ کہتے ہیں -

الماوح الاعتظم؛ والاَقْدَامُ والاول والآخر: عَقَلَ اولُ كَيْتِينَ-ما وح الالفاء ، علم بيب كانتب برالعا دكرنے والا اور وہ جرس عيرانسلام بيں - فرّان كوبسى راح الفادكيت بيں. المرغب تند د نفس كى دغبت ثواب بيں اور ول كى دغبت مقيقت بي يعنى ملكوت بيں اور سيركى رغبت

حی کی ہے۔

المرهبة الظاهر؛ تحقیق قلب ب امرسابق میں -المرم ایضت ۱- ۱۵ ریا فنت الادب - فرانبرداری نفس سے کلنا ہے۔ ۲۱ ریا فنت الفلب مراد کی محت ہے خلاصہ یہ کہ وہ عبارت ہے اضلاق محمودہ کی تہذیب ہے... شرف ز

الناجی ارمون کے ولیں واعظ ق کام ہے اور یہ وہ نورہے جودلیں اتر تاہے اور مون کوئ کی طرف طابعہ النائم النائم النائ جا جست ، معاصب دل کے دل کی طرف اشارہ ہے ۔ اس صاحب دل کی دوج جراع ہے اس کالفس شجرہ ہے اور اس کا بدن مشکرة ہے کہ ریسب مراتب معلق کے مظاہر ہیں ۔

النام انفى كليه كردم كين إلى -

النامان: فران مفرن عندیت (داجب الوبود) کاطرف مفاف ہے۔ اس بیماس کان دوائم سے۔ فروا هم الوصلہ: بینوم طریقت ہیں۔ بوتمام علم بیں انزن دوا هم العلوم فروا هم الوصلہ: بینوم طریقت ہیں۔ بوتمام علم بیں انزن دافر ہیں۔ اس کوزدا برد صلیہ اس لیے کہتے ہیں کردصل بحق عم طریقیت پرموتون ہے۔

الزوا مُد اعنيب برايان ديقين كازياد تى سے۔

النهبتونييكى: وه نفن مع بوقرت كرسے تورقدس كے ساتھ اشتفال كے بيات متعدادرا ماده مهور نما بنست الفن كا انتعداد اصلى كر كتے ہيں۔

الن اھل استعمرت این در عفاری رضی التد عنہ سے مردی ہے کردسول اکرم سی اللہ دہم نے فرما پاکرکوئی نبرہ دنیا میں دا جہمیں ہوسکا گروہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کر تابت فرما ویا اوراس کے ساتھ اس کی زبان کرگر پاکر دیا اورو دیا کے بعیرب کر اوراس کی بیاری و دواکو اسے دکھا دیا اوراسکو دنیائے داراسی کی ساتھ بیا میں بیاس می کے ساتھ بیال بیا۔ سینے جعفر فلدی فرماتے ہیں کہ جار چیزوں کا نام دنیا ہے اور سیب کی سب فانی ہیں اور وہ جار بیہی: مال، کلام علم علی اور نوای ومنام . مال مرکش بنا دنیا ہے ، کلام نما فل کردیا ہے فانی ہیں اور وہ جار بیہین : مال، کلام علی میں کرویا ہے۔ اور الله تعالیٰ نے موسی فلیم اسلام کی طرف دہ میں کہ مجبت دنیا کی طرف دہ سی کہ جہر کہ جار کی طرف مائل ہو نے سے زیا وہ گراں ہو جہر کا ترک ہے جو الله تعالیٰ کی طرف سے فقلت ہیں ڈوالے اور الله تعالیٰ نے وا وُد علیا سلام کی طرف میں جو بھی کہ اس عالم سے جس کو محبب دنیا کی طرف سے مختور کر دیا ہو کہے نہ ہو جہو۔ ایسانہ ہوکہ وہ دہ میری دا و محبت سے تجھ کو بھی کہ اس عالم سے جس کو محبت دنیا نے مختور کر دیا ہو کہے نہ ہو جہو۔ ایسانہ ہوکہ وہ دہ میری دا و محبت سے تجھ کو بھی دو جو دو میری دا و محبت سے تجھ کو بھی اور استانہ ہوکہ وہ دو میری دا و محبت سے تجھ کو بھی اور دو جو دو میری دا و محبت سے تجھ کو بھی دیا دو دو میری دا و محبت سے تجھ کو بھی دیا دو دو دو میری دا و محبت سے تجھ کو بھی دو دو دیا ہو کہا تھ دیا ہو کہا تھی دو دو میری دا و محبت سے تجھ کو بھی دو دو میری دا و محبت سے تجھ کو بھی دو دو دو میری دا و محبت سے تھی دو کہ میں۔

ىشرف س

السابقه: ایک عنایت ازلی ہے جیساکر ارثنا داہی ہے: ۔ وَکَبَیْرِالَدِیْنَ امْنُوا اَتَ کَهُمُوَّدَمَ اور ا صِدُقِ عِنْدَ دَتِّهِمِهُ ۔ له

ا ورا بیان والوں کوخوکشنجری د دکران سکے لئے ایسے رب کے پاس سجے کا مقام ہے۔

سله پ سوره يونس

السالك الندك طون سركرف واله، بمريدونتني كامتوسط درجرم وب ك كرده ميرس -

السبعية : يتمام مينوں (مئيات) كابوم رہے۔ بعني مول كر بدات خود غرواضح بدادر بغرصورت كے ماضح د تنتخص میں مرسکتا۔وہ ایک معل ہے ادرحال اس کامقوم ہے رسال کامفام ہے) اس میں دیگارنگی ہے

كهم لحفظرابك نياربك اختياركنا مصاور مرنفس ابب مورت كصاعير وجود مززا ج

الستور بروه جرج فداس مجوب كروك ميس عطاء دنيا ادرعبا دات واعمال ير ركار منا-

السنتا مُوا- اعمال وصوركونيه بن كداسما دا لني كے مطا بريس.

الستور: بدن انسانيد كى مياكل رميئت اورجهانى بناوط، كے ساتھ مخصوص ہے. جو رابطہ ہے غيب و مثہادت اورحق وخلق کے درمیان-

سبعود القلب: منهود حق تعالى كے وقت، ذات حق بن بنده كا فنا مرجا نامجود القلب ہے اس طور بركر جوارح کی مشغولیت اسکوحق سے بازنہ مکھے (جوارح کی حرکات مانع شہدنہوں)

السحق: - بنده ك تركيب كاتبر كي نيم بالب

سلى المن الحيى، ده رزخ كبرب بها لكالمكل كيرادابلكال كالمان كالمان على خم بوت إلى -

وا بنی نهایت کو بهنی جاتے ہیں، اور بیم تب اسما سب کی انتہاہے۔

السِسّى: علم من كوكيتے بس-

سترالحال ارجواس مال من تقصور حق تعالى سے بہيا تا ملئ -

سترا لعلم احقید کوان علم کادانا بے کہ عالم حق عین حق ہے حقیقت میں اگر جہ غیر حق ہے

سترالحقیقت: نظامر کناحققت می کوبرشے بین-

سى التجلياً ت، - برشى مين كل شى كانظاره كرنا ياشهود دشهود كل شىء في كل شى) سه ان یکی در بریکی سیدا بگ اکدی برایک بی سے ستم

یک نظر درجیم مست ما بگر میری بشیم مست بر بهو اک نظر

ا دريمشهود تجلى اول ك ا بكشا ف سعموتا ج بحالت زول ادرايي على دالا احديث لجع كوتمام اسماري مشاہدہ کرتاہے ساتھ متعنف ہونے ہراہم کے تمام اسارسے بسبب انحادا سمار کے ذات احدیث

سے اور متناز ہونے اسمام کے تعینات میں جو کا منات میں ظاہر ہوئے ہیں جرکہ صورت اسمارہیں۔

سترالقدد: ازل بي سرعين كاجر كمجيع وات ب اورجو كيداس عين كا حوال ب وه سرالقدر كها المها المهااب اس عين كا جر كويدا فتضاء موكا وسي ظاهر بوكاس عين كے زمانية وجود خارجي مين اور حكم تابع سيعلم كااور علم

تا ہے ہمعلوم کا لیں یقینًا می تعالی جو حاکم وحکم ہے مکم فرما آہے ہر شے پر گراس نے برحس کو سرعین کے بارے ہیں

جان بیاہے حضرت علمیت میں اس کے ثبوت کے دقت جب کہ قافلہ اے جال کود کھایا۔

ستی المت بوبیده: توقف م ربوبیت کا مربوب کے فوائد پر کیؤکم ربوبیت ایک نسبت می اورنسبت کے اورنسبت کے لئے مزددی ہے منتسب اور بین منتسب مربوب ہے اور مربوب اعیان ٹا بتہ ہے عدم ہیں اور جو موقوف ہے معددم ہر وہ نو د معدوم ہے ۔ شیخ سہل بن عبداللہ تستری فرلمتے ہیں :۔

الم بوبیت ستر لوظھی مت لبطلت دبوبیت ایک ستر ہے جاگر فلا ہر جوجائے تر موبیت ایک ستر ہے جاگر فلا ہر جوجائے تر موبیت ایک ستر ہے ماکہ فلا ہر جوجائے تر موبیت ایک ستر ہوجائے تر موبیت ایک ستر ہے جاگر فلا ہر جوجائے تر موبیت ایک ستر ہوجائے تر موبیت ایک ستر موبیت ایک ستر ہوجائے تر موبیت ایک ستر ہوجائے تر موبیت کی کی موبیت کی موبیت کی کی کی کربیت کربیت کربیت کربیت کربیت کربیت کربیت کربیت کی کربیت کی کربیت کربیت

المرجوبية - له مردوبية الميك كروم المردوبية باطل موجائد المردوبية باطل موجائد المردوبية بالمردوبية بالمردوبية بالمردوبية بالمردوبية بالمردوبية بالمردوبية بالمردوبية بالمردوبية بالمردوبية وجودرب والمردوبية المردوبية المردوبية

سراكوالك ماد:- إسمارالبيه بي جواكوان كے باطن بي روشن بي-

السعفی: سی تنا لی کی طرف دل کی ترجه کانام ہے۔ اسفار جارہیں۔
ادل الیرال اللہ ہے لین منائرل نفس سے افق مہین کی طرف ۔ ببدل کا مقام نہا بہت ہے۔ اور مبدا ہے تنجیلیات اسمائے سی کا - اس مقام بریحقق ہوتا ہے اسمائر کا اسمائے حتی کے سافقہ۔
سیرتا نی: - السبر فی اللہ ہے۔ بیصفات حتی سے اقصاف (موصوف ہونے) کانام ہے اور اسمائر کا نحقت ہے اسمائے حتی ہے افق اعلیٰ کک ۔ یہ دوج کا مقام نہایت ہے اور حفرت واحدیث کی نہایت ہے۔
سیرتا است : ۔ تر فی ہے جمع مینی جمع کی اور حضرت احدیث کی اور بہ مقام قاب قوسین ہے جب کک ددئی باقی سے اور جب دوئی اٹھ گئی اور مغائرت جاتی دہی تو والایت کی نہایت ہے اور مقام اوادنی ہے۔
سیردا بع : ۔ السیر باللہ عن اللہ تکھیل کے لئے اور یہ فنا کے بعد بقا اور جمع کے بعد فرق کا مقام ہے۔
سیردا بع : ۔ احدیث ذات کا اعتبار ہے۔

اله منلوق كا برفرد مروب مي كه وه الله تعالى رب كريم سے برورش بارا من اورجكى برورش كى جائے وه مردوب مي .

السائية او وهمعرفت جوعبارت مين ندسماسكي

سوال الحض تماین: وه سوال به جوحضرت وجوب دوا جب الوجود بسے اسان اسمائے الہيد بس مسا در موانعن الرحمان سے جومور اعیان ژابتر) کا طالب طہور تعادا ور دو مرا وه سوال به جوحضرت امکان سے ب زبان اعیا میں جوطانب طہوراً مرکان سے اسما دیں اور طالب املا دنعس سے اتصال برد دونوں موالوں کی اجابت ابدی ہے.

المستکن: - دار د توی کی وجہ سے منجانب عن غائب ہوجانا ہے اور عفل کا مشابدہ سے مخور ہوجانا ہے۔

الستكينة ١- جوبند ونزول غيب كے وقت سكون واطينان با اسے ـ

سواد الوجه فی المدارسین :- ذات ضادندی بین اس فائے کی سے عبارت ہے کہ ظاہرًا دیا لئا کیادنیا کیا آخرت سالک کیلئے کو لُ اور ہتی باتی نہ رہے . اور وہ فقر حقیقت ہے اور عدم اصلی کی طرف رجوع کر اہے .
اسی بنادیر کہا گیا ہے :

حبب فقرتم موكيا تويمرا لله مي اللهبي

اذا تعرالنق فهوالله

# مشرف ش

المتشاهب :-مشاهره محاثرے دل پر بوکیفیت با از ظاہر برخوا ہ بینم لدنی کے ذربعہ ہو با بطریق وجد مریاحال و تعلی سے مویاشہوداس کا واسطر ہو-

الشجهالا:-انسان كامل كركية بير-

الشوب ا- تجليات كادرمياني درجب-

الشريعة: الميف فعل كنسبت سے بندگ كالترز) كومٹرىيت كيتے ہيں -

المنتطع اور شطیبات جمع الشط نفت بی حرکت کو کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے جگی کواس کی حرکت کی کٹرت کی بنا پرشطاح کتے ہیں۔ بیا فی کی جب اس قدر کٹرت ہوجاتی ہے کہ بجائے ہیئے کے البخے لگتا ہے تواس موفع پر کہتے ہیں مشطع المها دفی النهر شارفوں کی اصطلاح میں وا حبر بن (و جبد کرنے والوں) کی نیز حرکت کو شطع کے ہیں جب ان کا وجد اس قدر قونت پکڑ لبنتا ہے کہ وہ ان کی استعداد کے ظرف نیز حرکت کو شطع کتے ہیں جب ان کا وجد اس قدر قونت پکڑ لبنتا ہے کہ وہ ان کی استعداد کے ظرف صح اُبل پڑتا ہے اور معارف واسرار اللی سے جوا کہ بھر ذفار سے کھی یا نی با برنکل کر آ جا تا ہے۔ ادر اببی عبار توں کی صورت بین غاباں ہوتا ہے کہ عقل اس کے ادراک سے عاج ذربتی ہے۔ ان عبارات اور بیان کو شطع کتے ہیں۔

مشعب الصدح :- حفرت واحدیت سے حفرت احدیت کی طرف تر تی کرکے جع برجیع ، فرق بیکن صدع الشعب اس کے برعکس احدیث سے واحدیث کی طرف نزول ہے۔ بقا بعد از فناکے مال میں غیسر کی کی ل کے لئے۔

المتنفع، - خلق ہے اورو و وجود کا مرتبہ ثانیہ ہے اور شفع دوتر دونوں نقسم ہیں، حفت وطاق کی طرف کیونکہ اسماء اللیے ظاہریہ ترخلق ہیں جب کے عفرت وا حدیث کی شفعیت حضرت احدیث کی قریث سے ندملی، اسما داللہیہ ظاہر منہیں سوئے۔

ساہر ہیں ہوئے۔ المنتک ، رحفرت دا وُ دعلیہ السام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ بارالہا! میں تیرا شکرکس طرح ادا کروں کہ تیرا شکر ادا کرنا میرے لیے ایک نعمت ہے جو تیری طرف سے عطا ہم آل ہے۔اللہ نعالی نے آپ پروجی ناز ل کی کہا ہے دا وُ د! اب نم نے شکراد اکر دیا لا ہم کہنا بھی شکر میں داخل ہے )

بنید قدس سرؤ نے کہاکشکر ہے ہے کہ اپنے پروردگار کی فعمت کو اسکی طاعت برمددگار بناؤ۔
الشہود، دویت حق بحق شہود ہے۔ (حق کا مشاہرہ حق کے ساتھ)
مشہود المفصل فے المجمل: - ذات احدیث یں کٹرت کو دیجنا ہے۔
مشہود المجمل فے المفصل: احدیث کو کٹرت ہیں دیجنا ہے۔
مشہود المجمل فے المفصل: احدیث کو کٹرت ہیں دیجنا ہے۔
مشواہدا لیحق: یہ کون سے حقائق اکوان کا مشا مدہ کرنا ہے۔

شواهدالنوجبيك : - تعينات اشاكر كهة بين اس ليه كرم شي مين ايك احديث ديكائى) موجود ب-ايك تعين خاص كرساغة كروه اس تعين خاص كى بنادير البين غير سه متاز ب-

شواهد الاسهاء : را دال دادهاف دافعال كها عتبارس رنگرل كا ختلاف جيه مرز دق رزاق س. مى زنده سے ا درمرده مميت سے -

الشيون: -تعين اول كے جمال كى كثرت ہے ـ يشيونات ذاتيه بي اوراُن افارالتوحيدكوكتے بي جوالم معرفت كشيون على الله الله على كار الله على الله

#### منرون ص

المصديق ،- الله تعالى في دادُ دعليه السلام كى طرف دحى هجى كداس دا وُدجس في اپنے بوشيده حال بيل مبرى تصديق كى توبيس في اسكوم عبوليت كے دقت اعلانيه صديق كر ديا حضرت ابراہيم نواص في قرايا كرخلق الله سے دوعا د توں ميں جدا ہوگئ ، ايك يہ كدا نهوں في نوا فل كوطلب كيا اور فرائفن كو ضائع كرويا ، اور دوسرے يہ كرانهوں في كرويا ، اور دوسرے يہ كرانهوں في طاہر كوا فقيار كيا اپنے نفس كے لئے صدق كوا فقيار نيا .
المصابى اور معنوت ابن مسعود سے مروى ہے كہ رسول الله صلى عليه دسلم في فرما يا كرصبر نصف ايمان ہے اور الله

تعالی نے حضرت واود علیہ السلام کی طرف وحی میں کہ اے واؤر میرہے افلاق اضیار کردکیو کہ میں مہری و ا اور ابوعتمان مغربی نے کہا میں نے حضرت حضر علیہ السال کو فرما تے ساکہ اگر مقرب بن ا چاہتے ہو تو صبر کو لازم کرلوا ورابن عطاء نے کہا کہ صبر بلا کے ساتھ موافق آواب کے واقع ہونا ہے

الصبعق، وحق مين تجلّى ذات كے دقت فنا ہو ما اسے ـ

صعور کا الم حق اله بر رسول اکرم سبدنا محد صلی المتدعلیه و لم برب به متحقق موسے آپ کے حقیقت احدیت و وا حدیت کے ساتھ ادرام سکی تعبیر میا دسے کی جاتی ہے جسیا کہ اس براین عباس نے روشنی والی ہے جب صاد کا معنی بوجیا گیا توفرما یا کہ مکریں ایک بہارا سے جس برع ش رحمٰن تھا۔

# مشرف ط

المطوالع: - تجلیات اسائے اللبہ سے بندہ کے دل پر جو بیلی نبل دارد مرتی ہے اور تنویر باطنی سے اس کے اضاف و ا وصاف کومزین کرتی ہے -

الطاهم : ود باك دجيد بعض كوالله تعالى مخالفات مع فوظ ركه تاسيد

طاهرالظاهر: ووشخص جماكا وامن معاصي ظامر عياكم مور

طاهم الباطن: و ومعصوم ب حس كوتى تعالى وسواس و رخطرات شيطانى اوتعلى غير معنوط د كھے ر

طاهرالسِّس العلانية : وه صاحب كمال جوعقوق عن وخلق كي ادائي مين دائم وقائم بهو حانبين كي

الطبیع نے :- وہ فعل یا حرکت ہو بنیرادا دہ کے سرز دہو۔ صوفیہ کے نزدیک طبیعت کے معنی ہیں وہ سرابت کرنے والی نتی سوسرایت کرنی ہے تمام مربودات یعنی عقول و لنوس مجرد اور نمام اسام میں ، حکمام کے زد بک بیو وہ توت ہے ہوئز ن العباد ہے اور مام اجام میں جارک وساری ہے تاکہ احبام کران کے کمال طبعی پر بینجا دے توجو حکما دکے نزدیک ہے دہ اسکی کے تسم ہے جو معونیوں کے نزدیک ہے دہ اسکی کے تسم ہے جو معونیوں کے نزدیک ہے دہ اسکی کے تسم ہے جو معونیوں کے نزدیک ہے دہ اسکی کے تسم ہے جو

طب الم حانيك: تلوب كى كمال كى مورت بين ايك علم ب جودلوں كے امراض وآفات كوبيان كرتا ہے مع حفظ صحمت و اعتدال سے بحث كرتا ہے . واس مين عام ولى اور كمالات كے اعتدال سے بحث كرتا ہے . (اس مين عام ولى اور اس كے على ج سے بحث كى جاتى ہے اورا عتدال قلب اور حفظ صحمت كے اسول بيان كئے جاتے ہيں )

طبیب روحانی: - دہشن ہے جوطب دوحانی کا عارف ہوا ورادشادہ کمیل پر قب درہو۔ دطبیت کوکمال پر بہنجا سکے ا الطبیعت الکلیه: - بینفس رحمان ہے -

الطبیعة الکلیه: سینفس رحمان ہے۔ الطبیقة اروه سیرت جوسائک الحاللہ کے ساتھ مخصوص ہوا زقسم قطع مبازل وترتی درجات د مراصل الطباز الاول ا- احکام الوہیت کا نام ہے ۔ الطبیس استمام رسوم کا نناہ وجانا کی طور پرصفات نورالانوار میں طمس ہے۔

### شرف ط

الطاهم الحدجود ووجود الطاهم: - ووحق كى تجلى وظور ب صور ممكنات يرقبل وجود طاسر ك تعينات اعبان ناست مي پيلے اورتعينات ضارجي مي دوبا دو - دوسرى مراد طاسر وجود سے حضرت وجود كى حيثيت عاليہ ہے -

ظاهم العِلم: صريم بيركت بير-

ظاهم الممكنات: صرراعبان اورصفات المكنات بين تجلى حق مداس تجلى كود جرداضا في كهنة بين طامر وبرديمي كهام أياب-

الطل الطارفي البار وبوداخا في معروا بيان مكنه كے تيدنات كے ساخة ظامر ہے ۔ اور تعينات معدمات كے احكام كريمى كيتے ہيں جواسم النور كے ساخة ظامر ہوا ۔ اور بيو وہ وجود خارجی ہے بر اعبان مكنه سے منسوب ہے ۔ صورا بيان بن بم بر فر رظامر ہے وہ اعبان كى ظلمت عدميہ كرچپاليّا ہے ۔ اس طرح وہ فررسابر بن جا آ الله عدميہ كرچپاليّا ہے ۔ اس طرح وہ فررسابر بن جا آ الله عدم ہے ۔ الار نہ ہوتا فرسابر نم وہ ابنے ملاكے وجود كا ظهور فررسے ہے ۔ (افررنہ ہوتا فرسابر نم ہوتا) اور سابر بن وہ ابنے الله فلا الله قبل كے وجود كا ظهور فررسے ہے ۔ (افررنہ ہوتا فرسابر نم ہوتا فرسابر نم وہ الله فرسابر وہ وہ فرسابر کی الله کہ الله کے دیں معدوم ہے جدیا کہ الله تعالى الله الله کا الله کہ الله کہ کہ اس فررسے بہلے ظامن عدم تھی۔

الله کہ اس فررسے بہلے ظامن عدم تھی۔

الله کہ اس فررسے بہلے ظامن عدم تھی۔

المظلمة، مثائع نے فرما بہے كوفلمن عدم نوركا نام ہے - براس كاشان ہے كرجب جا منا ہے اس كومنور

الله ایان لانے والوں کا ولی ہے جراُن کوظلمات سے کال کرعالم فرر میں لانا ہے۔ فرمادينا سے - الله زنعالی کا درشاد ہے ، اُلله اُکی الله یُن اصنوا کی کی جھ مُرتین الظّلُللت إِلَى اللّورِيُّ - عد

اله إلى سوره فرقال دم سكه ب سوره بقر ٢٥٤

لطيفي ᠅ᢕ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ᠂ᠿ ظلمت كا طلاق كمجى علم بالنات مركيا جاتا ہے. كيونكه اس كے ساتھ غير منكشف نهيں موتا-الظل الاقبل: يمقل اول كركيف بين اس بيه كروه اول مين روبور) بوزريق سيفام موا اوريس نه صورب كرف كوفرل كيا اوروسدن ذائيه كينبون المجس مي تعين مواوي عقل الدلسه ظل الله ؛ انسان كاللهب جمتعق ب حضرت وامديت كم ساته و له

#### مثرت ع

العالمه: مل وبوذنانى سے - اورسلطان طل الله وسى مرجود سے بعنى وجوديتى ، جرصور مجموع بين طام سے ، ملور سی اور وبود مکنات سمی ہے اسم بغرسے - اضافت وجودیہ مکنات سوائے اس نسبت کے اور کوئی وبود ہیں ہے۔ دبور حقیقت میں مین من ہے اور مکنات نا بنرا پنی عدمیّت کے سا فد احتیٰ سبما نز نعال کے علم میں موتجودين اور برمكنات وه شيون فانيرين موعنيب الغيوب مين بين برس بسرطورعام صورت حق سياويق ہرین عالم ہے ادر بیتمام تعینان وجود داحد میں اسکام اسم الطام میں حق کے اور اسم الفاہر مقام تجلی ہے اسم الباطن کا۔

عالم الجعبود ت: اسمأدمغات الهيرك عالم كركية بن.

عالم الا موضعالم الملكوت وعالم الغبب: عالم ارواح وروحانيات بي جو امريق سے موجود ميں ماده اور مترت کے توسط کے بغیر۔

عالم الخلق وعالم الملك وعالم الشهادة : عالم اجم دجمانيات بير. الله تعالى نه اس عالم الخلق كو عالم الامرك بعد بيدافرما ياب ما ده اور زمان ك ساتد

العاديف، وه ما حب نفر ب حبكرالتُرتعالي في ودكى ذات وصفات دا فعال كا ويحفظ والا بنا ديا ب اور اسکی پیمعرفت دیده موشنبده ندم و حضرمت قدو آه الکبرانے فرمایا: مارف کے لئے ہرسانس ہیں ایک ہزاشہید

کا درج ہے اور شہدا و آرزو کرتے ہیں کہ عا دف ہو مائیں بسبب اس کے بلندی درجہ کو چاہتے ہیں۔

العارف العظيم القلب العباد برعهد كاتور ديناب كتية من توكرة نهين من يا وعده كرته بن تووفانهين كرتي الله كا فِ فَوْ لِي صَعِّرٌ مَعُتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَعُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ ٥ الرَّا ناكوار بِ الله كَز ديك يه كركبواس کیونس کرتے

العبادت: رانتهائ مكين وب جارگ ب سے شعر دروازه پران کے ہوں پر اخوار و حقیر سمجیے کوئی اِک بندہ کین و فقیر

عبا دت عام کے لئے سبے اور عبودیت خاص اور خاص الخاص کے لئے سلوک طریقت میں خاص کی عبودیت حق کی بارگاه میں سیجارادہ نے ساتھ اپنی نسیت کاصبی کرنا ہے اور فاص الخاص کی عبو دیت یہ ہے کہ وہ مشاہد، فرائیں

سلم ميسكرمون ادوم نے فرايا ہے سه پيركائل صورت ظلل الله يعنى ديد مير ديد كمب يا سكت بيك العسف ٢

كرسب قائم ہے جی سے ساتھ بندگی د تعبد میں اور بیگر دہ مقام احدیث فرق وجیع میں تی سے ساتھ ہے۔ العبادلة : تجليات اسمائيه والے ہيں جب تحقق بائيں اسمار الہي كے کسی سم ك حقيقت سے اور متصف ہوں اس صفت سے جواس اسم کی مقیقت ہے۔ اور اپنے کوعبود میت سے اس اسم سے منسوب کیا ہو بسبب مشاہر کونے داربیت کے اور وہ اسم سربدد کا ایک ام سے ساتھ یہاں مفوص ہے۔ عبدالله احمزت قدوة الكراف وطاياكرعبدالله ودبنده كإلى سيجس بالله تعالى ابن تمم اسماركيساته تجتي فرأتا بصابر ربينام إس وقت تكم تحقق بني مؤنا حب تك اس تبدي كامين تابت تمام اليان تا بذكاحا مع ہنیں من جا ما ابسانبہ تمام نبدوں میں اتم واکمل سرنا ہے اور سرول کا ارفع واعل منام ہے کہ وہ تمام اوسا ف اللی کے سا تقدانعا ف ماصل کر لے منیا غیر مهارے بن اکرم صلی التدعید ولم کے لیے براسم خاص ہے داب کی فان راي سيمفوس الماليداكر التدامال كارشادك:

وَ إَنَّهُ لَمُمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَكُعُونُهُ لِهِ

(اور بے شک کرجب کواسے ہوئے عبدالمذکہ دعا فرما ہیں۔)

بس یہ اسم حقیقت میں حصور ہی مے لئے سے اور آپ کے بعض دار توں کے لئے صاص نیاز مندی کے باعث ا دران حفرات برجوغیرا قطاب بی اس اسم کا اطلاق مطور مجا زہے ا درا صحاب سلوک سے ایساکوئی سالک نہیں ہے کدوہ اسما رحق سے کسی اسم سے متصف نہ ہو، تمام بندسے اسم النی میں سے کسی زکسی اسم سے موسوم ہیں میسے عبدالرزاق اورعبدالعوری اس اسم کے معضے قرینے سے جم یا اسے۔ ہم نے اس بات کو بہاں مختفرًا بيان كردياس -

الحابرة :-جو كچه كذرك اس برآ دميول كى ظاہرى مالتيں بھلى اور برى ا درجوكيد جارى سے ادمور برتفع و نقصان سے دنیا و آخرت بیں تواب د عذاب برجولوگوں کوملے گا ا در جزاد نیں ا در بواطن وامور بوستيده برتاكة فلامر بهواس برنتا مجا مورا ورمعرفت غيوب فرمايا رسول التدصلي الترعليه وسلم في المرت ان يكون نقط ذكرًا وصمت فكواد نظرت عبرة (بين الوربون كرميرى كويا في ذكر سواورم إسكوت فكربوا درميرى بطرعرت بهوى عبرت بي عبور وافل ہے ملاحظ حكمت سے طوا سر خلقت بي ديجھے سے عكمت مكيم كو ظا بروجود ميں باطن وجود كك يهال كك كريق وصفات عق كوده تم اشادسي شابه كرے:

العلم الاضافي ١- وي وجودعتي ہے۔

علم اليقين إ- وه جوطريق نظروا مستدلال سے مور

عين اليقاين: جربطوركشف وعطابو

حق الميقين : - جرآ لو دگ خاك وكل عبالبونے سوركهاگيا ہے كرعلم اليقين اوليا سك ليادر

له و من اله

عين اليقين خواص اولبارك لي اورحق اليقين إنبياء ك لي اوربعض صوفيه ن كهاكه علم اليقين تفرقه كا مال م ادرعين انتفين جمع كاحال سهاوري القين جمع مجمع كامال سي كماكيك كعلم اقين عقيده دمني حقد مه بنبررددواف طاريخ ، اورعین الیقین مثا ہدہ ہے بغیر حجاب کے اور حق النفین کی ہم جانا ہے لعد قرب کے اور فرمایا کہ عسالم علم اليقين كے ساتھ ماستاہے عالم وعلم ومعلوم كواور حبب ترقى كى عبن اليقين ك توسوكيا علم دمعلوم ، اور حب ترتی کی حق الیقین کے ترم وگیامعلوم اور کوئیمیں علم الیقین وہ سے جو دلیل نے دیا ا درعیں الیقین دشہ ص کو منابهه وكشف فيعطاكيا اورحق البقين وه سبع جوحا مل بوااس جيري حب كامتعود يمشهون اوريه مطلاح منغير سب العقيدى :- اورده تعديق قلبى ہے-

العدم :- جوامشتراك سے صفات ميں واقع جومات،

العدل: - دهاكك عبيد بحسر إسمان وزمين اورجواك مي ب قام ب-

العقل العادى : - و ه عقل ب جوومم وخيال كي آميرش سے امن ميں نہيں ہے .

العقل المحقق البواس كے مقابل ہے۔

العقاب المعلم ہے العقل کلاول المعقل الرجريل مليالسام بيں اورلقين اول كويھى كہتے ہيں۔

عقل ڪل: - بعض جريك كوا در لعض امرافيل كوبھى كہتے ہي ـ

عقول: - عالم ارداح کے نفوس ہی ملائکہ واجم سے اوروس سے سحت الشری تک عاصروموالیسے۔

العاداليياب: اس تِق الله كيت بي حو تدر سے مورج كى روشى كر جھيا د تباہے - يانوى منى بي-اصطلاح تصوف میں وہ نعین ہے جرحامع مرتمام نعینات کا اجالی طور رہانس کو تعین ا مل بھی کہتے ہیں ۔ بعنی اس محفرت واحدمت مراد ليتي بين -

العلة وأ مبارت بي نبده كي بقاء لذي عمل ياحال يامقابي ياسم كابقا ب صنب كرسا تقد

العمدة معنويه ١- دوح مم وقلب عالم اورنفس مالم كوكت بير

العنقياً: -كنا يهيميو للس السيكرسيول عنقا كطرح ديكماسين جاسكا- اورميول بعرصورت ك متشخص بن موسكا ونظام موجود بني موسكا -سوالى مطلقه معقولة تمام احمام برسترك ب-

عوالم اللبسي بعفرت احديث كوف معتمام مؤتب ازار كين بن اس ليدكر ذات اندس تزل زماك تعینات کے ساتھ مراتب میں جلو ونگن ہو کرمتصف مونی صفات رومانیہ مثالیہ حیثیہ ہے۔

العين التابعة ارحقيقت شي مفرت عليه (اللي) مي جوابي موجود نهي عني معدوم ب. أبت عظم الہی میں مرتبرالٹا نیہ میں۔

عين الشيئ برين مضيادي سے

عین الله و عین العالم ۱- انسان کائل ب جوحقیقت برزخید کبری کے ساتھ منحقق ب اس منے کر اللہ تعالی اسی نظرے نظر فرما تا ہے عالم برادراسی کے وجودسے مخلوق بر ممت فرم ، مت فرم ، مساکد ارشاد ہے !-

ارشادہ ا۔ لَوُلاَکَ لَمَاخُلَقْتُ الْافْلاَکَ لَاگراَبِ مقصودنہ ویے ترمیں نلاک کو میدا نرا) چونکہ الشرتعالیٰ اسم (لبصیر کے ساتھ متحقق ہے نا جاروہ دیجشاہ عالم تعین میں یہ اسم اور اس کا مشاہرہ کراسے ۔

عین الحیوانات: اسم المحی کا باطن ہے اوراس کے بعد کر تحقیق بائے حی سے اور عبتم حیات سے شرت ہے العید دا بعود علی القلب من التحیلی و وقت تحیلی کیفٹ کان ۔ لبنی عبد و ہ کیفیت سے جرتجل کے وقت دل بیعا ندم رفی ہے جیابی مو۔

عین الحکم :- زبان فرحت سے دعا کے وقت نہایت خصوصیت کا ظا برکرنا ہے

#### ىنرى غ

العلب المجم كلّى سے كمايہ ہے اور جبم كلّى حضرت العدميت كے عالم قدس سے بغایت دوئے اس بیا سكا دراك نودمیت اس مُعَد کے ساتھ نہیں ہوئے تا اورغراب دكوّا) بعُد ورنگ میں اس کے ما ندہے۔

الغشاوى بروه چزے جس كے باعث آئينہ دل مكدر موجائے۔

الغنى :- ما لكن تمام اغنى بالذات صرف ذات بن تعالى سے كرمقيفت النبياس كى ملك سے اور مبدہ غنى أ وہ سے بوری كے ساتھ عنى موادر غربی سے متعنى موریس جس كے پاس (ساتھ) بن ہے وہ سب كھ ركت اسے بلكہ غير حن كونظروں ميں نہيں لانا - حب بندہ مطلوب كر باليسا ہے تورہ شہرو محبوب سے خوش موجا كا ہے - (مشہود محبوب كى بشادت عاصل موتى ہے.)

الغوت : و و تطب ہے کرجب اس سے بناہ لی جاتی ہے توائس دقت و و اسم غوت سے موسوم کیا جا تلہے۔ اور چندنام ہی فوات مبرکر مربو ہے گئے ہیں تعطب اور قطب المدارا و رانسان کا مل اور جہا بھرادیشل اس کے۔ المخرب نے : ۔ بمقابلہ دوری وطن کے تلاش مقصو دمیں بولا جا تا ہے اور کہا جا تا ہے کہ حال سے غومت اُس کی لازمی حقیقت ہے۔

غرمبته العتق ١-مع فت غيب سه دمشت كي وجرسے۔

غیبت المقلب: أس علم سے جوجاری ہے احوال خلق سے کومشغول كرديتا ہے۔ المغيب ، مرو و چيزجى كوحق نے بنده سے بن كى وجہ سے جہایا نہ كرائي طرف سے . غیب الهویت وغیب المطلق، د ذات تی با متبار لاتعین کے ۔
التعیب المکون والغیب المصنون ، د ذات اورکنه ذات ہے
دَمَا مَکُونُ وَاللّٰهُ کُیّ مَنْ رَاہِ ہُ اوراہُوں نے اللّٰه کی قدرتی جی اسکاحی تھا۔
مصرعہ سے غیراو قدرا دنمی داند غیری قدری کوکیا جائے
الغین المدین ؛ ایک مداورردک با ادرصد باریک پردہ ہے جوروسٹن ہوتا ہے تصفیہ سے اورزائل موجا تا
ہے نورتجلی سے بواسط و بقا را ہمان کے اس کے ساتھ لیکن غین شہود سے ذاموی ہے یا شہود سے پردہ بیں ہوجانا ہے صحت اعتقاد کے ساتھ۔

مشرف

الفتوة : یه دقیق کامقابل سے تفعیل ہے مائد ومطلقہ کی مادہ نوعیہ کی صورتوں میں مع ظہوراس کے جوباطن سے حضرت واحدیت میں تنبیت اسمائیہ سے اورظا سربونے اس چیز کے جوبورٹ یدہ ہے ذات مدبت میں تشیرون ذاتیہ سے جھائی کونیہ تعین خارجی کے بعد

ا کھنتوسے :۔ جوکشا د دم و بندہ پر بعداس کے کہ نبد تھا اس پر ظاہری دباطلی نعمترں سے جیسے ارا دہیں اور عباد ہیں اور علیم اور معارف اور مکاشنے دغیر لم ۔

المفتح المقرب : - ده چیز جوکت ده هر بنده کے دل پر مقام دل سے اور ظاہر ہوں اس پر دل کے صفات د کما لات و قت مطے کرنے اور قبطے کرنے منازل نفس کے چانچاسی مقام کا اننادہ ہے :

نَصُرُ مِّنَ اللَّهِ وَفَتَحْ وَ قَرَايُكِ مِنْ اللّه وَاللَّ اللَّه وَاللَّه وَ الرَّرِب كَ وَاللَّ فَعَ

الفتح المبين : ودجيز سے جوكث ره بر بزره ير مقام دلايت وتجليات الوارا سار الهيد سے جو شادين والے ، بين دل كے صفات وكمالات كواشاره ہے اس حالت كا طرف قول الله تعالى كا : \_

الفتح المطلق، دیرتمام نترجات (باطنی بس) اعلیٰ اکمل واعظ ہے۔ اور بیوہ کیفیت باحال ہے ہو نیدہ کے دیست کی اور نبدہ مام رسوم خلقیہ کی فنا کے بعد عین جمع بس کے لیے فتح کردتنی ہے تبلیات زات احدیت کو ادر نبدہ مام رسوم خلقیہ کی فنا کے بعد عین جمع بس پنج جا الہے بینا نجرا لندتعا کی کے اس ارشا دہیں اس طرف اشارہ موجود ہے۔

م ب ١٠ سروزمو١٤ م ب ١٠ العفام م ١٠ الغنج ١

ملت حفرت على من عثمان بجرارى فدس مره «كنف المجوب » ميں اس كا زمنيح اس طرح فرواتے ہيں " نبن » ول پر ابك بار بك پرد ه مهزنا ہے حواستغناسے أن عظر جا آیا ہے اور بر و وقتم کا ہم ناہے - ایک لطیف دومرا غلیفا - غلیفا كا فرون اور غافلوں كے لئے".

إِذَا جِنَاءَ نَصْمُ اللَّهِ وَ الْفُتُحُ لَى جِواللَّهُ لَ فَعَ ادرمدداك الفنون - الكسارادرضعف كركت بساد اصطلاح بساس وارت كاساكن مومانا ب موطالب ك میے بدابت بیں لازم ہوتی ہے۔ د برابت بیں طالب کی حرارت کاسکرن فنزن ہے)۔ الفن ف الاول ، خلق كى دجه سے حق معاصمات اور رسوم طقيد كا باقى رسا فرق الاول ہے-الفن ف التافى ١- تبام خلى كانتهود بي في كيرا تقدار وه كرّت بين د حدت اور د حدت بين كرّت بيد ١٠٠٠ غیرے بردہ میں موجانا ہے بوجہ وحدانیت کے وحدت وکرزت سے۔ المفن فأن بم عالم تفعيلى مع جوفر ف كرف والسص حق وباطل كے درميان اور قرآن عراله في احمال عدم تمام متعالق كاجا مع ہے۔ فس ف الجع ومراتب من واحدكالين ظهوري كثير موناس مرادا حديث كاظوشيون ب في في الموصف الطهور ذان بالتباد العديت مصان ادصاف كي سائف بوطنون والعديت من بي الفي ف بن المتحلق والمتحقق بتعلق و مصحب النسدو بالاراد داوما ف حميده اورمفاك اخلاق كرمانسل كيام واور كينكيول اور برابكول ت يرميز كيام واس كي الله المال الهيم ارميخفق وه ب بين متحقق باسما مُعالبيدوه بصحب كوالتُدنع الأف البناوساف واسماء كامطرب بابرا وراس بد ا بضاسها مداد صاف كى تجل فرما ئى بموادرا خلاق و ساف دى س صفى بموكم مرك. الغن في بين الكمل والشرف والحسنه: -كمال صمرادام من المياور هاأن كربر كا صواب عين تنعف ب ناسام البيراه رمنعال كونيه كاح طعه افر وجرد بيكا ور ن كانلبور به رئه نم بركا و يتبعيث البنيرمام امهائے صفات کے ساقداس می حتینی ریادہ ہوگی آنا ہی اس کا منال ریادہ ہوگا اور نس می ساسے الميدسے بيعظ كم إور ناقس بوكاننا بي و دمرتبر خلافت الهير مصل بعيد تربيكا - بيكن ترف عبارت سي الله ما نصب درميات في چیزوں سے موجدا در موجود کے درمیان اور سرشے کہ اس کے اور حق کے درمیان دسانط کم موں اور اس کے احام وجوب اس کے احکام امکان برغالب مبول تروہ اغلب ہے اور اگر وسائط زیا دہ مبول اس کے اورحق کے در میان تواحن ہے تا عقل ول وملا محرمقر بین انسان سے کا مل اشرف میں اور نسان ان سے یا دہ اکمل۔ القطوم: خِعنى كى تمير حق سے تعين اور توا بع تعين ك وجسے-الفهوانيك وعالم ممّال ير كالمراكنتُ وَيَكُمُ أَقَ لُوالله الكي كحطر لفريض المفاب --الفيض الا قدس : يصمداعبان من بوخوداس كمام من متين من سبحانه كاظهور باعتبارات ان صوراعبان كالميتون اوران كي قبول فيبن كي استعداد كي ساقف

له ب٠٠٠ النصرا عه ٢٠٠٠ الاعلف١١٢

الفیض المقدس ، عبارت ہے ظہور دجو دحق تعالی سے بست احکام وآثار واعیان سے اوریہ دومری تجلی ہے مرتب ہے تعلیٰ اول بریہ مراُق العقائق سے منقول ہے جو حضرت قد وہ الکبرا کی تصنیف ہے۔

## شرف ق

القابليت الدوكى: اصل اصول مادرية تعين اول سے

فاً بلبت الطهوي، معتارل بعض كاطرف اس مدبت قدسى بي اشاره - ب - د جواس مدبت قدسى كم اشاره - ب - د جواس مدبت قدمى كامشارُ البرب فا حببت ان أعرف فعلنت العلق لاعد من د مجر نكر مي اس بان كودوست دكمتا مقار كريس بيجانا جا دُر بس بي سن عنوق كربيداكبا تاكربيجانيس) -

فاحب فوسین ، امرا الی احسی نام دائرہ وجودہ ہے ، بین اسمار کے درمیان نقابل کے اعتبار سے قرب اسمار کو قاب فرمین کہتے ہیں جس طرح بدام (تخلیق) واعامہ ، نزول دعروج ، فاعلبترو تما بلنبر میں تقابل ہے بینی بردہ اتحادہ سے می کے ساغد حس میں تمیز فاتیر داعتبار بر بانی رمتی ہے۔

قراب الفرائض: د ذات بدو کا ذات مین منابر جانا جب من کرنده بن جانا ہے دکراس کا کام من کاکام مرتا ہے انواس کورب الغرائص کہتے ہیں -اور اگر بنده الله حق بن جاتا ہے نواس کو فرب زانل سے مریم کیاجاتا ہے .

القبضى برنبفن دخوف ورحاد اورلسط کے درمیان فرق برہے کہ خوف و رجاد کا تعلق متوقع ہرغوب و مکردہ امورسے ہوتا ہے (مرفوب سے رجا اور کمروہ سے خوت) لیکن فیض ولسط کا تعلق دقت حاض سے نہ کہ آئدہ سے (لین کسی خاص وفعت کے ساتھ محضوص نہیں ہیں)۔

رقی سی مان وست مے مقامی وست کے ایسے است کی ہے۔ القدهم : سالقراز لی اور عنایت لم بزل ہے ۔ اپنے اس حکم سے بن نعالیٰ بندہ کو کمال پر بینجا دنیا ہے اور اس کی استعداد کوتمام دکمال کر دنیا ہے۔ بندہ کے ساتھ اللہ نعالیٰ کی یہ آخری عطا ہے ۔ جیبا کہ سردر کو نمن علی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفوایا ۔

لا بن الجهند يغول هل من من بدحتى يضع الجبار فبها قد مد فيفول فَطُ - نَطُ (مِهُمُ بِالرِيهُمَّارِ مِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

سر مربت افر کر قدم کے بین کر مکر قدم آخری عفو ہے کسی نے کی صورت کا دریہ آفری عطا ہے حق تعالیٰ کے عطیوں سے کہ قریب فرا آیا ہے بندہ کو کسی اسم سے کر حبب بندہ ا تصال پا آیا ہے ترکائل ہوم آتا ہے۔

قلم الصلافى: به صداورا على درجرى تطف وكرم حوالله تعالى لمينه ما لحادر مخلص بندول كو عطافوا تا ہے يجيبيا كم اس كاادشاد ہے: وَكُنِّرُ اللَّذِ بِنَ المَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُعَدِّدًا كُمْ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ مَرَبِّهِ مُرَّ ذَالاً مَنَ عَنْدَ مَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَنْدَ مَا لَكُورُ اللَّهُ مَا مَدِي مِنْ اللَّهُ مَا مَانَ كَ مِنْ اللَّهُ مَانَ كَ مِنْ اللَّهِ مَانَ كَ مُربِي مِنْ اللَّهُ مَانَ كَ مُربِي اللَّهُ مَانَ كَ مُنْ اللَّهُ مَانَ كَ مُربِي مِنْ اللَّهُ مَانَ كَ مُربِي اللَّهُ مَانَ كَ مُربِي اللَّهُ مَانَ كَ مُربِي اللَّهُ مَانَ كَ مُربِي اللَّهُ مَانَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ مَانَا مَانَ مَانَا مَانَ مَانَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَانَا مَانَا مَانَا مُنْ مَانَا مَانَا مِنْ اللَّهُ مَانَا مِنْ مَانَا مَان

القرب: من اور بنده محد درمیان عدرسابن کرمه فاکرنے کا نام مقرب سے۔ القش الفراد: مدالعلم الدنی الاجالی العام للحنائن کلھا۔

قشرعم لدن اجال ہے جوتمام خفائق کا جامع ہے۔ لیبی علم باطن مغزی طرح ہے اور علم طاہر ریست کی ماند ہے گو یا قشر شریعت سے حقیقت کی حفاظت ہوتی ہے ۔ اور طریقت سے حقیقت کی حفاظت کی مان ان ہے اس میے کہ جس کا حال طریقت شریعت سے معفوظ ہیں ہوتا (شریعت اس کی گہدار ہیں ہم تی ) اس کا حال وانجا ) آخر کا روسوسا ور نوا ہش نغسان بن جا تہہے ۔ ونعوذ بالدمن العور بعد الکور (میں ترقی کے بعد مزل سے خواکی نیاہ مائک ہم لئے ) اور جرکو کی مقیقت کی حفاظت طریقت سے ہم بیس کرتا تو اس کے حقیقت میں قدا و بدیا ہوجا آ ہے اور مجروہ الحاد زند قد کے ہی جاتا ہے۔

القطب ١- وه ايك ذات سے جوتمام عالم بين بروقت التد تعالے كى نظر كامحل سے اور دہ قلب مارفيل

علیہالسلم برہے۔

القطیعیة الکبوی : نظب الافطاب کامرتر ما اور یہ باطن پغیرے تقطب الکبا صرف مصرت محد مصطفیٰ مسلم التحدید میں التحدید میں التحدید میں مسلم کے وار تا ن خاص ہی سے کسی کر برمنعب ماتا ہے ۔ بین فطب الاقطاب نعاتم ولایت میں انتہ میں اس مطرح اب میں اس مطرح اب میں اس مطرح اب کے باطن مزرج مراح اب نعائم انبیادیں اس مطرح اب کے باطن مزرج میں اس مطرح اب کے باطن مزرج میں اس مطرح اب

القیاصة در موت کے بعد دائمی حیات کی طرف الخناہے اوریہ ہمین قسم رہے ہمی قیامت موت طبی کے بعد حیات کی طرف الخفاہے کسی ایک برزخ علوی یاسفلی میں موافق حال و نیا کے مردول کے حبیباکہ فرط با نی حلی اللہ علیہ وسلم نے حکما تبعثون تہد حتون و حکما تبدہ قون تبعیثون (جس طرح تم مبعوث ہموگے ،) اوریہ قیامت صغواہے حب کا اشارہ ہے قول من مات فقد قامت قیا مته ﴿ جوم رکیا اس کی قیامت قائم ہوگئی ) اوردومری قیامت موسے دائمی قلبی زندگی کی طرف المعناہے عالم قدر میں جیساکہ فرط یا کہ ادارہ سے مواز تاکہ طبیت سے الح ق

عه پ ۱۱ يونس ۲

الم تصوف بزنمقيدكون والعام شاس فول كويش نظار كفيندكاش، بن بوارى اورا بن نيمير ن ان اقوال كاسطا لعد كيا بوال ومزجم

یادُ ادریہ قیامت وسطی سے جس کی طرف اشارہ کیاگیا ہے احمد کان مینا فاسیبنا۔ دکیا جوتف مر دار توزندہ فرمایا تم نے) یہ نور و لایت بنا پاگیات ا در تبیسری قیامت اٹٹ ہے حن نعالی بین فنا ہونے کے بعب رحقیقی حیات کی طرف بقابالحق کے وقت ادریہ قیامت کری ہے جس کا شارہ کیا کیا ہے:۔ فاذا جاءت الطَّامَّة الكيرى ديرجب آئ تيامت كري،

القلب بايك لزرانى جو سرمجرو مع ونفس كه درميان دا قع هم يرجوم إن بيت مع مخقق مرحاً! ب سي سكما ف ان بوم ركوم كيب تسليم كياب اوراس كونفس وبرن مي منوسط سي بي برادراس كوفران پاک بر الزجاج (تبیشه کمانی) کے شل تنایا گیاہے۔ جبیاکہ اس ارشا در بآنی بر ب

أَنلَهُ مُوْدُالسَّلُونِ وَالأَرْضِ مَثْلُ ثُورِةٍ كَوِيَّكُوهِ فِهَا مِنْمَاحَ ٱلمِنْسَاحُ فَرُجُ جُرَّم ترجمہ اللہ اللہ اور بہت اسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مناں ایس ب جیسے یک عاق کاس میں جاتے ہے اور وہ حراغ فانوس میں ہے۔

القوامع : مقتضيات طبع ونفس وبولك بازر كهنه واليموانع بن . قو ع سما والبيه كي امروي اور سير فى الله مين تانيلت اللي بين ابل عنايت برر

سرب ب المباين إلى معفوظ كوكية بي جيساكم الشرتعال كاارشاده في لا دُظب وَ لا يَ سِن كَيْفِ كِدَابٍ مَّبِينِين د سرحثك ادرسرترار ح فحفوظ مين مرجرد ہے) -

المكل ويعفرن واحديت البيبك المتباري اسم من بصيرتمام اسماء كامباح ب اوراسي للباري كراب أَحَدُ بِالذَّاتِ وَكُلُّ بِالْأَسْمَاءِ ( وَإِنْ كَامْتِبار سِيما مِداوراساء كَ لَوالدسه كل)-

الكلمنة :-مابيات واعيان متنانق وجردان خارجيك سروامدسه مراد ب ببكن معقرزت فاس میں کلرمعنو یہ *سے ساتھ اور کلمہ وجو دیہ سے علیجدہ ا* دیکایت میر سے جد مجرور وہ مہیت جریا متبا روجو د ا در لوازم وجود کے ہے اسکو حرف غیبیہ کہتے ہیں اور اگر ، ہیت اپنے لوازم دوجودی کے ساتھ ہے تو کئے كلم غيبيه كلية بي ادراكرما بيت وجود بيلوازم ك ساخة موتواكة حرف وجوديه كية ي.

كلمه المتحضوت - كله كن كاطرت التاره بيد ببيا كرالله تعالى في ارتنا وفرايا.

(اس کاکام نومی ہے کرجیب کسی بجبر کر جا ہے تواس کر فرمائے ہو ہا! فرقد فور اُ ہوجا تی ہے )۔ كلمركن عمل مورس من ارادست كلبرس وه اداد درف دالے كے اراده كا تعلق عدد در مون سے

الموره عمر المورد من المرام من المرام من المرام الم

کہالی ذاتی، ذات کا ظہور ہے لینے بطون میں اور اندراج الکل ہے اس کی وحدت میں اسکی کم صورتول اور احکام کے ساتھ ہومراتب الملید کو نیر میں شاہرہ میں اتنے بیل وزائب ہوتے ہیں اور ظہور ہیں آتے ہیں اور اس اعتبار سے کمال ذاتی ظہور موجود اس سے ستندی ہے جیسیا کہ الند تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ آئ الله کَنَوْنَ عَیْنَ الْعَلَیٰنِ وَاللّٰہ تعالیٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِن ۔

کمال اسمانی : فلور ذات ہے تعینات میں برانی معلومات علمہ کے صور نفار جمید سرح آئینہ صفات ہیں اور موسوم میں غیرو سرواسے توشے کا ہونااس کا ہونا ہے شے ہیں بالقوں میں استہار سرواسے توشے کا ہونا اس کا ہونا ہے شے ہیں بالقوں

الكشف، كشف مرادد اعقيد، يقنيه ب جرقاع علائق كے بعد عاصل موتاب، جب كم مداد تدكي طرف مترجكا مل مريشعن بنام جمع سے بيلے ہے اس ليے كركشف جمع كوفرق كے ساتقد جمع كردينا سد

الكنزا لمختفي وهوبت احدين مكنوند درغيب رغيب مي پرشيده مربت احديث اين مربت مرباطن

الكنود: منزليت بن نارك فرائض ب اورطرليت بن نارك ففائل اورفن بغت بن وه نادان م الكنود: منزليت بن نارك فوائل الم وفي نادك فرائف ب اورطرليت بن نارك ففائل الم وفي المن المرحس كرفدانهين جا بتا اور موشيت حق بين حق سفرزاع كرنا سے اور تعت حق كا حق شناس نهيں ہے -

کون الفطوی : بغرمتین ہے اور بیال فطور حق سے تعین کی وجسے خلق کی تمیز ہے معنی س کے یہ ہیں۔ کنبروا صری بوتی ہے تمیز تعینات کے باعث مرجب تفرقہ مجیست اللہیّہ وا مدیہ ذاتیہ نہیں ہے۔

سموک المصبح ، بهلانورجو تعلیات واطلاق سے سن کرتاہے اس مظهر برجو نفس کلیدی مظهر میں کے ساتھ محقق مور اللہ تعالی نے ارشا و فرمایا فَلَمَّمَّا جَنَ عَلَیْدِ الکَّیْلُ وَا کَوْ کُیَّا ذَ بس جب ان محقق مور اللہ تعالی نے ارشا و فرمایا فَلَمَّمَّا جَنَ عَلَیْدِ الکَیْلُ وَا کَوْ کُیَّا ذَ بس جب ان

رِدات کا اندحیرااً یا دکیران بھیگ ) تواہوں نے ایک ستارہ دیکھا) الکیمیں! ۔ موجر دیزفنا عدت افدمنعود کے لیے تشولیش کوزک کردنیا۔ حضرت امبرالومنین علی این ابل طالب کرم

ببليها المروم وروي على القناعت كنو لا بغني لا فناعن السانون المصر بروي ما با بالمانون المسانون المسام القناعت كنو لا بغني لا فناعن السانون المسامون المسامون

كيمبيا مم مسعادت ورافات ك درستكيت كينيكولت بيخ ادرنفس كوبرائيول سے پاك كرف ادرفضيلتول كيمبيا مع ماصل كرف ادرزيوركما لات سے آواست موندسے.

كيمياء العلوم، .. باق رسنے وال أخروى يريني كر بوش دنيوى علنے والى تقور ى چيز كے برل بينا ہے.

اله به ۱۰ عنکبوت ۱۰ مله به انعام ۱۰

كيمياء المخواص درل كافانس كرلينا بيكون سے مكون كے بروه س-

مثرف ل

اللائع: به جونورتجلی سے ظاہر بہو مھر دہر شیدہ ہوجائے ادراسکوبا رقد ادرخطرہ بھی کہتے ہیں۔ الله هودت: روہ حیات بونمام اشیاء میں جاری دساری ہے ادراس کوعالم احدیت بھی کہا گہا ہے معین نے اس کا اطلاق و معدت پرکیا ہے اور لبعن نے کہا کہ ناسوت اس کا محل ہے ادر ہر دوج ہے ۔ اکلیب: دہ عقل بوزر فدس سے منور ہر اور او ہام و تخیلات کے قصور سے پاک صاف ہو۔ التّد تعالیٰ ایشاد

اللبس :- يرده صور عفريه به جوحقائق روحانيه كالباس بير الله نعالى فرا تاسه: -وَكُوْجَعَلُنَاهُ مَلَكًا لَجُنَعَلَنَهُ رَجُلاً قَلْلَهُ نَاعَكُنُهِ هِمُ مَّا بَيْلِسُونَ ٥ كه (ادراكر بم فرنشهُ وَسِ سِلْتِ جب بعى الصرد مى بناتے ادران برده و مى شبر كھتے جس ميں اب بڑے ہيں)

ا دراسی میس کی دجرسے حقیقة الحقائق صورانسا بیرس جیساگراس کلام قدس میں اشار و فرمایاگیا ہے اُولیائی تحت قبائی لا دھر فصر حدیث میں وا ولیا دمیری قبا کے نیچے ہیں اوران کومیرے مواا درکوئ نہر نہی تا ، اورالبس وہ ہے سے پندائی واتے ہوان کانول کو جمیاد کرنے والے ہیں اسکو جس کاارا دہ فرا تاہے کران کو تکھا ہے۔

لىسى الصالحتى انسان كامل ہے جومفہر میت اسم المشكلم سے متعقق ہود اللطیف :۔ دہ اشارہ جسکے معنے دقیق ہول گرائس اشارہ سے ابکہ معنی فہم میں روشن ہو جوعبارت میں نہ آ سے۔

اللطيفك الانسانيك : - تطبغه انسانيه كرحكاد نفس ناطقه معاتبير كرت بين اورصاحب ول حضرات ول " اللطيفك الدنسانيك وي

له پس الزمره كه به انعام ه

سے منامبت ہے اور ایک امتبار سے روح سے مناسبت ہے اگر دجراول مربود برتواس لطبی فرانسانید کو صدر کہتے ہیں۔ صدر کہتے ہیں۔ اور اگر دجڑتانی موجود ہو تر بھراس کودل کھتے ہیں۔

اللوح ١- وه كما بمبين بادرنفس كلبه كوكية بير.

اللواتے :- بجسلی کی طرح ملا مربوتا ہے اور فور اُ جھے جاتا ہے۔ لوائع لائحہ کی جسم ہے اس کا اطلاق اس شنی پر کیاجا تا ہے جو بیس کے بیاعالم شال سے ظاہر ہموادر پر کشف صوری سے بیکن بیلے معنی کے ایا طلت لائد کشف معنوی سے ہے جناب قدس سے۔

اللواصع: - دوش انواد جومبندی کے سکتے پیدا ہوتے ہیں کر درنفس والوں پر بدنورعا لم خیال سے حس مشترک کی طرف منتقل ہوجا تا ہے ادر وہ اس کا حواس فاہر سے مشا ہدہ کرتے ہیں اوران انواد کو مثل تا دول ا درجا ندمورج کے انواد کی طرح دکھتے ہیں اوران انواد سے ان کا ماحول دکشن ہوجا تا ہے اگر بیانواز قبر ہیں تومزج زنگ میں فاہر مہتے ہیں اورائرانواد لطف کے فلیسے ہیں توندوا در مبزد تک میں نظارتے ہیں۔ لبلنے الف ل و : - و دوات سے جوسالک کر تملی خاص سے مشرف کوائی ہے تا کہ وہ اس نجل کی بن ایرا ہے تدر و مرتب کر بیجا ن سکے جو فہر ب کی نظر ہیں ہے ۔ اور میروفعت ممالک کے دسول کی اتبداء ہے عین جمع یک اورائی کمال کے بیامونت ہیں ایک تعام ہے دامین اہل کمال موفعت میں میا بک متعام ہے ) ۔

شرف

مانو القدس: و وعلم ہے جونفس کو باک کرتا ہے طبیعتوں کے میل سے ادرخواہش کی برایوں کی نجا ست سے یاشہود حقیقی ہے تبلی قدیم کا جر مدث کو د فع کرنے والا سے۔

المبلا ابید :- یه محض ایک اطافت سے ذات صمدیت کی تقدیم کے اعتبار سے حفرت ما معلی است معلی است معلیہ اور اساد وصفات واسا فات واعتبارات معلیہ کی ایک نسبت ہے۔

المبداء: اعتبارات واصافات اورسبتوں کارجینمہ وخزانہ ہے ظاہردجود وباطن ہے میدانِ تعلقات واخذ بان میں۔ اور وجود مطلق واحد واجب العبادات ہے تعین دجود سے نسبت علمیہ ذاتیہ میں اوراس نسبت کی حیثیت سے محقق حی کومبدار کہتے ہیں۔

میادی النبها بیات بوجادت کے فرون (فرایش) پی جیسے ماز اروزہ و فرونه ایت سلاة کمال فرب ہے اور حقیقت سے داصل کرنے دالی ہے۔ اسی طرح نہا بنت رکزۃ ازرو ئے درق و افغان مسئولیت می بی غرص کا بندل ہے (غیر حق سے نعین ختم کردیا) نہایت سوم رک مہا ناہے یا خود کرردک لینا ہے رسرم حلفیہ سے اس طرح کہ ذاب حق یں فنا ہم جا کے جیسا کہ التہ تعالی کا انتاد ہے در مدیث تدسی الصوم کی دا منا اجن بر (روزہ حرف میرے لئے ہے اور میں بی اسکی جزابوں) اسی طرح نہایت جی ہے کہ معرفت کا وصول ہوا در بقا بعداز فنا کا تحقق ہوا سلئے کہ تم مناک جج جود فنے کے اسی طرح نہایت جی ہرہ ہے کہ معرفت کا وصول ہوا در بقا بعداز فنا کا تحقق ہوا سلئے کہ تم مناک کواس مقام احدیث یک بہنچا دیتے ہیں جہاں جمع وفرق موجود ہے۔ المبادی کا ورائی رفع انور اس مقام احدیث یک بہنچا دیتے ہیں جہاں جمع وفرق موجود ہے۔ المبادی کا ورائی رفع انور اس مقام کی اور دو مرب نادل کے مرائب فوع اخریک۔

مبنی التصوف، روایت ابومحد دیم تین حصلتین بین فقروا حتیاج اور صرف و ایثاراور ترک اعتراض واخت بیار به

المتحقق بالحق: - وومحقق ب جوحق تعالى كامشامده كرنائ برمتعين من بغيراس كے تعين كے كونكه الله تعالى الله تعالى ا اگرچه مشهود بسے سرمقيدي اس كے اسم ياصفت يا اعتبار يا حيثيت سے وه محصر نہيں ہو ماان مقيدات ميں اور نہ مقيد سوتا ہے اس تقيد سے ، يہ تقبد نہ اطلاق ہے اور نہ تعيد۔

المتعقق بالحق والمخلق بدوه صاحب نظر جواس امر کا مطالع کرے کم مطلق دجود ہیں اپنے تقید کی کوئی و جرد کھنا ہے اور ہر مقید کی اطلاق کے ساتھ ایک وجموجو دہے اور وہ اس امر کا بھی مشاہدہ کرے کہ وجود حقیقی ایک ہے اسکی وجہ وجرمطالق ہے ادرایک وجرے مقیدہے اس مظر کامشا ہرہ بطریق ذوق کے متعقق ہوتا ہے حق اور مملق کے ساتھ اس طرح فنا وبقاء کے ساتھ۔

المجن وبنع: دوہ شخص سے جس کوحق نعالی اسنے لیے قبول فرمائے اور اپنی بار کا دانس کے لیے اس کر اختیار فرمالے اور اپنے باب متدس سے اس کو نفذ لیں عطا فرما کر متدس بنادے اور تمام نعتبیں اس کو اس طرح عطافر ما دے کہ وہ تمام متعامات کو نغیر کسی تکلیف وشقت والملب کے لیے کرے ۔ اس فقیر ابغی خرت

اله مینخ النیوخ ردیم (بن احدالمتونی سنت تو تعین کے لیے دیکھیے نفیات الانس از مفرت ما می فدس مرہ وطبقات العولیہ کے کتاب النولینات میں مجذوب کی تعربیت اس طرح کی کئی ہے ۔ کہ مجذوب و مصحب کرا میڈ تعالی بندوں میں سے جبن سے مادر وہ بغیر جمدو کرشش کے تمام واتب و مقامات عابد پر مینی جائے ولننولینات) اشرف سمنانی دقدمة الکبل کے خیال میں ہونکہ مجذوب مقامات کلید کوسطے نہیں کرتا ہے اس ہے اس کے سام کو مشیخت اور افتدائی کے سیے مناسب خیال نہیں کیا گیا دوہ مقتدا اور شیخ نہیں بن سکتا) مجنوب کے مرانب جہارگا ہذان شاما لندائندہ بیان کیے حامی گے۔

المجال الكليه والمطالع الرصلية والمنصات: يهنان النوب عملام بها در يها ني بي ادل مرّبة دورت ب ج تعين اولى ب كراس ك ادرٍ مرتب لا تعين واطلاق اورا عدبت مرف كا ب ناني مرتب واحديث كرتعين وقي ب سم ادواح بي جهادم اشال ادر بنج إجم.

جعمع البحرين، - باركا ، قاب قرسين ب ، كو وجوب وامكان كي تباع كو وجدت كم البهب كرده باركاه جمالوجودب باعتبار جمع مون اسارالهي وحقائق كونيك.

مجمع کا حوام الم بارها وجمال مطلق ہے کم کوئی خواہش بغیراس جمال کے میلان نہیں کرتی مگراس کے التفات ہے۔

عجمع الاصداد: يهويت مطلق ا مدادب

المحفوظ: ده برجس ك خالمت مخالفت قول فعل اورارادت بين حفيظ مطلق فريّا مو تاكروه جوكيه

محوار مباب النظواهم :- ا و صاف عادات كواوربرى خصلتون كوسلانا ہے اوراس كيمقابل أبات ہے اوروہ احكام عادات كوقائم كزا اورا خلاق بسنديده كوحاصل كرنا ہے ـ

عجواد ماب السمل فی به علتون اور آفتول کوزائل کراہے اور بیا نبات بندہ کے اخلاق درسیم افعال دادساف کے دفع کرنے سے ہے ، حق کے افعال وافعات د صفات کی تجلیوں سے۔ جیسا کہ اللہ تعالی کاارشاد ہے دحدیث قدسی کنت سمعہ الذی دسمع به دیں بندہ کا کان بن جا یا مول جس سے وہ سما ہے (محداد باب السرائر کا یہ وصف ہے)

محوالجمع وهواكمقيقى: وصت بسكرت كانابومانا-

معوالعبود بيه ومعوعين العبديك - اعيان كاطرف وجودك اضافت كوسا قط كردينا محكونكه اعيان مشيون واتيه بي ظاهر معزت واحديث بي مجكم عالميت كه ادراعبان معلوات بميث، معدوم العين بي اور وجود حقب ظاهراً مكينها عيان بي اوراً مكينه باعتبار وجود عين نظراً ملب ادراعيان

اس بناد برکرمکنات بین معدوم بی اوراعیان مکنات کے لئے اثار بی اس وجودیں جوظاہرہا عیان میں اور وجودعین حق ہے ادرو مجرد کی نسبت اعیان کی طرف ایک امتباری نسبت ہے اورا فعال و ماٹیرات وجود كے تابع بي اوراعيان معدوم اور معدوم ندمور موسكتا ہے نه فاعل بلكم موجود حق بے۔ تعالى تن نه وجل جلاله ایک اعتبارسے مامدا وراکیا عتبارسے محمود ابس حق ہے جوعا بدہے باعتبار تعین و تقید کے صورت عبدس اوروه ابک شان ہے شیون ذاتیہ سے اور حق معبود ہے باعتبارا طلاق کے اور دات عبد نے مدم اصلیہ میں مگریائی وَمَادْ مَیْتَ اِوْرَمَیْتَ وَالْکِنَّ اِللّٰہَ رَمِیْ اللّٰہُ رَمِیْ اللّٰہُ اِللّٰہ بِعِينَكَاتُمْ فَ لَكِنَ اللَّهُ فَ بِعِينَكَامَ اور فرما يا التُّدِّتِعَالَ فَ إِلَا حَكُو يُكُونُ مِنْ نَكْجُوى تَلْكُ لَهِ إِلَّا حُدَة رًا بِعُهُمْ وَلَا خَنْسَةٍ إِنَّا هُوَسًا وِسُهُمْ وَلَا آدُ اللَّهِ وَلَا آكُ مُزَرِكًا مُوَمَّعُهُمُ ر نہیں ہوتی سرگوشی مین لوگول کی مگروہ اُک کا بوتھا ہے ادرنہ پانچے کی میگر وہ اُن کا جیٹا ہے اور نہ کم کی اس ا ورنه زباده كى مرده أن كے ساتھ ہے، اور فرمايا التُدتعالى نے لَقَدْ كُفَرَ اللَّهُ يُنَ قَالُو ٓ إِلَىٰ اللَّهَ فَالِثُ مَلْكَتْمِ البِينَ كُلُ كُوكِ جَهُول فَ كَهِاكُ اللَّدِين كاايك بع- إيها آيت بن اثبات فراياكرجو تعا ہے تین کا دوسری آیت یں تین سے دوسرے سیسرے کی نفی فرمائی کیونکہ اگر کوئی ایک بین نے دو ہوا اوممکن ہوتا ان كاطرح اسكنتان أس سے ماك وبرترب بل اگر سوتھا ہو تين كے سوا ہو، باعتبار حقيقت كے ادرعين اُن مین کا ہو باعتبار دجود کے یا غربو ما عتبار تعینات غیرکے ا در عین غیر ہو باعتبار حقیقت عین کے۔ المعتى: وبود بيدكم ذات عنى من فنامر جانا بيس طرح محوسه كها فعال بيدكا فعل حق من فنام وجانا بهاران الم وبود مبدر کا ذات سی منا ہوجانا محق ہے ملس صفات سی میں بندہ کی صفات کا منا ہوجا ناہے یہ و وقعل بوکسی نئی سے صاور بھا اس کوفاعل مطلق ( نعال لہا پردید) کا فعل سجینا ، دومرے بر کہ مرصفت جو کسی موصوص میں با کی حالے اس بی صفاحت می کا طنا مرہ کرنا۔ اورطس وجود نہ بائے غیرو ہو دی کے۔ المحاص له: من كارنة ول كي مفرري به اس طرح كراسائ فن تعالى و القدس سي فيف ما سل كباجات المحافات: عبرين كولرش كرك بده كاحاصر بونام ذات ق عساعة مراقبين. المحا د تنه وعالم ملك صحكى مورن من ظاهر مهوكر منده مصفى تعالى كاخطاب فرما نا جر طرح شبرة العور مصالتدنعال في حضرت موسى علىدالسلام مسي خطاب فرما بار المخدع: مقام سرقطب ب افراد داصلين سـ المددالوجودى: حق تعالى موجودات كى مددفرماتا سے نفس رحمانى سے دجودىي ناكرتر بيع ديتاہے دجودعا

كوعدم عالم ريا ورو ، تحليل موني ين بدل ديتاب غذا س لدرنفس كومددعطا فرما ما سب موات جو

ت بر ۱۲۸ لجادله على المائده ٢٠ الانقال، لطيفه

ظاہرد محسوس سے سکن جمادات دافلاک دروحانیات توعقل کم کرتی ہے ان کے وجود کے رجمان کی بمیشکی برمزع کی وجہسے اورمشاہرہ کا کرا ہے کہ مرمکن مرآن میں خلق جدید ہے جیسا کہ فرمایا :-بَلْ هُ مُرفِ لَبْسٍ مِّنْ خَلُق جَدِيدٍ فِي لَهُ له ( بلكروه نَ فَي فِي سَصْبي بي) المل ننب كليته بداول مرتب وات امديت سه دوم مرتبر حضرت اللبيه بهاس كانام مرتب حضرت واحديت بي سوم مرتبه ارواح مجردہ ، چہارم مرتب نفوس عالم جمعے عالم ملكوت وعالم شال تعى تحقيم بي بنجم مرتب مك بے بعد عالم سلما دت بھی کہتے ہیں بسٹ شم مرتبہ کون دجا مع لعنی انسان کامل جومجلی سے تمام مجموع ا درتمام صور کا ۔اس طرح یہ ممالی یا مراتب جو بان کے ماتے میں درا صل جو ہیں۔ اس لئے کہ ممالی مظر ہیں اور مظر ہی سے مراتب ظاہر موتے ہیں۔ ذات احدبت کے علی جھیمیں یہ واضح رہے کہ ذات احدیث میں تعداد کا عتبار نہیں کیا جائے گا بکراعتبار ذات احدیث ہی اعتبار کا سبب ہے کیونکہ عالمیہ اور معلومیہ اور اس مرتبہ کے تنزلات تمام مراتب کی اصل ہیں اوراس مرتبہ کے علاوہ مجالی باطن ہے یا ظاہراور ذات احدیث کی مجلی انسان کامل ہے. ص است الکون: روبودومدا نبست کاوہ مفاف ہے جس میں تمام اگوان اوران کے اوصاف واسکام طاہر برسے بب اوروه بخود ظهورا كوان كے باعث محفی ومسنور مهر حب طرح آئینه كا حمال اور و حبمراً نا فهر وصور (مورتول کے فلموں کے باعث پوشیدہ رہتا ہے۔ صرالاً الحجود: وه تعبنات بوشبُون باطنه مصمنسرب ببر اور اكوان شبرُن كاصر تبر ببر او تعبنات كے سا تقوه و سود متعبن ہے بر وجود کے آئینہ میں شیون کی ظاہری صورتیں میں وجود وا صراب ورکوان می تعین ہے۔ صوالة الحضرتين يحضرت وجوب مامكان ١ ورآيئنه حفرتن انسان كالله ، و وحفرت الهيه كاآئينه جه جو مظردات برائي تم اسماد كما تور المسافرة ١- بنده ك يخ بي تترين ادروفين رات ك كفتكو ب-مسالك جوامع ألا تنينية : - اسائ ذاته كي ساته ذكر ذات ب بفيراسا دوصفيه وفعليك بك عارف اسائے ذاتیہ کے ساتھ اور ذاکر کا شہر داسمار ذاتیہ ذات ہے اور ذات مطابق ہے جرتم اسمار کی ال

المسافرة او بنده مح لئے ہے سرسی اورعوف ہیں رات کی تفتکو ہے۔
مسالک جوامع کلا تندید ہے ۔ اسائے ذاتیہ کے ساتھ ذکر ذات ہے بغیراسما دوصفیہ و فعلیہ کے بلہ
عارف اسائے ذاتیہ کے ساتھ اور ظار کا شہ داسما د ذاتیہ ذات ہے اور ذات مطلق ہے جو تمام اسما دکی آل
ہے اور تعظیم طلق کے دجو دکی اصل ہے جس میں تمام اوصاف حق شامل ہیں. اگراند تعالیٰ کی شاکی مہائے
اس کے ملم یا وجو دیا قدرت کے ساتھ تو گو باان اوصاف کے ساتھ اس کو مقید کر دیا گیا۔ اور حق کی شااگراسما م
ذاتیہ سے کہیں جیسے قدوس اور سبوح اور سلم اوغنی اور اسی طرح کے دومرے اسماد تو تق کی شااور بجوع اسماد کہ دیا گیا۔
مستومی کلا سمم الا عفظم بد بیت الحوام ہے جوحق کے ساتھ و صوحت پذیرہے ، یعنی کا مل صاحب دل
کا دل ہے۔

له پ۲۱ سوره ق ۱۵

المعرفت: حضرت واصديت بهيرة مام اسماد الهيدكا نشاب-

المستهلك: - وات الديب بي فنابومان والااس طرح كه اس كولُ رسم : قن رب -

ا لمسئلة الخاصصة :- اعبان نائم بين كرصوراسما كالبير حفرت عليه من وجود كر الديت كا عنبار مصعبين و اجب الحجدين -

ا لمستنویی ، وه بنده سیم کونداوند تعالی مرفدرسے مطلع فرماد سے دوراس طرح و و برمطانعه کرے کرمر کھیے مقدور ہے اس کا وقنت معلم بروقوت بذریمونا وا جب برگا در موکھے مقدور بہیں ہے اس کا دفرع نمتنج اور محال ہے جبسا کہ رسول اکرم صلی النام علیہ دسلم کا ایننا دہے ۔ المقد در کانن (جو مقدور سے دہ ہوگا)

مشادق شمس العقيقت: ين احديث من أناع كابل سي بهل بخليات دات كانام به.

مشارق الفتح: يه تجليات اسمائيه بي اورتبليات اسمائيد اسراد بغيب اورتجليات وان كرنجيان بي.

هشوق المصناكي بيء و دمنورجس كوالله تعالى الهي فرمادے ، دميول كدول براسيد الباطن كے نورتجلى كريكا ميں المسائد الوسيد الوالي روان برمطلع تھے .

المضاهات باین الشیون والحقائق : - حقائن کونیدی ترتیب بے حقائق اللیر برجواسا، بین که ان اساء کی ترتیب بے حقائق اللیر برجواسا، بین که ان اساء کی ترتیب جب سیون واتیر برموگ تو یقیناً براکوان طلال اساء مون سے ادراسا، طلال سیون

المصاهات مین الاکوان : اکوان کو نسبت بے حضات الله یعنی حضرت وجوب و حضرت امکان و حضرت بھی حضرت جع بین الوجوب والا مکان ہے . بوکچھاکوان میں موجود ہے و بوب کے سابحة اس کی نسبت جس قدر زیاد وقوی بوگی آشاہی و واشرف واعلی بوگا حبیباکہ ملکید و دوجیہ ولسیط فلکیڈ اگر بس نسبت امکان کے سابحة توق بوگی توجر اشامی اخران اور اس می نسبت حضرت جع سے زیاد و بوگی و دحقیقت الس بر برگا و سام کا میاک معلی عضری و بسیطہ و مرکبرا درجس کی نسبت حضرت جع سے زیاد و بوگی و دحقیقت الس بر برگا و سام کنز نسب کا اس می غلبہ برگا و کا دول اس بر غلبہ برگا اور احتمام کنز نسب کا اس می غلبہ برگا اس الس برغلبہ برگا اس المی مقدار برخیر اللہ میں شار موگا و داگر میں بوگا جیسے ابنیاء علیم الس می السرومی کا شام درسا بقیس و صدیقین میں ہوگا جیسے ابنیاء علیم الس می السمومین و و و ایمان لانے والوں میں مقدار برخیر موسل کرنے والی ہیں اس برکان مقتصر کی من السمومین و و و ایمان لانے والوں میں مقدار برخیر کرنے والی بی مقدار برخیر کرنے والی بی اس برکان و مقتصر کی من السمومین کی قوت اکا بیمان و صنعف درخم کا تحت کا میمان کی قوت اکا بیمان و صنعف کے اعتبار اسے ایمان والے بی ایمان کی قوت اکا بیمان و صنعف کے اعتبار سے ایمان والے بی ایمان کی قوت اور صنعف کے اعتبار سے ایمان والے بی ایمان کی قوت اور صنعف کے اعتبار سے ایمان والے بی ایمان کی قوت اور صنعف کے اعتبار سے ایمان والے بی ایمان کی قوت اور سے کسی ایمان کی قوت اور میں سے کسی ایمان کی قوت اور منبون کی قوت اور میں سے کسی ایمان کی قوت اور منبون کی قوت اور منبون کی قوت اور منبون کی قوت اور منبون کی خود منبون کی قوت اور منبون کی قوت اور منبون کی خود منبو

المطالعة و عارفول كے مفتے حكم سلطانی رخكم خدادندی كے ابتدائی توقیعات رزابین ہیں اور عارفول سے سوال ہونے ساں كے بارسے میں جوراجع ہو حوادث ومطالع كى طرف بولا جاتا ہے نورانیت مشاہرہ پر زمانہ انواد فرمان اوراسكى جيك كى ابتدار ہیں۔

المطلع اوقرآن باک کی تلاوت کے وقت رجوزات فداوندی کا کلام ہے) متعلم کاشہود ہے جواس مفت کلام کے ساتھ متجلی ہے جس کاموردوہ آیت ہے۔ جیسا کہ ایم جعفر صادق نے ارشاد فرما یا مقد تجس الله لعبادی فلاملہ ولکن لابیصورت بصفۃ الھیۃ ھی مصدق تلك الایۃ (اللّٰہ تعالی لینے فام) میں لینے نبدوں کے لیے جادہ فرما موتا ہے لیکن وہ اسے دیجے نہیں صفت الہیہ سے جواس آیت کے موجب ہے۔

منقول ہے کہ ایک روزمسجد میں انم موصوف پر حال طاری ہوگیا اوروہ سجدہ میں گرکہ فا موش موسوف ہوگئے جب وہ کیفیت جتم ہوئی توان ہے اس کیفیت کے بارے میں توگوں نے سوال کیا توانہوں نے فرمایا صافلت اکد دایت ہ حتی اسمحھامن المنتخد در بین ہمیشراس ایب کو بڑ معارت بقابیان کہ کراچ میں نے اس کواس کے متعظم سے سنا) اور مشیخ المام شیخ شاب الدین مہرور دی تدیس اللہ و نے اس سلمام میں از اور مشیخ المام شیخ شاب الدین مہرور دی تدیس اللہ و نوت المام فی ذبان شجر مرسی عبدالسل کی طرح تقی کرا نہوں نے اس فیت سے انی انااللہ کی اواز شی - اور مشابدہ جو مطابع وہ حام سے کورکہ مقام شودہ حق ہے بر شخص ان فیق کے اس صفت سے جس صفت کی وہ شئے مظہر سے جیسا کہ داد دسے حدیث میں مراص البیق اللہ و لیا حرف حدیث کو لیکن حدیث مصلع کرکہ ایس آیت نہیں جس کی پیشت پر ظاہراور باطن نہ ہو۔ سرح ف کے لئے ایک حدیث اور سرصور کے لئے ایک مطلع ہے ) کی پیشت پر ظاہراور باطن نہ ہو۔ سرح ف کے لئے ایک حدیث اللہ دی کرما الم عدم سے مراوا اسان کے معالم اعمام المدین معالم الدین مع

المعلم الدول ومعلم الملك الم حفرت أرمعيالهام من بنيا فيه الله من المدينا دخم والمنافرة من المنافرة الم

اَنْ َ اَلْهُ الْمُ هُوَالِهُ الْمُ الْمُ الْمُعْدِدُ الْمُعَالِمُ الْمُولِمُ الْمُعْدِدُ وَلَا اللهِ اللهُ ال مغی ب الشنهس ، تعینان می کے باعث ذات می کانہاں مونا ہے اور روح کا صریب یردہ میں بہت ۔ مفتاح سترالقد ر: اندل میں اعیان مکن دار دور) کا شعداد کا ختلاف سے ۔

المفتاح الاول: مغيب الغوب ليني الدين الرف من تمام الشيار كالداح بونا بسط تشجر (درخنت) كالمعلى مرجود مونا -اس كرودف الاصلير سعيمي موسوم كيا جاتا ہے -

مفرح الاحزان احراح مفرح الكروب: ايان بقد اخراج مذح احرال بد

المفيض: - سروركونين صلى الله عليه وسلم كے اسماريس سے ايك اسم ہے كيو كر حضور الله تعالى . ٠٠٠ ور ت

له ب سورد البقرة ٢٦

متحقق ادرافاضهٔ نور مایت محمظم میں اورسب کے لئے واسطہ و ذراجہ ہیں۔

جموع المقام به به م کے حقوق کا اداکرنا ہے کیو کداگراس منزل کے حقوق جب میں ہے دفا ذکرے (جواس کو ذات میں موجود بین توسالک اور کے مقام پرتر تی بنیں کرسکا، شنگ اگر فنا عت کے ساتھ تحقیق نہ پائے تواس کیلئے وکل درست نہیں ہے اور حقیقت تو کل کی تحقیق نہ ہوتو تسلیم کی منزل اس میں درست اور صحیح نہیں ہوسکتی اور اسی طرح دیگرا مور سمجھو اور وفا کرنے سے مراد بہ نہیں ہے کرجب یک درجرسا فیل سے سالک بیں کچھ مجھی باتی رہے گا اس دقت تک وہ مقام عالی برترتی نہیں کرسے گا۔ ایسانہیں ہے بلکہ بہت زیادہ سافل کے بقایا اور اس مقام کے درجات عالیہ مقام عالی میں محکوس و معادم بوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مقام مالی ساک کی مکیت بن جائے اور اس مقام بالے سان مرح تربی ہو کہ وہ سالک کا حال بن جائے اور اس مقام کی مکیت بن جائے اور اس مقام کی مکیت بن جائے اور اس مقام کا کہ اس پر پورے طور پر صادق آئے صول معنی مقام عالی بن طرح ہو کہ وہ اس کا ممنی بن جائے تاکہ اسے منوکل یا قانع کہا جائے ۔ یعنی اسم اپنے مسئی کے ساتھ پایا جائے مقام کو مقام اس صب سے کہتے ہیں کہ ساک کو اس مقام برا قامیت حاصل ہوتی ہے ۔

اسے منوکل یا قانع کہا جائے ۔ یعنی اسم اپنے مسئی کے ساتھ پایا جائے مقام کو مقام اس صب سے کہتے ہیں کر سائک کو اس مقام برا قامیت حاصل ہوتی ہے ۔

اسے منوکل یا قانع کہا جائے ۔ یعنی اسم اپنے مسئی کے ساتھ پایا جائے مقام کو مقام اس صب سے کہتے ہیں کر سائک کو اس مقام برا قامیت حاصل ہوتی ہے ۔

مقام تُنْوَلَ الوباني، ينفس رحماني بي يعنى مُراتب تعينات مين وجود حقائق كاظهور. المكانت: منازل عندالله مين يه أي منزل ادفع واعلى بيءا وراس كااطلاق مكان كى مكانت دمكان يحني پركيا جاتا ہے جيساكر حق تعالى كاارشاد ہے: في مَقْعَدِ صِدْرِق عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِدِهُ له دبر عاقبار والے بادشاہ كے باس مقام صدق ميں)

المستف احد تلا: - اس كاطلاق دلائل ترحيد كے ساتھ الليارى رويت بر مهزنا ہے - اسليار بن رويت من كر بھى منتا ہرہ كہتے بين اور حقيقت بقين بلاشك بر بعبى اس كا اطلاق كيا حالتا -المكاشف : يحقين امانت بالفهم براس كا اطلاق كيا حالتا ہے اوركسى زيادتى سال كے تمفق براس كا اطلاق كرتے بن كمبى بمقا بل تحقيق اشار مكومكا شفة كها جاتا ہے -

الموميد ،- وه جس كى ادا دت ناقده م اس طرح سے كرمرىد ہے ادا ده حق كے ساتھ - و د جوستے بے رگا و سے اللّٰد كى طرف اسم سے اور كہا گيا ہے كرمرىدوه سے جوارا ده سے عليٰ عدد مو -

المواد: دو مجدوب ہے اس کے الاوہ سے مع امور کے مہیا کرنے کئے تووہ بغیر مشقت کے رسوم و مقام کا بڑھ جانا ہے .

المحود - ا دصاف عا دت كامثانات ا دركهاگياكه علم كازائل كرباب ادركهاگياكه حق جس كانشرو منقيد فرمائي -

ك په د موره قرده

للجاهدة:- بدنى متقتول كلفس كابرداشت كياب ادرسر حال برخواسش كى مخالفت بـ المكسما ١- باوجود مخالفنت كي نعمول كاب درب آنام اور مع بيدا دبي ك حال كاباتي ركهنا ب اور بغیر کا وسی کے آیات وکرامات کا ظاہر کرناہے۔

الملك، وعالم شهادت كانهم باس كرعام محسوس بهي كتيرين-الملكودت اسلك كح مقابل مين عالم ملكوت سے جس كرعالم غيب بھى كہتے ہيں مرف غيب ہيں مكرعالم غيب۔ حضرت قدونه الكبرانے ارشاد فرما بالكر جس زما نرميں شبنج عبدا<u>رزان</u> كا شانى اصا حب مِرْح كا شانى كالمج<u>هر</u>زنِ

ندمنت ماصل نفااس وقدت بین نے مفرن سے ملکوت کے بارے بین دریا فت کیا زاب نے فرمایا کہ اصطلاح بین بعض مشاکخ کے نز دیک اس کے معنی "عالم معان " کے بین جود عالم فوت " کے مقابل میں ہے

ليكن اس فقير كحازد يك حضرت والمديت سع مراد مهدكرا عيان نابنراس كم مظري - حضرت اجمالي كومي

عالم ملکوٹ سے تعیرکیا جا آ اسے ۔ یہ بھی احمال رکھتا ہے کہ حضرت وا مدسیت ہے۔

محمله الهجه عن الله عليه وسلم على الله عليه والسطير ا فا ضير حق ببن ا ورحس برجائية بي مبدول سے اس کی مدد فرماتے ہیں اہل ایمان مرد وغورت کی نور ولایت سے مد و فرماتے ہیں۔

المناصفيه ١- ووانعاف ب جوحن معامله حق اورخلق كيساته موواس فقر رحضرت مخدوم اشرف منانى

کے زدیک باہی زول ہے جوامانین کے درمیان ہے۔

المنصبح الأول: - تمام صفات واسمار كامرتبت ذات مين انتشاري اوروه ابل نظر جوبيا موكيا بهو مرسهٔ اسماروصفات کے نورے تمام مرتبهٔ ذات میں اس کوراه دکھائی گئی ہو قریب ترین راستها ور يها طریق میں معفرت قدوۃ الکبرا فرماتے ہیں کہ منبج اوّل سے مرد سغراوّل ہے جفرت تا ہ نعمت اللہ

ولی فرانے ہیں کہ سالک کی ابتدا ہے آغاز سلوک ہیں مصطلحات کے اس مختصر مجموعہ ہیں جو کچھ فارسی ہیں ندکور ہے وہ حضرت شا و نعمت الله ولی کے فرمودات ہیں جواس فقرنے اس سے صاصل کئے ہیں اور بعض اصطلاح کہر حفرت شيخ مدردين تونوى قدى سرة كى ترصيحات بي

منقطع الواحد: غيركاانعطاع كلى، عين جع امديت ب داعتبارغرنهي،

منقطع الاستيام: حفرت وجود اورحفرت جميع كوكتيس.

لے مفرق قددة الى كلين قدوة الكراجه بمبرائرف منانى قدس سروے اكثر مصطلحات كا ترضح نفيع و بليغ عرب زبان بس ك ج - يكن دہا تُف کے زجہ میں اس اقباز کر قائم ہنیں رکھام اسک تھا۔ تمام فارسی اور عربا عبارات کا نرجہ ار و وہر اس ہجیدا ن شمس برطیری نے پٹی کردیا ہے بمنفرس بی حارات میں کہیں کہیں بیٹی کر دی ہیں - منتھی المعی فی ندون وا مدیت مددت قددة الكراؤ التى تقد اگر حرام سالكول كاسكو مرتبروا مدیت كسب كیكن اس فقر الفرف كرد كريم تب و مدت كسب به اكثر عارفول كويه قول عجيب معلم بوكا مكن حفرت غوث الثقلين قدس مردك مقامات سه يدام فام موما تاب مگر صور سو يدق لمد يد دح دوى اك لطف كوجان سكتا ب جس في اس مثراب كاردت يا في ب كرد خفرت واحديت منشا دغير ب انشا دفعس رحماني كه اعتبار سه -

المنافی فی استین نے فوحات میں فرایا کہ جان لوکہ منازلت دو فاعلوں کا فعل یہاں ہے اور وہ دوہی سے ہرائیں کا تنزل ہے کہ دوسرے کو طلب کرتا ہے اوراُس برنازل ہوتا ہے دونو تحتی ہوتے ہی داست میں ایک معین میں اوراُس کا نام منازلہ ہے بسبب طلب کرنے ہرایک کے اس زول کو دوسرے برایک کے اس زول کو دوسرے براور یہ نزول برنا ہے حقیقت بندہ کی جانب سے ترقی ہے اور ہم نے اس کا نام زول ، سی سے رکھ ہے اور ہم نے اس کا نام زول ، سی سے رکھ ہے کہ بندہ اس ترقی سے نزول بالحق میا ستا ہے۔

المبيمون بربرو دمهم بالنان ملائكم بس جرجال حق كي شهردك شدست ك باعث شامد دى مراس طرح من من من مران كربيات كوبير كباب حرال كرد دغر حل سه عائب بن أس ليه وه سجدة إدم كم بيد كلف بنبس تقع

ا ملودت: بنواہننات ننس کانع کردینا مرت اختباری ہے اور اُرنفس جو یہ میل کر یہ بدتوں اور نفسانی منہ ہوتوں اور نفسانی منہ ہوتوں اور بدنی تفاضاؤں کی طرف توضرور ماکل ہوگا سفلی جا سب کواور اپنے مرکزی نفس ناطقہ کی موت واقع ہوصائے گی حیات حقیقت علیہ کو بذب کرے گا۔ اس صورت میں دل بعنی نفس ناطقہ کی موت واقع ہوصائے گی حیات حقیقت علیہ

ے موت جمیلہ کی طرف اور اگرنفس جو صاحب مراد ہے اپنی خوا ہشات سے بازر ہے گاتو وہ محبت اصلیہ کے سبب سے جو حب الوطن من اکا یسمان (وطن کی محبت ایمان ہے) کا اقتضا رہے اپنے اصل رطن میں بہنچ کر نور سے زندہ ہوجائے گا۔ یہ اس کی حیات ذاتیہ ہوگی۔

حفرت الم جعفرصادق رضى النُرعنه سے مردى سبے كرموت توب كانام سبے جيساكدارشاد ہے فَتُو كُبُوٓ إلى بارِيْكُمُ فَا الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الموت كلابيض: اس مراد بوك به مجاد الموك الموت المركباس كالميث مركباس كا ول زنده بهوگيا -الموت كلاخض : رزگارگ بوندول گداری بننا حين اورزم و نازک لباس كورک كرك گداری بوناعت كزار الموت كلاحس و نفس كي مخالفت كرناموت احرب.

الموت الاسود: - مخلوق کی ایدارسانی کا بغیر نج وغم کے برواشت کرنا یا یہ لذت یاب ہونا اگر یہ مجبوب کا طرف سے ہوتو کل ما بفعد المحبوب محبوب و جو کچومجوب کرتا ہے دہ مجبوب اور بندیدہ کا معداق سمجنا۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ ننا ہوجا ناہے محبوب میں اس کے شہود سے اُس سے فعل محبوب میں اپنے اور خلق کے نفس کو فنا ہوجانے کے شابدہ مجبوب میں اپنے اور خلق کے نفس کو فنا ہوجانے کے شابدہ سے ۔ اگر نفس موت اسود سے فنام وجائے توام قت ول زندہ ہوجاتا ہے۔

الملیزات: ترازدی اقرال شدیده (افرال راست) اورافعال حمیده کاان کے اضداد سے دزن کرسکناادر
یہ عدالت ہے اورو مدت حقیقت کا طل ہے جوشنل ہے علم شریعیت ، علم طریقیت ، علم حقیقت پر ،
ان علم کا محقق تحقیق کے بعد عالم بن حاتا ہے مقام احدیث جمع وفرق کا اہل ظاہر کی میزان مشریعت ہے اورا ہل باطن کی میزان و وعقل ہے جو نور قدی سے منورہ ہے اورا ہل خواص کی میزان علم طریقیت ہے اورا ہل خاص الخواص کی میزان عدل اللی سے اور عدل اللی کا تحقق انسان کا مل کے منا صدبیں سے ایک منصب ہے۔
مناص الخواص کی میزان عدل اللی سے اور عدل اللی کا تحقق انسان کا مل کے منا صدبیں سے ایک منصب ہے۔

#### ىترى ن

المنبقوت : خبردنیا ہے حقائق الہیدسے یعنی معرفت ذات جن ،اساد صفات ،اورخداوند تعالی و تفدی کے احکام سے اوراس کی دوقسمیں ہیں۔ ایک نبوت تعربیت ہے تعنی صفات ذات اساد ذات سے خبر دینا دوم نبوت تشریع جوخبر دیناان سب سے مع نبلیغ احکام اور تادیب اخلاق و تعلیم اخلاق، تعلیم حکمت کے اس کی اور بہمت سی تسمیں ہیں ، یہ نبوت رسالت کے ساتھ مخصوص ہے۔

له ب سوره لقسو مه

المنعبانديوه جاليس حفرات مي كران مي سے براكيد دنيا والول كے كامول برمامور سے ان كى كيفيت، تقريح وتومني تطيفه سابقهين بيان كى ما يكى ب

النفس: بطائف غیوب سے دلوں کی تفریح د فرحت پذیری کا نام ہے محب کے اس اُنس کوہمی کہتے ہیں

جومحبوب کے ساتھ ہے۔

النفس الرجماني :- وه وجودا ضافي ب كروهدانيت حفيت بي ب ادركزت غيوب معالى بي ب یعنی حفزت وا حدیت میں اعیان کے احکام (جوایک کرت ہے، جن طرح مرد کُ صور میں ہیں لیے نمایع کے ساتھ اول دآخر میں اسی طرح نفس انسانی بھی مختلف ہوجانگہے نفس رحمانی تردیج اسمائی ہے جوا حاطمہ اسم الرحمان كے ماتحت واخل ہے.

نفس انسانی ١- باطن عظامری طرف گرم موا کا جورناب اورتازه موا کا مین اندرلانام. سانس

را حت دمال ہے مانس لینے والے کے لئے۔

المنقسي، ابك بخار لطيف ہے اورابك بأكيزوج مرشرليف ہے جو تونت مبات اور ص و حركت ارا د بہ ہے۔ مكراس كوروح حبوانى كمتضين ببربدن اورنفس باطغرك درميان أكيب واسطرصا ورتران باكبس مشجرة الزيند نيد كي نام سيموسوم م اورمباركر كي صفت سيموسوف سي يورز نُرقيه م اور نرغربير ليني نه شرق عالم ارواح مجرو سے ہے۔ اور نه غرب عالم كتبيفر سے متعلق ہے۔

النفس الدَّمَّا من وطبيعت برنير كي طرف ما من رسّامها ورلذات شهوا نبركا أبك حكم مهد لذات شهوا نبر برا بها د نا ہے -) اور دل کوسفلہ کی طرف کھینتیا ہے - برنفس ما واکے شراور منبع اِنعلاق ذمبرہے (تمام اخلاق د مبير كاسر ميتمر سے) اور افعال سبير كامن ون سے - الله أنعا في كا ارشاد ہے إِنَّ النَّفْسَ لَاَمَا مَا قَا كِالسَّنُوعِ كَ

ر بے سکے نفس امارہ براتی کی طرف راغب کرنا ہے)

النفس اللوّامل: - وه نفس جرور دل سے مابت یا ب موا در خواب مغلت سے بدار مرجائے اور اصلاح دل م رکتان مردربربنداور معلقبت کے درمیان اگرظلمانیت کی بنایاس سے کو کی گناہ سرزد موجائے تو اس تخ ندارک اور تنبید کے بیے خداد ندی نور کو اپنے بیے ضروری اور لازی فرار دے اور نفس کے گنا صے بدر لیستنفار مے درگاہ مصبم وغفار کے حضور میں میروع کرسے اس سبب سے اللہ تعالی نے اس کونسم کے ساتھ یا دفر ما باہے الله نعالي كاارشاد الله و لله أفسيه هم بالنَّفني اللَّوَامَة ( مِنْ م كما مامون اس لفس كي جرببت ملامت رق

النفس المطمئنه: - باس صفات زميمركوا تاركواخلان حميده ك خلعت مطبيف كرينينه والانفس انفس طلنه

که بی سوره تیامید، له كل سره يوسف ۵ ا ور دل کی طرف پوری طورسے توجہ کر کے نهایت خباب اقدس کی طرف ہو باک ہے جس ظلما نبر کی خاتت سے بہنجنے کی کوشنٹ کرے ماعن و نبدگی ہد بہنٹہ قائم رہے اور درگا ہ د نبیج الدر جات پراکن ہر جائے "ناکم بارکاہ ابزوی سے اس طرح اس کوخطاب ہو ۔
"ناکم بارکاہ ابزوی سے اس طرح اس کوخطاب ہو ۔

لَيَا يَنْهُ كَاللَّهُ مُنْ الْمُعُمِّلَةُ أَوْ الْبِحِي إِلَى رَبِّكِ رُا فِيهَ لَا مَنْ فِيتَةُ وْ لِهِ

(اے اطبینان والی جان اپنے رب کی مُرفَ واپس ہولیں کہ تراس سے راضی و دنجو سے راضی ) ماجہ لات آری و جن بر لانیا ہی وہ جس کرتے ہے۔

النكا كالسّارى فى جميع الدّارى : - حن كا توجه ب جوى تعالى نے فرمابا كُنُكُ كُنُو كُنُو كَا مُخْفِيّاً النّا على ميں خزانه لپر شبده ) اشاره سے خفا وغيبت كى سبقت كى طرف اور ظهرو وتعين كا اطلاق سبق ازلى ذاتى بر ب قرل اس كا فَاحْبَدُتُ أَنُ الْحُرَف ( توجابا بيس نے كه بهيا ناجا وُل) اشاره ب اميداصلى وحب ذاتى كى طرف اور به ووسل ہ ورميان خفا وظهور كے ادر رِدُّ عُوْفُ اشاره ب كى طرف اور به وسلت اصل نكاح ب جوسارى ہے تمام اہل وعيال ميں اور وحدت مقعنى ہے سب ظهروا حدیث كى جوسارى ہے تمام مواتب تعينات مرتب وتفاصيل كليات ميں اور وحدت كابن ك كرنت ہے كو كار كو سات كى جوسارى ہے تمام مواتب تعينات مرتب وتفاصيل كليات ميں اور وحدت كابرت سے فلورا حدیث كى جوسارى ہے تمام مواتب تعينات مرتب وتفاصيل كليات ميں اور وحدت كابرت سے وصلت ہو اور دولات كي اول ہے مرتب حضرت و حدیث میں احدیث وجود ا نسانى کے ساتھ تمام مواتب اولان میں بہان كے کہ حصول تنجه میں حدود دقیاس وتعلیم وتعلیم دغذا و متغذی و مرد وعودت میں اور بیوب اکان میں بہان كے کہ حصول تنجه میں حدود دقیاس وتعلیم وتعلیم دغذا و متغذی و مرد وعودت میں اور بیوب الکان میں بہان کہ کہ حصول تنجه میں حدود دقیاس وتعلیم وتعلیم دغذا و متغذی و مرد وعودت میں اور بیوب المان میں بہان کہ کہ حصول تنجه میں احدیث کا تاثیر و فاعلیت و مغدولیت سے اور وہ نکاح ساری ہونا ہے کتر بی بہان دوجول میں بیان کہ میاری ہونا ہو تا میں دولی ہونا کیا تاثیر و فاعلیت و مغدولیت سے اور وہ نکاح ساری ہونا ہو تائیا کہ ساری ہے تمام اہل دعیال میں۔

نهایت سف اوّل: وبراصیت سے جاب کرّت کا اُٹھ جانا۔ نهایت سف الشانی: جاب ومدت کا اٹھ جانا علیہ باطنے سے

کڑت ہے جاب و مدنش آب کڑت ہے جاب و مدنت ہے آب بر دار جماب آب دریاب نھایت السف الشالث اس نظام دونوں قیدوں سے تعید کوز ائل کر دینا یاان کازائل ہو مبانا ہے ا مدیت میں جمع میں حصول کی وجہ سے۔

نها ببت السفى إلى الع: حق سيخلق كى طرف رجوع مونا جه ادرخلق كالضملال حق بسراس سفركي نابت

له پ. ۲ سوره نجس ۲۸،۲۲

م مین واحد کوصورت کرون میں متا مدہ و مطالعہ کرنا ہے اور سورت کرون و عدت میں دیکھنا ہے -دیکھنا ہے -

نون والقلم: "ن "حفرت احدیث می اور آم ال کرکتے بین اور آم معزت تعمیل ہے۔ النوس: حق تعالی کے اسلئے عنیٰ میں سے ایک اسم ہے اور وہ ایک تجی حق ہے اسم النظام النظام النظام النظام النظام الن یعنی مجرع اکوان کی مور توں میں ظاہر کا وجودا دوان تم م چزوں برجمی اس کا اطلاق متواہ ہے جو سیدا ہوتی ہیں علیم ذایتر سے اور ارا دمت الملیر سے جونیلت کے مل لب ہیں۔

نوس الدلوار : حق تعالى كمجلرالذارى نرد باورو مين نابرب-

نثرت و

الموافح: - تمام موجودات بس وجرمطلق كانام --

الواحلاييت: ما عنبار ذات كركت بين اس لحاظ سے كراسما دوا حدیث كى پرتندگى دا شتاراساد ندات بن سے اور تكثر اسائے منفان كے ساتھ ہے دللذا اساد ندات ایک اعتبار سے الاحدیث ہے) -

الواحل: -اس اعتباد كساته ربودا حديث مي مذكور بوا) اسم ذات ب -

الواماد:- بونازل بودل رعمل عبد کے حقائقت سے

الواقعالى اعالم غيب سے بو كھددل بروارد مرحب طرح بھى اس كاورود مرد

واسطة الفیض و واسطة الملاد: -انسان کائل ہے جوخلق اور حق کے درمیان ایک رابطہ ہے دونوں مانب سے مناسبت ہونے کی وجہ سے جیسا کہ فربایا الله تعالی نے مدیث قدسی ہیں: - لولا ڪ لها خلقت کا فلاے ۔ (اگرنہ وق آپ توجیدا نے کرتا ہیں آسانوں کو)

الموت بدسقوط اعتبارے محاظ سے ذات ک ایک مالت ہے اسلے کدا صدیت کوغیر کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ، بلک کسی چزکواس سے نسبیت نہیں ہے۔

الموجود: - حق كااني ذات كي ساته اني ذات كا وجدان ہے، اس اعتبار سے حضرت جمع كوحضرت وجود بھى كما ماتما \_ سے به

وجهاألهدايد :- مذب وسلوك كي غارت كوكية بي ا دران دونون ع مراد بدايت -

وجهاالاطلاق والتقيد: اعتبار دات كركية بي جبر ميع اعتبارات ساقط بوجاً بي ادراعتبار دات كاب بوان تنم اعتبارات كي كيونكه دات وجود ب من حيث بوبو (بوب مبيئ مي وه ب) اور دجودا عتبار طلق ك مفوط كمطابق

کے حضرت بچریری رحمالتُد علیہ فرواتے ہیں ، کرحلول معانی جودل میں آ کے۔ تعریفات بی الوارد کی نفو بین اس فرح کی گئی ہے کم نواطر بیندید و سے مجھے دل پرولد دم و بغیر تعکوا ور تدبر کے ۔ متزجم ۔

ذات ہے لینی وہ حقیقت بوہر سے کے ساتھ ہے ، بغیر مقارت کے موافق عدم عن کے قرور وجود شے کا مقارن نہ ہوگا کو اُس کے ساتھ موجر د ہوا در آپ معددم ہوا در ہرشے غیر ہے بغیر مذابت کے کوغیر وجود اعیان معدومہ ہی اور اگر وجود شے سے حدا ہو تو وہ شے موجود نہ رہ عائے

والمعدوم: لیس بشی عندنا ( اور شخه به سام اردیک) در اسنیا، دموی و جهد موجود

ایس ادرآب معددم اگر وجود کو فید تجود سے مقید کرلے بینی اس قید سے کرنہیں ہے اس کے ستو کوئی شے

قودا حدی ہے ادراس کا غیراس کے ساتھ نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ سلی لینہ ملیہ ہم نے قوایا کان الله

ولم یکن معلی گی معلی گری اللہ ادر نہ تھی اس کے ساتھ کوئی چیز ) محققین نے کہا ہے کہ وہ اب ہے جیسا نشا اور

اگر مقید کری اس کے ساتھ کرشے ہے تووہ عین مفید سے جیسا کرتم نے جانا کہ غیروجود ہے وجود کی دجیسے

موجود ہوسکتاہے اگر تجلی کرے کسی صورت بین ادرا بنے کومنسوب مقید کرے اس صورت سے ادرجب

افنا فت کو ساقط کرت تودہ صورت بغیر وجود کے معدوم ہو بائے ۔ یہ ترجمہ تول موحد کا جوزایا

کہ توجید اضافتوں کا ساتھ کرنا ہے ادر تھیک ہوجو کہیں کہ موجود عین جینفت واجب لوجود ہے ادر ممکن بیں

زائد در شک نہیں کہ سیا ہی ادرانسان کی انساینت ان کے وجود کا غیر ہے۔

الوجہ الحق : حضرت شاہ تعمت اسلانے فرایا سے مصرعہ

الوجہ الحق : حضرت شاہ تعمت اسلانے فرایا سے مصرعہ

ہرجر بینی بوجہ حق مہے ادست دیکھیں

(جوہمی دیکھو بوجہ حق ہے وہی)

ا سلے ککسی شے کی حقیقت نہیں ہے سوائے حق کے کہ دی حقیقت ہے اہل حقائن کے زدیک اور علی مقلم ہے تھا اشاری اور فیون کو کھی ہے تا اسلامی اور فیون کے اور میں ایک کا ارشا دہ ہے فائے گا انتہا کہ اسلامی کردیے دون دات اللی موجود ہے اہل نظر جب بنظر کشف قیرمت کا مشا بدد کر اہمے تو و دوجہ حق کو تمام استعمامیں دی تھا ہے۔

وجه جمع العايدين: - تام عالم ك توجه اسى بارگاه ك طب ب ادر د « حضرت الوبيت ب -الموس قا: ينفس كليدكو كهتے بي جوقالم عالم سے ادر دہی اوج محفوظ اور كما ب مبين سے -

و دا عالم المنسى: - و العديث مع بيني خصرت المديث مين حقّ مي كيو كم حضرت والعديث حضرت الى ثانيه ب ادراس كه بعد حضرت تلبيس سع معانى اسماء و حقائق العيان مين اس كه بعد صورت رد مانيه مين اس وقت صورت مثاليه مين الخرصورت جسميهين.

الوصف الذاتيه الحق : ا مديت جع ب أوردجوب ذاتى ورذات عالم عفى ب.

ك ب سوره البقرة ١١١

العصف المذاتي للخلق برا مكان ذاتي ادرا متياج ذاتي ب-

الموصل ، وحدت حقیقت ہے جوبطون وظہور کے مابین واصلہ ہے بعض منائخ نے دصل کوسبق رحمت برمجت کا حاصل کہا ہے۔ جیسا کدارشاد ہے ، فاحبہت ان اعرف فخلقت الخطق و بین نے بہت کا کا صل کہا ہے۔ جیسا کدارشاد ہے ، فاحبہت ان اعرف فخلقت الخطق و بین نے بہت کہ کئی کہ بین خلق کو بیدا کیا ) بعض حفرات نے س کوتیویت آسنیاد سے تعبیر کیا ہے اس کے تعیم کٹرت وصل یا تی ہے بعض بعض سے ادر بالفعل اس کا تعنزہ اثیاد عین حدوث ہے ، حفرت ایم جعفر صادق نے فربا جس نے فصل سے وصل کو اورسکون سے حرکت عین حدوث ہے ، حفرت ایم جعفر صادق نے فربا جس نے فصل سے وصل کو اورسکون سے حرکت کو بہجانا دہ قراد کی المتوجید کی منزل بر پہنے گیا ، حرکت سے مراد سلوک ہے اور سکون سے قرار عین احدیت ذات ہے ۔ وصل کی ایک تعبیر رہے بھی کی گئی ہے کہ بندہ کا اپنے اوصا ن سے گذر کو اوصا ف حق مرد کو نین میں نا ہوجانا وصل ہے اور بیاسا ہے الہٰی کا تحقق ہے جوا حصار اسماد سے تبیر کیا جاتا ہے ۔ جیسا کہ مردد کو نین صلی الشوعید وسلم نے فرمایا مین ۱ حصا ہا د خیل الیجن قر وصل ہوگیا)

الوصل الفصل: جمع فرق ہے بینی کڑت یں و صدت کا ظہور، جرسب وصل ہے تصادی کے لئے بسبب اتحاد کڑت کے دحدت سے موح کرفصل وصول ظہور کڑت ہے وحدت میں کیو کھ کڑت فعل کرنے والی ہے وصل وحدت میں اس کے لئے کڑت ہے تعینات میں جوموجب ہے قسم سمے ظہور وحدت ہونے کا مختلف فوا ٹرمیں جیسے اختلاف وجہ واحد کا چندا ٹینوں میں۔

الموصل الاحدل ١- جانے كے بعد لوطنا ہے اورنزول كے بعد عودج كانام ہے اور ہم بس سے ہرا يك نے اعلى مراتب يا عين احديت ازل بيں وصل مطلق تعااد في اعلى مراتب يا عين احديث ازل بيں وصل مطلق تعااد في ہم واسي مراتب يا عين احديث ازل بيں وصل مطلق تعااد في ہم وطرح بي كانا عالم عنا عرب بعض تواس مبوط يا تنزل بيں غايت بتى بس امفل الساف للين يك بينج هم اور المن الله وفي ادالت بين معروف موكر صفات من سے اتعاف نے اس سے سلوك كى طوف وجوع كر لميا اور المسديوالى ادالته وفي ادالت بين معروف موكر صفات من سے اتعاف بيداكيا اور دا جوت بين فنا بوگے تاكر بحرومى وصل حقيقى ميسراً ما شے جو اذل بين ميستر تھا۔

الموفا بالعهدا- اب اس عهدت عهده برآ مونا جواب بر درگارے اس ربومبت کے اقراری صورت میں اکسٹ برت کم ملے جواب میں مبلی کہر کرکیا تھا۔

الوفا بحفظ العهداً لتَصرف : عَهدك حاظت كالحهداشة كرنا جائية تاكرتك عبوديت نه بونه باك المحفظ العهداً لتَصرف الدرجود باك ادرعطائ تقرفات ادرخرق عادات كه دقت تم ابن عجزت عافل ندر مود الموقعت : دل كاما فروفنت مونا تاكروفنت حال بين جركي رونما بماكرده عن كتصرف سي بغيركس ك بعة بترا

مله به سوره الاعساف ۱۷۲

فعل دفائے اہلی کے معدان مزاج ہے اور تھے وفت کے کم میں مزاج ہے اورخاطریس غیر کا خطور دگر رہیں مرنا جا ہیے اور اگراس نفرف کو ا بنے کسب سے تعدن یا نے تو پھر جو کھیاس میں اسم مواس کو افتہار کر سے۔ اور مافنی وستقبل کی خبال رک کر دے کہ وہ حال فرت شدہ ہے اگر تر مافنی دستقبل کے مدارک مُن ذکر کرے گا تو بیروفت کا ضائع کرنا ہے ۔ امسر فی ابن الوفت کے مطابق صوفی کر درف حال کر پالینا خروری ہے۔ الحقت المدا معمد: میشند دہنے والا اکن ہے۔

الوقفة ١- وقفر سے مراد دومقابات مے درمیان عقبرنامے تاکرمقام اوّل کی تنویر کے حقوق سے جوحق اُدا کرنے سے باق رہا باق رہ گیاہے اُسے اواکر سکے اور سامان کرنے کے لئے اس کا جوتر تی کرسے گا مقام ٹان کے آ داب سے۔

المواجد: - جودل كوان احوال سعراس كے لئے غيب مول مشامره سے بدل دس\_

الوله: د وجركانياده بونا-

الوجعالوقوف الصادق: مرادحق كم اتع الفراب مين بده ك مراد مرادح بو-

ولى ادروالى اراس كرمانى يجيل لطيف بي آجك بي-

الهاداء عباردات ببلحاظ صورك.

الهوالئ اعتبار ذات مع بلحاظ غيب و فقدان كے ر

الهباء الك اده ب كرمصوراجم عالم كى صورتول كواس مين بداكرتا ب اسكوعنقا بين كيت بي احكمارف اس الهباء المرائل ميولى ميولار كهاس وحفرت الم في اس كوتبراً فرما ياست -

الحميد المجيساكدابعي بيان كياكيا ب معفَّى شاكخ ند زمايات كرجر يُل عليه السلام كانم ب مرد وباطن جس سد

المعجوم ١- توت د تت عدل برجوكي دارد مر بغير لكلف ادرتصنعك.

الهيبط: وليرجلال البي كم مشاهده كااثر ادركهمي أس جال سيرة ما يجر جلال كاجمال هيد

همت الرقفات: درجات برجهنی کی بمت کابہلا درجہے یہی باقی کی طلب باک ما ہے اور فانی کے ترک برآ مادہ کر ماہے :۔

همت الانفس: - ہمت کا دوررادرج ہے اس ہمت کے صاحب کا دل نگا ہوا ہے اجسرعل پر
اعلی کی طرف رہ بنت دلانا ہے ۔) اوراس کا دل عل کے نواب کا جروعدہ کیا گیا ہے اس دعدہ کی ترفع رضا
ہوت اس طرح وہ مشاہرہ حق کی طلب نہیں کرتا بلکر الشدنعانی کی نبدگی میں اسان کی امیدریر مردون رہا ہے۔
همت ارباب کھم العالمیة : - برسمت کا نبراورج ہے بند ہمنیں سوائے حق کے اور کسی سے نتعلق نہیں دبنیں ادراس کے غیری طرف انتفات نہیں کر تعیں ۔ برسمت کا اعلی مرتبہ ہے جگر ہوں کے یہ وصاحب

ہمنت احوال و مقامات بریمی را منی ہمیں بھا درام اوسفات کی مزل بہم ترفق بہیں کرتا۔ اورسوائے مبن دان كه كمى لاف نظر نبين ابضا يا ـ

المعوى: ننس كانقا ضائے مبع ك طرف حك به اوربلندى سے ليتى كى طرف اعراس كا ب اورداوق محبت سے بھی تعبیرکرتے ہیں۔

الهويت: - حقيقت جوعالم غيب مي سع.

المحمدة: - يه ان مي صور تول مي بولاجاتاب دا ، مقابله دلك أرزول سے خالى كرينے كے د١) مقابله ابتدار صدق مربد کے رس بعقا بلزیمتوں کے صفادا یم ہے۔

الياقوت الحملء وونفس كليه بعرفورا ورظلمت سے ممتزج ب رنورا درظلمت ك إيم الديك اس كا تعلق جسم سے ہے برخلاف عقل مفارن . كے كراس كو در ذ البيضارت تعبير كياجا آ ہے -اليدان: - اسماء الهية متقابله بين جي عالم تعين مين فاعل ادر قابل، اسى اعتبارت حق تعالى نے ا بليس من فرمايا ١- مَا مَنْعَلَثُ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى مُلِهُ (تَحِيم كون سى جيز ما نع ہوئی ہے اس سے کر توسیدہ کرے اس کرجے میں نے ایت افقات پیداکیا)

بعن حفرات نے اسکوحفرت وجوب وامکان سے تعبیر کیا ہے اورحق یہ ہے کہ تعابل اس ب فاعلیں سى تقابل يا يا جاسكتا ب مي جيل اور جليل ادر تعابل مين فاعل ديجها جاسكتا بيداجي ادر خاكف. يوم الجمعه :- الاقات درسائي كادقت محتمين جمع عدد منع

بعین جمع داخل که نئود یوم جمعه این باست سرارک جمع با شداگر دوزے پینان باست. (جمعه كادن مع كد كي مجمع موجلة ادريه مجمع كيا مبارك موكا جراس دن جمع مو-)

يوم المعيد: - سالك كاجميع الجيعس واصل مونا ـ اس كے لئے ومى يوم عيد ا

البنفين، يقين كے جندمرت من ابل شرببت وطريقت وحقيقت سان كے عقائدوا حوال ورسائي كے موافق مشارده کی مالت بین اوراس دنیایس سی تقین سے اور دیدارکا وعدہ سے کل کو۔

یقین کے سعبد میں سرور کائنات صلی الله علیه وسلم کا ارشادید کے الیقین الایمان کله (بقین مکمل ایمان ہے) ابر معید الخدری کا ارشا دہے کہ علم دہ ہے جو تجھے عمل میں رکھے اور لقین وہ ہے جو تحف الفاسة رسم . ابو منصورطوس كاارشادسم كردر دليثي جارجيزول كى محماج ب.علم جريموارك ذکر جو انس پیداکرے ، تقویٰ جورائی سے روکدے ، اورلقین جوعمل کیہ انجارے ۔

حفرات صوفيه كامتدا ولمكتب وران كے رسائل ميں جومصطلحات ندكور بي دديم في مختصرا بيان كردي -

م سام سوره ص به ١

# لطيفه ٨

حقیقت معرفت را ه سلوک دسلسار تربیت و وجه خاص و حجب طلمانی و نورانی و انواع تجلیات و تلبیس ببیس

قال الاشرف:

السلوك هوالخروج عن الصفات البشرية والدخول في مقامات العلية.

ترجمه: -حضرت اشرف جهائگير (قدوة الكبرا) فرملتے بين كه صفات بشريبي سے تكان اور مقامات عليه يس داخل بونا سلوك ہے.

آب نے فرایا کم ہرگردہ صوفیہ کا سلوک مختلف ہے چونکراس جگریم کو حوفیہ کے مہتم بالثان گردہ اور طائفہ علیہ کے سلوک کو بیان کرنا تقیع وقت طائفہ علیہ کے طریقہ سلوک کو بیان کرنا تقیع وقت سمجھا گیا۔ حضرت نورانعین نے خدمت گرامی میں وص کیا کہ کلمات مشائخ میں کہا گیا ہے کہ المطرق الی الله تعالیٰ کسی بینجینے کے طریقے مخلوق کے سانسوں کی تعداد میں بینجینے کے طریقے مخلوق کے سانسوں کی تعداد کے برابر ہیں یعنی ناقابل شماد).

ایک اورجگہ بزرگوں نے فرایا ہے کرحق تعالیٰ کا راستہ نہ شرق میں ہے نہ غوب بیں۔ نہ عجے کے ساتھ محفوص ہے نہ عرب کے ساتھ بلکہ بندہ کے دل میں ہے . بظاہر شائخ کے ان دو نوں ارشا دات میں تعارف پایا جا آہے اس لئے کہ مقولہ اول سے غیر محدود ہونا سمجھا جا تاہے اور کلمہ نانی سے حد بندی معلوم ہوتی ہے ہیں ان دو نوں متعنا دبیا بات میں تطبیق و توفیق کس طرح ہوسکتی ہے ، حضرت قدوة الکرانے فرایا کہ طب ق الی الله بعد د دانعاس المخلائق سے مراد راستوں کی کڑت نہیں ہے جن سے سلوک کیا جائے بلکہ مراد اس سے حق کا یا ناہے ہر سالک عارف کوہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی صنعتوں اورغیر سناہی ایجادوں سے جبیا کرامی المونین حضرت علی رضی اللہ عارف کوہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی صنعتوں اورغیر سناہی ایجادوں سے جبیا کرامی المونین حضرت علی رضی اللہ عارف کوہر سانس معارف جس میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہ کیا ہو) توہر مصنوع شل ایک داد کے ہے اپنے صافع کی طرف تو مشائع کی تو ترسی سے مشعر

مرشع بیں اس کی ایک نشائی موجود ہے جواس امر کی طرف رسنائی کرتی ہے کہوہ وا حدد بکتا ہے۔ فَغَی کُلشئ کُه آیــــه تدلعلی انه واحدٌ

# گوٹ دنشین گنجہ (نظام گنوی) نے کیا خوب کہاہے سے سنتعر

ہرآ نچہ آفر بدست بیسندہ را نگاہوں میں اہل نظر کے جہاں
نشان میسد ہدآ فربسنندہ را ہے خلاق کا اپنے دیتا نشاں
پی جب بہ معلوم ہوگیا کہ ان غیر محدود اور غیر منحصر استوں پرگامزن نہیں ہوسکتے تواب سولمنے دل کے
راسنہ کے سلوک کا اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ اس سلوک کے تمام مشار خے نے بحسب تعفیل بہت سے منزب مقر کیے
ہیں۔ سر جند کم بیر مشرب بے شمار بی لیکن وہ مشارب کشیرہ اور مذا ہب کبیرہ صرف ان وور شروں بر منحصر بی ایک
سلوک سلدانہ تربیت اور دومرا سلوک وجہ خاص

اخیار، ابرار، شطاراوران کے علاوہ افزی سلوک اسلوک سلسلہ زبیت میں داخل ہیں - اوربہت سے
اولیائے اکمل ادرع فائے مکمل اس سلوک سلسلہ تربیت کی دا ہ سے منزل مقصود نک پہنچے ہیں ۔ صرف خفورے سے
مشائخ نے اپنے بعض مریدوں اور ملا ہوں کو دسلوک وجرخاص میں کے ذریع منزل پر بہنچایا ہے لیکن برطریق سلوک سر
طالب کے لیس کی بات بہنیں ہے۔

قطعه

برمشرب نوا بک ایسا گلتان ہے کہ ہرباغان اس میں گل چینی نہیں کرسکتا اور یہ مذمری دمسلک) ایسا اُرسنان ہے کہ ہرشخص یہ انی اس میں جا کر نہیں جیٹے سکتا۔

لجامعه

بہت گل رکھنا ہے جوصی گلزار ہے اس کی راہ ہرجانب سے پرخار قدم رکھے وہ کیسے اس چمن میں کرجس کا ہرقدم ہو پرازادکار به گلزاری که گل بسیار باسند رم ش از مرطرف پر خار باسند درین گلزار چون آروقدم ز د کسی کورا تنب دم انکارابسند

اس سلوک اول بس اسلوک سین تربیت البعض سالکوں کر جائیس سال اور تعیف کو ہجاس ہجاہی سال گزائے برا سے نقاب برائے میں مقدود کی نقاب کشا گا کرسکے بین اور اہنے معبود لامفعود) کے جیرو کر بیاسے نقاب اسے نقاب سے بین اور و میں اگر بیروم شدکی مدو طالب راہ کے مقدما ورطالع کے موافق ہو کی اورم شد

ک دستگیری اور عنایت اس کے حال کے مطابق ہوگئی تو تھوٹری مدت ہی میں سالک لمینے وجدان مقصود دع فان معبود کی سرحدیں بہنے جا تا ہے اور ہوسکتا ہے کہ بعض طالبول اور کامل مریدوں کو حق تعالی اس راہ بس ایک ہفتہ یا ایک مہینہ میں منزل مقصود تک بہونچا دے اور دریا ئے غبب سے ساحل شہود بر بھا دے سے

دوق م میں راه کوطے کرلیا منزل مقصود کو حاصل کیا یمانشکا ففل ہے جے جاہتاہے دیتاہے۔ لا برو پیمود ره را در دوگام حاصل از ره کردنودرا در دو گام ذالِكَ نَصْلُ اللهِ بُؤْتِينُهِ مَنْ يَشَاكِمُ

سلوکے یدونوں طریقے سرور کو نین صلی الله علیہ وسلم کی ذات گرای اور آپ نے اصحاب کرام مینوان استار علیم اجمعین سے تسک رکھتے ہیں ۔ نگر ان دونوں میں طریقہ اول بہت مشہور ہے۔ دہ ہی معول راہے حالائکہ طریقہ نانی اور و آسان ہے۔ ۔ دہ ہی معول راہے حالائکہ طریقہ نانی اور و آسان ہے۔

حضرت فدورہ الكرافرمانے بين كرم ويندكرجي فدر زياده وفت كزرے كا حالت كا بربر سكا درساك و وفت كزرے كا حالت كا برر وجرخاص كاصدور خلائق سے مركا -اب سوك برسلسار زبيت كا تشريح كى جاتى ہے - توجر سے سنوا اللہ تعالى كا

ادنتا دسے ا

بے ٹنگ ہم نے انسا ن کواچی صورت پر بنا یا ہواس کو ہر نیجی سے نیجی بات کی طرف پھیر دیا ۔ لَّمَّ لُخَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحْنِ تَعْبُو يَجِهُ تُكَمَّرُ دُوْنِكُ السُفْلُ سَافِلِينَ لَمْ عُهُ

جب حقیقت انسانی کے شہبازنے وحدت صمدانی کی نضامے پرواز کرکے صحلے واحدیت میں اسپنے پرو بال احتصال کو کھولا تو منعلک عالم ارواح کر جا رہزار سال تک اپنی شکا رگاہ بنائے رکھا۔ مزاد رسال بھی اس مدن کو کہا گیا ہے جیسا کردسول اکرم صلی التُدعلیہ وسلم کا ارتباد ہے :

ان الله خلق الدرواح قبل الدجساد

باربعة آلاف

ونى داية المن سنة

بے شک اللہ تعالی نے ارواح کو حبوں سے جار ہزار مال بہلے تعلیق فرمایا -ایک روابیت میں مزار مال آیا ہے -

وجودالنس نے جب سیحے شہباز کیا ہے مامن وحدت سے پرواز لئے بین سریا بھر سٹانے ٹائی جن بیں روح کے کی باغبال چوانسان داحقیقت پمچوشهباز دوکه ومدت نود کرد پر واز نشیمن ساخته بر سشاخ نانی ببایغ روح کرده باغب انی

التين ٥٠٠ مائده ١٠ م د ١٠ التين ٥٠٠م

اسی فقابس روح انسا نی سے سیجرسے بہت سی مثنا نہیں ہو ٹیں۔ بہا میرصفیفنت ممدی دفسل الڈولہ دسم ، کے نورسے ارواح ا ببیادعلیم اسلم پدلگ گئیں اورارواح انبیاسے ارواح اولیا دورحم الندنعالی المہور می آئیل اور ارداح اوليادس ارواح مومنان كاوجروم وااورارواح مومنان سے ارواح عاصباً ل كالمورم وااور عاصبوں سے ئ فغول اورمنا فغوں سے محافروں کی روح بہدا کی گلبی۔ الغرض روح انسانی کی ہبت سی نشاخیں میں اور سرنشاخ پر مرع روحاني كالبيرا خفا- ان روحاني شانون مي سي جندير بير عقل كل بفش كل جوبر ما تشكل كل جب اسم غ ر دح نے بیاں سے پرواز کی ترشاخ شال پر اگر بیٹھا. منتعم

زباغ روح پون پرواز کروہ جمن سے روح کے کی جبکہ پرواز بہ گلزار مسٹال آ واز کردہ تو گلزار مشال آکر دی آواز

اسطرع ایک مت نک شاخ مثال برم عزوج ترخ سراد باتب کبین صحرائے مثال سے نی کرمیدان احدام بن بهج سکار شیروردح کی طرح درخدن انسانی کی بھی مہت سکی شاخیں ہیں یعبم کل عوش وکرسی- فلک رحل- الدک شری نلك مرسح ين ملك شمس و فلك زمره - فلك عطارو - فلك قمر - كره نا رد كره باد - كرة اب يكره خاك . حباد ات ونباتات اور میموان اور حیوان میں انسان ہے د میموان ناطق ) بس حقیقت میں انسان انتے مرحلوں سے گزر کر اس عالم فانی مین ظهور بذیریم واد ادر بیم وجود نما م موجود است سے بسست زین سے۔ اسی طرح سطا فنن حقیقی سے انہا کی بعدے باعث نہامت کثبیف ہے بنیانج تمام مرعردات میں انویں اوراسفل سے ۔ بس جوفیض میں رعالم ہالا) سے اس کر بہنتیا ہے وہ اُن تمام مراتب بالاسے گزرتا مرا اس تک بہنتیا ہے اور ان احکام و آثاد سے منطبع استید برنام واس تک بنتیا ہے کہ برانسان دومرے عالم معنوی کی جعیت کے اعتبار سے جامع ترین موہودات ہے اگر جد بحسب صورت النظامر) ان میں ہی داخل ہے اوراس کلی کا ایک فرد ہے۔ اس کا نام عالم انسانی ہے کریمی عالم انسانی اعالم طهور زات احدیت سبے جس میں تمام موجودات سفلی وعلوی ظاہری دیاطنی - جمع ہیں -

متنوى ازحضرت جهانكبرا منرف

جود کھا اس جن میں کمہے ارام توجه کی بسوی باغ اجسام نہال جم کی شاخیں ہیں زیادہ ہے بلبل کو جہاں میدال کے دہ جب انسال شاخ پائین شجرہے لبندا تہنی شہنی پر ممسسرے

دران گلزار چون کم دید آرام نها ده دو بسوئ باغ اجسام نبال باغ دا بسيارثاخ است كه ببب ل دا درو ميدان فراخ است بوائسان ثاخ يائين مشيجرت ا زان بر *ثاخ فاخق رِثْمر*َشـٰد

اک الیسی شاخ جس بین میوه اکتر جھاتی بو جے سے نیجے ہے دہ سر ہے کیا نادر کل گلزار اس ب عوب ہے مل بازار سبحال عجب ہے باغ جس سے ثاخ انسال ہے دیتا باغباں کو باغ عرفال كل اسمار كلي خوسب اس مين نے مفیق ازلی سے کھلی ہی ورخت باغ کا طرفہہے یہ بار كرجس سے بھل بن ہيں اسٹجار اتار بزارون للبسل اندر باغ عسالم بی نغه سنج سب اسمارسے باہم عب ہے بحر و حدت کا یہ قطرہ کہاس قطرہ میں ہے کثرت کا صحرا اسی تطرہ سے جب ہو بحر مواج ملے موتی کہ جوہے درہ اتاج اگر غوط۔ زنی ہو بخ۔ مونیاں ہے مقصد مثلِ غواصان عرف ا النُرن سے كر تو چيشىم بيسنا ہے ، کرو مدت ان کے تا بسینہ نهنگ بحرعوفاں نام ان کا و بن بحر ننگ آشام ان کا

بی شاخی که دارد میوه بسیار نهد سررا نثیب از باراش ا كُلُ كُلزارات في غريب است ىل بازارسىجانى عجيب است زہی باغی کہ از دی شاخ انسان دبر مر باغبان را باغ عرب ان بسی در وی گلی اسمب که کلی سشگوفه از نسیم فیض از لی درخت باغ دااین طرفه باراست که در با دمشس درخاًن ونما راست بزادان بلبل ائدر باغ عب لم به اسماد می کند بایم ترنم عجب این قطره از دریا ی و مدست که در قطره بود صحرای کثرت ازیں قطرہ ہو گرود بحسبہ میّاج وری آید کر باشد درة الباج اگر خوا ہی کہ در دربائی عرفان زنى غوطب جوغواصان وجدان طلب ازگوہر انٹرف کہ تمینست که بحرو حدست اورا تابسینت ننبگ بحسبه عِرفان جم وا د د دروبجسد نهنگ آثام دار د

حقیقت انسانی مذکور ہراکی مراتب مسطور میں کر تنزل فرایا کے قوطردراس کے لئے ایک تعین و تقید رونما ہوا اوراس سے بنے ایک تعین و تقید کے سبب سے دولت قرب شہود سے دور ا درحضور کی لذتوں سے مہجور بڑا رہا ۔ خصوصًا خلقتِ انسانی دصور حبمانی میں کر یہاں ایک خاص تعین بیدا ہوا اور قابل گریز تقید خل ہر ہوا جس کے سبب سے بعض افراد انسانی نے دعولی انا نیت سے سرکشی کی اورا پنے کومتقل الرجود دیکھا بجب دوری و مہجوری ہے۔ اللہ کی پناہ سے اس سے بیا بان محردمی دصوائی ہجوری میں سے ہوار

حقیقت انسانی شکاد کرتا تھا ا در آ رزو کے ہرہرن اور شکار رنگ و بو کے پیچیے رہوار کوفکریں تھیں نا گاہ سعادت از لی ودولت لم بزل کا مثیرو ببرغیبی کھیاراورلاریبی بیشہ ہے رونما ہوااور "ہوائی سرنوں اور خو دنمائی کے شکار اس سے گوشئر عدم میں اُ گئے اور اِس کا میلان شکارگاہ احدیت وفنانی المعمة كى طرف ہو۔ اس وقت اس فيمرا دوت كو بارگاه ليس ركھاكداس كو گوشة خطرناك و بيابان برخطريس گذارنا ہوسکے مظہر موسی موکر طور راہ بر قدم رکھے اور دامن کسی خضر صفت کا کہ جس کی شان بیں

بندے دخفر کو یا یا جے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اورائے ایناعلم لدنی سکھایا۔

فُوَجَى اعْبُدًا مِنْ عِبَادِنَا لَا نُوانبوں نے ہارے سندوں سی سے ایک التَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْ لُهُ مِنْ لَهُ تَا عِلْمًا مِنْ

نازل ہواہے پکڑنے۔

حفرت قدوة الكبرا فرمانے ہیں ہرومقتدا ہونے كى قابلیت داستعداد کے سرائط اس ایت سے استنباط كئے گئے ہي توبير كوچا ہئے كہ ان يا بخول اوصاف سے موصوف ا درمعرفت عارفانہ سے معروف مو میاکرمرصاد فرواتے ہیں بہلے عبدیت خاص سے محفوص ہوناکہ مِن عِبَادِ نا ہے۔ دوسرے حقائق ا ينا ، وعطاً مركا قبول استخفاق كرنا باركاه سے بلاواسطرك كرا تنفيله وَخبَهة ب يمسرے رحمة عال كے يانے كى خصوصيت مونى مقام عنديت سے كر دّختة بشن عنديد نا ہے۔ يو تق علم كے سكنے كا مِشْرَف حضرت حق سے موناكم عَلَيْنَاهُ سے بانجوي با واسطہ علوم لدنيہ كى دولت يا ناكم مِن لَدُهُ تَا عِلْمًا ہے ، قریب قریب مثنوی مولوی کے اسعار رواھے سے

ہیر ترمی خلق ہے گرمی کا ماہ خلق گویا رات ہے اور سب رماہ كرديا بخت جوال كانام بسيد ہے جو بیرجی نہیں ہے مسن می سید ابتدا جس کی نہیں ایس ہے بیسے ایسا گوہر ہے نہیں جس کا نظیر خود قری تر ہوتاہے خسب کہن لیکس اچھی ہے مشتراب من لدن

برتابستان وخلقان تبسرماه نملّق ما نند *مش*بند و سپسرماه کرده ام بخت بوان را نام پیر کوزخت بیرست نی زا مام پیر اوجنان بيراست كش عازنيست یا چنان در پستیم انبارنبیست خود قوی تر میشود خسبه کهن خاصہ آن تحسیری کہ باشدمن لدن

ك بده الكبفه

لطيفه

بیرکولے کی دنکرہے اس کے سفر ہے بہت پر آفت وخوف وخطر بیر کا سایہ نہو گراہے فضول تجه کو پیمر مرگشته رکھے بانگ غول والے تجھ پر غول اونت را ہ ہے تجھ سے دانا ٹرامی دسستہ چلے

ببررا مگزین که بی بیراین سفر بست بس بُرانت د نون و خطر گرنباست سایه پیر ای نفول بس ترا مرگشیته دار دبانگ غول غولت ازره افگند اندر گزند از تو دانا تردرین ره بسیرند

حفرت قدوة الكبرا فرمات مق حب أيسابير لاته لك تواس كا دامن مضبوط كمراس ادربير كوچائي كربيل مرمد کوعلوم مشرعیہ کی جس کی صرورت اصلی ہے سکھائے اور بعض عقائد صوفیہ سے بطورا جمال کے آگاہ كردے اس كے بعد كسى شغل بيں جواس كى ماكست كے مناسب ہومشغول فرمائے ليكن سب اشغال سے مريد مبتدی کے لئے ذکر جرزیادہ مفید ہے۔ مریدان اذکار وانکار اور رات دن سیر بدرج کمال میں پہلے مرتبہ حيوانيدر ببنياب ادرجو كجه تمام جوانات برظام رموتات اس بظام موتات

ہے اس منزل میں ہوتا ففل سحال اسے کھلجا تاہے منعشوف جیواں درین منسنرل بود از تطف سحان بكشف ديده اش مكشوف حيوان

جب اس مرتبہ سے رتی کرنا ہے تومرتبہ نبا تيدين بهنتما ہے نبا آات كى خاصيى معلوم كرتاہے اور استيادي كبيح كوسمعتاب س

ہوا اس جا ضمیب یک سالک منشبه ملك نبات الأمحكم مالك زمانہ میں ہوئے امسراد اسیح برکنے فکر سالکے راہ تنزیج درینجبا خد صنمیر پاک رانک بملک بر نبات فرز مالکی مشده دربر زمان امسسرار تسبيح به بیش ف کر سالک راه تشریح

جب اسم تب سے تر تی کرتا ہے اور حمد بیان ترتی دعودج میں قائم کرتا ہے تو ستہر جادیس بہنچا ہے اس کے عجیب امرار اور نادر حکمتوں برآگاہ ہوتا ہے اس کے کانوں کے دفینے اور خزانوں کے جوامر کریا

آنکھوں کے دیکھے موجاتے ہیں سے

یہاں پر گوہروں کے کان امراد حفنور جوہری کرتے ہیں انباد

در سخی از جوا ہر کان اسرار برمیش جوہری آر ند خسروار

ولی این بوهسر کان معانی مگر یہ جوھسر کان حقائق بکار جو ہری ناید ہے و دانی نہیں ہے جوہری کے کچھ بھی لائق حب اس منزل سے اور مہلماہے تو خیمہ مرغز ارتعاک میں نصب کرتا ہے یہاں ایک دفر دیکھا ہے اور دیوان یا تا ہے عجائب و مؤائب سے بھرا ہوا جس میں کلمات اسرار و الفاظ آثار ہے مد وبے شار ہیں سے

با خر خاک پون بریشت شب نگ ہے آیا خاک بیں جس دم کہ رہوار عجائب نود مده شهری خور ده ادرنگ تو دیکھ شہر شاہی کا سزاوار م كيسا مسكن الواع اصناف چے۔ نادر مسکن الواع اصناف نہاس کی مثل سے قطعًا براطراف که نبود تهجو او در پینی اطراف ہے کوہ قاف میں سیمرغ میسا چو سیمرغ درون قات مظهر ب بعنت اقليم يس آوازهاس كا دمسيده هيت او درمفت كشور جب اس مرتب سے عبور کرتا ہے توسلوک کی کشتی کو دریائے آب میں ڈالتا ہے اور فلزم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ ادرہم نے پانی سے ہرحیسز کو شَكَى يِرْ حَيِّى ط له ز ندگی دی۔ میں تیراک ہوجا تا ہے ا ورکشتی

اوربانی بر زمین کو بحیادیا۔

بَسُطْتُ الْأَرْضُ عَلَى الْمَآءِ ساحل منغصود کومل جاتی ہے ہے

بو کشتی ڈالدے یا تی بیں ملآح تو بحر كشف مين بهون غرق ارواح عجب دریا نہیں ہے جس کا یا یا ب ہوا تیراک ہر سمت اس بی عزقاب

پوکشتی را در آب انگندملآح بدريائ عيان مندغرق ادواح بیم در بای کراورا نیست پایاب بهرسوآ مشنارا كرد غرقاب

جب سالک کاسامان دریا ہے آب سے ساحل ہواکو پہنچاہے توایک ایسی دنیا میں گذروا قع ہوتاہے كه با دبهوا في دنسيم خوشنوا في كے سواكوئي بطافت و دلبشگي اس گلزاروسمن زارسے با برنهين آتى م

سله پ ۱۱ ابیار۳۰

جو بحسه با دہیں کشتی کو ڈالا تو بایا خسلق کو جنالے کا سایہ بیا بان ہوا میں وان سے گزرا

چو در بحسر ہوا انگک رزورق جُها زا یانت جمله ظل بیرق بعوای موازایجا گذر مرد

بھورتہائی عیبی در نظررکرد امورغیب کو آسکھوں سے دیکھا اس طرح مرتب بمرتب زدل مے بعکس عودج کرتا ہے جتنا سائک کی کثافت ادر تقید کم ہوگا لطافت ظاہرا در وسعت زیادہ ہوگی ادرمراتب عالیہ سے نسبت زیادہ کامل ہوگی ا درعلم وادراک بہت دسیع ہوگا یہاں کے کہ اپنے مین نابت کے بہنچ جائے اور وہ اسم کراس کا عین نابت جس کا مظریے بصورت استعداد کلی ہیولانی الوصف کے اس پرجلوہ فرما ہوجائے۔ معلیم ہونا چاہیے کہ حضرت عین تابت میں

سالک ان مین مراتب بین ایک سے خالی نہ ہو۔

مرتبيراقل :- يدكراس كاعين تابت تمام اعيان تابته وصورعلميه كوجاح وشامل بومثلاً عين تاب نبوی ملی الله علیہ وسلم اور آپ کے بعض کا مل و فرما نبرداروں اور کا مل سالکوں کے اعیان تابتہ کو جنہوں نے قدم بقدم مسلوك كياب بس ابنے عين أبت برمي آگاه موجانا يقينًا آگاه كردے تمام اعيان أاستر ادر اس کے الحکام وآ تاریرازل سے ابدیک ۔ گوشرنشین گنجے نے اس مقام کا مکردنشان دیا ہے سے مشعر

دران دائره گردش راه او بهان پر تو ده گردش راه بے نمود از سراد قدمگاه او نمودار سرسے قد مگاه ہے

پروان بی صلی الدّعلیہ وسلم سے ایک جہوں نے اپنے مرکب سلوک کو قدم مبارک کے نشان رحیلا یا م صاحب فصوص بن كروه الني مقام جمعيت سخرديت بن كرالتدتعا في في كمول ديا برى بعارت وبعيرت وخيال كى انكه كو توميس نے جشم بعارت سے دود كيماج محسوس نہيں ہوتا مگر اسی سے اور میں نے جٹم بھیرت سے وہ دیکھاجو مدرک نہیں ہوتا گراسی سے اور میں نے جِتْم خیال سے وہ دلیجا جونہیں دلیجھا جا سکتا مگراسی سے تو ہوگیا معاملہ میرے لئے دیکھا بھالا ہوا ادر حكم جو خيا لى دہمى تھا تقليدكى وجهسے موجوديقينى ہوگيا توبيس نے جان ليا مرتبداس كا جس نے بيردى کی حصور کی اور حصور رسول مبعوث سیدنا محدر مول الته صلی الته علیه وسلم بین اور بین ف مشا بده کیاتام انبياء كاآدم عليال الم سے سيكر حضور محدر سول الشرصلي الشدعليه وسلم كك إور مشابده كرا ديا الشرتعالي نے مجھکوا بنیا کے تم مانے والوں کا یہاں کے کرنہیں باقی را ان بس سے کوئی ہو ہوچیکا اورج ہوگا قیامت بک ان سے خواص وعوام سے اور میں نے تمام گروہ تے مرتبوں کو دیکھا قرجان بیا ان نے اقرار کوادر آگاہ ہوگیا سب چیزوں سے جل ہر وہ بالا جمال ایمان لائے اس چیزسے جوعالم علوی میں ہے اور میں نے ان

سبكرديكما بصالار

مرتب دونم ، پرکرسانک کاعین ثابت بعق اعیان ثابته کاجا بع ہو تواس کی آگا ہی اس مقام پس بعض افرادعالم کے لئے ہوان کے احکام وا ٹارکھے بیان کرہے۔ جیساکہ فقصات میں دوسرے سے نقل فرماتے موئے منقول ہے کرجب میں بلاد اندنس سے بحروم کو بہنچا تواپنے دل میں قصد کیا کہ دریا ہیں اس دقت ک سوارنه مول كاجب كك ليف احوال ظاهره و باطنه وجوديه كالقفيلات كوند ديكون توكيم مقد فرا بايد الله تعالى بيف مجه بإدرمبر بعايون بيابن أنوعم بم ومتوجه موايس التُدسجانه وتعالي كى طرف بور ي حضور وتهود ادر کائل مراقبہ کے ساتھ تو دکھادیا اللہ تھا گانے میرے اورمیرے ساتھیوں کے تمام احوال کو ہومیری آخر عمرتك جارى موں سے ظاہروباطن میں بہاں مک كرتمهارے والداسسی بن محدا درتمهاری صحبت كو ا درتهمارے احوال وعلوم و ذوق مقامات ومكاشفات ادرتهمارى تمام خصوصيات كوجوالله تعالى كارف سے ہیں بھر ہیں دربامیں سوار ہوا علم ویقین کی حالت میں اور وہی ہوا جو معلوم ہوا تھا اور وہی ہوگا بغیرکمی بلیٹی کے۔

ے بیں ۔ حضرت قدر ۃ الکبرا فرما تیے تھے کہ حضرت مخدوم شیخ عبدالرزاق کاشی اپنے ہیرے بقل کرتے تھے كرميرے بيرى ايك خاص ركا و تھى كرجب چاہتے كركسى كے مال برا كا و بوجائيں تراس براك نظرات

ادراس کواس کے دنیا وائزت کے احوال کی نجردے دیتے۔

حضرت قدوة الكبراني تقريبًا إن الفاظ مين فرماياً كر حضرت ميدعلى مهدا في مدينة الاوليار مين بزرگون كايك جاعت كے ساتھ بيٹے تھے اس فقير كى طرف اشار ہ كياكمان لوگوں نے حالات موجودہ وواقعات آئندہ کما حقد معرض بیان میں لائے حضرت میر کے قلب مبادک کی توج کو فغرے دل میں حق تعالیٰ نے القا فرما با اوران حضرات محالات كوظ البركردما جيسا كرتم م بزوى دكلي واقعه بي في حضرت ميرك عرض كرويا جندروز گذرني برجوع فن كيا گيا تفا دري ديمها كيا-

مرتبهسوم :۔ یہ ہے کہاس کاعین ٹابترکسی کے اعیان ٹابتہ کاجا مع نہ ہو صرف لینے ہی عین ٹابستہ کا جامع موجيساً كميشخ عجم الدين مغيران اپنے مكشوفات حفرت قدوة الكبراسے بيان كرتے موئے كماكر حلامك آخریں ماہ رمضان الباک کی ۲۹ تاریخ کوا دلین وآخرین سے مالات مجھ برمنکشف کر دیئے گئے بلکہ ازل وابد کے معاملات کو مجھ بے ظاہر کر دیاگیا اوراب جب کر ہیں ساتھ سال کا ہوں مجھے بقین ہوگیا ہے کہ میری اولاد مقام میشاق ازنی میں بابا آدم کے تلومے میں تھی ہے

َیرطا جب عکس اس کا جام می بیں پرطیں اول سے آخر کے نگا ہیں

چوعکسی او بجام خام افت اد نظراً عن از برابخه م افت اد

مشیخ بخم الدین کمیرنے حضرت قدوۃ الکبراسے عض کباکہ سالکوں اور درولیٹوں کے جاروں مراب براہ کرم بیان فرادیں فرمایا جب مک کم طالب از سرتایا طلب یعنی علم یقین سے آراستہ نہ ہو آی دن بریٹ نی وضل سے جوٹا اور ہے کار ہوجائے گا اور وہ سالک ہوجت کا فیض کا مل عین الاسے دلین نہیں دکھتا نفس کی ذات سے ایک کما ہوجائے گا ہیں

سی میعت الف ہے سائک کی راہ حق چلنا اس کوہے زیب ہے تطافت سے جوھسر طالب سایہ پانی کا باجب لار وصفا

الف مالک است بیت صدق زوست ده سالک داه می زیب از دولطف جوهسر طالب ظل آبست ممترخ زصف

جب سائک عنایت اللی و مدد غیر متناہی سے اپنے عین ثابت یک بہنی جائے تواس مقام بیں سلوک ختم ہوجاتا ہے اور سیر جذبہ جلیہ سے بدل جاتی ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ بک اس راہ میں رسائ ممکن نہیں ہے۔ اس سلوک والے کو ممالک مجذوب کہتے ہیں۔ جب اس مرتبہ سے نزول فرما آ ہے اور اپنے مقام املی کی طرف لول آ ہے تو طالبوں کی تربیت کرسکتا ہے۔

بيت

ہرا ن سانگ کر کر دانزال درازاج بیند و بست کی پائی جو معراج بفرق طالب انست درة الناج مرمدوں کے ہے سر بر درة الناج اور اگر عنایت از لی دہایت لم بزلی سے ناکاہ بلا واسطہ سلوک کے شرف جذبہ سے درگاہ افان معوف میں مشرف ہو اور اسی جذبہ کی حالت میں اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں پہنچ جائے جس کا دو نوں سلوک میں کام مقصد تک انجام یا جبکا ہوا ور دہ اس کوسلوک سلسلہ تربیت میں کر کے حضرت جذبہ میں لوٹالائے تواس کو مجذوب سائک کہتے ہیں توایس شخص بھی اقتداء کے لئے مناسب ہے سواان دونوں ما حب دولت کے راہ یقین کے سائکوں اور برسوں کے داست نہ کے چلنے والوں کی تربیت کے لئے کوئی مناسب نہیں ہے اور یہ ایک تا ج ہے عظیم البحوا ہرجس کے سربر دکھدیں اور لباس ہے بڑے مرتبہ کا جس کے بدن بر بہنا دیں سے

جب اس سرکار کا دربارہے عام تو اس کی دیدسے سراک ہے خوش کام خبر کیا بطف اس کا کس سے بولے کہ نما معول میں ہے ہوتی گفتگو عام درا نحفرت که بار عام باستد بریدادسش جمه را کام باست ندانم تا کرا تطفش بخواند که در خاصان کلام ازعام باشد

مضرت قدوة الكرافيارشاد فرماياكه أكرمبالك بإذبرك باركاه تكب مزيبني سكے اوراستر ہى مي مقم جائے تواس کومرف سالک کمیں سے اسرحد جذب پر مخمر جائے اور را ہوارسلوک کو معوائے مایت میں نہ دوڑائے تربیت شا ذونا در ہی ہو گ ہے۔ بیکن ان کانعنی (فرمودہ) بہت مبلد کارگر ہوتا ہے ان حفرات کی روسش ان كى مبرت اوران مح طور طريقية اور كما نے پينے محے معاملات بالكل خلات قباس مونے ہيں -كبھي البياس وا ب كتنابى كهايس ببيث بنيس مجر تااور كبيم ايسابر تاب كربالكل كهان بهرب ويب قريب فرما يك شیخ ابراہیم محبدوب کلمال کی ہم نشینی کا بہت اردیتی میں نے فرمایا کر مجھے شیخ ابراہیم مجندوب شیخ ابراہیم محبدوب کلمال کی ہم نشینی کا بہت ارزدیتی میں نے ایک دن موسم سرما بیں ابنیں بازار میں دیکھا۔ اہنوں نے مجھے و بچھ کرفر ما پاکریر وقعت ہے کہ ہم تم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ لیکن اس نٹرط کے ساتھ کرا ج کی رات بازار کی معید میں گزاریں گے۔ بنیا بچہ میں ان کے ساتھ معید میں حیلا گیا۔ میں نے ان سے کہاکہ یں آ ب کے لیے کھانا ہے آؤں۔ ایزن نے کہاکہ نہیں مرا پیٹ عبدل مواہے۔ کچے در کے لید بارش ہونے گل مبلی چک رہی تھی۔ پر نامے ہمنے لگے ۔ جب ہم نے عثا کی مّا زیڑھ کی ۔ اور تنام آوگ سی سے نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے مرف ہم دونوں و ہاں رہ گئے توشنخ ابراہیم فیدوب نے تجہ سے کہا کہ مجھے تربیوک لگ رہی ہے کھانے کے لیے کچدلاؤ۔ مات بہت اند جبری بھی۔ بارش ہمرر ہی تھی۔ بجبی نوب جبک رہی تھی میرے پاس کھا ترفیاں تقبی وہ میں نے ان کرد سے دبی اور کہا کراس دفت تراب معاف کیجے کرالیں بارش اورا ندميرى رأت مي كمانا كيينے لايا مبارئے كاران شارالندكل مبيح اس رقم سے كمانا خريدلين معے والنول خ الترفيال كين اوركيدد برمبركياليكن بيركن سك كرفيح مبوك مى سے الموادر ببرے يے كھانے كر كيداأو مرامكان اسم مجسف بهت فاصلر يفقايكن اس معبرك ياس بى مبرك ايك عزيد رست تقي جربت مالدار منع بن مجرداً مسجد سے نکل کوان کے گھر ہے گیا چو نکر میں نے من رکھا تھا کر ٹینے اراہیم مجد دب بہت ریا و كماتے بن الندايس نے اپنے عزيز سے كہاكر مير بياں كھ نهان آگئے بي مين كھورگ اس لماط سے كهاكم الكر بي حقبقت من جمع مع إوراس مين بهت سے تطبیف حتل نفس، فلب وروزج موجودين - ابون نے مجھے سے کہا کربہت دیر ہوئی بکا ہمرا کھانا ترخم ہم چکاہے۔ اہنوں نے توکروں کو حکم دیا اور ہرایک نے سبنی میں نابختہ اناج رکھ لبا کسی کی طباق میں چاول سفنے ۔ کسی کے سریر باقلاد سبزی )سے بھری ہو کی سبن متی یعن میں جنا اور گذم تھا ایک عدد دنبہ تھا اور ایک عدد تیبلی تھی پیسب میرے ہماہ مسجد میں لائے ا وركهااب إب خود كهانا بكاليس- بين نے يہ تمام سامان القاكريشيخ ابراسم كے سامنے ركھ ديا. میرے خال میں یہ سب سامان بچاس دعجی من ہوگا اوریں نے شیخ سے کہا کہ میں ابھی کھانا تیار كرتا ہوں۔ انہوں نے كہاكہ رہنے دويں ايسابى كھالوں گا۔ چنانچە انہوںنے وہ تم اجناس نابخته

ہی کھالیں اور کچے دیرسکون سے بعی رہے کچے دیر کے بعد ایک فقر ( در پوز ہ گر) مسجد کے تریب سے گزرا انہوں نے اس کی حبولی جیسن لی - اس حبولی میں تقریباً دس من رعجی ) روٹی کے نگڑے اور کھانے کی بیزیں موجود تقییں وہ حبولی فقرسے جیسی کرمبور میں لے آئے اور مبرتمام کھاناہی کھالیا۔

رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی کامل حضرت قدوۃ الکرافرماتے تھے کہ سلوک ہیں اگر ہارگاہ نبوی وسلم کی کامل حضرت قدوۃ الکرافرماتے تھے کہ سلوک ہیں اگر ہارگاہ نبوی استہ پیروی کے بغیر منزل مقصود تک پہنچن استہ ہوتوا پنے منزل مقصود تک پہنچن

ممکن نہیں ہے جیساکہ بعض امکلوں نے اپنے مرکب سلوک کوبلا واسطہ برزخ البرازخ کے چلایا ہے درگاہ نورالا نواز کے نہیں پہنچے ہیں اوران کو اس بارگاہ سے ڈائٹ کر مہا دیا ہے۔ تقریبًا پہنے علا والدولہ سنانی سے نقل کیا کہ مینے محدالدین بغدا دی نے فرمایا ہے کہ واقعہ ہیں حضرت دسالت صلی الدعلیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ آپ بوعلی سینا ہے بارسے ہیں کیا فرماتے ہیں ؟ فرمایا دسول الدصلی الدعلیہ وسلم نے وہ ایک محص ہے جس نے اللہ تعالی کے بارسے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک محص ہے جس نے اللہ تعالی کے میں بنیا جا با بغیر میرے وسیلہ کے تو ہیں نے اسکوروک یا وسلم نے وہ ایک محص ہے جس نے اللہ تعالی کے میں بنیا جا با بغیر میرے وسیلہ کے تو ہیں نے اسکوروک یا

ا پنے ہاتھ سے اس طرح تو گر گیاجہنم ہیں اور اس طرح شیخ شہاب الدین مقول جو آن کے بیروی کرنے والوں سے بین لیکن حصرت شیخ فخز الدین را زی قاب کئے گئے ہیں بسبب اپنے کمال چرت ناگوا رکے ہیں برس کے بعد ایک اپنے تعقیق کردہ مسئل سے رجوع کیا ہے اس واقعہ سے بے صدر نجیدہ ہوئے رہے تھے کہ اگر میری تم مستحقیقات اس طرح برنکلیس تو کہا کروں گا؟ سے

یقینی دا کر دانتم گمان سند گمان ثابت ہواجس پر تھا ایقال چر سودائی کر سودمن زبان سند یہ کیا سودا کہ خودہے نفع نقصاں است سے سودا کہ خودہے نفع نقصاں ان کے ایک شاگر دیے اس واقعہ کو حضرت شنع محی الدین عربی سے زبان عجم میں بیان کیا، آپ نے ایک کو کھا کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ طور پر معلومات سے رجوع نہ کرنا پڑے اور چیزیں ٹھیک طور پر معلوم ہو جائی تو چاہئے کہ تصفیہ دجہ خاص کو اپنی حالت کا طازم نما ص بنالو۔

تحضرت قدوة الكيرا فرائت تظ كراس كروه بي بعض كوكها فيديني كى بالكل حا جت نهس موتى اگرچہ بہت دن اور بے شار سال گذر جائیں چنا نچہ شیخ ارد بیلی جس دقت کہ وہ نزع ہیں ہوئے تو تو رو نی ترکرکے اُن کے حلق میں لوگوں نے ٹمپیکا با ا در تھوڑا سامٹور با بھی ان کے حلق میں میکانے لگے انہوں نے روکا اور کہاتیں برس سے روز ویں رکھتا رہا اب روزہ ہی کی حالت میں جاتا ہوں۔ وكايت بروابت إ حفرت قددة الكبرا فرماتي بي كربعن الل جذب عقلااور صاحب معرفت ظرفارس عجيب وغريب حالات أورتعجب نيزوا قعات كا جعفرخلدی صددر مواسع بظامر اگرجان کے اقرال خلاف ادب معلوم مرت میں لیکن باركاه الني مين وه أب زلال سع بعي زياده خوشگوارين اس ليه كه ان حضرات مين سع اكثر معشوق صفنت گذرہے ہیںاور بہ حیزان ہمینہ سے مومان ایرا در ہتے جیا آئے ہیں اور دائمی طور بہر مر مراز کے ہنشہ رہے ہں۔ اب نے تقریباً ان الفاظیں فرمایا کرشن جعفر خلدی فرماتے ہیں کرمیں بیت المقدس میں تھا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیجھا کراپنا تمام جیرد اپنی عبا میں جیبائے ہونے تھا بکا یک وہ اٹھا اور آسمان کی طرف مندكر كے كہنے لگاكہ توكس كوزياده بسندكريا سے يدكه دى كائشربت اور فالوده دويا يركه تيرے كھے۔ کی ان تعند بیون کو تو او الوں - بھراپنی جگہ بر لوٹ کر سور ایک میں نے دل میں کہا کہ بیشنے کوئی گنوارہے یاکوئی ولی الندہ ہے۔ میں مہی سوچ راعقیا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا اس سے پاس ایک را ی سی زنبیل تھی بہاں کک کر اس محص کواس نے دیکھ لیا اوراس کے پاس بہنچا ادراس کے سرمانے بہنج کرکہاکہ بیں تھا رہے لئے مجھ چےزلایا ہوں، یہ کہاں

نے زبیل سے چیا چی کاسالن اور فالودہ نکالا۔ وہ شخص الله کر ببیم گیا اوریہ دونوں بیزیں کھالیں اور

و تعفرات نورالعین فرماتے تھے کرروم کے ایکا بر میں سے ایک صاحب حضرت قدوزہ الکرا کی مذمت

میں ماضر ہوئے اورط لیقت کے بارے میں کمپیر ہاتیں انہوں نے دریا منت کیں۔

حفرت نے اس سلید کے تمام نکات ان کے سامنے بیان فرما کے یچ نکرسائل کا اس استغیار سے مقصود استغادہ بنیں تھا۔ اس نے حفرت سے الجینا شروع کردیا حفرت نے ان سے کہا کہ اسے مزیز : نم سلوک وانی کا دعولی کرتے ہم اور نو دکر مرتشد کہتے ہم۔ اپنی اس بزرگ کا کچھ باطنی نشان اورعلامیت پیش کرو۔ جید اکہ حفرت بایز پر لبسطانی قدس الٹیروحر نے ارتثاد فرما با ہے کہ:

بین نے اسباب دنیا کوجع کیا اور ان کوایک رسی سے باند سا اور اس کو دربائے یاسیت (ناامیدی) قوال دیا- اس وفنت میں نے اس فانی دنیا سے ارام داستر احت ماصل کی اور حصرت جب ر معلی میادائی سند

بن جا دریائے اباسیت کیا ہے اور صحائے ایاں بیت کس کا نام ہے اور حب اس در با کوعور کر بتا کہ کم دریائے اباسیت کیا ہے اور صحائے ایاں بیت کس کا نام ہے اور مبارک ہے یا اسکا خری کیا تو کس ساحل پر ہنچے ہیںا لک کے بیدا و ک منزل ہے یا اسکا خری درج ہے۔ یہ صوفیہ کرام کے رموز وا در شا دات ہیں کہ جو کوئی اس گروہ سے متعلق ہے دہ ان باتوں کوجا ناہے۔

رماعی کسی کین بحررا غواص باشد اگر اس بحسرکاکوئی ہوغواص بد اند سسترغواصان دیگر توجانے رازغواصان دیگہ کسی کو بیست از جوہر فروشان نہیں ہے جوہری کوئی تو پھر کب بجسہ داند قیمت یا قوت وگرم وہ جانے قیمت یا قوت وگرم وہ داند قیمت یا قوت وگرم وہ مذکر انہیں جانا ورصالکان ماں سیار کی کیفیت سوائے ہم ہ مذکر اور کر کا نہیں جانا اور سوائے خرد مند (سالک) کے اور کر کی بیان نہیں کرسکتا ہے

آبحس داند حال دل عمکینم میرے دل بیغم کی وہ حالت جانے کو را ہم ازین ندکاہی باشد جسکی کہ بنی ہو اسی نمدہ سے کا ہ مرد ہے وہ کر جس نے ترک کا خر دالنے سرپر رکھا ہواور ہمت کے اسلی سے سرسے پائن تک اراسند ہو دہی اس معرکہ بی زخم کھا سکتا ہے اور اس زخم پرم ہم کا بچا ہار کھ رستا ہے۔

ا ہن گھونمٹ چا ہیئے بین تاکہ ہو مست فقر تا بابد مبر کے صاف خرقہ کو پہنو تا بنو ایک مرد نزداحہ برعه نرک نوسش با پدکرد تا شوی مست فقرتا با بد خرقه اذصفای صبر بوسش تا شوی مرد فرو نزداخت د دو کلکرترک کرنامیاسی جس سیمرادما

بہند کل کرزگ کرنا جا ہے جس سے مراد جان قربان کرنا ہے اور شمع الی کا پروانہ بناہے بینک جو کچھ ابخورہ میں ہوتا ہے وہی اس سے میکیا ہے سے

ا نہ کوزہ ہمان بردن ترآردکردرو کوزہ سے نکلتاہے دہ جواس میں ہے نفس کی نظرسے اس فقرکے قول پر نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیدہ دل سے دیکھنا چاہئے کراس نہریس کون سے دریا کا پانی جاری ہے۔ ہے

غزل

عجب یوسف ہے مصرجان بیرے نازیں پیدا ذہنجا سیرطوں ہیں گر داس کے ہمنشیں پیدا یہ خلوتنجا نہ سینہ ہوا غیردں سے جو خالی عجب عشوق نازکاس ہیں ہے خلوت نشیں پیدا سلیمان جہاں ہو ومل سے بلقیس عالم کے کرجن وانس دجواں ہیں میرے زیر نگیں بیدا درون مفرجان خود چه پوسف نازنین ام کرمد چچو زلیخائی بکوشش چمنشین دادم بخلوتخانه سینه که از اغیار خالی سند چرشا برنازک موزون من خلور نیشین ارم زوصل شام بلقیس در عالم سیسانم کرجن وانسش حش وغیر در زیر نیمین دادم ہے ہوتا دل میں طالع صور خورشد معنی جب سرگر دون مری ہمت کے نیچے ہے زمین پیلا معارے وصل برآسترف نجھا در دین درنیا کو محرسے ادر نقد جاں بھی گوہوں مودنیا دریں ہیا بیو دردل صورت خورشید معنی بیشودطالع سرگر دون بزیر پائ ہمست برزمین دارم نثار وصل توا مذرف مثال دین و دنیارا کند نقد روا زائم کرصد دنیا بدین دارم

حفرت ورتیم فظلمانی مجابوں اور نورانی بجلیوں کے متعلق ادب سے سوال کیا حضرت قدوۃ الکبرانے فرہ ایک تحقیل کے فرادیا ہے اور مرایک نے سلوک کے مطابق طویل داہ بطے کی ہے اب اختصار دکمال اختصار کے طور پر کہا جا با اس کے مطابق طویل داہ بطے کی ہے اب اختصار دکمال اختصار کے طور پر کہا جا با اس کہ جب طالب صادق اور سالک واتی اذکار وافکاریں مشغولی کرتا ہے اور دیا صنت کی راہ بشقت طے کرتا ہے تو اس کے لئے انجھی اور بری صورتیں ظاہر بموتی ہیں تو اس طرف توجہ نے کرے اور نہ بہلیوں کی طرف اور صاف لے نہ بجلیوں کی طرف اور صاف لے نہ جھکتے انوار کی طرف اور نہ روکشن دیکوں کی طرف اور صاف لے نہ بجلیوں کی طون نہ جھکتے اور انگین اور شکل دار اور کسی جہت ہیں ہو۔ مقرت قدوۃ الکبرا فرائے تھے کہ مدیث سرایٹ میں ایا ہے ،

ان يله تعالى سبعين الف بالشاك الله تعالى كالرزاد جاب

ظلمائی جابات اورنفسانی بردسے توجیساکہ بانخوں حواس اورطبیعتیں اورعوارض اور برب اضلاق اور ذبیل عادیمی اور نوسانی و سنہوات اور شیانی خیالات اور نوسانی و سوسے ہیں اور فلم قلموں کے ان اقسام سے ہراکیہ کی شاخیں ہیں کرجس کی مفرح زیادہ طول رکھتی ہے اورطانی جابول کا اٹھ جانا مالک پر بہت آسان ہے بہ نسبت فورانی جابول کے کیونکہ نفس یا بطیع نور کی طرف مائل ہے برنسبت ظلمت کے دوں دس ہراردنگ ہرلطیفہ قالب و قلب و قلب و نفس کے نیچے پوشیدہ ہیں تھیے ہیں اور برنسبت ظلمت کے دوں دس ہراردنگ ہرلطیفہ قالب و قلب و نفس کے نیچے پوشیدہ ہیں تھیے ہیں اور ان کاربگ تاریک ہے جب اشغال وا ذکار ترقی کرنے ہیں تو انوار روکشن ہوتے ہیں توان تہ بہ تہ تاریکوں کو بعض کے اوپر مشاہدہ کرتا ہے جب مالک کا و جود زیادہ نطیف ہوجا تاہے تو انواد تاریکوں کو بعض کو بعض کے اوپر مشاہدہ کرتا ہے جب مالک کا و جود زیادہ نطیف ہوجا تاہے تو انواد کی نظافت زیادہ صاف ہوجا تی ہے جب اگر ترقی کی تو بین نظافت اور تاریکیوں کے صفات کا صرح پتمہ میں بوسنے یہ بین جن کا دیگر زیادہ لیا ہوئی۔ اوردن میں ہے دوردس ہرار ان میں سے اوردس ہرار ان میں سے بوسنیدہ ہیں نظیفہ قابسہ میں جن کا دیگر زیادہ لال

سننعر چو نور مشعع رولیش برف شوزد جواس کے شعع رد کا نور چکے نقاب المغیرت از بیشیش بسوند نقاب رخ کو آگے سے جلادے دس ہزار حجابات تعلیف سربی بی پر کشیدہ ہیں کہ اس کارگ سفید ہے جیے سفید اور صاف شیشہ جس بیں آناب کا عکس پڑر م ہوسہ

بيث

شعاع نور اوکزا ضطراب است اس کی شعاع نور توہے اضطراب میں تعام نور توہے اضطراب میں تو کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی اندر آب است جسے کہ تقاب ہی اندر ہے آب میں اور اور ان میں سے دس ہزار لطیفرہ وجے میں رکھ دیا ہے جس کا رنگ زیادہ زر دہے نہایت صفائی اور لطافت میں سے

شعر

اذان نوری که تابانست دا حمر براگ نورسرخ و تابان نمایان نمایان نوری که تابان برای نورسرخ و تابان نمایان برای نمایان برای نمایان اور دس بزار مندرج بین نطیفه خفیه بین کرجس کارنگ قلعی کرده آئینه کی طرح ب مشل که که سیابی کے تنا کے کنارے بین اس جگه سالک چنمهٔ آب حیات سے کچھ سیراب ہو جا تاہے اور دس بزار پورٹ بده بین نطیفہ حقیقت بین کرجس بین نطالعت اور انوار قائم بین اور اس کارنگ زیادہ براے اور آنکھ کو دوس کرتا ہے اور دل بین فرحت بہنچا ما ہے زندگی کا زنگ اس سے نکال ہے۔

اس کے بعد عفیق کے راگ میں نمایاں ہوتا ہے سے

بیت در بنج سالک سے دقیق است بہاں باریک سرکاہے وہ رہرو کرانٹر نور ازرنگ عقیق است کہ آخرہے عقیقی رنگ سے منو

حضرت قدوہ الکبرا مرصا دے نقل فرماتے تھے کہ جب آئینہ دل آہت آہت آہت الآلا۔

الآلان کی کی قلعی سے صیفل پا جائے اور طبیعت کا زیمگ اور بشری صفات کی تاریکیاں
اس سے مٹ جائیں توعینی انوار کے قابل اور لار بی اسراد کے برتو ہونے کا محل ہوجا تا ہے مثر دع صالت میں وہ انوار اکثر بطور بجلی اور چبک کے ظاہر ہوتے ہیں ارد ہر حیک پر ہزار طرح کی ترقی بڑا حتی ہے سے سے

باايتها البروق الذح تلمع کے چمکدار بجسلیو بولو من العاف الجميع تطلع كس طرف س طلوع كرتى بو میسی صفتوں میں زیادتی ہوتی ہے انواد کو زیا دہ قوت ہوتی ہے ، بجلیوں سے بعد جراغ <sub>د</sub> شمع وشعل اورر وسنسن آگ کی طرح مشاہدہ ہوتا ہے۔ بھرانوار علوی ظاہر ہوتے ہیں ابتدا چھو لے تاروں کی صورت سے اور بڑا یہ کہ جا ندگی صورت بیں مثا ہدہ واقع ہوتا ہے اوراس کے بعب آفاب کاطرح پر اوراس سے روا سے انوار شال سے پاک نمایاں ہوں گے۔ سالک کوان انوارسے اعراض کرنا جائے است اسم ہے کہ ان تمام انوار سے اعراض کرہات ان تمام انوار سے اعراض کرہے اور ان تمام انوار سے اعراض کرہے اور ان تمام انوار سے اعراض کرہے اور ا بنی تمام نر توجرمرا تی مودج (عردج کی میر هیوں) پر مبندول رکھے۔ مبندوب شیرازی (حافظ نیرازی) نے مثنا بد اسى موقع كے ليے يشعركها ہے: سے

غلام ، سمت آنم که زیر چرخ کبود میمون ان کی سمت عال کازرچرخ غلام زهر چهد دنگ تعلق بزیرد آزاد است میرایک دنگ تعلق سے جو کہ ہیں آزاد ان انوار كم منشا اوران انوار كم منابع رنگار مكريس سالك كى ردحانيت مشيخ كى ولايت، انوار نبوت مصطفی صلی التدعلیر تلم الدانبیا مواولیا مث تخ سمے ارواح پاک اوربارگاہ حضرت عزت ادر مختلف ذکردل سے انوار ، خصوصًا کلمہ طبیب کانور اور قرآن وا یمان واحسان و اسلام ادر

مختلف عبادتوں إورطاعتوں كانوركرمرايك كے الئے جداكاند نورسے اورمرعبادت ومنشا مے دومرا نور ہوتا ہے اور ہرطاعت سے دومرا مردر اطفیاہے اس سے مناسب

مرعبا دن کا جدا گانه حضور براطا عت کے لئے دیگر مرور تم عمادت سے جلاؤ جو جراغ مطلع انوار اور دیرسے نور

هرعبادت راحضوری دیگراست مراطا عن دامردری دیگراست ہر حَیاغی کز عباد ست بر کنی مطلع انوار ونوری دیگراست

بعنی ہرا کیک کا ذوق اور رانگ دوسراہے بجب انوار پوری طرح سے طلمانی ججابات سے باہر ' لكل آتے ہيں تو پھرخيال سے ليے ان ميں تعرف كى گنجا ئىش بانى نہيں دېتى حِعنرت قدوة الكرائے تقريبًا إن الفاظ بی فرمایا کہ ایک دردلیں اپنے فلوت خانہ میں معروف عبادت تھے اوران کے مرشد نے حب شغل کا حکم دیا تھا اس میں مشغول تھے کہ ناگاہ ایک ایسا فرر نمایاں ہواجی نے تا کم دیا کو ڈھانک بیااور سر جیز کوالیے اندر جیبا لیا در دلیش کریہ خیال ہم اکریہ فررالہی ہے اور حضور نامتنا ہی کہ شان تجی ہے ان کے بیراس خطوہ سے اس میں گئے اورانہوں نے سمجد بیا کواب بیراہ سے بھٹک جائے گا تر صورت ٹالی میں تجنی کی ادر فرما یا کہ کے مرید ہرگز دو مراخیال نہ لا اور ساوک کی دارہ اختیار کرا در ان سب کو نہ دیکھ اور جسل جل کہ بہ تو نیرے وصنو کا نور ہے سے

پوسینی دَرَّهُ نورسنیدانواد جود کھو ذرّهٔ نورسنید انوار دخند در ہم اطراف و اقطار چیکنے اس سے ہیں اطراف واقطار ولی باید ترا نورسنید ردئی مگر اس دم کوئی نورسنیدروہو کہ آگا ہد ترا زین رنگ و بوئی بنائے تم کو جو اس رنگ و بو کو

نورمطلق كيسائي ؟ المعنزت قدوة الكبرافر ماتف تقى كرجب نوراوردنگ بے مدہوجا بآہ تو بے لاقی نورمطلق كيسائي ؟ اور بے زعى فياتھامى فياتسكلى ميں آجا تاہے اور نورمطلق وہ ہے جوان سبے پاک اورالوان دانوارسے منزہ ہے ادرجو کچے ظاہریں نمایاں ہوتا ہے کہہی ہوتا ہے کہ ذکر کا نورہوا ورکبی ہوتا ہے کہ ذکر کا نورہوا ورکبی ہوتا ہے کہ ذکر کا نورہوا ورکبی ہوتا ہے کہ درح محدصلی الشعلیہ وسلم کے انواد کے غلبوں سے بشری صفات کے پرنے کچیط جلتے ہیں ادرا برک طرح ایک پرتو روحانیت کا بجلی کی طرح دکھائی پڑتا ہے اورلوا مع ذکر سے نورسے ہیں اور وہنا کے نورسے ہیں اور وہنا یا سے کے نورسے بھی ہیں جیسا کہ مذکور ہوا اوراسی وقت پر شعرفر مایا سے

چرنسبت بہ وان رخ لے نظیر وہ درہ ہے یہ آفا ہے۔ منیر کہاں مہر کہاں وہ رخ بے نظیر کہاں وہ درہ ہے یہ آفا ہے۔ منیر کین لوائح وہ لورم کیا وہ آفیا ہے۔ منیر کین لوائح وہ لورم کی اور امع ولوائح کے درمیان فرق یہ ہے کہ بروق بجلی کی طرح تراپتے ہیں اور مبلد منقطع ہوجاتے ہیں اور لوائع ولمعان کے درمیان فرق یہ ہے کہ بروق بجلی کی طرح ہے ہیں اور لوائح نور آفیا ہی طرح ہے کہ چک کا عکس یہ بعد دیگر ہے اور کھا تاہے ہیں اور لوائح نور آفیا ہے۔ بھر حجاب میں ہوجات نیا اسلام یا ایان کا فور آفیا دو ایس کے مثل والیا ہے اور لوائح میں ذوق بڑھا تاہے اور کھا تاہے لیکن جو کھے کہ براغ وشع کا فور آئین دل پر عکس ڈالیا ہے اور لوائح میں ذوق بڑھا تاہے اور کھا تاہے لیکن جو کھے کہ براغ وشع من منال اوراس کے مثل دیکھتا ہے تو وہ ایک نور سے حاصل کیا ہوا پر کی والا یت کے آفیا ہے یا بارگاہ بموت سے جو سِمَ اجّا مُنٹ یکڑا ہے یا تحصیل علوم سے با قرآن سے پا ایمان سے اور وہ جراغ وشع دل ہے اور اگر قندیل وفانوس کی صورت میں ہے توعرفان کا فورہے جیسا کہ اس کی شال بیان فرمائی

مُسُلُ مُونِ کا حَدِی بِرِنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نہیں ہوتا ہراک دل جائے اسرار زہراک شخص کا سچا ہے اقرار نه برد ل صاحب امرادباست. نه برکس صادق الاقرادباست.

له سه النوره

دہدل میقل ہوا عرفان سے جس کا مقابل اس کے جام جم ہے بے کار

نهس جموط بولادل جود كيها-

ولى كو دارد ازعرفان متقالت برميثيش جام جم بيكار باست اسی کے مکم ہیں ہے: مَّا كُذَبُّ الْفُوَّادُ مَا رَأَى

اَللَّهُ نُؤْمُ السَّمْاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلْمَ اللَّهِ التُدنورسية آسانون ادردمينون كا-

كرحقيقت بن كلف والاتوره دل ب اورد كهان والاالله تعالى ب جب هذ اربح (ب میرار ورد گارہے) کا بتانے والاحق ہوا در کام دل اس ذون کے قابل ہوا در غیب و شہاوت وظاہر وباطن یکساں ہو تواس مرتبہ ہیں ،

عنقریب مم انہیں اپنی (قدرت کی)نشا نیاں دکھا کیں گے

سَنَرِيُهِمُ الْيُنِنَا فِي ٱلْأَفَا قِ وَ

فَى آُنْفُسِهِ مِنْ سِمِ مِن مِن مِن مِن الله الله مَا نظرت في مَن الله الله مَا نظرت في مَن الله مِن ألا دوأيت الله فيه حبب يردب بالكل سامنے سے انتظم جائيں ادر شہود كامقام بلا واسطہ ميستر ہوتا ہے تو کہا ہے ما نظات فی شی الاورائیت الله فیلے - اوراگر شہود کے دریائے ناپیداکنار یں ڈوب جائے توشاہد کا وجود جوبال ہو جا تاہے ہے

چو در دریا فت دیک قعاده آب پڑسے دریا ہی جب یانی کا قطرہ بود آن قطره مم دریای سراب تو وه قطره ہنے سیراب دریا اس مرتب میں سبدانطا نفز کا قول جلوہ گر ہوتاہے کہ مانی الوجود سوی الله والله کے موا کھے وجو دمیں نہیں ) اس مقام میں تمام مشام کا شہود ہوتا ہے ان کے آئینہ میں نیزمشا ہری نگاہ سے ہوتا م چنانچه صاحب مرصاد کھتے ہیں سے

ر باعی

ع صہ ہے تری را دیس ہے پا دُں یہ مسر اینکمیس ہیں مری ادر سے تری خاک<sup>و</sup> ر اس د وسے کہ ہیں آئینہ روہوں ترا ہے تری نگر سے دخ پر ترے میری نظر

عمرلسيت كدورراه توبايست مسرم ما فاک در تو بدبد کان میسپرم زان روی کنون آئینه روی توام از دیدهٔ تو برویٔ تو می محرم

له پ ۱۸ النوره ۳۵ سه پ ۲۵ ختوالسجد ۲۵

ادرمقام انواریس انوار کے رنگ جود کھائی پڑیں تودہ ودمرا رنگ رکھتے ہیں اس مقام کے منا سب ۔ متعام اوا مگی نفس میں دجکر نفس نمامہ کا آمیزش اس مقام میں ہی نورکار نگ ارزی (نیا) ہم تا ہے اور یہ کیفیت فوردوج کے امتزاج کی وجہسے ہوتی ہے۔یا ظلمت نفس اس نورکے ساتھ استزاج یا تی ہے۔یا وں کہا مبائے کرفیا ہے روح ظلمت نفس نوری سے ملک ارزی بن مباتا ہے۔

بیت اگر با روح نور نفس ملحق بونورنفسس سے ہو روح ملحق بود رنگی نما ید ہمچو ارزق نما یال اس سے ہوگارگارزن نیلاباس جومبتدی مونی پہنتے ہیں اس مقام کی علامت ہے۔

معنرت قدوۃ الکبرا فرماتے تھے کر مٹردع میں مشائخ طالبوں کو تجلیات کے رنگ کے موافق لباس بیناتے تھے تاکہ ہرشخص کی علامت ہواس مقام وانوارسے سے

درین ره طالب ازا مرزانی بهال طالب کاجودقت و زمال ہے

دامین ره طالب ازا مرزانی بباس مرشخص کااس کو بیال ہے

جیادا صغریس جنگ کی علامتیں جب نفس کی تاریحیاں کم ہوجاتی ہیں اورنور روح ٹرھ

ماناہے تو نورسنے نظر آناہے اور جب صفائی بہت زیادہ ہوجاتی ہے تو نورسفیدظا ہر سوتا ہے

جب نور روح دل کی صفائی سے ملتاہے تو سبز نورظا ہر ہوتا ہے اور حب مالکل مصفا ہوجا کہ تو

ایک نورمشل آفتاب کے ظاہر ہوتا ہے اور جب پورا روستن ہوتا ہے تو نگاہ اس پر قابونہیں باتی

بھرز نور تو پر توظف بنی یابد توجیک نہیں قابویاتی ہے ہے بھر
ترا چاکہ توئی دیدنٹ نمی یابد توجیسائے نہیں یاتی ہے دیسانس کی نظر
ذتو چگونہ خبرت دول مراکر دلطف ہوئی خبرترے دل کومری ہجسلا کیے
طراز پیرین از توخیب نمی یا بد باس وجیم کواب کی نہیں ہے تیری خبر
توری کاانعکاس جب نورجی سایہ نور روح پر ڈالتا ہے تومٹا ہدہ ذوق شہود سے ملاہوا
ہوتا ہے جب نورجی بلا دوجی جابات اور دل ہے پر دہ مثاہدہ میں آنا
ہے تو ہے دیگی و ہے صدی و ہے مثلی و ہے نہایتی و ہے صندی و ہے ندی ظاہر کرتا ہے
تکین و تمکن اس کے لوازم سے نہیں ہے۔ یہاں نہ طلوع دہتا ہے نو غورب نہ دا ہنا رہتا ہے نہ دان دہتی ہے نہ دن

لیسعندالله صباح دمساء کی ایس عندالله صباح دمساء کی بهال نه و من من نه دنیا ہے نه آخرت م

بوچکے آفاب ذات دا دار دہیں بھر کون کے باتی نہ آثاد عدم میں سرگوں سے باتی نہ آثاد جو چکے آفاب ذاسب ہونگے الحق جو دریا فرسٹس کا ہے ہوگا درہ مجب دن ہے نہیں جس کا کوئی نام میڑون قطرہ سے دریا کوسے بہونچا میڑون قطرہ سے دریا کوسے بہونچا موا دریا مگر قطب دہ یجھا

بوتابر آفآب ذات دادار نر ماند از دجود کون آثار مسمد مر درعدم گیسرند الحق زنور آفآب مطلق در بینای عرمض ست ذره گردد در بینای فرش ست قطره گردد برش ست قطره گردد برزا ست اینکهاورانیست نامی خرف از قطره در یا کشیده مخرف از قطره در یا کشیده منده دریا داز قطره ندیده

بھکا ہے نور اور ہوا وہ متمکن نکلائے مس جاسے دیکھے دہ ہے ایمن ہے قوم ایک ذات یہی قول ہے مرا اور کتے قول ایسے ہی جن یں کرہے مامن

نوس ببدواذا ابد متمكن شمس طلعت ومن راها امن والقوم ذات اذمن كرقلت وكر اقوال ديكن معمن

ذکرانوار حل کی اب انوار جلالی کی مثرح سنو، صفات جلالی عالم خدا وند سے ہے اس کا فنا دالفنا اقضا کرتی ہے ان حالتوں کی مثرح سنو، صفات جلالی عالم خدا وند سے ہے اس کا فنا دالفنا اقضا کرتی ہے ان حالتوں کی مشرح کی بیان قاصر ہے کیونکہ احوال عیان ہیں نہ کربیان بکر غیب منہ کہ مثما دت، پہلے نور ظاہر ہوتا ہے جلا دینے والا کرخاصیت لَا تُبْتِقِی وَلَا سَنَّ دُوجُ کھول نہ باتی دکھتا ہے نہ جبور تاہی ظاہر موتی ہے در حقیقت سات جہنم اس نور کے پرتوسے ہے۔ بے چا دہ مجذد دب مشیرازی اسی بیان کی خبر دیتے ہیں سے مجذد دب مشیرازی اسی بیان کی خبر دیتے ہیں سے

له پ ۲۹ سوره مدّثر ۲۸

ز باغ وصل تویابدرماین و خوان آب ترے دصال کے گلتن سے جنتی سے اب زماب مجر تو دارد مشراردون ح تاب بن سرارجهنم ترے سرا ق کی تاب صفاتِ جمال کے انوار چکانے ولملے ہیں نہرجل نے والے اور جلال کے انوار حالانے والے ہیں ندکہ چکا نے ولیے اور سرعفل اور سمجھ ان معانی کا اوراک نہیں کرتی اور کہمی ہوتا ہے کرصفات جلال کا اور محصن تا ریک ہوتا ہے اورعقل کس طرح سمجھے ماریک نور کو کیونکہ عقل دوصندوں کے جمع کو محال جانتی ہے اگراس اشارہ کوسمجہ سکتے ہوجوسسید عالم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کد دونرخ كوچند مزارسال روسن كيايهان كك كرسرخ موكمي مجرا ورجند مزارسال دوسن كيايمان كك كرمفيد ہوگئی میراً ورجند بزارسال روستن کیا بہال مک کرسیاہ ہوگئی اوراب سیاہ ہے تو اس سیاہ آگ کے و صوری کوعفل کیے سمجھے اوراس مقام سے کہ وحدت کی حقیقت وحدا نیت ہے جب نظر کرو توہر مگه دوجهان میں جونور وظلمتے یہ قبرولطف کے انوار کے پر توسے ہے کہ: أَنْلُهُ نُوْرُ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ له اللَّهُ ورب استَلْورب اسمانون ادرين كا ا وراسى حقيقت كى بنا برنور وظلمت كولفظ جرعك سے ثابت كيا نه كرلفظ خكاتى سے فرمايا خَلَقَ السَّبِهُونِ وَ الْأَرْضَ وَ الْمَالُون اورزمينون كوب افرايا اور جَعَلَ الظُّلُمُ الْعِلْمُ اللَّهُ وَالنَّوْرَةُ تادیکیوں اددنودکوبنایا۔ خلقت دوسرے کی بتائی اور جعلیت دوسرے کی ان اشاردں کے منمن میں بہت سے معنی ہیں جوہر

سمو کے لائق نہیں ہیں۔

محرم دولت نبود برمسری محرم دولت نهو برایک سر بارتميها نكثد برخسري بارمسیما نہ کے ہر ایک جسر بيكن صفات جلال سلوك كے مقام فنار الفيايس الوسيت كى بيبت ظاہر كرنى بيں ايك سياه نور بقا دینے والا مارنے والا جلانے والادیکھا جاتاہے کراس کی ممیت ہونے کی سطوت عظیت رسے طلعم اعظم ورسوم فہم کا تور و دفیر بیدا ہوتا ہے جیسا کرسٹنے احد غزالی رحمة الله علیه اس معنی بین ابک رمز فراستے ہیں سیہ ديديم نتهاك كيستى واذاصل جهان دیکھاکہ ہے پوشیدہ جہان دگیستی آسانی سے چیوڑ آیا میں سب تاریکی وا زعلت دعا برگزشتم آسان

له په ۱ النوره ۳ سه پ ۱ انعام ۱

در نور سفید وسیاه ماه ندیدیم میں نورسفیدوسیاه میں رہتا کھا در ان نیزگرسٹیم نداین ماند ندآن اس سے بھی نکل آیا بہی ہے نہ وہی سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم طلب واہ ارنا الاشیاد کی ادکام می کوچزی میں میں صفات نطف و فہر کے انواد کا فہور طلب فرماتے ہیں جوصفات ذات ہیں اور جس چیز کا عالم میں کوئی وجود ہے یا صفات لطف کے انواد کے برتو سے ہے یا وجود صفی لایز الی ولم یزلی کے انواد کے برتو سے ہے یا وجود صفی کا یز الی ولم یزلی کے انواد کے برتو سے ہے یا وجود صفیقی لایز الی ولم یزلی کے انواد کے برتو سے ہے جساکہ فرمایا:

دوسری جو چیزہے اس کے ساتھ ہے یا اس سے بے یہ ہے صاف بے پورت کی بات سے دراعی

دل مغز حقیقت ہے برن ہے اک پوست اس کسون رقی میں توہے صوت دوست جو حیس نرکم رکھتی ہے نشان ہستی یا خود ہے بجائے دیدہ یاہے ہمہ اوست دل مغروشیقت است تن پوست به بین در کسوت و مورت دوست به بین مرحیب ندکه اونشان بستی دا د د یا دست بجای دبده یا دوست بربین

راي ب ٢٠ العديد الله عده يعني ان كريشخ ١١

و وفرراً الله دیتے تفے اور ان کے علق سے نیمے بنی ارتا تفا- بین نے ان کوان کے عال پر جھوڑ دبا کونو د ای کمائیں گے۔ لیکن چھرمال گزر گئے اہرں نے کچھ تہیں کھا بالیکن وہ میرسے یاس رہے۔ ان کی ایک معادت بهتی کروه نود کر محصے سے کسی وقعت ہے نیاز نہیں سیجنے تھے ۔ ادراگر کمبی الیا ہوجا تا تروہ اس مجھنور میں بیٹے کرکب کے ہاک ہوگئے ہونے۔ بیں اس معا ملر کے بعد کعبہ شریف کو گبااور ان کو سمراہ لبنیا گیا۔ان کو ما تقربے جانے سے بیرامقصد یہ تقالہ کچھ لوگ اس حال کو نائمکن سمجھنے تنے اور حتی تعالیٰ کی تدریت بیں مسكرت مقے اوراس شكر من ان كا نتهان تفاجب إن وكرن نے ان كاس مالىك كا مشام ه كياران كا وہ شک دفع ہو گیاا وریقین آگیا۔ بوب کعبہ کرمرسے ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے اخی فحد دمت نی سے كي كم أكرتم دسول اكرم صلى التدعيد ولم كى است ين بهوا وراكرتم ميرى مريد بوزة تم كود بى كرنا يشري كا - جد مسول الرم صلى المدعلية وسم على فروات تقي اور من كرتامون دليني كما ناينيا مارى ركسنا ) ارايسانين ب زم مان سے جا ؤ۔ اُب تم میرے پاس بہیں رہ سکتے اس وقعت مبرے سا غفایی دوسنی موجود نخفے اہر ں نے ان کے منرم بنقرر کھ دیا اور انہوں نے کھا لیا۔ اس کے لعدیب نے ان کے لیے نین نوائے دوران مقرر کر دیے اور وه کھانے کھے۔ اس طرح حتی نعالی نے ان کواس معنورسے بچالیا۔ حفرت فرماتے مقے کہ سالک وعارف ك كاميابى كى غايت ونهايت اس كے عين نابته وهورعلمية كسب- يه مقام خاص ابل ورا شت سي اكمل مضخص کے لئے ہے اور بعضوں کو ہوتا ہے کر اس مرتب عبور عطا فرما تھے اور منزل وحدت یک بهونجادية بي و ذالك فصل الله يؤرّني مذكور ہے كرجب ابن الفائد مرتب وهول بين حفرت دا مديت كئي ليے گئے اچانك ان كو د بال تدبون کے نشان نظر آئے ان کربٹری غیرت آئی کر بیکس کے قدم کے نشان میں۔ ما مانکران کا عقیدہ برخما کرکٹر تعمق مجع سے اس منزل می سبقت بنیں ہے ما سکتا۔ آخر کا دان کر تبایا گیا کر قدموں کے برنشانات تہارے بغیر مفرن محرص المتّٰد مليروهم سمے ہيں تب ان سے ول كوتسكين موكى۔

جبد عالی ہمتا نند کر فتوت ہے کیبی عالی ہمت وہ جماعت
کہ پی در پی ردندراہِ بتوّت چلے جو ہے بہہ داہِ نبوّت عفرت قدٰوۃ الکبل نے برای ایک دورحضرت مندرم دشنے علاؤالدین گنج نبات کے دوردکشن کا ذکر ہوا مصرت مندوی نے فرما با کرکشف محققین کی اصطلاح بی نسبت شہود یک ملکہ بن جا نا ہے اورد جو دوریک ایک فروی نے فرما با کرکشف محققین کی اصطلاح بی نسبت شہود یک ملکہ بن جا نا ہے اورد جو دوریک ایک فراد برکے لیے ہی سالک اس کی نسبت سے فائل فوق کے کہا کہ میں بن جا نا کشف ہے اس طرح کرا کی ذرا دبر کے لیے ہی سالک اس کی نسبت سے فائل

سله يدالله تعالى كافغل سع جس كوچا بتا سع ديماسيد

نہ ہوا دراس شہود سے غفلت نہ برتے بعض مشامخ کے نزدیک کشیف سے مراد سالک کی حیم لگا سے جاب کونی دنقاب ظاہری کا اکھ مانا اور دور موجانا اسطرے سے کہ سوکوس ادر ہزار کوس کے واقعات بھی اس کے سامنے ہوں۔ صرف بہی نہیں بلکہ ہرند مانہ کے معاملات اور واقعات روز کار کا و دستا ہرد کرے۔ رومبول اورزنگبول كى جنگ ايك دن حفرت قدونه الكبل بلخ كى جامع مسجد بس تشرليت فرماته كبرر باباتلى ترك اوران كے علادہ كھ اور صرات مفے۔اس وقن آب معادف دطرایقت، برالم ارخال فرار ہے تقے اورا } بان عبس ہمنن گوش ان معارف كومن رہے تھے كري كيا كيا أب ا پناعصا ہے كرا تھے اور جائع مىجد كى دبدار بركى مرتبر برك عنفب كے سائقه مارا حافر بن اس عجب دعریب حالت كے منا بره سے ميران نفے جب ببحالت مبال فروم وى ترحفرت نورالعبن في مرأ ن كركة اب سے دريادت كياكر بركبا صورت على ا ورا پ نے کس وج مصعماد بوار پر مارا آپ نے بہت کچھٹا لا۔ بیکن احرار کے بہد آپ نے فرما یا کہ اس تیت دریائے پار دکے قریب روی فوج کے ایک دستماور زیگیوں کے درمیان اوا ای مور ہی نقی اور دلیران جنگ حدال جاری تقیا-رومیوں کے دمند میں ممارا ایک مرید معی شامل تقا اس نے ہم سے مرد جا ہی تقی - ہمت فقران نے اس کی دستگیری کی اور حق تعالی نے مدومی دستر کومنطر ونتحند فرمایا اور زبگیری کا شکر منزم مرکبا- سوموار زنگیوں کے میدان جنگ میں کام آئے۔ ان جیشیوں میں سے ایک حبشی ابن گھوڑے پرسوار تھا۔ اس کے إلى الحج بتلوار كالساكارى زخم إباكروه كمك كيا- بعض مرمدون ك تسكين ضاطر اوركجه طالبول كي مقين و عُقیدهٔ فاتر کے لئے فرمایا کہ اس واقعہ کی تادیخ لکھ لو۔ چندروز کے بعداسی جنگ کا ایک زخمی سیاسی بیاں أيا اوراس كم بيان سے اور حضرت كے بيان سے جب مقابل كيا كيا توبالكل ايك بى بات كلى سے

> خومٹ نور منمیب رحفرت میر ہے جام جم مقابل اس کے ایک جام گذمشہ اور آئندہ کی حالت نگریں حال ان کے ہیں سب انجام

ز ہی نورمیمیسرحفنرت میسر کہ جام جم بہ پیشِ ادسفال است زماحنی تا باستقبال ۱حوال برمیش جشم ادموقوف حالست

صاحبقران تیمورلنگ کے حملہ کے وقت حضرت قدوۃ الکبرابعض اصحاب کے ساتھ مثلاً حضرت فورانعین وحضرت میں معاب کے ساتھ مثلاً حضرت فورانعین وحضرت میں میں ایک ایک منظر دیجھے کے لئے ایک پہاو اوں کی جنگ اورمقابلہ کامنظر دیجھے کے لئے ایک پہاو میں تشریف نے کئے تھے وہاں چڑھ کردیکھا کہ دونوں طرف کی فوجیں ایک ودمرے سے مقابل صف آرابیں ہے

مثننوي

ہوئے بہلوان بہر صلہ سوار زرہ پوٹ نے ہاتھ یں لیکٹار جو میداں یں نوجیں ہوئی ہیں کوئی دکھا نے لگے بہد لواں مردمی ہرایک فرج سے مکلا ایک جنگجو ہماڈ آئے جس طرح خود کوہ کو بہاڈ آئے جس طرح نود کوہ کو بہاڈ آئے جس طرح نود کوہ کو بہاڈ منے کی بہدلواں مجرفے لگے بہم سنیر سے سنیر لڑنے لگے یلان برکشستند ازبهسرجنگ زره پوش درجنگ کرده نهنگ چو میسدان بلشکر برآدامستند ز برسو پلان مردمی خوامستند ز برفوج آید بیل جنگ ساز چو کوهی که آید بکوو نسراز بزیران تنا در در آربخشند چومشیران بنشیران بهم رسخشند

پوسٹیران بشران بہم رسخت ند بہم سٹیر سے سٹیر کو سکے گئے جب دونوں نے تلواریں بلندگیں توحفرت نے وا یا کہ دونوں سے تلواریں بلندگیں توحفرت نے فرا یا کہ دونوں سے تلواریں بلندگیں توحفرت نے فرا یا کہ دونوں سے انزار میں سیسیر سے ہوتا ہوں کا میا بی بخشوں اس گفت گو سے انزار میں سیسیر سیسیر سے انزار میں سیسیر سیسیر

دوز بهان کی رباعی پڑھتے جاتے تھے۔ رباعی

دہ ہوں کہ جہاں تھریس ہے سکہ میرا یہ قوت حق ہے نہ کہ دعولی میسرا یہ کون مکال جو بھی ہیں اس عالم میں دو انگلیوں سے سب یہ ہے قبضہ میرا

ا نم کرجهان چوحقد درمشت من است این تون حق زقوت لپشت من است این کون و مکان سرحپردیکالم بست درقبفنه قدرت دوانگشت من است

ور جہد نرائعین فریاتے تھے کہ ایک دن حفرت قدوۃ الکبرائے ساتھے تلبیس البیس کا حدرت نور العین فریاتے تھے کہ ایک دن حفرت قدوۃ الکبرائے ساتھے تعبیت دہی ذکروا قع ہوا۔ فریایا کہ سالک طریقت کے لئے ہرتجلی جو رحمان نمایاں فرما تا ہے بعیت دہی تجلی سالک کے سامنے شیطان بھی آدا ستہ کرتا ہے حب طرح کدرحمان کے لئے ایک عرف ہے اور وہ اس پر مسلط ہے اور وہ اس پر مسلط ہے اور وہ اس پر مسلط ہے بسی اس راہ میں ایک با خر بیر ہونا چاہئے تاکہ تجلیات رحانی و مکا نکہ شیطانی میں تمیز کرے بیجا ہے مخدوب سٹیرازی اس نوسخوار وادی میں بہت روئے ہیں اور کہاہے سے

بىيت

دورا ست مرآب درین بادیم شدار ہے درر یہاں یانی موسوش سے باکہ تا عول بیا بان فریب بہ سرابت دھوکا تا عول بیا بان فریب بہ سرابت دھوکا

صفرت قدوة الکبرا نے لقریا ان الفاظین بیواقع بیان درایا کہ شیخ عبدالد خفیف زیاتے ہیں کہ شیخ ابوہ بیغ فات میں الفاظین بیواقع ہوئے تھے درمتا ہوہ کے بارہ ہیں گفتگر مور ہیں تھے۔ مرایک اپنے اپنے اپنے اپنے اس کے مطابق اس سلسلم میں گفتگر کرد ما گفا پیشیخ الرفر بنغاف خارش بھیے تقے شیخ موسل مصامی نے ان سے کہا کہ کچھ آپ میں البرا میں کہ موسان نے ان سے کہا کہ کچھ آپ مفران نے دیا گور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ مفران نے دیا گور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ مفران نے دیا گور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ مفران نے دیا گور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ مفران نے دیا گور انہوں نے کہا ہوں انہوں کے کھھ میں انہوں نے کہا کہ مور انہوں نے کہا کہ جو کھو اس سے ماصل مو گور اور آپ انہوں نے کہا کہ بیاں دیکھیں ان دیکھ کہا ہوں انہوں نے کہا کہ بیا ہور آپ بیا مور آپ انہوں نے کہا کہ بیا ہور آپ بیا ہوں کہا ہور آپ بیا ہور آپ ہور آپ ہور آپ بیا ہور آپ بیا ہور آپ ہو

للشّيطان عرش بين السّماء وألا رض اذا الاد لعبد فتنةً كشف لـ ه عنه

شیطان کے لئے ایک نخت ہے جوا سان ادرزین کے درمیان ہے جب دہ کسی بدہ کو فقرین ڈالنے کا الادہ کرتا ہے تودہ اس کواس بندہ پر طاہر کر تیاہے۔

جب شیخ الرفردخفات نے برحدیث شرایب سنی ترکہا کہ ازراد کرم ایک باراس کواور دھ او یجئے جناب محدث ابن سعدان نے اس کو دہرا دیا۔ بیشن کر رو نے گئے اور دہاں سے ایک کر باہر جیے گئے اور دیند نہ میں نے ابن کر نہیں دیجھا ۔ چندر وزکے بعد جب وہ آئے تر ہیں نے کہا کہ اتنے دارں سے کہاں تھے اہر ن نے کہا کہ اس نے داری سے کہاں تھے اہر ن نے کہا کہ اس ایسے کہ ہر نے اس در کے بعد سے جننی نمازیں میں نے چرصی تعبیران کی قضا پڑھ دیا ہے کہ ہر نے اس در اس میں نے اس در بیھا تھا اور سجدہ کیا تھا میں وہ اس بنی اور میں نے اس پر لعنت میں میں اس کو دیکھا تھا اور سجدہ کیا تھا میں وہ اس بنی اور میں نے اس پر لعنت

بھیجی اس کے مواا ورکھ ہا رہ نہیں تھا۔اس کے علاوہ اور کھیے شیخ ابو محد ضفاف نے بیان نہیں کیا۔

ایک بارشیخ کیرنے صوفہ کوام کے خواہ ہس کا مجیل اور شار ب کی تعقیل برگفتگو نٹروع کی اور بربات ہونے مگی کوشار ب صوفیہ بیر سے کون ما مشرب مقصد سے نود یک سے نوف رت قددة الکرا نے فرما یا کواگر چہ طراتی اہلی ، سیسل نا متناہی کے ارباب کوک اہل سر سلوک وجہ خاص کے ذریجہ سے مرحد کا پہنے گئے ہیں لیکن سلساد ترتیب و ترکمیب کی راہ ودرگاہ کے تیروف ارول اور رہ نور دول کی فضیلت ہی دوسری ہے ، کیونکہ یہ لوگ ہر منزل میں دوسری ہے ، کیونکہ یہ لوگ ہر منزل میں دوسرے نعمت کھا تے ہیں اور ہرمحفل میں دوسرے نعمت کھا تے ہیں اور بو سامک کراس طریق سے سلوک تمام نہیں کرتا با کا خراس کو ندامت ہونی ہے ، دراس کے وقت کا نیچہ حسرت سے مل جاتا ہے۔

سلسان بنب ک شرح اجا لاہو منامب بنتی بیان کر دی گئی ہواس گروہ کے بیے موزوں ہرسکتی ہتی - اب ر الم در ساوک وجرخاص "کی بیان ہو معرف طالبان صادق سے سانھ فخصوص ہے اس کوان شار اللہ در سطیعندا ذکار میں

بيان كياجات كا-

مرجیند کرصرت مردیم کا مفوص طبقه بی سلوک دطرافیت) کے ساتھ مفوص ہے دیکن اگریم السان سے دیکا جائے توصناع کے تمام طبقے دم زسم کے صناع) اور مختلف مے درمیان دسلوک طررہ ہے بی اور مختلف اور بربات نم میرا بک فتال سے داخع ہو جائے گی ۔ تم اسان اور زبن کے درمیان خاتا ہوگئبد فرن کردا در تفرت فوت اعتمار منی اللہ عنہ کوایک شیخ کا مل، دد سرے ارباب و لابت واصحاب مرابیت کو آئے بیٹما رضافاً اور ندا کو کہر متصور کرو جو نبائے نا مدارومشا نمی روز کا رکوان کے اصحاب وطلب جانو ۔ ادر باتی جس تد طالبان سلوک اور مریدین بی بیسب کے سب گریان کے خادم میں بیتم ماصحاب جانو درل کے ساتھ راہ سلوک ط

کردسے بیں۔ اب جی فدرار باب صنعت وحرونت بیں ادر جوا ہے اسٹے کام اعد صنعت بیں مشخول بیں یہ در حقیقت طالبوں سے کام بیں مشغول ہیں کیونکہ بیج بونے والا جو کھیت ہیں کام کرتا ہے اور طرح طرح کی کھانے کی چیزیں مرتب کرتا ہے اس میں طالبوں کا حصد ضرور ہے اور کیڑا بنے دالا جو بنائی کی کار گری ہی سغل رکھتا ہے اس کے اس بی طالبوں کا حصد ضرور ہے اور کر بڑا بنے دالا جو بنائی کی کار گری ہی سغل رکھتا ہے ان کے لئے لباس بنائا ہے اور اسی طرح تمام طرح کے لوگ اور امرا و زمانہ وشا بان رگانہ جو بنطا ہر دولت و حکومت رکھتے ہیں گر حقیقت میں در ولیشوں کے خوز انہ کے گراں اور ان کے کار و بار کے محاسب ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کا قول

ا در میں نے جن ادرانسان کونہیں پیدا کیا گر اس لئے کہ دہ میری عبا دے کریں۔ وَمَا خُلَقَتُ أَلِحِنَّ وَٱلْإِنْسَ الْمُعَنِّ وَٱلْإِنْسَ الْكَالِيَعْبُكُ وُنِهِ الْمُ

من غشہ فکیس مت جردہ کا دے دہم میں سے نہیں ہے۔ اوراس بائے میں کوشق کر سے کہ اس کے باتھ سے دوسرے کوراحت د آرام پہنچے ایک وابینیں آیا ہے کہ حضرت دا ذرعبیانسلام نے حق تعالی سے مناسات کی کہ اہمی ابمیشت میں جومیاتیم نشیں سوگا اسکومیں کچھ لوں ارشاد باری ہواکہ کل تم

له پ، ۲۰ د زیت و

قرآن جيدين بي اسسسه ين فرمايا گيا ہے

اے ایمان والو! (الله کی داه یس) اپنی کمائی بول ایستدیده چیزون میں سے خراح کرد۔

يّاً يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوْاَ اَنْفُقُوا مِنْ طَبِّبلتِ مَا كَسَبْتُمُ ﴿ كُهُ ايدادرجگراس سلامي اس طرح اكيد فراكُ

ہے۔ توان میں سے خود بھی کھا ڈ اورمصیب زدہ محماج کرمجھی کھیلاکہ۔

برتاكيدا بل صنعت وحرفست محدوش و لول سے پوشيده ندر ہے گا-ان كريوبات اور برناكيدا جي طرح سمجھ لبنا سيا ہي حب وہ اس روش اور طرايقر برعمل براموں مے توليغا ہر عبی ان كابير طرز عمل سلوك كہا جائے گا۔ اور باطن بھی والتّداعلم بالصواب ،

ببيت

جن کو ان احوال کی توفیق ہے صاحب احوال دنیایس ہوئے برکرا تونسیق این ا فعال شند درجهان اوصاحب احوال سند

الح با الح ٢٨

سله ب۲ المبقر ۲۹۷

## لطبقه ٩

## ىنىرائىط تلقىين ا د كار مختلف چومنائخ بىب جارى دىسارى يىپ بېي د نصنيلت د كرجلى برخفى

( در بهان شرا تط نلقین از کارمختلفه موصوعه مشاتخ بضل ذکرجلی برحی )

قال الإشرف

الذكر عبارة عن المداومة على المكلمة الطبيبة مرجم المدومة على المداومة على المداومة على المدون المراب المراب المراب المربية ال

حفرت قدوة الكبرافرات تفع كرفدائ تمالى كواذكار عشق الملى كم مينانه كى شراب ب اورآب روال اوركبهى نافتم موف ولك حيثمه كابانى به جوبالكل يوست يده طريقه سے بياسے بح حلق اور ناطق كے دہن بير بهنها به مقصود كونين اور وجو دخافقين دكائنات اور حونجو اس بيس ہے اسى شراب اوراسى بانى كے ايك گونى كائرے م

مئی ذکراست ادمیخانه عشق بهاں بیک جرعہ ادخخان<sup>عش</sup>ق

سے مرادیمی شراب ہے یوب عالم عبیب سے ایک گھونٹ اس شراب بعصار وجود میں بہنچا ہے نواس کا پر تو دل طالب میں طہور نیر برم تناہے۔ تب وہ انتہا کی مسنی اور ذوق میں سرخوشی اور شوق سے جمال فد الحلال کی طلب میں مشغول موجا ناہے۔ اس وفت غوفائے بشریت معلوب موجا تا ہے اور حبالی انتخال وضعف معلی حاستے ہیں نف نی محرکیس اور شخصی خوامشات فنا مرحانی ہیں۔

جب تلقین ذکراوراس کی شرائط کی بات میری ترحضرت فدونه الکرا نے فرمایا کراس بارے بیں صاحب دوبدابر سے بلکہ پنے اصحاب کواں صاحب دوبدابر سے بلکہ پنے اصحاب کواں کے مطالعہ کی تاکید فرمایا کرتے تھے اس کام کی ابتدا بیں اتم ترین شرط یہ ہے کہ ذکر کوکسی شنخ کامل اورصاحب تعرفت حاصل کیا جائے کہ فوا کد کی اسکامی صورت میں صاصل ہوسکتے ہیں اس لئے کہ ذکر تقلیدی اور جیز ہے اور ذکر تحقیقی اور ج

الدهرا۲ کا الدهرا۲ کے کاب رمادالعبادی فعل دوازدہم تا جہاردہم اس ریشتل ہے.

## نوگوں کے منہ سے سن کریا ماں ہا پ سے سن کراس ذکر کریا اذکر تقلیدی ہے ۔۔۔ منتعر صدف گی ماریز جاز دریالہ پر تحقیق

صدف گر بات داز دریائے تحقیق بہ از لو تو تو تقدی بنصدیق

ترجمہ، سبب اگر دریائے تحقیق سے ہوتو وہ اس موتی سے بدر جہا بہترہے جو تقلیدی ہے۔ اگرچہ یہ ذکر دفع شیطان کے لئے کافی ہوجا آلہے لیکن حصول مقصودا ور دصول معبود اس سے شاذوادری ہوتا ہے جس طرح ایک تیرگر کی دکان سے تیر لے لیا جلئے اس سے دشمن سے معافعت تو کی جا سکتی ہے لیکن اس تیر کی بات ہی کچوا درہے جوبا دشاہ کے ترکش سے لیے لیا جلئے ، اُس سے سب دمشوار باں ہشا دیں گے۔

> اگرتیری بود از ترکشس شاه ۱ مان بخشد جهانرا از مدف گاه

حضرت فدوده الكبل نے تغزیباً ان الغاظ میں فرما باكر حفرت بنیب الدین سهرور دی قدس سره سين تول سے کم شیخ شمس الدین صوفی جامع شبراز کے امام نفے ان کے تمام او قائت ذکر و تلاوت اورگرنا گرں عبادات یں بسر ہوتے تھے۔ بیکن انہوں نے کسی شیخ سے تنقین ذکر حاصل نہیں کی تقی ایک دن انہوں نے واقعہ بیں اینے ذکر کو زر کی صورت میں ویجھا کر اُن کے منہ سے لکل کر زمین میں اُکر گیا ہے۔ ول میں کہا کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کیون کر قرآن کرم میں وار دہے ا۔

إِلَيْهِ يَضْعَدُ أَلِكُلِمُ القَلِيْبِ لِهِ الْكَلِمُ القَلِيْبِ لِهِ الْكَالِمُ الْكَلِمُ الْكَلِم

انہوں نے اس کے خلاف یا با وہ سمجھ گئے کہ اس کا باعث یہ ہے کہ مشاریخ نے ذکر کی تلقین حاصل نہیں ک ہے ۔ بس فوراً دہ شیخ روز بہان بقلی کے کسی مربد سے ربوع ہوئے ادران سے تلقین ذکر حاصل کی۔ اس را ت انہوں نے داقعہ میں مشاہدہ کیا کہ اُن کا ذکر نور کی صورت میں صعود کر رہا ہے (بلندی پرجارہ ہے) اوراس نے اسمان کو بھاڈ دیا ہے۔ اس کے بعدوہ شیخ الشیوخ کی خدمت میں پہنچے اور بھر مراام تربہ حاصل کیا۔ منزلط در مربا کے حفرت قدوۃ الکرانے فرایا کہ ذکر بغیراد ب اوراس کی مترائط پوری کئے جنداں سود مند نہیں ہوتا منزلط در مربال اس لئے میں مسے پہلے اس کی چند مترائط بیان کرتا ہوں ،ان سترائط کو بوراکیا جلئے تا کہ ذکراور

فكرى تروسى بېرواندور موسكين.

اول شرطیه بی كرمر مدكوارادت بس صادق بوناچاميك اورسرك سرحكم كى بجاآ ورى بس اسطرح بهو

له پ۲۲ ضاطو۱۰

<u>میے پریر</u>عاشق ہوسہ مرید اد عائشِ پیسری نبا شد مرادرا تهييج تدمب ري نباشد دوم يدكراس مي دروطلب مواور را وسلوك كالورالوراجذبه موس گر ندارد در دِ اصلی مردِ راه يهيج دارونميتش جبنر دردِ راه تمزهمہ: -مردراہ اگراملی در دنہیں رکھتا تواس کا على جے سوائے در دراہ کے کھے نہیں سبے سوم به که خل<u>ن سے گھرائے اور ذکرے مانوس ہو</u>۔ حفرت الترف في فرمايا جوخلق مين مشغول رم وه قال الاشرف من اشتغل بالخلق خالق كا طالبنهن بن سكاً-لا يكون طالبًا للخالق. مبرحالت بن اقداً عوام کی عادات کر زک کرسے اور عوام کے ساتھ انتقا بیٹھنا ترک کرے ناکرے سے انگ ہم کر رُكُرُكُ نِياهُ مِنَ الصَّلَمَ اللَّهُ الْكُمْ لَذَكُوهِ مُرْفِيْ حَدُوضِ هِمْ مَلِعَبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بحهارم شرط بہدے کر جب و کر کومت مقل اور مہیشہ کے بیدا بنائے اور اختیار کرے تواس کی بنیا و مجنز اوراسنوار زبرر کھے۔ نمام گناہوں سے بازر سے۔ ببضرائ طرجربان كاكم كي بين اكران كى منالفنت كى حائے كى تو ذكر كا تعرف زياده بنين موسكة -ا مہلا ادب ذکر تو یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت پورا د<u>صنوک</u> اگر عنس کرسکے تو اور بھی بہترہے کہ دوست ادا بی کا ذکر کرتے وقت اعدائے کِفارنفس سے مقابلہ ہے اور بغیر ہتھیار کے مقابلہ دشوار ہوتا ہے ہے جوال گر اژ در بیسکارابسند ولى بي أسلحه بي كار باست نرجمه : يوان مردكيسا بى شرخگ كيون نه بو اگرجگ بين اس كے ياس محيار نبي بوده ب كارہے . جليا كرمروركونين ملى السّعبرولم كاارشا دست: الوضوء مسلاح المومن د صورومن كاستعياد ہے۔ دومرا ادب یرے کرکیڑے پاک بھنے معنت کے اعتبارسے لباس ک پاکٹرگ کی چار شرطیں ہے: ا - نجاست ماکی م مظلم سے یا کی دوہ لباس جو کسی سے با جبروطلم حاصل نہ کیا ہو۔)

ك ب، انعام ١٩

۳ - حرمت سے پاکی یعنی باس خانص رئیم کانہ ہو۔ ۲۲ - تخراور رعونت سے پاک ہو ریعنی کوتا ہ ہو) جیسا کہ ارشا دسے : - وَیْمِیّا بُلْکَ فَطَعِمْ اُلِی فقصّر (اوراینے کیڑے پاک رکھیے، یعنی کوتا ہ رکھیے)

منیسر ادب یہ ہے کہ ایسا گھرانتخاب کے جو خالی ہو پاک دسان ہو۔ حجوثا ہوا در تاریک ہوکہ ایسا گھراٹر کے لئے اچھا ہوتا ہے۔ بیانچہ گوشرنشیں گنجہ نے فرمایا ہے:۔ سے

سكندر بتاريخ آورو رائ كه فاطربت اري آيد بجائ نهبيني كوين قفل زرين كليد بت اريجي آرند جوه ريديد

ترجمہ بد سکندر نے تاریخ میں نیفلہ کیا کیؤ کو تاریخ میں مکسوئی حاصل ہوتی ہے ۔ تونے نہیں دیکھا کہ اس مہری جابی والے تا ہے سے تاریخ میں جوہرظ اسر ہوتے ہیں۔

ار قدر نوشبوم ملائي جلك (عود لوبان دغيره) توزياده اجهاب

چوتھاادبیہ کر قبل دہ ہوکر بلیطے اور ہر دقت مزیع ہوکر ہوئیا منع ہے (دونوں پاؤں بھیاکی میکن ذکر کے دفت منع نہیں ہے۔ کر حضرت کوئین صلی السّرعلیہ وسلم نمازادا فرمانے کے بعداس جگرمزیع صورت بی تشریف فرما ہوکر ذکر الہٰی میں مشغول ہو جائے، یہ السلم آناب کے طلوع ہونے بہ جاری رہتا۔ ذکر کا بہترین دقت مات ہے خصوطا سوکے وقت، اس لئے کردات میں حواس طاہری کا تصرف عالم محسوس میں نہیں رہتا جب عالم محسوس سے با ذرج توحواس کی توجہ باطن کی طرف ذیاد دکی جاسکتی ہے ہے ۔ جوفار نع گشست مرد از کار محسوس

برور باطنی اسرارجاسوس

ترجمہ: محسوسات کے کام سے جب انسان فاریغ ہرجا تاہے توجیردہ اسرار باطن کی طرف توجیرکر اسے اور ان کا جاسوس بن جا تاہے

اس وقت وه واردات غیبی اور الها ان خدادندی کا دراک کرسکتا ہے ہی سب تھا کہ بارگاہ اللی سے۔ نیکا المرک میں بہنیا کہ بارگاہ اللی تھا المرک میں بہنیا دیا گاہ کہ فیم الک کا خطاب سرور کو بین صل التّد علیہ وسلم کے گوش مبارک میں بہنیا دین اللّد تعالیٰ نے ذکر سے بیتے اب سے رات کے وقعت الشخے کہ فرما باکہ ہوں اسے کمیل پرش رسول رات کے دقعت الشخے کا فرما ہوں میں برخ بیراری کشعبدالرالیٰ قدس سرہ نے اس شب بداری کی سعادت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں بہت میں ملک سنجرم بحد سیاہ باد با فقر گر بود ہوس ملک سنجرم بھر سیاہ باد با فقر گر بود ہوس ملک سنجرم

له په ۱ المد شویم که په ۱۱ المزمل

مر چون قلم زلوح دجودم بریده باد گرتابیائی دوش فسرد آید این سرم تایا فت جان کن جراز ملک نیم شب صدملک نیم روز بیک جو نمی خسرم شرجمید نیاه سنجر کی از وکرول - خدا کرے کم مرا سرلرح وجود سے اس طرح از ادباسما سے جس طرح قلم کا سرفلم کرتے ہیں اگر مرا پر سرکری غیر کے بیے جسکے یعب سے میری جان کر ملک نیم شب د شب میداری ) کی خریل سے کہ اگر کوئی ملک نیم روز فیصا یک بوکے بدلہ بیں دینے پہتیا ریمونوجی ہیں اس کرنیں خریدوں ۔

اس را ہ کا مدار مشقت پرے اور رات کی عبادت دن کی عبادت سے زیادہ د شوارا در مشکل ہوتی ہے۔ سے قطعہ

یدوم العزشم ایساً دیغوص البحر من طلب اللالی و من ادام العلی من غیرکید اضاع العبر فی طلب المحال تزهمه بمیشک درت بے اگردات کوطلب کرے۔ جوگوبر کاطالب ہے وہ بحریں غوط لگائے جو کوئی بغیرکوشش کے بلندی چاہتا ہے وہ طلب محال میں عمرضائے کرتاہیے۔

مریدشیخ کی دهیت و تفیوت سے بین مدز تک روزه رکھے۔ اگر کھے ہے بہتن دن ہم ن تراه رہی اجہا ہے۔ ان دنرن میں یہ کوشش مونی جلہ ہے کہ ہمیشہ با وضور ہے اور مروقت ذکر کرتار ہے خواہ ادھر احجا ہے۔ ان دنرن میں یہ کوشش مونی جلہ ہے کہ ہمیشہ با وضور ہے اور مروقت ذکر کرتار ہے خواہ ادھر ادھر آتا ما تا مو مگر بھر ہمی دل میں ذکر کرتا رہے۔ ایکن لوگوں سے من حبنا کم کرد سے۔ اور زیادہ ہم تا ہا نہ کھائے۔ اور کہ ان تین دنرن میں خلومت گزیں رہے رحم دن خرور تا کلام کرے۔ افسار میں ذیا دہ کھا نا نہ کھائے۔ اور شب کو ذکر میں جاگ کرگڑا رہے۔ یا جس طرح ہمی طالب کا متعقدائے طبیعت ہموا تنا ہی جا گے۔

غسل میں جب بان جم برڈا مے تراس وقعت بول کے ور خداو ندا او د جم جو نا پاک مخااس کو میں بانی سے یا ک كررا مرا - اللى المرس ول كرج خداد ندكى العكبول من سابى عنايت كى نظرس اورمع فنت كے نور سے پاک فرمادے ؛ حب بنبل رکھے تو عشاء کے بعد سینی کی خدمت میں حافر ہو۔ اور قبلدرو ہو کرسٹین تحے متعابل میں مبیٹے اور نتینے کی نیمیٹے قبلہ کی طرف ہو۔ اس وقعت شیخ اس کے مناسب حال ہو کچے د صببت اور شرط مناسب ہے وہ اس کو کرے اور تلقین کے اسرار اور ذکر کے خواص اس کی صلاحیت اور المبت کے مطابق بان كرے اور و بود سبانى كى نعرليف كرے ( اس كى معرفنت سے آگاہ كرسے اكر جوعالم كرى كا نمونہ ہے۔ اگر ج اس دبورجها في كوعالم صغرى كيت بين ليكن مقبنت بين عالم كبرى سے - لين اس طرح جو نيم مريد بي آسكيں اور طالب پرنظر کرنے مہر شے اس کی جمعیت خاطر کے لیے چیند کا من بھی کہر دے۔

مريدشيخ كے سامنے دوزانو بركر مينے اوراب فرانوں برد كے اور دل كرتمام جيزوں سے سا ہے۔ اپنی قرت تعرف سے اس کے دل کوا پن طرف حاسر کرے مر بدا پنامنر شیخ کی طرف سکے۔ اور لبعد نیاز شیخ کا خیال دل میں رکھے البینغ کے دصیان کے سوا اور کھیدول میں نہ ہو ) شیخ کہلے ایس کودرد د ترلیف میں مزہ تنتين كرب - اور ايك د فد بشي سكرن اور المانيت كوسائة لمبذاً واز سے كلم الله كي - مريد تبي اس كے بعد شيخ جيسي اوازي لا الله الذ الله بهت نهورسے كهے! يشخ بيرددسرى مرتبراسى طرح كي اس طرح

تین باراس کی تکرار کرے

يمارك مبن مثا أنح كاار شاديه كرك الله الدّ الله كر تين مريد كرمام كا ادرريراس كو كُوش بوش سے سنے اس كے بعد مر بد كھے اور شيخ سنے رجب مريد كار بڑھے ترشنے كو حاسبے كروه مريد كو كليتروع كرنے كي جگرا ورخم كرنے كى جگر بنادے يہاں كركتين مرتبہ يحے بعد ديگرے كہے، امس كے بعد شیخ دعاکرے اور مریداس دعا پر مین کہے۔ بھیرشنخ اس مرح بین بار در د دخر لیف پڑھے یعب طرح بہتین مرتبہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد شیخ عطارِ مقین ہوں کرے کہ عبس طرح میں نے اپنے پیروں اور مشائخ سے اس كربايا ب وه مي تجه كردنيا بول-مربداس كرفبول كرس يحبب بين باراس طرح منتين بوجاء وأعظ ادر فاتحريط اور قبوليت كے لئے تكير كے ادر اپنے خلوت خان ميں جلاجئے اور وال قبل دوم وكرمزنع (دونوں زانو بحاكر) ميتے ادرواً فی زنیب سے خستم ذکریں مشول ہوجائے۔

ذكرك اطواروانداز حضرت قددة الكرا في دراك الموادر وصناك بهت سے إلى الكر من بین اشارے بیان کئے ماتے بیں کرنفی کی ابتدار دامی طرف سے کرے اور بائیں طرف اشات کرے۔ كيونكه ول بائيس مانب واقع سے - توج سے ذكر سحنت اور بلندا واز سے بچے بہ بے كرے - ولىس اس ذكر كے معنی پر مغور كر سے اور وسوسوں اور منواطر كى نفى كر سے بنيا بخرجب معنى كا الله اكا الله برغور كرے گا-ترمروسوسر جودل میں بدا مونا ہے اس سے اس ک نغی موجاتی ہے۔ اور بہتمین خواطر شہور ہیں . بنیا مخبر ضرب اس طرح لگائے کہ میں کوئی چرنہ میں جا ہتا، میں کمچھلاب بنیں کڑا، اور سوائے خداوند تعالی کے میاکوئی مجبوب اور موسا میں کوئی چرنہ میں کا اللہ سے تفی کو دے اور ارادہ ثلاثہ میں مبالغہ کرے بعنی کا منفصود الدالله ولا محبوب الدالله ولا موجود الدالله کے اور کہ میں اللہ میں ذلائے۔ ملکہ اس اوادہ میں اتنا مبالغہ اور سے کہ خود کواور تمام موجود الت کواس شہود میں موکر دے۔ بہاں بک کہ ابنا شعور بھی باتی نہ رہے۔ اور مرید براس آیر کرمیہ کا مغہم واضح ہوجائے۔

بيت

چنان در ذکرول منظور گرود که ذاکر ذکریک مذکور گرود

نمرجماد ذکری دل اس قدر محویت اختیار کرجائے که ذاکرادر ذکر ایک ہو جائیں۔
جب ذاکر دریائے شہود سے نکل کرساحل وجود پر آجائے تو کچہ دیر مراقبہ کرے ، ور جس سے
اس کود لی تعلق ہو اپنی نظروں سے اسکوبھی دور کردے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ، افن ائے
ذکر میں نینج کی والیت سے مدوطلب کرسے اور آزاللہ کی نفی سے اس تعلیٰ قبلی کر شقطع کردے اور اس جیزئ
محبت کی جو کر د ل سے اکھا ڈیجینکے الا الله دا نبات ، کے تصرف سے حق تعالیٰ کی مجبت اس مجازی مجبت
کی خاتم متعام بنا د سے ، بین اس طریق سے اس ترتیب بر ہمبند عمل کرسے تاکہ دفتہ رفتہ اپنے تمام فہرب او والون جیزوں سے اس کا دل فادر عنہ مرجائے ،

با خانہ جائ رخت بود با خیال دوست ترجمہ: خیال دوست سے گھر کو سجا ہے۔

ذکریں جب مدادمت ہوتی ہے تواس سے استار و بے خودی پیدا ہوتی ہے۔ صوفیہ کے یہاں استا یہ ہے کہ ذکر کے غلبات سے ذاکر کی ہتی اس ذکر کے نور میں سماجائے اور ذکراور ذاکر ایک ہوجائے اور علائن وعوائق (تعلقات وروابط) کا باراس کے وجود سے اترجائے اور دنیا اور عالم جسمانیات سے سبکبار ہوکر عب لم روحانیات میں آجائے (اس کو اہتار کہا جاتا ہے) سیدالکونین صلی التدعلیہ دسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔ سیرو اسبق المفادون! قبل منہم دیموکر مفودون تم سے سبقت بیگے ؛ کہا گیاکہ

له ب ۲۷ الرحلن ۲۷۱۹

بارسول الله امفردون كون وگ مين . فرايا سرور كونين على الله عليروسم ف كرب وه وگ بين كرمين ك برجمور كو ان ك ذكرا للي ف آنار كيسن كاس ا در به وگ قبامت بين ميك و مركر وارد مول گ - يارسول الله قال الذين بهدون بذكر الله حتى وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامت خفافا-

ول توخون كا وحق ہے كرفر ما يا كبا ہے ،-

لایسعنی ارضی وسائی وانمایسعنی قلب عبث المومن (ارمن وساکهان تری وسعت کو پاسکے میرای قلب ہے کہ جہال توساسکے)

کبونکه باوشاه ول کی بارگاه میں بغیروں کا گذرجب موتا ہے تو د فاروحدت اس کی تنتینی میزنا ہے کرد با نفز پدکر دی جائے دصرف فرد بانی رہے وہاں اور کو کی نہ ہم )لپس جیب لا الملے کا دربان اور نگہبان بارگاہ دل کوز حمدت اغیبار سے خالی کردے توسلطان اِلآ اللّٰہ کی حجتی کی اُمد آمد کا منتظر دہنا چاہئے (کراب دل بیرسلطان الا اللہ نشر لیف فرما ہرگا) جیبیا کو ایشاد باری نعالی ہے :

توجب آپ تبليغ رسالت كے كاموں سے فارع بول تو رعبادو رامنت ميں مخت فرائي دعرف ) ليندب ك طرف اغب بير.

غَاذُافَكُغَتَ فَانْصُبُ فَوَالِىٰ رَبِّكَ وَجِهَ بِرَبِينِ فَادُعَبُ عُ لِهِ وَجِهَ بِرَبِينِ فَادُعَبُ عُ لِهِ وَالْخَارِمِينَ

جا خالی کن کرت و ناگاه آید پون خالی گشت شر بخرگاه آید

ترجمیہ ا۔ مِگر خالی کر کیونکر ا چانک شاہ آنے والا ہے ۔ جب مِگر خالی ہوگی تو خرگا ہ سے شاہ آئے گا۔

تنفین ذکری مثال حربیا با الله نوانے نفے کرتنفین ذکری شال درخت کے اس سے کاطرے سے تنفین ذکری شال درخت کے اس سے کاطرے سے

کیاآپ نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی شال بیان زوائی پاک کلم کی کہ و دایک پاکسنرہ درخت کی طرح ہے۔ جس کی جڑ زرمین میں مفبوط ہے اور اسس کی شاخیں آسان میں ہیں. ٱلمُمْ تُوكِيُفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلْمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ آصُلُهَا ثَابِتُ وَ فَرْعُهَا فِي التَّمَا عِلَيْنَهِ

ا دروہ شبحر کلمہ طبیبہ لا اللہ الآ اللہ ہے۔ جب مزادلت اور بداومت کے سانھ اس درخت کی پرورش بوگی تواس کی جڑیں اور جڑوں کے ریشنے ول سے تمام اعضا وجوادح یک پہنچیں گئے ازر کھر سرسے بیر کے ناخن

له پ٠٠٠ نشرح ، نله پ١١ ابراهيم ٢٢

مک کوئی الیسی مگرنہیں سے گی کہ جہال شیو اور کے ریشے اور سوتے نہ بہنج جائیں ۔ پونکہ اس بوا کی کشت کاری کیشنے کے المحقوں سے زمین قالب میں ہوتی ہے اس لئے شیوا وکر کی شاخ آسمانِ ول تکت بہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری سے :-

ما سبت :-كُصْلُها تُمَا بِيتُ قَدْ مُنْ عَها فِي السَّهَآءِ في السَّهَآءِ في السَّهَآءِ في السَّهَآءِ في السَّهِ السَّه الصُلُها تُمَا بِيتُ قَدْ مُنْ عَها فِي السَّهَآءِ في السَّهَآءِ في السَّهَآءِ في السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَ

معجبول ذكركو فروع كردس تواس وقت ذكرزبان كوروك دينا جا مية ناكرول زياده سے زياد ه ذكر كرسك. كيونك ذكرزبان سے اس كوتشولين مو ق ہے۔ لپس جب دل ذكرسے دك جا۔ ئے تب زبان سے ذکر کرنا جا مینے ناکہ دل رفت رفت بورے طور بید ذاکر بن جا مے مفرضکر ذکر دل کو ذکر ربان سے مدد بنیا نا اسے ناکشجرو کریدورش با تار ہے اورا دیرکو برختار ہے اور مجرا بنے کما ل کو بنیے جائے اور اس کی نمایت حضرت جن و ملا بها وراس ملسله مي فرما يا گيا ہے كه ا الينه كيف عدد الكيل مرا ليكيت كو الكرك الكيل الكيل كال الكيل كالكي الدنيك على الله الكيل كالكي الكيل كالكيل كا

اجب برشموه ملیبرا بنے کمال کر بہنی جا ناہے تراس بیں متنا دے کے نگوفے آنے گئے ہیں اللہ فی مشاہدہ اور میرمشا ہوات کے بیشکر نے رفتہ رفتہ مکا شفات اور علم لدنی کے بھیل لانے گئے ہیں ۔

فرمایاگیا کر: تُوْنِی اَکْلُهَا کُلِّ حِیْرِی بِإِذْ نِ رَبِّ ها مله مهردقت ابنا بهل دیبائی این رورش کرستے ہیں۔ تب

ان محدر الا معل منام وصديت من مسيقة ترجيد لوياجاتا مع معراس كاردرش كرت بن يتباس س نفرة وحدت عاصل موتا ہے اور برایک برارار سے اور آ فریش مصمقصر دہی کمنہ ہے ہے

برنجز توحيد در كيتي در مست ورخت کون را به زین تمزیست

ترجمه: -سوائے توجید کے اس دنیا میں کچھ اور نہیں ہے اور درخت وجود کا اس سے بہتر اور کو کی کھا نہیں ہے۔ یرا سرارمکونات غیب کا خلاصہ ہیں ، اور جو گوہرا سرار کہ غیب کے خز انوں میں مدفون ہیں سبان

موتيول كم لئ سيب بي - اورآيت كريميد: يُكَيَّهُ اللَّذِيْنَ المُنُوالِ تَقُواللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا

اعان والوالله الله عدد ودرسيدهى بات كهو. والندى تمماك لئ تماك اعمال كودرست فرما دے كا۔ سَدِيْدًا لِ يُصُلِحُ لَكُمْ أَغُالُكُمْ عَمَا لَكُمْ عَمَا

العداد، علم با الاحداد، علم با الاحداد، علم با الاحداد،

یں اسی صلاحیت کی طرف اننا رہ کیا گیا ہے اور مرتشخص کے لیے لفدر صحنت و فدرت اس شجرہ کی بروش کرنے میں اسی صلاح و فلاح ہے اور ان میں البیے صاحبان دولت ہی موجود ہی جرسلطنت حقیقی تک بہنچ جانے میں رجیبا کر ارشا دہے :

میں رجیبا کر ارشا دہے :
وَاذْ کُرُهُ اللّٰهُ وَ کُمُنّا کُلُیکُو الْعَلَمُ مُ کُفِلُم مُونِ اللّٰهِ کو کُرْت سے یادکرد تاکتم کا میابی حاصل کرد۔

حضرت قدوذالگرا نے لقریبان الفاظ میں فرمایا کرسلان المشائغ دعضرت معروف کرخی قدس سرہ ) کے ذمانہ میں ایک صوفی ستھے دہ کٹرنت کے ساتھ ذکر دل میں مشغول رہنے مفع اور نور دا ہیے کا فرن سے دل کا ذکر سنتے منعے وہ حیث کور دل میں اس کمان سے حک کر چیلے سکتے کر جس طرح میں ذکر دل سن رہا ہم وں ادر تما کہ دنیا بھی سنتی ہوگی ۔ حصرت شیخ معروف کی خدمت میں ہر بات عرض کی گئی اور در بادنت کیا گیا کہ کہ با دو سرے دئی ہمی اس کوسنیں سکتے یا نہیں ؟ تر آ ب نے فرمایا کر اس ذکر کو ماحب ذکر کے علاوہ کو گیا ور نہیں سن سکتا ۔ البتہ اگر کون صاحب دل ہموا وراس منقام پر بہنچ گیا ہموا وراس ذکر کی لڈن سے اسٹنا ہم تو وہ س سکتا ہے اگر کون صاحب دل ہموا وراس منقام پر بہنچ گیا ہموا وراس ذکر کی لڈن سے اسٹنا ہم تو وہ س سکتا ہے

از وریائ دل دردمند جنصدف دل نبود بهره مند بهدم دریائ دل خولیش شو درنه ازبن بجسر بساحل کرد ترجمه: دریائے دل دردمند کے موتی سے صدف دل کے علادہ کوئی بہرہ مندنہیں. لینے دل کے دریا کا مهدم بن جا درنہ اس دریا کو سامل بنالے۔

اله پ ۲۸ جعد،١٠

معضرت فدو: الكيل نے فنا دى صوبنيسے برقول نقل فرمايا كه: ١٠ اس كناب خنادى صو فيه كے مرتب فرماتے ہيں كرميں نے اپنے والد فرم سے يہ بات سنى كروہ اپنے موم والدكابروا فغربيان كرنے تف اورب ماحب بينخ كبرك خلف داور فقرابي سے نفے (دردنش دات بزرگ نفے ، کرمبرے والدفوم رحمتہ التّٰدعليہ شبخ مذكور كے فقروں اخلفام) ميں سے ابک فغير کے باس نشریف سے گئے۔ بب بھی ان کے سمراہ بھا (مولف فدادی صوفیر کے والد) بب اس ذفت كمسن تعالبكن ذى فىم تقا يجب مم و بال بيني زو بال دونون حضرات گفتگوكرنے كيے اور بي ذكرا لبى سن ربا عقد اور بروونو ل كفتكر بين مشغول تق بين اس ذكرادرا سيخ داكر سے بهت متحر بواكاس وفن جره بس ان دونوں حضرات کے اور میرے ملاوہ کو اُن جو تقاشحف منبس تقا یوب ہم وگ والبس بهوشع اوروالد فحرم مجروس بابر شكاء تربس فيوا لدموم سعومن كباكراليا وافعه ببني اً با ينب النول في مجمع على كرده اس فقرى ول كا ذكر تقائم سي مبارك بوك فرزيد كم في و • ذكر كسن لياتم كوالله تعالى مقام فقراكى رسائي على فطلي كارچنانچه و دالله ك ولى بوك أ ر کار رنفی واثبات مفرت قدرہ الکرائے فرایا کر تخصیص ذکر لا الله الله الله الله میں دوسروں کے اذکار در کلم ترنفی واثبات سے پہلے قرآن پاک کے ارشادات سنوجواس کے انحصاص کے گواہ ہیں۔ وَٱلْنَامَهُ مُركِلِمَةَ النَّقُولَى اورالله في لازم كرديا ال برتقولي كاللمه اوربر كالزنفزى لدّاك الدالله ما دالسكانام كلمنفقري اس ليدركما كباكرنبده عس ونبت كريابنا ہے زاس کے دل میں جو نور نو بعد مرجود ہے اس سے وہ اس کلمہ کر کہنا ہے۔ بیں جب وہ انتہا کر مینیے گا بل مراط برنویسی نوراس کوآتش دوننے سے بچاہے گا، یہ نور علمنڈک ہے جو آگ کے شعلہ کو دباتی ہے کوئدیہ نور دھت کا فورسے اور بر دھت مومن کو نصیب ہوتی ہے اس کے پر ور دگار کی طرف سے بس بندہ نے جب بی جوت کو

کے نورسے انسان ہوا ۔ حضرت فدونہ الکلر فرمائے بننے کرحضرت شنخ الوالعسن نوری کو نوری کہنے کی ہر دھر بھی کہ حب وہ ذر کر کرنے ہتھے نوان کی ربان سے نور بھلتا نضاا مداِ دھراُدھر بھیسیں حاتیا نخصا-ا نتٰد تعا کا کا ایک ا ورار ثناد

زبان سے کہا تونور توحیدسے اپنے دل کورومشن کر لیا۔ اوراس روشنی سے اپنے سینہ کومنور کرایا اور کوایسی جمک

اسے مومنو! الشدسے ڈرو- اور سیھی بات کھو- مَعَ لَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ أَمَنُوا انَّقُوا اللَّمَ وَتُوكُوا اللَّمَ وَتُوكُولُوا اللَّمَ وَتُوكُولُوا اللَّمَ وَتُوكُولُوا اللَّمَ وَاللَّمَ وَيُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمُ وَاللَّمَ وَاللَّمُ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمُ وَاللَّمَ وَاللَّمُ وَاللَّمَ وَاللَّمُ اللَّهُ وَلَيْلُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّمُ اللَّالِمُ اللَّالِي ا

ب ب ۱۲۱ الغق ۲۹ کے پ ۲۱ الاحزاب،

بعنی خودوا قول ۱۷ الله الاالله وبعنی فول الاالله که اساله کمیه بس آباس دصاحب رساله کمیه نحر برفرماننے بی :

وقال سهل النسترى محدة الله عليه ليس لقول لا الدالا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا النظر الى وجهد عن وجل والجنة ثواب الاعمال اعلم ان كلمة التوحيد اذا خالها الكافريني عن ظلمة الكفر يتبت فى قلبه نوم التوحيد اذا خاله ألمومن وان قالها فى كل يوم المن من في في كل هم في ينفى عنه شيرًا لمدين فعها لمرة الا ولى مقام العلم بالله ملاينتهى الى الدب و ولهذ اقال لما قال الله علم الله علما له الدالا الله المدالا الله علما للا الله الدالا الله الدال الله الدالا الله الدالة الدالة الدالة الدالة المدالة المدالة المدالة الدالة الله الدالة المدالة ال

الع حب ان سے کہا جا آ تھا کرکو اُن معبود نہیں بجر اللہ تعالیٰ کے تودہ تکبر کرنے تھے . ب ١٢٣ الصّفة ٢٥

اور دومری جگرار شاوباری تعالی ہے ا۔ فاعْلُمُ اُنَّهُ کُرَّ اللّهَ اِکْ اَللّهُ اللّهُ اسس کے معنی یہ بیں کہ جان لوکر بے شک التّدہی اوم بیت کا متحق ہے نہ کراس کا غیر، اور جب تم نے یہ جان بیا کہ توجیداس کے سوانہیں ہے تو کلمہ لااللہ کو صبیح طور پر جانا ہے شک یہ اسم باعتیار فوا نُد کے اسم اعظم سے ہے اور بے شک یہ ذکرتم اذکار میں افضل ہے ۔ رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل ذکر کا إلا إلّا اللّہ ہے ۔

آ در شیخ سہل تستری رحمۃ الدعلیہ کہتے ہیں کہ لاً الله اِلله اِلله اِلله الله کار توحید کوجب کافر کہتا عز دجل ہے جب کہ جنت تو تواہ عمل ہے معلوم ہواکہ اس کار توحید کوجب کافر کہتا ہے ، ب فیر کامراس کو تیر گئی کفرسے نکال دیتاہے اوراس کے دل میں نور ترحید خبات ماصل کر لیبا ہے ، اور جب مون یہ کلمرا واکرتاہے اور روزانہ ہزاد مرتب کہتا ہے نوہر باراس جزی نفی کرتا ہے جری ہیلے اور جب مون یہ کلمرا واکرتاہے اور روزانہ ہزاد مرتب کہتا ہے نوہر باراس جزی نفی کرتا ہے جری ہیلے نفی ہیں کی تھی ۔ فدا شناسی کے مقام کی انتہا ہیں ہے اس سبت جب بھی اللہ تعالیٰ نے بی کوم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ دسلم سے فرط یا یہی منسروا یا کہ بس جان لوکہ اللہ کے سوال درگئی معبود نہیں ہے ۔ یہ نہیں کہا کہ آب نے جانا کہ اللہ کہ انتہا نہیں ہے ۔

الله عدد المربعين كف كرك في معبود سوائ الله تعالى كونهي م- ب٢٦ محمد ١٩

پر مبعی اہم ہے۔ کہمی ایک کے سرسے اندکر دومرے کے سریر جا بعیفتا ہے۔ بیں نے کہا کہ بیر کیا تما نتہ ہے اس نے مجھے کہا کہ بیر کیا تما ارتباد کیا ہیں بڑھا ہے :

وَمَنْ بَغُنْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ حَعْلِ لَا يَا بِالرَّ الْحَالِ كَا بِهِ الرَّ الْحَالِ الْحَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

بر شیطان بی جوان کے مروں پر بیٹے میں اور مرا بک بہاس کی غفلت کے مطابن اس کا علیہ ہے۔ وہ ا جن دوست اسی طرح میرے پاس منار ہا۔ ایک ول اس نے مجھے صدفہ اور خیرات کا کھانے وبکھ لیابس اسی روزسے آنا بند کر دیا۔

وطعه

زاع غفلت بر سرسالکی برنشسته تا فرو ماند زیاد گر کسی تیر فدنگ یاد زو پر زند از فرق مردم بمچو باد ترجمه: سرسالک کے سربرایک زائیدان بیشا بولہے۔ تاکراس کو باد اہل سے ردک دے اگرسالک کے باس بادالہی کا تیرموجود سے تردہ اس کونشا نہ بنا تاہے ۔ اور کھروہ زاغ اس کے سرسے بواکی طرح الرجا تاہے۔

له به در نرف ۲۹ که به ۲۷ ناطروا

سے ردنما ہو اور موافق دعدہ فَاذُكُرُ وَنِيَ ٱذْكُرُ كُمُ كُمُ عُمِلَه توجيحة تم يادكرويس تميس بادكرون كايه كے حرف وآ دا ز كے لياس سے پاك بوجائے اور عظمتِ الوہميت كے نوركى تجلى ميں كُلُّشُىءِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَلُهُ لِهُ امی کا ذات کے مواہر حیز بلاک ہونے والی ہے کی فاصیت آشکارم و اور ذکر روح والاورو وو داکرے ساتھ دریائے ناپیدائنار واکری اُڈ کے کم یس دوب کر فنامومائے بہاں پر آڈ کئے کھر ذاکری دوج کی قا مقامی کرے ذکروزاکر و مذکور ایک بوجائے اوراب

تا زخود بشنود نهاز من و تو ترجمہ:۔ تاکہ اپنے آپ سے سے ندکدمن وتو سے لَمْنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ مِيلْكِ الْوَاحِدِ اللهِ الْوَاحِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ا ہے سب پر غالب۔

القَهَّادِه سه

ذكر بغير شركت كم إنحداك

النّدنے گوا ہی دی کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَكَالُهُ إِلَّا هُوَ الله

یہاں ر ظاہر ہوتا ہے گوشانشیں گنجہ شایداسی خزانہ سے گوہردیزی کرنے ہی سے چون قدمت بانگ برابل زند جزنو که آرد که آنا الحق زند کیست درین دارهٔ رویر بای کولمن الملک زند جز خسدای ترجمه : بعب بہلی بارتونے آوا ذبلند کی توتیرے بغیرکون تھا جس نے اناالحق کہا اس دیریا دائے ہیں کون ہے جو لمن الملك كما ہے سوك فدا تعالى كے۔

ادرحضرت مشنخ یوسف حرربی کا شارہ جو فرمایا کرکسی نے الله نہیں کہا سوا اللہ کے اس حالت میں سمجہ میں آب اوراس کاعلم ہوتاہے اور محقق کو اس کلمہ کی حقیقت روشن ہوجاتی ہے اورمعام بوتاہے کہ اسلام کی بنیا داس کلم ریمیوں رکھی ہے، دومرے کلموں برکیوں نہ رکھی

که داند ستراین اسسرار میهات کون اس مجید سور جانتا ہے۔ اُہ' یہ اس لئے ہے چونکر مترک معنوی سے رہائی کی صورت بغیراس کلمہ کے معنی کے نہیں ہوسکتی ہے۔

العرب البقرة ١٥٢ كم ب٠٠ قصص ٨٨ كله ب١٦٠ المون١١ مم عن الرعوان ١١

أفرينش راهمد في كن به ينغ لا الله تاولت فالى شودس بطان الآالله ال

ترجمه: - تما أفرينش كولا الله كى تين مضحم كرتاكة تيرادل مالى بوالا الله كم سلطان كے ليے -

حضرت قدون الكبر نے بتارت الذاكرين من فرا باہے كروب حضرت موسى عليالسلا كے دل بي عباد ت بروردگارعا لم كاشوق فزوں برا اورا بنوں نے ملازمت حق تعالیٰ بس دنگارنگی ب ندفرا كى دخيد فسم كى عبادات كاشوق بيدا بود) تومرنيانه بارگا و المئى بي حب كا دبااورسوزدگداز كے ساتھ عرض كيا كرالزالعا مبن ؛ ابنى مقرره عبادت بي مجد كركچيز ياد وجبها فى محنت بنين الما فى برتى - لهذابين البى مزيد عبادت بيا بتا بمول جس مي محف محنت المان راسے سے

اگر در راه رفتن رنج باشد مافرراه محنت سنج باشد چو زاد رنج رمرو نورد یا بد کهاو امید دار گنج باشد

ترجمہ:- اگررا و علنے بیں رہنج اٹھا نا پڑے تومیا فرمحنت کا عادی ہوجا ناہے اگر را ہرد کے باس رنج کا سان تقور ا ہوتو خزانے کا مید دار کیسے ہو سکتا ہے۔

حضرت نمالی رمین و آسمان کی بارگ و سے خطاب ہوا کو کُلگا الله اِنَّم کامطیت بڑھا کرو) ۔ حضرت نمالی رمین و آسمان کی بارگ و سے خطاب ہوا کو کُلگا الله اِن بررواں ہے کرو) ۔ حضرت موسیٰ علیم السام مضرض کیا کہ برکار زمری مبان کی غذاہ ہے اور مرو فلت مبری زبان پررواں ہے بین زوادر عبادت کا تجھ سے طلب گار ہوں ۔ کھرار شا دسموا قنگ لکوالگا اِللّه اِللّه اِللّه اِللّه اِللّه اِللّه الله کا در خواست کی اور کسی اور عباد من کی طلب پر عبار سن فرمائی ۔ کھرار شاد ہموا قنگ لکوالگا اِللّه اللّه الله کا الله کا اللّه الله کا کہ کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ ک

بیو مرسی را گذشت از در جبارت مشده از دادر گردون اشارت کرداز من ای عبادت نواه میلان گلفتن کلمهٔ اسرار آسان

ترجمہ: -حفرت موسیٰ کی جسارت جب بارگاہ ایزدی میں صدسے بڑھی تو فرمان ہواکہ مجھ سے عبادت محطلبگار مبان ہے استعبادت محطلبگار مبان ہے .

اور فرمایا کہ اے مریخی اس اسرار اللی کے کلم کو رفیصے کا میں نے تہیں ترفیق عطاکی ہے اور تہارے دل کے دریا میں میں نے تہیں ترفیق عطاکی ہے اور تہارے دل کے دریا میں میں نے بیمون اس طرح رکھ دیا ہے کہ تم آسانی سے اس کوساحل زبان تک بینجاد بنتے ہو را سانی سے اداکر نے کی ہم نے تم کو توفیق تجنی ہے ) ذرا ان کا فروں اور نافر مانوں کو تو دیا وہ آسان میے ایک کھر باک کا نہا اور زبان سے اداکر نا اتنا و شواد ہے کہ اس کے مقابل ناخن سے بیاڑ کھود نا وہ آسان خیال کریں گے۔

سه برای کافسران زین درسفتن بسی آسان نماید کوه کندن ترجمہ: کا فروں کے لئے اس کلمہ کا پڑھنا ناخن سے بہاڈ کھونے سے بدرجہا مشکل ہے۔
خصالُص فرکم
خصالُص فرکم
فصالُص فرکم
کوخسومیات بیں سے ابک بر ہے کہ ذکر بیں وقت کی بابندی نہیں ہے اس لیے کہ بندہ ذکر بیں وقت کی بابندی نہیں ہے اس لیے کہ بندہ ذکر کے لیے مامور نہیں ہے۔ یعنی وقت کی پابندی کے سا غداس پر ذکر بدہ ب نے فرص نہیں کیا ہے کہ نما ان اگر چہر سب عباد توں سے بڑھ کر ہے میکن بعن دفت ذکر کرواور فلاں وفنت نہ کرو۔ بزرگول نے کہا ہے کہ نما ذاگر چہر سب عباد توں سے بڑھ کر ہے میکن بعن ادقات میں اس کا پڑھنا درمست نہیں ہے۔ بیکن ذکر عام حالات میں ہر دفت کیا جا سکتا ہے۔ ایڈ تعالی کا ادشاد ہے :۔

اُلَّذِيْنَ يَنُ كُونُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ جِواللَّهُ كَادُكُرُ مَهِ مِن كَفْرِكَ اور بِيتِي اور فَيْ اور فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اس کی نفسیر بی مفسرین دمشائع ) نے فرایا ہے کہ اس مکم سے تمام او فات اور ہمہ حالات بی ذکر کی اجازت ہے اور اس کا استیعاب میرتا ہے۔

ذکری ابک اورخصومیت بہ ہے کہ التدنعال نے بندہ کے ذکر کے مقابر میں اپنے ذکر کا وعدہ نرما با ہے۔ حبیا کہ فاف کن ڈکن کی خدسے نابت ہے۔ حضرت جبر بل علیہ السلام کے اخبار سے برخبر مقول سے کرانہوں نے حضرت رسالت بنا وصلی التّدعلیہ وسلم سے کہا کہ :

له به العموان ١٩١

ده پایر جس برمستون ہے اس دقت الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لے عرش ساکن ہوجاء اس وقت عرش عرض کرناہے کہ یارب بین کس طرح ساکن ہوجاء ک مالانکہ تو نے اس کلمہ کے کہنے والے تعفی کے صغیرہ اور کبیروگناہ نہیں بختے ہیں خواہ وہ آٹسکا لاہوں یا پوشیدہ تب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے آسمان کے دہنے والواتم گواہ دہنا کہ ہے شک وشبہ میں نے اس کلمہ کے بڑھنے والے کے تمام صغیرہ ادر کبیرہ ، علائیہ ادر بوست یدہ گناہ بخش دیئے "
دسول اکرم صلی اللہ ولیے ہوئے میا ہوئی آلا الا الله الله الله کے بجرکسی پر بھروسدا درا عنما دنہ کرد کہ بے شک یہ اسلم کی سیرہے اور جب یہ برسمتھ کم نہیں ہوتی تو تیراس میں پیوست ہوجا تاہے "
ادر سید محدوج نے فرایا "جو تیر سیرکو پادکرجا تاہے وہ صاحب سیکو ہلاک کردیتا ہے "
ادر سید محدوج نے فرایا "جو تیر سیرکو پادکرجا تاہے وہ صاحب سیکو ہلاک کردیتا ہے "

> یح گرود روان تیر آتش بسر شود کلمب لااله اش سیر گران تیر را این سبر کم بود کند از در مهفت گرددن گذر

ترحمیہ: - جب آگ کا تیر چیولا ما آسے توکلہ لاالہ الله الله الله میرین جاتا ہے۔ اگر اس تیر کے لئے سپر درست ادر عبوط نہ ہو تو آگ کا وہ نیر سات آسما نوں سے بھی نکل جائے گا۔

اذكار جبريم كافت فافى جمت نے تددة الكبر كا معنور وض كباكراذكار جرب وسرتبر كالدين شائخ كارجبريد كان اختلاف بالكان باكان اختلاف باكان اختلاف باكان اختلاف باكان المان الكان باكان المان الما

لعض مشائغ نے مکمل طور ریا ذکارجم ببسے منع کیا ہے ۔ مضرت قدودة الكبار في فوما ياكم اذكار حبرية قرَّان وحديث وفقى روا باست أ تارا درعل مشا كخ سير · نابت معرب سے بیلے اس سلسلر میں قرآنی احکام سنو:

ارشادر باتی ہے:

قرالٹدکا ذکرکرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ڈکرکرتے تع بلكاس عزياده ذكر-

فَاذُكُرُ واللَّهُ كَذِكُم حُمُوالمَّاءَكُمُ أَوْ أَشَّلَّ ذِكُمَّ إُولِهِ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اظہار میں مبالغر کی نا کبدہ الین اس سے بی زیادہ ذکر کرو) اگر کوئی پرشیدہ کرسے باس كرجها كي نواس كے كافى مونے يدوليل مرتب اور بي كرفار كرنااس ميں شام سے ركه افتي اباك ذكرا ظهار تفا نوكے ليے كيا كرتے تھے ) تماس كا ظهارواعلان خرورى ہے -ليس واحب ہواكر وكر خدا كا علان اس صفریادہ کیامائے (لبدانات است اواکہ ذکر جرب کی ناکید ہے)۔

اب اگر کوئی یہ کھے کہ برآ بہت تمام اوتات میں ذکر جریے کی کس طرح دبیل بن سکتی ہے تراس سلدیں

الله تعالى كابدارشا دموجود ہے : غَاذَا قَضَيْتُ مُ مَّنَا سِيكُكُمُ فَأَذْ كُن والله بمرجبة لنِ جَ كَا كَا بِهُ وَ وَاللّهُ كَا ذَكَرُومِهِ

اللَّهُ كُذِي كُم كُمُ الْمُأْعُكُمُ مُلَّهِ مَا يَ إِبِ وادا كا ذكر كرت تقر

اس این بالایں مو فام تعفیب کے بیا اُل ہے اوراس سے مراو کمبرہے۔ اس لیے کرمناسک جم ک اوائیگ کے بعد کوئی و وسرا ذکر واجب مہب ہے ۔ادریہ کبراد فان فضوصہ بن نمازفرض کے بعدمشروع ہےامداس میں کدن کلم بنیں ہے مین اس کام بیرجواب دیں گے کہاس سے مرادتمام اوقات میں ذکر اللی ہے ناکرا و فات مضومه بن بكبرى ا دائيكى - ترجيرا وقات مخصوصمين كهنا اس مرادنهين مي مكرمروقت ذكر كرنامتعود مي) بونكماللذنعا فيسف فرمايا سے كواس طرح ذكركروس طرح تم اپنے آباكا ذكركرتے موادر براگ اپنے آباكا ذكر فخريد طور رپسروفن کیاکرتے تھے۔ نہ برکرکسی مفعرمی وقت بیں کرتے ہمرں ۔ بیس ان کوسکم دیا گیاکرتمام او قان میں اپنے کہ مر کیا کے ذکر کے بھائے خلاکا ذکر کرو۔

اب اگر برکها جائے کرایک زیادہ واجب کر جونن اللہ سے اس سے کیوں تشہید دی گئی جواس سے دہوب بب كمبير كم بصيني " من والد " اس اعتراض كا حواب بير بي كر حو نكر د د لوگ البيني با و احداد كے ذكر مبر مبالغ كباكرت في الدوع فروس بس اس طرح بيكم دياكبا كرلقدرامكان الله نعالى في نعمون اوراس ك احدان يرذكر خدایس مبالغه کریں بمرحبید کم در اول کے مرتبہ میں تفاوت اور فرق سے باری نعالی کا ایک اور ارشاد ہے:

البقرة ٢٠٠٠ البقرة ٢٠٠٠

فَاذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَّ قُعُودًا له توالله كاذكر كرو كوف اورجيمي

تحفرت ابن عباس رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی چیز فرض نہیں کی ہے۔
جس کی حسدمعلام نہ ہوادر حالات عذر میں اس کے تارک کومعذ ور بھی رکھا ہے۔ سوائے ذکر کے ۔ کہوہ ہو کسی حدید منہ ہی ہیں ہم تااور نکسی کواس کے کسی عذر کی نباعہ پر معذور رکھا گیاہے سوائے مجنون اور مغلوب العقل کسی حدید منہ ہی ہی است نباد کی معذور رکھا گیاہے العقل کے بلکہ اپنے نبدوں کو سرحال میں اپنے ذکر کی حکم دباہے اور فرایا ہے: اُذکر واللّٰ کا ذکر کر تا ایک اور است میں ہی اور است میں ہی اور سفر میں میں توانگری میں میں اور فقیری تعالیٰ کا ذکر کر تا ہے کرو دن میں میں اور داست میں ہی محضر میں میں اور سفر میں کی اور معلا نبر میمی اور مال میں ۔

(برتراً بان قران تغیر جن كربیان كباكیا) ليكن صديئين تو بهت بي ان مين سے ایک وه مےجو ذكور سے

مصابیح میں انہوںنے کہا :-

كان النبى صلى الله تعالى عليه بنى أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كا يسمول وسلم اذا سلم من صلوته قال عقار جب آب نمازك فادغ بوجات تو بصوته كلا على لآ إله كالله كاله

ددسری مدبث دہ ہے جواب آن النوادی کے باب الاذ کارس آیا ہے کہ

بے شک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نر، زاداکرنے کے بعد اپنے اصحاب کرام منوان اللہ تعالیٰ علیہم داجعین کے ساتھ ذکرتبیع دہلیل بلند اوازسے فرماتے ستھے ۔ اللہ تعالیٰ فرسا تاہے کہ جوہند و مجھے اپنے نفس میں یا دکرتا ہوں ا درجوکو ئی مجھے مجلس یا مجمعیں یا دکرتا ہوں ا درجوکو ئی مجھے مجلس یا مجمعیں یا دکرتا ہوں ا درجوکو ئی مجھے مجلس یا مجمعیں یا دکرتا ہوں ا درجوکو ئی مجھے مجلس یا دکرتا ہوں ا درجوکو تی مجھے مجلس یا دکرتا ہوں۔ یہ درجوکو تی مجھے مجلس یا دکرتا ہوں۔ یہ درجوکو تی مجمع مجلس یا درجوکو تی درجوکو تی

ورمرى مرب وه بعي بوبسان الموادن مع الما المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجهر مع اصعا به وضوان الله تعالى عليهم بالاذكاد والتبيع والتعليل بعدا لصلوة والتبيع والتعليل بعدا لصلوة ومي مرين وه به جوندكور به روضري وحاكيا عن الله تعالى من ذكر في فسه في ملاء ذكر ته في مكلاً عِغير منه و

اس طرح کی بہت سی روایات ہیں ۔ مجوع نرازل، خان، الحامیہ، کری اورصغری میں مذکورہ کے کرفرات قرآن با واز بند حام میں مردوہ لیکن آ واز خفی کے ساتھ مکروہ نہیں ہے۔ اور اس پر فنزی ہے۔ لیکن حمام میں

نه به الناء ۱۳ مل ۱۳۰۱ احزاب ۲۱

بكاداز بلندتسييع وتهليل كمروه نهين سهد - جيساكه صلوة النوازل، حساميدا ورالصرفيدا ورملت قط يس اور البرلج نی اور رکنی کی کماب الکوامیته البخین میں اور نفائجنیں وغیرہ میں مذکورہے سراجیہ کی کتاب الکراسیة اور مخقرا لكبرى مين آياہے كرجم ميں سبيح وجہليل ميں كوئى حرج نہيں ہے . خواہ بلندا دازسے بوجا مع نے كہائے لاباس ك كرامت ا دراساءت كى نفى مراد ہے جبيساكرا صول مين معروف دمشہ وسے ۔ بين يه روايت قول اول كى حمايت ميں ہے ۔ حوالة جود ومشعے میں نے بیان کیے ہیں ان کی میں نے تغصیل بعض لوگرں کی ضرورت علمی کے باعث کردی ہے اور میں نے ا خیار کی ترضیح وَتشریح کوخروری ہنیں سمجھا۔ لینی مسئلہ تر اُن قرآن ومسئلہ تسبیح وہدیول ان کی تعقیبل کنب خرورہ میں دیمی مباسکتی میں جو درسی کتنب میں قرأت قرآن باک کامئر توبطور کلی ہے دبین حمام میں بندآ و ازسے برد صناموه ہے۔ بیکن تبیعے وتبلیل کا با واز ببند ہونا اس مے جزئیات میں سے جیساکہ ہم نے ذکر کیا اور اس کے لیے" کل" بیں شرط نہیں ہے بگاس کا تعنن کل سے ۔ (وابسی الشرط بکون فی کل بدان بیکون من الک) بس جب حمام بين بأ ماز بلند فرأة قرآن كابدون كرابهت بجرازها أن فراكط وا داب كم ساغذ جرقر استقران کے بیے ضروری میں تر بھر تبلیخ و مہلیل کو آ واز لمبندسے پڑھنا بغیر کسی کرامت کے اول ہے۔ جبیبا کرفنوت کے بارے می أيل - كاجاس بان ينطق وكر الله تعالى فى الحمام كرحام بن الروك الن طابرك جائ زكر أمن أنذ بني ہے نوا دعیہ وا ذکار میں کوئی ہی مانع مرجود نہیں ہے۔ ہیا ن مک کہ حدیث ہی مانع نہیں۔ ہیاں نک کرمنبی کیلئے قرآن کا دعاد ذکری نیت اور دعاؤں اور قنوت کا بڑھنا مائز ہے اوراس بیفتری ہے اس لیے کہ بندہ سر مگر ذکرا الی کے بیے امورہے سبیاکراس سے فبل بیان ہوا۔ لیس عاصل کام سے کہ حام رکے بارے میں بیمسُلوا بک جزائیہ کی شکل رکھنا ہے اور عام د د جگر ہے جہاں عنسل کیا جاتا ہے اور لوگ ا بنامیل کیس اپنی نجاستوں اور گندگیوں کو دورکرتے بس میرایک مدایت تربیر مے کرحام شیطانوں کامنعام ہے اور ان کا گھرہے۔ کنا ب خلاص میں ندکو ر ہے" ملا مرہے کہ عام اگر تخاسنٹوں سے خالی بھی ہونئے بھی و ہاں بعض لوگ البسے سونے بیں جن کے عورات کھنے ہوتے ہیں۔ متر مولات ہنیں ہوتا اس بیے وہ ہاں قراُ ت قرآن کردہ سے۔ دیکن تسبیع وہلیل اواز بہند کے ساتھ جا نرے ہے با دہودان جیزوں کے - بس نسیع وتبلیل کا بوازمسجدوں میں ، خانقاموں میں ، مننا کخ كرماطين اورخدوت شينوں كے كرشوں ميں، باك جكموں ير، الث كے فرش ريح ياك ہو، وضوى حالت ميں يغرع وعاجر ی کے ساتھ مربح نشست میں آرادر می او ال ماعلی ہوا۔ اس سے کران سب کی بنا توا ذکارو تسبیح ہی کے یے کو گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:

التُدنّان في الله بان كه كم ديار بندكياجا أعداد رذكر كباجا أعلى مي التُدكانام ادراس كى پاكى بيان كرب

مع ونتام) -

اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعُ وَيُنْ لَكَ فِيهُا السُّمَاةُ السُّمَاةُ السَّمَاةُ السَّمَاةُ السَّمَاةُ السَّمَاةُ السَّمِيّةُ لَا صَالِ 8 مِن

له پ۱۸ نور۲۳

ا مام فقیرزندوسی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ انعالی کا ذکر ہے تنگ دینبہ مرحال می داکون اسلام سے معاور حراول معاخفا مع جبيا كرالتدنعال كارشادس: لِيَا يَهُا الَّذِينَ استُوا أَذَكُ وَاللَّهَ ذِكُمَّا ك ايمان والواتم اللذكر بهب یاد کیا کرو۔ اب اگربہکا مائے کرلیف کتا ہوں میں لیفی علماد کا برقول مذکورہے ميكر لاالصويت بالذكروا لدعأ دعااور ذكري أواز بندكرنا كرده --ادران حضرات في سوره اعراف كي ان دواتيم سساين قول كاستدلال كيا ك ر أَدْعُوا رَبُّكُمُ لَضَرِّعًا وَجُورِيًّا إِنَّهُ لَكَ دعاكرد افي رب سے كو الحطاكر اور آبست بے نک صدمے راحصے دالوں کو وہ دوست يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ خَتَه نہیں رکھستا،

۱ دراب رب کواینے دل میں یاد کر دعاجزی ارزوف

ك ساته اورزبان (ممسته بغربكارك.

بترد کرده مجرورشیده مر-رسول اكرم صلى التُدعِليه وسع انِ لوگوں مصحرة كر مبند أمازت كرت تع فراباكه كياتم كسى سرے اور فائب كوبكارت موسي شكتم سننے واسے از ديك درماخر مناكر بكادرسي بور

وَاذْكُرُ رُّبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وِّ خِيْفَةً وَ دُونَ ٱلْجَمْرِمِنَ ٱلْقُولِ ۖ رسول اكرم صلى الترميد والم فع فرمايا:

خيالذكرالخفي وقالعليه السلام لقوم صاحوابذكر أتدعون اصمام غالبا انكم ستدعون سميعادق يبادحاض اانداعكم

حفرت قدة والكران والماكران إبات مذكورة بالا كصلسله من جند حوا بان سنوا بطالُعت فشريبي سے كمر: ادعوار بكع تض علًّا ى علانيه وخفية اى سلُّ اس بيكرالله تعالى عدس كررف والول كوليندمني رمّا ہے وعامیں الین اللہ تعالی ایسے لوگر ں کو درست بنیں رکھتا ہے جوسلانوں پر دعائے برکریں حدسے گزرجانا ہے ا درتفرع، فراعت سے شتق ہے جس محمعی شدیت حاجت کے ہیں۔ والحفید اخفید سے مرا واحلاص دل ہے ا دعوار بكمه كے معنى بين اس كى بندگى كرو اورا بنے عوا كھاس كى جانب بلندكر و تفرع كے ساتفا ور خفيطور ير- فراعت دلت سے اور خيبريں دياكا دخل نيب سے اور بے شك وه معندين لينى مشركين كردوست نيب ركحتا ج جرفير فداكر بكارت بين ولها ثف قشريه) تفيريستى من ب الله نعالى كاس قدل ميتج الشمركة بك كاتفير

اعلاد ١٠١ احزاب ٢٠ على ١ عرف ٥٥ مله في اعلان ٢٠٥ كه ي اعلى ١

"ك مخاطب ابنى آدا ذكوا بنے يرور دگارے ذكرين لينے رب ك حكم سے باندكر" ا درتغیرالدرسی اس آین مفصل سبتے کی تغیریں بیان کیا گیا ہے ١-"اوربلت دكراين آواز ذكريس"

بے تیک اللہ تعالیٰ نے لینے نبی ابراہیم علیہ السلام کی مدح بیان فرمائی سے سورہ توریس برکہکر

كاذكركر) توانى ذكرك معنى بن "الماكم يتيجينماز بن الشف بن قرأت كرف كي اورية ول حفرت تباده رضي الله عنه كاب جس كا ذكركياكباب تغييب يي

دوسرابواب بہے کرپوری سور واعراف کانزول مکریں ہوا ہے دسورہ عزات م مریک ہے ) لیس براتبدا ئے اسلام کی بات ہے اور اس وقعت مسلمان فلیل نقے اور مشرکین کا غلیر نشا۔ پھر جب رسول اکرم سی انٹرعلیر وسلم نے مکہ سے مدینر کی طرف مجرت فرما کی اور اسلام برطرف بھیل گیا۔ نب سور و انف ل اور مورہ شواکی بھیل چارا بہت یں نا زل ہوئیں اوران میں ذکر کشیر کا حکم دیا گیا صورہ انفال میں

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْ آ إِذَا لَقِيتُ ثُمُ فِنْةً فَاثْنُتُوا وَاذْكُرُ وِاللَّهُ كَيْنِرُ إِلَّهُ سوره شعراد میں اس طرح ارشا د فرما یا گیا:

وَالشُّعِرُ آءُ يُكِّبِعُهُمُ الْغَا ِ وَنَ ٥ ٱلفُرُّرَأَنَّهُ مُ فِي كُلِ وَادٍ يَجْمِمُون ٥ وَ أَنَّهُ مُوْ يَقُوٰلُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ٥ إلاً الَّذِينَ المُنُوا وَعَمِلُوالصَّلِحْتِ وَذُكُمُ اللَّهُ كَيْنِيرًا عِه

سورہ احزاب میں فرمایا گیا ہے:۔ مَالنَّاكِمِ مِن اللهَ كَيْنُوا هُ

۱ دراسی سور دبیس فرمایا گیاسے :-

نَيَايُهُا الَّذِينَ 'احَنُوااذُ كُرُواللَّهَ ذِكُرٌا كَنِيرًاهُ لِهُ

لے ایمان والو إجب رشمن کی نوج سے تمہارا منا بلرہو تر تابت قدم رجو ادرائند كربهت يا دكرو\_

ا درشاع دن کی بردی گراه لوگ کرتے ہیں۔ كياآب في نه ديكها كروه سروادى مي بينكة يورة بي. ادرے شک دہ کہتے ہیں جو انون نہیں کے۔ مكر جرايمان للف اورانبول في يك كل كي اور انہوں نے کڑت سے اللہ کو یاد کیا۔

ا درالشدكوبيت يادكرنے والے مرو

ا مان دالو إلم الله كوببت ياد كيساكرد-

له پا توبه ۱۲ احزاب ۲۰ مل در اخزاب ۱۸ می افغال ۵ می افغال ۱۲۰ می افغال ۱۳۰۰ می افغال افغال ۱۳۰۰ می افغال افغال

مچرجب نمازپوری موملئے توزین میں منتشر موجا و ادرائڈ کا فضل کاکش کرد ادر اللہ کو کشہرت سے یادکرد تاکر نم کامیس! بی مامل کرو۔ موره جمع ثي ارشاد فرايا كيا كادًا قَضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَا نُسَيَّسُ وَا فِى الْاَرْضِ وَابْتَكُوْ امِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذُ كُرُ واللهُ كَيْنِرًا لَعَلَكُوْ تُغُلِحُونَ ٥ سله تُغُلِحُونَ ٥ سله

ان تمام مذکورہ بالا ا بات بین ذکرکٹر کا محم ہے اورکٹر کی مدسوائے اس کے اور کچین ہے کہ اس نے اعلان کا محم دیا ہے۔ نہرواسلام کے بیجاس کے برطرف بھیل جانے اورمشرکین پر فلبہ یا نے کا۔

ہ مربی ہے۔ ہیدوں اسے بیر اسے ہررے بی بات ہو کہ منہ وردمعروف تقاریر بیں موجودہ اس کا ذکر اس سلط میں مشہور تفا سیر بیں جو کہ نکورہ اور جو کہ منہ وردمعروف تقاریر بیں موجودہ اس کا ذکر کردیا گیاہے۔ اب حضرت قدوۃ الکرانے آیت اُدعوار کہ انگریکا تک کو نظر کا کہ بی وہ سنے اِ فراتے ہیں : کم تفرع سے مراد بدن کی عاجزی اور خفیہ سے مراد اخلاص ول ہے بعض مشائخ نے جس کہ ہے کہ تفرع سے مراد زادی کرنے والے اور خفیہ سے مراد خلاسے درنے دالے ہیں۔

تغیرتیای بی صفرت ابن عباس رمنی الله عنها کا بزول منقول ہے کہ خفیدة ای جھرة لیبنی خوف کرنے والوں سے قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا۔ بلند آ وازسے اِنَّ اللّٰمَ لَا يُعِنْعُ أَجُرَا اللّٰهُ حَسِنَ خِينَ ہُ وَالرسے اِنَّ اللّٰمَ لَا يُعِنْعُ اَجُرَا اللّٰهُ حَسِنَ خِينَ وَالوں کے اجر کوفا کُو بنیں کرتا ہے ، اکرسب لوگوں کومعلوم ہوجائے دا سُجْمَعْ یُوم بُرسَنَا دِ اُلکنَا دِمِن مَکانِ قَرْشِ فَ والوں کے اجر کوفا کو بنیں کرتا ہے ، الکُنا دِمِن مَکانِ قَرْشِ فَ والوں کے اُلکنا دِمِن مَکانِ قَرْشِ فَ وَالوں کا کرسن کہ نواکرے گا ایک منادی مکان قریب سے ، کے بہی معنی ہیں . دوسرے یہ بات سجولینی چاہیے کہ اُدُ عُدُدَ بُرِکُمُ تَحَدُّدُ عَا وَحُدُفِینَ کَی اَین کا زول دعا کے بارے میں جواہے اور دعا ذکر میں داخل نہیں ہے دع فرد کرے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک میں دو موجہ کے اور دعا نے کو میں داخل نہیں ہے دع فرد کر ہے ایک کا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک میں داخل نہیں ہے دع فرد کر ہے کا دیا کہ دور کی دور کے ایک کا ایک دور کی دور کے ایک کا ایک دور کی دور کیا کہ کا دور کا دیا کہ دور کی دور کی دور کے اور دعا نے کو دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو کی دور کی دور

تم في پاروس تهاری پارکو قبول کرون کا-

كذا في القاموس كل المانكيا كيا الماموس من بيان كيا كيا به-

اور کلیہ ہے کہ جہاں لعنت اصدا دبیان موگا تو دہ ممتاج تا دبیل موگا-

اله المعروب الله المون ٥٥ مله ب توبر١١٠ منه ب قل ١١٠ عن المون ١٠ ك ب البقرو١٥١

تغییرانی لین بین طرت ابن عباس رضی الله عنها سے منقول ہے کہ: خفیلة ای علایت اور آیت ادر آیت اور آیت اور آیت ان علایت ایک منافع کے اندائے اسلام ان منافع کے اندائے اسلام میں کفار مسلانوں کو اینا بہنچا تھے تواس و قعت حکم ہوا کہ استدا دازیں پر جیئے ناکہ واز سن کردہ سے بی جے نہ ہو جائیں اور مغرب نہنچائیں۔

اس سلسلم بین حدیث نظریف سے جو جواب ہے وہ تفیرالحفائن میں مذکورہے۔ بہرصورت براحمال ہے کہ وہ ان اواز بلندکی نئے میں کو اُن مصلحت ہو جدیدا کر روایت کیا گیا ہے کہ بے نئک غروات میں جس طرح کہ فیگ بدر میں اواز بلندکی گئی (اور جنگ فریب ہے اور صبّگ میں فریب رواہے) اسی طرح لرا بنوں میں گھنا بجانے سے منع فرایلہے لیکن ذکر میں آواز بلندکر نا تو بالکل جا نزہے تاکہ فرما نبردادی اور عبودیت کا اظها رہوسکے اوراس کی نائید اس قول سے ہوتی ہے جو تفییر تی میں سور ہو بنی اسرائیل جو مکہ میں نا ز ل ہو اُن سے کی تفیریس اللہ تعالی سے اس ارشا دیر

ا وراکب اپنی نمازین نه بهت زیاده بلند آدازسے (قرآک) برچین اورنه با مکل استه .

وُلَا تَجْمَرُ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُغَانِتُ بِهَا لَهُ لَهُ

سیسے ابو کمرنے فرایا کہ حضرت علی رضی الشدیمنہ سے مروی ہے کہ دسول اکرم صلی الشرعلیہ دسلم لوگوں کوعشا دسے پہلے تلاوت قرآک ہیں آ واز بلند کرنے سے دو کتے تھے اور بعدعشا را پنےصحابہ کو آ وا زبلند کرنے کی تاکید فرطاتے تھے سیسنے ابو بکرنے اور والما کہ اکا زبلند کرنے کے جواذکی مدیشیں بہت مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس خنے فرمایا حصنورا کرم صلی الشرعبہ کرم اپنے بعیض حجرات بیں قرآن پاک اس طرح پڑھنے نئے کہ آپ ک ترات و خصف میں لیتنا نضا ہو باہر ہم تا تھا۔

اور رسول اکرم میں اللہ علیہ و سلم نے حضرت ابورسی کی آوازسنی تراب نے فرمایاکران کو حضرت داؤد علیبالت کام مے مزامیر بس سے کوئی مزمار دسے دیا گیاہے اور آب نے اس سے منع بہنیں فرمایا۔

رسول اكرم ملى الله عليه ومم كا ارتشاد سے:

لین مزین کرو فران کوا بنی اد ازوں سے

زینسواالق آن ماصوانک مر میناین آوازون کوزینت و و فرآن کی تلادت سے

تسیخ فیبررحمالله علیه فرمانتے ہیں کر محکم الہٰی لینی نص الہٰی اور اس خبر بمی نطبینی اس طرح ہوتی ہے کہ محول کیا عبا کے کہ خرا ن شریف کو ملیندا و ارزیسے پڑھنے کی مما نونت مکر ہیں اس د جرسے تھی کہ مشر کین مکہ رسول اکر مصلی استٰد

مع پورى أيت برس مَ لا نَجُنهُ رُبِصَالا يَكَ دَلدَ تَخْافِتْ بِهَاوُ أَنْتَغِ بَيْنَ ذَا يِكَ سَبِيلَاهِ أورا بِي مَا زن م

منائع بین رہادرہ مرس ہونا ہے)۔ منائع بینن اور دکر بھر منائع بینن اور دکر بھر الترامرادیم) ذکر جرنین فرماتے تھے۔ بین ذکر بالجران کی متالبت کے

خلاف ہے۔ ان اوگوں کو معلم مہنا جا ہیں کہ میں نقر ہیں سال کمک زمانہ کے ہڑکو شہر ہیں ہرکار کی طرح بھرا ہے اور بہت سے مثائخ زمانہ سے شرف ملا قات حاصل کیا ہے۔ میں نے دیکھا کرمشا کئے سہروں دیما ورفردی ہی ذکر حبر کرتے ہیں۔ حب بیر قفیر حفرت خواجر مود و دخشتی فدس سر ہ کے رومنہ مشرکہ کی زبارت سے مشرف ہوا اس و فت صرت فطب مثنا کئے خواجر تو الدین مخدوم زا دہ صاحب سیا دہ منتقے ۔ حب ان سے ملا قات ہر ک تر بیر نے دیکھا کر وہ حلقر میں بیٹھ کر ذکر جہدر کرتے تھے اور فرماتے تھے کر حفرت خواجر بزرگ کے زمانہ سے آج کک یہ ذکر جہدر کرتے منا خان قدیم میں موج ہے۔

میں جب منہدا میلوئین حضرت علی موسلی رصابیں بہنچا توسیدا مجل مقبل الدین، سیر رصنی الدین ، سیجا عنی اورایکے انحوان سبیدتاج الدین وسید نتہاب لدین ورید محد مرد مرزندی حضرات سے معافات کا سرحت حاصل کیا۔ بہتمام عضرات بھی ذکر جرکر نے منفے خصوصاً جمع وشام کے وقعت ذکر جرکے لیے اپنے تمام معتقدوں کے ساتھ دائرہ کی شکل میں بیٹھتے نقے۔ عنو ل

دلش در ناله وفسرماد باست سمات خانه درافت و باست بحوهٔ جسائحی فریاد باست که در نعره دل دجان اد باست چوببسل درفغان شاد باست

کمی کز بند خود آزاد باشد بیاد ردی تو هرصبیج د شامی کسی کو روی آن سیبرسخن دید مشان عاشق صادق جزاین بیت سترف از دیدن گلزار روبیت

ترجمہ :۔ جو کو کُ قید خودی سے آزاد ہو تا ہے اس کا دل ہردم نالدو فریاد میں رہتائے۔ تیرے چہرے کی باد میں ہرمین وٹرم گورے کونے میں بڑار ہتا ہے عب کسی نے اس شریسی نی کا چرہ دیجی ، جا تھی کے پہارڈ کا فرا د دبنا - ( بعنی

اس ننبریس خن مجوب کرجس نے بی دیکھا لمی اس کا گھر ربا دہوگیا) عاننتى صاوق كانشان اس كصوا اور كيونبس سه كردل وحان كصسا تقالا و فرياد كرزاس يا ناله و فرياد می اس نے اپنی جان دے دی ہے۔

ا شرف برے گلز ارجال کی دیدسے ملبل کی طرح فریا د کرنے میں بھی نوش ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدالطا نفر جنید الجدادی قدس سرو حضرت خواجر سری سقطی کے ارشاد کے بموجب بمیں سال تک نفی دا نبات اوراسم ذامت کے ذکر میں اربینے بیر در صفرت مری سقطی ) کے استانہ کی دلم بزر معروف رہے ادر ادائے فرائص دشرلیب کے بعد سوائے ذکر حبر کے آب کا اور کرئی شفد نہیں تھا۔ اور ذکر حبر بن امباتنا امتام كرنت اوراب كى مشغوليت كرا يه عالم مزنااوراس طرح نالروفر ياد كرت تھے كرحفرت فراجرس مقطى قدس مرہ کے ہمسا یوں نے خلیفہ بغداد کے حضور میں فریاد کی کیفیف آئی بلندادازسے ذکر کرلے کر نم مرکودن میں میں قدن سره سه بدل \_ ہے اور مزرات میں ممکنی دفنت سو بھی ہنیں سکتے۔ مثنوی

ز بسس کو نالرونسه یاد کروه مرا از بن وخواب آزاد كرده یخان در ذکر دارد ناله زار كه خلقى راكت دازخواب بيدار ترجمه ا- بس ده ماله و قریا د کرتا ہے اور ہمیں سو نے نہیں دیتا۔ ذکر میں اس قدر روتا ہے کہ خلق کو نواب، بدارکر دیا ہے۔

حضرت قدوة الكباف فرمايا كركى فغيرادر كركى شيخ با دِحن سے عا قل نبيں موناا در مرم موكا - اور اگر خالى موكر اس وفقرا ورستن نبب كنف

ہرکہ نہ گویائ تو فاموشس بہ ہرچہ نہ یاد تو فراموسٹس بہ

ترجمر، بوكوئى ترى بالين نهين كرنا اس سے فاموش بہترے اورجو تھے يا دنہيں كرنا اس سے فراموش احجا ہے۔ تمام منلوق ذكر كرف يرمنتفق ہے،

اسی کے لیے ہے جو کھیدا سا نوں اورز بن بس ہے مرجراس كى فرانبردارس ادردكركردتم فداك معتوركا تاكرتم ف 10 ياد- وَلَكُ مُنْ فِي السَّمِلُ بِ وَالدَّرُصْ كُنْ لَكُ مَانِتُونَ اللَّهُ ١٥ر فَاذْ كُورُوْ آ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لَعَ لَكُوْ تُغُلِحُونَ ٥ سمَّه

له پ۱۱ روم ۲۱ که پ اعراف ۲۹

قطعه

سترایی کز ازل در جام کردند اذان یک برعد ام در کام کردند
چنان ستم من از یک جرعت او که از کونین بیخود تام کردند
اذان روز ازل تا ابد آباد زیک برعب مرا گنام کردند
خمار آلوده را مستان بخشمش من از ساقی دصدت دام کردند
زسمت یاری مگشته مست استرف د ما دم گرید منی در جام کردند
ترجمه: اذل بین بوشراب میرے مائی بی دالی گئی ہے اس کا مرف ایک گونٹ مجے بلایاگیا ہے
ترجمہ: اذل بین بوشراب میرے مائی بی دالی گئی ہے اس کا مرف ایک گونٹ مجے بلایاگیا ہوں۔
مجھے اس ایک گونٹ نے اس قدر مست کیا ہے کہ کونین سے جمل بے خود کردیا گیا ہوں۔
اس دوز ازل سے ابد تک اس ایک گونٹ نے مجھے گنام کردیا ہے۔
اس کی دوزن مست بھی اس ایک گونٹ نے مجھے گنام کردیا ہے۔
اس کی دوزن مست بھی اس ایک گونٹ نے مجھے گنام کردیا ہے۔
اس کی دوزن مست بھی اس ایک گونٹ نے مجھے گنام کردیا ہے۔
اس کی دوزن مست بھی اس ایک گونٹ نے میں بیا ہے گئے۔،

مل برقط وحد نند عران قدس سره خلیفر د نوریش حضرت بها دالدین ذکریا المانی قدس سردک اس مشبور فزل کا زین بر به عبس کا معلع بر به مه مند نام کردند نام کردند نام کردند نام کردند خفرت عراق قدس سروکا تعلق ما توی مدی بود می مردند

خلق کو کثرت سے وحدت کی طرف بلا تاہے۔

ایساشخص اگر ذکرخفی کہے تواس کے لئے کویک ہے لینے نفع کے لئے کیؤنکہ د دمقام دحدت میں ہے اور بیر

مقام فاب فوسبن الشرعبر الكراف تقريبًا ان الغاظم فرايا كرحب سرور كونبن سبدال نبيام المعنى مقام فاب فوسين يريني ترانتها كل حبرت ادر مبيب كصبيب كصبيب آب كرمجال سنن نه رسى دازغايت ومشت حبرت مجال نطق نه واشت محمورت بالعزت في جو بيان فرايا

متنوي

صلائی نازباہم پون زلاہوت کرسیڈ درصاخ گرستس ملکوت بیکسب ارآن ہمسہ از نیک خواہی زجان دا ذید بر دعویٰ گو اہی ترجمہ جب مقام لاہوت سے مبلائ ناز بلند ہوئی توملائکہ کے کانوں پس بھی پہنچی ان تمام بلائکہ نے بیک اِن ہرکردل دمیان سے اس دعویٰ کا گراہی دی۔

سدرة المنتى سے جہاں سرورعالم سى الله عليه ولم فشريف فرائنے ديرهام الا كرسے بهن بعداور مسافت بينار پر يتحا) وہ ندائے المي اورصائے كرم نامتنا ہى حب ان تمام الا كركے كانوں بر بہني توسب بكارا تھے : استاھد ات لذا الدالات تقدوا شھران هجر داعيد كا ويرسو له -

(حضرت قدوق الكرا في اس مقام يرفر أباكم) بي شك زمان كے يدو بدارا درموار نشر كو دا ہے مشر ب عشاق كے ابك دم بحرتے بيں ) اور صا دقبين كے عشاق كے ابك دم بحرتے بيں ) اور صا دقبين كے مشر ب كا ندوا نداز سے ان كرم ملتی فير نبيں ہوتى الم ندان كى زبان بيں بھى گفتگو كرنى جاہئے ۔ اس طول كلام مى كيا عام سے كيا كام سے مرشخص سے اس كى مجو كے موافق بات كرد ۔ سے كيا كام سے كيا كام سے مرشخص سے اس كى مجو كے موافق بات كرد ۔ سے سخن با بركسى بابد بقدر فہم اوگفتن جر دريا بند أنعام ازرموز بحت دايما

ترجمہ الله الله كے فہم دادراك كے مطابق كرنى چا ہيئے العام ماصل كرنا ہے . العام ماصل كرنا ہے .

اے برادرع بن اسلام کے تا بع ہیں اور فرما نبردار صاحب فرمان کا نمونہ ہے۔ اگر تم صوفیہ کام انبیاد علیم اسلام کے تا بع ہیں اور فرما نبردار صاحب فرمان کا نمونہ ہے۔ اگر تم صوفیہ کام کے افزال اوران کے افعال اوران کے امرد بنی کوریا پرمینی منصور کرتے ہوتو بیکفر محفن ہے اوراس کے کہنے میں کو گاتادیل نبیب میں کو گاتادیل نبیب رکھناوہ کو گاتادیل نبیب کام برالیا خیال کرنے والا ہے وہ حقائق ود فائن سے آگا ہی نبیب رکھناوہ نزا فازی سے دامی اور نرائم می دراس نے نود کر بیمان اور نرخداک جانا ہے

ا زان در پایرٔ حیب ران بماند بظهرت خوار د سرگردان بماند

ترجمه إده لينه خيالات كے باعث حيان وسرگردال رہتا ہے اور اندميرے بي ادھراد هرخوارد ذليل بيترار بتاہے .

نواس و فن حکم موا: فا خُدلوا المشركِبْنَ حَيْثُ وَحَدُ تَسُوهُ هُمَّ مَنْ مَرُونُ لَ رَدوجهان بِينَ بَهِ ان كر باؤ-اس طرح اسے دوست؛ اسے مِعالُ: اُدْعُونَ بَکُ هُ لَنَّاتُ عُنْ اَدْعُونَ اَنْ عَلَى اَلَّهُ اَلْهُ عَلَى اَلْهُ اسلام مِن مَعْتَفَائَ وَفَعَتْ مَعًا ﴾ اب تمام شروں ہیں مسلان اور مومنین بسے کی نما زہیں ادعیہ و اذکار می قرارہ جری کرتے ہیں۔ اس طرح کہ آس باس کے لگ ان کی قران کو منتے ہیں۔ لیس اس فعل کوکس طرح سریا سے کہا جا سک

10-0

ک نیا الکافرون ۲ کے پ، توبہ م سے پ، مواف دہ

اے برا در ابیمل محض صدّق واخلاص ہے نغاق ادر ریا توخود تجھ میں موجود ہے کہ تو ایسا مسلمانوں کے حق می خیال کر دہاہی کیا مٹریعت کا تجھے کچھ علم ہے تو جا نتاہے کہ فرمایا گیاہیے کہ فاصد کی بنیاد فاسد ہے ادر صحیح کی بنیاد میسے ہے کر بڑھنے سے کیا فائدہ جسکیاس کی باریکیاں تونہ سجھا بنیاد صحیح کم

بس تمام ببران حبشت کامل تقے ادران کے خلفاد کرام جوان کے فائم مقام بیں وہ بھی کو ملی اور حوان کی نگاموں میں منظور ادر لیب ندیدہ ہے وہ بھی کو مل ہوا کہ جمعے نبیاد تشبک موں ہے اور اگرتم اس کے برعکس سجھتے ہو تروہ نمہاری جمینگی نظر کو فضور ہے ادر عیب ہے۔ لیس تواجی تک معامّب نفس میں منبل ہے ہے

> میوب عیب ہمسہ کسا نرا بگرد ازکوزہ ہمان بیرون ترا دد کہ بدست

ترجمہ: معیوب دو مرون کے عیب دیمحتاہے کوزہ ہے باہر وہی کچھ آتا ہے جواس کے اندر ہوتا ہے۔ چانچہ ارشادگامی مسلی اللہ ملیہ دلم ہے کل اناءِ بہتوشے جہافیہ لیے لوگ قلاب دوھوکہ باز) بھی کہواتے ہیں۔ اے برا در! اور برجوتم نے مناہے کہ وکرخفی وکر جبرے! فضل ہے (قال علیہ السلام افضل الذکر الحفیٰ) تونم نے اس مدیث کے حفیقی معی نہیں سمجھ ہیں۔ سنو! وکر نسفی کابس دہی اہل ہے کہ جس کی نبان غیر حق کی یا دسے بے جر ہموادراس کا دل واکر ہوگیا ہم ہے کل کے زمانہ میں دنیا جرکے لوگ معصبت بس گرفتا ہیں۔

له ب١١ ابراهيم ٢٨ كه ١٩ شعراد ٨٨ كه ب، مائده ١١٩

کہ دظھب الفساد فی ایس والعی) تو تبلیغ کے اظہار کیلئے ذکر با لجہر کرنا زبا وہ او لی اور ضروری ہے د نباك شبيح اوربهادرسان جب مبرإن كارزارس كفاركا مقا باركت بي ادرا بني ما ن ضراك راه بس ربان کرتے ہی ترکبر بلندا وازہی سے کہنے ہیں قربان کرتے ہی ترکبر بلندا وازہی سے کہنے ہیں

در آیند گروان چو در روز جنگ میمیدان دبیران کشند چون نهنگ چنان نعرہ برہم زننداز کمین کر گوئی فقاد آسمان بر زبین ترجمہ رجب جنگ کے دن دہ آتے ہیں تومیدان میں شرک طرح آتے ہیں اور کین گا دسے اس طرح نعرہ بلند كرت بي كركوا آسان زين برآ كرے كا۔

تاکہ اس کی ہیبت سے کفار بھاگ جائیں ادران کی بجیر کا فرد س کے دلوں پراٹر کرے ادرجنگ درہم برہم ہوجائے عضرب قدوة الكران تفريبًا ان الفاظ بين فرما يا كوشيروان كى زبين بين بهت مع لاك كيَّ بين ادرسياون نے اس کی سیرکی ہے اور اس سرز بین سے عمائب و عرائب دیجیے ہیں ان کومعلوم ہے کہ معیشراس سرز بین مے مسلان کا فروں سے برمرسکا رسینے بیں اور برمعا ملرسکندرد دارا کے زمانہ سے اس طرح جاری ہے۔ وہا ب كيمسلانوں كو شيراں كہا جاتا ہے۔ ايكبا ما بيا ہواكر خبگ مين فتے و نصرت مسلانوں كرماصل موثی اور آتش برمتون كوشكست كامنه ديجمنا برا-

چو گردان نها دندروموی جنگ نمودند بیکار از نام و ننگ بچو کردان مهب رسدی . نمبردی سف د اندر مسیاه وسفید کرکردان سند سریمیت و فسیر بنگران در سیده بزیمیت و فسیر بنگران در سیده بزیمیت و فسیر کیر گردان سندنداز روان نا امیب ترجمه: بعب جنگ كى طرف انبول نے مندكيا تو ننگ دنم سے برمرسكا ربوئے برسياه وسفيدس كوئى فرق نەرم اوروه اپنی جانوں سے ناامبدہ وکرلوسط پڑنے سٹیروانوں سے فتح کی صدا بلند ہوئی

ا در کا فرول کو ہر نمیت اٹھانی بڑی۔ مثیروان کے چنب کفار ہو جنگ ہے تھا گھے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں گر فتا رہو گئے۔ ان سے جب یہ برجھاگیاکرالیے منعیارہ ںادر کان خبگ کے موتے ہوئے بغیر خبگ کے تم کیے لیا بو گئے تراہوں نے کہا کہ نمہاری مجبر کی اور دب ہارے کانوں میں بہنجی نوالیسی سیب اور دست اسم رالاری 

مرجم به جب بجیری ده بهبت اثر آواز بهم نے سنی جو نشکرشکن دلاور نگار ہے نتے تراس کی بیبت سے بهارا نون
بانی ہوگیا اور دنیا آنکھوں بی نیزو و تار موگئی۔ پس اے بعائی اگر ذکر کی اوازان غفلت برستوں کے کانوں میں
بیخ جائے اوران میں اثر کرے اور وہ غفلت کی عرفا بی سے نکل آئیں اور خداد ند تعالیٰ کی عباد ت بین مشغول ہو
جائیں ذکو کی تعجب کی بات بہیں ہے۔ شاید اس موریث شرایت کے معنی پرتم نے عور منیں کیا ہے کہ دجونا مت
الجملا دالا صغی الحی الجملا دالا کب جب میدان عباد ت کے بہا در اور انا نیت کی رزم گا ہ کے دلیر لفن کی پیا د
بین مشغول ہوتے ہیں اور رستم کی طرح جنگ کرتے ہیں تو ان کرفتے و فروزی حاص ہونی ہے اور :

بین مشغول ہوتے ہیں اور رستم کی طرح جنگ کرتے ہیں تو ان کرفتے و فروزی حاص ہونی ہے اور :

بین مشغول ہوتے ہیں اور رستم کی طرح جنگ کرتے ہیں تو ان کرفتے و فروزی حاص ہونی ہے اور :

بین مشغول ہوتے ہیں اور رستم کی طرح جنگ کرتے ہیں تو ان کرفتے و فروزی حاص ہونی ہے ۔

بین منتو کی جانب اشارہ ہے :

متنوي

یو یابی نفرت از جنگ رجعنا بنادی کوسس زن انا فتحنا کسی کین جنگ دانشرت بناه است بادر نگب جهان او باد تاه است مرجمه به حب جنگ رجعنا یعنی جهاد اکبر دنمازی سے فتح و نفرت ماصل کر از دیم مرتب کے ماقعانا فتی کا نقاره بها و کو می کواس جنگ دعبادت ) مین فتح و نفرت ماصل مرکئی وه بچراس دنبا کے تخت بر بادنتاه بن کے بین تا سے ب

ر بادنتاه بن مح بینتا ہے۔ احفرت قدوۃ الکرانے فرمایا کہ ذکر خفی سے مراد زاکر کو ذکر بیں فناہو میانا ہے خکر خفی سے کیام راد ہے۔ بکر زاکر د ذکر دونوں کا مذکور کی ذات میں فناہو میانا ہے۔

اس اعتبار سے اگر ذاکر یا ذکر کی شعور اس میں بانی ہے تواس کے بیمنی بیں کہ اس کی فنا ننا دالفناء کے مرتبہ پر بہنی بین کہ اس کی ننا ننا دالفناء کے مرتبہ پر بہنیں بینی ہے۔ اس فنا مراد الفنا سے مراد ذاکر کے شعور کا ذکر وحد کور سے فسٹ ہوجا ناہیے اور اس قسم کا ذکر ذکر جلی سے افضل ہے۔ کررسول اگرم صلی التّر بیلیوں کم کا ارتباد گرائی ہے: افضل الذکر النحفی ذکر خنی افضل ہے۔

اور برر باعی اسی ذکرخنی کے سلسلہ میں ہے:

رہائی ذکر کن ذکر تا ترا جان است ہائی دل ز ذکر یز دان است جون تو فانی شوی نر ذکر بذکر ذکر حضیہ کہ گفتہ اند آن است ترجمہ:۔ جبت کم تیری جان ہے ذکر کرتارہ کہ دل کی باک اسی ذکر المی سے قائم ہے۔ جب تو ذکر سے

مله پ۲۱ انفتح ۱

ادنی ذکریہ ہے کہ اس کے سوا سرچیز کو مجول مائے ادرنبایت ذکریر سے کر ذاکر ذکریس عائب برج ادر مذکررسے رخداد ندتعالیٰ)استغفار کرے کر دو پیر مقام ذكر كى طرحت نه لوقے ۔ اس كوحال ف والفناد کنتے ہیں۔

ذکریں فنا ہوجائے گا تواس کا نام ذکر خوب ہے۔ حضرت ابو بکر دنیوری کے اس قول میں کہ: ۔ ادنى الذكر ان سيي دونه و نهاية الذكراك يغيب الذاكر في الذكر عن الذكروبستغفي بمبذكورعن الحجوع الئ معام الذكر وهذاحال فناء

ادروہ لوگ حنبول نے حفور اکرم میل التّدعلیہ دیم سے اس فرل سے ا تدعون اصاوغائباً

کیاتم برسے اور غائب کو پکا رہے ہو۔ استدلال كرنے ميں د فكر خفى ير) ان كريہ بائت سمجھ لينا جا ہيئے كراس قول نشر ليف كاصدور ا كب وا فغه كى بنا دير ہے جيساكها مام نجم الدين صاحب بمنظوم " ف بيان فروايا مهم كه الوموسي الشوري رضى التُدعنه سے مروى مي كم كم المرام

يسول الرم منى الترملير ولم كمعيت بن سفريس منع حبب بيعضرات ابك بلندمقام بريني أوانهر ل نة بمبرو تهلبل لمند اواز میں کی اوراس مبندی رہاڑی) کے نیجے اعدار دبن کا بڑا وُ بھا اور گھات لٹھائے مبنجے نفے

تراس وقعت رسول خدانسل التُرعلبه وسم نع ان سع فرماً بإكباتم كسى برسع اورنائب كو بكار رسع بو بلكرتم أو

ایک سمیع وبعبرکو پکارر ہے ہو دھپراوازیں ابندکرنے کی کیاضورت ہے) ۔ شربیت بیں برطے نشرہ مسٹارہے کہ بعض احکام شربیعت کسی ایک شخص یا ایک مخصوص زما ہ (دفت)

کے لئے تھے ساکہ عام طور ربوہ ہم تھا (طریق عوم رہنیں) جیسے دعور نوں سے کاح یا فدریکا کھانا-

ر بر رکی تفصیل اس موقع برحضرت نورالین نے ذکر کی تدرکھینیا) کے سند میں عرض کیا نوحضہ ت ملر ذکر کی تفصیل قدرہ الکرانے فرما یا کہ ایک تفسیر ہیں ہر ند کوریسے کررسول اکرم ص التّد علیہ رکم نے ارتا درایا كرجس فالاالاالله كالراس كوكمينوارمن قال لاالمه الاالله ومدهاهدمت عنداد بعتر آلاف ذنب من الكبان واس كے جار برارگنا موں كومنبدم كر دنياہے۔ اورا سان سے اثرتا ہے ذكر كويين كے وقت اور كہا كبا ہے دوشخصوں میں جھگرا ہوا اور وہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمیت میں حاضر ہوئے اُن میں سے ایک نے اپنے ماتھی کے خلاف قیم کھائی یوں کہا انٹاہ الندی لا اللّٰہ اکّٰ حبو اورآ داز کومدے ماتھ کھینچا حالانکہ وہ اپنی تیمیں حصومات احضرت جرئیل علیہ انسام نازل ہوئے ادرا نہوں نے فرمایا کہ پیشخص اپنی تسمیں حموما ہے میکن اللہ تعالی نے اس کو معض کلم طبیب کی مدیے ساتھ بڑھنے سے بخش دیا۔

حضرت قدوة الكبالي فرماياكه مين حضرت بمركى ضومت مين مقاكم اوجه مين بعيثنا بهواتها كدصاحب صياكيه آكاور ا نہوں نے حضرت میرسے درنتواست کی کرمجھے کلمہ طیتبہ کی ملفین فرمائیں جھنرت میرنے ان کاسرائیے زانور رکھ لیا اور "لمقين كلم فرما في اس وفت انبول نه كلمه لخذالله الدائله كواتنا بدندا و رطويل كلينيا كرماض بن مجلس كادم محطئ لكا كران كرما فخه حاضرين مجلس بهمي اسي طرح مَد كرسا تقد كلم برج ها حضرت مير نه بحى أبك سانس بر كلم لا الما الا الله كولوراكيا - اس كر بعد حضرت مرن فرما يا كريسول اكرم صلى التركيبية وسم في ارشا دفر مايا بهم: من قال لا الله الله ومدها دخل جرب فرايا الله الله ومدها دخل بين داخل بوا-

صفرت مرف فرمایا کرد و بیا نرمی سے اور فیو باند میں ۔ فیوبانہ یہ ہے کہ کار کہ کو مذا ورنشوق کے ماقد مل کھنچ کواس کی اصل بقا بیں ہے۔ امبرہ ہے کہ کھر نفی سے انبات پر بینچ جائیں گے حالت متر میں نفی وا ثبات کے اسرار کو دل بیں لائے اور کھر نفی کی مدا کھڑا ثبات والااللہ) سے دراز تر میزنا جا بیٹے فضل البی سے جب کسی کے کلٹرا ثبات کی تکبل مرحبائے گی نووہ فیوب بنی بن جلئے گا اور اس ذکر بیں اس بات پر متعاد درمنت فراس کا ہوجا تا ہے کہ نشاید نفی دکھر لااللہ) ہی بیں اس کو بیام اجل آ مجا شے اور کھر الااللہ کے خدود ندالغاظ ) تعظیم کے ما تھ فرکہ کو جا ہے کہ نشاید نفی دکھر بیں ہمیشہ کو نشال رہے کہ ذکر درمست اوا ہو۔ اور ذکر کے حروف دالغاظ ) تعظیم کے ما تھ صفور فلاب کے ما تھ مقدر فلاب کے ما تھر اس کی اس کو بیان کا می سخن نبائے دول میں ذاکر بن جائے ، حضور اکرم میں الشہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

جس نے انڈ کا ذکر کیا احداس کا دل انڈسے نما قل رہا آر انڈ تعالی تیا ست کے دن اس سے دشمی فرمائے گا۔ من ذكراً تُلْد وقليد ساع عن الله فاالله خصمد يوم القيامة

ا تلعب بالدعاد و تو در به وماید دیده ما نع الدعاء سهام اللّب لا تعظی وانکن لها احد و الاحد القضاء ترجمه: کیانونے دعاکو بازی اور کھیل سمجور کھا ہے ا در مکر کرتا ہے اس کے ساتھ اور کیا چیز تجھے آگاہ کرتی ہے کہ انع دعاکیا ہے سم م شب خطانہ ہیں کرتی ہے لیکن ان کے لئے نہایت ہے اور نہایت قصابے۔ رلعل قلب احزت قدوۃ الکرانے فرا با ہر دم شدے دلی لگاد سب نیادہ خردری ہے جب تک مر دعاد ق کو یہ دو الکرائے نہ برائے گاخعو میا ذکری مالت میں مرید پر لاذم ہے کہ بر کے دو حانیہ کو اپنے باس حاخر رکھے کیونکہ برکی دو حانیہ کسی جگر تائم نہیں ہے تو اس مکے لئے ہم جگر اور ہم مقام مرابر ہے۔ باس حاخر رکھے کیونکہ برکی دو حانیت کسی جگر تائم نہیں ہے تو اس مکے لئے ہم جگر اور ہم مقام مرابر ہے۔

بہرجاکہ باشی خسی ایر تست بہر رہ خرامی بنی کار تست ترجمہ، توجہاں ہے خدا تیرے ساتھ ہے توجی راد پر بھی چلے گادہ تیرا مدد گار ہے۔ مريد اپنے شخ کی دوحانيہ سے الگنہيں ہونا اگر خوضیتاً اس سے الگ دوري کا تعلق تومرہ ہے ہے جب مريدل سے شخ کو یاد کرما ہے تو ہیراس کے بزدیک ہوم آماہے اور ہرکاول اُس سے متعلق ہوجا تاہے بھروہ بیرے فائدہ حاصل کرتاہے جب حاجت بڑے مشکل کتائی کے لئے تو بیر کوایے دل میں حا فرکر ہے اوربیرے سوال کرے زبان طاہرے جوديكي توميررومانيه برزبان باطن سالهم كرتا ب حقيقت واقعه كا

رباعی دل دانائی من دارد زبانی که گویدستر عزفان ترجمانی کسی را گر کشاده گوش باطن بود او بشنود از حق بیانی ترجمہ: بیرادل دانا ایک زبان رکھتا ہے جو سرع فانی کی زجانی کرنی ہے۔ اُرکسی شخص کے گوش باطن كھے ہوئے بن زمكن ہے كرووس كاطرف سے كسى بيام كرسن سكے۔

بربات میتربنیں ہوسکتی گمراسی وقعت جبکہ اسپنے سنینج سے را لبطر و لی رکھتا ہو۔ مرد د کرنین صلی الله علبرد بلم نے فرمایا ہے کرمومن و دررے مومن کا آئیبز ہے احب مر بدشیخ سے ارتباط دلی پیدا کرنے گا تو دہ فیض جوشیخ کے آئینرد ل میں جوہ فکن ہے ادراس کو پہنچ رہا ہے۔اس کا از مربد کے دل يرتبقى بدنونكن مربيك - رسول اكرم صلى التدعليه ولم في ارشاد فرما بلسه كم :

منصب الله منباني صدرى الدوقد الشرتمال نعير عمينه سي كول چيزايي نين وال مبیته نی صدرا بی میک ع جویں نے (حضرت) ار کرے سیندیں نہ ڈال دی ہو

ازین دل تا بآن دل راه باشد کی داند کنین آگاه باشد بح تو در راه دل تا در زدی گام سچه دانی حاصل مزل سرانجام ترجمه اس دل سے اس دل نگ تعلق مونا چا مینے اس بات کردہی جانا ہے جراس رمزسے اکاہ ہے جب تم دل کے راسند برشا ذہی قدم رکھتے ہو تر بچرمنزل اور اس کے سرا نجام کوکیا جائو۔ اس موقع يرحا لت ذكر ميس معنوري قليب كاتذكره آكيا-

حضرت فدوة الكبل نصفرها بااس راه كى نبهايت حصر ل اور اس باركاه ميں غابت وصول صرف معفرد دل سے ذکر کرنا ہے سے

یو در ذکرفدا ما هزنباشی میرحاصل گریم، عمر نواشی و سكن يادِآن ردى دلاً رام بنات دخالي از فائده وكام

ترجمه ند جب تم ذكر مندا بس ما خرنبين مرتوع عجر بعي خروش كرتے د براس سے كيا حاصل ليكن اس مجرب دلارام کی یا د فائدہ ومقصد سے ضالی نہیں ہے۔

بعض مننا نخ نے فرمایلہ ہے کرحن تعالیٰ کا ذکر کر ناخواہ وہ بغیر حضور قلب ہی کبوں نہ ہو۔ فائدہ کی اور سرما بہ ا من ہے۔ جنائیر "عنید و بناح" بن بیان کباگیا ہے کہ:

\* الله تعالىٰ كا ذكر زبان سے بغیر حضور قلب بھی معتبرہے اوراس كے دنیا دا خرت دونوں جہاں ہيں اچھے آئار بیں اور محف فوا برداری بھی توعیا دت ہے اگر چر قبول کا حال نہ جانے اور اللہ تعالیٰ وا نا ترہے یہ

اس كسلم تفير تفيير من الله تعالى كاس ارشاد

وَالْنَدُ الصِيرِيْنَ اللَّهَ كَشِيرًا وَّ الراللهُ تَمَالَى كاببت ذكر كرف وك مرد ادر

یمی قول محییٰ بن سلام کلیے. اور شخ بنم الدین مری نے فرمایا کذر خواہ وہ زبان ہی سے میموں نہ ہو ایک سلطان عظیم ہے دغلبہ بزرگ ) اس کی مثالیں' فتوی الکبرا " فقادی خانبہ اور دوسری کتب میں موجود ہیں۔ کہ ایک شخص د عا کرنا ہے اور دل اس کا غافل ہے نب بھی وہ ذکر ہے اگر دعا کے سافف ساففے دل کی نگہبانی تمبعی ہونوالیباذکر انغلہ ہے اوراگر ذکر کے ساتھ رقت قلب بنیں ہے نو ذکر کے زک سے برانفل ہے کہ نغیر دقت قلب کے ہی ذکر کرے۔ ممکن ہے کہ براس کی استعاد عت میں نہ ہر در قنت براس کو تدرت ما صل نہ ہو)

یس جیب ذکر کی فضیلت کرتم نے جان لیا توتم کومنرادارے کرتم خدا کا ذکر کرد ادراس کو ہرحال ادر ہر وقست ہیں یاد کرو اور اپنی تمام صروریات کواس کی طرف رج ع کرو کہ بے تیک یہ عبودیت وبندگی کی نشانی ہے الشرتعالى ف حفرت يونس عليه السلام كے قصتر ميں فراما ہے كراگر دہشين كرنے والوں بس سے نہ ہوتے تودہ قيا مت كے دن مک بطن ماہی ہیں رہتے۔

طالب منتان اور کوئے افر اق کے مجادر کی بہی نشانی ہے کہ و دنالرو فغان میں مصروف رہے۔ اپنی طرح آپ ا پنے اصحاب (مریدوں) کو تھی ذکر حبر کی ناکید فرماتے متھے۔ اور سرحال بیں اپنے احباب کو کم فرماتے کہ ذکر حبر کریں ہیإ ن تک کہ حفرت کے مریدین کوجہ و باز ارسے تھی ذکر حبر کرتے ہوئے گزرتے تھے۔

رباعی د لی کان طالب گلزاربات در پی گلزار بات نبات خالی او از نالهٔ را ر اگردر کوچیه و بازار بات ترجمهد وه دل بواس مجدب كاطالب سے وہ اس كل كے بيے مدينه بنبل كى طرح فريا د درارى كرتا رہنا خواه وه کسی کلی میں مویا بازار میں، مرحگرنالهٔ زارکرتار تباہے۔

له پ۲۲ احزاب ۲۵

حفرت کے بعض معمواس طربقہ برامعراض کباکرتے تھے اوراس طربغہ کے منکر تھے اوراس کا بندے تھے کہ طاببان حتی اورسالکا ن طرح ذکر کرنا بیعت ہے معرف قدومة الکرا ان لوگوں سے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ طاببان حتی اورسالکا ن راہ مطلق اگراس طرح ذکر منہ کربس تواس ارشاور بانی فاڈک والدند تیا ماڈ فنکوڈ اقد علی مجنوبہ ہم جو محمدہ برا موسکتے ہیں۔ شنا بدیہ بات ان کے کانون نک بہیں بہنی ہے کہ ہر مگر ذکر کرنا اول ہے خواہ وہ غفلت برستوں کی مجلس ومحفل ہی کیول نہ ہو۔ جبیسا کہ تغییر وررا میں التا تعالی کے اس قول کی دضاحت کی گئی ہے اگی نین گذاؤن کا اللّے تیا ماڈ قعی و درسول اکرم صلی التا علیہ وسلم نے ارشا دفره با ہے :

التلکا ذکر فا ملوں بیں الباہے جیسے ایک مرسبر درخت ان درخوں کے بیچ میں جن کے بیتے دسر کھ کاگر پہنے میں ادر شرعیہ بیں بہتی مذکورہے کرفافلوں بیں ادر بازار کے جمگٹوں میں ذکر غینیت ہے۔

فا فلوں میں خداکا ذکراس طرح ہے جیسے فقال کرنے والوں میں کرئی مبارز دہادت آ بیٹیے۔

اس وقعت نک قیامت ذین برقائم بنی مرگ جب تک کون کهاہے اللہ اللہ ذكرالله في الغافلين مثل الشبى والخفام في وسط الشبحرة التي مندخلت و الخفاء ذكر في الشرعبيل ليغتنم الذكر جين الخافلين و في معرك الاسواق رسول الرم مل المتر علي كاير بمي ارتبا دم كم ذكر الله في الغافلين كالمياز في القاتبين

صحاح بن آباہے،

كانغوم الساعة على الارمض ماات بعول الله - الله

ا دریہ بھی الثنیہ میں مذکور سے کہ : دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے فرما باہے کہ .

من دخلالسوق فعال لا الله الله وحدة لاش يك له الملك و له المحمد بيجي ويمبيت و هوسي لا يمون بيله الخير و هوعلى كل شئي قداب كتب الله له المعالف المن سيئة وس فع له الف المن درجة بيان المن حسنة و معاعنه المن المن سيئة وس فع له المن المن درجة بين من المن موالري واضل مواا ورميراس نه كم التركي مواكر أي اورمورد مبيس مه وه بك بياس كاكر أن فرب بنيس مهاس كه ليه ملك مها و رتم م تعرليب اس كه ليه مهاد و مهى ماد تا مهاور و وخود اليا زنده مها جس كه ليه موت بنيس معه وه زنده كرنام و و مهى ماد تا مهاور و وخود اليا زنده مها جس كه ليه موت بنيس معه اس كه بائة بين فيرس اورده تمام جيزون پر قدرت د كان والله مي توالله تعالى اس كه بي مزاد

له چ نسادم، که پ، آلعران ۱۹۱

مزارنیکیاں مکع دبنا ہے اوراس سے مزار مزار برائیوں کو مٹا دبنا ہے اور اس کے بیے ہزار ہزار وسیعے دمر تبیا بند کر دبنا ہے۔

جامع من الفتادى مين آبا ہے

"ابرامیم بن دسف رحنه التدعلیرایام عشره میں باز ارسے گذررہے تھے بغرکس نرورت کے اور بیندا وازسے تھے بغرکسی نرورت کے

لیکن میس فسق میں ذکر کرنے کے بارے میں تو خلاصرد کری میں مذکورہے:-

اندان قوى النسن ويشفلون بالفسق وانانشتغل بشييح الله فهواحس و افضل كمن سبح الله فى السوق و نوى ان الناس يشتغلون بامور الدنبا و انا اسبح الله فاذ اسبح الله فى مثل هذا الموضع كان افضل من ان يسبح الله وحدة فى غير السوق ه

پیوبلبسل در سر گلزار باست. بگل بر درفغسان وزار باست.

ترجمه، ببل کی طرح گلزار میں مجھول برآہ وزاری کی۔

جیے ہی ان لوگوں نے ہمارے ذکر کی آوا زسی عیش کوشی سے رک گئے اور کچھ دیر یک بر می توجہ سے وہ ہماسے ذكر المبى كوسنة رب ، ذكرصفا إ دراس ك بركت سے توفيق اللي ف ان كى مدد فرما كى ا در توفيق اللي كما تى ف حال وكيف كاايك كلونث ان كوبياً ديا اور وه خما رمعميت سے سكل آئے مستى كى غفلت ، فسق و فجورك مزوشى

زساتی *ساعز تو*فیق خورد ند متزاب نوبررا درکام بردند مولین مبس ترفیق وا وار بمبنى عفليت كالمدكروست بيائر اورناکا وگری وزاری کرنے تھے اور ہمار سے پاس ایٹے بڑے عجز دانکسار کے ساتھ ہمارے قدموں ہر مرد کھ

دیا اور کئے لگے ا

شده کشتی اور محرغر تاب عنان کشنیم در آب دریاب بردكز ورطز غرقاب كشتى بامل بينهاداز بإدليتنى

ترجه:- بعارى شتى كنابول كے سندر میں ووب كئى ہے اور سارى مددكر وكر سم تعبنور میں تعبیسے برئے ہیں - مملن م كركشتى كے براد وسف واسے آب كى لينت نياہى سے ساحل بنات نك بينج جائيں۔

اس عم کے مطابق کہ بھائی کا بھائ ک مدد کرنا ایٹا رہے۔

م نے ان لوگوں کوسا نفد لیا اور صرت قدوۃ الکرا کی خدمت میں حاظ ہوئے و دسپ بوگ نترف آئے یہ سے مترون موسے اور الند تعالیٰ کی نبا دنت میں مشغول ہو سکتے اور معاصی و منا ہی سے ان کو حبشہ کا اس کیا ہے

جربیز ن بوده اندانیاده در سیاه که امدیستم ترفیق در سیاه

گرفنت از جا ه ععیالش براورد سبوئے نا ناتر بر اور د ترجمه ا فراساب في مبرزن كوكر فقار كريك كنوي مين وال ديا فقارا فواسباب كي مبي منبره اس يرفر ليفته متى آخر کاررستم نے اس کوکنویں سے بھا لا سار گاہ اللی سے تو فیق کا رستم آیا اور ان کوکنویں سے بھا لا۔ ادر تو بہتے گھر تكسبنجا بالله عرو نابعا والاستغنار وادرناعن رقده الاص اربالبني وآله المغار طربی ذکر منزب سطاریہ مونے می توصرت قدد دالکرا کے مسرد میں مشرب شطاریہ کے بارے میں گفتگو طربی ذکر منزب سطاریہ مونے می توصرت قدد دالکر نے فرمایا کدا گرج مشرب شطاریہ کو مشرب قدم نبی کہا گیا ہے دیرمشرب قدیم نہیں ہے) لیکن اس مشرب بیں حصول فرا مُداور دصر ل مقا صدنیا دہ

الها اللي مم كواستغفاد كے با فى سے سيراب كر دے اور خواب احرار سے بيداد كرد سے د بطفين سيدا لابرارصى المتدعيه وسلم داً له الاطهاردمني التُّرعنم -

برزخ وزات باصفات بود شدّ با ندّ از نكات بود تحت د قوتی بواسطر سالک باقی از دانی انصفات بود

ب سے مراد برزخ ہے آسے ذابت مراد ہے صفات مراد ہیں مصمراد مدہم سے مراد مدہم سے مراد مدہم سے مراد مدہم سے مراد م شدہے سن عبار سن ہے تحت سے دن سے مراد فوق ہے اور د عبارت ہے دم سے۔ معزت قددة الكرافر ملتے تھے كراس مشرب كے اركان مشتك منسے بيلاركن رزخ ہے برزح دوسم كا ہوتا ہے كمرى ادرصغرى چنانج برزح معزلى مرشدكا تصور ہے جس كرمطلق نصور اواسطرا ور را بطربى كہتے ہیں ۔اورطرلية ت

> یں مرتشد کا تصور ہی اصل کی ہے سے ہے ۔ نباشداز ننائ خود نخبر کہ گم گرد د د دعالم درتعتور فنائی خود نخبر کہ گم گرد د د دعالم درتعتور فنائیر نجائیر نجائیر کی میکند درصورت ہیں ۔

ترجمبہ: اپنے فناکی کچھ چرت نہیں ہے کیؤگہ دو عالم تصوّر میں گم ہو جاتے ہیں ازردی معنیٰ خدا ، پیر کی صورت میں تجتی کرتا ہے۔

اس مشرب کا دوسرارکن اسم وات النه ہے فقہائے نزدیک براسم وات جامع دخات کمالیہ کا ہے (جمیع صفات اس بیں جمع بیں) اور علمائے طرلقت اور کا ملبن حقیقت کے نزدیک اسم وات موجود است اور نقطهٔ کا نیات کر محیط ہے۔ "موہ ہے ۔ پرکار کا ایک الیسادائرہ ہے جوم کر موجود است اور نقطهٔ کا نیات کر محیط ہے۔

پس اس بنا، پر بعض انگلے مشائخ نے ذکر ہو کو اختیاد کیا اور بعض نے ذکر لمد کواور ذکر اللہ کوان میں بعض ذکر کرتے وقت میکتے ہیں ہو انت ہو اور بعض ذکر لمہ اور ذکر اللّٰہ لا اللّٰہ اللّٰ ہو اور جمہور نے اختیاد کہا ذکر ہو کو اور عوام کا ذکر اللّٰہ ہے اور خواس کا ذکر ہو اور انتص الخواص کا ذکر ہی ہے۔

معضرت فدوة الكراف فرما با كرشطا رييمسلک بيس ذكراسم ذات در مشت ركن، كيسا فقيبت سه فرائد كا حاسل اوري شارتران كا عطاكرت والا بهاورا گران اركان بشت كان كولموظ نهر كها ما فروه فرائد كا حاسل اوري شارتران كا عطاكرت والا بهاورا گران اركان بشت كان كولموظ نهر كها ما فروه فرايد و فائده بخش بني به كر جكريكيل سال ذكراسم الله كالف و بيس سه بهوتا به اور فائد د كوانات و بيس سه بهوتا به اور مدعبارت به بني مدعبارت به بخشارت با فظ النارك كراسما دو نفات كا ملا حظر دبير سه كيا جا تا به اورناف مدعبارت با فظ الله كوله بي بي ين بي ما تا دراس بين بهت سامرار بورث بيده بين ادراگ كا گرب اور شد عبارت به لفظ الله كولم

تختی کے ساتھ کھینینے سے جس قدر شد کوسختی سے کھینچے اتنا ہی خطرات کولا یعنی کیے اور ذوق وشوق ظاہر ہو تو طالب صادق کو چاہئے کہ آ مطوں اسمار کا لحاظ رکھے اور آئی کوشش کوے کہ کوئی رکن آ مطوں ارکان سے رہ نہ جائے تاکہ سبب انقطاع ذکر میں نہو ہیں

ر بحسر قطرة آگاه بأسند

حفرت فدوة الكبرانے فرایا كه ذاكر اثبات دنفی مے دوا قدم جومشائخ سلف نے د ضع فرائے ہيں ان كى مشرح نا مكن سبے چذا نچه ذكر دو فرى اسمفرى ، جہار فرى ، ده فرى كس مقرد كئے ہيں دو فرى ، سه فرى ، جہار فرى ، کہ مسدس ، مثمن سے بھى تبير كرتے ہيں ۔

(اس سلسلے میں نقش اس نطیفہ کے آخرصب پرملاحظہ فرمائیں)

فرقلندریم اسفین می ذکر قلندریه کاموضوع محیر گیا، فراباکه به خاص طور برصحائے ہمت کے شیرد ن فکر قلندریم کے ساتھ فمنصوص سے بڑے جوائز دول کے ساتھ محفوس سے سربوالمبرس اس مشرب نونخوار میں قدم بنبی مکھ سکتا۔ اور مذہر بربوساک اس مبان بیرا صحرا کی طوٹ رخ کرسکتا ہے۔ منٹنوی

نیارد برکسی یا داشتن چر ربیم جان خود دربین به تیر گران شردل کزاهوی جان بشوید دست خود ازخان ارمان

ترسجمہ اس مبدان میں ہرکوئی شیر کے ڈرکے باعث قدم نہیں رکھ سکتا گروہ میرد ل جوجان دمال کا بڑاہ کے با اس کے لئے رستم کی صرورت ہے جو دلیرانہ طور پر بہاں قدم رکھے ادر ایسے بہلوان کی صرورت ہے جو کا دزارِاذ کار بس بمت کے ساتھ جان کی باذی لگاسکے راس میدان میں جب کم خون نہیں بہایا جاتا مقد تو کا دزحت بیس نہیں لاتا ہے

نهر کوا بداز کوی برد بادیوت موسی مهرکس زابداز زالی شود بابهیت رستم ترجمه: در شخص جوبها رست از تا ہے دہ صفرت موسیٰ کی طرح دیویٰ بینیری بنیں کرسکتا دراسی طرح زالسے بیدا ہمونے وا کا ہم بچر رستم کی طرح نیر سیب بیس ہوسکتا۔

ا ذکار کے بیات میں میں دو ہے شار و بیروں از قیاس میں ادران کے گوناگرں اسرار حضرات سرفیہ کی کتب سے معلوم ہوسکتے ہیں میں دو بی سنے بحرفہ اکرین ہیں اذکار سے اصنا ف وانواع ادر تمام مشارب طرافیت کے اسرار گوناگرں کو بیان کیا ہے جوان سے آگا ہی جا صل کرنا جائے ۔ بحرفہ اکرین کے مطابع مصابع کرکت ہے ۔ حضرت قدونہ الکرانے فرمایا اگر چر بیں نے قام مشادب کے اذکار اور ان کے اسرار کو اپنی کنا بوں اور رسان میں بیان کردیا ہے ادرا پی عرارا منا بیکوان کی مشرح میں صرف کیا ہے ۔ دیکن ذکر کی حقیقت کرسالگان رسان میں بیان کردیا ہے ادرا پی عرارا منا بیکوان کی مشرح میں صرف کیا ہے ۔ دیکن ذکر کی حقیقت کرسالگان

ا حسرا رکامقصود حسسه والبته بهاورکیعنیت اسرار از کار کاپایا جانا اسی پرموتوف بے دہ تعلق بے دہ تعلق بے دہ تعلق بے

معانی سرگزاندر حن اید کیجستولزم اندر طرف ناید

ترجمها ميرمعاني فيدحروف بس بنيس اسكة كرفارم كبه فاطرف بربني ساسكنا

محضرت قدوة الكبرا اس درگاه كے بعض طالبوں اور اس را ہ كے بعض سالكوں كو جو بلن ر معن ہونے منتے مشرب تاندر ہے برمشغول فرما باكرتے ہے۔

ایسے لگوں کو صفرت قدوۃ الکیا تھم دیتے تھے کورگت ان بیں جاکواس مشرب کے از کار بین شغول ہوں اگر ریکتان میں فرجاً میں ترندہ یا اسی طرح کی کسی جیزے ایک جھونٹری نبالیں اوراس میں بیٹھ کر بیٹنوں کر ہیں۔ اور خسادم کو آسٹس پسکانے کا حتم کرتے ہے۔ اکٹراو خان م اش کُٹرا کی کا کسی دیا کرنے مقے رحب ذاکر میں ذکر سے فارغ ہمیت فروہ دستر نوان پر بیٹے ادراس انس کے عرف چند مجبر کھا نے۔ اگر وہ اس دفعت کھانے کی طرف دیون بر نہوں تر ہاکت کے قریب پنجے جائیں۔

منائع بجنست فررصلفنه کی صورت میں فرما سے تھے اسمان جیت کا معورت کندہ الکرا فرما نے نفے کہ ذکر صلاحت و المائع بین منائع بجنست فرا میں صورت میں صورت میں صورت میں منازہ کے لیے بینت بہتا بنیا بنا از میں صورت منده مراده صاحب سجاد، حضرت نواج تعطیب الدین کی ملاقات سے مشرف موالاوران سے فتلف موضوعات برگفتگر مرکی اور گرناگر داگات مائوں نے فرما یا جسے و نشام ذکر صلام کا انترام دکھ اسکو کہمی زکر نا کہ بر ممارے مشالیخ کام کام معمول دم سے اوراس قسم کے ذکر دصلہ ) مربعت سے فاکدے ہیں ۔ جب نم و فلا لکت معمود ده دمقرده د طائعت ) اور صنونہ اوراد سے خاص کور پر مبدمات عشر کی تعاویت سے فاکدے ہیں ۔ جب نم و فلا لکت معمود ده در اس اور میں اور اس امریم کور پر مبدمات کا کلم شروع کر سے اور دور سے میر کو اور میں ہوری اس کے ساتھ مثر یک مول اور جم بال نشائع کی خود در سے میر کو اور میں اور اس امریم ہوری اس کے ساتھ مثر کری کر اثبات اس میں اور اس امریم ہوری اس کے ساتھ مثر کریں کہ اثبات اس میں ہوری کور کرا میں موری کے دور اس اور کئی اور میں اور اس امریم کور کرا میں موری کے دور سے انگ اور کور المی کور از موجائے اور تین بار کام طبیبہ کہا اور کام طبیبہ کہا اور کام طبیبہ کہا اور کام طبیبہ کے اور کام طبیبہ کہا اور کام طبیبہ کیا اور کام طبیبہ کیا اور کام طبیبہ کے اور کام طبیبہ کیا اور کام طبیبہ کور اس کے بعداسم ذات میں شنول ہو جب کہ سکت رکھے جب اس سے بھی تھک

ك أشر بنرا كي نعاص قسم كا أش بي حن كاموجد بغرا خان امير ركتان بي اس مي جوكي عبلوريان عبي رقي بي .

تینوں کلم ختم ہوتو مقام ذکر پس طعرب اور دل میں غور کرے کہ کن دار دات سے بہرہ مندی حاصل ہوئی۔ دل کا دھولا کن کارخ علوی ہے یا سفلی ہے اور مریدوں اور حاصل بن ذکر کے دلوں کے دموزات کو معلوم کر ہیں اور اس کئے کو بنیش نظر کھیں کر سالک کے دل کی دوصفتیں اصلی ہیں، مبادک ہواس شخص کوجس نے اپنے دل کو گرکے اس کو مشاخت کر لیا اور جس نے اس کی طلب ہیں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو با ایا اور جس بن اور اک نہیں ہے اس کی طلب ہیں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو با ایا اور جس بن اور اک نہیں ہے اس کی طلب ہیں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو با ایا اور جس بن اور اک نہیں ہے۔

قطعہ دل کرجام جہان نمائ ہود مرات دصرت خدائ ہود نیرمنہ سکندر و جمشید کس جب داندکرازچ دائی بود تزجمہ:- دل جوکہ جام جہاں نما تقاا وروصدت تعدائی کا آ بینہ تقا، شہ سکندر دجشید ک کسے خبر کہ کون نقے۔

ادریہ بات مریدوں کے بیے ہے جب وہ اس درباکی بارکرے ساحل پر بینیج جائے تھردم ونفس بڑھے میساکہ شروع بیں انہوں نے بڑھا تھا۔ ان امورسے فراعنت کے بعد بیران جیشت (تدی اللہ اسراریم) کا نانحہ پورسے اضلامی کے سافھ بڑھے اور مرحلقہ کی درازی معمرا ورسلما نوں کی دعا کے داسطے بمیر کیے ادراصحاب مصافحہ کری اور شیخ کے قدموں پرتمام مرید بین وار باب صلقہ سرجنکائیں باہم بھی ایک دو سرے ہے ایوں ہے اور اسحانے کہ دوسرے ہے ایوں ہے اور اسحابی تو میں اور بینی قدم بیر تھا کی کے لئے دوسرے ہے ایکوں ہے اور اسمالی سرجنکائیں باہم بھی ایک دوسرے ہے مصافحہ کی دضع کے بادے بیں اطبیعہ ہمیں اور بیان کیا جائے گا۔ ان شاراللہ تعالی کی ۔ مصافحہ کا طریقہ ادر شیخ کے سامنے مرد کھنے کی دضع کے بادے بیں اطبیعہ ہمیں اور بین کی بعد مسیر صلقہ اپنے دونوں ہاتھ اعظاکر یہ منا جات پر شھے ارباب صلقہ بھی اسی طرح ہاتھ اعظائیں اور آبین کہیں۔ منا جات کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر بھیر لیں ۔ منا جات یہ ہے ۔۔۔

موجمہ اور یارب درود مازل فرما میدنا محمد کا مل بوتہ ام مرداروں ادر کل جہان دالوں کے سردار ادر گا اور کرنے اور کا اور کرنے بیل کرنے والے ادران کا کل باک اور ذرتیت طاہر رئی الشرتعالی ان کے تمام اصحاب سے داختی ہو، یارب بمیں زندہ دکھ اس حال میں کہ ہم ذاکر ہوں اور ہما داحشر ذاکر بین کے گروہ میں کر، اس حال میں کہ ہم ذاکر ہوں اور ہما داحشر ذاکر بین کے گروہ میں کر، یارب ہمیں عادف زندہ دکھ اور عاشق ما داور عاشقوں کے گروہ میں ہما داحشر کر، یارب ہمیں عادف زندہ دکھ اور عاشق نزدہ دکھ اور عاشق ما داور عاشقوں کے گروہ میں ہما داحشر کر، یارب ہمیں عادف زندہ دکھ اور میں ہما داحشر کر، یادب ہمیں اسلام وایمان پر نا بت دکھ ادر ہمیں ایمان پر موت دے ادرا یمان پر ہما حضر کر اور ہمیں کا موت میں ما داور ایمان پر نا بت دکھ ادر ہمیں ایمان پر موت دے ادرا یمان پر ہما داخشر کر اور ہمیں کا کر اور ہمیں جنت میں واضل فرما ، یارب ہمیں سعید زندہ دکھ ادر سعید والد میں ہما داحشر کر اور ان بیا دے ساتھ ہمیں جنت میں واضل فرما ، یارب ہمیں سعید زندہ دکھ ادر سعید والد در میں ہما داحشر کر اور ہمیں ایمان معفرت کا در ہمیں جنت میں واضل فرما ، یارب ہمیں سعید زندہ درکھ ادر سعید والد در ہمیں دارہ میں ہما داحشر کر اور ان ہمیں بادی معفرت کا در ہمارے داوں میں ایما نداود ل کی طرف سے خلش نہ کو بادب ہوں کی دارہ میں ہما دادر میں ہما دادر کی طرف سے خلش نہ کو بادب تو دون دوسے ہو ہما ہے ایمان میں میں ایما نداود ل کی طرف سے خلش نہ کو بادب وردہ دوسے میں بادر میں بی ایما نداود ل کی طرف سے خلی نہ کو بادب ہوں میں ایما نداود ل کی طرف سے خلی نہ کو بادب تو دون دوسے میں بیا نداود ل کی طرف سے خلی نہ کو بادب ہوں میں ایمان نداود ل کی طرف سے خلی نہ کو بادب ہوں میں ایمان نداود ل کی طرف سے خلیات نہ کو بادب ہوں کی داخل کی دان کو بادب کو دور میں ایمان نداود ل کی طرف سے خلیات نہ کو بادب کر دور میں کو دور میں کا در میں داخل کو دور میں داخوں میں ایمان نداود ل کی طرف سے خلیات نہ کو دور میں داخوں میں

والدین کواورہمارے استادول کواور بیروں کواور ہمارے بھا کیوں اور درستوں اورا حباب داصحاب کو اور تم م ایما ندار مردوں اورعور تول کو اور تم م ایماندار مردوں اورعور تول کو اور تم م ایماندار مردوں اورعور تول کو اندوں کو اور تم م ایماندار انہیں نیکیوں میں ملاا ورج ہمارے ہاس حاصر ہواا ورجو غائب رہا اورجس نے اس مکان کی بن رکمی ایادب ہمیں نصیب کر ونیا میں زیارت قرم تر رون میں سیدنا محد صلی الٹرعلیہ وسلم کی اور اکن مرسل ان کی ملاقا اور شفاعت با کی سے دراے محمد صلی الشرعلیہ وسلم کی اور اکتر ہمیں اور سلم رسولوں ہم کا رہے در الدی کو جو تم م جہانوں کا برور دگار ہے۔ اس سے جو کنار کہتے ہیں اور سلم رسولوں ہم ادر حمد الندکوجوتام جہانوں کا برور دگار ہے۔

مجيرعا شقال إج بعدتم فالحمر بران حيشت ياقبل ذكر صلقه براهي ما تي سے و دير سے إلى يجيم عاشقان صبح وشام مردان را ومردان صبح دشام را مزيد ذكر ذاكرا زاعظمتي وبزرگي جمال وحلال خدا نور یا کم مسطفی را جهاریا رباصفا را مرز لفین آل طادسین را دواز ده ایم بهار ده معصوم بك را ابل بيت را ادليار را انبياد را اصفياد را اتفيا را زناد را وعباد را شائخ را سا دات را و علما رستربعیت را و بیران طربقیت را روندگان راه را وجویندگان درگاه حق را ائم كباررا قبول طاعت ونكا بالشّت ايمان نوكشنو دى مرضائ را وبلائ كورى شيطان را سلامنی صاحب سبحاده مع فرزندان و خلفاره مربدان دمعتقدان کرائ مزید دولت دارین و شوق دذوق محبت واخلاص كونين سركه بادردليش و دروليش زادگان بصدق وا خلاص ظاهرك باطن درآید کارشس برآید و برکددرا فتد کارا و بر افتد برای انهرام مشکر کفار و نصرت عسکر الملام دينداد معنى محد دوازده الم بمبرين سرشاه كبير برآريم أَ مَلْكُ أَكُبُو أَ مَلْكُ أَكُبُولَا إِلَّهَ كَ اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبُرُ اللَّهُ آكُبُرُ وَلِلْهِ الْحَمُدُ ٱلصَّلَوْلَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ اَيصَّالُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصًا حِبَالِزَّمَانِ شَيْعًا يِتُهِ رَجُلَ اللهِ رِجَالَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ برگزیده دحان انبیا دانشیان خاندان مصطفه دمبتنی چهاریارباصفا شهداد دشت کربلامحدد دست صبیبالند ودرت على ولى الشُّدودست ياكريم يارجم السُّدودست آلصَّا لُوَّة وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَلصَّاوَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ الرَّاحْلِنِ وست وكله برزين نهم بيش واجُّالِ حَبْت. اس کے بعد اصماب مصافحہ کریں اور مجدہ بھی کریں اور آپنے سرٹینے کے قدیوں پر رکھ دیں اور ایک دوسرے

سے مصافی کریں۔

احف رت قد وہ الکرانے فرمایا اگلے در ولیٹوں ا در پہلے خدا در مول کا خدا در مول کا خدا در مول کا خدا در مول کا سنوک در ولیٹوں ا در ایج بھی ہے۔ اکٹرطالبان درگاہ تقد ادر ایک بھی ہے۔ اکٹرطالبان درگاہ تقد ادر مالکا ن را ہ مطلق اس طرابقہ سے مفعد تک بہنچے ہیں۔ ادر مشائغ طرابقت اپنے جن مریدوں میں اس کی قالمیت ادر مالکا در ان محصے ہیں ان کو اس طرابقہ سے بھی محفوص کرد بنتے ہیں سنعر

بهرزیر برگی شتابنده ایست بهرداه جوینده پاینده ایست

نرجمہ: بہتی سے بلندی کی طرف کون گیا ہے، وہی جس نے را ہ کی تلاش کی اسی نے د منزل ، کو پا با۔

جب بین صفرت خواج بها الدین نقشبند قدس سره العزیز کی مازمت سے مشرف بوا آریس نے دیجد کو وہ ای مشرب د جرنعاص کاشغل کے تقیاد را بنے تام مریده ل کواس دریاد دراستہ) سے حق توال سے دا مسل کرتے تھے بعضرت خواج بها الدین نعت نہ سے بعض حضرات نے دریا دفت کی تراب نے اس مشرب کو لازم کرنے سے لسلہ بیں فرمایا کہ آج کل کے دگر ل کی مجنیں بہت کوتا ہیں (دوگ بست ہمت جی ) اور سللہ تربیت کی را ہ بس جو دشواریاں بیش آتی ہیں ادر مریدوں کی تربیت کے طریقے اور داستے سالکان را ہ سے پوشیده بنیں ہیں۔ دشیوخ جانتے ہیں کرمریدوں کوسلوک بین کیا دشواریاں بیش آتی ہیں اور شیخ اجھی طرح جانتے ہیں کرمریدوں کوسلوک بین کیا وشواریاں بیش آتی ہیں اور شیخ اجھی طرح کرا ہے کہ کا زبیت کس طرح کرا ہے کہ اس مختوط لیقے کی تربیت کس طرح کرے) بیس اس بات کی ضرورت قمرس برئی کر طالبان ضدا اور سالکان را دکراس مختوط لیقے کی تربیت کس طرح کرے) اور ان کو دمول حق کے تعربہ کے دول دول۔ مثنوی کا مخت پر بھا دول ۔

یحی با قافله طی کرد کمسار یکی در کشی نبشست در کار براه برّاد عسری بسر کرد زراه بحراین کشی بدر کرد بکعبه میرمسند بردد بتقدیر یکی در مرعبت د دیگر بتانیر

نرجمہ:- ایک نے قافلہ کے ساتھ بہاڑی داستہ طے کیا اور ایک نے کشتی میں بیٹھ کر۔ وہ حظی کے را سے می عربسر کرتا گیا اوروہ ہجری دا کتے میں کشتی کو کنا دے تک لے گیا۔

دونوں کعبہ بہنے گئے ایک فرا جلدی اور دوسرا تا خرسے۔

مکنوی باً مدغوش چنین پاکبره ندم به کنوس کرده در از رود از این مشرب کرمردم دیده انداکینه شان عکوس پرنر افرارسبما ن ترجمہ دوہ ایسے پاکیزہ خرمب ہوئے ہیں کہ ان سے جدب آئینہ مشرب ہی سے لوگوں نے انوارمبی ان کے پرتوکا عکس دیکھا۔

کیابات ہے بانی مشرب کی کہ انجھ جھیکتے مقام علم سے منزل عین میں اپنے دم سے ایس اور کیا کہناہے صاحب مذہب کا کرنفس زونی سے رتبۂ عین مے درجم علم میں لانکالیس۔ قطاعہ

اگرچے مظہر نور اللی مشائخ بودہ انداے یار بسیار دیکن بچر بہا الحق والدین بندا بر

ترجمه: - اگرچ بهن سے مثائخ نوراللی کا مظر بهوئے ہیں. لیکن حضرت نواج بہا ، الحق والدین کی طرح العشبند کوئی نہیں ہوا۔

حفرت قددة الكرانے فرما يا كه ايك شخص (ايك سالك) حفرت نواخ لقتبندكى فديمت بين ما فرہوا اورسوال كيا كہ حفرت كو نويسك اورسوال كيا كہ حفرت كا يرسك كها ن منهى ہونا ہے۔ ابنوں نے جواب دبیا كه اسے سور يذكو كي شخص سلسله سے كسى حكم احد مقام پر بنہيں بنج اسے۔ اس بيے كرسكوك سلسله صورى سے تعلق بنيں دكھتا۔ بكراس كا تعلق سلسله معذى سے سے سے سے ابيا ست

جرحاصل گرنه اواز مسلد دست گسل زنجیروراه بهیشه در گیر کرباشد بستهٔ زنجرتف رید مسلسل میرو دم رصففهٔ ا و میانه صلفه بای زار کژیت تعین اول ست تا دور آخر محریری که مراتب زاده باشد دگرنه مبجوروب زیرسینا ن! مروح زبار درانبان نه باشد مدوح زبار درانبان نه باشد کی کرنولیش را درسلساد بست چی خو درا بست پرس در تیره تجرید کربر کشیری کراز سر ملقهٔ ا و نرمیدا تا معاد را ه و حدیث کرادل حلقهٔ زنجیر این ور! مجولو د تلیث ا نتا ده باشد اگرشیری تراین زنجیر مبنبا ن! کمی کین سلساد جنبا ن ناباشد

تردهمدار جس نے نودکوکسی سلد سے والبتہ کر بیاتو اگردہ رنجیر دنیا سے آزاد بہب ہما ترکیا حاصل جب تو نے مؤد کو شیر مؤد کو شیر کی طرح زنجیر سے مبکو لیلہے تو بید شیر کی طرح اس زنجیر کو توڈ دے اور آزاد ہم کر حنگل کا راستہ ہے تاکہ تر تجر پیر کے حنگل میں بینچ کرکسی شیرسے مل سکے -اور مکن ہے کہ تو نفر بدکی زنجیر بی ندوھ جا کے کروہ الی زنجر ہے کہ حس کی مرکزی سلسلہ واردو سری کو لیوں سے ملی ہمرکی ہے -مبدا سے ہے کرمعا د تک داہ دورت ہے اور مرکزی کے درمیان کنزن کا مبدان ہے -اس زنجیر کا بہا حلقہ اور بہلی کوئ آخری کوئی کتعین اول ہے اوراس کے بعد موالیرنلش دجادات، با تات اور جرانات ، نک بیسلدم وجود سے اگر ترشیر سے تر بھراس زنجیر کو جبش دے ورمز بھرتو دمزی کی طرح مثیر کا غلام بناد ہے گا۔ جو کوئی اس مسلسلہ سے منسلک نہیں ہے وہ باد سے سوا

محفرت قدوة الكيران فرما باكرايك عزيز نوحفرت نواجر بهإما لدين نقشهد سعيرا ل كباكراب كي درولینی مورو تی ہے یاکسبی ہے! آب نے بواب دبا کواس مکم کے مطابق کر جذ ہات حق کا ایک بقد به علی اضفیبین ، کے بلا بہ ہے ہم اس میزم کی معادت سے مشرف ہیں ماس شخص نے پیرسوال کیا کہ آ ب کے طابقہ میں ذکر جہر و خلوت وسماع ہے فر مایا کہ ہمارے بہاں البخن میں خلوت ہے بعنی بطا ہر حلق کے ساتھ بباطن حق کے ساتھ سے

دل وجائم بتومشغول نفردرجيب وراست تا ندانسند رقبیان کرتو منظورمنی

ترجمها ول دجال ترسيساته متنول بي لبكن نظردائين بأين سيسة اكر تيب به زمي سكين كرزم إمقعود

ده مرد جنهی تجارت ا در نزید و فردخت غانعل نہیں کرتی اللہ کی یادے۔ ذكرالله له اسى مقام كى طرف التاره ہے ب

يس حفرت نواجر كے مقبول و مجوب مسلك ومشرب كا خلاصه يہ ہے كه اس گرده كے موافق عقيده درست کے اوراعمال کیک واتباع سنت کرنے اور حرام دمکروہ سے بیخے اور دلائل د جودالہی و توجیدوا زلیت وا دیت کوبطری تفور وحضور حضات خس ماصل کر لینے کے بعد ہمیشہ کی حصوری ہے الٹد سیانہ و تعالیٰ کے ساتھ مرقت بغيركسى تسمكه نقطاع ويرليشاني دغيروك

اورجب بیحفررسالک کے نعنس کا ملکہ بن جائے گا (کربانکلفٹ اس سے بیفعل سرزرد ہونے لگے) تب اس ملكم كومتنابده كباجائ كا-اس دوات عظى كالصول تبن طرابقون سعمونات :-

پہلاطرافیر پہلاطرافیر کی نفی کرتے ہوئے عم اور فناکی نظرسے ان کودیکھے اور ا نبات کی جانب مجود برحق کے دجود کو بلحاظ قدم وبقات بده كرے كلم طبقه كى كالىك دقت زمان كونالوسے لكك ادرائي دل صنوبرى كى طرف جو قلب

التوريخ التوريخ

شب و روزاو پی این کاربات د وگر در خواب وگر بیداریات چرکار مید ازو بیکار باشد بهایش در ره رفت از باشد میریشش سامع گفتار باشد که برگز دور بی دوار باشد

کسی کو طالب دیدار باشد نه باشد خالی کیدم از خیالش اگر طالب نباشد این چنین ا و برست او خورد آب و طعا می بیشم او به بیسند برجسالی نجنب دگامی ایثرف بی ارا ده

ترجمہ ،- بوکوئی طالب دیار موتاہے وہ رات اور دن اسی کام بیں معردف رہنا ہے .
و دایک بحظ کے لئے بھی اس کے خیال سے خالی نہیں رہا خوا دوہ عالم خواب میں مہر ما علم بیادی میں اس کے دیا ہے کا دموں گ ۔
اگر وہ ایسسی باتوں کا طالب ہے تواس کے یہ باتیں کام نہ آئیں گی ، اس کے لئے ہے کا دموں گ ۔
طالب ایسا ہوکہ اس کا کھا نا پینا مجوب کے ہاتھ ہے ہوا ور رفتار میں وہ اس کے پیچھے چلنے والا ہو۔
و ہر جمال کو اس دوست ہی کی نظر سے دیجھے اور ہر گفتگو کو اس کے بیچھے بروقت بھے خوالا ہو۔
اے انٹرف بنی اراد سے کے وہ جنبش ہی نہیں کرتا ہوکوئی اس وست کے بیچھے مردقت بھے نے والا ہے ۔
اس شغل میں اس کو ابک کیفیت ہے خودی اور ہے شعوری بیدا ہوگی جو اس جذبہ کا ہمیش خیہ ہے بس طالب کی جا سے کہ نود کو اس کیفیت کے حوالہ کو دی اور جی دی کو اس کی نگہداری کرے اور جی وہ کیفیت

نفتم ہرمائے تر پیر کرار میں معروف ومشغول ہوجائے ۔ جب برکیفیت کیے بعددیگرسے بیدا ہونے لگی آدا مہد ب كراس ملكما صل بوجائے كا اكر جيد مركيفيت بالفعل اس كا حال ندم و اوراس كا حال علم ميں كم موجلت لیکن جس دفتن بھی بجاہے گامعمولی سی ترج سے وہ حال اس کرتیر آجائے گا۔ اور حبس نفس ک معورت ہے ہے كراكرمزاج اس كے برواشت كى طاقت ركھا ہے كہ ايك سائن مين بين باريا باغ باريا سات بار جتنا کر کرسے کلمہ کی تکرار کرے ۔ خطرات کے مطانے اور بے خودی کی کیفیت میں بور ا دخل ہے اور وجعان وسٹیرینی آس سے حاصل ہوتی ہے۔

دومراطرلینم بلاداسطرعبادت عربی دفارسی دعیره کے اس کوملاطلیم باک الله سے مجمی جاتی ہے اس کوملاطلیم ر مھتے ہوئے تمام قونوں اورا دراکوں سے ساتھ قلب صنوری کی طرف متوجہ ہوا دراس معنی رہمینگی برتے اور اس برنگاه رکھنے میں اُس وقت یک تکلف کرے کہ کلفت جاتی رہے اورجب یدمعنی تحرف جذبہ سے پہلے وجود سالک میں بالکل د شوار ہو ترجا ہیئے کہ معنی مقصود کوایک نورانی ہے ترکیب شکل میں جرتم م کا کا سات و موجودات کو گھیرے ہو دل کی آ نکھ کے سامنے لائے اوراس سے تم قرتوں اورادراکول کے ساتھ قلب مسوری کی طرف متوجہ ہو بہال مک کہ وہ صورت در میان سے اکھ مبائے ادر معصود اس برمترتب ہوجائے۔

تيسراط لقبه إلى بير محسائه دابطه سے جوتر ميت يافتہ ہو كرمقام مشاہدہ كى بہنچا ہوا درجو تحليات ذاتى سے تحقق ہو تيسسراط ليقيم الجيا ہواللہ تعالي كے اس ادشاد كے موافق

هُ مُ اكَّذِيْنَ إِذَا رَأَدُ وُجُوهِ مُ مُ وه اي وَك برجالتُ كا ذَكر في والدن

ذکر وا الله سله کے چرے دیجے ہیں۔ اس کے دابطاور دیدارے ذکر کافائد د حاصل ہوتاہے اور ایسے صفرات کی صحبت سے اس ارشاد کے مطابق کہ همر جلسا قُالله سه و د خدا کے ہم نظین ہیں .

التله كالمجسن كانتيج مامل ہوتا ہے۔ بیں حبب تم كواسيے عزیز كی دوریت ہم نشینی حاصل ہوا در اس كا تر تم خود ابنی ہی ذات میں یا موتو جہاں نگ مکن ہو اس کی نگرا نی کر د ۔ اگراس مول میں کہی فتور پڑ جائے تونجيراس صجبت كوحاصل كروناكه إس كى ركنت سعدا صل مقصد بيرتر فكن مهر (التدنيعا لي كيے جلساء بين شمول برجانج بین اس ماس اس طرح جاری دیکھے کر بردابط سے بھی ملکری سورست اختیا رکر سے ۔اس طرح کراگر و د محرِّم مننی کبھی موہود بھی مز ہو تواس کی صورمت کو اپنے خیال میں رکھتے ہوئے ظاہری اور باطنی قر رَّں سے کا م سے کو تلب مسرری کی طرف مترجر ہواور میر بھر کھیے ہیں دل میں آئے اس کی نفی کرے تا کہ بے خود یاور متی

اله ب ک

کی کیفیت حاصل موجائے اور بار بار کے اعادہ سے بیر بھی طلم بن مبائے اور اس طریقر سے زیادہ اور کوئی طریقہ اقرب بنیں ہے۔

بہانت بہت زیادہ وقوع پذیر ہوتی ہے کر جب مرید میں جا جیت ہوتی ہے کہ ببراس میں تعرف کرسکتا ہے تو الیں حالت میں بیر مرید کر بیان حبت ہی میں مشاہرہ کے مرتبہ پر بہنجا دبتا ہے اگر چراس زمانہ بیں البیے گرا ہی مرتبت اور صاحب حال بریکا ملنا کبریت احرکے حصول سے بھی زیادہ مشکل اور دشوار ہے تو بھر ایسی صررت بیں جبکر الیاد ہنا اور دصاحب کشف و مشاہرہ بیر ہزیلے تو بھراول الذکر دوطریقوں میں سے جو بہلے ذکر در ہوئے ایک طریقہ کیسا تھنل کر سے ۔ ان تعبین المرات وقوت کر سے ۔ ان تعبین مروری ہے ۔ اور معرف والا نے اس کو دازم مسلوک طریقت میں شار فر مایا ہے جا بھی کہتے ہیں نمام او قامت میں ضروری ہے ۔ اور معرف والا نے اس کو دازم مسلوک طریقت میں شار فر مایا ہے جا اپنے حفرات رہے اور معرف اس طرف انتارہ ہے :

ما نند مرغی باش بان بربیهندٔ دل پاسبان سیمینهٔ دل زایدت متی و ذوق و قه قهد تمریمها- اینے دل کی پاسبانی امدیگہانی اس طرح مدا ومت اورمنتعدی کے سائٹہ تم کرو حس طرح پرندہ ا بنے انڈہ کوسٹینا ہے کہ تمہارے بیفیرُ دل سے بھی ذونی ومسریت ومتی پیدا ہم سکے۔

اب دا دقوف ده فی کا معاملہ تو سم دینا جاہیے کہ وقوف دمانی سے مراد ادقات کا محاسہ ہے کہ تفرقہ سے اس میں اور دکری تعداد کا ملاحظہ کرنا ہے کہاں سے اس جمعیت تک گذر تاہے ۔ اس طرح وقوف عددی ہے ۔ اس سے مراد ذکری تعداد کا ملاحظہ کرنا ہے کہاں تعداد سے تیجہ مرتب ہوا یا نہیں لیکن یہ کوئی از می نہیں ہے ممکن ہے کہان تینوں طرافقوں میں سے کسی ایک طرفیہ سے الزاروا تعان کا ظہور ہونے گئے اور سرطرف سے آثار تجلیات کی درفشانی بیدا ہو ۔ چاہئے کہ اس سے داروا فی کرے مقصود تھیقی سے مشغول رہے حصرت تواجہ کے ادشادات کی درفشانی بیدا ہو۔ چاہئے کہ اس سے داروا فی کرے مقصود تھیقی سے مشغول رہے حصرت تواجہ کے ادشادات سے کہ دا قعات علامت ہیں قبول طاعت کی بس وا نع سے کرئی دومری بات ماصل نہیں ہوتی ۔

بچنده م آنآ برم م از افتاب گریم نشب پرسنم کم حدیث نواب گریم ترجمه و بیشت کم حدیث نواب گریم ترجمه و بین می از افتاب کریم ترجمه و بین می اور زرات کردن اور زرات کا بین کردن کا بین کردن با تیم کردن و بین بین کردن کا بین کردن با تیم کردن و بین بین کردن بی کردن بین کردن بین کردن بین کرد

عب خداوند نررگ و برتر ان بسند یده طرلقول بین مشغول بونے کی سعادت عطافر مائے تو برنوبال سے کہ نود کو ان کے ساتھ مشہور نہ کر سے اور نہ خود مشہور ہونے کی کوشش کرہے ۔ ابنے ان طرلقوں کو بہت اور سرموم نا محرم سے اس کر بیٹ یدہ رسکھے ۔ رکھے اور مرموم نا محرم سے اس کر بیٹ یدہ رسکھے ۔ ان در ون شرق است نا مواز برون برگا نہوش سے این جندی نریبا روش کم می بودا ندرجہان از در ون شرق است نا مواز برون برگا نہوش

ترخیمه بد دل سے بگانه و استنا اور باس سے بیگانه ونا واقت رہنا دنیا میں برلپ ندیده طرافیز بہت ای کم دیکھا گیاہے ۔

صخرت قدوة الكبراني اس السلم من فرايا كرحفرت خواجه اقد كمس سره سے منقول ہے كه اس صورت كى ليے نہ يا ده لطيف نقاب تعيلم و نعلم كا طريقہ ہے جو ارباب علم يس ہوتا ہے اور ہر طائفہ كے باس ايك بهانہ م تناہے كراس بهانہ سے اجنے مال ، روش اور مدارج ترق كر ديہ شيده و ركھتے ہيں! حضرت تدوذة الكبرانے فرما با كرحفرت كا بدارتنا ومر مدون اور طالبان سلوك كے ليے ہے در در فرت اور ميتوان عصر بيد لازم ہے كروه بطريات شهرت ان احوال باطنى بين مشغول موں اور خوت كرمعادم مرف ديں (ان كی تكام موں اور خوت كرمعادم مرف ديں (ان كی تكام موں سے نہ جھپائيں) حضرت نواج بہاء الدين نقش بند كے ايك مر يد نے اس فسم كى بات حضرت نواج بہاء الدين نقش بند كے ايك مر يد نے اس فسم كى بات حضرت نواج مول كرمائے كرمائے اس فلم كى بات حضرت مواج مورد عامل كرو دين اس طرح كرمائي مقدودا ملى بن حارج اور ما نے نہ ہوا در اور مورئ خورك كا مورد ما مل كرو دين اس طرح كرمائي اس طرح كرمائي مقدودا ملى بن حارج اور ما نے نہ ہوا در ان عوم كرم حاصل نہ كرد ہے دجب ملك المون كا سامنا موگانو آخرى سانس سے بہترام عوم و وزن و برا مورائي مورد عامل كرو دين اس خورت اور مطلوب حقيقى كى بحب باقى دہ جلك كى جو حقيقت انسانى بہ جم بس اورائ مرمائي باقى نہ دہ جلے كى جو حقيقت انسانى برج بس اورائى موائي باقى نہ دہ جلے كى جو حقيقت انسانى برج بس اورائى موائي باقى نہ دہ جلے گى جو حقيقت انسانى بوگانى اورائى موائي باقى نہ دہ جلے گى جو حقيقت انسانى بوگانى ورائے باقى نہ دہ جلے گى جو حقيقت انسانى برکے بى اورائى موائى بولى باقى نہ دہ جلى گا۔

جل وصل نک بینے جائے۔

زموباريك تركن دسشته تن نبيال وحدث حتى روكشا يد مچرتن ازروز ن موزن برا ید ترجمه، رفتة نن كربال سے زباده باريك كريونا كرده وصدت كى سوزن كے سوراخ سے كل سكے جب جم اس سوراخ سوزن سے با ہر ہر مبائے گا تواس و قتت و صدمت بنی کا خیال ا ور نصور

فقرو مذالت کاجروعجر وانکسار کی زمین نیاز پر رکھے فلمت ستی اور رعومت بنو د برستی سیخ آما سے کی بیاه کا طالب مرز مکن سے کر بر در دگار اپنی عذابت سے نمایت سے اس کواس کشف حجاب اور دبیر بردہ سے سنجانت دے دے۔ ورنہ بیمکن ہے کہ اگروہ اس حال پرر ہا نوموجودہ جاب رعونت سے کہیں زیادہ دبیز

برده ادرنزاس بررر مائے۔

رم اس پریز مبات -حفرت قدورة الکبرانے فرما باکدا بیے لوگوں کا صبحبت سے پر میز کر سے جو ہم خیال نم موں خاص طور پر ایسے دگوں کی محبت سے بچے بوزوا بہان سے دور ہیں۔ اور طبیعت کی طلمات میں پھیٹے ہوئے ہیں ۔ بابی ہمہ وہ نبض بخشی اور ذررسانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فقر کا اباس بین کرعم معرفت کے دعوبدار بن میں ہیں اور این نمام عردرو بغ با نی مماری اور تباه کواری می گزاری سے دا لند تعا کی تمام مسلانوں کوان کے عفائد کی خماتی اوران کی مرکار پرل بے تشر سے محفوظ ر کھے۔

مصرت نواحدبها الدين لقت بندك ايك حليفه كى بررباعى مى اس سلىلمى خوب سے :

وز تونه رميدز حمن أب د گلت بابركهشتق ولنشدجمع دلىت ورنز نكندرو حعز بزان بجلت زنیادزهجیتش گردان می باسش ترجمہ: نم جس کے پاس بیقے سوا گراس سے تم کوجمیت خاطر حاصل میں سرتی توالیا شخص تماری جمت ويرلباً في كايدا وانبي كرسك ميوستار! اليستفى كصعبت سى عميشه بحقيد معرور مذرركون كاروح تم كوكيمي معان بين كريكي -

مصرت قدوة إلكران فراياكم الركرد وصرفيه كصعبت ادراس جاعت كالم نشين سے كوكى ارتمهار سے اندد مرتب نه برنو ميرتم كواس جاعت سے بحل آنا جا ہئے۔

آ نها کرُر باخت کش دسما د نشینند باید که خدار اینمانید و بهبینند

نی اہل سٹو ٹ کریا ہوئ زمین اند کا لیٹان مہر غار ٹ گر سٹنج دل: دمنیند در بحر کمین غرقبرد فارغ زیقینند ىچەن ئى ئىما يىلدۇرىنىدىتىمقىق قىطاع طولق الدمرودر ئىي البشان تېرىم بكىف دېس زانوي بەتلىپس

ترجمده بولگ ریاصن کرنے والے اور مجادہ نشین ہیں ان کو تو خدا نما مونا جا ہیئے۔ دو سروں کرہی دکھا ہی اور خود بھی وکھی میں ان کو تو خدا نما مونا جا ہیئے۔ دو سروں کرہی دکھا ہی اور خود بھی وکھی میں میں اور نام کا اور حق نما اور حق بین نہیں ہیں تو بھیر بالتحقیق و و ڈاکو ہیں۔ ان کا بی امان کہ نام کہ دہ دین دول کے خزانہ کے لوئے دلا ہیں۔ ان کے باتھ بین سے میں نوا تو کے بیجے دھو کا سے وہ بحرکین میں غرق ہیں اور لقت بن سے فادغ ہیں۔

اس قیم کی باتیں بیان کرنا یاان کوموض تحریب لانا میراشعار نہیں ہے لیکن چونکہ تمہائے اندرا خلاص موجود ہے اس لئے یہ باتیں تحریر کی جاری ہیں .

تطعه

ترجمہ، سمیری تم عمر کر دار کے لئے تھی لیکن کوئی بھی منزل مک نہ بہنچا۔ بنے مقصود کا نشان بنا دیا ہے تواگر بتعروں سے موتی اٹھا سکتا ہے تواٹھالے۔

مراورا زاد ره ابن نقش چداست چنین ره است در دل نقش بندان بیاد بارا ندر محرش دم دا ر! سغراز میر باطن در دطن کن! میمی کن سوی دلبر بازگشتی بیاد بار با ید کرد دل داشت دقوف عددی با ید نشا نی اگرسالک براه نقت بنداست کرگر پرتعتدای نقش بندا ن نظردر دراه برلیشت قدم دار بچرخنوت نوابی اندرانجن کن براه یا دکرد او نشستی بانعاس عدد با ید نگهدا شت وقرف قبی و دیگر زمانی

ترجمہ:۔ اگر سالک طریقر نقشبندیہ بیگا مزن ہے تواس کے بیداس سلند کے جیدان اصول کی پا بندی مزدری ہے ۔ اس بیے کرنقشبندیوں کے بیشوا دحفرت بها دالدین نقشبند) کا بیارشاد ہے کہ :

بس بی راستنه معتم ان نقوش کردل بین دکھ او کراس راسترس نشت قدم برنظر برنا چاہیئے اور محبوب خقیقی کی یا دکوعالم موش میں مرسانس کے ساتھ قائم رکھو۔ اگرخلوت کے نخوا بأن مروتوا بخن مين خلوت كى كيفيت بيدا كروا وروطن مي بره كريا طن كيسفري مشغول مرحا مُا دراس محبوب کی یا د می مروقت نیمقے دموا درتمهاری با دگشت اسی محبوب کی طرف مونا ماہیے ابنی سانسوں کے معرد کا لحاظ رکھواور دوست کی یا دمیں دل کی مگرانی کرد. و توف قلبی اور و توقف زمانی کا خیال رکھوٰدروقوف عادی کو لم تھے سے نہ جلنے دو۔

اس سلسلہ کے مطالعت واشاراب اس فن کے طالبوں پر پیرٹ یدہ نہیں ہیں وہ ان سے واقعت ہیں بس ان محصول کے بیے دل کوخواسے لگا ناضروری ہے اور اس کے سواجو کیے دل میں ہے اس ارک تر طافردری ے فاعراف عَنْ فَن تُوكِيْ عَنْ ذَكِرِ مَا رئيس تم اس سے دوروا ن كر لو بقر سمارے ذكر سے دوروان كے بر معرت باری تعالیٰ کی بیش گاہ واجب الانتثال کا حکم ہے اور بیاں کسی عزر کی گنجاکش ہیں ہے۔ لیس جرکوئی ظاہری ادر معنوی شاغل سے بید سے طور پراعوامن کرسکتا ہے وہی اس وولت کی نفذی کر باسکت ہے۔ تومباش اصلاً كمال اينست ديس روزخود كم شو دصال اينست دنس

ا زخود بیو گذشتی هم عیش است دخوشی از تو تا دوست بس حجاب تو تولی

ترجمہ: - توخوداصلاً ندرہے بس میں کمال ہے - توخود اس میں گم ہوجا بس میں وصال ہے -

اگرتوخودسے گذرگیا توسب عیش ومسرت ہے ۔ دوست کے اوز ترمے درمیان جاب توخودہے۔

لس جعیبت کی سبت اس کے سے ستم ہے کہ اپن حقیقت کو اس حدیث سے بموجب کنت کن آ صحفیاً (اللَّ حرة) ابنے انفاس سے اپنی نسبت کو علیمدہ کردے دائی متی کوفراموش کردے ) اور حق وسمبان وتعالی كے سوااس كے انفاس سے اور كھيئتلق منهو-اور يربابت اس وقت بيدا ہوسكتى ہے كاس كر بجسب نفاس معرفت قلب حاصل مورسا لکول کے بیے بہت خروری ہے کہ وہ اس بات کود کھیں اور اس پر عور کوبس کہ ان كا دلى نكا فكس مصر الرغير حق مص به نوسمجه ليناجا بيك كه دل واصل لجني بنين مكرواصل بغير بها ور اگر جن سے آگاہی ہے ادر دل اس مشغول ہے تو تق سے بوستہ ہے ادرخور سے کما ہواہے ۔ جیسا کہ مو لانا رو م

> بمست دب الناس دا با جان وناس باکسی حق است گررا دوست کر د باسوال وباجواب آيد دراز نقش خدمت نقش دگیر می شود

اتعال بي تكبيف و. بي قياسس تامیشت داست آمدزانگرفسرد گرکشایم بجششایں رامن کبیا ز ذوق نكته عشن ازمن مى رود

ك پ، ۲ بخم ۲۹

بس كمنم خود زيركان راين بس كت بانگ دو كردم اگر درده كس است ترجمر:اللدنعالى كاتعلق انسانون ادرجنوب سے بے صدوبے ساب ہے بعنی ایساتعلق جسے ہم سوچ نہیں سکتے اور نہ جس کاہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ (۱) ایسے انسان کی زندگی کے اسباب بالکل درست ہیں جوسیحانسانوں کو اینا دوست بنائے (بینی جھوٹوں سے دور رہے) وم) اس سلط مين اگر گفتگو شروع كرون توسوال د جواب كاسكسلهبهت طويل بو جائے كا ادر بحت بعربھی پوری نہوگ۔ (۷) اگر تو بازوق سے (یعنی سالک را عشق ہے) تو بھیسے عشق رعوفان اللی) کایہ کتہ سکھ سے کوغیرسے کمیں تعلق نہ بداکر۔ (۵) میری اتن جو ٹی سی بات ہی عقالدوں کے لئے العدتعالي نے بندہ كومحض اس كے اصطفا (صفائے قلب) كے باعث برگزيدہ كيلے اوراس كو مقام شہود وصفور سے مشرف فرمایا ہے اوراس کے نفس کومحل طوسے اورا عتبار کے درجہ سے بقلبہ شہوونوراس کی تغردب سے ساقط كرديا بوتوايسانفس منوراس لائق سے كراس كوانح كها جاسكے ادراس كى قىم كھا كى جاسكے جى طرحكراس كى قسم كھائى گئى دالبختىم إذا ھۈئى (اورقسم ہے ساسے كى جب دە آسان سے اترے) يعنى ممل الموسے غربت اوردرجهُ اعتبارسے اس کامتعوط اوراس کامنور مونا بی عینیت انورالنور مے (نورحقیقی ہے) ا ذکار خصر بیر فعرت قدوة الکان ارشاد فرایا کم فی تعبق طالبان طریقیت کواذ کارخ فریدی مشتول رکھا تھا ادران کے اسرار کوان کا معمول بنادیا تھا۔ اگر بچریہ مشرب دمسلک خضر پیمی لطانت دغرابت سے خالی نہیں ہے اور مقصد سے زیادہ نز دیک ہے لیکن مشرب خاندان جیشتیہ ادر اس دودمان بہشتیہ کے ذوق وشوق کی تو بات ہی کھ اور ہے (اللہ تعالی بزرگان جیشت کی خوابگاہ کو جنت بنائے) مشا کے سلف نے اپنے مریدوں کی رہنائی اور رشد و ہدایت کے بلتے اور مستفیدان طریقت کے سلوک کے لئے خودسے اور انفرادی طور بہرایک کے لئے ایک طریقہ اور ایک نبج مقرر فرما دیا تھا (ہر ایک شیخ کا ہرفرد کے لحاظے ایک مخصوص اورمغین طریقہ تھا جس بروہ اُن کوعمل براہونے کا حکم دیتے تھے اوران کی رہنا ن فرطتے تھے) میکنشانخ چشتیه اوران بسندیده کیشول کی روش (اس معاملهین) کیداور ہے۔ قطعہ گرفته هرنسی با کیزه مذهب بدان كاندرجهان ازردى عرفان تفاخرى كنندياهم زمنصب بمداصحاب أز وجدان وعرفان

گذارند ندبهب وگرند مشرب اگردا نند دوق از مشرب ما

تخرجمر در از روئے عرفان دنیا مے اندر برکسی نے ایک پاکیزہ مشرب کوا نتیا رکر سیلے ، تمام ہی لوگ از روئے وجدان وعوفان اپنے اپنے منصب پرنا زاں ہیں۔ اگر ان حضرات کو ہائے مشرب سے ذرق

ك پ،٢ سورة النجم ا

کی بتہ چل جاتا آرا بنامشرب ترک کر کے ہمارامشرب امتیار کر لیتے۔
ان صفرات چشتیہ کامشرب مقصد سے بہت زیادہ نز دیک ہے لیں ہوکو کی سلسار جشتیہ کی دوستی کا مدعی ہے۔
ہے ادراس خاندان قدیم اور دودمان کریم اہل جشت کی دوستداری کا دعویا اسہ ہم سے دوصفیتی ہم نا جاہئے ایک ترک وافیا کرا دودمسرے عشق وانک کرا جس میں یہ دوصفیتی موسود نہیں سمجھ لیجئے کراس کوسلک جستیں سے کوئی صعربہیں ہے۔ اور دو ابیشتی مشرب سے بہرہ یا بہنیں ہے۔

قطعہ اگر درطالبان را ہ ای یار باشدترک مال دعشق دلدار گودی را تر ای دل طالب می کرہتندطاب دینائی نترا ر ترجمہ اگرطالبان معرفست کے اندر ترک مال اورطشق محبوب کی کیفیت ہیں ہے تواسے دل تواسیے لوگوں کرطالبان میں من کمہ وہ تواس دنیائے غذار کے طالب میں ذکر مین کے۔

اس میے کرجب ان کی نظر دنیا کے مردار پر ہوگ اس کے فرام ن مجد گے ادراس جیٹر مردار کی طرف ان کرینت مرگی توان کی جبیت میں تفرقر بدیا مرکا اور تربیت میں ترد درونما مرکا -

قطعه

ہمرا منت کرباشد طالبان را نرمیل جیفۂ نونبارباشد اگرین را دنیا نہ باشد ہمکس طالب دیبارباشد اگرین را دنیا نہ باشد ہمکس طالب دیبارباشد ترجمہ دطالبان راہ کے لیے نمام تر افت اس مردار وخونبار دنیا کی طرف رغبت سے اگریہ رسم ن دنیا بیج میں نم ہوتی تر ہم تر منطالب دیبار ہم تا ہے۔

ایس الحجاب بین الخالق والمخلوق الا منزلا اللہ نمال داحد کے ادر دہ ہے داحد اور ہے الدنیا وزخی فیلا نہیں سولے سزل واحد کے ادر دہ ہے داحد اور ہے۔

مہیں صواحے سرن واعد دنیا اوراس کی آلاکش

طراقة ارت و تربیت من ان بینیم در دان می ارشادی ابتدااس طرح کی جاتی ہے کر مربد مرفع محد سات ساقط ہر جائیں اور بیری صفات مربد میں سرایت کر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے افرار مربد کے دل میں جلوہ گرم وجائیں اور بیری میں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے افرار مربد

وَقُلْ جَاءً الْحُقُّ دُنَّ هُوَ الْبَارِطُلُ وله الله المِعْ كُرِي الْإادر باطل مث كيا -

کے بموجب مقعد وحاصل موجائے یخواہ مالت بتری مریاجری اشدمت مردی مرصورت میں جس چیز ب

اله ب ١٥ بن اسرأيل ١٨

بى نظر كى مبائے ديد أه ول سے دوست كے خيال برنظركرے -قال الاشرف كلما نظرت فى العالى مراكسانع مادايت مصنوعًا لالدشاھ دت دنيك قددت الله -

(انٹرف کہا ہے بیں نے عالم مانع بیں کسی البیے مصنوع کو نہیں دیجھا جس بیں قدرت اہلی کا بی

اگرتم چلہتے ہوکر رخ متعود کا نظارہ کرونومیقل ذکرسے دل کے آئینہ سے زیکار دورکردد

میکن یہ بات مرف منتہی حضرا<del>ت کیلئے مخصوص ہ</del>ے۔ مبتدی کو اس کسلزمیں بڑی ریا صنت ادر مجا ہدہ کی صرورت ہے ۔ مبتدی کو ذکر مید مداومت رکھنی جاہیئے تب کہیں دہ اس مرتبہ تک ہینج سکتا ہے۔

حضرت قدوۃ الکبرافرائے تھے کہ آڈکا رجعفری اُدراس سلسلہ کے معارف بالھنی کا حصر ممکن نہیں ہے محن یمنًا وتبرگا اورطا ہوں کے تسکین قلب کے لئے بہاں کچھ کھے جاتے ہیں کران اذکار میں اشارات غریب اورعجیب نشانیاں موجود ہیں حن ذاق سیسدر رجو چھے وی جلنے ہ

دلت ای پارشدان لوح اسرار کم بددی موت دیگرنیست جزیار ولیکن بچران برا بدحرف دو کی میرون برای میرون کریت نشویی میرون برای م

ترجمہ وہ لوح تیری تجانے سے اسے دوست لوح اسرار بن گئی ہے کہ اس درج پرسوائے دوست کے ادر کھیر قرم بنیں ہے ملکن جب اس پر دوئی کی گفتگو تحریر بنیں ہے کام دوئی بنیں کیا جاسکتا ہے میواس لوح کوصاف بنیں کیا جاسک حب تک کم کٹرنٹ کی تحریر کومٹانہ دیا جائے۔

(ب۵۹س پرصورت شکل صنوبری مرقوم ہے)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ب ۲۵۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الما الدوم المعتد المال الدوم المعتد المال العدد العد | 13/21 ) 2/21/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20   1/20 | اماً العذع المذع الديناع العذع هذا تلل عشرة الكامليزعلى لوم المائي عنوالذة علالينام العنو هذا تلل عشرة الكامليزعلى لوم المناع الديمة علالينا عالم المناهمة المائية المائية من المائية |

مه واداینست، سی مین ندکه آن عبارت است از مکوت بشر به زله نفوس افلاک نسخه بی آن این ست ۱۲ سی موزنده است اومیان را فرشندگان برآن دورخ نوزده اندی میک بسوئ اوصور دمیندگلات لهبد و بردارد علی کتای میک می می گریم را دانه مل در انتها راست ۱۱ که و برائ برکی از درج انسانی دیجوانی دهبعی اعوان د؛ خبا روانفها راست ۱۱ که این شکل صبوری مبنع جیات و بنشا و حرارت عورزی است که منتشر میشود از دبسوئ اقطار بدن ۱۲ شده لیکن عشر میشود که مشاع است این این میشره کا ما امست برلوح انسان بمنزله عقول عشره برلوح عالم ۱۲

## لطبقیم ۱۰ تفکر دمراقبه، جمع و تفرقه کے مشرا تط (دربیان شرائط تفکر دمرا تبه دجمع بفرقسه)

قال كلا شرف:

التفكرهوالاحساج عن الماطل والاندراج في الكامل ترجمه التفكره و اتفكره و التفكر الكامل ترجمه الشرف جها الكرم التفكر المالات فادج بونا ادركا مل من من مندرج بونا تفكر التحد الشرف جها الكرم المال كالم و دومرى الماع ك معزت قدوة الكران فرايا كرئ عادت تفكر سے بالاز نهيں ہے - نوع انسان مي الراع كا عبد اسے معالى ميں اس منظر في مناول عامل مال من و دليت كيا كيا ہے وہ بي تفكر ہے ۔ معمل كي ہے اور نفيس ترين بوم بوسلسلم جمان ميں و دليت كيا كيا ہے وہ بي تفكر ہے ۔ مولانا روم فر ماتے ہيں : م

ببيث

بجزد اندر بدیدن کل مطلق چنین گفت ند در بنگام تولی نختین حال او باست ندگر بود نام دی اندر عرف نکرت تفسکر دفتن از باطسل سوئی می می مکیمان کاندرین کردند تصنیف کم پون حاصل شود در دل تصور در و برت مرت

تعتورکان بود بہر تدتر بنزو اہل دل باست تفکر منزو اہل دل باست تفکر ترجمہ است الفکر منزو اہل دل باست تفکر تعمین کی طرف بہنچنا ادر کل مطلق کا دکھنا تفکر ہے۔ مکما ادرار باب دانش نے اس سلد میں جو کچھ مکھنا ہے تفکر کی تعریف کے دقت وہ اس طرح کہنے ہیں کرجب دل میں تعتور ماصل ہوتو بہلے مرتب ہیں اس کا نام تذکر ہوگا اور جب اس کے آگے عبرت کے مصول کے لئے قدم بڑسایا جائے گا تو میراس کا نام نارت ہوگا ، وہ تعتور ہوتا ہو اہل دل اس کو تفکر کہتے ہیں .

دسلم مے ارتباد فرمایا ہے

تفکر ساعة خيرمن عبادة ستة وستين سنة ومن عبادة الثقلين داك كفراى كا تفكر حياسته مال كي عبادت ميرت ادرجن دانسان كي عبادت مي

> ف کر تو ہنوز نمار نوب است چون ف کرنماند عین کاراست

نرحم بدا- ابھی توتیری فکر البھنوں میں گرفتارہے جب کوئی فکرنہ رہے تب سمجے کہ اب کام بنا۔ حفرت قدوۃ الکبرلنے فرمایا کر سب سے بہٹری نعمت ہوانسان کے نتوان دل میں دکھی گئی ہے اور عظیم ترین دولت جس کی طرف لوگوں کوراغب کیا گیا ہے وہ نفکر ہے۔ اس بنا، پر اصحاب تفکرا در ادباب مذکر کوقر آن مجید میں خطاب کے شرف سے نواز اگیا ہے ادر چند مقامات پران کی نفاست کے باعث یا دد ہانی کرائی گئی ہے۔

چَانچِهارشادے، اَتَّذِیْنَ مِکُدُکُرُوْنَ اللَّهَ فِيَامَّا قَفُعُوْدًا قَ عَلِّجُنُوْمِهِمْ وَمَیَنَّعُکَرُوْنَ فِی خَلْقِ الشَّمَالِتِ وَ وَلُلَامُ مِنْ تَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْدُا بَاطِلًا يَ

جو الله کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ادر بیٹے ادر بہلو پر لیٹے ہوئے اور آسا نوں اور زمینوں کی بیدائش میں دہ غور کرتے ہیں۔ دکھے ہیں الے ہلاے دب تونے یہ وسب کچی بیکار بیدانہیں کیا۔

> که نرخ او بود کونین کیبار برست آید جمد صحوای فطرت که برتر آسد از کالای ذکرش که بریم میسندند دل از تحیس مگوانسان که ناطق نیست حیوان بیان ملهم از بهسر حیر خوانی بیان ملهم از بهسر حیر خوانی جید حاصل آید از دی جز مدد ر براران سال ندید از عبادت براران سال ندید از عبادت کر فکرت ساعت دسیمین الفسال کرادرا نیست جرده بحرد کهاد سود برگردش افسال ماک

چه گوبراتد از دریای افسکاد چه گوبر افست دا دریاد نکرت چه سودی بهست در سودای فکرت چه متری بهست در راه تفکر چو فکرت نیست در انبان انسان چو انسان سشد بنطق بر معانی چو انسان را نبساشد از تفکر زبی گز فکر پوی در مبلاوت ازای فرمود آن فرخنده افعال زبی بهر تفسکر تیز رفت ا رخرف از مکر یابد بهره ساک

ترجمہ، تفکر دیائے تکرکا ایسا گوئر آبداد ہے کہ یہ کوئین اس کا یکبادگی سوداہے۔ ابین دونوں جہان اس کی بہلی بولی (فرخ کیبار) ہیں۔ اگر دریائے تکرسے یہ موتی تیرے ہا تقد آجائیں تو کیا کہنے ہیں کہ ان کے مال ہونے ہیں موائے نظرت تیرے تبعنہ میں آجائے گا۔ اس سودائے نکر کا ذرا نفع تو دیھو کہ اس مناع ذکرسے ادنجی ادر لبند قیمت اور کوئی مناع نہیں ہے۔ را ہ تفکر بر جبنا کیسا بھید ہے کہ حیرت سے دل برہم ہو جا آسہتے۔ اگر انسان کی جمعولی میں فکر کا مربا یہ نہیں ہے۔ را ہ تفکر بر جبنا کیسا بھید ہے کہ حیرت سے دل برہم ہو جا آسہتے۔ اگر انسان کی جمولی میں فکر کا مربا یہ نہیں ہے تو اس حیوان کو ناطق ہونا تو کہا حوان ہونا کہی مشتبہ ہے۔ انسان جب اس قرت نہیں ہے بلکہ ساف صاف کہ دینا چاہیے کہ انسان کے پاس اگر تفکر کا سرباینہیں ہے تو پھر بیان مہم کی صرورت نہیں ہے بلکہ ساف صاف کہ دینا چاہیے کہ انسان کے پاس اگر تفکر کا سرباینہیں ہے تو پھر وہ یوں ہی پر کاری طرح جب کر کھا تا رہے گا۔ اس سربایہ کے کہ کہ دراور وہ ان کی جوہزاد دوں سال کی عبادت سے بھی نہیں اسکی جب یہی دجہے کر سرورکوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساعت کی فکر ستر ہزاد سال کی عبادت سے برزہ ہے۔ یہی دجہے کر سرورکوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساعت کی فکر ستر ہزاد سال کی عبادت سے برزہ ہے۔ یہی دہ ہے کہ سرورکوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساعت کی فکر ستر ہزاد سال کی عبادت سے برزہ ہے۔ یہی دیو ہے کہ سرورکوئین صلی اللہ علیہ وہ اور ایسا ہے کہ وہ فکرے ہم درہ تو وہ گروش افلاک کا ملک بن جائے گا۔

له پ اکامران ۱۹۱

یہاں یہ بات بیش نفار کھنی چلہیے کر ذات الہی میں تفکراس کے متنع اور محال ہے کراس کی ذات پاک کا دامن دستِ تفکیسے نئیں بکراسکتے اور پائے فکرسے اس نعاز ناک داستہ کوسطے نئیں کیا جاسک (اس لئے ذات الہٰی میں تفكركر في من كودياكيا ہے)

زی کزنوف یحدر کم روان نیست نبهایت منزل اورا عیان نیست جرا باید مشدن راهِ خطر ناکب بسودای کوسودی کار وان نیست بر اس الله برحلنا برخوف سے كيو كرمزل بيان نبي سبے المندا خطرناك دا در كيوں جلا جائے كرير سوداكاردان كے كمي مود مندنسي ہے۔

یہ آنکیں اس کے مشاہرہ جمال سے جکا چوندہی (خروبی کیا جانیں کر کیا دیکھا) دربھیرت باطن اس کے جمال کی حقت کی دریا فت سے عاجز وردماندہ ہے اور انجام کا راس کا حاصل ہے سرگ کے سواکچہ نہیں ادیبولئے خرگ ادرمیران کے بیاری س

آ بحر در ذاتش تفكر كردنيست فى الحقيقت آن نظر در ذات نيست مست آن بنداد او زیر براه صدبزادان برده آمد تا اله ترجمه بدیه جواس کوات می تفکر کرد اس به محتقت بن اس کوات مین تفکر نبین م کواس گان کوادین کافی می کداس گان ادراس کی ذات کے مابین ہزاروں پرف ہیں۔

اراس کے خود شدجال کا ایک برتو بھی رہم مائے تو کا کا تات تاب نہ لاکر معددم موجائے ادراس کے خورشد ذات کی ایک کرن چیک جلئے تو موجودات درہم برہم ہوجائیں۔ مثندی

گر سوی آف ق بر آردعلم ذره نور *مشید* زنور ت دم ازتف یک لمعہ نودسشید دات نیست بو درنفت ہمہ کا کنات ترجمه المكاس نورقدم كمفورسند كالبك وره بعي اس دنيا پرملوه فاموحائے ترتمام كا نباست كا مرما براس خورث ذات

اس سلمين مراقبادر محامسبه كاتذكره آگيا. حفرت قدوة الكبرانے ادا وفرمايا كرسالك كى ابتدائے كاركے سلامیں مشائخ عظام نے جو چند الفاظ دعنع فرائے ہیں دہ مواعظہ د محا سبہ ا در مراقبہ ہیں ۔ سكن ببر خرسمها چاہیے کدم افر صرف مبتدی مخلع ہے ایسانہیں ہے بلکہ برمبتدی محیلے بھی ہے اورمنتی کیلئے بھی، البعتہ ہر محل محل کے لئے اس کی کیفیات مختلف ہیں۔ چنائی ابتدار کاربی دجندی کے بیے اس کی صورت یہ سے کہ دِل میں مبشهادرمرد فنسن اسبات كالتبن ركحناكم التد تعالى مبرس احوال كانا ظرہے اور ان سے مطلع ہے اور جو كچيد

ظاہر ہے اور بیر شبدہ ہے اس کے علم یں ہے۔ بعض بزرگر ان کا بھاطر ابتر رہا ہے کم وہ ابنے مریدوں کہ ہی تا کبد فرا تنعین اس بیے کواس صورت میں حب مرید کے نمام او قات اس تفکر میں گزریں سے کر خداد ندتمالی د کروا ہے اورمرے احوال بنيا ظرے ورمير الراسے آگا ميع تو مواس معصيد كامد زنهيں موكا اور اگرمعصيت برا ماده بھي موكا- تواس يقين كميني نظراس سے اجتناب كرے كا - اس صورت حال سے اس كى ترقى ہوگى (ملوك بين اس كے قدم كئے راحيں كے) الكرشيخ كحبار سيم منقول مح كران كح بهت سعارا د تمند تقران عقيدست كيتون مي ان كا ایک عفوص مربد بقابر دوسروں کے دازوں سے سینے کومللے کرتا دہتا تھا۔ ایک بار دوسرے مربدوں نے د شک کے باعث شیخ سے اختصاص کی مجروریا منت کی شیخ نے کہا کرکسی مرقع پرتم کر تبادوں گا۔ ابک دن شیخ نے ان بے تعارم بیدوں میں سے ہرا کیسر بدکو ایک ایک جیری اور ایک ایک مرع دیا کہ جا کر ہرا لیک فرد ا پنا مرع ایسی منگر ذبح کرے کہ کوئی م یکھنے والانہ ہو۔ تمام مربید ں نے اپنے اپنے مرع کو ذبح کیا اور و اسی طرح غیر مذاوح مرع سے کو مشیخ کی خدمت میں حاضر ہوگیا - مشیخ نے اس مریدخاص سے کہا کرتم نے اپنا مرع كيون ذبح تهين كيا-اس ف كها كرحزت شيخ ف فرمايا تقاكم إيس حكمه ذبح كرناجها ل كوئى ودمرا ديجيف والانهر ادر حفرت والااس بابت سے بخو بی واقعت ہیں اللہ تعالیٰ ہر حکم موجود ہے اور ناظرہے د دیکھنے والا ہے ، کپھر يساس كوكس طرح ذبح كرسكة عفا- يرمن كريشج نے ووسرے مريدوں كى طرف ديجما اوركم كراس كى اس خصوريت وزبر کی کے باعدت بیں نے اس کو فھوص خدمدن کخشی ہے۔

زنبی بال هما و دیدهٔ طبب که صاحب طیر بود و دا هرب سیر كزينها مرغ بال او كد دارد که مرغان را بی داد او کام و کارد زبانِ مرغ زرک در فت دند چو دام کارو برمرغان نها دند جزآن مرغی که بدیر وردهٔ بال چه خوش در یا فت از صورت حال

ترجمہ، ماکے براور برندے کا آنکھ کیا خوب ے کر برند۔ ے کا مالک سیرکرانے والا سے جس نے برندوں کے منہ کوچاتو یا چیمری کی طرح بنایا اور کیا خولھورت پرعطا کئے ۔ جب پرندوں کے کلے برجیری رکھتے ہی توم شیار برندے کی زبان اسکے منہ میں و با دیتے ہیں ۔ سوائے اس پرندے کے جوکسی کا یا لاہوا ہو

كتني اجھى صورين احوال اس نے ياتى ً

معزب قدوة الكران فرايا كرمع فن منائخ كرام في مراته بين بين كمفوص بين بين مقرر فراك ب (كراس صورت مهيت كے ساتھ مرا قبر بين بيٹا جائے) اوربيكى طرح كى بين- ليكن اس ففيركى نظريم مراقبہ کہ تعلق باطن سے سے ظاہری صورت سے بنیں ہے۔اس لیے کو ہرجا است بیں سالک اس بات پر مامور ہے كه وه نود كوخلاوندنوا لى كے حضور يس سمجے اس كو اپنے ول مي حاصر كرے اب اگراس كى حضورى اور مراقبه

ر نشست سے مقید کردیا جائے گا توجیح جہاں بیٹھنے کی مگر یا موقع نہ ملے گاد ہاں مراقبہ نہیں کرسکے گا ادرا یسانہیں ہے۔ بعض مٹانخ نے فرمایا ہے کہ بعض حکہیں مراقبہ کے لئے منا سب ادرلائن نہیں ہیں جیے عنسل خانہ، بیٹا ب کرنے کی مگر یادہ مگر جہاں مباشرت کی مباتی ہولیکن یہ قیدان لوگوں کے لئے جو مہدوقت مراقبہ بین شول ہوں ناکسا ، ادر بعید ہے۔ قطعہ

پچر باد تو گرفت تا مروبائی نباشم خسالی از یاد تو ہرجائی پویاد یار بات درور سالک نن بی روح چون گردد ممالک ترجمہ، جب تیری بادمیر سردیایی جاگزین ہوجائے تو بس کسی بھی مگدیر رہوں تیری بادہ نے فالی ند ہوں گاجب دوست کی یادسالک کی روح بن جائے تو بھرتن ہے روح ملکوں مس طرح میرسکتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت مولانا روم قدین سے وکی خدمت میں کسی شخص نے کہا کہ سقایہ رغسل خانہ اور ذخیرہ آب ہماں ہی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تہیں کیا جا سکتا ہے اور منر قران پاک بیٹر ھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک شرع مسئلہ ہے وہاں

ایک در دمند بھی موجود بھتا اس نے ہوا ب و یا کم میں کیا کروں کم میں نوردکواس سے مبدانہیں کرسکتا ۔ بادنناہ جب گھرڈے سے از تا ہی نہیں توبے جار ہ گھرڑا کیا کرے سے

تثعر

چو تو از بر بخوانی سورهٔ یار چر باک از کعبه داز کوئی خمار

ترجمہ،۔ جب تردورست کا ذکراز برکرسکتا ہے تز پھر مگرکی کیا تبددہ کعبہ ہو یا منے فرد کشر کا کو ہیہ۔ مراقبہ اللہ تعالیٰ نے جویہ ارشا د فرمایا ۔

فَسَجَدَ الْمَلْيِكَةُ كُلُهُمْ أَحْمَعُونَ لَهِ مِنْ مَا مِلْ مُلْكِرِفِ الْ رُسِده كِيا.

نه مسبود ملائک بود آدم که نور پاک در دی بود مدغم

ترجمه، الدرم سبود ملائك بني تقط عبكران مين ذات باك كانور مدعم اور بنها ففالس فران تون في اس نور كرسجده كباعقا-

توجیه دانی که در*ین گر*د سواری باشد که مب داکه درین خانه نگاری باشد

خاکسادان بهال دا بحقارت منگر توچراغ دل از نور دقابت .رکن

له په الجوس

ترجمہ،۔ زمانہ کے خاکسا دوں کوحقارت کی نظرہے مت دیکھ کریمکن ہے کہ اس گرد دغبار میں کوئی سوار پومشیدہ ہوا د هى تىرامقىودىروتواپنے چراغ دل كونورانتظائے دوش ركھ كىبىت كىن سے كداس گھرىي دەمجىوب موجودمور التٰرنّال نے صفرت داوُد علیہ السلم زان برانتہ کاسلم ہر) پروجی نازل فرما کی اورار شاد کیا کہ تم علم نافع حاصل کردیعفرت داوُد علیہ السلم نے عرض کیا کہ اللہ علم نافع کیا ہے۔ فرما باکہ علم نافع دہ ہے جس سے تم ميرى عظمت وحلال ميرى كبريال ادرم جيزير ميرس كال قدرت سي الكاه موجاً ويس ب شك بعلم نافع وه عبوم وفيس زديك رس كا-

ليس علم نا فع مشابده حق كا نام ب بنطام ربعي اور ساطن بهي رايي علم نا فع وه ب موتم كر مجد نك بنبي ادے كا ادروه اس طرح كه مرسيزين تم مجير كوبي با و ا در مرا ن مي مجير كويا د كرد-ك

> كه جهان صورت ست معنی دوست ور مُبعنی نظر کنی ہم۔ اوست

ترجمه، سه کریرد نیا ایک صورت سهے اوروہ دوسنت اس صوریت کے معنی بیں اب اگرنم معانی ب<sub>ر</sub>طور کرد نوج<sub>یر</sub> ہر بیزیں ای وہ ہے۔

معلقتت موجودات اورفطرت كاننات اسى فهم كے سيے بنائى گئى ہے بھيسا كراللہ تعالى كاريشاد ہے: اللہ ہے جس نے سات آسمان پیدا فرائے ا ورزمینوں سے رہمی ان کے برابر دسات) ان کے درمیان رقضار البی کا، مکم حاری برتاہے اکرتمان لوكرالله تعالى سريضير فادرسه ادريدكم التدف احاط فرواليا بريث كا دائي) علم س.

أىله الله عن خَلَقَ سَبْعَ سَلِوبَ مِنَ أَلَا رُضِ مِثْلَهُ تَ مَا يَتَكُرُّلُ ٱلْأَصْرُ بُيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا آتَاللهُ عَلَى كُلِّ شَّمُ ۗ قَدِيْرُ لا قُرَاتَ اللّٰهَ قُدُا حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَ لَهُ

ینی النّٰدتعالیٰ نے سات آسانوں اورز مین کو پیدا فرمایاہے اور بستل بیت نوِّل کا مربینہ ت يعى وه فلموركرتا ہے ہرصورت ا ورہرشى ميں تاكدتم يہ جان لوكر الله تعالى ہرستے پر قا در ہے۔ "عالىركنت ك فرَّا معنيًا بعالم مخلقت الحتى" يعني عالم خفاس تنزل فرمايا برمعنى كي تعلا نت بي بو مقدر برعكي بقى ادر برصورت میں جومکن تھی لنع لمدوا ات الله علیٰ کل شیءِ قدا ہو - تاکدتم اس کی تدرت کوبرشی میں معائنہ کرمیکور اور بعداق اس مے کروما دائیت شیرتا الله ورایت اداله فیه ( بس نے کسی کونہیں دیکیا گراس طرح کہ اس ميں الله تعالیٰ کوجلو ، گريايا)

له پ ۲۸ الطلاق ۱۲

اس نقر رحفرت قدوة الكبرا ، كى نظريس علم انافع ده ب جوقطره كو دريا سے ملاديّا ہے اور جز كوكل يس موديّا ہے ا درہجرسے نکال کر دصال بک اور دوری سے نکال کر اتصال کی قربت یک بہنچا دیتا ہے۔

توحيدكه ازمشرب عرفان باستد درمذبهب الم عشق ايمان باستد م بکس که نه دیده قطره با بحریکی حیران شده ام که بون ملان بات ر ترجمه د وه نوجد يومنرب عنان سے ہے، ايس ترجيد الم عشق كے مذمب ميں ايا ن ہے دابل عشق اسى كو ا ببان کتے ہیں) وہ شخص حب نے قطرہ اورسمذر کو ایک بنیں حیا نائیں حیان ہوں کہ وہ مسلما ن کس طرح ہے۔ الكيب بزرگ سيمنقول ہے كمرا بل ظامر إلك سے مزار جاننے ہيں ابل باطن مزادكو الك بي مجت ہي ا درایک می دیکھتے ہیں -

دیده ام دیوانه رهسم زده سر برآ درده با برهسم زده سو و صالی داشت با بار دگر صدالف را یک الف بین در گذر

مّرجمه به بي سفه ابك ديوان مشوريده سركود يجعاكه وه مرتكرا ربائقا ا در بإدُن يَجْعُ رباعقا اوركبررباعقا كر ارتم حقیقی و وست سے وصال کے نوابل مرتر سراروں کو صرف ایک سمجھ کر گزرجا د۔

سنينغ منصور حلاج نے اس قنم کی وصیت جان دیتے دفنت کی تنی اور کہا تھا کر دنیا دائے تو اعمال حسنہ اور افعال لیسندیده کی کوسنش می معروف ہیں اسے نماطب کھے اس امریس کوسنش کرنا میا ہیے دینی وہ کام کرنامیا ہے جس کے مقابل میں عبا دست تعلین اور طاعت کو نین کم ہو۔ پوچھا گیا کہ اے شیخ وہ کون ساعمل ہے فرما یا کر حقیقت کاعلم۔ اس علم حقیقت کوعلم نافع کہتے ہیں یعس کے بارے میں سان کیا جا جبکا ہے۔

جيرهم وتعيجان جمليجهان صورت دست یاری دارم که جهم د جان صوِت آو كاندر نظرنو آبدان صورت وست تهم معنی نوٰب و صورت باکیسنرہ ترجمه ١. ميراً محبوب اليدا مجبوب ہے كم يعم مرجان اس كى صورت سے-برجم مجان ہى نہيں ملكركل جهان اس کی صورت ہے اس کا باطن بھی نوب ہے اوراس کی صورت بھی پاکیزہ سے اورالیں صورت ہے کہ جربع بھی محبد کونظر آئے گی وہ اسی کی صورت ہو گی-

مراقميم التُدتِعالُ كَاارِشادِ اللهِ: إِنَّ الَّذِينَ مِبَا يِحُونَكَ إِنَّهَا مِبَا بِعُونَكَ إِنَّهَا مِبُا بِعُونَ اللُّهُ يُكُ اللُّم فَوْقَ ٱبْدِ يُهِمُ اللَّهِ

بے شک جوادگ آپ سے سعیت کر رہے ہیں۔ وہ اللہٰ می مع بعیت کرد ہے ہیں ۔ اللہ کا با تقران کے باتقول پہے۔

ك پي٢٦ سوره الفتي ١٠

اس أيت مي النَّدتُعا لي نف ايك عجيب مازتوميركا إنكشاف فرما يا سب يعي بعيت بوتم كررسيم ويتمارا فعل بنیں سے بکرتمارا با تقمیرا با تقریب حجب حفدور اکم صلی المتعلید دیام کا دست مبارک اس کا با تھ بوتربيت كرف مالا إ تقربى اس كاما تع كم إلى طرح صاحب بيت نے خود اپنى ذات سے بعیت كى.

ستنبی درخواب دستم دا د د لدار کماین دستم بر ای جان دل دار بر دی سینه دست خولیش دیدم چوکشتم من زخواب نویش بیدار ترجمها والكستنب مين نعاب بب وبجها كرمرك فيوب نے مجھا بنا باعقد بااور كها كرميرے اس باتھ كوابين جان و دل پرركد لو بجب بي نواب سے بيدار مواتو ميں نے ديکھا كر مرا با عقر مرے سينہ

العلم نقطة كشرها الجهال وعرنقط وصدت بعبا بلرسف اس كوكير باريب

معدی بیٹوی لوح دل ازنقش غیردوست کملی که ره بحق ننماید بهالتست ترجمه دے معدی لوح دل کونقش غیرسے صاف کردو۔ د،علم جوحق کا داستہ ندد کھائے علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ بس برملم سے کردہ نقطرو صرمت کو دیجھے اور دوسرے کو دیجھنے کی جہالت سے پاک رہے۔ اور حابل

وہ ہے جو غیر کو دکھتا ہے۔ کیرِن اَنٹس کُت کیجب عَلی عَملك كه اگر آن شركت كيا آترے احال بے شك باطل د بے مائي ہے۔

كوير معواوراس بيغوركرو-

بها ای طالب جویائ د لدار سبین در حب ان معنی مودت یار که نقطه در مراتب کرد توکت برآمد صورت پرکار دوار ترجمه: - اے ولدارکے طالب وہویا ۔ آ - اور صان معنی میں ووست کی صورت کا نظارہ کڑ بخدر کر کرایک نغطر في بهت سعم اتب مي موكن كى بها دراس سعر كاركا ايك دائره وجودس اكيا-مراقبه افعال اوصاف الشتعالى ارشاد فرما تاسه ار

وَمَا رُمَيْتَ اذْ رُمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الراكِمِوبِ) آبِ في المَاكِينِ بِهِ اللَّهِ الله المراكِمِوبِ) آبِ في المَاكِينَ اللَّهُ اللَّهُ الراكِمِوبِ) آبِ في المَاكِينَ اللَّهُ اللّ

ر ملی ج که آپ نے بیکن النّد نے بیکن کی اللّذ نے بیکن کی اللّد نے بیکن کی اللّذ نے بیکن کی بیکن کی اللّذ نے بیکن کی اللّذ نے بیکن کی کی اللّذ نے بیکن کی بیکن کے بیکن کی بیکن ک

قطعه

بدان آن روئ از زلف معنبر نه از بلبسل که از گلندار باشد

چوہوئی سمیدت ا ذمن*ک وعنبر* سحے ببل کہ برگلذار باشد

ترجمه، بنوشیو بوتم منک وعنریس محسوس کردہے ہو یہ اس زلف معنبری بخشی ہوئی نوس ہو ہے مسبعدم بنبل جو محصول بین المروز اری کردہی ہے یہ بنبل کی طرف سے بنیں ہے بنداس جین سے ہے۔

سمایت دبی فے صوبیت امرج شاب فوضع یده علے صدری فوجدت بودا نامله فعلمت علم کا وقت درجی فوجدت بودا نامله فعلمت علم کا ولین و کا خویس - (بی نے اپنے پر دردگارکوام دجران کی صورت بی دیکھا اس نے اپنا ہاتھ میرے سینہ پر درکھا بیں نے اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کیا دمرا نگشت کی سردی محسوس کی) توجھے آدین دائوین کا معلم ساماری میں ہے۔

كاعلم ماصل بوكيات

گرفت از شبوه کیر دزی گلویم چه خواهی گفتمش دیگر چه گویم بدست ناز کرده صلقه در گوسش نهاده لب بردی لب که نهاموش

بدستِ ناز آن یارِ نگوبم بگفت ای عاشق جان باز دیگر بتِ سیمین تنم پرون کرد آغوش غربی خواستم کردن که ناگاه

ترجمہ اور اس یا دے ناذک المتوں ایک دوز جومیرے گلے میں تاثیر بیدا ہوئی دویں بیان نہیں کرسکا، کہنے لگا اے عاشق ما نباز اور کیا جاہتا ہے میں کیا جواب دوں ۔ اس بت سمیں نے میرے تن دورد ) کوجب آغوش میں لیا این خاندو لیے اتحاب سے میرے کانوں میں حلقہ بہنا با اورا جا بک اس نے میرے بوں پر اپنے لب دکھ کر خاموش دینے کا حکم دیا۔

مراقب صمدين الله تعالى كاارشاد ب ألله الصَّدَة

حضرت ابن عباس رفنی الترعنه فرمانے ہیں کد صمد دہ ہے جو جو ف رضل ندر کھتا ہواس اے کہ جو مجوف ہوگا تو کسی جیزی اس کے وجو دیس سانے مجوف ہوگا تو کسی چیزی اس کے وجو دیس سانے کی گنجائش نہ ہوگا۔ لیکن اس کا علم سر چیز ار محیط ہے۔

جهان در آفرینش بهجوظسرفست نه ظرنی کش بودج نی شگریت است

ترجمه: دنیا ایک ظرف کی طرح سے لیکن ایسا ظرف نہیں جس میں جوف نہر،اس میں جوف نہ ہونا تعجب ہی کہ بہرگ مراقعیہ عینیہ لا وصل و لا فصل و لا قرب و لا بعد ۔

ندوس بع ندفس من قرب نه بعد بعن ومل مو توكس سے موا ورفعل موتوكس سے موا ور

the tracked to the tracked to the other the other

44

المقيقة

قرب ہو توکس سے ہوا در بعد موتوکس سے۔

قطعه

محسی کو از صفات زات عالی وجود اد تطیف دپاک باست. نیا بد قرب و بعدش درعبادت که برتر از ره ا دراک باست د ترجمه به وه ذات بواینے صفات مالی کے باعث وجود لطیعت دپاک رکھتی ہو تواس کا قرب دبعد عبارت بیں

بان من مرسكة -اس بيم كرده فيم دا دراكس بالاترساء

سبدالطاکفر صفرت بنید بغدادی قدس سره فرماتے ہیں ؛ علمالنوجید مبائن للوجور و مجودہ مغادق لعلمہ لعنی علم توجیدوہ ہے ہوموجد کے وجود کوجداکرے اس کے علم ہے، اور وجود توجیدیہ ہے کراس کی واست سے اس کا علم حدام و وحدت م ہے کہ مرف ایک ذات کا مشاہرہ عدام ہو۔

ا نڈ تعالی نے گواہی دی کم ہے شک کو کی معود نہیں ہے سمائے اس کے در آنخا لیکہ فرشتے اور اِرباب علم انعاف

شَيِعِدَ اللّٰهُ إِنَّكُ لَا إِلّٰ إِلَّا اللّٰهُ وَاللَّاكِكَةِ مِ الْوَلُوالْعِلْمَ عَا يُهِا الْمُشْطِ •

ے ماتھ قائم ہیں۔

اس شہردی علامت بہدے کہ عالم کو ایک مبانے ابنے کری مس دوکت کے اور متقرف سیجے اس میں حق تعالیٰ کو میں طرح رودے قالب میں منقرف ہے اس کمتہ کو اس موسد دمنفور حلاج ) نے اسی طرح بیا ن کیا ہے ، جس کو بہد حقیقی مشاہدہ حاصل ہرگیا ہر اس کا احساس مضمل ہوجا نا ہے۔ بیکار ہوجا تا ہے۔ مراس جیز سے ہواس کے سوا ہے۔ دکا مشف بالحقیقة فید فعصل احساسه دیما سوا ہ )۔

لي البياصاحب مشاهره الشاهد الميع مهم بربر اوراس كاظام روصف تفرقه سه ( فصو المشاهد لجميع من السروطاهر بوصف التفرق )

متنوي

جهان در حیثم و صدت یک جوداست کمینی و احد خود در سبوداست کسی کرسب بده است کسی کرسب بده خود گردد آگاه نیبین و احد خود معام لی مع الله ترجمه به حیثر در مقام لی مع الله ترجمه به حیثر در مقام ای مع الله ترجمه به حیثر در مقام ایک دا حدت می بیرمارا بهان ایک د بودر که تا سب کرده آس ایک دا حدی سامنے سبود ریز سب بوکر آن ا بینماس سبده سے آگاه مروجا تا ہے دو تقام لی مج الله میں بنج مباتا ہے۔ مراقب حضرت شیخ نجم الدین مغیر مغرف واقع می کر حضرت شیخ بیلع الدین المعود ف بشاه مدارا نی مردول کو اس نب مردول کو اس نب نب خوایا ۔ مردول کا اس کی توصرت نے اس کو بہت بند فرمایا۔

مراقبہ جدس الموحد فی میدات التوحید و قیل المل قبة رویت الله بلا جاب بعن موحد کا میدان توحید میں بیٹینا مراقبہ اور بعض حظرات کے زرید خدا وند نعال کا دیار نغری

حجاب کے مراقبہ ہے۔

اس مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ خاوت میں قبلہ روہ وکر اس طرح بیٹھے کہ ریڑھ کی ہڑی ہیں خم نہ ہوا دراس طرح بیٹھے کہ ریڑھ کی ہڑی ہیں خم نہ ہوا دراس خلوت ہیں کوئی مدا خلت کرنے و الاا درسامنے بولنے والا نہ ہو۔ سامنے آنکھیں لگی ہوں۔ اللہ کا نقش اپنے سینہ میں تصور کرے اور پاس انفاس کرے اور غیر حق کو خیال میں مدخل نہ ہونے دے۔ اس طرح اسی حال ہیں ایک مہفتہ یک مراقبہ کا کام انجام دے اور مزم توحید میں دوست کے ساتھ اس کے نور انی حضور میں ہم کبس ہے ایک مہفتہ یک مراقبہ کا کام انجام دے اور مزم توحید میں دوست کے ساتھ اس کے نور انی حضور میں ہم کبس ہے ایک مہفتہ یک مراقبہ کا کام انجام دے اور مزم توحید میں دوست کے ساتھ اس کے نور انی حضور میں ہم کبس ہے ایک مہفتہ یک مراقبہ کا کام انجام دے اور مزم توحید میں دوست کے ساتھ اس کے نور انی حضور میں ہم کبل ہے ایک میں دوست کے ساتھ اس کے نور انی حضور میں ہم کبل ہم کام کرنے میں دوست کے ساتھ اس کے نور انی حضور میں ہم کبل ہم کام کام کی دوست کے ساتھ دوست کے دوست کے ساتھ دوست کے دوست کے ساتھ دوست کے دوست کے

پون نقش یار را در سینه دارد نفس را پاکسس باس شیب دارد شود علم دصال دد ست حاصل که آن را دایه در کسینه دارد ترجمه: یار کے نقش کو جب سیند میں رکھے تو سانس کو پاس کرتے ہوئے آئینہ کا طرح دیکھے۔ دصالِ دوست کا علم حاصل ہوگا ادراس کوسینہ میں محفوظ رکھے۔

مرافیہ حفرت فردة الکرافرداتے ہیں کر حفرت شیخ بخیب الدین علی ابن رفت سے ایک منخوں نے مراقبہ کے بارے میں دریا فنت کیا اور کہا کہ اسرار فرحید کی آئیز کا نناست میں کو لُ مثنال بیا ن فرماد یجئے ادراف کار و تغرید کو دجو دموجود است بیں کسی شال سے ظاہر فرمائیے تر اب نے کہا کردد کی شیخ ہیں ادرا کیے سیب ہے ذظاہر ہے کہ مرآئینر میں ایک ویلی موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ درا نمالیک سیب ایک ہے کہ مرآئینر میں ایک و باں موجود تھا۔ انہوں نے ایک تطور میں اس مونود تھا۔ انہوں نے ایک تطور میں اس مونون کو اس طرح نظم کیا سے و ا

سین خرکا مل نجیب الدین پیرکهن این حرف نوآ در د بصحوائی سنخن گفتا که زدهدت ازمثال خواہبی سیبی بی دوانب تسوّر میکن ترجمہ :- پینخ کال نجیب الدین قدس اللّه مترهٔ نے صحائی سخن بیں یہ ایک نیا بمکتہ بیان فرمایا کہ کا مُنات کے دجوی اگر دحدت کی تمثیل نم چاہتے ہو توسنو کہ ایک سیب کو دوا کینوں میں تفقة رکرو۔

اس طرح کی متعد درباعیات سیسن عزیزالدین محمود الکاشی دصاحب مصباح البدایت نے مکھی ہیں۔ محفرت قروقہ الکرانے نسبد رشد و ہدایت کئی بار سے بات بیان فرمائی ہے کہ مراتبہ میں طالب رشد و ہرایت کرعجیب ذوق ادر عجیب صالت متیسراتی ہے۔

دل گفت مراعلم لدنی ہوں است تعلیم کن گرت بدین دست رس است گفت مراعلم لدنی ہوں است درفانہ اگر کس است یک حرف بس ست گفتم کہ الف گفت دگر گفتم ہمیے درفانہ اگر کس است یک حرف بس ست مرحمہ: - مجھے دل نے کہا کہ علم لدنی ہوں ہے ۔ اگر تھے دین ہیں دسترس ہے توجمعے تعلیم کر۔ ہیں نے کہا کہ الف، اس نے کہا اور آگے بیں نے کہاکہ مزید آگے کچے بھی نہیں اگراس فانہ میں کوئی ہے تو ایک وف ہی کافی ہے۔

ابن عکس رخ تو داد نور بصرم تا در رخ تو بنور تو در نگام گفتی منگر بغیر ما آخر کو غبرازتو کسی ناید اندر نظام ترجمہ:-تیرے عکس رخ کومیں نے اپنی آنکھول کا نور دیا تاکہ تیرے چہرے میں تیرانور دیجھول ،اس نے کہا کرمیرے بغیرنہ دیجھوگیونکہ میری نظرمیں نیرے بغیر کوئی نہیں آسکا۔

ای دوست میان ما جدائی تاکی چون من توام این و توئ و مانی تاکی باکی با غیر تو مجال غیری جون نماند بسی در نظر این غیر نمانی تاکی ترجمہ: - اے دوست ہمادے درمیان جدائی کب کر جب بین توہوں تو یہ بیں اور توکب کر جب بیرے بغیر کسی اور کر کہ بی جب بین توہوں تو یہ بین اور توکب کر جب بیرے بغیر کسی اور کی مجال نہیں ہے تو بھراس نظر میں غیر نمائی کب کر۔

صفعه کر ت چو بیک می نگری مین و حدارت در ہر عدو زرو می حقیقت چو بنگری کن صورتش به بینی و کر باده اش بالست ترجمه :- کرت کوجب غورت دیجھے گا تو بیمین و حدت ہے۔ تہمیں تو اس مبس ذرا برابر بھی شک نہیں ۔اگر تجھے شک ہے تو ہر عدد کو ازرد کی حقیقت اگر تو دیجھے تو خواہ صورت کو دیجھے خواہ ما دہ کو دہ ایک ہی ہے۔

تا توئی درمیانه خالی بیست بهرهٔ دحسدت از نقاب کسی گر ججاب محودی بر اندازی عفتی دمعشوق عاشقست یکی ترجمه: - جب کم تو درمیان سے ہمٹ نہیں جاتا جرہ و مدت نہیں دیکھ سکتا ۔ اگر خودی کے جاب کو تو اتا ردے تو عفق دمعشوق اورعاشق ایک ہی ہے۔

مراقیم و نفخن فینه مین و فرحی مه ادراسی ابن طرف که دات بس اس مورت مرئی کا مامی روح بهویم و در می افزار کی اد شاد کے اد شاد کے بوجب آدم آئیند کی طرح ہے اوراللہ کی ذات بس اس مورت مرئی کی طرح ہے جو فارج سے نظر آئی ہے اور دو ج اس مورت کے شابر ادر ما تندہے جو صورت رائی کے مقابل میں آئینہ میں نفکس ہوتی ہے ۔

ذکھنے نے فیلیے ومن وقر ج سے معنی ہی ہی ہی ہر جند کہ ایک صورت دا ملی آئینہ میں نظر آتی ہے اس ک

له ب١١ سوره الجبر٢٩

صورت خارجی کا وجودہے اور یہی معنی ہیں اس ارشا دے :-

كُلُّ شَكْيً هَا لِكُ إِلَّهُ وَجُهَدُ وَلَى اللهِ اللهُ الل

حضرت قدوة الكِرُّان جمع وتغريق كى وضاحت كم وقع براكب عادف بالتدكا قول نقل فرات بوك ادلت وكياكم :

تعفی عارفین نے فرما یا ہے حب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی تجی فرما آسے کسی ذات میں توتمام ذات میں توقمام ذات کو صفات کو صفات کو صفات کو اس کے افعال کو اور تمام مخلوقات سے کے مرتب اور وہ مخلوقات اس کے افعال کو اور تمام مخلوقات سے کئی کہ اللہ اور مورا گانہ نہیں باسکتا ہو لئے اس کے کراس کو سلم مخلوقات اس کے اس کے کراس کو سلم مخلوقات اس کے اس کے کراس کو سلم مخلوقات اس کے اور وہ مخلوقات اس کے دامن اس کے ذات واحد کا شاہدہ کرتا ہے بعن اس واسی ذات واحد کا مشاہدہ ہوتا ہے بھراس کی صفت اس کی مفت اس کی ذات واحد کا شاہدہ کرتا ہے داورانسان کے لئے صفت اوراس کا فعل اس کا فعل بن جا تا ہے۔ اس طرح وہ بالکلیم عین توجید ہیں مشہلک ہوجا تاہے۔ اورانسان کے لئے اس مرتب سے وواد اور کوئی مقام نوجید ہیں نہیں ہے۔ جب دوح کی نگاہ جمال ذات کی طرف منعطف ہوتی ہے تواس وقت وہ نورعقل جو فرق کونے واللہ جزوں کے مابین فلم نور ذات قدیم کے باعث بوشدہ ہوجا تاہے۔ ہرحدوث وقت وہ نورعان نمیز ختم ہوجا تاہے۔ ہرحدوث

مراقب منطق ومنظومه

مثنوى

نیاده اندر خساطراز حور وقصور کان زمردد کون برتر شوکتی است گرچه با حوراست دارد صد قصور مست در دی ذات پاک ادنهان باست دانبرچز دلب مباهه گر بین تو در برآتیسنه مرآئیسنه بین جمال بارخود در مر سرای بین جمال بارخود در مر سرای کش نلک اورا بود آئیسنه دان گر بود چشم تو یاران یار بین بین دجود خولیش را آئین میال بین دجود خولیش را آئین میال مرد آن بارشد که در با در معنور انکه در یا در سن چانم دولتی است برکه از نزدیک یادش ماند دور ای برادر برچر بینی در جهان گر بودچشیم دل تو پاکست بر فردی خدا را آئیسنه بعدازین و بیاد از برتر برائی این جمه افراد بیک آئیسنه دان کا ندران آئیسند دوئ یاربین کا ندران آئیسند دوئ یاربین بعدازین برتر ترا بهر خیال بعدازین برتر ترا بهر خیال بعدازین برتر ترا بهر خیال اندرد عکسس جمه اسماء حق

له پ۲۰ انقصص ۸۸

زات ادرا آئیسند ادراک کن عکس اسمائی بجمان بین از درائی نو نمائی درمیان الا وجود فرق با جمعیتی داصسل شود بست اد ابل مقام والسکلام نی زلیخیا پوسف کنعان بود سفی ترجمان بین آمده

برترا زین خساط خود پاک کن در چنین آئیسنهٔ ذات خدای تا بود محو تو در عکس شهود گرخین محوی ترا حاصل شو د بر کرا بر دست آید این مقام این مقام اشرف سمنان .و د صورتم جام جهان بین آمده صورتم جام جهان بین آمده

صورتم جام جہان بین آمدہ نے چرجمشید جہان بین آمدہ ترجمہ، یعقیقی جوانم دوجہ یاداللی میں اپنے دل میں توروتصور وجنت کا خیال میں نرآنے دے اس لیے كراس دورت كى يادالبى عظيم دولت بے كراس كى شان وشوكت دونوں جہاں سے بار ھركرہے۔ جو بھی اس کی یا د کے فرب سے دورِم الیا بدنصیب اگر سوریں بھی ر کھتا ہو آرسٹوناکا میاں اس کے دامن میں ہیں۔ اسعزینہ! دنیا میں تم کو ہو کھیے بھی نظر کا تاہے۔اس میں اس کی ذات پاک پیٹیدہ ہے۔اگ تہاری چٹم دل ما سواسے پاک ہے توہ رچیزیں وہ محبوب بحقینی تم کومبلرہ گرنظرا کے گا مر فروخدا وند نعالاً کی دات کی مبره گری کے بیتے آئینہ ہے ہے شک تم سرآئینہ میں نظر کریے دیجھوا درانی ذات میں اس دبدار کے بعد زراا در آگے بڑھو تر اب مدست کاجا ل سرمگر دیجھوے۔ کا منات کے نمام افرادکورا بتبار کلی)ایک آئینسم عداور سیاسان بھی اس کی عبوہ گری کا ایک آئینر ہے۔اس أكينرس البيغ عبوب كے جال كا نظاره كرو ادر اگرتمائے پاس آنگدہے تو دوست كے دوستول اس دیکھو اس کے بعدعا لم خیال میں اے دیکھو کہ یہ تمعی را وجودا کیا انجینر کی طرح سے اوراس ائیندمی تمام اسائے حق کاعکس بار باہے۔ تواس میں نظر کر دلین غیسر کے بباس کوا تاردینا شرط ہے۔ اس سے آگے اگر اور تم بڑرمنا میا ہتے ہوتو اس خیال کوبھی دل سے بکال دواس وقعت تم خوداس کی ذات کرابک مینه با و کے اس وقیت اس ائیندس موذات خدادندی کا اُئینہ ہے تم کو اس کے ماورا تمام اسا کے جہاں کا عکس منظراً سے گا ۔ سبب تمہاری ذات اس شہود حق میں محر مرجا کے گ تو بھراس میں تم ہی تم نظراً دُسکے إل تمعارا و جو د اس میں نہیں ہوگا۔ اگرتم کو یہ مویت عاصل موگئی تو پھر تمهادا حال تفريق جمع سے ہوگا تفرقہ مدش جائے گا درجال جمع حاصل ہوجائے گا مبرکس خوسش بخت کو میمقام بانقداً ما شے بس مہی ما معبومقام ہے داس کے اُگے اور کیا کہوں۔) اس کے نفل دکرمے اثرف سمنانی کویه مقام حاصل ہے ۔ اب د د زلیخا (عاشق) تہیں ہے بلکہ اب و و خود درسف کنعال (محبوب حق) ہے۔ اس کے تطف وکرم سے میری صورت اب ایک عام جال بین کی طرح سے اس دانش مندجشد کے جام کا کیا ذکر کردوہ ما جہال نما رکھتا تھا اورمیری صورت ما جہال بین ہے۔

## لطيفهاا

## مشامده ووصول *در دبیت صوفیه دمومن*ان دیقین

قَالَ الْأَشْرَفُ !

المشاهدة هي معائنة الوجود في سرات روية المقصود بعين اليقين المفقود.

ترجمہ، انٹرف سمنانی فرطنے ہیں کہ وجو د کا آئیک نہیں معائنہ کرنا اور شہدیا ہیں سے مقصود کا دبچھنا مثا ہدہ ہے۔

صفرت قدوة المكرى تے فرمایا كه روبیت باری تعالیٰ اورا ختبار كامسئل سلف بي بمي مشكل تھا (اسلان کے خیا لات بھي ان ہر دوسائل مي فعلفت ومتضاد رہے ہيں) اوراً جھي اسى طرح مشكل ہے۔ كيا خرى لقط نظر سے اور كيا طراقيت وحقيفنت كے اعتبار سے، ہي ہي عارفان كامل اور كا طان كمل نے اس مسئلہ كى اس طرح اور و نشارت كى ہے جس سے ارباب صدق وصفا كو اطبنان وتسكين حاصل ہوتا ہے۔ جنبائي حضر ت قدوة الكبرا فرمات بي ہي كر بعض مثائج اورا رباب تصرف تے مثابرہ اور رس اور يت اور ليقيين كو الفاظ من وف خيال كيا ہے۔ (معنی ايک بي ميں ميكن الغاظ فر آرباب تصرف تے مثابرہ اور من اور وسل اور دروبت مير كي فرق خيال كيا ہے۔ (معنی ایک بي بي ميكن الغاظ فر تسام اور وصول كى تعلق تو اس جہان فا فى سے ہے۔ اور دو بيت مير كي فرق داراً فردن سے دور و ديت اور دوست ميں وحدہ كردہ شدہ ہے۔

گرچه دارد نازنین من نقاب بررخ کش ذره گردد آفتاب لبک چشم ازبهرتونی آموده کرد جسلوهٔ در آخرهٔ موعود کرد مرحمه ۱- اگرچه مرسے نازنین کے اس چیره پرنقاب پڑاہے میں کی تمبی کے ایک دنی کر شمہ سے ذر ہ اَ فناب بن جائے لیکن اپنے جال کے پر ترسیمیری اُ پھوں کی تسکین کے بیے اس نے اپنے دیار

كاكوت من دعده كيا ہے۔

ا دراس پرسب کا انفاق ہے کہ خدا و ند تعالی کو دنیا بی بنیں دیجھ سکتے ان آنکھوں سے اور ندول سے گرجیت بقین سے اس کا دیدار مرسک ہے ۔ اور یہ اس بنا بر کو گیا ہے کر ایک گردہ نے اسی بات کو رواد کھا ہے کہ بند۔ و نیامیں خدا و ند تعالی کو دیدار کر سکتا ہے انکھوں سے اور دل کے متاہدہ سے لیکن علائے

بيت رخواجرمانظ

دیدن روی ترا دیدهٔ جان بین باید واین کجا مرتبه چتم جهان بین منست

ترجمہ، - ترے دیکھے کے لئے تو چتم مبان بین کی صرورت ہے بمیری اس حیم جہان بین کوسلیقہ کب ہے۔ حصوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ،-

جس نے فہدک نواب میں دیکھا اس نے متی دیکھا۔

ایک دو*رری حدیث میں کیا ہے:* رابیت ربی فی المنام علی احسن صور نشاہ

من راني في المنام نعدر االحق

یں نے اپنے رب کر بترین صورت میں نواب میں دیکھا۔

اس کا نام مشاہرہ ہے۔

منعول ہے کر حفرت سلطان اراہم ادہم قدس مرہ نے فرمایا کہ میں نے ضاکر ایک سوبیس بار دیکھاا ورائر، سے ستر بارسوال کیا اور ان میں سے بیار کا می نے اظہار کیا لیکن لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ نبی میں نے باقی کہ جھالیا۔

بی سفرت قدوة الکرانے فرمایا کہ صفرت موسی علیہ السلام نے دنیا میں دیدار کی آرزد کی اور موض کیاں ب اس نی الفل الیک اسے رب مجیجا پنا طرہ دکھانا کہ میں تجھے دیچھوں؛ اگر حق تعالیٰ کی رویت دنیا میں نامکن د محال ہوتی توصفرت موسی علیہ السلام رویت باری کی درخواست دنیا میں نہ کرتے اس بیے کہ ممال طبی انبیا دعیم السلام کے لیے محصیت ہے۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا لن تر انی فرمانا اس دجرسے تعالیٰ افل ہری ہی تھے ) سے دنیا میں ردیت ممتنع اور فامکن ہے۔

متننوي

دىدنى گوىندولىكن دىد سىت

گرحپه در دنیا جمالت دیدنی است

گرمسلمان است نحود کافر بود
دیده را زین دیدنی نبود اثر
تا ابد از دیده ور شوقی بود
ماسری داند که از امپیتاست
تا بردن آید ترا زین پرده راز
گوش را آن نغب مهٔ غیرت گسل
گوش را آن نغب در آوازی شود
نغیر آن انا الله از وجود
نغیر آن انا الله از وجود
معدنی از گوهسوی اسرار کرد
مرکه این بین به داند از یقین نه د برآن
مرکه داند از یقین نه د برآن
مرکه داند از یقین نه د برآن

دیدن را هر که او منگر بود دیرن باست ولی نوع دگر هر را زین دیدنی ذو تی بود واصل فانی که در با تی بود نرح دیدن برتر از کیفیت امرت خیر از قب نوب ارنی در نواز مین از تسان پرده ازگوشش دل را نوس دل برسنوی گوش از مستوی گوش از مستوی گوش بود کرد کرد مین برانی ناز معنو تی بود و میراد کرد مین بردل را قابل دیداد کرد مین بردل را قابل دیداد کرد این ناز د نیاز دلست مین برش ناز د نیاز دلسی این ناز د نیاز دلیسی این ناز د نیاز دلسی این ناز د نیاز دلسی این ناز د نیاز دلیسی این ناز د نیاز دلیا ناز د نیاز د نیاز دلیا ناز د نیاز د ناز د نیاز دلیا ناز د نیاز د نیاز دلیا ناز د نیاز د نیاز د نیاز دلیا ناز د نیاز د ناز د نیاز د نیاز د ناز د نیاز د نیاز د ناز د نیاز دار ناز د نیاز د ناز در ناز د نیاز د ناز د نیاز د ناز د ناز

ترجمہ: اگرجہ دنیا بین تیرا جال دید کے قابل ہے ۔ اس کو دیدنی توکہتے ہیں لیکن اس کی دید ہوتی نہیں۔ بس دیدنی کا جو کوئی بھی منکرہے اگر مسلمان بھی ہوتو وہ کا فرہے۔

وه دراصل مرد کامل ہے اورطالب میادق ہے۔ اے اخرے معشوقوں کے بین از دنیا زجر لیتین کامل کے ساتھ سمجتا اور حانتا ہے وہی حقیقتت میں دلبرہے ا

سخرت قدوزہ الکرُا نے فرما یا گرحیب دل کومرتیہ لیتین حاصل موجا تا ہے اور دہ حاق لیتا ہے کہ وہ " دہ ا سے اور حب بندہ کا برلیتین درست ہم جاتا ہے تولس سمجہ لینا چاہئے کہ دیدار حاصل ہو گیا۔

> بدرديتين پرده لاي نعبال نماند سرا برده الآجلال

ترجمه، اس مزل پیتن خیال در گمان کے تمام پر دے جاک کر ڈا تنا ہے اور مجر طال ذات کے سوا

اور کوئی پیده با تی نہیں سبتا-

اصماب کشف و دحیان اورا رباب شہود و مرفان کو اس پراتفاق ہے کری تعافی کواسائے مفات کے داسلے کے بغیر اور آئین کو ان اس کے دابلہ سے انگ ہوکر نہیں دیکھ سکتے ۔ آئینہ کا نات کو رابطہ اوراسٹے صفات کو واسلہ کے دبار کے بینے خودری ہے اس لیے کراس کی ذات و الاصفات ایسی پر فررہے کراس کے فدکا ایک ذروعی کرین کی تمام آنکھوں . . . . کو جلا دینے کے لیے کا بی ہے اور چا رسمتوں دخافقین ) کے افرار کو در ہم بر ہم کر دسینے والا ہے اور اس کی تجتی اسمائے صفات کے پر دہ میں دہ کر ہی عارفان روز گار کی بھیرت کی بھاکہ باعث ہے اور اس کے دیفیا رجمال کے ناظروں کا شوق بڑھانے والی ہے۔ جیسا کہ ظاہری طور پرا کی دنیاوی مثال ہے کہ ابر کا ایک رفیق پر وہ صب دیکھنے والی بھاموں اور سورج کے ماجین واسطہ بن جا تا دنیاوی مثال ہے کہ ابر کا ایک رفیق پر وہ صب دیکھنے والی بھاموں اور سورج کے ماجین واسطہ بن جا تا خورت یہ کو نظارہ نمائن مجتا ہوں اس ابر کے پر دہ کے باعث خورت یہ کوئر دیکھنے والا کہ سکتا ہے کہ ابر کا ہر ہوں کی بھیرت کے در بیان ایک واسط ہیں۔

مثنومات

نیست صدک ناظران رابی سحاب بی و قایت می وراید در خیب ل بهر ادراک جمال این صف ت میری در عیان میری کسی در عیان صد و قائع سخسرح لایوسنی بود زاسمان غیب مطلق بے نقاب در شعاع کمعست انوار او از تہ جلباب کسٹسرت سو بسو

امی برادر پون جمال آنتاب پس چنان آن نورخورشید جمال شد و قایت درمن وخورشید ذات گر نباسنداین وقایت درمیان مرکه دانشمند این معسنی بود گر بست بد ذره آن آفتاب محو گردد عالم و آثار او جلوه دارد عجب خودسید دو

کا شکار پرده نی پرده نها ن ورنه نور ذات را تقصیر بیست کیک چشانرا بخان تدبیر نیست بركه الثرف النجنين دارد نظر ادخدارا ديد ومسركره ازنظيم

عكش خوبان جهان با شدعيا ن

ترجمه: الصعزيز اجس طرح أنكمبر لغير حجاب اور روه كحه جال أفياب كامشابه هنب كرسكيس اسى طرح اس تورث يدهمال كا زريمى بغير رود كك خيال بن اسكنا سے د بغير بدده م يكيف ك نعال كس طرع بوسكتا ہے إلى يروه اس نورشيد ذات اور ميرسے درميان حائل ہے تا كراس كا صفات کے جمال کا ادراک کیا جا مکے۔اگر میروہ درمیان میں نرموّنا تر کو ٹی شخص مجی اس کر عیاں نہیں دیجیعہ سكتا متعا جوكرني إس بات كاسمجينے والا ہے اس كى نظر ميں البيئ سينكر وں ركا وثيں لا يعني اور بے منی مرں گی -اگراس آفراب جال کا ایک ذرہ ہی آسمان غیب مطلق سے ہے نقاب ہور اپنی تا با نی د کھا ئے تربیعالم اوراس کے تمام اُٹا رفنا ہوجا ہیں اور معت جائیں۔ بایں ہمہ وہ نور مشبدو محبوب اینے انوار کی کرنوں کا ایک ایک ستعاع کی عبیب عبرہ نمائی کرنا ہے۔ کہ کڑمت کے پردوں کے بچیے سے مرطرف مبلوہ نما ہے۔ فرباں جہاں کے مکس سے دنیا برعیاں مے کروہ پردہ سے اشکاراسے لین پربعی پردہ بس عیاں ہے۔

ور نہ نور ذات کا تو کو ٹی تصور منہیں کروہ پر دوں کے لیجھے سے میں عباں سے ۔ باں ہماری تکا ہموں کو اس كى دىدار كىدىقى نىنى ان واست اخرف جوكوكى البيي نظر كفتا ہے كرير دوں براس كے جال كامشابه كرسك تووه خداكرد يحدمكا ب بكن نظراس بارس بركردال رب كى-

ببياكه حفرت بين اكبر قدس مره نے فرما يا ہے سم منا جائيے كرير بات سوائے اس كے ادر كھ من ہے كمعالم كتريث بي اس كايرنور بحسب طهور وتجلي سے بحسب مفیقت نہيں ہے اس لئے كہ اسكى حقیقت ذات كا ا مدنک ا دراک نهیں ہوسکتا ا در زیراس کا احاطہ ہوسکتا ہے کہی جی نہ مجسب مجموع نہ مجسب تفصیل۔

تتفريت فدوة الكراف نرماباكراكر ونسبعت تشهودكا ملكه بيدانهوجائ كوصو فبهرام وصول اورمشابه مكت بیں۔ بیکن وہ لوگ جومورس مصول کے ناظر ہیں اور نورٹ بید ہا کے معمول کے دیجھنے والے بیں ان کا کیچا ور می شرب ہے وہ بربات بنیں کتے کدان کے مشرب کی وضاعت کے لیے عبادت کا دامن ننگ ہے اور نداشارات میں اس كوسموسكتة بين ورناس كا وزن كرسكته بين-

گرچپدارد ذوق و شوتی بی حساب پرده بررخسار نبود بهیسگمان

دیدن رخصار او اندر نقاب میک در چتم شهود عارفان

اله بع جابی میں بھی مکلیں ان کی پروہ دارای ب شمس دو اتنے نمایاں بی کر بنہاں بو گئے

بلکہ اینان را درین ذرق وصال مست ذوقی دیگر از را ہ کمال ترجمہ: اس مجبوب کے رفضار کا دیار اوس کے اندر اگر میر بڑے دونی وشوق کا حاص ہے۔ لیکن عاروں کی نگاہ شہر دیس اس کے رفضاروں برکوئی پر وہ نہیں ہے بلکہ ان حفرات کواس دونی وصال میں ایک دوسرا ذوق ازدا ہو کمال حاصل ہے۔

مرجند که عارفوں کو دبیا کے کارخانہ عرص میرع دس زیبانگار دینی پروردگار کا مشاہرہ حاصل ہے لیکن اس برس زیبا بی مہبی اٹھ سکتا۔ اس بیے اس برس زیبا بی مہبی اٹھ سکتا۔ اس بیے کہ اس کے انتخف کا وعدہ دار آخوت بیس کیا گیا ہے۔ تاکہ مشاہرہ وروبیت میں فرق باتی نہیں ۔ میماں بیبات بھی سمجہ لیبنا چا ہیئے کہ جس قدر لبطا فنٹ زیادہ ہوگی۔ اسی قدر مشاہدہ کی نسیست کا مل تر ہوگی۔ بسی اس دارامکان اور دار آخوت کی لطاخت کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ اور یہ جو سخرت علی کرم اللہ وجہ نے فرما یا ہے لوکشت اور دار آخوت کی لطاخت کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ اور یہ جو سخرت علی کرم اللہ وجہ نے فرما یا ہے لوکشت اند طلا کماز دددت یقین اگر بہ عجاب دور بھی ہوجائے تر لیقینا میرسے یقین میں کچے افیا ذرنہ ہوگا داس کی ذات بر جبیار بقین اس و فنت بھی رہے گا۔) اس کا جواب یہ سے کہ نی الواقع لیتین میں تو کچے زیاد تی نہیں ہوگا۔

معزت مددة الكيرُ إف طوالع الشوش سے يہ بات نقل فرما كى كرجب يه بات محقق برگئى كربھارت بويش سے سے ادراس سے قائم ہے ادر کو ئی ادراک بھی بغیراس کے بنیں ہوسکتا۔ جیبے شعاع ہو بچراع کی روشن سے منعن بساس طرح لصارت كانعن لهيرت سيسب بس كس صورت كادبدار بس الس وفيت تك سي يعب ك بعيرت ابعارت كصانفها وراس سي معلق ب جب بعيرت كاتعلن حق سعموكيا اوروه حس باق متعلق برگئ اوراس كى ملىب اس ميں بدا برگئ تو ميريد نصارت كهاں باتى دى وه تورخصن برو ميك كراثر بنير موتر کے بنیں یا یا جا آبا مبب بعبرت بنی توبعارت بھی بنیں ۔اس موقع بربھارت بنودلمبرت بن جاتی ہے۔ اداس کا وصف اختبار کر لتی ہے میرو و کسی صورت کرنس دیکھتی اور معبرت میں بی عبد و گرہے ۔ لیس اب معبارت وبجربت میں موائے حق کے کو کی دومراہمیں رہا اور جب لعبربت صفحت حق بن گئی تواب بصارت بعبرت بن کر نر قبل دیکھتی ہے۔ نہ بعد؛ نر دابل د بجھنی ہے نہ بایاں نراس سے فوق ہے نہ نخست ہے۔ اب نربیاں مناہت اضداد باقی رستی ہے اور من مشابہت اندا درصندین کاشکل بن آنا)اب بس وہی جبیبا کروہ ہے رہے گا-وهد كماهولا هواس نبب كأنعلق مرف كشف سے بے كر قوت ادراك يهال بيكار بے ينم نہيں د کھنے کرحل تعالیٰ نے اس بان کواس طرح بیان فرما یا ہے:

لَا يَهُ بِرَكُهُ الْأَبْصَادُ وَهُوَ الْكَابِي اسكاا حاطنهن كرسكتي اورده

يُدُرِكُ الْأَبْصَارَة ته اماه كُ بوع ب سانگابولكا

بیاں غور کرد۔ دیجمعو کر تعبیرت بیاں کار فرما ہے اور عقل اس کے اوراک سے سبکا رہے۔ بہر حال می . محت بہت طویل ہے۔ ہزار و ں وفتر ہمی مجرجائیں میر ہمی اس کمتر روبیت کرہنیں یا سکتے۔

روببت كے افسام والواع مغرت قدوة الكر انے فرمایا كه رسول الله صلى الله مليه دسلم كاس ميت

نردیک بے کرتم اپنے پردر دکارکر تیاست کے دن اس طرح د یکھو گے جس طرح تم چود معربی کے چا خدکو د کھتے ہو۔

سيردن ربكم يوم القيامتركماتودن القسرف ليلة البدد.

عارف سے بیدایک انکشاف کا مل ہے بجس میں معارف عزیبر پر شیدہ میں اور سربات معلوم ہوگی کرورت تنن طرح كى سے يننن مشابده اور عيانى - بنتن بعنى روبت اينينى ، تيجدمومنين كرماصل سے كرمراكي مانة بے کردویت حق تعالیٰ حقیتی ہے اور ہم اس کا دیدار کریں گئے۔ بیسم عوام ہے۔ اور مشاہرہ بہنو اص کے سائقہ مفوص ہے دوحتی تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ہمی کرتے ہیں لین حیثم ول کے ساتھ :

العصطوا بع الننسوس حفرت فاضى حيد الدين ناگررى خليفه اجل مفرت تعلب الاقه طاب نواجر تهلب الدين بختبار اوشى تدس مره كي تعنیف ہے۔ کے پ کا الانعام ۱۰۳

کان ہ برائ گرانے ہے۔ اوررویت عِبانی کا تعاق کل قیامت سے ہے کہ چٹم سرسے اس کا دیوار کر بی گے۔ حفرت فقروۃ الکرّانے فرمایا کہ وصول علم لیقین ایسے صوفیہ کرام کوحاصل ہے ہوصرت کا مل ہی نہیں ملکہ کمل دکمال پر ہینچا نے واسے ) ہیں۔ ہی وصول علم ایبقین رویت ہے۔ چنا بیزرسالہ نوٹیر میں ہے :

ياغون من سالني عن الرويت لعد العلم فهو هجوب لعلم الروية فهن فلن ان الروبت عنبوالعدم فهو معدوده

یا غوت حصول علم کے بعدجس نے مجھ سے رومت کے بائے میں دریا فت کیا دہ علم رومیت مجوبے جس نے میسم ماکررو بہت بخر ہے۔ بسم ماکررو بہت بغیر علم ہے وہ معذورہے۔

وصول کہاہے! ایک موقع پروصول کے بارے میں گفتگو ہونے مگی کہ دصول کیا ہے تومفرن قدوۃ الکرا اللہ وصول کہاہے! انے فوایا کہ ایک شخص نے حفرت شیخ شبل قدس مرہ سے دریا دنت کیا کہ دصل کیا ہے تراپ نے ہواب دیا کہ عطفین کو دور کر دے - تھے وصل حاصل ہو جا کے گا۔ بینی درمیلا نات یا دونواہشات کو ترک کردے اس برسا کی نے سوال کیا کہ حفرت عطفیا ن کیا ہیں ؟ خال قام ذرۃ بین بدیم فجربت کم عن اللّٰه کو ترک کردے اس برسا کی نے سوال کیا کہ حفرت عطفیا ن کیا ہیں ؟ خال قام ذرۃ بین بدیم فجربت کم عن اللّٰه کو ترک کردے اس برسا کی ایستا دہ سے بس وہ تہا دے سے بے فدا سے حجاب بن گیا ہے ۔ ساکس نے پھرموال کو ایک ذرۃ نہا رسے سام الذرہ قال الدنیاد العقبی کر بے ذرہ کیا ہے انہوں نے فرایا کہ دنیا احد ترت جیسا کہ التد تعالی کا ارشاد ہے :

تم می سے کوئی دنیا کا اراده کرتا تھا اورکوئی آخرست کومیا ستا تھا۔

ر مُنكُمُّ مِنْ يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّخِرُةَ قَعَ مِنْ عَالِمُ الدُّنيَا وَمِنكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّخِرُةَ قَعَ مِنْ المُدِّكُا طَالِبِ كُونَ ہے۔ بِمِرْتُ بِنُیْ نے فرمایا: بیں ان میں التُّد کا طالب کون ہے۔ بیرتُ بینی نے فرمایا:

ردید، جب ترف کیا الله تو ده الله ی به درجب ترخارش دیا قر به الله تو ده دات جی کے سوای دنیسی ده یک در دات جی کے سوای دنیسی ده یک در دا حدے۔

اذ كنت الله فهوالله واذاسكت منهو الله يامن هد لا هو سينما نه وحداد لا شريك له

برگردہ بے مرش ہو گئے ان کو دباں سے اٹھاکران کے گرے گئے۔ معن تیر تی میں ان خیارہ میں اس ایساکران کے گرے گئے۔

معزت قدوة الكبرُ اف فرما با وصول دوطرح برسے ابك توده سے بس كے بارے ميں علمائے كا برزماتے ميں كر، العلم دبالله وصول اليه الله تعالىٰ تكرينينا على باللہ ہے۔

سله پ ۲ آلعران ۱۵۲

چنا منجرالتُّدتعا لئ مک بہنچنے کاعلم بہ ہے کہ جس نے اس کوجانا اوراس پرایمان لایا کویا وہ اس کے بہنج كياً ا در دومرى نوعيت دصول كى ب جوموفيا الحكام بيان كرتے ہيں ده كيتے ہيں كذ غير سے الگ بومانا اور خلائے عرد وجل سے اتصال حاصل كرنا وصول بے؛ اس كے كربندے اور خلاكے درمبان ندا سان، نزين نديما لانه دريا نه دشت نہ بیا بان کوئی چنر بھی حجاب نہیں، سوائے اس کے کربند ، غیر کے ساتھ مشغول ہو۔

> چون نماند دردلت اغیار نام برده ازمجوب برحيت وتمام

ترجمه! - جبنیرے دل میں غیر کا نام باقی نہیں ہے گا تو اس مجوب کے ربح سے تم م مردے اٹھ مائیں گے۔ اس منزل برسالک کو کمال مشابره اس درجرمستغرق کر دیاہے که اس سی سی غیرکونہیں ساجا سکتا۔ مصرع: انامن اهوی ومن اهوی ان

ترجمه: يس ده بول جس كو ده دومست دكهتاب اورجس كويس دوست دكها بول وه يس بى تو بول ـ سے اس مرتب کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔

سم از بر دُرِّ وجود عن گردد در دل مجبرشهود دُرِّ و دریا ہر دو باہم کم شود ہمچو جو ئی کاخران قسازم شود گار کر ا ترجمہ: اگر کوئی محدم ایک در وجود کے لیے جوشہود کے اندر سرن ہوجا کے تراس دقت در اور دریا دونوں ایک ہرجائیں گے جس طرح ایک ہر قلزم میں گر کرنو و قلزم بن جاتی ہے

مومنوں کی روبیت فرمیر اکرمومنوں کوروبیت حق کس طرح ہوگی ترمعفرت قدوۃ الکرانے مومنوں کی روبیت وجاعت اورارباب دین و دیانت کی رائے اس سلسلمین شہررہے اوران کا عققا د ظاہرہے۔ اوراسلاف کرام کی

كتب عقائدين اس كى مراحبت موجود ہے۔ مديت نبوى صلى الله عليه وسلم بعى اس سلسلم مي أكى ہے ،

و اذا نظروا الی ابحمال طابوا ادرجباس کے جان کانظارہ کریں گے ترشادماں ہوں

محے اور جب اس کے مبلال کا مشاہدہ کریں گے تو بگھل مائیں گے۔

واذانظروا الم الجلاله

بعی بومومنین بہشت میں مینجیں کے ادر بہشت کرمور مفلال سے آراست براست یا ئیں گے توخوشی سے مست ہوجائیں گے اور اس کے بعد حبال من کا نظارہ کریں گے توسے مدور صاب طرب ماصل ہوگی۔ ادرجب جلال حق مير نظر كريس كحه توان مب كدار بدا موكا

چتنم شوخ تو نتون من ریخست، بود آه از نه لب تو د تنگیرم بودی

ترجمه، يرى شوخ چتم نے ميراخون كرديا ہے. آه تيرے بيوں نے ميرى دستگيرى نه كى.

كەبىشىت مىمىلنے كى مىگەنہيں -

یون جمال یار دبیره آن زمان درطرب آینداز حسنش نیاز ور حبال او بما يد ذرة گر بود صدكوه آيد در گداز

ترجمہ: - جب دوست کا جال دیجھیں گے تر دوست کا بھن دیکھ کرسے انہا مرور ہوں گے اگراس کا ملال اپنا ایک ذرہ می مے تقاب کرد ہے تو اگرسو بیا رہی موں گیمل مائیں۔

اس وتع ريشيخ فادم حين في وفن كياكر وگرافتن اسيرال كيامطلب سے إكيا مركز رحقيقي سے يااس كى كوكى تاويل ہے بحضرت قدوة الكرانے فرما باكر ميرگدافتن عقبقى نہيں ہے -كر جنت سيكھلنے كى مگر نہيں ہے - ملكم گداختن سے مرادیہ ہے کہ جب وہ جال بن کا مشاہرہ کریں گے توان تمام چیزوں کو بجول جا بیں گے بواہوں نے

جنت میں دیکھی ہوں گی۔ اور اس وفت ان کو کو ٹی چیزیا دنه رہے گی۔ اور وہ میر خیال نه کرسکیں گے کرمہ چیز اہوں نے دیکھی ہے یا ہیں!

جرمعشوقی کر ادرانیست نانی ز دیدار جال کامرانی بجنب صورت آن پرمعانی كم تمثيلش بود ازانس جباني نبات پیش حن جا ودانی که نبود از وجود خوکیش خانی

گلی چیسند که داند باغبانی

جرمبينند للكثن ويدار مباني ترجمهم المجب عاشقوں نے معشوق تے بھرے میں دیکھا۔ ایسا معشوق کرجس کا کوئی ٹانی نہیں ہے۔ تواپنے ملکے بالبرخيمة زن بوكئه، ديداد جمال ب كامران موئه وركاجمال كامراني كاحاس به واس برمعاني صورت

میں ہے بلکہ دو جہاں میں ایسے کوئی چیز نہیں ہے جو انس دجانی کی تکثیل ہو۔ اگر کونین کی نعمت بھی عاصل ہر جائے توحن جا ددانی کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے باتی کا چہرہ دیکھنے والوں سے نہ کہو کرا بناوجود فانى تہىں تھا۔ اس كے كلش ديدارسے اشرف نے دہ مجول چنے جو باغبان جانتاہے۔ اگراس كاوجو ذركس کی طرح نه مبوتا تو گلشن میں دیدار جانی کیسے کرا۔

الله تعالی کاارے ارکامی ہے ا۔

ا درجب تو و ۱ ب ركس طرف بهي نظر الفاسي نعمت بي دیجھے اور مہت بڑی بادشاہت۔ وَإِذَا مَا أَيْتَ شَعَرَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وِّ مُلْكًا كَيْدًاه له

منقول ہے رجب مومنین جال حق کی میلی نظرد کمیس کے تواس سے دوق سے اتنی سال کے مست ویے حبر رہی گئے۔

جمالِ در نظر شوق ہم حیب اِن باقی گد اگر مبرک عالم بدو دمندگداست

نرجمه انظرشوق مي آرزدس جال اسى طرح باتى سے اگر گداگر كوتمام عام بى دے ديا جائے حب بھى

وه گداگرد ہے گا۔

اس مو قع مید فاخی افرونسے موض کیا کہ جب مومنین حالی دیدار میں ہمرب کے ترمہ ان چیزوں سے مین کاان سے دعدہ کیا گیا ہے۔ بیبیے نعتوں سے بہرہ ورم زنا احور وں سے مبائٹرت کرنا اوراس طرح کی دیگر لذتوں سے برویاب اور مخطوط موں مے یابس اس کا جواب "معدن المعان" میں اس طرح دیا گیاہے کہ سے تمام تعتیں درس مالت میں ہوں گا بیکن بیان میں اربن میں جے ہمیں ہوسکتی ہیں کرمیشت کی لذتوں اور خوامشات لذت کے اعتبار سے دیدارخدا و ندی کل لغیم کادیکھناہے۔ برا بکب نعن نعم دارین کا جمع مرحانا ہے کس نے نوب کہاہے م

موگرد دسپیش حسن لایزال برجهمست اذمنظرحسسن دجمال سامض سے جب وہ حسن لا بزال) رہیج ہیں سب منظر حسن وجمال اس اعتبارسے بزرگوں نے موایا ہے کرمیشنت مواس کی ہرہ مندی کے بیے توایک معدن سے لکن دل

کی لذت زمدائے مزوجل کے دیدار میں ہے۔

مضرت قدوة الكزا فرمات يتح كمصوفيه كام كاطبقه عاليدا كرجه جنت مي مور وقصور كي طرب متوج اور ان کی لذتر سے سمرہ یا ب برگا لیکن ان کا ذوق وشوق عام مسلانوں کے ذوق وشوق سے سوا ہوگا ملکروہ رویت اللی جس میں فرکم ہے نرکیف سے حورمین کے نظارہ اور مندرجر بالا محلات کے ملاحظر سے حاصل کرنے میں نکنہ برطبیعت کے ادراک کے لائق نہیں ہے سے

ك ب19سره الدهرد

کسی کو اینجینین ادراک باشد زلزتهای بشری پاک باشد بود ذوقی مرایشان را بدیدار کر برتر از سمرادراک باست. ترجمبه الترجيم وايسا ديدار ميتراجائي جوادراك سے بالاترہے تولفیناً بشرى لذتوں كاكيا براه كرككا ودق ويداداى كوم مكتاب جوتم ادراك ع بندو بالامو-

حضرت قدوة الكبرا فراقے ہي كردويت كى لذّت شوق كے اندازہ كے مطابق ہے جس مقدار كاكسى كو شوق موگا دا تنابی بہرہ یاب بوگا، بعض کو دنیا سے منتاق اے جاتے ہیں ادریہ بہت برا اکام ہے۔

دور محشر کرمن از نوابگرال برخیم بهجوزگس بجمالت نگران بر خیزم کرد ورا نجای شهیدان عمد در اطلبند من بخون غرق کفن نعره زنان برخیزم ترجمه: و جب دور محشریس تواب گرال سے میں بدار مول گا توزگس کی انند تیرے جال کود محقتا ہوا انظول گا ادرا گرو بات بیرے غم کے شہیدوں کو طلب کریں گے در کاریں گے تو میں نون میں غرق کفن میں سے نعسرہ مارتا ہوا ایمٹول گا۔

اوربعن حفارت كوالله تعالى ابنى عنايت سے آخرت بي يستوق عنايت فرا دے كا

حفزت فدوة الكرا مع ومايا مب دوز خبرل سے الله تعالیٰ ماکنوا فرمائے گا ( دير کر اشطار کرد) تواس خطاب کی لذن سے دوز نی عذاب کی وحشت اور دوزخ کی عقوبت کو معبول جائیں گے۔ جدیدا کہ مفرت غوت اعظم نے فرمایا کہ اللہ تقالیٰ نے مجمعے فرمایا

ما غوث دورنشوں سے خطاب کے بعد آگ میں حرکت اور وحشت باتی نہیں رہے گی

بإغوث لاحشت ولاحرقة في الناس بعد الخطاب لاهلما

ان کارونا رھونا اور آہ و بکا کرنا فراق کے باعث تھا نے کربوج منداب -

چر یوسف برسر زندان گذر کرد کو خطابی کرد با زندانیسان ساز ز با د شوق آن آداز زندان کشده گلش پر از گلهای طناز ترجمه ١- جبِ حفرت يوسف قيدخا نركى طرفس كذرس ادر تيديوں سے مخاطب ہوسے تو تيدخا ندان كى يا مضوق میں ذیکا ریک معولوں سے مہکتا ہوا گلٹن محسوس ہونے لگا۔

حفرت قدوة الكبرا فرطاتے متے كربب طالب كادل؟ تش شوق كے ديدائے جتمامے اورسالك كى جان يا م

ی محبت کے شعلے سے میلنے گئی ہے تواس و قعنت تمثیل کے اِن سے اِسکی اس اُگ کو بھنڈ اکیا جا تا ہے کہ لیے کہا شقول۔ کے لیے برلباس تمثیل نر ہوتوان کا لباس حیات یا رہ بیا د ہرجاتے۔

عا شقان را وصال دا في چيست یافتن راه در بساط مثال زانکم وصل خدای بی کم و کیف جزتمثل محال بهست محسال ترجمها- تمين معلوم ہے كم عاشقول كے ليے وصال كيا ہے؛ ان كا وصال برہے كه ان كولباط مثال كى طرحت یا منڈ مل مبائے اس لیے کہ اس وامنٹ کا حب میں نر کم سے زکیف سے تمام اعزامن سے پاک ہے ہوائے تمتیل کے دمال مال ہے محال ۔

پنائخ جب مفرت رسالت بناه مل النه علير وسم كة ملب مبارك بين اصطراب والتنياق بهبت ذياده ہم اادر صدائی کا گ حسد سے برط ہ گئی تو اب کرمواج مثال کاعورج عطاکیا گیا۔ دمواج عطا ہر گی) ادر آپ کے مراقدی پروصل کا تاج سجایا گیا ۔ معنور اکرم من التُد علیہ وسلم فرماتے ہیں :

رایت دبی فی لیلة المعاج فے احسن مین نے آبے رب کر دیدة المواج میں ایک بوان ارد صودت مشاب ادامرہ دنری قطط رفزارم کی برین صورت می دیجھا۔

اورامرارمثال سےمطلع بوناكر أى أسان كام بنيسے اورا نوارمن ل يرنظر كھناكسى معولى كرواد كے بس كى

مشكل است وبهترين پندار حال ای برادر پای در راه مثال بركريه لايزالي يانهاد هر کرا شاه شال یار دا د

ترجمہ: کے دوست را و شال بیں یا وُں رکھا بہت شکل ہے سیکن اسکو بہترین حال سمجھن چا ہیئے جب کسی کوشاہ شال ا بنے معنور میں بار باب فرما آ سے گر بااس نے لا یزالی فت

حضرت قدوة الكبرُ إن فرما يا كه شيخ سبل عبدالتند تستري قدس سره العزييز فرمانت مبير كرمصور رسالت بنيا وصلى التأديليه وسلم كاظبوراس عالم ببر ابك تمشل متقاكر التدتعا لأنع ابني فوروجود كتمثيل مصعلفوى صلى التدعليدي لم درمكركو تخيل مرَّهنوى مِي مبره نما فرمايا - مبياكرا لتُدتِعا لي كالدشأ دسب،

حصنوراكرم ملى المتدعليهم كرتدم فرركا سايه نهمونا اسى بنا دبر تعاس

المائدة وا

معر مسایه نداری که تو نور مهی رو که توخودسسایه نور اللی

نرجمیدا- بچنکراب ایک ظیم نور تعاس بی آب کاسابه نه متعاا در نورالی کاسا بیکس طرح موسک تعا -بی ننگ آپ کا د جو دمبارک آفتاب معقبقت کا پر تر تھا اور ظامرہے کر پر تر کاسا بیمنی مرتبا مننوی

بود ذاتش پرتو نودرشیدذات تافته انوار او از مشیش جهات الاحبرم نور خدا مسند بود الاحبرم نور خدا مسند بود الاحبرم نور خدا مسند بود ترجمه آبیم الدولی دات گرای نود شیدذات کوایک بر ترتمی حس کے انوار شیر ترای الدولی می تفااس کیے اس کا سابر الدولی می تفااس کیے اس کا سابر الدولی نور ترایم متفادی داک دومرے کی ضدی ۔

ادور ترایم متفادی داک دومرے کی ضدی ۔

ا مام الومرتم على فرمات مين:

سرایت رب العزی علی صوری می فراکونی الامی کی صورت المندی کلامی می

المنبی کا هی ۔ اور کیے معلوم ہے کہ بہ ذات گرانی کون ہے ترالنبی الاجی کوسمجوا ور بعند کا ام الکتاب (اوراس کے پاس ام الکتاب ہے) کوٹیر صاور سمجور اور میں بوصفرت رسالت پنا ہ صلی التّدعلیہ وسلم نے فرما یا کر ہے شک التّد تعالیٰ نے آئی کو اپنی صورت میر بیدا فرما یا بہی تمثیل ہے ۔ بربطور تمثیل و تشبیہ نہیں ہے۔

تعرب قدورة الكران في معارت مولانارون كي معارت سے بربات فرمانى كروہ بدفرماتے بيں كرانسان دنيا بس اس مشمت مرمدى كے لائق اور دولت ابدى كے شايال اس دفت بن سكتا ہے كرجب وہ اس عالم سفلى سے گزر كر كلزارعلوى من بينج جائے جس طرح وہ بہلے لالرزارعلوى سے كيل كراس كومها ارسفلى مبرم يا بھا۔

اگر خواہی کرسیسنی بارعلوی نے نسفلی برگذر وا ٹار علوی کے درہیں گاذار سفل گل بچیسند کرت قادہ کا میں معلوی را بربیند درہیں گاذار سفل گل بچیسند معنوت قددة الکرافرانے تھے کہ اکثر سالکوں کے لئے اللہ تعالی اپنے فضل دکرم سے مجام دھسے مشام ہ

کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بعض حضرات کو اس حالت میں کممندنشین ریاست ہوتے ادرصدر بالش پر بیٹے ہوتے ہیں اسس عردس کا نظارہ میسرا جاتا ہے۔ بہرطال وہ متعنی ہے حساجاہے کرے کسی کے لئے دم مارنے کا موقع نہیں ہے۔

مثنوي

یکی پیمودہ راہ عثق بسیار بدیدہ تا جمال یار دلدار بیکی در برم عیش خود نسسته سراب وصل خوردہ با خجسته بنیانچه نواج منطفر سے منقول سے کر فرواتے تھے جو کچے دو مرے لوگوں کو سمنت مراحل انونخوار حبائلوں کو لھے کرنے اور حاکمداز دشنت و در میں رہنے کے بعد معامل ہم تا ہے وہ میں نے سروری اور حکومت کے تعنت پر ببیٹے کر بالیا۔ اصحاب رعونت ان بزرگ کے اس قرل کو ایک دعوی سمجنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ایسا

پرستان داست ناید کاد کستم ز زال زشت ۲ پر زیب پرچم

مزجمہ ا۔ عام لوگ رستم نہیں بن سکتے ا درعورتوں کے اتھ بس برجم زیب نہیں ویتا۔

حضرت قسد و قا الکراکی فدمت میں بابات کر قائی جو قلما ق ترک تھے اور دوسرے دوست علی جو الدونوں اصحاب کے اللہ دونوں اصحاب کے اللہ کے مطابق مراکب کے سات علی جو اوز بک ترک تھے منازل سلوک طے کرنے کے لئے حاضر ہوئے ال دونوں اصحاب کے اللہ کے مطابق مراکب کے سائے الگ الگ حالیہ کارمقرر کیا گیا۔ تنگر قلی کو ذکر کے لئے ایک ایسا کم و عنایت کیا گیا جس من اعلی درجہ کا فرش نفا اور دوست علی کے لیے سے نت مقرر کی گئی۔ ہما رہ بعض ما تنی اس موفوع پر نتباد لم خیال کر دے مرض کے مطابق ہی ادوبہ سے کام لیسے ہیں۔ مندنوی

طبیبان را نظر تیز است ای یاد که درد مرکسی دانند زنهاد
یکی از درد سسر دیگرز سودا بنالیدند سرده بهیشس بیط ا
ز نظر تربیت فرمود شان را گلاب این لا و آنرا نیسنر جاداد
نزجمه الله دوست جولمبید بی ان کی نظر بهت فیزیجاورده سرایک بیمادی کواچی طرح جانتے ۱ درسمجتیس به الله دنیس می کارد می بیمادی کراچی طرح جانتے ۱ درسمجتیس به دنیس می کارد شخصه تقدیم سرمون درستا الله درسال بیمادی کرد بیمادی کرد

ایسانہیں ہوتاکہ دوشنعص تھے ایک تے سرمی در د تھا اور دوسراسو دائی ہماری ہی مبتلاتھا یہ دونوں بحائی طبیب کے معابج جوانات کے پاس ہنچ گئے، اس نے دونوں کے علاج کیلئے گلاب بحویز کردیا اصالا کمہ دونوں مرض ایک دوسرے کے شفا دہیں) بس مجھ عرصہ کے بعد نگر قلی جحرہ ترمیت سے فادغ ہو کر ہا ہرائے تو حفرت نے ترک دیا ن میں یو جھا" از ججرہ کورد نگر" تو

انہوں نے کہا"منی بعناد پیکرادل کوردم دکیم ہیچ کبشین عالمدار کورمسابولقاہی اور فی البدہیم ترکی زبان میں پر شعر رطبطاسہ شعر ترکی نیست کردم موراد البہ نیم برین

شعرتری: توروم اول تورسید نی کم برجب عالم دره دره در ایجندم اول دریانی کم کرسس پرسنگ قطره درایجندم اول دریانی کم کرسس پرسنگ قطره (اس سے ایک آخریک تری عبارت ہے)

کطیفہ ۱۲ صوف وَحرقہ وغیر سے باس مثال کے کے اقع اور ہرایک کے عنی اور مرید دمراد کے مضرائط اور مقراض کطا قبہہ کا تذکرہ

(مربیان انواع باس شنائخ از سوف وخرقه واشال آن وعنی مرکث شرائط ادا دست مردیم ادو د کرمقراص طاقب، تال کا شرف،

الارادة وهي داعية منحتلفة في الصدوى مقدمة على الانعال -ترجمه: و معزت اخرف جها گيرسماني فراتے بي كه ادادت ايك داعيه ہے متلف النوع جرلوگوں كے سينوں مي به قاہے اور بيدا فعال برمقدم ہے ۔ به ناہے اور بيدا فعال برمقدم ہے ۔

اصحاب داددت پرداخت مرد اختی مرکر جب عنایت ربانی کی موانفائ سے مبنا شروع موتی ہے اور دریا کے دخوا اسے خوا این استان میں حرکت سے شیخ و ایمانی پر رحمت معدانی کی بارش شروع ہوتی ہے توباغ ول تروتازہ ہوجا گاہے اور نہال ایمان میں حرکت دخیش ہونے گئی ہے تواس دقت ول میں بین خیال بیدا ہوتا ہے اور دل میں طلب الادت (مرمد بہونے کی خواش) بیدا ہوتی ہے اور انسان مبدا ومعاد کی جبوبی مشغول ہوجا تاہے بین اس وقت بار عنایت ایز دی مے جھو کے ابنی اعزین میں لے کرکسی ها حب دل رمرشد ہیں مہنی دیتے ہیں تاکہ وہ اس کوقبول فرما ہے۔

گرتوسنگ صخر دفسی مرم رشوی چون بصاحب دل رسی گرهسرشوی

ترجمنہ۔ اگرتم سنگ خارہ موتوسنگ مرمر جوجاؤگے۔ اگر کسی صاحب دل کک پہنچ جاؤگے تو گوہر بن جاؤگے۔ جب تم اس کی خدمت میں بہنچ جاؤگے تووہ سربعت سے حکمت خانہ سے تم کو شربتِ شفا بائے گا اورطربقیت کے ددا فاضے دفاکی معجون مفرح کھلاسے گا جیسا کراٹ تعالیٰ کا ادش دہے:۔

وَ نُنَكِّرِكُ مِنَ أَلْقُمُ ابِ مَا هُوَشِفَاءً اور قرآن بن بم وه چیزازل فراتے بن قَرَخْمَةٌ لِلْمُوْمِينَيْنَ لا له جرمت اور شفاہے ابنان والوں کے لئے۔

بہ شرعی دوائیں امراض جمانی میں اعتدال ادرامراض سے مقابلہ کی توت پیداکرتی ہیں ادرطبیعت نفسانی کے تو کی میں موائی میں اعتدال ادرامراض سے خلاف موتوا مراض جہالت سوداییں تبدیل موجائے ہیں۔۔۔ تبدیل موجائے ہیں۔۔۔

له پ ۱۵ بن امرائیل ۲۸

شعر علاج علت سرم عنّا بست ونسید فر تواز سیردِ عدس جوی ددائی اد زهی سودا

ترجمہ،۔ رسام کاعلاج ترعناب اور نیلوفرسے کیا بیا تا ہے تو بجائے اس کے اس کولہن اور مسور کھلا رہاہے۔ کبا پاکل بن ہے۔

معفرت قددة الكيرًا في فرمايا كرم بدون كاا د ليائي روز گار كى ارا دىن ميں داخل ہونے اور زمام كے

اصفيا سے مستفيد مرنے كاسر فير برارشا دخدا دندى ہے: فَيَا يُعَا الَّذِينَ المَنْوَا الْقُوا اللهُ وَالبَّغُواَ

ا اینان وانو! الله الله المرد اوراس كى طرف وسيلة للاش كرو-

اِلْيُكِ الْوَسِيْلَةَ كَ

ان کے ہا تعوں پرالٹد کا ہاتھ ہے۔

ایک دوسری آیت ہے: بَدُاللِّبِ فَوْقَ اَیْدِی یُھِیمُدْ، که

نغسیر فیاتی میں تکھا ہے کہا کو سیلے الی اللہ کے معنی فقرا وُمثا کُنے کا تقرب ہے جیسا کہ مرور کو نین صل اللہ

علیروسلم نے ارتشا و فرمایا ہے:

ہویہ بہاہے کروہ انہیا دعلیم السلام کی عبلس میں بنیھے ہیں اس کومیا ہنے کروہ علاء کے پاس بیٹے ادر جوندا کے ساتھ بیٹنا جا ہتا ہے د ، نعر اکے اقد بیٹے۔ من اردان يجلس مع الدنبيرا ولليجلس مع العلماء دمن إرادان يجلس مع الله فليجلس مع الفقراء

اس ارشا دیمی فقراسے مرادمشا کنے ہیں کہ ہی حضرات ضالت کے صحرا ہیں ادھرادھر بھرنے والوں کو مبدسے راستنہ پر ڈال وسنے ہیں اور وا دی جہل میں سرگر داں لوگوں کی ہوابہت کرنے اورسسیدھارا سسنذ دکھانے والے ہیں۔ بعب ارا دست کا ان ولا ٹل سے تبرت ہم ہینج گیا تر بھر میعنت ہمی لازم و واجعیب ہوگئی۔ اس سیے کہ ارا دہت

توبیعت کے بغیر ایک بے بنیادوعدہ ہے۔

شعر

پوبریم دست درباران نباست. یقین میدان که آن بیمان نباست.

مرجمدا عب نک یاروں کا بانفر بار کے باعظ میں نہیں ہوتا ۔ بقین کر لوکرو ہدو بیمان نہیں ہے۔ امعاب بعیت اور ارباب ارا دت کی دبیل ب<sub>ا</sub> بت ہے۔

الشرنعال كاارشادسيع:

له به الانده و الله به ۱۰ الفتح ۱۰

commenced tradically repre-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِمُونَكَ النَّهَ وَقَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ لَا يَكُ اللهِ فَوْقَ اَيُدِيْهِ هُمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يُنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ مَ وَمَنْ اَوْفِى بِمَا عَلَى نَفْسِهِ مَ وَمَنْ اَوْفِى بِمَا عُهَدَ مَكِينُهُ اللَّهَ فَسَيْهُ وَيَنْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا مَ لِهَ

اس بیعت کوبیت رضران کہا جاتا ہے اس کا دوسرانام شجرہ المبالیتر ہی ہے۔ معفرت قددۃ الکرّ النے فرمایا کہ ارادت دوطرح کی ہے "ارادت موری اورارا دت معنوی "ارادت معنوی کے با دے بیں توکہا جا چکا ہے کہ دہ اس سلسلہ سلوک کا ایک فرض ہے اوراس درگاہ کے دا جبات میں سے ہے

اورارا دن ظاہری سنت نبری صلی التد علیر دلم بے

بعق حفرات کا کہنا ہے کہ یہ استی اوسی کے درسراں اکرم میں الڈ علیہ وہم کے عہد مبارک میں اور متعد بین حفرات کے عہد میں سلسلہ سبعیت اور سرمندا نے کا دیرطر لیقر نہیں تقا۔ بعدی اس کو مستحن سمجھا گیا البنہ فرقر کا دیا میں برسل اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرقر مبارک میں اور سورت اولیں قرفی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود نفان کی کو معلم ہرگاکہ سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرقر مبارک میں مقا۔ قصر وصلتی اور سبعیت کا تما علی معرف سے سروع ہوا ان کی نسبیت کسی ما بعدت کا کما ن سرگر نہیں معالی کہ وہ متعقد میں کے بینیوا اور قدر ہ کا ملین منفے ۔ وب بک ان کو صبح لفل نہیں ملی ہوگی انہوں نے اس مسلم کی شروع نہیں کیا ہوگا۔ با ہی ہمر صبحے یہ بات ہے کہ اوا د ت کا تعلق اور سبعیت کرنا دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذما دراوی کی ایراد کی سے دوسرے بزرگ سے ملیا بسلم میں اورایسی واسی وات تا قائم ملیا جائے جو خدا درسے دو اور بارگا ہ افہی میں برگزیدہ ہو۔
کیا جائے جو خدا درسے دو اور بارگا ہ افہی میں برگزیدہ ہو۔

ا را دت باکسی آر ای برا در که باست دیمچو ما در آب د آ ذر بگیراً ن کف که در مجسر ہوائی مجیرد دست تو از آسنائی ترجمہ:- ادادت ایسے شخص سے قائم کرنا چاہئے ہو ہماری طرح آگ ادر پانی ہیں ہو۔اس شخص کا ہاتھ کبڑ ربعت کی جو مندول ا درطوفانوں میں تمجھے بہچان کرتیری دستگری کرے۔

له بهم الفتح ١٠

اوراس برگزیرہ شخص کا سلسلہ اجازت مسلسل حضرت محمد صلی اللہ ملیہ دسلم یک بلا فصل بہنچا ہو اگراس کے سلسلہ اجازت میں کہیں سے خلل ہو (وہ سلسلہ درمیان میں کہیں سے ڈوٹا ہو) تو ایسے خفس سے بعین نہیں کرنی چاہیئے بلکرجن کا سلسلہ اجازت میں ہے ان سے بعیت کرنا درست ہے اوران کے ابخد پر تو ہرکرنا مالب سے خواہ وہ سرحد کمال یک نہ بہنچا ہو۔

حفرت بینی نوا بیگی سے منقول سے کوالیے خلفائے سے بن کاسلسان ارا دن ان منائے تک بینی ہے بیت کرنالہ یادہ و درست ہے اور دوسروں کران کے اسوال پر چیوڈ دسے ران بزرگرں کے نام بر ہیں۔ شیخ حارث مماسی سیدالطا کفر بنید اشیخ ابو فہرروی سیخ ابرانجاس ابن عطار کشیخ عمروعثمان کی قدس التراسرار مہم دان بعنرات کے سلسلہ کے خلفا سے سبعیت کرنا زیادہ بہت ہے اس فقر کے خیال میں البیے سلسلہ میں سیست کرنا اچھا ہے جن کا تعلق ان بچر دہ مشہور خانوادوں سے ہے اور ان کی اقتدارا ہم ہے۔ لئے علاوہ ان سلسلہ میں سیسی بینی سیست کی مباسکتی ہے ۔ جن کا ملسلہ انمرسادات کے بینی ہے یہ بینی ہے در ان کی اقتدار انہم ہے۔ اور مناسب سے یہ بینی ہے در ان کی مباسکتی ہے ۔ جن کا ملسلہ انمرسادات کے بینی ہے ایس ندیدہ اور مناسب ہے۔

اس سلسلہ بی معزب قدہ الکڑا نے فرایا کوسلسلہ صبح میں سبیت کرنے کا ایک خاص فائدہ میر سے کہا گر خدا نواستہ ان واسطوں کے درمیان بیعت کرنے دائے خص کا بیراس کی استمداد کی ابیست بنہیں رکھتا ہے تو اس سلسلہ بی انتہا تک گرئی نہ کرئی ہیرائیا صرور مہ گا ہواس کی فریاد کر بینچے گا ادراس کی مدد کرے گارچا نی اس سلسلہ بی منفول ہے۔ کہ ایک شخص کو مرمت کے دفت ایک مشکل مرحلہ سے دوجا دیو نا پڑا اس نے اپنے بیر کی طرف توجہ کی بیکن دہ ہیراس مشکل کو مل نہ کوسکا تو اس نے اپنے بیری طرف مرجوع کیا گئی اس کے بیرسے میں و مانسکل مسکومل نہ موسکا تو امنوں نے اپنے بیریسے دہوجا کیا ادراس طرح سلسلہ مرایک اپنے بیری دوماور کر بین صلی الشیطیہ وکلم کی دوج مغدس نے اس مربیہ کی دستگیری فوائی ادر اس کی مشکل کوحل فرماد یا۔ دشواری ما کی برتی ہے تو بیراس کی مدوفر ما تا ہے۔ اور اگر دہ بیر مد دہنیں کرسک تو بھراس کا بیرمدد کر تا ہے جواس سے بین ہے بیمون میں انسلے میں اس کا میں مدور کو بین میں انسلے میں ہوئی کے بیاں سے بیانہ سے بین ہے بیمون کی بیر کرتا ہے جواس سے بین ہے بیمون کی بیر بین اس کا میری کر کا اسے جواس سے بین ہے بین اس کا بیر بین اور اگر میں انسلے میں اس کی بید دائی کی بیر میں اس کا میری کر کا سے جواس سے بین ہے بین اس کا بیر بین اور اگر میں انسلے میں اس کی بید دفر اس کی بیر بیت اور اگر دین میں انسلے میں اس کی بیر بین اس کی بیر بین اس کی بیر دورا ہے ہیں ؛

وستزده واصل جانانه وان

سركه دربن مسلسلة فاندان

رست ازین سلده روزگار سلد یا فت زدلف نگار گرحیه گرحیه درین سلده حلقه سست بود ، پیچ گخوه فرت درین سلده حلقه سست بود ، پیچ گخوه ماست زانکه مرحلقه و محکم است کش بود آدنجیته قالم کم است شرجمه به برگرگی اس سد فاندان سے واب نه برگیاسی و کم ماصل ما نام برگیا بین فیرب حقیقی تک پینچ گیا بس کے ہاتھ میں اس فیوب کی زلت آگئ و واس سلد دور گارسے آزاد مرگیا ۔ اس سلد در بخیر بی کرئی کرئی مرتز پر وا و بنیں ہے ۔ کچوفرق ناسی موکراس زنجر کا سرا اور میل کرئی آلبی ہے کہ اس سے تمام عالم میں وابستہ ہو اور میل کرئی آلبی ہے کہ اس سے تمام عالم میں وابستہ ہو تربیت کم ہے۔ وہ اس سے زیاد و وزن کی متحل ہوسکتی ہے ۔

سفرات فدوة الكران نور الكران فروا باكم بهسله وسا كه منا رخ دمنائج كے واسطول كاسله الله منا الله وسا كه الله وسلم سے ناابندم دہا دے ذما نه نك البہت طويل سے اوراس سے بيرا هسلوك وطرافةت بهت روش بركئ ہے اوراس سے بهت سے فوائد ماصل ہوئے ہيں .

ونیا بخر حفرت اخی علی معری سے منقول ہے كرا كابر كے واسط اور مشائخ كے سلسلے وربیان بی جس قدر ذیا و ه موں گے اتنى ہى يورا ہ روشن برگی اوراس ندر فوائد ماسل موں گے ۔اور دوا ہسلوك اسان برگی ۔اما دیث شرایغ كے سلسله بین اس كے برعکس ہے كہ وسائد الله بین اس كے برعکس ہے كہ من احادیث كی اسنا دہیں جس قدر زیا وہ موں گے اتنى ہى وہ مدیث معتبر برگی اور میرے تر برگی ۔ بعیبا كرصحائم كرام نے زمایا ہے كہ وسائد طرحس قدر زیا دہ موں گے اتنا ہى تغیر کا اتحال من ذیا وہ موگی اس کے النا بى تغیر کا اتحال میں دیا وہ موگی ۔ اس کے خلاف بعی فدر سخر نے ذیا وہ اور نورش کے سے نسبت ذیا وہ موگی اتحال میں داست ذیا وہ موگی اس کے مسائد وہ دوشن ہوگا ۔

گرحیبہ شہ برنشکرسیارہ سر سیکند از راہ بطف نوو گذر بیک فرجی کہ در مسرحد بود ازجماعت بیشتر وارد نظر تزجمہ:۔ آگرچہ بادشاہ نشکرمسیارہ سر پر اپنے نطف دکرم سے گزرتا ہے نیکن دہ فوجی جو مرحد مرکز کھڑاہے وہ جماعت سے زیادہ نظر دکھتا ہے۔

سخن قدو فالكرا نے فرما ياكہ بين اس وفن نك درست بنين برسكتى - مب نك شيخ كے با تھ بين باقد ند دياجا كے ادرسر برقيني نرجلا كى جائے - د بال نركتر ہے جائيں) اور شيخ سے نرفر ند باك ترجيقران اور شيخ سے نرفر ند باك ترجيقران اور نوقد كولا ذى شرا كولا بى شما رىندى كيا كيا ہے - د بال نركتر ہيں اس كا استعال اس كثرت سے سموا ہے كواب اس كوكوكى ترك بنين كرتا ہے يعفرت بشيخ شرف الدبن يحلى منبرى سے منقول ہے كو مريداس وقت نك كا مل مريد بنين بن سكتا جب بحر بيشن اس كا باتھ بي مذہ ہے اوراس كے بال ندكا شے جائيں اوراس كوستى خوقد عطان فرمائے ۔ خوقد سے مراو لولي اورا كي جا درا ہے ۔ حصرت قدون الكرم انے تقريباً ان الفا فلا

بی فرمایا کرمنزت شیخ احدکنبوه محفرت شیخ نظام الدین کی خدمت می جاخر بر نے اور طاقیه کی در نواست کی حفرت نے ان کو طاقیه کا در بوا اللہ بین کی بعب محفرت شیخ اخترال در بعیت ہنیں کی بعب محفرت شیخ نظام الدین فی نے سفرا فرص اختیار فرما یا توشیخ احد حضرت شیخ نصبرالدین (بچراغ مہل) کی فرت میں بعیت کے ادا دہ سے حاضر بہوئے - تواہوں نے فرما یالیں وہی کا فی ہے ساس و قلت بو موفی حفرات میں موجود تھے - اکبی میں بحث کرنے سگے کہ ان کر جوطا قیر ملا ہے وہ نمین برک ہے بغیر بعیت کے ادا دہ رست ہیں ہم تق اور دومرے مکا تب صوفیہ میں احفرت شیخ نصبرالدین نمود نے بھی الیسا ہی خیال طاہر کیا ۔ بھر دیا کے امای اور موفوات صوفیہ کی تصانیف اکا براور دومرے مکا تب صوفیہ کی تصانیف الم کیا ویوموات صوفیہ کی تصانیف الم کی اور دومرے مکا تب صوفیہ کی اور با گی کہ بغیر بعیت کے ادا دہ درست بنیں ہے ، اب ورسائیل کے مطالع اور چیان بین کے بعد ہی بات قرار باگی کہ بغیر بعیت کے ادا دہت درست بنیں ہے ، اب ورسائیل کے مطالع اور چیان بین کے بعد ہی بات قرار باگی کہ بغیر بعیت کے ادا دہت درست بنیں ہے ، اب ورسائیل کے مطالع اور وہون تبرک ہوگا ۔

چارتار بار کی گیرسری بسر پرده را آنگه زول آعن از کن گرنمانی گوش نفس نوبیشس باز بشنوی از نغمه سرموی نگ تا نبتری جار تار موئی سسر جار تارعشق گیرو ساز کن چارتاری یار کی آید بساز چار تار بار گر آید بجنگ ترحمبہ، جب نک ترمرکے بہ چار بال بنیں کا شے گاتو دوست کے جارتار تجھے میتر نبیں آسکبس گے بس عشق کے ان چارتاروں کو حاصل کرکے اس سے چارتارہ بنا ہے اور چارتارہ پر اپناراگ چھیڈ دے۔ لیکن دوست کا بہ چارتارہ (ساز) اس دفت کے بنیں جھیڈ سکتا جب کک توا بنے نفس کی گوننما لی بنیں کرے گا۔ بعب دوست کا بہ چادتارہ جھیڈ جائے گا تراس کے مرتارسے " رنگ باکا نغر بدیا موگا۔

مقراص کی ابتدار کا ذکر

مغرت فدوۃ اکٹرا فرماتے تھے کہ صفرت آدم علیہ السلام کے بہاں جب کوئی بیدا ہوتا توا ب اس کوکسی محرب فرن بیدا ہوتا توا ب اس کوکسی کسب بین شغول فرما و بیتے تھے بہاں نک کر آ ب کے بہاں شینت علیہ السلام پیدا ہوئے ۔ ابتدائے بوری سے حفرت شینت دعلیہ السلام ) کی عادت بہتی کہ وہ محلوق سے الگ تعلک رہے اور زمانر کی پا بندلوں سے نود کو اُزاد در کھتے یوب صفرت آدم علیہ السلام نے ان کو اس طرف واغب پایا ترسوچ بیں بڑگئے کر ان کوکس کسب بین شغول کروں وہ اس فکر میں بھے کہ صفرت جر رئیل علیہ السلام تشرلیف لا نے اور فرمایا المشیت صوفی استیم منتوں ہے ) اس کے بعد صفرت شینت علیا السلام کو خلوت بیں بیٹھا دیا گیا۔ ان کی خلوت نشین کا مرطرف شہر موگیا اور مجربہ شہرت اس در مجربہ بہتی گئی کہ وہ مربع خلائق بن گئے لوگ آ ب کی زیادت کے لیے ٹوئے پڑتے نے مجب لوگوں کا ناجا نا اس طرح صدستے بڑھوگیا توجر ہیں علیہ السلام میرتشرلیف لائے اور دوستی کا تعلق تم سے بیدا کو ناجا ہے اس مینی سے اس کے درمیان اتحا و کی علا مرب کرنا چاہے اس مینی سے اس کے سرکے بال کاٹ لینا تاکہ تمہا درساور اس کے درمیان اتحا و کی علا مرب مین خاریا ہے۔

کسی کو در جہاں خلوت نشین بہت دراد مجسمع اصناف دین سند وگرچون موئ حکمش برسسر المد کہ گیرد موئ فرق کشس درآ مد گرفت بر موئ از فرق خسلائق کرمشو گشت بر قطع خسلائق گرفت بر موئ از فرق خسلائق کرمشو گشت بر قطع خسلائق

مرجم بدا۔ بحب کوئی فلوت نشین ہو گا آ ہے تو اس کے مجمع میں دبین کو اصافہ ہوتا ہے اور جوکوئی اس کے حکم کے بال سربر رکھ لیتا ہے تعنی حکم مان لیتا ہے تو سرکے بال اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھنے جلائی

ك سي بال المارزاب كيا جا يا كي كرقطع فلائل كياكياب

مقراض قطع کاکہ ہے بینی ہر مرید کواس مقراض کے ذریعہ بنہ سے مقابلے کردیتا ہے۔ مغرت امیرا لمومنین علی کرم اللہ عندی ہے۔ مغرت امیرا لمومنین علی کرم اللہ وجہ بعض او نوات بین بال سیدھی طرف کے اور کہی بائیں طرف کے اور کہی بیٹیا نی سے کا مث لیسے کے میں مسلطان المشائغ کامعول تھا۔ لیکن اگر امرا دوسلا طبین صلقہ ارا دت میں داخل ہم ں تو بجائیں۔ ہی او لی ہے اوران کے مجلے میں دستار ڈال دی جائیں۔ ہی او لی ہے اوران کے مجلے میں دستار ڈال دی جائیں۔ ہی او لی ہے اوران کے مجلے میں دستار ڈال دی جائیں۔ ہی او لی ہے اوران کے مجلے میں دستار ڈال دی جائیں۔

بنظام رہوکہ میں بندہ گذرگار مجرا پنے ہ قاسے بھاگا ہم اتھا۔ اب اس کی بارگاہ میں رخطاکا روں کی طرح )حامر ہور ہاہے اور اپنے نفس کی گرون کوشر بیعت کی تبدیبی مقید کرر ہا ہے اور اب باری تعالیٰ اور رسول اکرم صلی التٰدعلیہ وسلم اور مشاشخ کی بنیاہ کا نواہاں ہے اس طرح شریفس اور شیاطین سے بناہ طلب کرتا ہے۔

گریزد بہندہ گر از خدا دند سیمواسرنہد زآدام گاہی
چو خواہد آمدن برخواجہ خوبین بھاحب دولتی جوید بہناہی
دسن در گردن اندازد بیارد بہبیش خواجہ وخواہد گواہی
ترجمہ ارجو بندہ خدادند کریم سے گریز کرتا ہووہ اپناسر صحوالی آدامگاہ بیں رکھتا ہے لیکن اگروہ لین خواجہ و
آقائے حضور آنا جاہے تو ہر دمر شد کے ہال پناہ حاصل کرے۔ گلے بیں دسی ڈال کرآئے ادر لین خواجہ
کے سامنے تربہ کرے ادر گواہی دے۔

معزت قدوة الكبران و ما يا كهم بيرك مريدك مريكاه و پارترك كرك و انقطة وصدت بيراكياسي اور كه يزيكم الناروسي اس نقطة وحدت كي طرف بيني چاد چيز و ل كزرك كرك و انقطة وحدت بيراكياسي اور البني البياسي اور مرتبه سے نسبت ركمتی است اور مرتبه سے نسبت ركمتی سب كه و بهاس كا بل سب اگر ميد قابل سعادت اور افادت كو لاكت سب تراس كوا بنى كلاه معنا بيت فرماد سه ورز عام حودت بيل البني مريمس كرك اس كوا و ها د مرا و وه مربير شيخ كي ما معاب ادر حافري محمل مركم اس كوا و ها د ما اور وه مربير شيخ كي تم ما اصحاب ادر حافري محمل محمل محمل كرك اس كوا و ها د اور وه مربير شيخ كي ما معاب ادر حافري محمل سب محمل المركبة الله كرد من المركبة الله كرد من المركبة الله كرد و مربير الله كاروق المركبة الله كرد و من المركبة الله كرد و مربير الله كرد و من المركبة الله كرد و من المركبة الله كرد و من الله كرد و من الله كرد و من الله كرد و من المركبة الله كرد و من الله كرد و من المركبة الله كرد و من الله كرد و من المركبة المركبة الله كرد و من المركبة كرد و من المركبة المركبة المركبة كرد و من ا

ننعر

سری باید که پوسف د تاج دولت بری شاید که بهیندزیب وحشمت

ترجمہ ا۔ تاج دولت پہننے کے لئے موزوں اور مناسب سر ہونا چا ہیٹے اور زیب جثمت کے لئے مناسب جسم در کارسہے۔

مب کر کی مرمدارا دت کے بیے حضرت ہیر دمرشد کی مدمت میں حاضر ہوتا تھا اورارا دت کا نام لیتا تھا تر حضرت اس سے بہت بجیجے تھے اور آپ کے چیرہ کارنگ بدل جانا تھا اور فرواتے تھے آج کل مرمد کہاں ہے لطيقها

1.70

> نبال بلبسل اگر با منت سمریاریست که ما دو عاشق زاریم دکارمازاریست

(ای میندلیب لاکے کویں آہ وزاریاں نوائے گل بکاریں جا میں ہائے ول) فواتے بھے کواس بیت میں ایک فائدہ اصل اور سرمایہ کل بیماصل مہرتا ہے کہ اس طرح ایک مغفور کا ہا تقواس وسیلہ سے ماصل ہوجا کے جوایک بدکار کی مغفرت اور ایک زشن کارکی آمرزش کاموجب بن جا کہے۔

چربہرہ ۔ زین کہ آزالصال دستی بدست اکرد سعادت بیججتی

ترجمہ، - کتنا انجاہے کہ ایسے ہتھ اتعمال کے نتیج میں نیک بختی کی سعادت ہاتھ آ جائے۔ حفرت قدمت الکرافراتے تھے کراس زمانہ کے مریداس زمانہ کے بیروں سے اچھے ہی کونکر مریز کا سیت

مع مقصود دین کااستفادہ ہے دعمول دین ہے) اور بیٹ تر پروں کا مقصود مربیکرنے سے اس کمینی دنیا کا مصول ہے اور فرق صاف ظاہر ہے۔ در کر دونوں میں کون مہتر ہے)۔

عطائے کلا و و خرفہ الخرار الکر اسے استاد فرمایا کرکلا ہ مرسوائے مرید قابل کے اور اپنا عطائے کلا و و خرفہ الخرار یدکا ملے کسی اور کونہیں دینا جاسے کی کوئکر تاج شاہی کی قدروقیت

ادرشاری خلعت کے اسرارم پر بیا کی مجھ میں بنیں اسکتے سے

نبات بر سری در نور و تاجی نیابد بربری زیب دواجی

ترجمہ :- ہرایک سرتاج کے قابل نہیں ہونا اور سرایک جسم ر قبا خوبصورت نہیں معلوم ہوتی -

گلی کو دوست آبدجون نبوئی کساند ہوئی خود از نسیحنو ٹی کسی محش از دماغ باک بوید ز گلزار دو عالم دست شوبد ترجمہ ہز۔ وہ بچول ہودوست سے ماصل ہواہے اگر تواس کونہیں سؤنگھیا بھر بھی دہ اپنی نیک خوئی سے تمجھے اپنی نوٹ بر پہنچائے گا اور جوکوئی ہاکیزہ د ماغ کے ساتھ اس کوسونگھ لے گا تو بھر دونوں عالم مے ماج

حفرت قدوة الكبرانے ارشا دفرايا كه طريقيت كے اشغال كى طلب اپنے بيرے كرنا چلې ا درراه سوك كى دام ان ان بعدمن اساق اس سے ماصل كرنا چاہئے ادر راه سوك كى دام ان ان بعدمن اساق اس سے ماصل كرنا چاہئے البتر اگر بير معذور بول نقدان مال كى دجرسے يام كديا درمين كے درميان بعدمن بول دام ست سطے كرنا دشواد بو يا بير كا دصال بوگيا بو تو دوسرے بير كى طلب كى جاسكتى ہے ليكن ادلى اور انسب بي بي كر بير سبعيت وادشا دا يك بى بو نو د بير كى رضا مندى حاصل كركے دوسرے شنح كى طرف بھى دجوع كيا جاسكتا ہے ليمن حضرات نے ايساكيا ہے معیساكم ہم لطيفه را داب بيں بيان كر بيكے بيں .

فطعه خدایک دل نهاده درسروتن محریک یاربندی دل بهنجار نہ بہراکت دل صدبارہ سازی دہی ہر پارہ از بہر صد یار مرحمہ اور از بہر صد یار مرحمہ اور اندتالی نے سروتن کے ساتھ ایک ہی دل عطافر ما یا ہے تاکہ تم ایک ہی دوست سے دل رک ک دود دل اس لیے بنیں ہے کہ اس کے نئو نگرف کر کے سویاروں میں ایک ایک مکڑا آفتیم کر دو۔ مرحیند کار بنی میمقول مشہور رہا ہے کہ ادادت یکی و نوست صدما ، لین ان لوگوں کو الیے لوگوں سے کیا نسبت جن کوشنے اول ہی سے دولت صاصل ہو کی ہے اور اس کے توسط سے دولت ماصل ہو کی ہے اور اس کے توسط سے دولت ماصل ہو کی ہے اور اس کے توسط سے دولت ماصل ہو گ

شعر ر.

جرنسیت درمیان این دا نست که فرتی از زمین تاآسما نست

ترجمها- إن كادرأك كي درميان كيانسبت ، كيونكران كي مابين توزمين وأسمان كافرق بهد

بایں ہم مشائخ روزگارنے متعدد اکابرسے بھی کسب نیف کیاہے جیساکر حضرت قدوہ الکرا فرماتے ہیں کہ مجمعے ۱۱۸ مشائخ سے پنعمت ارشاد حاصل ہوئی ہے اورطائفہ صوفیہ میں سے نواہ دوریا بزدیک جس کے بائے بس برسناگیا کہ صاحب بھیرت ہے میں نے اس کی صحبت حاصل کی ہے اور شرف دیدار حاصل کیا میکن ان بس برسناگیا کہ صاحب بھیرت ہے میں نے اس کی صحبت حاصل کی ہیا تا تا قدس مرؤ) کا طفیل سمجھا اوران ہی کی مناو الدین گنج نبات قدس مرؤ) کا طفیل سمجھا اوران ہی کی دولت دسعادت کا ایک صفتہ جانا سے

فطعه

کرم از از ہمائ کستخوانی رسیدہ ازطفیل شاہ بازاست خورو گر تسٹنہ از جوئ آبی زدریا دیدہ ادران جان نوازاست ترجمہ ۱- ہماک ہڈیوں کو جو برابر کرم پہنچا وہ شاہباز کے طفیل سے پہنچا ہے۔ پیاسے نے اگر نہرسے پائی پیا توبراس جان نواز دریا کاہی پائی ہے۔

خداکی قسم اگرمیرے جم کا ہر مال زمان بن جائے ادر ہرزبان کو ہزار دن بیان مل جائیں تب بھی میں اپنی اس دولت سرمدی اور حشمت ابدی کا ذرا سامبی سٹ کراندا دانہ کرسکوں سے

سرسرموگه زبان گرد د سرزبان در خور بیان گردد سرموی بیان شکرانه نتوانم چوصد بسان گردد

المحديد التمان تمم مشائخ سے ممنے فرزندع بيزورالعين كے لئے دولت ماصل سے ادران سب حضرات في اس كے حق ميں دُعاد كى ہے۔

حصرت قدوة الكراف فرما باكرمش أنخ دوز كارس منقول ادرصوفيه ناملار كامعمول م كرجب انهول ف

اپنے کسی مرید کی میروازکی صلاحیت کوئیرمعمل پا یا ہے تواہنوں نے نود دومرے نئے کی طرف رجوع محسنے سے لئے ارمتنا د فرما پاسے تاکہ وہ (دوسرا شیخ) اس مرید کوسیروسلوک کی انتہا تک بینی و سے جنسیا کہ ابھی ذکر کہا جا حکاسے -

روب بابیات من طرح من شیخ اسا عباسمانی کی معرمت بین منازل سلوک کے کردہ سے تھے اور بہت سی منازل سلوک کے کردہ سے تھے اور بہت سی منازل طرفیت کو ان کی مغرمت میں رہ کر قبطے کر لیا مقا۔ لیکن حب شیخ اسلی نے طامنظر فر ایا کر سینے طام کا ظرف قالمیت بہت وسیع سے نوان کو سے کرمھزت قدوۃ الکرا کی خدمت میں معاضر بو سے اور ان کی بہت لربادہ سفارش کی اور کہا کہ آب شیخ طاکی تربیت میں کہی بھی وریخ نہ فرمائیں گے اور بیری میں آخری گذارش سے معزمت قدد نہ الکرا نے حضرت شیخ اسلیل کے ادر ان دے موجب شیخ طاکی تربیت میں بھر لور کو مشتن فرمائی معنون مائی کے ادر ان کی عدر نظامنان کی معان ان کے معدن اللی معدن اللی ایک تربیت میں کو کہا ہے انہا اس کی پر دا خت اور تربیت میں کرئی کوتا ہی میں نے نہیں کی ہے۔

منتنوي

کسی کورا باحسان بارجسانی و فرستداددل و جان ادمغانی براید در است باید داشتن از نیک خوتی به نیکو تر مرکان از تازه روئی برجمه ار جب کوئی کسی کو دوست مبانی دل دجان سے تحفه دیتا ہے تواسے نیک خوتی سے لیھے مکان میں تا زوروئی کے ساتھ در کھنا جا ہیے ۔

منقول ہے کو حفرت نتیج فمد بابالهاسی فدس سرہ نے حفرت نواج بہاءالدین لقتبند کو حفرت میر کلال قدس بر سراہ کے میپر د فرماتے ہمر نے ارشاد کیا نفا کو میرے اس فرزند بہاڑوالدین کی تربیت اور شفقت میں کو کی کڑا ہی ۔ سراہ کے میپر د فرماتے ہمر نے ارشاد کیا نفا کو میرے اس فرزند بہاڑوالدین کی تربیت اور شفقت میں کو کی کڑا ہی

الرئا ار من السيدي كونى كونا بى كى تويى تم كومعاف بني كرون كا-

مفرن میرکدال نے ان کے بواب میں ارشا و فرمایا کہ میں مرد ہنیں اگر میں خواجہ کی اس وصیت میں وراجی کونا ہی کہ دو یوب صفرت نواج بہا والدین بوان ہوئے تو صفرت میرکلال نے صفرت نواجہ جہاس کے ارشا و کے ہوجب ان کی بھر لور تربیت فرما کی اورا بجب دن مجمع عام میں نواجہ بہا دالدین نفت بند کو طلب فرمایا اور ان کے ان کی طرحت متوجہ ہوکر فرما یا کہ اسے فرز ند بہا دالدین میں نے مصرت نواجہ محد با باسمائٹ کی وصیت اوران کے ارشا دکر تہا دسے می بر واکر دبا اس کے بعد ابنے سینہ کی طرف اختارہ کرکے فرما یا کہ بیں نے اپنی جھاتیوں ارشا دکر تہا دسے نوگ کردیا اس کے بعد ابنے سینہ کی طرف اختارہ کرکے فرما یا کہ بیں نے اپنی جھاتیوں کو تمہارے دبا ہم ان کی دبا ہو کہ کے بیف بین ہماری روحانیت کا مرغ بشریت کے بیف بہت باند کے بیف ہو اور اس میں تم کو اجازت و بیا ہوں کہ تہا درے وجود سے نکل سکی ہے) جو کہ تمہارا مرغ بہت باند پر واز سے اب میں تم کو اجازت و بیا ہوں کہ تمہارے دما عزیں جہاں کی نوست بوسی سے نواہ وہ ترک میں ہر یا تا جیک بیں دیا سے مزیور شدو ہما بین عاصل کو دا دراس مصول میں ذرا بھی در یخ نرک تا۔ یعنی ہر یا تا جیک بیں در ایسے من یور شدو ہما بین عاصل کو دا دراس مصول میں ذرا بھی در یخ نرک تا۔ یعنی مرد یا تا جیک بین درا بھی در یخ نرک تا۔ یعنی

اب تم کوکسی اور مرشدسے رہوع کرنا جا ہیئے مبرے پاس ہو کچید دولت طرلقت تھی وہ بیں نے تم کو دے دی جانچر صفرت منتج بها دا دربن تقبند ترک مشائخ میں سے ایک بزرگ سینے قتم کی خدمت میں کمپیر مرر ہے۔ اس کے بعد سنان تشریف لا می اور سنان بس سنیسے علاء الدول سنان کے ایک خدیفر کی خدست میں رہ کرکسی فیف نر<sub>وا</sub>یا ۔ حفرت فدوۃ الکیم افرماتے نفے کرشیخ کے صنور بس بہنچ کرارا دن حاصل کرنا اور سبیت سے بہر ہ مند ہونا کچواور ہی بان ہے دینی بہراور اعلی طرابقہ بر سے کہ سنتے کی خدمت میں بہنے کرمیعت کرے اور صفرارادت بس شامل من سكن اكثر بزرگون اور مفرات شيورخ ف دورد را زجكون سے دور فران مقامات يركا وارا دت بيمي ہے دایسا بھی ہوا ہے کہ بینے اورمر برے درمیان ابعدمما دنت ہے اورمر بدنے نوامش کی ہے۔ بنا بخرشیخ نے اس کو کلا وارا دت وہاں سے بھیج دی ہے اور با وجود دوری کے فرق امبازن سے بھی نامز دکردیا ہے طبقات الصوفيريس بيان كياكباب كم حضرت سينح نجيب الدين على بزغش طريقت كي تحيل ا در تعلیم تصرف کی دورت جب حفرت شیخ اکثیلوخ (محفرت نثینی شهاب الدین سرور دری) سے حاصل کر سیکے ا در شرار دالی ہوئے تونیخ التبوخ نے شیخ بخیب الدّبن برنفش اور شیخ شمس الدین کو د حبوں نے ایک ورسے سے استفادہ کیا مقا) میالیس فر پیاں مرحمت فرما ہیں۔ مراکب ٹی پی پرشر از کے کسی ایک بزرگ اورسٹینے کانام مكصابوا عقاا دركها كرحب تم وكرسيرا زمينجو توسب سيميلاكام تيركرنا كرميرتر بيان مراس شخص كرينجا وبناجس جى كانام اس يرتحريه المحركسي دورب كاكم كى طرف مترج مرنا بغا نجران حفرات نے ايسا ہى كيا۔ اس طرح بدواقعه مین منقول ہے کر شیخ ابرالو فانے بھی اپنی کا دسٹینے علی ہینی کے ہاتھ سے شیخ جاگیر كولمبيج تفى اوران كوابني باس آفي كى زعمت منين دى اور كلاه ارسال كرت وقت فرما باكرس نے مدا وند تعالى سے بردر نواست کی تقی کر شیخ جاگر کومرسے مریدوں بی داخل فرما دے لیں اللہ نعالی نے اس کو مجھے غابت فرما دباً اس قسم کی اور بہت سی مثالیں مربود ہیں کہ مشائع نے اسپنے مربیدوں اور کھا لبوں کو کلا وارا دست ا ور فرقه ا جازت دور درا زمقامات سے ارسال کیے ہیں۔اوراس طرلیۃ پرعمل کیا ہے۔لیس ان صفرات کا عمل ہمارے لیے ابک دلیل ہے۔

ا ایک ون بچن کا دا دن بر کرا دا من ارادت کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی ترصفرت قدو قالگرا بی بیان ملی مربد کرنا کا کہ بی کا را دن بر ہے کہ ان کے باپ اپنے بچر ک کر جس شیخ کا جا ہیں مربد کرا دیں۔ ابس ارا دت جاس کا قیاس اسلام قبرل کرنے کے سلسلہ پرکرنا جا ہیئے کہ باپ کے ساتھ بچے ہیں ادر کسی ہوشمند نہے کا مرتد ہونا بھی اسی طرح درست ہے جیے اس کا اسلام کا نا اس پر جبر کیا جا کہ بیات کرنا ہی درست سے بعضرات کین اسے قتل نہ کیا جائے ہیں جب ان کا اسلام کا نا درست ہے تو اسی طرح بیعت کرنا ہی درست سے بعضرات من نے فرماتے ہیں کہ اس مشار کا قیاس اس مشار نکاح پر کرنا جا ہئے جس کا نمان ولی سے ہے۔ حب کسن کے من نے فرماتے ہیں کہ اس مشار کا قیاس اس مشار نکاح پر کرنا جا ہئے جس کا نمان ولی سے ہے۔ حب کسن کے دل کو کرا یا ہما نکاح ورست سے تو اب قرمینے کے دل کو کرا یا ہما نکاح ورست سے تو بینے کا نکاح ابنی ولا بہت میں کرد یا ہے تو میٹے کے دل کو کرا یا ہما نکاح ورست سے تو بینے اگر باپ نے اسپنے بیٹے کا نکاح ابنی ولا بہت میں کرد یا ہے تو میٹے کے دل کو کرا یا ہما نکاح ورست سے تو بین ولا بہت میں کرد یا ہے تو میٹے کے دل کرا یا ہما نکاح ورست سے تو کی گ

با نغ ہونے پر ہمی وہ نکاح فنے بنیں ہوسکتا۔ ہاں اگر باب کے علادہ کسی اور نے جیسے چپا دی ہے کردیا ہے تو برغ پراس کواس کا ح کے فنع کرنے کا اختبار ہے بس بہاں بھی ہی حکم ہے کہ اگر کسی بچرکے باپ نے اپنے جیٹے کوکس شنخ کا مرید کرادیا ہے تو بالغ ہرنے کے بعداس کرفسنے بعث کا اختیار نہیں ہے ہاں اگر باپ کے علامہ الیا مولس تروه بعت كاعاده كرسكتاب.

مرد ہے روہ بیت کا اعادہ رسلا ہے۔ عضرت قدرة الكرانے فرماياكر بيض مثائخ روز كاراور وسوفيه مانى كوار ببعدت مرطب فقہ سے لبنا جا ہے المردادر ماحب ہمت ایسے دور کا کا تھ بین اتھ نے ہیں جو صالح اوز يک

كردار بهونية بين ليكن اس ففيركا خيال بيهي كرمبرر ذيل مشرليف الدا دني واعلى سے خواه ده كسى طبقه سے مهوں اس طائعنه عاليه كوسعيت بن قبول كرمينا جائي اورجولوگ توبر كرما جلست و

ببارندگی چون درافتا د منغ ندارد زبوم و بر آبی در یخ کم مرکن که او الل احسان بود برو نبک و بد بر دو یکسال بود

ترجمہ: - جب بادل برسنے ہے کا تاہے توز بین ہو یا یا نی سر مگر برستا ہے اس طرح ہو کوئی صاحب اصان ہوتا ہے اس کاردیم برنیک وبد کے ساتھ کیسا ن موتا ہے ۔

حنى تّغا لى غفاسسے اورمنتا نمخ كرام صفيت غفارى كيے منظر بيں ساسى طرح ان كا ايك لازمى وصف مننارى ا در بیب پوشی بھی ہے ۔ بس بوکو کی مہر بان اور رحمت سبحان کو فاجروں اور برکاروں سے دویر رکھنا ہے وه ننيوخن كيمنعب سيعبده برابنين موتا. م

منثوتا توانی زرحمت بری که رحمت برندت چورجمت بری

ترجمہ:-جہاں کے ہو سے دحمت سے بری نہو کہ اگر دحمت سے گراز کرے گا تو دحمت سے محردم ہوجائے گا۔ جب بهلى مرتب رايات علائى واعلام فقرائ كانزول ظفراً باديس بهوا " الله تعالى اس شهر كوا فتول معضوط لك توحفرن بینغ حاجی چراغ منداور قدوة الكبرا کے درمیان جامع مبد ظفر نیان میں اتفاق کا لماقات ہموئی۔ یہ روزن حضرات دیاں تشریف فرماتھے کم چردوں اور ڈاکوؤں کی ایک جماعت وہاں آئی یہ لوگ چوری اور و كيتي مين بهبت مشهور مق المول في حفرت قددة الكبراك سلمن داخل ادادت موني كي در خواست کی اور اس پرمعر ہوئے - حفزت قدونة الکرا انعازرا و انکسا رصاجی جراع کی طرف منزجر ہو کر فرمایا كرًا بِان لوگدن كوا بين مريدون مين داخل كر ليجئے - انبوں نے فرما يا كدارا دنت مام بہے تو به كا وربير لوگ ترب كرتے بنيں ہى ۔ بس يا دادت ميں كس طرح داخل ہو سكتے ہيں اس سلسلہ بس با مم سبت كچھ اصرار ہوا دعا جى چاغ مندكسى طرح را من نهيں موئے انب حضرت قدمة الكبرانے فرما ياكہ ہم جوا غرد لوگ بيں اورسائں كواپنے دروازہ سے

ناامیدوالیں بنیں کرتے ہیں۔ بیران لوگوں سے کہا کہا گئے بڑھوتا کہ ہم تم کو اپنی بیعت وارا درت ہیں وا فل کریں۔ان لوگوں نے اپنے ہا تھ آ ب کے ہا تھ میں دیئے جیسے ہی حفرست نے ان میں سے ہرا یک کا ہا تھ اپنے وست مہادک میں لیا وہ لرزگئے اور تو ہر واستغفار کرنے لگے جیب نو دا بنوں نے تو ہر کی استدعا کی ترحفرت نے ان میں سے ہرا یک کو ز ہر کرائی ان کے مربر ٹر گوپ رکھی اور ان کے بال تراشے جب حق تعالی نے ان کو خرف لادھے مشرف کرا ہا تو بیعت کی برکت سے سلوک کی ترفیق ان کو حاصل ہوئی اور اسپنے زمام نے کے مشہور مشائح اور بزرگان طراحیت میں ان کا شماد ہوئے نگا۔ سے

که آری خسیلی زبتخانهٔ کنی آست نانی زبیگانهٔ

ترجمه بریمبی بت خانه حضرت خلیل جیسے خدا دوست کو پیدا کرتا ہے اور ایک بیگانه کو ایناآکشنا بنادیتا ہے۔

معنرت قدوة اللبرا فرمایا کرتے نفے کم ہم اس وقت کک کسی کو مرید بنیں کرتے۔ جب نک اور محفوظ بیں ابیم فرید و ن کی فہرست میں اس کا نام بنیں دیجھ لیتے۔ اور کسی کے باتھ میں اس وقعت تک اپنا با تھ بنیں دینے مریدوں کی فبرست فرما باکرتے ہفتے۔ کم تم اور بیں جب تک مغفورین میں اس کہ نام مکھ انہیں یا تھے۔ اس کو ایس کی فار اور دت میں آبرل کرلیا ہے۔ ان ملفوظات کا جامے اور مولف (حاجی نظام غریب میں اصرت کا مہر کا ب بخا۔ اس وقعت ہو اگر فلسطین میں بعقی لوگوں نے فرنگیوں کے ڈور سے پوس شبدہ طور پر حصرت میں معنی اس کے باتھ برا اسلام قبول کرلیا اور کا فی تعداد میں بعیت سے مشرف ہونے کے لئے آئے حضرت نے اور اور پرقول کرلیا ہور کا تی تعداد میں بعیت سے مشرف ہونے کے لئے آئے ۔ حضرت نے اور اور پرقول کو اور اور پرقول کرلیا ہے ، چنا نچران لوگوں کی اولا در نے جی اس ادادت کو بورا کیا۔ دوہ اس فا غران میں دسے )

مبان ما وشماعهد درازل فتست کمبرار سال بر آید مان خستینی مرایقین است کر برتخته عقیده خولین بهای مهرمن من و گرته تو نگرینی

ترجمہ: ہمارے اور تمہارے درمیان از لے یہ عہد موجیکاہے، ہزادس سال گذرنے کے باوجود بھی وی اولیت، مجھے بیتین ہے کہ اپنے عقیدہ کے مطابق تم میرے رخ کے علاوہ کملی درکونہیں دیکھو گے۔

جعے بیں ہے د اپنے علیدہ کے معاری میں برے دیا ہے مارہ کے دقت اجابی تقریباً پول فراد اکرتے تھے کراشرف میں مارٹ کے دقت اجابی تقریباً پول فراد اکرتے تھے کراشرف ہما گیرام کم از شیخ جاگیر نمیتر دمین میں انٹرت ہما گیر موں میں شیخ جاگیر سے کم نہیں ہموں ہجن کا بہ قول ہے " میں اس دفت نک کسی سے مدین این جب مک میں اس کا نام اوج محفوظ میں نہیں و یکھ لیتا ۔ کر میرے مرید وں میں اس کا نام اوج محفوظ میں نہیں و یکھ لیتا ۔ کر میرے مرید وں میں اس کا نام اوج محفوظ میں نہیں و یکھ لیتا ۔ کر میرے مرید وں میں اس کا نام مرقوم ہے جن کی منفوت کا وعدہ کیا جا جبکا ہے " ادریة ول می چیمے ایسی کا ٹ کر ق مو فی گز رہے والی میں اور کی موری کے ایک طرف منزی ا در ایک طرف مغرب ہے اگر میں پہا ڈی طرف اشارہ کر دوں تو دہ بھی تاراد دی گئی ہے جس کے ایک طرف منزی ا در ایک طرف مغرب ہے اگر میں پہا ڈی طرف اشارہ کر دوں تو دہ بھی

ربزه ریز ه به وجائے بیم حفرت قدوة انكبرانے حالت و جدیب یه اشعاد فرمائے۔ م

گر ہمائی ہمنم ازہم کشاید مال وہر سمجھ گرددن بود درزیر بالم استخان بادشاہان چون نشیند برمردسلطنت گرنہ باشد برمرشان سایہ من سائیان ترجمہ:۔ ہلئے ہمت اگراپنے بال دہر کھولے تو آسمان میرسے پردں کے بیچے انجائے، بادشاہ تختِ شاہی پر کسطرے بیٹھ سکتے ہیں اگران کے مردں پرمیراسا یہ نہو۔

> مرا بخداز خدا خواستم زین قیساس خدا داد برداد محردم سسپاس

ترجمہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس قیم کی جس قدر نبو امہیں کی ہیں اس نے اپنے لطف و کرم سے ان کر قبول کر لیا ہے۔

عور نول کی بعیت کا معاملم کو بھی بعیت کیا ہے درمایا کرمٹنا کنے صوفیہ اوراس طالفہ علیہ نے عور ترن سے بیباکرانٹد تعالیٰ کا ارشادیے:

توانبی بیت فرالیاکری: دران کیلئے اللہ استغفار فرائی بے شک اللہ بہت بخف والا ہے مددح فرانے والا ہے۔ فَكَالِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِلْ لَهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُوْلَ لَنَّ حِيْدَهُ وَ اللهِ

المنتحنه ١١ المنتحنة ١١

attente attente attente attente attente attente

عور تول کومبعیت کرنے کی کیفیبت صدیث شرایب میں اس طرح ند کورہے۔ بے شک جب عفر د نبی کریم میں الذیلیہ وسلم عور تول سے مبعیت بیتے نفتے تو بعیت کرنے والی عور تیں یا نی سے بھا ہوا بیالہ ہے کرحافر ہو تیں اور دہ اپنا ہا تقداس بیالہ میں وُ انتیں۔ بھررسول اکرم صلی انتہ علیہ دسلم اپنا دست مبارک اس یا نی میں ڈا ستے ادر عور تیں بودہ کے بیچھے بیچئی ہو کی عمو تی بختیں ا

آندگان ا ذابایع النساع دعابقدح من مایونفس اید بیهن فید علس سول الله علیه وسلمید بیده بید جالسگامن در اع الحجاب -

مشائع کرام بھی معنت کے مطابق عور توں کو مربد کرتے تھے۔اس فقیر کے نز دیک بورت کی بیویت سوائے اس کے کچوہنیں کہ اس کونصیحت پر د ، پوشی کی جائے اور اگر کسی عورت کو بر نوامش ہرتواس بات کی کوشش کرنی چاہئے کرد ، مراصف نراکے اور پر د ، میں بیٹے ،
کوشش کرنی چاہئے کرد ، مراصف نراکے اور پر د ، میں بیٹے ،

سكندرنامه سي

چه نوش گفت جمشید بازای زن که در پرده یا گور به جائی زن زنی کو نمن بدبه بیگانه ردی ندار د سشکوه خودو سشیم شوی ترجمه ا- جمشدنے کیاعده بات کمی ہے کہ عودت کی جگہ پر دسے میں یا قبر بیں بہتر ہے جوعورت ناموم کومنہ دکھاتی ہے۔ اس کی نه عظمت باقی دہتی ہے اورنہ شرم دجیا۔

عورت کو مرید کرتے دقت نماز د روزہ کی تاکید کرنی چاہیے ادر شوہر کی رمنساہون ادر رصاطلبی کی اس سوتر خیب دیں تاکہ عورت اپنے شوہر کی فرما نبرداری کرے ادر نیب وزینن کرکے نوش گرئی کے ساتھ شرم کا استقبال کرسے مشرم کی خاط ہو ٹی ایک ایسی عبادت سے کر کئی وردیا وظیفراس کے برابر میں ہرسکتا ۔ یہ باتیں ان عور توں کے بارسے ہیں کی گئی ہیں ہر زریور وزینت کی طف رخیت رکھتی ہیں ۔ ورد لیعف عورت المج کر ہمیت سے دخیت رکھتی ہیں۔ ورد انبعض عورت کر ہی تعالی نے کشف واقعات میں الیسام تبر معطا فرمایا ہے کر ہمیت سے اصحاب سلوک کشف واقعات میں ان کے دست نگر رہے ہیں۔ اور ان کا مرتبر ہمیت سے اللہ والوں سے بھی دو بہند تھا۔ جیسا کہ صاحب فتر صات دمی الدین ابن عربی مورتیں بھی شابل ہوجا تی ہیں۔ لیکن باعتبار تعلیم وول کیا ہے وہ مردوں کے بارسے میں ہے البتہ کہمی کہمی ان میں عورتیں بھی شابل ہوجا تی ہیں۔ لیکن باعتبار تعلیم کو کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ان میں جید اجال ہمی ہیں۔ حب دریا فعن کیا گیا کہ ادال کتنے ہیں ترک کر جا لیس نفوس کہا ہے اور نفا کی ان فرک کیا گیا کہ ان میں استعال کیا تو فرمایا کہ ان میں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں ہیں۔ اور انہوں انہوں انہیں استعال کیا تو فرمایا کہ ان میں انہوں انہوں انہوں انہوں کو تو میں انہوں کی انہوں کیا گیا کہ انہوں انہوں انہوں ہیں گ

می ایک جرات بین عبدار حمان سلمی صاحب طبقات الصوفید نے " نساء ما بدات وعورات عار فات اسکے احوال

قال بعضهم ولوكان لنساء كمها ذكرنا لفضلت اللنساء علے الرجال. (بعضوں نے كہاہة اگرايسى عورتيں ہوں جن ﴿ وَكُركيا كَيَا اللّهِ توده مرد دن سے زياده بزرگ ہوں گ) ننعج

> فلاالتانيث لاسم الشمس عيب وكا التذكير فخد للهلا ل

مروجمہ ۱۔ سمس کا اسم مرنث ہونا عیب نہیں ہے لیکن ہلال کے لئے مذکر ہونا قابل فخر نہیں ہے۔ چنائچہ ایسی صالح مورتوں میں ایک حفرت وابع عدورہ ہیں بیننے میفیان توری ان سے بہت سے سائل دریافت کیا کرتے تھے ان کے پاس جا یا کرتے تھے ادران کے بواعظ سننے کا ان کوم بعث شوق متما۔ ایک مرتبر حضرت سفیان توری ان

کی خدمت بیں گئے اوران سے دریا دنت کیا کرسلامتی کیاہے؛ برموال سن کررا بعمد ویرو نے مکیس۔ سفیان نے

دریا دنت کیاکرا بکس بات برد دنے تکیں تواہموں نے کہا کہ میں اس سلامتی سے نگ آ می موں۔

حفرت بی بی را بعربی ا در معفرت فا طمه منکو حرمینی ساطان ایم زخضرویہ کے فضائل اور مجابدات است دیادہ منہور ہیں مبساکہ ٹراکھا و اس میں گذر جکاہے اور طبقات میں بیان کیا گیاہے۔ حضرت ام احسان اہل کوفریں ایک زاہدہ خاتون تقیس۔ حضرت سنیان توری ان کی خدمت میں بھی گئے ہیں بعض کہتے ہیں کر ان (ام احسان) کے زید وعبادت کی بناد پر حضرت سفیان نے ان سے اسکاہ کرنا چاہا متنا۔ مغیان نوری کہتے ہیں کہ ہیں ایک باران کے گھری بہنجا تران سے بہال چائی سکے ایک کہ ہے کے سوا اور کو کی چرز ہیں بنی اور وہ بھی پران چائی تھی۔ ہیں نے ان سے کہا کہ اگر تہارے چانا د عجا کیوں کرایک رقعہ کھو کر بھیج دیا جائے تو وہ بھی پران چائی تھی۔ ہیں نواس سے بھی بہت باند خیال مرجود سے جرتم نے کہا۔ جواب دیا کا حجب اس بہنی سے سوال ہیں کرتی جواس دنیا پر متصرف سے اور اس کا مالک ہے تو کھیر محی اور سے کیا موال کردن جواس برتھ ترف اور تدریت ہیں دکھتا ہے۔

معفرت فدرہ الکٹرانے فرماً یا کہ اگر جہ عورتیں بھی المست مراتب بر پہنچی ہیں ایکن ان سے مریوں کا ترمیت بنیں ہوسکی ہے دلوگ ان کے مربیہ بنیں مہوئے ) اس لیے کہ ان کا بردہ اس جیز بیں حاکل اور اس کے منانی ہے ۔ جس طرح کر فرت کے مرتبہ برکر کی عورت بنیں بہنچ سکی۔ ہاں یہ ضرورہ ہے کہ بعض مشامح نے

ان سے استفادِ ہ کیاہے ادر معالف وحقائق عاصل کئے ہیں .

تعفرت شبخ قی الدین ابن مورنی فتر حانت کمبر می بیان فرماتے ہیں کم میں کئی سال تک واطر بنت المتنی کی معت میں حاضر ہم تنار ہا ہموں ادر ان کی عرفال ۵ مسال سے کمپید زیا دہ ہی مہر گی میم بھی مجھیشرم آتی تھی کہ میں ان کے جہر: بیرنظر ڈالوں ان کرایک نظر دیجھوں اس عربیں ان کے جہر: کی تازگی اور نازکی کا بر ما کم تھا کہ کہنتے ہیں کہ تصيفها

مجر ک<sub>ه</sub> کی ان کو دیکھتیا نفاوه ان کو مجرد ه سال کاسمحتیا تقیار ان کا الله تعیالی کے ساتھ عجیب ہی معاملہ تقا وہ مجیسے ان مام وگرن میں جوان کی خدمت میں ماصر مہوتے مقے زیادہ مینز سم منی تغییں اور فرمایا کرتی متب کریں نے اس تعل كى مانغد كسي كرمېنى دېجيما رجيب وه ميما ل أتاب توابنے تمام اوصاف و كمالات كے سافذ ميال أتاب ادريا شرعيم مبين جعيدالكرا تااورجب بيان سے جاتا ہے تربیت كميسات سے جاتا ہے اورمرے سامنے كميد حبور كرمين ماتا-معفرت شيخ إكبر فرمات مين كروه كها كرنى عبي كم التارتعال في والتحالكتاب كر مجيم مشغول د يخفي ارميري تعربت بجالا نے کاعکم دیا ہے۔ مبکن مندائی قسم یہ ‹ ، فاتحرالکتا ب «الند تنها کی سے میری مشفرلبہ یہ میں مانع ہوکراپنی من وجرب میں نازیں کا ساتھ کے ایک مندائی قسم یہ د ، فاتحرالکتا ب «الند تنها کی سے میری مشفرلبہ یہ میں مانع ہوکراپنی طرف مجیے کہیں نرمشنول کرسکی ۔ادرمیرا حجاب نربن سکی ۔ ایک دن کچہ بٹنا کنے آپ کی فدیست میں میٹھے ہوئے ستھے کرایک ضعیفراپ کی مدست بین آئی اور کہا کرمیراشو ہر ندل ن شہری سہے اور دیاں وہ درسری شاری کرنا جا ہتا ہے۔ فاطم ننے کہاکہ ترجا ہی سے کہ تراشوہردالیں اجائے۔اس نے کہا ہاں۔ میں نے فاطمہ کاون مترجر ہوکر کہا کہ اسے مادر موسم! آبِ شن رہی ہیں کہ برعورت کہا جا ہی سہے انہوں نے فرما یا کونم کیاجا ستے ہمو! میں نے کہا کم اس عورت كامتعدديدا بونا ميل ميئ - النول نے فرر أ فاتحرا كما ب سے كہا كہ اسے فانحر الكذاب معا وا ور فوراً اس محترم ركوم أورب كه كوانمول نے فرراً فاتح اكت ب كر طرحنا نروع كرد با (سوره فاتحه) اوران کے ما تق بن بھی پڑھنے سگا۔ یں منجھ گیاکہ ابنوں نے مورہ فانچہ کو پڑھ کو کوئی صورت پیاکی ہے اوراس صورت کواس بورت کے شوہ کولانے کے لیے ہمیما ہے۔ بینائیہ بھیمتے وفنت انہوں نے کہا کراے فا تحنہ الكتاب فلان شهريين حافزاورجهان اس عورت كے شوم كرد كجضا اس كونه مجيورُنا يعب نكب يوان مذ ليے اً وُرخِيا بِخِرْ مَا نَحْرِكِ بِصِينِ كے بعد اس كے شوم ركے آنے ميں بس اثنا وفنت صرف ہوا بتنا اس مسافت كے

صفرت قدونه الکیم افیا کر بینی کاراوت باپ سے اُوکی اور آفری ہے کہ بینے کے پیکونعری
ادر ہمیکا جہانی کی بدورش اس سے نامت اور لازم ہے۔ بس اگر وہ طریقت کی تربیت بھی کرے تر دو مق
جھادر دونستیں باہم مخفی ہوجا ہیں گی۔ اس طرح اگر کوئی باپ بینے کا ہر مد ہو مبائے تربیعی مبائز ہے
جہادر دونستیں باہم مخفی ہوجا ہیں گی۔ اس طرح اگر کوئی باپ بینے کا ہر مد ہو مبائے تربیمی مبائز ہے
جہادی حضرت میں داخل ہو گئے توجیب شیخ مرید ہوکردالیس آئے تواہمول نے اپنے والد کے بینا نہ
شامی کے طروف توٹر نافروع کرد بھاور بینا نریما وروازہ نوب معبد طیند کرد با توان کے والد مول کی جیت پر
میرسے اور بالا خان کے ایک بڑے سروانے سے ان پر نیمے تیم بھینکنا نزوع کیے تو وہ سرواخ رفتہ رفتہ نگ ہم نا
مروع ہوگیا۔ جب خواجراحمد ابدال سے والد نے اپنے بینے کی برکرامیت دیمی تواس و فقت ان کے ہا تھ پر تر بہ
کرلی اور ان کے مرید ہوگئے اور اس قسم کی اور بھی شالیں ہیں کہ لوگ اپنے بیٹیوں کے مرید ہوگئے ہیں تر یہ الڈتا قال

مربدخفبقن مل مرادس السب كروه مراديق منهذ نالر رشداس كر ملعت ادادت عطانه فرما الد بب مرید مرادی فرق اتناہے کم مرید مبتدی ہے اور مراد منتی مرید متحل ہے اور مراد عمول ہے جببا کہ حفرت موسی علبہالسلام سنے فرمایا:

ك مرب رب مرب العامر اسيندكشاده فرا دس-

(اےمجوب) کیاہم نے آب کا خافرآپ کا دمبارک مسینہ دعلم وحكمت ادر فورمعرفت كيلين كشاره نه فرمايا. ك ميري دب مجعه ابني ذات دكما . بي تجه د يكعول فراياتم مجع برگزندد يمد سكوسك

رُبِّ الشَّرُ حُ لِيُ صَلَّى بِي فَي صَلَّى الدوم مصعلی صلی التُرطير دستم کے ليے فرما ياگيا : ٱكَمُ لَكُ مُ لَكُ صَلَى كَاكُ مُ لَكُ مُ لَكُ مُ لَا كُلُ ياحفرت موسئ علية لسلم فيعوض كيا: رُبِ أَيِرِنِي ٱلْفُلُ الْيُكُ قَالَ لَنْ تُرْسِينُ عَمْهُ

حفرت رسالت بنا ه ملی الله عبر دسل سے فرما یا گیا: اَکـمُرتَدَ مَا لِی رَبِّلْکَ کَمَ

كياآب نے لينے رب رك قدرت)كونرد كھا اس طرح مربدرا در دہے اور مرا دمزل رسیدہ ہے ۔ بس ایک اور دمزل رسیدہ تک بنیں بینے سکتا۔ دولا براربس موسکتے۔

منقول ہے کہ مربد میں جار چیزیں ہونی جائیں اکروہ حقیقی مربد بن سکے۔

١- مرص وصحت دونوں اس محلط كيساں موں ادر سرحال ميں راصني رضائے اللي رہے. ۲- نقر د غنااس کی نظریس برابر ہوں۔

٣- تخلوق كى مدح وزم دونون كو يحسال سمجھـ

م - بہشت و دوزخ ددنوں اس کے لئے بابر ہوں۔ بغانچہ ایک مرید کا مقولہ ہے کہ میں کونین سے سوائے اُس کے اور کچے نہیں جا ہتا ہوں. مرید کوارا دت نور دنیں ہونی دبیکر ترفیق اہلی سے اس میں بہا ہونی ہے) اور مرید قائم بخود ہے میکن مراد

قائم بخ ہے (ہی ان دونوں میں فرق ہے) منتول ہے کر مفرت شیخ ابوالقاسم گرگانی سے دریافت کیا گیا کر در دلیش کر کم سے کم کیا چیز مطلوب ہونا چاہئے جس کے باعدت اس برفقر وارادت صادق آئے آپ نے فرما یا اس بس تین چیزیں مونا جا ہیے اور

اله بالله م ع بالمنشرة الله العواف مه الله الفرقان مه

ان تین سے کم نہ موما چاہئے۔ ١- بيوند درست لكانطي - ٢- يج بات سن سكة اور كبرسك سر سيدما ياؤل زمين يردكه سك اس دقت ماحریٰ پر کی درونیش بھی موحدد تھے ۔ حبب ان باتوں کوسسن کریہ لوگ اپنے مقام پروالیس آئے توا ہی میں کہنے لگے کہ آؤ اس موصوع پر ایک دوسرے سے کچھ گفتگو کریں۔ چنا نچہ ہرایک نے کچھ نے کھ اس سلامیں کہا۔ جب سے علی جوری (داما گنج بخش) کی بولنے کی بادی آئی تو آپ نے کہا ۱۔ درست بیوند لگانے سے مرادیہ ہے کہ بیوندفقری نیت سے لگائے، زینت کے خیال سے نہ لگائے ا گرفقر کی نیت سے بیوند لگامے گا اور اگر وہ نا درست بھی لگ گیا توحس نیت کے باعث وہ

۷۔ پسح بات سننے اور کہنے سے مراد ہی ہے کہ حال سے سنے خودی سے نسسنے اور نیت و حق اور ذکر ووجد کو اس میں صرف کرسے نہ بہرمنزل (بعنی حق رسی سے اس میں تصرف کرسے نہ کہ خوش طبعی ا ورمزاع کے طور پر) اور اس بات كوعقل معنهي بكرحقيقت ذندكى كعسامحه سمجع

٣- سدها پاؤں زمین پر رکھنے سے مرادیہ ہے کہ پاؤں جب زمین پر مارے تو د جرکے ساتھ ماہے

لہو ولعب کے طور یرنہ ما رسے۔ مشیخ ، بوری کی اس تومینے کوان کی عدم موجودگی میں شیخ ابوالقاسم گرگانی سے بیان کیا گیا توانہوں کی در نے فرمایاکر اس نے درست کہا۔ الشرتعالی اس کواس کی جزاعطا فرمائے۔

تحرفر بہنانا الن قددة الكرانے تو فر بہنانے كے سلسله بين فرطايا :
الن قد علامة العشاق خرز ماشقوں كا عدرت سے ادر فاسقوں كے

و هيبة على المنساق نوز بينا نادسول اكرم ملى الدعليه وسلم كي سنت ہے اور تمام مشا مخ كااس بيا تفاق ہے كر مضرت جبريل عليداللام رسول اكرم صلى المدعليه وسلم كے ليے باركا وصدبت سے نوق لے كرآئے مقے اور حضور اكرم صلى الله عليه دسلم نے اس کے جار مکروے کراد میئے تقے۔ ایک تعلد حضرت او بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوا یک مکر الحصرت عمرفاروق رصى التدعنه كوا درا يك معفرت عثمان بن عفا ن رمنى التدعنه كوا ورا يك تعطعه حفرت على مرتبعلى ابن ا بى طالب صى الله عنه كوعطا فرمايا ا وروصيت فرمائى كه اس كى حفاظت كرو، حاجت كے وقت اس كونكالو، أيك ن مرود کونین صلی الندملیہ وسلم نے ان مباروں حضرات سے وہ قطعات طلب فرمائے۔ اصحاب مٰدکورسی سے مین حفزات نے یہ کریے لاش کئے لیکن ان کونہیں ملے حفرت علی کرم الٹندوجہہ تسٹرلیف لائے ا درجاروں تطعات حضور ملى التُدولير وسلم كى خدمت مين بين كرديئ و حضور صلى التُدعليه وسلم كا فرمان بهوا كه ل على تم كومبارك بهوه بہنوادر دوسروں کو بینا ؤ۔

میں بہت دسول اگرم میں الد علیہ وسلم مواج کی سیرسے و نبا ہیں والیس نظر اجب او اصحاب کرام پر یہ بات فلام فرما کی اور در ما کی اور در مکتوم لا تمنا ہی کے بائے میں بات کر دیگا فی اور در مکتوم لا تمنا ہی کے بائے میں بات کر دیگا فی اور در مکتوم لا تمنا ہی کے بائے میں بات کر دیگا فی اور در مکتوم لا تمنا ہی کے بائے میں بات کر دیگا فی ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے در یا دنت کیا اور میں اللہ میں عدالت کا ایک و تقدیمی فردگذا است نہ نہیں کروں گا رمیح مصد ن وصد فی اللہ میں عدالت کا ایک و تقدیمی فردگذا است نہ نہیں کروں گا رمیم میا کی بارش سے کشت زار روز گار کو سیراب کروں گا بھر حصرت علی مرتضی کا دریا وفت کیا گوانہوں نے فرایا کر چرکہ خرقہ نفس کا ہر وہ پوش ہے لہٰذا سراوار یہ ہے کہ اس سے سترعیوب کا سے دریا وقت کیا توانہوں نے فرایا کہ چرکہ خرقہ نفس کا ہر وہ پوش ہے لہٰذا سراوار ایر ہے کہ اس سے سترعیوب کا کا لیا جائے بحضرت دسالت بنا ہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اے علی یہ فرقہ تم کو مبارک ہو کہ اس کی مشرط مہی کھی جو تم نے بیان کی ۔

متنوي

چو خرقه آمدازستّارعیوب بیوی خانقاه سیسخ مجوب مریدان را بتونسیق خلافت نویدی داد با عزو کرامت کرمن با برکسی از ره خطابی سوالی میکنم گوید جو ابی مرادراخسرقه تشریف دادار بپوستانم برای یشخ ستار ترجمه: متاریوب کی بادکا، می مراری میمرب کی بارگاه پر بب خرقه یا ترحفنور صلی الله علیه وسمه نیم نوشخری مرادی نوشخری مراد می نوشخری مین خراب دیگا تودا دار اظم مین نوشخری مین نوشخ مین نوشخ

مرجادُتم مرنے سے بیلے۔

موتواقبلات تموتوا

فنا كرچكے ہیں ا درجن كا :

معودوا بسی ای محدود این این از این از این اور از این اور از این این از این اور پینے کی جیزوں (الکولات مشروبات (در ملبوسات) سے ہما ری خاطرروک لیا ہے۔ لیفیناً ان کو ہم اپناراست دکھا دیں محیدی اپنی ذات تک پہنچنے کا داستنہ۔

نے البخ نشانی وجوانی خواہنا ت کے الات کو لذا ید سے روک بیا ہے اور صبم و مبان اور فانمان کواس راہ پر

متنوي

ای صوفی صافی گهر، مهرونین بے مرا اللہ میں المرا میں برون وجوبان ما اندر کرد بی برون وجوبان ما اندعیسیٰ ای بسر بکشائ بال دیر ویر خوش پرشوا دوام رہین برجرہ درکیوان ما خوش برشوا دوام رہین برجرہ درکیوان ما خورہ ادوان دونوں کے بغیر بھی ہمائے تا کہ جمع دماں سے گذرجا ادوان دونوں کے بغیر بھی ہمائے تا تا تیوں ہم بہ حفرت میں کی طرح کے بیٹے بال دیرکھول ہے اورخوبھودت پرال کے ساتھ پرواز کرتا ہوازین کی تعدین کی کرمائے آسان پراجا۔ حضرت قدود الکبرا نے فرمایا کہ اس فعیر کے نزدیک و وجامر جس کا نعلق عادت سے ہے دیون عاد نا ہو بہاں بہا ہم اس بھی کہ جام اور خرقہ عین شخص ہمیں ہے ۔ بلکہ و وایک عرض دوائم بالیس بہا جا تا ہے اس بھی کہ جام اور خرقہ عین شخص ہمیں ہے ۔ بلکہ و وایک عرض دوائم بالیس کا کوئی جو مرد جود سے ہے جس و فعیت تمام اع منا اور بجوارے انسان اس نعا کہ ان ( د نیا ) میں مرفع بالیس کا بہنا اس بات کی علامت سے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا ہے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا ہے کور سکا ہے اور سے اس بات کی علامت سے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا ہے کور سکا ہے اور سے اس بات کی علامت سے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا ہے اور سے اس بات کی علامت سے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا ہے اور سے اس بات کی علامت سے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا ہے اور سے اس بات کی علامت سے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا ہے اور سے اس بات کی علامت سے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا ہے اور سے اس بات کی علامت سے کہ ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا کہ اس کی ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا کہ ایمی کی ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا کہ ایمی کی ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا کہ دیکھوں کیا کہ کوئیس جھوڑ سکت کی ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا کہ کی ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا کہ کی کی ایمی و دنظا سرکونیس جھوڑ سکا کی کا کہ کوئیس جمل کیا کہ کوئیس جھوڑ سکا کی کی کی کی کوئیس جھوڑ سکا کی کی کی کی کوئیس کی کی کوئیس کی کی کوئیس کی کا کوئیس کی کا کوئیس کے کا کوئیس کی کی کوئیس کی کی کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کی کوئیس کی کوئ

ترک عادت بنیں بوسکا۔ پس بوکوئی اس مرتبہ بر مجرتا ہے اس کو خام کہا جاتا ہے: قال الانش مثالیس الحجاب ببیت العب و المعبود سوی العادات المطبیعة حفرت انترف فوظ تے بہی کردد اور معبود کے درمیان عادت اور طبیعت کے سوااور کوئی مجاب بنیں ہے۔ قال الانش مث لیس الوصول الی اللّه مال ہدینے ق العادالة

حضرت اسرن فرطقے ہیں کر اس وقت کک دمول الی الله میسرنہیں ہوسکتا جب کک عادات د طبیعہ ) کوترک ندکما حافے۔

ا جا مستجرمین این دهمان در مران در عمران در عمران کرد اند مند مین به با کرتے تھے اور اللہ مستجرمین این در مین بین کرتے تھے اور اللہ میں دو تعت مفرت مخددم عالم دبیتیرا کے بنی دم شیخ علا دالہ بن و کہنے نبات ) قدس و کن خدرت میں ما فرس اللہ میں میں مور میں میں مور میں اور باطنی نظر سے لوازا گیا۔ حفرت نے علی مور کے نباس می معرمیت فرمائے ہیں نے وہ تمام کیر سے اس و زایک فقیر کود سے دیے دبیق معاندین اور معارف میں میں مور میں اور حدد کی نبایہ میر کی خدور ہوں کا در میں میر سے اس طرز علی پر کمانہ مین شروع کر دی معارف نر کی کر تند کے خاص لباس کود دمرے کو دیے دبیا جا میے بہات کہاں سے میں میں ہے کہ شیخ کا خرقہ سائیل کر مجتن دبا۔

قطعه

اگر بابد کسی از خلعت خاص نباتند جا نزست بر دیگر ایزار کشر کر این لطفی بوداز جانب او نباید دادنس از دست یکبار کر آن لطفی بوداز جانب او نباید دادنس از دست یکبار دادنس اگرکش شمن کوخلعت خاص المجان با بیار اینار کرناجائز نبی ہے یہ توخلعت خاص ہے اس کو یکبار باقع سے نبی دیناچا ہیئے۔
دامے کی طرف ہے ایک لطف خاص ہے اس کو یکبار باقع سے نبی دیناچا ہیئے۔
کوگوں نے ہر بات صحرت شیخ زقدس مرہ انک پہنیا دی (کرانزت نے عطافر موده خرقہ کسی کو خیرات کردیات صحرت نے ان دوگوں کی بات سن کر در مایا کو فیر کا فعل ہے معنی نبیر ہوتا ہے کہ دریافت کیا۔ اس ماجزنے ان سے کہا کہ نبا نے جامر عن بیر بر ہم بیر بیر عبن بیر تو اس کو کو حرم سمجا ہی نبیں جا سکتا اس بیا کہ جام عرض ہے جوم شیر ہے اس کیے وہ برصورت بنیر ہے ادر بیر کی منات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اور حس نے برکی صفات سے اکتباب نبیر کیا ہے۔ اس کو میر سے کیا نبیت ۔

مصرعہ، ۔ مشتان بین مُحَمَّدُ ومُحَمِّدُ اور مُحَمَّدُ اور مُحَمَّدُ اور مُحَمَّدُ کے نفطی ترجم میں برا افرق ہے)

جب ماری پرگفتگو حفرت بیردمر شد کے سی مبارک بحث بنجی تو بهت زیاده تعویف فرما أی ادر تحیین دا فرین کی ادراس فقیر کے حق میں دعاکی کر دولتِ اسٹرنی کا شہرہ اور شوکتِ سنٹگرنی کا اوازہ مشرق سے مغرب کہ بہنچے قطعہ

متنوي

ملمعہ آن کسی در پوسٹ ای یاد کہ برتا بد ہمسہ لمعان انوار نہ آن کو در دورنگی بودہ باسٹہ کہ یکن بست بد اندربن کار ترجمہ ا۔ اے دوست ملمعہ وہ پہنے جوتمام لمعان انوار کو چیکائے نہ کہ وہ بودورنگی میں بھینیا ہوا ہو کیونکہ اس کا ہیں کیرنگی ہی جیکٹی ہے۔

یرنگی ہی جی تی ہے۔ اگر رید بر بر دارخوقہ بینے تواس کواپنے دل میں بر بختذارادہ کر لبنا با ہیئے کہ میں نے یہ سے بر سر فر فرم فعر ایڈ تدا الاکا رشاد سے و

وَطَفِقًا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ اور دونوں جنت کے بِتِّوں سے اپنے قَرِّمُ قِبَانِے لِگے۔ قَرِیْ الْجَنَّةِ ذَ ہِلْہِ جُمْمُ کُوچِپانے لِگے۔ قَرِیْ الْجَنَّةِ ذَ ہِلْہِ اللّٰہِ اللّٰ

ا دراس کے حدوث کے وصف سے بنو و کومتصف کرنا جاہئے۔

حضرت قدودة الكراسي كسي تعف نے دريا فنت كياكر جب سلوك بيں باطن كا عتبار سے تريجراس ظامرى فرند

له ب١١ ظه ١٢١

کی کیا خردرت ہے (اس سے کیا حاصل) حفرت نے جواب میں فرمایا اس لیے پہنتے ہیں کر عوام میں اور ان میں تمیز ہو سکے اوران صفات سے جواس خرقہ کے جوہر حردف سے حاصل ہوتے ہیں اگر صرفی منفسف ہے ترکس دونیہ جیارت میں اگر سرفی منفسف ہے ترکس دونیہ جیارت میں میں میں ایسان میں میں اور وہ ان ہی کے میا تھ میشور مرکا وردہ وہ اولیا اور انہیاد کے اس لباس سے بے دہرہ رہے گا۔ ورن وہ اولیا اور انہیاد کے اس لباس سے بے دہرہ رہے گا۔ ورن بی نہیں میکہ میں لباس اس کی جان کا دشمن بن جائے گا۔ افترف کہتا ہے کہ:

جس نے فرقہ پہنائیں وہ اپنے افلا ق مرکوبد ہے ہیں مشخول مرجانا ہے اور اگراس نے السا بہیں کیا تراس نے السا بہیں کیا تراس نے السال میں اس نے اولیا را در انبیا و کے لباس کے خیانت کی۔

من لبس الن فله فيكون مشتغلامى تغير الإخلاق ذميمة وان لم يعنل ذالك فقد خان من لباس كلانبياء والاولياء -

منقول ہے کو صفرت سلیان علیا المام کے زمانہ ہیں ایک سیاہ بوش وروایش تھا (ایک دروایش میاہ خرقہ بہتا تھا) اوراطاف واکناف کی میرکرنا بھڑتا تھا۔ ایک دن وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کواس کے سامنے وو رخاب دریا کے کنارے اپنے بال ور کھولے بیچھے ۔ نتے ، ناگاہ ادہ مرخاب نے دورسے اس سیاہ بوش فیر کو دیجہ یہ کہا کہ ایک خونواراور ہمارا کھاجا نے دالااکدی اُرہا ہے المبناہم کو لینے بال ور ہمیٹ کر اور کہا ایک خونواراور ہمارا کھاجا نے دالااکدی اُرہا ہے المبناہم کو لینے بال ور ہمیٹ کر ایک میں جب ہوئے ہے اس لیے مراخیال اور فن نال ہمارا و شمن ہے کہا ہوئے کہا کہ ایس ہینے ہوئے ہے اس لیے مراخیال اور فن نال بیا ہے کہ باس کے باقعہ سے کسی کو ایڈ انہیں بینچے گی اس بیے کہ برشخص ایسالباس بین لیتا سے تو دو در سے کے دکھ کو وہ اپنا و کھ سیجنے لگتا ہے لہٰ آتر بے فو ف بیٹھی رہ ۔ یہ دو فرن مبا فررگنتگو کر بھی رہے کہا س

چو درا به هجال فنسره بردمسر چکادک در اکش زده بال ویر

ترجمہ: رجب آب بجرال مرسے اوپر آنے لگا تو چکا دک نے اپنے بال دیر آئٹ میں ڈال دیئے۔ بہرحال اس در دیش نے اس سرخاب کو کھالیا۔ ما دہ سرخاب حضرت سیمان علیہ انسلام کی خدمت میں جاکر فریادی ہوئی۔ حضرت سیلمان علیہ انسلام نے در دیش سے پوچیا اس نے بہت سے مقل اور سنسرعی دلائل سپٹیں کئے لیکن دہ فرسرخاب کے شکار کی کوئی قابل قبول دہل بیش نہ کرسکا۔ آخر حضرت سیمان علیالیا کم فے فیصلہ کیا کہ اس مقدم میں قصاص صرف بیہ ہے کہ در دلیش کا یہ لباس آنا رابیا جائے کرآ نُندہ دوسرے لوگ اِس باس کوئین کردوسرول کوفریب ندد سے سکیں. منتذی

اگرصورت کنی معنی طلب کن واگرنه نولیش را از جان دب کن از بندش از بن معنی اگر صورت کنندش چو دیگر قاصدان ده کم زنندش

ترجمہ: - اگرصورت باتا ہے تو اس کے معنی بھی پیداکر درنہ اپنے آپ کوادب سے جداکر لے اگراس طرح مور مےمعنی ہول کے توقا صداس اور کم می جائیں گے.

می نور استان کا فرقہ اگر کوئی ہیئے تو اس کیلئے لازم ہے کہ آسمان کی طرح ایک ساعت بھی ا رام سے نہ می نور اس کی نور کی ہے تو رامنی برضادہے اور اس کا نفس مکردفریب میں کا در بیرج و دوارسے اگر اس کو کوئی رنج والم پہنچے تو رامنی برضادہے اور اس کا نفس مکردفریب سے ذاور استعداد کے ظرف کومعارف کے نیلے رنگ دنیل سے بھرلے کرجب گوناگوں موادث کا اس كو تىكارىموا يرك تواس كى يك دنى يرحرف داك سے

خم و حدت کند ہم۔ یکریگ

نرجمه، سيتم خولِصورت رنگ خم و حدت نے ایک رنگ میں ڈال دیئے ہیں۔

اسی طرح سانک کوجس نباس میں بھی تم ملوس دیکھوسمجھ لوکراس سے جا مرکار گے سانک کی حالت کا اکیندوار مِوْاسِي بِينِ مبندى سألك كيلئه بات هزورى بيم كرده جس دمك كالباس بِهن اس دمك سے منسوب صفات كواپنے اندر بیداکرے تاکہ وہ باس اس کے لئے مناسب اور درست بن جائے۔

کبود آنکس کند ور بر کر گردد زمره اکن زیر این جسرخ کبوداست نه رد ارد بهر دنگی کرمبنیند زخم کهٔ قازد صدت ربود است ترجمه:- نيلادنگ ده پينے جو خود ہرچېزگواس نيلے آسمان کے نيچے اسی دنگ ميں ديکھے ۔ جو دنگ نظر آئے اس پر توج نرکے بلک خم کڑ ت بین مدت کو دیکھے۔

پہن کرنعش کا ماتمی ہم۔ دمانم کرد ہا ہے *) اورعبا دہت کی تلوارسے تن کرقسل کرد*یا ہم ۱ در تمام دنیا پر فناکی چا ر تبيري بره چابو اتام دنياكوترك كرديكابو)

بيا تا دست ازين عسالم بشويم وجود نولیش را محبسیر گریم

ترجمه ا- اے دوست ، تاکہ اس دنیا سے ابھ دھولیں اوراس برمار تکبیریں پڑھ لیں ۔

ب كاتعلق ابل متبت سے ہے (مردے كے اعر اساه لباس يہنے ہيں) ايك درويش سياه لباس يہنے ہوئے تھے کسی خص نے دریافت کباکہ سیاہ ساس کیوں بہناہے انہوں نے کہاکہ میں میں گروہوں کی میت کا عرِ ادارہوں (ان کے اتم میں سیا ولباس بہلے) ایک علمار کا گردہ ہے، دوسرا فقرار کا گردہ ہے اور مباراً مرام كاكردهب جواصحاب وابي . حضرت رسالت بيناه صلى التُدعليه وسلم جب اس سرائ فانى سے دارا لقرارك طرف تشرلیف مسکے توابنی میارث میں بیمین جیزیں جھوڑ گئے . ایک علم ، دومرے فقرا در مسرے تین علم توعلمانے ا نمثیار کیا اوراس کے باعث مغرد رہو گئے ،علم کوجا ہ وسروری کا ذرایعہ بنایا ادرجدل و عدا دت میں مبتلا ہو گئے ۔ (مناظر*د*ں میں البحد مختے) فقر کو فقرار نے اختیار کیا اور اس کو اسباب معاش اور آلات غنا بنا لیا تلوار مجاہدین نے سنبعال لی لیکن جہاد کا حق ادا نہ کرسکے اور وہ شریعت سے حکم رہما د کا فرض ا دانہیں کرنے چونکہ یہ تبینوں گروہ ا بنی اصل خدمت بجانئیں لائے اس لئے وہ مردوں کی ما نندہیں ادر میں نے ان ہی بینوں مرد وں کے غم میں میرسیاہ بہاس بین لیا ہے سے

سیاه آنکس بیوت دانر لفان کهاد در ماتم نود کشسته با شد

این تارمسیاه ازبهر رمنت مزرحیدرخ خود را رمسته باشد

ترجمه المرسيون مين سياه لباس وه بهنتام جونود البنه ماتم مين بينا بو، يرسياه دها كازبنت كيك نبيب براى نے اپنے چرفے کا تاہے۔

۱ <u>ِ نحرقہ سفیعرا</u> جوسفیدنباس پہنےاسکوچاہئے کہ وہ تمام معاصی د مناہی سے تا ئب ہوجلئے ا دراپنے آنسو وں سے دنیا دی غم کوتوب کے صابون سے دھوڈ لے ( لباس کوصاف شفاف بنالے) جیساکر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ف فرايا ك حير النياب الابيض (سفيدلياس سب سي بهترب) لينه ول كصحيفه كونفت اغيارا وربوك سرار سے پاک وصاف کرے الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

ادر پائمزگ اختیارکرے والوں کومسندفرا آاہے۔

اِتَّا لِلْهَ يُعِبُ التَّوَّ إِبِيْنَ وَ يُعِيبُ ﴿ بَيْكَ التَّرْمَالِ لَهُ مَا لِلْهِ مِرْفِ دَالوں كو مجوب د كمتاب الْسَطُومِينَ ٥ مله

ك ب ٢ سوره بقره ٢٢٢

ا ہل ا ثارت (ارباب علم) نے اس ارشاد کے سلسلہ میں بہت کھ کہاہے۔ پاکر گ کے سلسے میں یہ ہے کہ جب یک باطنی نزامت ( پاک) اور نظافت دمتھرائی ) نرموگ، اس دقت کے ظاہری پاکی کچھ کام نہیں آ سکتی ہے جب یک سینہ پاک وصاف نہیں ہے اس وقت تک روشتی سے کیا ماصل ۔ مصرع

> کو حرص جارد بی پیوسته در مین کر دی ( که تو حرص د بواکی جار داس میں نگا ارتباہے )

مک واق میں میرودیوں ، نھرانیوں اورسلمانوں میں تمیز کرنے کیلئے علامت رکھی گئی ہے اس علامت سے ہا ممدّکر امتیا ذہر قاہبے اور وہ یہ ہے کہ میرودی اپنے کذھے پر زر و رنگ کے کپڑے کا ایک ٹیکڑا لگا لیتے ہیں ، نصاری ایک ٹکڑا نیلے دنگ کے کرباس دکتان کا اپنی پگڑی میں ٹاکک یلتے ہیں ٹاکہ ایک دوسرے میں تمیز کی جاسیے۔

مثالئے کالباس ان کی شخصیت اوران کے مقام پر دلالت کرناہے جس طرح شاہی عکم اس امرکانشان ہوتا ہے کہ فرحی دستداپنی ابنی مگر پر کھڑا ہو جائے اور نشکر ابنی جگہ: بہنے جائے۔ اگر شرط مذکور فقر پر نہیں ہوگی تورہ ایک ایسااسم ہوگا جس کا کوئی سمتی نہو واس کو فقر نہیں کہیں گے )

ہوی وروہ ایک بیاب ہوں باس بہنے تو اس کو جائے کہ اپنے دجو دکو مجاہدہ اور ریامنت کی سزبات سے مجروح منتر قر ہزار میخی ا منتر قر ہزار میخی ا کرے اور ہزار جرعہ زہزا کا می کے شربت کا بیٹار ہے دخودکو نامراد رکھے) اور موزن نامرادی سے

خود كوسجالي اورفقرد فاقه إختيار كرسے سه

قطعه

کی کند بر وبود برادیمی را کربرموای دل خود براریم نزند بعدبزارصلابت مراد دنسی را بچار من بفرعون مار منخ زند

ترجمہ: وہ شخص ہزاروں ہوند والی گدری پہننے کا اہل ہے یا اس کومنزاوارہے کہ وہ اپنی خواہشات کو سولی پر پڑھا دے دچاد مین کی مزاد بدے ) اور ہزار سخت بوٹوں (عنربات) کے ساتھ وزیا کو اور خواہش کواس طرح بار مین کی مزادے جیے فرعون بنی امرائیل کو دیا کرتا تھا اوران کومپار مین (+) کرتا تھا۔

پورس کا مراح ہیں ارکو نے فرمایا اگر جہ نوقہ سات طرح کا ہے لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مشائع میں سے ہارکہ بنی بنی بنی بندکا خرفہ افتراع وا بجاد کرلیا ہے اوران کے انواع حدِ شارسے باہر ہوگئے ہیں بہر خید کہ دود مان چشت دفانہ ان اہل بہت میں بھی قطع ہرا ہن کا فرقہ اختیار کیا گیاہے لیکن جب یہ فقیر حضرت محدوم زادہ خواج فطالیا بن کی خانقاہ ہیں بہنچا اور دہاں مجھے وہ خرقہ بہت ہا جو شیخ احربن سلطان فرسنانہ سے منسوب تھا چنا نجہ میں نے اسی بباس کو اپناملہوں بنالیا اپنے خوقہ بیت ہے اسی بباس کو اپناملہوں بنالیا اپنے خلفا دکو بھی اسی بباس میں ملوس کیا ہے۔ امید ہے کہ ہما دے فاندان ہیں یہ نوقہ مشہور ہوگا۔ جب دومری مرتب خلفا دکو بھی اسی بباس میں ملوس کیا ہے۔ امید ہے کہ ہما دے فاندان ہیں یہ نوقہ مشہور ہوگا۔ جب دومری مرتب

حفرت قددة الكبرا جونبور مشهريس تشريف لاسط تواكا بردا شراف كب كى خدمت ميں ما طربوئے. نورالدين بن سيدا سدا لملة ظفر آبادى جن كاسلسر حفرت مين الدين ابوالنعتم سے مثنا ہے ہى آب كى خدمت ميں اسط اور خرقه تبرك كى اتماس كى - آب نے جونحر فرخاندان چشت كے اسلوب كابہن ركھا بقا وہ انہ س علا فرايا جناب سيدنور بہت بہرومند مہوئے كب نے اپنے اصحاب سے فرايا كريہ اسلوب خرقہ ہميں بہت بيند آيا ہے۔ اسلاب ني مقبول ہوگا ۔

اگرخرجی اوربالاپوسٹس کوئی شخص بے تدکرے تواس کو جاہیے کراپنے وجود کا بیر بہن عثق اللہ تعالی سے جاک کیا ہواں کھے مشریعت اورطریقت کی با بندیوں کو ملحوظ دکھے اور نیو وامرو نہی سے باؤں باہر نہ رکھے۔ اوراس بات کا علان کرے کہ جوکوئی مجھ سے اپنا راز کے گامیں اس کے رازکو پرسٹ یدہ دکھوں گا اور جوکوئی میری بیٹست بناہی درد کا طالب ہوگا اس کی بیں مدد کروں گا اور اپنے خرقہ کی آسسین سے اپنے براورانِ طریقت کی عیب بیشی کوئیگا۔ مجادہ قربت کی بساط ہے کہ ہمت سے اس پر بیٹھے۔

حفزت حن بھری دھمۃ السُّرعلیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یں نے امیر المومنین حفرت علی کرم السُّد وجہہ سے طریقت میں الحق کے معنی دریا فت کئے آپ نے جواب دیا کہا گئی خلوق سے ترکب موال اور حق کی طبع رکھنے کی شہا دت ہے۔ بھریں نے دریا فت کیا کہ یہ خوقہ کیاہے! آپ نے فرمایا یہ شہادت ہے اس امرکی کہ فقر فاقد میں ثابت قدم ہے۔ بھریں نے آپ سے معنی دریا فت کئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شہادت ہے اس امرکی کہ فقر کوحق تعالی سے دمول ماصل ہوگیا ہے۔

کلاہ - طریقیت میں کلاہ تاج کرامٹ ہے جس کو بادشا ہوں کی طرح سربرد کھا جاتا ہے ۔ کلاہ تعرف ہے ملکت ملکت میکر ادرگر دن کئی بر۔

کلاہ چہارتر کی ہ۔ اس سے یہ چارترک مقصو وہیں: ۱۔ ترک معاصی۔ ۲۔ ترک مناہی۔ ۳۔ ترک مناہی۔ ۳۔ ترک ماہی وہ برک ماہی دہ ہودلعب) ہے۔ ترک نواہی۔ اس مے علاوہ اشادہ ہے ترک طعام ، ترک کلام ، ترک نواب ادرعوام سے ترک صحبت کی طوف کلاہ چارتر کی سے بھی دو چارگوشر کلاہ بھی مقسود ہوتی ہے جس کے جادوں گوشے محیط ہوتے ہیں شرعیت ، طرنقیت ، معرفت ادر صفیقت بریعنی ایک گوشر سٹر لیعت پر ، دو سراطریقت پر، تیسرا معرفت برادرجوتھا صفیعت برمحیط ہوتا ہے ۔ کلاہ سے اوپر تمکیم بھی لگایا جاتا ہے جس سے دجود واحد حق تمالی کامشاہدہ مراد ہوئی ہے۔ حقیقت برمحیط ہوتا ہے ۔ کرسات پنج (بیٹ) کی سراد اس طرح درسال مورجوں سے اشارہ اس طرف ہے کرسرکو ما سواحی تعالی سے موٹر لیا ہے ۔ یہ کی سراد در ہرکور دلیسے ہیں بل ہوں جس سے اشارہ اس طرف ہے کرسرکو ما سواحی تعالی سے موٹر لیا ہے ۔ تربی کی سراد در ہرکور دلیسے ہیں بل ہوں جس سے اشارہ اس طرف ہے کرسرکو ما سواحی تعالی سے موٹر لیا ہے ۔ تربیل سے کہ سراد زیادہ کی دست مردی ہے کہ آپ

المستعمر

جس سے يہ تينوں صورتيس مفہوم ہو تى ايب

منول ہے کہ صرت سلطان المشائخ (نظام الدین ادلیاد) سات بعیف کا عمام با ندھاکرتے تھے۔ ایک روز مفل سماع بیں بے نود مہو گئے (وجد میں آگئے) مالت وجد میں عمام کی ایک بسیط کھل گئی آپ فوراً ہوش میں اگئے اوراس بسیط کو دوبارہ با ندھ لیا بھر سماع بیں مشغول ہوگئے جب سماع کی کیفیت نتم ہوئی تو آپ نے استفساد پر فرمایا کہ میری دستا رکا ہر کورہ ایک قلیم سے منسوب ہے اور سرا قلیم کا قیام اس کورہ دلبیٹ ) سے مربوط ہے اگریں اپنی اس کھلی ہوئی کورہ (لبیعظ) کونہ با ندھتا توا حمال تھاکہ اس سے مربوط اقلیم درہم بم موجاتی

بصورت گرنبی دمستار برمسر معانی کورهٔ دمستاد دمست آر کد از مرکورهٔ دمستار ایشان سرشالان مفت قلیم بشماد

ترجمہ ا۔ جس صورت میں تونے دستمار سرم باندھی ہے اس صورت میں دستمار کی لیبیط کے معانی سمجھ لے کران کی دستمار کی میں لیسط کر سابق سمفیت افلی کریں تیں سریا، شاموں کریں تیں شاہ کر کیا ہے۔

کران کی دستار کی برلبیط کے ساتھ ہفت آفلیم کے بہت سے بادشاہوں کے سرتوشاد کرسکا ہے .

دستار کے دونوں سرمے باہر نکا نابعض مشائح کا طریقہ رہاہے . دشار کے ایک سرے کاشملہ بنانا شائح جشت کی سنت ہے اور دونوں سروں کا باہر رکھنااس ہیں دوستوں کے لئے یہ اشارہ موجود ہے کہ دشتہ مجست کے دوسر ہیں ۔ ایک سرکا تعلق عاشق سے اور دوسرے کا تعلق معشوق سے سے بااس سے یہ مراد ہے کہ ان دو سردں سے ظاہر دباطن کے رکشتوں کو قید کر لیا ہے ۔ طاحت انسانی (بول وبراز) اور وضو کے وقت ان سوں کو شکہ کیا جا ساتھ ہے وار دوست کر لیا ہے ۔ طاحت انسانی (بول وبراز) اور وضو کے وقت ان سوں کو سند کی ساتھ ہے وار سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ علوم سرکولیے بیٹ ہیں بیوست کر لین) علی دفت کو سرکے ہیچے ڈال دیتے ہیں وفت مین منسول کر دیا ہے اور خود کوحق کے کاموں میں مشغول کر دیا ہے لیکن مشائح کرام شملہ ہیں بیشت نہیں رکھتے بلکہ بل د سے کر مامنے رکھنے کیا سامنے آ باہے ، دوسرے ہیں جواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمن کا درسیت (مردے) کاشمارسا منے رکھا جا ناہے ، دوسرے یہ کہ بی حفرات خود کومردہ خیال کرتے ہیں ا درسیت (مردے) کاشمارسا منے رکھا جا ناہے . دوسرے یہ کہ بی جوات خود کومردہ خیال کرتے ہیں ا درسیت (مردے) کاشمارسا منے رکھا جا ناہے .

مثا کئے چشت در ساراس طرح با ندھتے ہیں کہ دونوں کان بندش میں ہمجائے ہیں مثا کئے سہرور د بایاں کان ڈھانپ لیتے ہیں جوا شارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ لوگوں کے عبوب و نقائص نہیں سنیں گے ۔ وہ دایاں کان کھلا رکھتے ہیں ٹاکہ نصائح ومواعظ کو گوش مہوشش سے سیں مشاکئے چشت رحہم اللہ تعالیٰ دستار سے دونوں کان حبیا لیتے ہیں کہ ندہ محق سنیں اور نہ با ملک میں جوحق کے مقابلہ ہیں ہے اوراصلا اس کا کوئی دجو دنہیں ہے جو کہے ہے دہ حق سے ہرباطل سے انکار نہ کرو کہ بعف باطل ظاہریں آتے ہیں .

بع<mark>ی قضر استان ک</mark>ے ایک الکیرا فراتے تھے کہ اکابر روز گارا درمثنا کئے نامدار نے بائے تیم کے خرنے بہننا بیان کیا ہے. طریقت میں جو خرقہ بہنا جا تا ہے وہ پانچ قیم کا ہوتاہے .منجملدان کے سب سے پہلے خرق الادت ہے جو ہمیت کے روز کیشنے اپنے مربد کوعطا فرانا ہے اور اس کو تربہ کی تلقین کرتا ہے اور صلاح و تعویٰ کے لباس سے آراہتہ کرتا ہے۔ دوم خرقہ محبت ہے کہ ہیرا وادت کے بعد مربد کوجا مہ یا خرقہ دیتا ہے یا یہ صورت ہوتی ہے کہ ود درولیش ہی مربکہ کیر بطور رفا قست عویہ و دواز کمک ایک ما تھ رہے ہوں جب ان دونوں میں جدائی واقع ہوتی ہے تو ایک دومرے کو خرقہ مجت بہش کرتا ہے جس طرح حضرت شیخ بدیاح الدین الملقب بہ شا و مدار حضرت قددة الکہ ایک دومرے کو ماتھ سفود حضریں زندگی بسری جب مزیب کے ساتھ سفود حضریں زندگی بسری جب مزیب مردم سے حضرت شنے بدیاح الدین و شاہ مدار) مرزمین او دوم کی طرف دا بس ہوئے تو حضرت شاہ مدار نے قددة الکہ ا

وطعدر

پو ہروین کیدگر بودیم کیجب بیجرخ دوستی در مزر انباسس زیام چون نبات النعش دیگر فت ای ای فلک فریا دازیاس زیام چون نبات النعش دیگر فت ادراس فلک دوستی کے نیچے وہ لوگوں سے ایک بناہ گاہ میں کتھے ۔ ادراب صورت یہ ہے کہ نبات النعش د تعلب کے قریب سات شاروں کا جرمٹ کی طرح مار دستی ہے گئے ۔ ادراب صورت یہ ہے کہ نبات النعش د تعلب کے قریب سات شاروں کا جرمٹ کی طرح مار دستی ہے گئے کہ دسمرے سے جدا ہو گئے کے فلک فریا دہے اس نا امیدی سے۔

تیسری قسم کا خرقہ، خرقہ تنبرک ہے کہ ایک دومرے (بزرگ) کو اس کے عقیدے کے اقتضا کے طور پر دیا جاتا ہے جیسا در ویش صالح سمزندی کا معاملہ ہے کہ دو حضرت کینے علا و الدین سمنانی کے دربارے وابتہ بلندہانی مرید تنفے ایک مدتِ دراز تک محفرت قدرة الکرا کے ساتھ ضلوص واتحا دکے راستے پرگامزن رہے جب پہ حضرت سیسے سماء الدین کی خانقا ہ واقد رَدولی سے سمنان کی طرف روانہ ہوئے توحفرت قدوة الکرانے خرقہ رتبرک ان کو عطا فرایا ۔ بیٹنے مذکور کا اپنے بیٹنے سے عقیدت کا معاملہ اوران کے جذبہ طریقیت کے آثار اس مرتبہ کو بہنے گئے تھے کہ کسی مریدا درکسی طالب طریقیت سے ان کا فرق کرنا ممکن نہیں تھا سے

بيث

دومغری بوده اند باہم چو با دام درایتان فرق نہ جز پوست بادام ترجمبہ اسگریا یہ دونوں باہم محبت دا تحادیں ایک با دام میں دومغز (گری) کی طرح تھے ان دونوں میں سولے پوست بادام کے اور کوئی فرق نہیں۔

برقد نوع جہادم ، خرقد صحبت ہے کہ ایک شخ جب اپنی زندگی میں لینے کسی مرمد کو دیکھتا ہے کہ اس کی ہمت کا ہما بلند پر واز واقع ہو اہے تواس کو رہ کسی د دمرے شنخ کے حوالے کردیتا ہے جن کا حال اس سے اعلیٰ ترہے تو وہ اس کو دومرے شنخ کی فدرت میں جلنے کی اجازت ہو تیاہے اکردہ ضائے نہ ہو۔ یہ رخصت بعض مشائخ کی صور تر ردھا نیہ سے بھی کہ جی کو قع ہوتی ہے کہ عالم معاملہ میں یا خواب میں وہ جس شنخ کی ضدمت میں جی المعمود د

ہوتا ہے ان کی طرف اتارہ کردیا ہے تاکدان کی خدمت میں پہنچ کرمزید تربیت ماصل کرے منتوی

مرکه باست دور ره حق را مبر چون رساند همره نود را بجای کش بود حاصل زبیر ر بهنای پس بگوید او بدیگر رمهنسای گفت از نیجا بیسیشتر تورمهای

آب اس کی رمهانی کیجے۔

یا نخواں خرقہ، خرقہ حقیقے ہے کرشنے سلسلہ اپنے لطف عام سے اپنے مرید خاص کواس کے حدول کی طرف را غب کرتا ہے اور وہ خرقہ اس کو عطا کر کے اس سے وار دات طربقت مواقع اور حواوت سلوک کا کفیل بن جاتا ہے۔ یہ شنخ دمرید کے درمیان ایک معاملت ہے کہ طروری نہیں کہ ہرا کی کواس کی خبر ہو بعض مثنا نخ علماء وصلحا کی جماعت کے سامنے اس منصب بلندا ور شرف ارجند کو سعاوت مندمرید کے سپرد کردیتے ہیں (اور بعن کسی کو مطلع کرنا حروری نہیں سمجتے) اس خرقہ کی دولت کا حصول اوراس شوکت کا وصول بہت زیا وہ محنت اور بہت تکلیف اٹھانے کے بعد ممکن ہوتا ہے سے

متنوي

بسی باید دویدن در پی این کار کم بنماید رخ مقصود دلدار
کسی کز سسر نه پوید راه داور نپوست خلعت خورستید خادر
نرجمه داس امر خطیر کے حصول کے لئے بہت گئے دورکرنا پڑتی ہے تب کہیں دلداد کے رخ مقصود کا نظارہ
موتا ہے جو کوئی سرکے بل اس راہ کو طے نہیں کرنا دواس خلعت کو نہیں ہین سکتا جو مرتب ہیں خورشید
خادری کی طرح بلندہے

حضرت قدوہ الکبرانے فرمایا کہ بیروں کی مہر ہانی اپنے مرمیوں پرا درمر شدکی کرم گستری رشد و برایت کے طا بدوں پراس درجہ ونی ہے کہ زبان خامہ اس کی مشرح سے عاجز ہے ان حضرات کی مبر بانی اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے کہ اپنی طویل ، عمر جادد ان کا محسول ( حاصل کر دہ سرمایہ) اور تمام زندگی کی پونچی اپنے مرمد کو مکب جھیکاتے بخش دیتے ہیں۔۔۔۔۔ بیبیت

زمشکری که آن نعمت افزون بود د لی نعمت سپیشس ازین چون بود تمرجمہ ا۔ شکر ہے کہ وہ نعمت زیا وہ تھی بیکن اس سے بڑھ کرکیا نعمت ہوسکتی ہے۔ کوئی نعمت اس سے بڑھ کرا در کیا ہوسکتی ہے کرایک روزہ مصاحب کواپنی سوسال ک کمائی ہوئی نقدی عطا کرتے ہیں سے

مثنتوي

جهگویم وصف آن باکیزه گوهر کمرازیک کف دید در بای گهر ز دیگر کف همه کون و مکانرا بهخشد برکه دا نواهد امانرا ترجمه: بین اس پاکیزه گوسرمستی کا وصف کیا بیان کروں کدمرت دایک با تھ سے در بائے گوسرعطا کردیتا ہے اور دومسرمے ہاتھ سے تمام کون د مکان کا مسرما یہ اس کو بخش دیتا ہے اور جسے امان کی طلب ہودہ دیگا حفرت سنع ابوالعباس قصاب رحمة التدعليدس يه واقعه منغول ہے كه حضرت سنسنخ ابوسعيدا بوالخيرا كمال تک حضرت مشیخ ابوالعباس کی خانقاہ میں مقیم رہے منقول ہے کہ سوفیوں کے جماعت خانہ میں حضرت مشیخ ا بوالعباس کی ایک مفصوص جگه تقی و ہ اگ لیس سال یک اسی ایک عبّه پرمغیم رہے ۔ صوفیوں کی بماعت میں سے اگر کوئی موفی رات میں نعلی نماز زیادہ پڑمتا توسیخ ابوالعباس فراتے کر اے فرزند! سوجاد کہ برپوکھ کرتا ہ دد تمہارے ہی لئے کرا ہے کہ اس کواس عمل کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ حاجت ہے۔ اس ایک سال کی مت یں حعرت ابدا لعباس قدس سرؤ نے حضرت ابوسعبد (ابوالخر) سے کسی دات برنہیں فرمایاکراہے فرزندتم سوما و ا درید نغلی نمازمت بره هو جیسا کرده دومرسے مریدول سے کہا کرتے تھے بیشنخ ابوالعباس قدس سره نے سینخ ا بوسعید کواپنے قریب سونے کی جگہ دیدی تھی دیتنے ابوسبید کی خوا بگاہ پشنخ ابوالعباس کی خوا بگا ہے برا رہنی ) ایک لات كيشنخ الوالعباس قدس متره فانقاه سے باہر تشريف لائے انہوں نے نصد كھلوا أي تقى رگ كامنہ كھل كيا تھا مشیخ ابوسعید کو اس حال کی خبراننی ره اسی و قت اپنی چا درا درجامه لے کرمیشنج ابو العباس قدس سرو کی خدمت میں ما صربوئے بیشنے کے اس ما تھ کو با ندھا جس کی رگ کھل گئے تھی، ان کا ما تھ دھویا ان کے بیڑے جونون سے تر تھے آبادے اوراپنے کیڑے ان کومپیش کئے شیخ اپوالعباس نے ان کے کیڑے بہن گئے۔ شیخ اپوسیدنے یشخ ابرالعباس کے کیڑے دھوئے ادران کو الگئی پر سو کھنے کے لئے ڈال دیا خود نماز بڑے سے یس مصرف ہو گئے وہ كبرے رات بھريس خشك موسكے مشخ الوسعدان كبروں كولىيد كريشن كى خدمت ميں لائے يشخ الناد کیا کرتم ان کیر وں کو بہن لوریشن ابوسیدنے حسب افکم حضرت ابوالعباس کے کیراے بہن لئے اورا پنے گوٹ ہ عبادت میں جلے گئے جب صبح ہوئی ولوگ سوكرا تھے اورسنے ابوالعباس كى خدمت ميں حاصر ہوئے تودي اكر سنخ الوالعباس قدس سرّه بین ابوسید کے کبراے بہتے ہوئے ہیں ا درمیشنے الوالعباس کا لباس شیخ الوسید کے جم رہے سب لوگ میران رہ گئے ،ان کی حرانی دی کھ کرشیخ ابوا لعباس قدس سرؤ نے فرما پاک کل مات بخعا دریں ٹما فُکین بي تمام بخا وريس شهرمهند كاس وان ( الوسعيد) كحصة بي آگيس اس كومبارك مول .

منتنوي

نات دفلعت درولین در بر کمنیده که نبود نعسمنی در جامه مضمر کسی کین فلعتی در برکشیده زجیب آن قرطق عربتی دریده ترجیه درولین کامنی کین فلعتی در برکشیده و بنهان ترجیه درولین کے جم برایسی فلعت دخرق نهیں ہوتی کرجس میں کوئی نه کوئی نعمت بوسشیده و بنهان نهرو جس کسی نے یہ فلعت دخرقه ابین لی اس کی عظرت کے سامنے دونیا دی) عزت وجاه کا دامن پاره باره موجا تاہے۔ دامن پاره باره موجا تاہے۔ دامن پاره باره برایت کی بیری کی۔

## لطبقه۱۳ ملق وتصر

قال الاشرف:

الحلق والقصر هووضع اشعارالعلائق والعرائق عن فرق الطالب الاقتصاراليد

د حضرت اسٹرفِ جمانگیرسِمانی فرمائتے ہیں کرملق وقصر ہے ہے کرطالب کے سرسے علائق وعوائن کے بال دور کئے جائیں اورطالب کے ہاتھ کوکونین کے امورسے روکا مبائے۔)

حضرت قدوة الكبافرات تقے كھلى دونوں دسول اكرم صلى الله عليه دسلم سے مروى إلى سكن ملى قهر سے
المغل ہے كہ ده دسول اكرم صلى الله عليه دسلم كے ارشا درم شعر ہے كہ آپ نے حاجیوں سے بادسے بس ادشاد فرایا كہ مسر
منڈ انے والوں برالله كى دهت ہو، صحابہ كرام نے عرصٰ كیا اور بال جھوٹے كرانے والوں بر؟ دسول اكرم صلى الله عليه الله عليه الله عليه وسلم نے
معروب جملیادشا دفرایا اورصحابہ كرام نے بہى والمقتصرین كو دہرایا۔ اسطرح میادم تبدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے بہله
دادله بن ادشاد فرایا اورصحابہ كرام نے بہى والمقتصرین كو دہرایا۔ اسطرح میادم تبدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے بہله
دادله بن ادشاد فرایا اورصحابہ كرام نے بہى والمقتصرین كو دہرایا۔ اسطرح میادم تبدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے دادله بن ادشاد فرایا اورصحابہ كرمت كى تكرار نہ فرات الله علیہ الله دائم ہو تا ہوں میں جو ترحم فرایا گیا یا عطف ہے اصل نہیں ہے بعنی ضمنا ہے بہن ابت ہواكہ ملتی قصرے افضل ہے۔
مدیرہ میں جو ترحم فرایا گیا یا عطف ہے اصل نہیں ہیں تا سکتے ، حضت سلطان المشائخ سے منقول ہے کہن میں نہیں قاسمت معدن میں نہ میں تا سکت ، حضات سلطان المشائخ سے منقول ہے کہن

مَلَق مِن وَالدَّجِميا وربدَنيه اسقدر بي دُشرِح وبيان بين نهي آسكة ، حفرت سلطان المشائخ سَه منقول بي دُنين كام خود كرنے چاسئير كر اسميں بہت زيادہ ننعت سبے اورجهم كوفائده بينچاہے. وہ امور ثلاثہ به بين (۱) سرمنڈا أنا، ۲۱) افطار بين سب سے بيلے جا ولوں كى بيج بينا (۳) بيروں كے تلووں بين تيل ملنا۔ معلوق كا اعمال صلاة بينغ مِعلوق سے آگے بونا يا انفنل ہونا طبع دما بريوشيدونهيں سبے .

حصرت قدر ہ الکرلنے فرمایا کر جب میں حضرت مخد دمی دشیخ علاؤالدین گنج نبات ) کی فدمت میں ما ضربراا در بعت کی ترحصرت مخدد می نے سعا دت حلق کا تاج میرے سربر پر کھنا میا ہا اور میراسراپنے زانوئے اطہر مربر کھا ادراپنے دست مبادک میں اُستر و میکرمرے سرکومونڈا تومیں نے فی البدیہ یہ اشعار بڑھے سے

بمكتب خانه توفق از تطف جواستناد ازل تعليم كرديم به پیش بائة وازموئة بهتی نهادم از سردتسلیم كرديم

 میرے یہ اشعار سنکر حضرت مخدومی نے فرمایا اللہ اللہ! فرزندا شرف ایسا مت کہوکیوکو میں نے تواللہ تعالیٰ سے تم کر بطورا مانت ماصل کیا ہے اور یہ امانت ایک عجیب امانت ہے۔ بیں نے تو ایک کرامت کے حصول کا شرف قال کیا ہے، بھر حضرت مخدومی نے فرزا فرمایا میں نے تیرے مرگبیوسے ایک تارہ بالی اسلے لیا ہے کہ یہ تارر وزوقیا مت میرے سر رہا یہ نگن ہو یحضرت مخدومی نے یہ قطعہ ارشا دفر مایا۔ سے

ستر ده از سرت موتم کردم زمیم توجدای جبیم کردم زمر موئ توتین کرده یب د

ترجمہ: یہ نے ترسے مرسے جو یہ بال مونڈے ہیں گویا بہترے میم کے میم سے جیم دی کو جداکیاہے ہیں نے اس تلواد کے ذریعہ تیرے وجودے غیر فعا کا سردو میکرے کر دیا ہے۔

ك ي سوره فع ٢٤

## تطبیفہ ۱ ا مشائخ کے خانوادول کی ابتداء ہواصل ہیں جودہ ہیں

(دربان مبدوفانواده مشائخ كه دراصل سلف بجارده بودند)

ان میں سے جس کی بھی اقتدا رو میروی کروگے ہوا ہت یا دگئے۔ حصور سے اللہ علیہ دلم کا ارشاد گرامی توصحا ہرکام شکے حق میں تھا اورائج کوئی فردیھی صحابر کائم میں سے موہر و نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم ان کی اقتدار گریں اور کسی دوسر سے کیلئے ان کے سوا دعوت دین روا نہیں ہے ۔ بس اہم عظم رصف ابوصنیف واہم محدواہم ابولوسف نے اس امرسا جاع کیا کہ اس زمانے میں خلفائے راشدین کا جو قائم مقام ہو اس کے لئے دعوت دین روا اور جائز ہے کیونکہ ابی متبوع کی ماند ہو گئے اور نائر منیب کی طرح جا پچر کائل بسیاد کے بعد حصرت علی کے خلیفہ اور نائب و قائم مقام حسرت نوا جس بھری

کرنا ا دریم نشینی کا دستورتھا بلکه مرضی مجرت رہم نشینی معرف نیسی کرنا اوریم نشینی کا دست و ایک مرضی میں کرنا ہ معزت خوا جرمود و دسیتی اپنی (کتاب جمیت السالکین میں فرطتے ہیں کہ جب حفرت نیخ عبدا لوا حد بنی پر زیا وہ بوڑھے ہوگئے تو انہوں نے اپنی خلانت تو دخوات کے سپر دکی ۔ ایک حضرت نیخ عبدا لوا حد بنی پر ا در و دسرے حضرت شیخ مبیب عجمی ۔ یہ دونوں حضرات اُسوفت لیگاندہ روزگار ا و دس آبدِ زمانہ شمار ہوتے تنے ۔ اِس زیانے ہیں جر چودہ خانوا دے علماً و مشائخ میں مشہور ہیں دہ ان ہی دومخدوم حضرات کے اسطے سے حضرت خوا جرحن بھری بھر پہنچے ہیں ۔

مرید ہو گئے۔ یہ بیری مریدی کاسل اورط بقیراسی دن سے شروع ہوا، ورنہ اس سے قبل محف سعیت

حضرت قدوۃ الکرا نے ارشا دفرایا کہ اگر جیمشا نمخ روزگا رہیں یہ جودہ خانوا دے سنہوردمعردف بیں سکین متا خرین صوفیا دی فردبجا دربہت سے خانوانے پیا ہوئے ہیں ادربہ سے خانوانے سادات کے ذریعے حضرت علی م الندوجہ سے جاسلتے ہیں۔ ان جودہ خانوا درس کی صراحت و ترجیعے کے بعدیم انشا رالند تفصیل کے ساتھ ان باتی خانوا دوں کوسلسلہ تحربیمی لائیں گے۔ ان جودہ خانوا دوں کے تمام مشائع اکا بر روزگارا درا ما ٹرنا ملامین سب کے سب ندمہ اہلسنت دجماعت کے بیروہیں واضح رہے کران چرد و نما نوادوں میں پانخ خانوا دے حفوت مشيخ عبدالوا حدبن زيدك واسطرك ادرنوخا نوادب حصزت حبيب عمى كدواسطهت حفرت خواجرحن بعرى بم

حفرت ميسخ عبدالوا عدبن زيدك واسطه صحفرت حن بقرى مك بهنيخ والع با نج خانوان يهي بر ۱- زیدمای ۲-عیاضیال ۳- ادممیال ۲-ببیریان ۵ بیشتبال ا در نوخانوادے جو حفرت مبیب عجی کے واسطر سے حضرت حسن بھری مک بہنچتے ہیں یہ ہیں ا۔ ا جيبيال ٢ - طيفوريال ٢ - كرخيال ٢ م بعليال ٥ رجنيديال

۶- گازرونیال ۷-فردوسیان ۸-طوسیان ۹ یسهروردیان

یہ بی گل ۱۲ خانوادے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اب ہرایک خانوادے کے بیٹیوا کے کمچے نفائل وخماً ل اورسرائک کی توبه کاموجب و محرک بیان کرنے ہیں۔

اس سلسلے کا آغاز تمام سلاسل اور خمانو ادوں کے بیٹیوا ومبرطقہ حضرت نواجہ حن بھری کے احوال سے كياجا آئے۔

عفرت بصری اوردسترخوان معطفه ی صلی النّد علیه وسلم کے بروردہ بی اوردسترخوانِ عضرت من اوردسترخوانِ مضرت من اید در مسترخوانِ مضرت من مندور من مندور موسلے بین ، کی والدہ جو حضرت امسلم من کی کنیز تعیس ، ایک ن

كى كام يى مشغول تقبى ، حىن جوا سوقت ئىرنوارىقى ، بيوك سے رفين كي ، حضرت ام سارمانے ان كومېپ كلف كم لي أبا مرب تان أن كے منه ميں دے ديا ، يه اسكومچوسے لگے انتهائی شفقت ومحبت كے

ہا عث اُن مے بیت اُن سے دوروں کے چند فطرے کیل کراٹن کے منہ میں چلے گئے۔ یہ جو کھیے رکمتیں اور

عظمنين أن سے ظهور ميں آئيں ان مي چند قطرات سنبركا فيفن ميں -

منتنوی نهاد اندر نهاد آن چشمهٔ مشیر دلطف پاک آن دانای تقدیر که هرکو قطرهٔ از وی چشیده زرشیرش برسر شیری در سیده

ترجمهم ارالله تعالى سفراين لطف وكرم سے إن كے دود هدي أيك ايساد جود وال ديا جو بالكل باكب كراكركي ايك قطره معى اس سے حكم لے تومزل مقصود كك بہنے جاتا ہے۔

منغول ہے کہ ایک ون حن مقری نے عہد طفلی میں سرور کوندی الدعلیہ وہم کے کوزہ پاک سے تقوارا ما إنى إلى اليانقا حبب وه حضرت ام سلمةً كم ككويس تقع ، حبب رسول أكرم صلى التدعليه وسلم ام سلم كك گھریس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت فرما یا کہ اس برتن سے بانی کس نے پیا ہے آب کو تبایا گیا کہ حن نے بیا ہے، تب سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما با کہ میاعلم اس میں سرایت کر جائے گا۔ ایک دن حضرت ام سلم ان نے حسن کو حصنورا قدس کی النّدعلیہ دسلم کی آغوش اطبریں ہے یا توآپ نے از را دِ شففت و کرم حسن کو گو دہیں لے کراُن کے حق ہیں دُعا سے بیرفرما ٹی ۔ آپ سے تام آثار اسی دُعا کی رکت کا بیسے ہیں

منقول ہے کداکی روز حضوراکرم صلی التہ علیہ وسلم وصوفرارہے تھے اور آپ نے دسارِمبارک الله کا کے بیار مسلم اللہ علیہ وسلم وصوفرارہ تھے اور دستمار مبارک الله کا این کیا کے بیار بیار کے این کا عالم طفلی تھا ، کھیلتے ہوئے آئے اور دستمار مبارک الله کا اپنے مرم رکھ لی رصحا ہرام م نے فرما با باہم با باہم با بیری بیرک کر دبعضوراً مدی صلی التہ علیہ وسلم نے فرما با رہنے وہ یہ بہت رہ استحق مورکا ، اپنے زمانے کا مقتدا ادر بیشوا ہوگا میری دستارولا بت اس کے مرب طبیک رہے گا۔

نگویم آنکه بی ۱ دبی است کز وی ادبیب روزگارخویش گشته ندستارش بدست آور د بی حکم که دست باطنش در بیش گشته ترجمه ایدین نهی که سکتاکه اس نے بے اوبی کی بلکه اپنے مؤد بانه خصلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دستار بی بغیر حکم کے نہیں ایٹھا یا بھا اس وقت ان کا اندرونی با تھا اُن کے سامنے آگیا تھا۔

منفول مے کجب آپ پیاہوئے توان کو حضرت عمرضی النّدعنے کیاس لا یا گیا تو آپ نے فرمایا سمتوہ حسن الفاق حسن الموجد "اس کانام حن رکھو ین خوب رُوہے "

صرت ام سائم نے آپ کی پرورش فرائی ادر دہی آپ کی دیکھ بھال فرایا کرتی تھیں ای مجبت د شفقت کے باعث آپ کی پیتان میں دورہ آگیا تھا ﴿اوردوره کے چند قطرے اُن کے حلق میں پہنچ گئے مفقے ہیا کہ ندکورہوا ) حضرت ام سلم فرمایا کرنی نفین کرا لہٰی اسکو مقتدائے خات بنا نا۔ بیس ایسا ہی ہوا کا نہوں نے ایک سوییں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کا شرف دیار حاصل کیا۔ ان اصحاب میں شکتہ تواصحا : بدر نفی ، حضرت حن بھری خورت علی اُن کے مردیقے ، بعض کہتے ہیں کرا ب کو حضرت حن بن علی اور اور دیاردت عاصل تھی لیکن فول اول زیادہ قیمے ہے۔

ان کی توبہ کاسبب یہ ہواکہ یہ گومرفروشی کیا کرتے تھے اسی بناد پر آپ کوحن لوگوئی کتب تھے ایک باریہ بجار کے سلامیں روم تشریف لے گئے ، وزیر مملکت کے باس جانا ہوا۔ اس نے کہا کہ آج مجھوا کی مبلہ جا ایک باریہ بنم میرے ساتھ جیلو۔ انہوں نے قبول کر میا ، پس یہ لوگ جگل کی طرف گئے جنگل میں بہنج کرحس نے دیکھا کہ دہاں ایک عالیثان عیمہ لیگا ہے ، یہ نحیمہ دیبا کا تھا اسکی طنا ہیں رہنیم کی اورمینیں سونے کی تعیم ، بے شمار سیا ہی تمام مہمیا روں سے لیس نجیمے کے اطراف یس گشت کر رہے تھے اور آبس میں کچھ بانیں کرتے

جات فق ، بھر سے تم مسبای والس ہو گئے . ان سے بعد تقریبًا جارسوادیب اور فیاسوف آئے سرایک نے جمد كا چكر لكايا مجمر اوف كئے ان كے بعد مجه بران باصفا آئ وہ بعی جيے كے كرد بيركرميل كئے ان كے بعد کچھ حسین اور خوبروعورتیں آئیں، وہ بھی اسی طرح سیسر کر جلی تئیں۔ ان کے بعد چارسو ماہرو كنيزى آئيں ہرايك كے اتعابى دروجوامركے بعرے بوك طشت تف انہوں نے بى درمرول كى طرح نحمہ كاچكر لگایا درسب کی سب والیس مجلی گئیں اسب سے آخر میں تیھرروم اپنے وزیروں کے ساتھ خیمہ کے اندرگیا اور کھھ كبكروالي الكياد حن بجرى زوات بي كريس يرتم باتيس ويحفكر حران بقاء سمجديس نبيس أربا تقا كريرسب كيا ہے. یس نے اپنے مہرامی وزیرسے دریا فت کیاکہ یہ سب کباہے ؟ وزیر نے مجھے بتایا کر قیمرردم کا ایک اواکا بہت ی خوبصورت مقاردہ اجائک بیمار ہوا۔ بڑے بڑے صافق طبیب اس نے علاج سے عاجز آگئے ادر اکٹر کار وہ مرکیا۔ اس کواسی جگہ دفن کردیا گیا جمال خیمہ نصب ہے۔ ہرسال اس کی قبر کی زیادت کے لئے (سیاہ،امراء دزراد اورباد سناه) ایک مرتبر بهان استے ہیں، سب سے پہلے فظیم انشان سنگراس کے نعیمہ کے گرد بھر تا ہے اور كتاب كرك شا بزاد ب الرتمهارى موت كويم جنگ وجدل سے رفع كرسكة تربم سب ابنى مانين قران کردیتے لیکن بیمعالمرتواس کا تفاجس سے ہم جنگ نہیں کرسکتے. یہ کہکر دہ داپس ہوتے ہیں، بعیر دانا اور فلاسفر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہزادی ! اگر ہماری عقل د د انش اور علم دخر د تجوسے موت کو دور کرسکتی توہم اسکے آگئے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہزادی ! اگر ہماری عقل د د انش اور علم دخر د تجوسے موت کو دور کرسکتی توہم اسکے ر فع کرنے میں تقصیرند کرتے۔ یہ کہکروہ بھی واپس مجلے جاتے ہیں اس کے بعد پیران محسن رم اتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شاہرادے! اگر ہماری سفارش اور ہماری گریہ وزادی اور ہما ری وانشوری ہے تمہاری موت کی سکنی تو ہم مزدد کوشش کرتے لیکن یہ تواس فات سے اختیاری بات ہے جہاں گرمیر وزاری اور مفارش وشفا عت کاکوئی دخن نہیں ہے۔ اس کے بعد دہ کنیزیں آتی ہیں جو باتقوں میں زرد جوامر کے بعرے موے طست کئے ہوتی ہیں وہ بھی خیمہ کے گرد بھرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے حسن دجمال سے تمہاری مضاکو ردک سکتے اور تم کو خرید سکتے تو ہم ایسا ضرور کرنے لیکن ہم اپنے حمن دجمال اور مال سے تم کونہیں خرید سکتے دہاں نه ال کی قدر سے اور ندحن وجمال کی ان کیروں کے بعد قیصر روم اپنے وزیروں کے ساتھ فعیم کے اندردامل رو تا اور کہتاہے کراے جان بدر! میں تیرے لئے مشکر عظیم نے کرایا، دانشوروں کولایا، بیروں اور شفاعت كرنے والوں كولايا وحيين وجيل كمنيزوں كوبے شار زروجوا بركے ساتھ لايا ا دراب ميں تحدايا مول اگرتيرے لے میرے اتھ سے مجھ موسکنا تو میں صرور کرنا اور یہ بے چارگی اور بے بسی استخص کی ہے جوروئے زمین کا بادشاه ہے لیکن با نیمہ جلالتِ شان وہ بھی قیضائے اللی کے سامنے عاجزہے، تجھ برسلام ہو۔ جب دوسراسال آنائے تو مھر ہی سب مجھ کیا جاتا ہے اور مھروائیں آجاتے ہیں۔ان باتوں نے حسن

بھری کے دل کو بہت منا ٹر کیا اوراس وقت دہاں سے بلط پڑے اور بھرہ والیس آگئے اورانہوں نے قسم کمائی کرجب کے ان کوانجم کا رمعلوم نہیں ہو مائے گا و دہنی کا مام نہیں لیں گے اس سے بعدود عبا دت اللی ادر ریا صنت دمجاہدہ میں صردف ہوگئے اور فوہت بہان کہ چنجی کوانٹی سال کے انکی طہارت سوائے حوائج فرور یہ کے نہ ٹوٹی خانوا دہ زبد بال سے عبداللہ بن عوف کے پائے فرزند تھے یہ پانچوں حفرات شیخ عبدالوا حد بن رید کے مرد ہوگئے کے خانوا دہ زبد بال اس طرح منسوب کیا کہ كرابن خاندانی نسبت ادرخودنسبت مكانی كواس ميل گم كرديا - حضرت شخ عبدالوا حدف (ان حفرات كي رياضت ا ورعبادت سے مناثر ہوک ہراکی گواپنی خلانت سے سرفراز فرما با ۔ ان پانچوں حضرات ہیں سے سراکی مافظ كلام رباني نفع علوم دستدا ولمعقول دمنقول رسراك كوكال درسرس تقى محنت ورياضت و جابد عين مرونت مشغول رہتے تھے، خلوت اور سابان میں ان کے شب وروز گزرتے تھے، ان میں سے ہراکی صائم الدہر ا ورقائمُ الليل بقيا ان كي افطار حبُكَلَى بعِل ادرگهام سے ہوتی تقی تین دن اور تین رات كاروز در كھنا ان كامعمول تھا كمبھى كسى مبی<del>ت</del> میازارموری کر دانه نخش است عاندار كوابدانسي ميونيائي.

که جان دار و و جان شیرین خوش است

ترجمه البحیونی کو محبی مت مستاد کراس کی جان ہے ا درجاں شیرس ہراکی کو بیاری موتی ہے. كبير اين كروں سے جون لكال كرنبي مارى ندسانب اور بچيورس كو يحليف دينے تھے آثر كوئى شخص ان كى ہم مشینی کا خواشککارموما یاکوئی ان مے صلقہ اوا دت میں داخل مونا جا ہتا توسیسے پہلے اپنے حال کی اصلاح کڑتا، قران پاک حفظ کرتا، چونکران مے بہال قرآن ازبر ہونے مے بعدان کی تلقین ہوتی بغیر حافظ القرآن ہوئے کسی کوان کی صحبت میں بازیابی منہیں ہوسکتی تھی۔ان حضرات میں سے ہرایک ایک قرآن دن میں اورایک قرآن رات میں ختم

تفا۔ تن اینجا بہ نان جوین سیاختن دل آنجا مجھنیسے نہ برداختن بکن طغممہ خود گیا ہی فاک کے عاصل شود صحبت جان پاک

تمر جمه، اله بهال نان جومن وجوى دو في سے تن كى يردرش كرماا در دل كو د مونت كاخزاز بنا ماہے ۔ اپن حولاك منرلوں اور پودوں سے حاصل کرد کراس سے صاف اور پاک روح کی پرورش ہوتی ہے۔

دنیا کی خوشی کے اساب ا درعلائق سے بالکل الگ تھاگ تھے، جوکوئی ان کے صلقۂ ارادت میں واصل سوحا تالقہ وه بھی دنیاسے رغبت نہیں رکھا تھا نہ کمھی گھر کی طرف رُخ کرتا اور نہیں گھر نیا کا شہروقرسیمیں آنا جانا ترک کروتیا بسرجنگل میر بيراكرتا يابهاردن كواينا متكن بنآيا

سرکه در راه عزیزان نهاد مربسوی بیشه دمسحانها د

ترجمه، به جوکونی می ان زرگوری راه اختیار کرداست د صحراو ن بس حابسیر کرتا ہے۔ جو کوئی بھی خانلانِ زیدیان میں مرید ہوتا وہ تجریداِ ختیار کر لیتا ۔ زید این کا لباس ٹاط کا ہوما تھا کبھی تبحدار صرف تیوں سے ہم

سر وبٹی کرسینے تھے کی سے رزق کیلئے طالب وجوا ہالنہیں ہوتے تھے اگر کوئی شخص فتوح ہیں بھی دیا تربھی اسکی طرف خیس کرتے سے اوراس فتوح کو آخری میں اور متما ہوں میں نقیبم کر دیتے تھے اپ نفس براس فتوح کو تطعًا خرج نہیں کرتے تھے۔ یہ حفراث بہت ہی سیلم القلب ہوتے . اگر کوئی شخص ان کوجئگل سے بکر طرکہ سے آنا درا پنا غالم بنالیت تو یہ دم نہیں مارستے ، اور پوری تند ہی سے اس لانے دالے کی خدمت کرنے اگر کوئی لائ کوغلام بنا کر دوسروں کے ہتھ نتی ڈاک تو ہور یہ اس فرید نے والے کی خدمت میں لگ جاتے اور ذرا بھی تا مال نہیں کرتے اور نرا بھی تا مال نہیں کرتے اور نرا بھی تا مال نہیں کرتے اور نرا بھی تا مال نہیں کرتے ۔

قطعه

جید آزادگانسند درروزگار کمهرکس کندبنده شان تن دمند
در بهرایشان فردشد کسی بیان و دل اذبندگی دم زنند
ترجمه، دیسی بیسی آزاد مرد بین که گرکوئ ان کوغل بناسطے تواسکی ضرمت پر تیار بوجاتے بی اگرکوئ ان کوغل بناسطے تواسکی ضرمت پر تیار بوجاتے بی این اگرکوئ ان کو غلام بناکر دومرے کے ابتد بیج والے ترب بھی یاس ودمرے خص کی فدرمت بین مگ جاتے بی فانوادہ حضرت نفشیل بن عیاض سے تعلق رکھتا ہے۔ آب طبقه اول کے صوفیاء خواسانی بی ادر ترو کے مضافات سے رہے والے بی، بعض حضرات کا خیال ہے کہ آب سر فند بی فراسانی بی ادر ترو کے مضافات سے رہے والے بی، بعض حضرات کا خیال سے کہ آب سر فند بی بینا ہوئے تھے کوفیر ان کولے آئے تھے اورکوفہ بی بین نشود نما پائی اس لئے کوفی الاصل کہا تے بی اوربعن کوگ بینا دو ایک بین اندون نما پائی اس لئے کوفی الاصل کہا تے بی اوربعن المنا می میں اندون نما پائی اس لئے کوفی الاصل کہا تے بی اوربعن المنا می دونات بیت الدیشر نیف بین وارم کے قریب ایک وفات بیت الدیشر نیف بین وارم کے قریب ایک وفات بیت الدیشر نیف بین میاہ زمن مے قریب ایک وفات بیت الدیشر نیف بین وارم کے قریب ایک دونات بیت الدیشر نیف کے کربیتر یوں بین کہ نوبان مین کہ ایک دونات بیت الدیشر نیف کے کربیتر یوں بی دونات بیت الدیشر نیف کے کربیتر یوں بین کہ ایک نوبان جان جان کی دونات بیت الدیشر نیف کے کربیتر یوں بین کوبان جان جان کی دونات بین کاری دیکھو گے کربیتر یوں بین کوبان جان کی دونات بین کوبان جان کاری دیکھو گے کربیتر یوں بین کوبان جان جان کاری دیکھو گے کربیتر یوں بین کوبان جان جان جان جان جان کاری دیکھو گے کربیتر یوں بین دربرے سے برطے ہوں گے۔

جیے ہی آپ نے یہ آیت سنی ایک نعوہ بلند کیا اور جان جان آخرین کے میرد کر دی ہے شک دوست دوست کی نشانی براپنی جان قربان کردیتا ہے اور میں انہوں نے کیا: نشعر

من مات عشقا فليمت هكنا النحير في عشق بلاموت

ترجمه بالموعشق مين مرتاب وه اس طرح مرتاب - اس عشق مين كيا خوبي جس مين موت نه آئ.

آ ب کے تائب موسفے کی کوئی صراحت طبقات الصوفیہ میں نہیں کی گئی ہے بلک طبقات الصوفیہ سے

ا بسام سوره ابراميم ٢٩

یمعلوم ہوتاہے کہ آ ب آبا واجدادے دردش زا دفائقے لیکن صاحب ندگر ۃ الادلیا ( نتوا جہ فریدالدین عطار ) کتے ہیں کر مناب از دروں میں متنہ سے دانسان نہ میں از ذریرت کی اس سے ایران میں میں

پہلے یہ داہری اور واکو تھے۔ بھرانہوں نے را ہزنی سے توب کرلی اور بہی بات زیادہ منہوں ہے۔

میرت عیاضیان یہ ہے کہ وہ ہروقت سفر ہیں رہتے ہیں۔ مجرور ہتے ہیں کسی حکا قامت اضیارہ ہیں کے شادی ہمیں کرنے اور نہ گھر بنا تے ہیں۔ بیوند دار خرقہ پہنتے ہیں۔ اگر داست میں کپڑے کاکوئی اکھا پڑا ہوا ہوتا ہے تو نماز ور کراپنے خرقہ میں اس کا بوٹر لگا بلتے ہیں، جہاں کہیں داست ہوجا تی ہے عشادی نمازاسی حکر بڑھ کے دہیں اس کا بوٹر لگا بلتے ہیں ایک تمان کہ است عبادت ہیں۔ اگر داست عشاد کی نمازاسی حکر بڑھ کے دہیں شب باسٹی اخذیاد کو لیتے ہیں لیکن تمام داست عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ کھانے کی کوئی چیز بغیر طلب کے مل جاتھ ہے تو کھا لیتے ہیں دوندا فطاد کرتے ہیں ، جب صبح ہوتی ہے تو وال سے فوراً جل بڑھتے ہیں یہ حفرات میں اس کے اگر برمنہ بارہتے ہیں: میں جو انہیں رکھتے ہیں اور دہ بھی مہان کے بما تھ یہ حفرات سے ترا اس کو ایک ہوتا ہے کہ ان کوئی جاتھ ہیں اس کے ملقہ دارا دہ تیں داخل ہوں اس کو انہیں رکھتے ۔ اگر کوئی صاحب سعادت ان سے ملاقات کا نوا ہاں ہوتا ہے یا ان کے ملقہ دارا دہ تیں داخل مونا جا ہا ہا ہے تو اس کے لئے عزودی ہوتا ہے کہ دہ اپنے دل کو ماسوی اللہ کرکھیا درفا ڈرکو سے مالی کرے اور جو کھیاس کی ملک ہو سے مداکی راہ میں فقرادار درماکین پرخوری کوئی جو کھیا درفا ڈرکو اس کی ادکاہ میں متوجہ ہو اس کے بعد نصاد ند تعالی کی بادگاہ میں متوجہ ہو اس کے بعد نصاد ند تعالی کی بادگاہ میں متوجہ ہو اس کے بعد ہی ان کے نفرف ادا درخوا دارا درت سے مشرف ہوسکتا ہے ۔ اس کے بعد نصاد ند تعالی کی بادگاہ میں متوجہ ہو اس کے بعد ہی ان کے نفرف ادا درت سے مشرف ہوسکتا ہے ۔

شعارد کسیرت این خوب کیشان مستم چنین بوده که آن ندکورگشته زقیرِ نمانه و فرزند واسباب شده آزادهٔ و مسردرگشته

ترجمید:۔ ان بلند بہت وخوب سرت حفرات کا شعا رہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے . بیحضرات فرزندو فاند واسباب کی قیدسے ازاد رہتے ہیں۔

فانواده او بمبان کے موفیائے کرام سے آپ کی کنیت ابواسحاق ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے: ابواہیم بن ادیم کا تعلق طبقهٔ آول بن ادیم بن سیمان بن منصوراً لبلخی۔

سین ادہم شہزادے تھے۔ان کی توب کا سیب یہ ہواکہ ایک یارشکار کے لئے گئے ہوئے تھے، الف غیبی نے نداک :۔ "لے ابراہیم! تجھے اس کام کے لئے پیدانہیں کیا گیا!" سے مثننوی

> دا آرز زرست گاه جب ر بهیدخویشتن نا کرده آهنگ نه از بهرِ مشکاری آفریند

بر آمد چون بسوی صیرطیب ز کهای صیاد صید بهیشهٔ تنگ ترا از بهر کاری آنسسریدند ترجمرا جب طیاد نسکار کے لئے روانہ ہواتو إنت فیسی سے صدالا کی کہ شکار تمہارا پیشہ نہیں ہے ۔ لئیذا شکار کا ادادہ ترک کر دو چونکر تم کو ایک خاص کا کے لئے پیدا کیا ہے : س طرح شکار کھیلنے کے لئے تو پیدا نہیں کیا ہے۔

بیت ہیں ہے ہیں انہوں نے یہ اوارس ، حقیقت ہے اسٹ ابو کے اور طریقت کاراستہ اختیار کر بیا اور مکہ کرمہ روانہ ہوگے ، ہیم والی وہ جس مرتب ہر ہینے وہ سب کو معالیم ہے لیک تذکرہ الد لیار ہیں آپ کی قرب کا سب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جس زبلنے نیم بی نے کے حکم النہ تھے اور ایک ہمیان ان کے زیر فریان سخائی ایش موسع و حالیں اور بچاس مرصع طلائی گرزان کے جلوس میں غلام سے کر سطے تھے ۔ اس زمانے میں ایک ضرب یہ اپنے محل ہما اور ایک مراس سے تعرب راک تدان کی خدمت میں موجود تھیں کہ اوالی صورت کا ایک خفس ان کے معل کی جھت پر مھرنے لگا داس سے ہیروں کی و حمک می کی انہوں نے کہا کہ وہ سے بیان مورت کا ایک خفس ان کے معل کی جھت پر مھرنے لگا داس سے ہیروں کی و حمک می کی انہوں نے کہا کہ وہ سے بیرا اور ان کی میں انہوں نے کہا کہ تو ہے ۔ اس نے معلی کرا ہم ہوں ، ابوا ہم نے کہا کہ تم ہے ۔ ہم کہ اور نا میں نہوں کہ کہ میرا اور نا میں میں موجود ہوں ، ابوا ہم نے جواب ویا کہ تم ہو گا اور نو نہیں ہوں کہ اس کے میروں کی و تعرب ہوں کہ ہوں ، ابوا ہم نے کہا کہ تم ہے ۔ بیروں کہ اور نا میں نو جواب ویا کہ تم ہو گا اور نو نہیں ہوں کہ ہوں کہ اور نا میں میں عورت وا حرام کے ما نو فعدا کو تلاش کر رہے ہوں یہ تو کہ جھت پر اور نموں نے ہوا میں وہ ہوں ، ابوا ہم کی ما نو فعدا کو تلاش کر رہے ہوں یہ ہوں کہ ہم بیروں کہ میں ہوں اور اور وہ میں یہ جواب میں میں ہوں اور اور کی کا نور میں اور ایک کہ تا ہوں کہ نیا تو میں اس نے میلی کو دربا وہ میں کہ دربا وہ میں کہ دربا وہ میں میں ہو جواب نہیں تھی کہ اس کہ تو تو کہ کہ میں کہ دربا وہ کہ میں دربا وہ کہ دربا وہ اور کہ کہ دربا وہ کہ د

ابراہیم بن اوہم نے اس خص سے پو جھاکہ کی جلہ ہو؟ اس نے کہا کہ ہیں اس مرائے میں تھہا ہا ہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ مرائے کہاں ہے یہ تومیرا محل ہے۔ اس خص نے کہا کہ ہم سے بہلے یہ کہ کہ مرائے کہاں ہے یہ تومیرا محل ہے۔ اس خص نے کہا کہ ہم سے بہلے کس کی مِلک تھا؟ اس طرح چذبار سوال وجواب ہوتے رہے۔ تب اس شخص نے کہا کہ جب یہ محل یا ری بادی اس کی مِلک دہ جیکا ہے تو بھر یہ مرائے درباطی نہیں تو بھرا در کیا ہے ؟ یہ کہروہ شخص لیک کے اوراد حراد حراد حراد حراد المرائی ما کہ حالت نیر ہوگئی اور یہ اس عرح بھر دہ بھر دہ بھر کہ کہ کہ وہ شخص نے کہا گوٹ کی طوف کیا گئے اوراد حراد حراد حراد حراد میں جواب دیا کہیں خطر مول کے اوراد حراد حراد حراد حراد میں جواب دیا کہیں خطر مول دیا ہے۔ یہ اس عرح بھر دہ بھر دہ کہا ہے کہ دریا فت کیا کہ تم کون ہم ؟ اس شخص نے جواب دیا کہیں خضر مول دید سے بھاکہ کہا گئے کہ مورث سے بدار کیا جائے۔ یہ اس عرح بھرد ہے تھے کہ لئے سے دواب دیا گئے کہا کہ اس کے کہ موت سے بدار کیا جائے۔

بببن

زمی بیندار بختی کزمسرخواب شود بیدار پیش از مرگ بیدا ر

مرجمہ اللہ کے بیدار بخت خواب سے جاگ ما ۔ قبل اس کے کرموت سے بیلے تیجے جگایا جائے۔ حبب انہوں نے یہ ادائسنی تو ازخود رفتہ ہو گئے ، حب حالت کو سنجل تو ایک ہرن ان کے سامنے آیا انہوں نے اس کا بیجھاکیا تو ہرن ہو لئے لگا اوران سے کہا "تم کو اس کام کے لئے بیدانہیں کیا گیا ہے " بہ سن کر انہوں نے ہرن کا بیجھاکرنا حجو را دیا ۔ رامستہ میں ایک گاریا ان کو مل گیا انہوں نے اپنی مرص کلا دا درزر بعنت کی قبا اس گاریے کو دیدی اوراس کی گدر میں کے کرخود ہمین کی ادر جھ کی میں کسی طرف کو جل بڑے ۔

اس گرده رتبروان ابرامیم بن ادیم کی میرت بیسه کرمروپا بر مهند میشد مسا فرت میں رہتے ہیں. خالی اقت خالی پیٹ دمہنا ان کا شعادہے ۔ان کا کیسہ بھی مہیشہ خالی دمتا ہے۔

جب سلطان ابرامیم حضرت فعنیل بن عیامن کے مثرف ادادست مشرف مور تھا در جھڑی کافرقہ انہوں نے بہنا دمن عمی دورطل کا ہوتا ہے اس اعتباد سے مہامنی خرقہ ۲۸ رطل وزنی ہوا) ایک دوایت بیں ہے کہ دس من وزنی اورایک دومری دوایت کے اعتباد سے مہامنی خرقہ ۱۸ رطل وزنی ہوا) ایک دوایت بیں ہے کہ دس من وزنی اورایک دومری دوایت کے اعتباد سے ۹ من عمی وزن کا خرقہ آپ نے بہنا بعض نے سامت من جبی کہا ہے۔ مغت من سے کم کسی نے نہیں بتایا ہے۔ حصرت ابراہیم بن ادہم نے یہ خرقہ اپنے ایک مربد کوعطا کو یا۔ جو شخص ان کا مرید ہوتا وہ اپنے آبا وا معادا ور مثمر و وطن کی نسبت محوکر کے خود کو او بھی کہنا۔

آپ کے تمام مریدین آپ کی ہروی میں مفت منی اورنومنی خرقہ پہنتے ہیں اوراس طرح سلطان اباہیم کی ہروی کرنے ہیں۔ آپ کے ہرواورا داوت مند خواد کسی حال میں ہول تجرید و تقرید کو اپنے لئے داجب سمجنتے ہیں، مجرد اور نہا رہتے ہیں۔ حضرت قدوۃ الکبار فرائے ہیں کہ جب ہی حضرت مند خوام الدین او ہمی کی خدمت سے مشرف ہوا تو انہوں نے تکم دیا کہ خواہ سفر میں ہوں یا گھریر ذکر مبلی کو اختیار کروں۔ جانجے ذکر مبلی برمیری یہ ملاومت سفر و حضر کی صورت میں ان ہی کے ارشا داور تھم کے ہوجب ہے۔ اگر جی بھی حداوت رکھنے والے ہا درسے اس اقدام کے انکار پر کرب تے ہوگئے اور حیگر نے ملکے۔

ان حفرات کواز قسم ماکولات بطور فتوح بغیرار اوه جرکی حاصل ہوتاہے وہ سب فقراد و مساکین پرخری کے دیتے ہیں اور ان کے طفیل میں دو چار تھے ان کے منہ میں تھی بہونے جائے ہیں ۔ یہ حفرات تمام رات بدار رہتے ہیں ۔ جرکرئی ان کی ملازمت وا دادت کا قصد کرے اس کو جائے کے کرسب سے پہلے اپنے آئین ول کوخواہا کو نین کے زبگ سے صاف کرے اور اپنے نفس کوا حکام مٹر لیوت کی بجا اوری سے مہذب بنائے ، جب اس کا نفس اوامر کی بجا آوری پر تیاد ہوجائے گا۔ تب کہیں ان حضرات کی صحبت وا دادت سے مٹرف یاب ہوگا۔

مثننوی مهرکه در راه سلوک ازددی صدق جادهٔ مشه نزاده ادیم گرفت با یکشش اعراض از کونین و باز راه و ره پیمودن اویم گرفت ترجمه د- جس کسی نے راه سلوک بس میدق کی راه سے شنزاده ابرابیم بهادیم کی راه پرقام رکھا اس نے

کونین کی خواہشات کو ترک کردیا۔ تب کہیں ان کی طرح اس دائستہ کوسطے کر لیا۔ یہ خانوا دہ ہمیں بیان میرت یہ ہے کہ یہ توک کسی شہریا قریدس تلم نہیں کر بیرہ بھال اور میان کا

میں ہوا دوہ بہت بیروں است یہ ہے کہ یہ لوگ کسی شہریا قرید میں تبام نہیں کرتے ہیں جبگل اور دیران جگہوں پر بھرتے ہیں۔ را و تجریدا فتیا رکھتے ہیں۔ ان کی نوراک سنرہ، گھاس اور جبگلی بھیل ہوتے ہیں یا حوضوں میں بڑے جو کچرفتے اور دانے مل مباتے ہیں۔ یہ حضرات شب ور وز وضو سے رہتے ہیں۔ یہ لوگ فتوح قبول نہیں کرتے ، ور کہتے ہیں کہ ہم فعدا کی بندگی فعد اکی محبت کے حصول کے ہیں کہ ہم فعدا کی بندگی فعد اکی محبت کے حصول کے لئے کرتے ہیں۔ یہ حضرات روزہ کی افعار سنبرہ اور نمک سے کرتے ہیں۔ ان حضرات کی اوا درت وسمیت کے حصول کے کے حصول کے لئے کرتے ہیں۔ یہ حضرات روزہ کی افعار سنبرہ اور نمک سے بنیرای تصفیہ کے ان کی ملازمت کا شرف عاصل کے حصول کے۔ ہم خونا محال ہے۔ میں مان مان کی ملازمت کا شرف عاصل ہونا محال ہے۔

تطعه

شنواز کسیرت الیٹال کہ چون سمنج برون از فانہ در بیرانہ باسٹند زخود وارکستۂ واز فانمان ہم انیس صحبت جانا منہ باسٹند ترجمہ:۔ سنوان حفرات کی میرت ایسی ہے جیسے گنج جوگھرسے باہروریا نہیں ہوتاہے ، اپنے پرائے سے میگانہ ہوکرا ہے مجوب کی صحبت کا شیرائی ہوتا ہے ۔

وہاں اہا ہری ایک جماعت سلطان فرسنا فہ کی نسل سے بیدا ہوگی جیکے مربی وہٹیوا تم ہو گے ہیں آب ہر کے ارشاد کے بہوب جشت تشریف لائے ۔ سلطان فرسنا فہ جو چشت کے سرفار ہیں سے تقے ، ان کی ایک نسالی ہیں تقین حضرت ابواسحاق ان کے یہاں گا ہے گا ہے تشریف بیعا یا کرتے ہتے ، اوران کو آب نے یہ بشارت دی کہ تمہارے بھائی دسلطان فرسنا فہ کے یہاں عنفریب بیٹا پیدا ہوگا جوا کا بروا ماٹر کا منبع ہوگا۔ سلطان کے یہاں ولا دت کا زمانہ قریب تھا۔ جب یہ بات آب نے فرمان کھی جنانچہ کمچے دفوں بعد ہی سلطان فرسنا فرکے یہاں شیخ احمدا بدال پیدا ہوئے اور وہ سن شعور پر بہونچکر صفرت ابواسسماذ ، شام سے مبعت ہوئے۔ تب سے خواجگان چشت یہ با نچ حفرات ہی مینی ان با نچ افراد پر خواجگان حیثت کا اطلاق ہوتا ہے ۔۔۔

ا۔ نواجہ ابراسما ق بیشی۔ ۲۔ خواجہ احدیثی۔ ۳۔ خواجہ محدیثی۔ ۳۔ خواجہ محدیثی۔ ۲۔ نواجہ احرالدین ابریوسف جیشی۔ ۵۔ خواجہ الدین مودود چیشی ۔ خواجہ تعلب الدین چیشتی ادر حضرت سیشنج احدزندہ بیل جامی کے مابین کچواختلاف بیدا ہو گئے تھے۔ کین کچو مدت کے بعد اختلاف ختم ہوگیا اور خواجہ قطب الدین مودود جو شی نے حضرت شیخ احد زندہ بیل سے بہت کچھ ماصل کیا خواجہ قطب الدین مودود بیشتی کے مرید کو جیتی کہلا تا ہے۔ بیشتی کے مرید کو جیتی کہلا تا ہے۔

حفرات جشت کی بیرت کے سلسلامی حرف چند باتیں یہاں تحرر کی جائی ہیں:۔ یہ حفرات شہرد قریدیں مکانات بناتے ہیں. مغلوق کو دعوت می وسیتے ہیں اور باطل کی دنیا سے نکال کرحق کی طرف لاتے ہیں۔ ہیشہ دنیا اوراکرز و بائے دنیاسے انگ دستے ہیں۔ ریا صنت اور مجا بدہ کو اپنا شعار بنائے رہتے ہیں۔ نقر و فاقی بن زندگی بسرکرتے ہیں۔ ہمیشہ فقر و ل اور سکینوں کی صحبت ہیں دہتے ہیں اور کھانے میں ان کے ساتھ شرک ہوتے ہیں۔ یہ حفرات سماع کو دوست رکھتے ہیں اورا ہل سماع کو لیے نگر سے ہیں، اپنے پیروں کائوں منعقد کرتے ہیں۔ ما حبان ٹروت سے زیادہ فقر و ل اور سکینوں کی عربت کرتے ہیں، اپنے مہانوں اور سافروں کے باتھ خو دو ھلاتے ہیں۔ فقر و ل کے سامنے آئن اور کھانا خود ہی بیش کرتے ہیں اور کبھی کسی الداد کوغریب اور فقر بی برتر بیج نہیں دیتے ۔ ان کے افطار میں اکثر لذنیہ چیزیں ہوتی ہیں ہواکڑ لذیہ چیزوں اور نعمتوں سے افطار کرتے ہیں ان حفرات کے التفات سے مرمیہ کے دل میں دنیا کی عمبت سروبی جاتی ہے ، یہ حضرات مرمد کو بہت مردبی جاتی ہیں ہوتی ہیں۔ ہمت ملد تو ہرکاتے ہیں سے

ررونسیرتی ازبهشتی بود بورین بردوسیومیش رسشتی بود اگر مسجدی یا تخشتی بود دم جودشان مم چوکشتی بود

کسی کز مُربدان چششی بود بنظا هر مشرلیوت بهاطن حفنور بهرکس به اخلاق سب زند د بس بطوفان کوئی، جهال را چو نوح کراکشرف درین فا ندان شگرف صفا بیشتر، کم درکشتی بود ترجمه، وکوئی سلسلی جنتیون بیرت ترجمه، وکوئی سلسلی جنتید کے مطابق ارا دت بی دا خل بروا کیے ۔ اس بی جنتیون بیرت بیدا برواتی ہے ، ان کا ظاہر شرابیت کے مطابق بروتا ہے ادر باطن حفور حق میں حامر بروتا ہے ، اس کے ملادہ تمیسری جیزکو ناپسند کرتے ہیں سیحفرات سرخف کے ساتھ افلاق سے بیش آتے ہیں نوا و دہ سلمان ہویا نفرانی موسم میں بیدا کے طوقان کے دقت دنیا کے لئے حضرت نوح علیہ السلم کی طرح ان کا دجود امن و اللی عطاکر نے والی بستی ہوتا ہے ۔ اے انشرف اس فاندان جیشت میں جو بہت ہی انو کھا اور باکنرو فاندان ہے صفالوں در بستی بہت نیادہ وسیمی درشتی اور سختی ہوتا ہے ۔ اس فاندان جیشت میں جو بہت ہی انو کھا اور باکنرو فاندان ہے صفالوں در بستی بہت نیادہ سیمی درشتی اور سختی ہوتا ہے ۔ اس فاندان ہوتا ہے ۔

صفاا در درستی بہت زیا دہ ہے، درشتی ادر سختی ہمت کم ہے۔ فانوادہ جیبیاں خانوادہ جیبیاں سے، دولت کی بہتات تھی اور لوگ ان سے درسے جیے کا بعالم رکھتے ہیں۔ آپ کی وب كاموك ادرسبب يه مواكر مبيب عبى كامعول تقاكر مردورا پنے روپ كى وصولى كے لئے بھرہ جاتے تھے ا در قرض دادوں سے محروں پر پہنچ سے جس کسی کے محربہ جاتے اگر وہ ان کا روسیے۔ اواکر دیا تو رقم وصول کر لیتے اور اگرد ہ شخص قرض اوا ند کرا تو اس سے اس کے گھر تک آنے کامعاوضہ وصول کر سیتے اور اس رقمے اپنا دوزانہ کا خرچ پوراکرتے معمول کے مطابق ایک دن تقاضائے ذرکیلئے ایک شخص کے گر رکے دوشخص گر مرموجودنہیں تھا۔ انہول نے رقم طلب ک وقرصدادی بوی نے کہا کرمیرے باس تمہیں دیے كركي نبير، البية كوشت كايك مكرا موجوديد اگرچامو توده كورانبول في كهاكدلا و بارجي وشت ہی درے دور جنانجہ یہ گوشت ہے کھرائے اپنی بوی سے کہا کہ إندی برا معار گوشت باكا لو-ان كى بوى نے کہاکہ مکڑیاں نہیں ہیں گوشت کیسے پکاؤں ؟ اور اما مجمی نہیں ہے۔ حبیب عجم معبرا پنے قرصداروں کے گھر ببنی گئے اور پائمز دیس اگن سے لکڑیاں اور آٹا حاصل کرکے گھرنے آئے۔ حبب کھانا کیک کرتیار ہوگیا توایک سأل نے ان کے دروازے بیا کر آوازوی اور کھانا مازگا۔ حبیب دروا زے بی آئے اور غفتہ سے سائل سے کہا كريس اتناكجهة كوديا مول بعربهي تم سيرنبي موت إور ما نظفاً علق مو. كيا بمتمهي ديت ديت خود نقير عانبي سائل ناامید موکران کے دروازے سے لوٹ گیا۔ حب گھریس لوٹ کر آٹے اور با نظری کو کھولا تو کیا دیکھا کم اس کے اندر خون بی خون ہے۔ یہ میال مبوی دی کھکر بہت حران موٹے اور سوچنے لگے کریے کیا معاملہ ہے ان کی بیوی نے کہا کر پرسرب کچھ اس ڈانٹ کا نتیجہ ہے جو تم نے نقر کودی تھی۔ جبیب بہت بشیان ہوئے وه جعر كادن عقال يه گرست نكل كرحفرت حن مجرى كى مجلس مين ما خرى كم كيا دوانه بوئے واسترين کچو بچے کمیل دہے تھے۔ یہ جب ان بچوں کے قریب پہنچے توان بچوں نے کہا کہ بہاں سے بجاگ مپلوکہیں اس مود خور حبیب کی گردیم برنه را حاملے۔ حبیب پر تنکر بہت انسردہ ناطر ہوئے بس پر حفرت حن بھری کی مجلس میں پہننے اور توب کی حب حبیب آپ کی مجلس میں ترب کرکے واپس ہوئے توراستہیں دی

بی کھیلتے ہوئے طے ان کو دکھی بچوں نے کہا کہ اب ہم نہیں بھاگیں گے اب آئی گر دہم پر بڑنا چاہئے کردہ توب کرکے آئے ہیں ۔ یہ سنکر حبیب نے کہا الہٰی ابھی ابھی کچھ دیر ہوئی کہ ہیں نے تیرے سامنے عہد کیا ہے تو نے سرے نم کو تا نبوں ہیں شامل کر لیا اور خور دو کلال کے دلوں ہیں میری ددستی کا جد بہ بیدا کر دیا۔ اللہ اللہ ابیاتی اس مبیب اپنے گھروالیس آئے اور معیر منا دی کرا دی کر حبیب بہجس کسی کا کوئی حق ہو وہ آئے اورا پناحق اس مبیب اپنے گھروالیس آئے اور معیر منا دی کرا دی کر حبیب بہجس کسی کا کوئی حق ہو وہ آئے اورا پناحق اس سسے ماصل کر لیے۔ انہوں نے اپنے تمام مال کو ایک حگہ ڈھیر کر دیا۔ مال طلب کرنے دالے آئے تھے اور اس مال نے اپنے حق کے بقدر المقا کر سلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ مال کا ڈھیر ختم ہوگیا ، معیر ایک شخص اور آیا اور مال اورا پنامال طلب کیا انہوں نے ایش می کو اپنی بیوی کی جادر آثار کر دے دی بھر ایک شخص اور آیا اور مال کا طلب گار ہوا ، انہوں نے اپنا ہیر بن آثار کر اس شخص کو دے دیا اور خود نتھے ہوگئے۔

حفزت مبیب عجمی نے دریائے فرات کے کنارے ایک عبا دست فانہ بنا بیا تھا اور وہاں عبادت یم مشغول رہتے تھے ۔ دن میں حضرت حسن بھری کی خدمت میں ما عز ببور علم حاصل کرتے اور پوری رات عبادت یں فرف کر دیتے تھے ، آپ کو عجمی اس وجہ سے کہا مبا آ اسے کہ آپ قر آن مجید صبیح طور رہنہیں رہا ھ سکتے تھے۔ جن حضرات کا اس خانوا دہ سے تعلق ہے ان کے کچے خصائل یہ ہیں ،۔

ز تجريد وتف ريد بايد گزيد

من كرحب ببان عجمي بو د

بسرحيث مدُوصل شايد رمسبد دل از آب و نان با ی*رمش کن*دوباز ترجمه: - جوكون مبيعمى كيسليد والبتهوا جابتات اسكوتجريدوتفريدا متيادكرنا جابية بيل دل سے آب ونان کی خوامش کو دور کردینا جا مئے. تب کہیں وہ ان کے دصل کے مرحشِم سے سیاب ہوسکتاہے۔ خانواده طیفوریاب تستر طیفوریاب سلطان العارفین سے ملتاہے جو طبقه اول کے اصحاب خانواده طیفورین عیدی بن آدم بن سروشاں ہے۔ آب کے دادا مجوس تھے ، مجراسلام قبول کرلیا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ مواکد ایک مسلمان شخص بطورِ مہان ان کے گھر آیا. ان کے دادا بہت کریم انفس تھے اورببت ہی مہان نواز سے لیکن جب انہوں نے آگ كوسائے دكھا توان مسلم مهان كومعلىم بواكرميراميربان أتش ريسيت ہے۔ لہذا انبوں نے اس سے كھانے ميں ا تھ بہیں ڈالا سردشان نے مہان سے کہا کہم نے کانے سے محقد کیوں ردک لیا؟ کیا سبب ہوا؟ مسلمان مہان نے کہاکہ می خداآ مشنا ہوں بیں کسی بھانے کے بہال کھانا نہیں کھا سکتا ، سروشان کے دل میں یہ بات پیدا بمونی گرمیرے نغس کی بزرگ ادرمترانت سے یہ بات بعید ہوگی کہ میرے گھرسے مہمان بھوکا جل حالئے، پس

سروشان نے اسلام قبول کردیا۔ سیدالطائعة و حفرت منید بغدادی سے منقول ہے کرانہوں نے فرما باکریٹنے بایز پر طیفورم دردیشوں کے درميان اس طرح سرفراز وسر للبنديس جس طرح حفرت جرئيل عليه السلام طائكه كي جما عت بس - حال توحيد مي جمليسانكان طریقت کانہایت حضرت بایزید کی بدایت ہے۔ اوروہ سالکین طریقت جواکن کی بدایت مال کو بہنے جاتے ہی دہ ائی نہایت دانتہا، کو پالیتے ہیں اوراس قول بردلیل بہ ہے کرسلطان العارفین بایزید مائتے ہیں کد دوسوسال جب بوكستان بر از رجلن بي تب كبيره و محول كى طرح كعلنا ب-

حضرت ابوسعیدالوالخیراتدس المترسرو) فرملتے ہیں کرمیں با یزمدے اشارہ پراطحارہ ہزارعالم کامشا مرہ کردہموں ا در مفرجمی بایزیدان می کمین نہیں ہیں یعنی جو کھھ بایز بدسے سے وہ حق میں محوہے۔

آپ کی توبر کا سبب یہ ہواکہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں پڑھنے کے لئے بھیجا اورا یک ن سوہ لقان براهدب عقى، جب اس آيت كرمير بهونج أن الشكل في و لوالدة يُك مه ويرا مكركرداددلي ماں باب کا ) تو آپ نے استادسے اس کے معنی دریا فت کئے .اناد نے فرمایا کہ اس کے معنی یہیں کرحی نمانی فرما تا ہے کرمیرا شکر کروما ور اسپنے مال باپ کا. ان معانی نے ان کے دل پرعجیب آ ٹرکیا ، انہوں نے بستہ رکھ دیا اور

مله ب ۲۱ سورد نقلن ۱۸

امّا صاحان البكر كلم ائے. ان كى والدہ نے ان كو دىكھكركہا كداے طيفور!كس كا اسے كھراكئے ؟كيا كچ مجودى در پیش ہے یاکوئی مدید لاستے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یں نے آج قرآن کریم میں یہ آیت بڑھی ہے اوراستاد نے یمعنی بتلف ہیں المندااب میں آب سے پاس اس غرصن سے آیا ہوں کر مجھسے دو مغددم کی خدمت نہیں مرسکتی یا ترآب خدا وند تعالیٰ سے مجھے مالک لیجے کربس آب ہی کی خدمت کرتا رموں یا بھر مجھے خدا وند تعالیٰ کی خدمت نطاعت و عبا دت) كمديد سنخش ويبحي تاكريس سرايا اسى كا خدمتگذارين جا دُن. ان كى والده ف جواب دياكريس تم كوخداوند تعالی کے کام کے لئے وقف کن ہوں اور میں اپناحق تم کو بخشی ہوں یس پرسنکرآب بسطام سے نکل کھرنے ہوئے اوررا وسلوك كاحصول إنا مقصود قرار دے دیا يمير جو كچيد مواود موا

منقول ہے كرحفرت سلطان العارفين نے اكتے الم اللہ وتيره مشائخ كى خدمت ميں باريا بى كاشرف صاصل كيا۔ ان بزرگوں بیں ایک حضرت جعفرصاد ق رصنی الله عنه تھی ہیں بسلطان العادفین نے ایک سوپھایس سال کی عمر ما کی اور

آپ نے تربیت کال حضرت جبیب عجمی سے پائی۔

سلطان العارفين كے اكثر مربدان صادق اور طالبان واٹق نے جرا ہك فدمت ميں حاضر باش تھے جود كو ان کی ذات سے منسوب کرکے طیفوریان کہلانا پسندکیا اوراینے آبا دا حداد اورشہروا حصار کی نسبت کوم محدم کرویا طیفورلوں ک روش اورط لغبرية تفاكرجيده ان بي سے كسى كو خلافت كامنصب ملّاا ورخرقه بهنتا تواس خرقه كو"بايزيدى كيتے تقے آب كاب نرته ميارطرخ كلب- سلطان العارنين طيفورك جارخلفاء تقے، شيخ مسعود، شيخ محمود، شيخ ابراميم اور شيخ احمد-يشخ معود طيفوري في خرقد شكر پاره حبكو تماجية مجمى كهته بين بهذا درشيخ محود طيفوري في نبرارريشه سياه كاخرقه بهذا اس خرقه كو خرقه مزادميني مهيكت بي ـ شيخ ابراميم طيفوري في خر فه خشت پاره مربع" زيب تن كياا درشيخ احد طيفوري كو "خرقهٔ صوف" شخ نے عطا فرمایا۔ خلافت ادر خرقہ بیٹی سے سر فراز مہوکر یہ چا روں حفرات سلوک کی را دیر گا مزن ہو گئے۔ یہ حفرات سات دن یا دس دن کے بعد روزه افطار کرتے تھے ، دنیا اور اہل دنیا سے بالکل کناردکش رہتے تھے ، چندوں درندوں کے سوا ان کاکوئی اندس نہیں تھا، چنا نجہ حبائلی جانورا در برندے بھی اُن سے مانوس تھے اوران کے پاس مے نوف وخطراكتے تھے ادرانكي زيارت كرتے تھے۔ يه حفرات كسى جا ندار كونہيں ستاتے تھے بيس كسى شخص ميں انكي زيارت اور ملازمت كا ذوق دِ شوق بيدا بهوتا بقا دو ان من اوصاف سے موصوف موكر داخل ملازمت موسكتا بغا اوران كى پابيى کی سعادت سے مشرف ہوسکتا تھا۔

بواليش ازجهال كافور باست کسی کا ندر رو طیفویان است نه بهب ند گرچه به از حوربات د ع وس كون را از گوست بجشم ترجمه د- جوطیفود بول کی راه پر گامزن ہے اسکی خواہش دنیا بالکل بیست و نا بود ہوجاتی ہے وہ اس نیا ك عردس كو گوشنه چشم مع د كيفه الهي بيندنهاي كزنا خواه ده حور تمثال مي كيون نهرو- یہ خانواد وحفرت معروف کرخی ہے متاہے۔ دعزت معروف کرخی ہے متاہے۔ دعزت معروف کرخی صوفیا نے طبقہ اول سے خانوا وہ کرخیال ہیں۔ آپ مثابی متعدین سے ہیں اور شیخ مری تعلی کے استاد ومرشد ہیں۔ آپ کے داللہ اور معنوظ ہے۔ آپ کے والد کا نام فروز یا فیروز ال ہے۔ بعض نے کہا کہ معروف کرخی علی انکرخی کے فرزند ہیں۔ آپ کے والد علی مقع ، مجر آزاد کر دیئے گئے تھے اور وہ حضرت علی بن موسی رضائے وربان تھے مام علی شکے ہاتھ پر سلمان ہوئے لیکن ایک روز حضرت نے درباز علی منعقد کیا تھا۔ لوگول کا اڑد ہی ہواا ورب کیل کر ہاک ہوگئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرنے ہیں معلم نے ان سے کہا کہ ہو معالیات ہیں ہیں، انہوں نے معروف کرخی کو بجب میں نعوا فی معلم ولی سے ایک معلم کے میرد کیا گیا۔ معلم نے ان سے کہا کہ خوا ایک سے دربان کے دربان کی ذیان سے بہی کہا کہ خوا ایک سے سے درجی معلم نے کوشش کی کہ یہ کہیں کہ خوا تین ہیں ان کو ڈرایا، وحمکا پائیکن ان کی زبان سے بہی نظا کہ خوا ایک سے سے

يبت

کسی کورا دم توجیب باشد یکی گوید اگر ترکسید باشد

نرجمہ: اگر کو نی توجد کا خوا ہاں ہو تواس کو لاکو ڈرائیں تب بھی بہی ہے گاکہ خدا ایک ہے۔
اُخر کا رجب انہوں نے لیے والدین کا دین فیول نہ کیا توانہوں نے آپ کو گھرسے نکالدیا ہیر وہاں سے دکل کر حضرت علی بن موئی رضائی غدمت ہیں ہوئے گئے جب انکے ہاں باپ نے دکھا کہ بٹیا ہمائے یا تھرسے جا دہا ہے توانہوں نے کہا کاش وہ ہمائے اور مانی غدمت ہیں ہمائے ہم بھی اسکا دین قبول کرلیا اور مین و دحضرت مبیئے واؤد طائی کی فدمت میں حا مزہو کران کے ممرید ہوگئے اور ان واپ کو حضرت میں حا مزہو کران کے ممرید ہوگئے ۔ اس درگاہ سے آپ کو ملافت حاصل ہوئی شیخ داؤد طائی کو حضرت صبیب عجبی سے خلافت حاصل تھی۔ محضرت معروف کرخی کی خود کو کرخیاں کی نسبت سے مشہود کیا اور خود کو کرخیاں کہلوایا ۔ کرخ بعد معضرت معروف کرخیوں کی سیرت یہ ہے کہ جمیشہ اور سہوال میں ونیا سے الگ تھا کہ درکترت سے کرے ہیں بغطاد کے ایک محلہ کا نام ہے کرخیوں کی سیرت یہ ہے کہ جمیشہ اور سہوال میں ونیا سے الگ تھا کہ درکترت سے کرئی خوب بغطاد کے ایک محلہ کا نام ہے کرخیوں کی سیرت یہ ہے کہ جمیشہ اور سہوال میں ونیا سے الگ تھا کہ درکترت سے کرئی ہوئی اس کی سیاست کی نظاموں کے سامنے دہتا تھا ۔ جو کوئی ان کے کشف میں یہ حضرات اس مرتبہ پر فاکر تھے کرئی سے فرش کی ان کی نگاموں کے سامنے دہتا تھا ۔ جو کوئی ان کے مطف میں داخیا وادت میں داخل ہونا جا اس کی سیرت اختیا دکر کے مشرف مریدی سے مشرف ہوتا ۔

کسی گز دودهٔ معروف باشد بادمان فداموموف باشد مرفان بایش معروف باشد برفان بایش معروف باشد

ترجمه برسلام مودف كرخي محوكي والبسته بوتاسه ده صفات اللي سے موصوف بوتاه و اندر ايسے ادصاف بداكرتا ہے جس پرتخلفا با خلاق الله صادق آتا ہو۔ عرفان كى دنیا بیں اسكومودف كرخى كيطرح بونا چاہ

ا دردنياكى جياه مي ستلايا مصروف نهي مونا جيا ميد.

ضانوادهٔ مقطیاں کے مونیاسے۔ آپ کا کنیت ابرالحین ہے۔ آپ کا تعلق طبقہ اول کے مانوادہ مقطیاں کے مونیاسے۔ آپ کا تعلق طبقہ اول کے استادہیں۔ آپ شیخ جنیدا درتمام بغدادیوں کے استادہیں۔ آپ حادث محابی دلبترحانی کے اخوانِ مونت سے ہیں اور معرد ف کرخی کے شاگر دہیں۔ طبقہ ٹانیہ کے اکر صوفیہ اپنی نسبت ادادت آپ مک بہنچاتے ہیں۔ موم ماہ دمضان مانے میں آپ کا دصال ہوا حضرت میدالطالفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں :-

" میں نے سری سفعلی حبیب کسی شخص کونہیں دیکھا کہ ان پر سترسال گذر گئے اورکسی نے ان کوچت بیٹا نہیں و مکھا، سوائے غلبہ موت میں کرجب انتقال ہوا تو ان کوچت لٹایا گیا۔ مرادیہ ہے کرسترسال کک وہ یاوُں بھیلا کر بلنگ رسم سوئے منقول ہے کرایک دوز سے سالطالفہ شیخ سری تعلی کے گھرائے دجواب کے حقیقی ما موں تھے) سینخ سری اپنے تھریں جھاڈ دویتے جاتے تھے اور دوتے جاتے تھے اور پر شع راج حتے جاتے تھے سے

شعر

لاف النهاد ولاف الليل بى فرح فلا ابالى إطال اليل أم قصرًا

تمزیمہ بر میرے لئے نہ دن میں فرحت ہے اور نہ دائیں۔ ہم کیا پر واہ ہے کہ دات طویل ہوگئی یا کو تاہ۔

مقطیوں کی نسبت آپ ہی ہے ہے لینی مری سقطی سے ہو حصر ت مو وف کرتی کے مرید و خلیفہ تھے سقطیاں
تین افراد تھے جوا بنائے ملوک برمک سے ہتھے۔ اول شیخ عوزیز بن ملک بن بھی برسی ، دومرے شیخ عمربن ملک فضل برسی .
تیمسرے شیخ علی بن ملک عبدالشد برمسی ۔ یہ تینوں حصرات خلیفہ افغداد کے وزیر تھے جب ان سعا دت مند دل کو توب کی تیمسرے شیخ علی بن ملک عبدالشد برمسی ۔ یہ تینوں حصرات خلیفہ افزاد کے وزیر تھے جب ان سعا دت مند دل کو توب کی تیمسرے نسب کی نسبت کو ترک کر دیا۔ ان تینوں حصرات کے خصائل و شائل ساتھ کے واستہ کو اختیار کر لیا اور خود کو بھی ویسے دو مرسے سے متاز ہتھے ۔

بھی ویسے ہی تھے جیسے دو مرسے سقطیوں کے ، مگران چند ما تول میں دو مرسے لوگوں سے متاز ہتھے ۔

ایک تویہ کرتینوں صاحبان معتکف رہے تھے تبیسرے دن ان بین سے ایک فرد نشام کے وقت خلون سے باہر نسکل آتا اور صرف دس گھروں پر جاکر معوال کرتا اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی نوراک جمع کرکے لاتا ۔ ایک بار ایک خعن ان کی خدمت میں عاصر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نتوح کیوں قبول نہیں کرتے ہ کہ آپ کو اس تغرقہ در پائی نام می سے سنجات مل جائے۔ ان حعزات نے جاب دیا کہ فقوح قبول کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے دنیا کو نہیں حجو را ہے وور کے ساتھ معنی یہ ہیں کہ ہم نے دنیا کو نہیں حجو را ہے وور کی سرح کوئی نوح کے کرائے گا و دو کہ جائے گا تا ہوگا قربہما دا دل حاجت اور عزورت پولاکرنے کی طرف لگ جائے گا۔ حب اسکی حزورت پوری ہوجائے گی قب ہی نقوح ہا دے الے صلاح کی اگرایسا نہیں ہے لینی نتوح لانے والے کی کوئی حاجت ہوگا ہے۔ کہ کوئی خوج کوئی نتوح ہا در سے لئے حلال ہوگی ۔ اگرایسا نہیں ہے لینی نتوح لانے والے کی کوئی حاجت نہ بھی ہوجب بھی حیسا کہ معلوم ہے کہ جوکوئی فقوح لاتا ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ورا غب ہوتا ہے

کہ انسانی فطرت کا فاصہ ہے۔ انسان کی جبلت ہیں یہ بات دا فل ہے کہ دل محسن کی طرف کھیتا ہے اوراس کی محبت بیدا ہوتی ہے جب یہ بات ہوئی تواس مے معنی یہ ہوئے کہم لے فعالی محبت میں دومرے کو مثر کیہ بنالیا۔
یہ حفرات یعنی سقطیاں ایک ہی وصو سے مغرب اور فجر کی نماز اداکر سے تھے، شام ہے جسے بحب ان کاوعنو نہیں ڈوٹ تا یہ لوگ دو پہر کھ کھانے کے بعد یعنی قبلولہ کے وقت سوتے تھے (تمام) شب بدادر سبتے تھے) ملفہ میں بلیدہ کر فہل رنا پہندکر سے تھے، جوکوئی ان کے ملقہ ادا دیت میں داخل ہونا چا ہتا تھا وہ ان اوصاف سے متصف برتا اس بی مشرف ملازمت ماصل کرسکتا تھا۔

کمی کرسرمبری دودهٔ مسری دار د زمرمری زمرحان خویش رکمیسرد بحو منزلبسر بالتينين كمستروري شودمسسرور ضیای کمعیم معش به دهر در کمیسرد ترجمه اسبوکونی خانوادهٔ سری مقطی میں شرکت کی آرزو رکھتا ہو اس کو چا ہیئے کہ وہ اپنے دل سے خودی کونکالہ ہے جوکوئی ایسی سروری اورسرداری پرمسرور ہوتاہے اس کی ضمع کے شعلہ کی روشنی تمام دنیا میں عبل جاتی ہے خانواده جنید بان افادهٔ جنیدیان کا سلد حفرت جنید بغدادی قدر الله بن سلام آپ کا تعلق طبقه رجاج اور خرآ زہے۔ آپ کو قوادیری اور زجاج اس سبب سے کہتے ہیں کرا ب کے والد آ مجیند فردش تھے۔ اور خراز اس بنا د پر کہتے ہیں کہ خرز درلیٹم اکا م کرنے تھے۔ آپ اصلاً نہا دندی ہیں لیکن آپ کا مولد ومنشاء بغدادہے .آپ ابو نؤر دسفیان توری کے مذمب کے سروستھے۔ ادراہم شافعی کےعظیم شاگرد دل میں سے تھے۔ پشخ سری قطی مارث محكسبى اور محدقصّار سے فیص محبت یا یا تحقاء اوران حضرات کے شاگرد تفے۔ آپ صوفیائے کرام کے اماموں اور سرداروں میں سے ہیں۔ تما اکا برصوفیار آپ سے خود کومنسوب کرتے ہیں۔ شلا شخ خرا ز اینے رویم سنے زری اورشی شلی وغيرتهم در مهم الله تعالى كيشيخ ابو العباس عطار كيت بين ١- اس علم تصوف مين بمار مصر جنع اور مقتدى منيدين ك ایک بارخلیفی بغداد نے بیٹخ رویم سے کہا ۔ اے بے ادب ! انہوں نے بواب دیا کہ میں ہے ادب نہیں ہوسکا كرتمام عمر شيخ منيدكى مدمت بس حا عزد ما جول اورحال يه سے كركوئى ايك دوزيمي شيخ منيدكى محبت بي رمام وہ ہر کزے ادب نہیں ہوسکتا اور میںنے تو تمام عمران کی صبت میں گزاری ہے بھر میں کسطرح ہے ادب ہوسکتا ہوں ، میشنخ او جعفر عداد کہتے ہیں کر اگر عقل مرد ہوتی تو جنید کی صورت میں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اس طا کفہ کے میں افراد اليے باكال سے كدان كے شل كوئى جو تھا نہيں تھا بمشيع جنيدبغدادين، ابوعبدالله جلاشام بي ادرابوعمان خرى نيسًا برريس حِفزت صنيد كوخلا نت حفرت مرى معطى سعطام بنى - جنبيد ال دوا معاب عقر ، إيكسين عنمان بن على دقاق ادرد دسرك سين محمى الدين منصور، يه دونول عزيزان كامي بارگا و حق تعالى ك آدا سته دبراسته بهتيا تقيس ان دونوں کے علادہ بھی ادر بہت سے مشا کنے ہیں جنگی حضرت سیدالطا لکنے سنبت در ست ہے بر <del>آ آ ج</del>ہیں آ ہے کا انتقال ہوا۔ رسالرقن شیریدا درطبقات الصوفیہ (عبدالرحن کمی) میں بہن ناریخ و فات مذکورہے۔ لیکن تاریخ ابیافعی میں آپ کی تاریخ دمال مرق می تحریب بعض نے سرائل میں میں تاریخ دصال بتائی ہے۔

مبنید بوں کے سمائل وضائل وہی ہیں جودوسے صوفیائے گام کے ہیں لیکن ان میں ایک خصلت زیادہ میں ادروہ یہ کران کے کھانے پینے کا سامان ایک فرشتے کے ذرائعہ جوا دمی کی شکل میں ہوتا اتھا غیب سے آتا تھا ادر ہاتھ غیبی ان کوا دازدے کر کہتا کہ تم ہمارے کا میں مشغول ہیں ؛ اگر کو گی سائل غیبی ان کوا دازدے کر کہتا کہ "تم ہمارے کا میں مشغول ہیں ؛ اگر کو گی سائل ان کے باس آتا تواس کی عزورت غیب سے بوری ہوجاتی تھی جو تکہ یہ حضرات ہا لیس دورسے میسی زیادہ کے بعد انطار کرنے تھے بیس ایک فرانست میں ایک فرانست ہو ایک دلایش ہوجاتی تھی ہوئے کہ ان کا دورہ سے بھرا ہوا لاتا تھا ادر کیکارکر کہتا کہ لا بالی دلایش ہوجاتی نواز میں ہمت اعراد سے ان کاروزہ افطارکرا آ۔ ان حضرات کا زمانہ احتام اللم کے نفاذ در امراد لا متنا ہی کے اجراد کا زمانہ تھا۔ جو کوئی ان کے صلقہ ادا دست میں داخل ہونا چا ہتا و د ادصاف ندکورہ سے متصف ہوتا تب ان کی صحبت دارادت سے مشرف یا ہب ہوتا ہے۔

کمی کز دودهٔ حضرت جنیداست نحفظ بردو کون او ناامیداست زبهر قطع نناخ کما سوی را کشیده بینع بمیمون برگ بیداست

ترویمہ ۱۔ جوکوئ خانوادہ حفرت مبنیدسے تعلق د کھتا ہے وہ د د زں جہاں کی نذتوں سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ ماموی اللّٰہ کی شاخ کو قطع کرنے کے لئے وہ برگ بد کی طرح تلواد کھینچے ہوئے د متاہے۔

خانواده گا ذرونیال ابومسماق گا ذرونیال ابومسماق گا ذره نی سے ملتا ہے جضرت ابواسماق گا ذر ونی جوگا ذرون کے ذواردا فعید ترکی سلطنت کرکے حضرت بیٹن عبدالشر خعبف کے حلقہ ارا دت میں داخل ہو گئے۔ طبقات العبوفیہ بین ندکوسیے کریٹن خابواسماق گا ذرونی کی نسبت تصوف میں شیخ ابوعل حین بن محد، الفیروز آبادی سے ورحضرت عبداللہ نخفیف کوارا دت نواجہ محدر دمیم سے حاصل متی اور خواجہ محدرویم صفرت سیدالطالک خبید بغدادی کے مرمیمی جب سے عاصل متی اور خواجہ محدرویم صفرت سیدالطالک خبید بغدادی کے مرمیمی جب سے عبداللہ سے عبداللہ سے سرف ارادت ما مل کیا توانہوں نے فرمایا کہ ا۔

سے ابواسحاق کا ذرونی ؛ بہنے تم کو دین دیا اور دنیا بھی عطاکی تم اپنا علم دطبل بلند کرو " علم وطبل کی شرح ان سے تعلیفہ میں بیش کی جائے گا۔ انشاء الله تعالیٰ۔

ر باعی کسی کز دود کا اسسماق باشد به مردم نادر آفاق باسند زندگر کوس دولیت را به بمتت صدائش نغمهٔ نه طاق باسند ترجمه: - جو کوئی خانوادهٔ اسسماق گاذردنی سے والبته برتاہے وہ لوگوں کے درمیان ایک نادرہُ روز گارشخصیت بن جاتاہے اگردہ اپنی دولت دسلطنت فقر کانقارہ بجلئے تواسکی آواز اُسانوں کے لئے نغربن جائے گی۔
فانوادہ فرد وسیال
سلامبروردیہ سے بعنی شیخ منیا، الدین الونجیب سبروردی اورفردوسیاں ایک
برکے مرعہ بیں جن کا واسطر سیدالطائفہ د جنیدندادی تک سبے۔

حن بقری سے ہے ( رمنی الله تعالیٰ عنهم)

فردوسیوں ادرمبردر دیوں کی نسبت حفرت مودف کرخی سے نشاذہ کرحفرت معردف کرخی کی نسبت حفرت علی مرتعلیٰ منیک ائٹر کے واسطے سے مبحی ہے وہ اس حل ح ہے ا۔

ا- سینے معروف کرخی ۲- جعزت ایم علی رضا سرحفرت ایم موسی کاظم به بحزت ایم بعفوماد ق ۵- حفرت ایم محد با قر ۲ بحفرت ایم زین العابین که حضرت ایم حیون این علی مرحفرت علی ترفعنی دی لئید حضرت مینے دکن الدین وردی نے اپنے دسالہ میں لکھا ہے کہ تمام فردوسی حفرات کاسلسلہ شیخ بنم الدین کبری کے بہنچاہے
ادر صفرت ایم علی رضا نے اپنے بیر حضرت ایم موئی کا فلم سے جونسبت حاصل کی تقی اور حوایانت ان سے مل تقی وہ اپنے
اخری مربید تک بہنچا دی اور آپ نے یفسیحت فرائی تقی کہ بدایانت اور نعمت نجم الدین کری کا حصہ ہے جو ہا دے
سلسلہ میں چند نسبتوں کے بعد آئے گا۔ بس جس کسی کوینسبت کی وہ اس نے اپنے بعد آنے والے کو بہونچا دی اسلام فردوسیہ میں بچے بعد دیگرے یہ مستنتقل ہوتی رہی ) یہاں کہ کر حضرت نجم الدین کری کے حضر میں آئی۔

کسی کز دودهٔ فرددگسیاں است معاداد به نجم الملّة دالدین است بدایت سلسلاز کردیہ است بایشاں گشتہ انساب داین است ترجمہا- بوشخص خاندانِ فردوسیہ سے تعلق رکھتا ہے اسکاحشر شیخ کجم الدین کبری کے ساتھ مہوگا۔ اور آغاز ڈوسلیام کبردیہ سے ہے ان ہی کے ماتھ ہوجا دُجن کانسب یہ ہے۔

فانواده طوسیال اورطوسیال کا مسله حفرت جنید بغوادی سے تین واسطوں سے متاہے فردوسیاں مانوادہ طوسیال ایک ہی ترقہ کے سلسے ہیں۔ ان کی بیرت کے سلسے ہیں یہ جند باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ بیت میں اور حال و وجد ہیں دتعی کرتے ہیں۔ ذکر جری پر بختی سے کا ربند ہے ہیں۔ بین کی سیسے جو کچھ ان کو پیش آ تاہے اس سے سرتابی نہیں کرتے اور اسس کا کھوج نہیں لگاتے اور نہ سب نوایت معلوم کرنے کے در ہے ہوتے ہیں ان کاعل عرف اس پر ہے کہ مسا صنع الله ف ف و ایحنی دالله تعالی نے چو معلوم کرنے کے در ہے ہوتے ہیں ان کاعل عرف اس پر ہے کہ مسا صنع الله ف ف و ایحنی دالله تعالی نے چو کھو بنایا ہے ہداکیا ہے وہ جرہے ، یہ حفرات مسلم دکا فریں امتیاز نہیں کرتے یعموں کی تقیم میں مب کورار رکھے ہیں۔ مصرع :۔ یربی خوانی بغل جرد میں جدوست سے ترجمہ اس کا دسترخوان پردوست دیشن سبرار ہیں۔ اس کا مہان کا فرہو یا سلمان دونوں کا استرام کرتے ہیں جوکوئی ان کی ملازمت وارادت کا خواسکار ہو اے اس کو بر افعالی اختیار کرنے بڑاتے ہیں تب ان کی صحبت کے سٹرف سے ہمرہ درم تاہے۔

مسی کز دود مان طوسیان است بنزدسش کا فر دمسلم برابر چرایت است بنزدسش کا فر دمسلم برابر چرایت است و ایر چرایت ان مظهر بطفتِ خسدا و ند جلال دلطف سوئے ادست دایر ترجمہ ارجوکوئی خانوادہ ملوسیاں سے تعلق رکھتا ہے اسکی نظرین کا فردسلم برابہیں کرمسلمان تولطف خدادندی کا مظہرہے اور کا فریواس کا جلال دار دسائرہے۔

خانواده کسیم وردیال مانواده کسیم وردیال منید بغدادی می اور دو واسطول سے حضرت شیخ مشا د دنیوری تک بهنجا ہے رابعنی ارحضرت شیخ وجبم الدبن ابوحفص، ۲- حضرت شیخ احداسود، ۳- حضرت مشیخ ممناد دنیوری ۱۱ور

م . حفرت سيدالطا لغه منيد بغدادي )

م بعدرت سیراطا کے بیار بھی اور کے میان کیا جاتا ہے ۔ ان حفرات کے لطائف یں سے کچہ بیان کیا جاتا ہے کہ بران کیا جاتا ہے کہ بر دریں حفرت سیرالطا کف کے ضار الدین الونجیب سہر ور دی کا یہ معمول رکا کہ وہ اپنے نفس کوسا دوز کے بعد بینے کو یا نی دیتے تھے اور تین خوصے کھلا تے تھے۔ حبب آب شیخ وجیہ الدین کی خلافت سے سرفراز ہوئے تو تیس سال کرنہ ہیں سوئے، شب دروز قبلہ رو بیٹھے دہتے تھے ، عرب سے نوش کے کی تمام موجودات ال کے مربدوں کی نظول سے پرکٹ سیر میں میں اور خانوا دے کومیٹرین سے پرکٹ سے درخوانوا دے کومیٹرین

ر باعی کسی کو دم از دودهٔ مشسہرورد زند بایکشس بہر او مشسہرورد برگزار وجب داں بوقت سسح شگفتہ بدو ار دم مشسہرورد ترجیہ اسین جسسلاسہرورد بہسے تعلق کانوا ہال سے اسکوجا ہئے کہاس کے حصول کے لئے بیدادی کواختیاد کرہے۔

ر بعد الله میں میں میں میں ہے۔ اس کے انداز کی اور ہاتا ہے ، اس کے میں در دیے دم کو تازگی ملتی ہے۔ کر مبتد کے وقت باغ وجدان پر مسہردر دکی ہوا کا گذر ہوتا ہے ۔ اس سے مہر در دکے دم کو تازگی ملتی ہے۔

ان چودہ فافادوں کی جرمتائے میں مشہور ہیں مضرح کردی گئ اور درمرے سلاسل جوان جودہ فافوادوں کے نظیم میں یا سا دات سے مستنبط ہیں یا حضرت اولیس قرنی سے فیٹ یا فتہ ہیں۔ انش داللہ تعالی اس تطیفہ کے بعد آنے ولا نے تعلق میں بیان کئے جائیں گے۔

سله ب ۲۷ سوره حدید آیت ۲۱

ادالخیرادر شیخ ابوالحسن خرقانی ندر الله ارواحهم که ابتدائے سلوک میں ان کا ذکر بس بہی تھا کہ ہمیشہ ادبین کہتے بہتے تھے۔
حضرت قدق الجرائے فرما اکر حضرت مخدومی کے مٹرن خدمت سے مشرف سے قبل اس نقیر کی توج بھی اس مقام کی طرف تھی حضرت اولیں فرن کی دوحا نیہ مباد کہ نے مجھے اس دامستہ پر نگایا اور دل میں سلوک کی خواہش اور ذیا دہ بداکر دی حضرت اولیس فرن کی دوحا نیز فیرنے مجھے اشادہ فرما یا کہ دا و سلوک کوسطے کروں اور اس حصول دولت کا باعث حضرت خضر علیال الم بھی کہ میں نے حضرت مخدومی کی اوادت کا مشرف حاصل کیا۔ بعض مشائخ کے ساتھ بیصودت بھی بیش آتی ہے کہ مہلی کوشش میں مصاورت بھی بیش آتی ہے کہ مہلی کوشش میں مساورت کا مشرف حاصل کیا۔ بعض مشائخ کے ساتھ بیصودت بھی بیش آتی ہے کہ مہلی کوشش میں مساورت حاصل کیا۔ بعض مصاورت کا مشرف بھی حاصل کیا۔ بعض مصاورت کی بددست سلوک کا مشرف بھی حاصل کیا۔ بعض مصاورت میں دہے مشلا خواج نظام الدین گنجوی کہ و داوّل سے آخر کیا ہیں میں دہے مشلا خواج نظام الدین گنجوی کہ و داوّل سے آخر کیا ہیں ہیں دہے مشلا خواج نظام الدین گنجوی کہ و داوّل سے آخر کیا ہیں ہیں دہے مشلا خواج نظام الدین گنجوی کہ و داوّل سے آخر کیا ہیں ہیں دہے مشلا خواج نظام الدین گنجوی کہ و داوّل سے آخر کیا ہیں ہیں دہے مشلا خواج نظام الدین گنجوی کہ و داوّل سے آخر کیا ہوں ہیں دہے مشلا خواج نظام الدین گنجوی کہ و داوّل سے آخر کیا ہوں کی دوسے مشلا خواج نظام الدین گنجوی کہ و داوّل سے آخر کیا ہوں کی دوسے مشلا خواج نظام الدین گنجوں کہ و داوّل سے آخر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کو کیا ہوں کیا گھوں کیا ہوں کیا گھوں کی کو دوران کیا گھوں کیا

ہی ہے۔ جنا پنجان کے اشعالے یمترشی ہوناہے۔ منٹنوی کا اور دازد چید می کای سرخ یا زرد ازد چید می گای سرخ یا زرد از د چید می چوازران نوو نورد باید کباب چرکردم بدر دبزہ چون آفتا ب ترجمہ:۔ اگریس اپنے باغ سے بہترکسی باغ کو پاؤں تواسکے مرخ یا زرد کھول توڑلوں ، مرا باغ سب باغوں سے جہا ہے ترجمہ :۔ اگریس اپنے باغ سے بہترکسی باغ کو پاؤں تواسکے مرخ یا زرد کھول توڑلوں ، مرا باغ سب باغوں سے جہا ہے

حب میں اپنی دان سے گوشت کے کباب کھاسکتا ہوں تو بھر مجھے اس آدروہیں آفقاب کی طرح در بر رہے نے کی کیا ضورت ہے۔ کچے بھی مورتمال حفرت خواجہ حافظ شیرازی کی ہے جو مجذو بان زمانہ کے مقتدا اور مجدبان پروردگار کے بیٹولتھ وہ بھی اس مسلم اولیے کی تسبت سے مشرف تھے ۔ حضرت قدوۃ الکبانے فرمایا کرمیا حت کے دوران جب ہم شہ شیازیں پہنچ اور وہاں کے اکابرسے شرف ملاقات ماصل ہوا۔ مافظ شیرازی کی ملاقات سے قبل یشعرہ مسن سے کے تھے سے مشعر

حا نظ از معتقدان است گرامی دادسشس زا نحد بخشالیشس بس دوح کرم با اوست

ترجمہ الیبی حافظ اس کے معتقدول میں سے ہے اس کا حرام کرو، اس کی عزت کرد اسلے کر ایک بہت ہی گرامی قدر روح اس کے حال برا بن بخشائش مبذول دکھتی ہے۔

اسی لئے ہم نے جان لیا تھا کہ وہ اولیں نسبت دکھتے ہیں جب ان سے ملاقات ہوئی اور ہمادے ان کے درمیان محمانہ صحیت بی آئی تب ہم کوا ندازہ ہواکہ دہ بہت ہی بلند مشرب کے ماکٹ ہیں۔ ایک عصتک ہم ددنوں شیاز میں ساتھ ساتھ رجم ہر حذکہ ہم نے بہت سے مجذو مان دوزگارا ور حمیہ بازے کو گارکو دمکھا تھا لیکن ان کوہم نے بہت بلند مشرب با یا۔
اس زمانے میں جوکوئی سلوک دطریقت کی نہایت کے جانے کا خوا بال ہوتا وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ان کے اشعار بہت ہی معاد ف نما اور صفا ان کشا وہیں۔ اکا برزمانہ نے ان کے اشعار کو سان الغیب کہا ہے ملک ایک بزدگ نے قاس سست ہی معاد ف نما اور صفا ان کشا وہیں۔ اکا برزمانہ نے ان کے اشعار کو سان الغیب کہا ہے کہ کوئی دیوان نواجہ حافظ کے دیوان سے بہلے میں مار بہت ہی بدنی ہوئی ہوگا تواسکو معلوم ہوجائے گا۔
معرب بہت ہی بدنی الملقب برشاہ مدار بھی اولیسی مشرب بھے اور ان کا مشرب بہت ہی بدنی تھا بہت سے نادرا در عجیب علیم شکل میں اور میں اور ایس الموران سے ہوا اور انسان علوم برنانے میں شاید ہی کوئی دکھتا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مشرب بہت ہی کوئی دکھتا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مشرب بہت ہی کوئی دکھتا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مشرب بہت ہی کوئی دکھتا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مشرب بیت ہی کوئی دکھتا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مشرب بہت ہی کوئی دکھتا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مشرب کیت ہی کوئی دکھتا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مشرب کیا تھا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مشرب کیا تھا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مصرب کے کا خوا کی دادان کا مسرب کیا کہ کوئی دکھتا ہو۔ ایک بار محمد خاد دادان کا مصرب کیا کہ کا دیا کہ کا داخلہ میا کہ کا داخلہ کیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا داخلہ کیا کہ کی دادان کا مسرب کیا کہ کیا کہ کوئی دکھتا ہو۔ ایک کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دو کا دو ایک کیا کہ کوئی دکھتا ہو۔ ایک کیا کہ کوئی دکھتا ہو۔ ایک کا دو کوئی دکھتا ہو۔ ایک کا دو کا دیا کہ کیا کہ کا دو کیا کیا کہ کوئی دیا کیا کہ کیا کہ کوئی دکھتا ہو۔ ایک کیا کہ کوئی دیا کہ کا دو کیا کہ کوئی دکھتا ہو۔ کیا کہ کوئی دو کوئی دیا کہ کوئی دیا کہ کوئی دو کی کوئی دیا کہ کی کوئی دیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی دو کا کوئی دو کی کوئی دیا کہ کیا کہ کوئی دو کوئی کوئی دو کیا کہ کوئی دو کوئی دو کوئی دو کر کیا کہ کوئی دو کوئی کیا کہ کوئی دو کوئی دو کوئی

Commission Continues (Continues Continues Cont

تشريفاً وتكويًا كاسفرى م ايدوس ك شركيم محبت بي من ادراك ومرسات استفاده كياب.

## لطيف ١٥ سلسلة حضرت قدوة الكبرا

اورسسلير حضرت نورالعين اورسلف وخلف كيمثائخ كابيان اوران كخطفاد اوربرايك كى تاريخ وفات اوراعواس بزرگان اورتعد اكابسے فضاً مل صاصل رسكا فائده كيا، فال الاشرف:

سلسلة المشائخ سلسلة تصل الى شجرة المقصود من دوط ربق عنه عتى من رق المتعددة و-ترجمها- دحفرت الرف جها گير كاكهنا ہے كەمشائخ سلاس كاسلىر شجرمقىود كى بېخنا ہے ا درجس نے اس سلسلە

صرابطه بداكرليا بهتسى غلاميون سي زا دموكيا.

حعن تدوة الكبا فرطنة تص كرم حبندكه اس فقرر الشرف نے متعدد اكابرا در بكنزت اما ترسے بهر و پايلہے دمتعد وشوخ مے بہرو مندموا موں جس کی حراحت اور تو میسے ناممکن ہے کیکن حقیقت میں بندہ خاندانِ بہشتی اور دو دمانِ حیثتی کا ہر دردہ ادر نماک سے اعظایا ہواہے بھرکب نے حضرت ابوسعید ابوالخیرک رباعی ارشا دفرمائی سے

واحسان تراشب ارنتوانم كرد من بی تو دمی قسسرار توانم کرد گر برتنِ من زبان شود برموی کیسسشکر تواز بزارنتوانم کرد

ترجمہ، سین تبرے بغیرایک دم بھی قرار سے نہیں رہ سکتا ، تیرے بغیر دم تھرکو مجھے قراد نہیں اسکتا کے درست تبرے مرد بھر بنا بن بر سرت اور ایسان اور ایسان اور سے نہیں کا میرک بھیلے اور انہیں اسکتا کے درست تبرے احانات كايس شارنهي كرسكا والرمير في حجم مربر بال زبان بن جلف جب مي ترك بزاد ول احداثات سے ايك احدان

كانتكريمي ادانهي كرسكتا .

اس تعلیفہ میں چودہ شجرہے بیان کئے گئے ہیں جن کی تفعیل بہے۔ سنجره اوّل به ان مشائخ کے سائل کا بیان جرنا ندانِ چشتیہ بنتیہ سے منتے ہیں .

مشجرة ددم ١- سلسله قادربه وغوشه

مشجوهٔ سوم ار سلسله کبسدویه

مضبحرة جهادم اسلاسه سهدودوير

مشجره ينجم له ملسلة تعشبندب

جروشتم رسلله منائع بسور ومنائع ترك كامنشا ي مشبحۇمغتم: سلسلەمثائخ نورىي

مشبحرهٔ بهشتم برسلساد مشائخ نصرویه -مشبحرهٔ نهم به سلساد مشائخ شادات حسنیه دسینید. مشبح هٔ دیم بر سلسادشائخ سادات حسنیه دسینید. مشبح هٔ دوازیم به سلسارشائخ احمدید. مشبحهٔ میزدیم به سلساد مشائخ انعارید. مشبحهٔ چیار دیم به سلساد مشائخ انعارید.

> منجرة اوّل مسلسه مثائخ دود الرحبيت وخاندان بهشت

ملسلة بعضرت قدوة الكبال طرح بي كمآب في نترقه الادت وا جازت عضرت شيخ العارفين وقطب الكاملين حضرت في علايالحق والدين سي بهناا ورانهول في خرقه الدادت واجازت عضرت قددة االعارفين وزبدة الواصلين حضرت شيخ الحي مراج الدين قدس مره سي بهناا ورانهول في خرقه الادت واجازت حضرت قددة الكاملين عورة الواصلين حضرت نفاح الدين المعروف شيخ نظام الدين ادلياء ساطان المشائخ دمند، سع بهنا.

حصرت من قرامی الدین الدین الدین الدین الدین اور ملائی الدین اور الدین اور الدین اور الدین اور الدین اور و ملکت بند تستان کے بیلے غفر ہیں جوحفت کا الادن و خلافت سے مشرف بجے آپ کا اسم شریف حضرت شخ عثمان تھا ہز کہ حضرت نظام الدین اولیا ، تام احباب وا صاب سے زیادہ آب پر توجہ فواتے تھے اس لئے آپ کو لفظ آفی امیرے بحائی سے مخاطب فریاتے تھے، آپ کے بارے میں حضرت نے ارشا وات گرامی بمبرت استعال فریائے ہیں ۔ حضرت انہی مراج کم عمری ہی ہیں جبکہ آپ کے جبرے بو خط بھی نہیں لکا تھا (واڑھی) نہیں لکا تھا (واڑھی) آپ کے مشرف اراوت سے مشرف ہوئے تھے، آپ کا وطن اور مسکن خط بھی نہیں لکا تھا (واڑھی) نہیں لکا تھی اگر الدہ ماجدہ لکھٹو بیل تھیں۔ کچھ مدت گذرجا نے کے بعداً ب اپنی والدہ سے مشافات اور دو میں تھا ۔ آپ کی والدہ ماجدہ لکھٹو بیل کا زیا دہ وقت حضرت مرشدگی خدمت میں گورنا تھا اور خالقا اور خالقا ہ بیل گورشہ میں دستے مشرف کے بیل نہیں تھا ۔ اس گوشہ خالقا ہ بیل کورشہ خالقا ہ بیل گورشہ نے دائے کے خصوص تھی ۔ کہا میں تھا ۔ اس گوشہ خالقا ہ بیل کورشہ خالقا ہ بیل کورشہ خالقا ہ بیل کورشہ خور دائے کے بیل نہیں تھا ۔ اس گوشہ خالقا ہ بیل کورشہ خالقا ہ بیل کورشہ خور دائے کے بیل نہیں تھا ۔ اس گوشہ خالقا ہ بیل کورشہ خور دائے کے خصوص تھی ۔ کہا کو میل کورشہ خالقا ہ بیل کورشہ خالقا ہ بیل کورشہ خور دائے کے خورش کر کیا بھا اور ایک مگر ملا قات سے لئے مخصوص تھی ۔

حب نظام الدین اولیا ، قدس سرہ کے اشارہ کے بمرجب کے مریدوں کے نام عطائے خلافت کے لئے منتخب کے گئے تواسیں اُن کا نام بھی رکھا گیا جب ناموں کی یہ فہرست سلطان المشاکح کے حضور میں بیش کی گئی اوراآپ کا ایک کے گئے تواسی میں ارشاد فرایا کر طریقت میں سب سے اول درجہ علم کا ہے۔ چونکہ حضرت اخی سراج الدین اگا دیجھا تو آپ کے سلسلہ میں ارشاد فرایا کر طریقت میں سب سے اول درجہ علم کا ہے۔ چونکہ حضرت اخی سراج الدین

عوم ری کوی کے دیورے مراتے ( علی رسی کا کتاب نہیں کیا تھا) الہذامر شد کے علی کی بیل میں حصول علم کے لئے آپ کو حضرت مولانا فرالدین زرادی کے سپردکر دیا گیا۔ انہوں نے فریاباکہ میں ان کو صرف جھ ماہ میں والمنتمذ بناہ وں گا۔ جنا نجدان کی فاصی عمر ہوگئی تھی۔ جب انہوں نے تحصیل علم کی طرف توجہ کی راور مولانا زرادی سے بڑوشنا شروع کیا ) مولانا زرادی نے ان کی تعلیم کی طرف دو مرسے طلباسے زیادہ توجہ فرائی اور علم صرف ، نحو، فقرا ورا صول تو اعد میں محفن ان کی فاطراک تاب تعنیف فرائی جس کو تصریف عثمانی سے موسوم کیا ، اخی مراج الدین نے استدائی میں محفن ان کی فاطراک تاب تعنیف فرائی جس کو تصریف عثمانی سے موسوم کیا ، اخی مراج الدین نے استدائی کتابیں بہت کم مدت میں ختم کر دیس اور جب فاصی استعداد ہیداکر لی اس دقت ان کا خلافت نامر مہرا شرف شریف مختوم کرکے قبل اس کے کہ یہ بہد کی طرف مراجعت کریں حضرت سلطان المشائخ نے تیشنے نصیرالدین محمود کے اتھ اور دھ دو ان کراویا۔

جب کے حضرت سلطان المثائن زندہ رہے یہ ان کی فدمت میں موجود رہے جب سلطان المثائن اسم موت کے خرف سے مشرف ہوئے (موت وہ پل ہے جود دست کو د دمست کہ بہنیا تاہے سلطان المثائن کے دصال فرابا) ان کا تبام دارالسلطنت دہلی میں رہا۔ سلطان المثائن کے کے دصال کے بین سال بعدیہ مکھنوتی تشریف لے گئے اور حضرت سلطان المثائن کے کہت مانہ کی بعض اہم کی بیں جو اُن کو بعض ادفات عنایت کا کی تیں اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت سلطان المثائن کے کہت مانہ کی بعض اہم کی بیں جو اُن کو بعض ادفات عنایت کا کی تیں اپنے ساتھ لے گئے ، وہل بہو بنے کراپ نے اس مملکت رہنگال کو اچنے انواد وبرکات سے نوا ناا درستفید فرایا اور بہت سے دوگوں کو اپنے صلفہ وارا دست بیں داخل کیا بنا نے ان اور کے اکثر ملوک ا درام اربھی آپ کے زمر و سعادت وارا دست بیں داخل ہوئے۔

حفرت سنے انجی سراج الدین نے بہت طویل ہم یائی۔ اپنی عرکے آخری سالوں بیں آپ نے اپنے استاد مولانارکن الدین اندر بتی (جوحفرت سلطان المشائخ کے ملفوظات کے جامع ہیں) کے لئے بہت سار دیبہ (زیر ارنفیس تحف ملبوسات، فواکہ اور خوست ہویات بھیجے جب آپ کے سفوا خرات کا دقت قریب ہیا تو آپ نے مکھنوتی کے سزدین میں اپنے مدفن کے لئے کا انتخاب فرمایا اور اس جگر کے سراخ نے ایک اور قبر تیار کرا کے من کئے کے ملبوسات خصوصًا حضرت سلطان المثاثی کے بعض کہا ہے جود کی سے بطور تبرک اپنے ساتھ لائے تھے اس میں دفن کو دیتے اس مقرد تعمیر کرایا۔ ان اکا بر واما ترکے ملبوسات کی برکت سے کا مقرد قبل مندوستان اور کوئی و دستان بن گیا۔

بیب درمقامیکه نشان کف پای تو بود سالهامسجدهٔ صاحب نظران خوا بر بود

مُرْجِمِہ: جس مقام پرتیرے یا وُں کے نشانات ہوں گے وہ حکّر صاحب نظران کی سجدہ گاہ ہوگی۔ امید ہے کرتیام تیامت بک آبے خلفائے کیار خلق کی رہنمائی ادر ہدایت د بیوت میں مصروف ریں گے۔ بطفیل نبی اکرم

صلى الشُّدعليه وألرد لم-

صفرت مولانات البران المثان الشائغ كا امت كے منصب برفار منائى يا مامل ہواكر آب حفرت سمال الدين المثان المثان الشائغ كا امت كے منصب برفائز ہوئے تقع جب حفرت شماب الدين ارا دت كى دولت مے مشرف ہوئے تو خواجہ فوج ( جرسلطان المثائغ كے اقراب ميں ہے تھے ) كى تعليم آب كے سرد ہوئى دولد مسائل فروريہ ہے آگاہ كرد. ايك جبوال جرہ جوفانقا و بي تھا آپ كے لئے مخصوص كرديا كيا، انہول نے حفرت سلطان الشائغ كے عظیم فا دموں بیں شامل روكر ابن تاكم ترشد بيں بسركردى.

گردست و مد ہزاد جب انم بر پائ مبادکت فٹ نم ترجمہ، مجھ اگر ہزار جانیں میسرآ جائیں توب کواپ کے پائے مبادک پر قربان کردوں۔ حضرت سلطان الشائخ نے بیسٹکر فرمایا "اللّہ اللّہ اللّہ کیا نیاز مندی ہے ؟ سے معت

ای سرور مروران دو عالم بریک سر موی تو ن انم نزجمہ: الے دوعالم کے سردارول کے سردارتیرہ ایک بال کی نوک پرمیراسب کچھ قربان۔ مولانا شہاب الدین نے سچھ قدمول پر سرد کھ دیا ا دربہت سی نواز شول سے سربلند ہوئے۔ اسی زمانے بس محضرت خواجہ محدالین فے حضرت گنج شکر کے مزادا قدس کی زیادت کا قصد کیا بچنا سنچہ حضرت شنخ کے مکم کے برجب مولانا شہاب الدین کواپنی نیا بت سپر دکر کے وہ روا نہ ہوگئے۔ اس کے بعد بھی یہ منصب اما مت آپ ہی کے سپر در کم اور حب تک حضرت سلطان المشامن مندِ رشد و ہدایت پر دو فق افردز رہے سما دت کی یہ دو لمت یعنی امام ت آپ ہی کے سپر ور ہی .

حفرت قددة الكرافوات تحد كدايم دو حضرت سلطان المشائن جهت برردن افروز بوئے كيوكر كم المحاب جهت بر بين كاريا منت كا ذكر جيرا كيا آوحفرت المعاب جهت بر بيني موسئ تق اور كور كھڑے ہوئے تق وائنائے گفتاً ديس مريد بن كاريا منت كا ذكر جيرا كيا آوحفرت سلطان المشائخ في فرايا كم اس جوان كوجو كھڑلے ودكيوں كراس جوان سے ہر جند ميں كہتا ہوں كہتم بين اس بانى سے دونوكر ليا كروجس سے بيں دونوكر آبول اور مريدين ميرے لئے كرم كرتے بين كر تفاق يہ بوا بين خودكو زحمت دے كر دريا برجاكر دونومت كرونكين بداس سے بازنهيں آيا . دوستوں نے يہ مرده مولاناتها بالدين كومنايا بهت مسرود مه كان سے وان سے حفرت كى مراد آب بى كى ذات تھى .

ایک، و در حضرت سلطان الت نخ تشریف فرملے اور آپ کے اصحاب دخلف الدین سے خلافت نامے بیش فدمت کے در برا یہ این فہر تربت فرا در سے تھے جفرت سلطان المشائح نے مولانا شہاب الدین سے فرایا کہ تم ا بینے خلافت نامے کو ترتیب کیوں نہیں دیتے ؟ جناب مولانا نے انکساد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیں اس لائن نہیں ہوں۔ اس واقع میں موسورت کے دو مرب خلفاء کے اس واقع میں سماعت بہت زیادہ شغف تھا۔ جب مولانا کو سفر آ نوت بیش آیا تو فافقا ہ سے قریب ہی اُسی قربی آپ کو دن کیا گیا جو آپ نے اپنی زندگی بیں بنوائی تھی۔ دن کیا گیا جو آپ نے اپنی زندگی بیں بنوائی تھی۔

عضرت مولانا بریان الدین غریب اجباب نوازی میں بہت متہود تھے۔ بہت ہی دوکشن اور لطیف طبع رکھتے تھے ان کو حضرت سلطان المشائخ کے ضلفاد بیں سے نفے ، آ داب کوشی اور ان کو حضرت سلطان المشائخ سے خلوص ، اعتقاد ادرا طاعت کیشی حبقد رکھی وہ دو مرسے اصحاب سے کہیں زیادہ تھی ۔ اس عقیدت کیشی کیا ایک معمولی سانمونہ یہ ہے کہ حب بھی کے اپ زندہ درہے آپ نے کہی غیاث بور کی طرف یا وُں نہیں کھیلئے دکر یہا دربیت کے خلاف ہے ، یہ حالِ ادب کسی وہ مرسے کو حاصل نہیں ہوا . ادادت اور عقیدت میں میں آپ اکثرامی اب کر احکر تھے اور درستی اور محبت کی راہ میں آپ سب سے کھی تھے۔

ظرافت کلام اور لطافت ملیع تو گویا کیسا گیت تھی جوآب ہی کی شان میں نا ذل ہوئی تھی۔ جنا بچہ میرش امیر خسترد اوردوسرے خوش طبع حصرات آپ کے والہ وشیفتہ تھے۔ حفرت شیخ نصیرالدین محدوا ودھی نے علوم عجیبہ وغریبہ آپ ہی سے ماصل کئے تھے۔ ایک دور سلطان المٹا کئے نے کیشیخ نصیرالدین اودھی سے دریا نت کیا کہ کہاں دہتے ہوا درکس سے تحصیراعلم کردہے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ مولانا ہر بان الدین غربب کے بہاں دہتا ہوں اور اُن ہی سے تحصیل ملم کرد باہوں۔ حفرت سلطان المشائخ نے فرما یا :۔ مروده باش برکجا نواہی پسنس

ترجمه :- بهال کهیں رمومرد با تقوی اور ماک دماف موکر رمو-

مولانا برہان الدین فومیب وجد دھال میں ایک طرز خاص کے موجد تھے۔ اگر کسی دومرے تخص سے اس طرز کا

و مدد حال طوریس آ اتولوگ کہتے کہ بینقل سے دیہ تودی طرز سے)

حضرت قددة الكران ادفرا ياكر حفرت سلطان المشائخ ك فاطر شريب كومولانا بربان الدين غرمب كى جا نبست کچه ملال پہنچا تھا جس کی صورت یہ ہوئی کرجب مولا نابر إن الدین غریب بہت ہوڑ ھے ہو گئے اورغمر سترسال موکنی اور جا نی مے فریش پر بلٹھنا آپ کے لئے مشکل ہو گیا تو آپ نے ایک کمبل کو دوہراکر کے سجا دہ کی طرح بینان پر وال دیاا وراس بربیجه نا متروع کردیا مولانا علاؤالدین رئیلی ا در ملک نفرت نے اس صورت حال کو کھھا در ہی رنگ کیر حضرت معطان المشائح کی خدمت ہیں بیش کیا اور یہ نا ہر کیا کہ مولانا بریان الدین نے شیونشت اور منا وکی کا و و ل وال برا ہے حضرت ملطان الشائخ یہ بات سکرر جیدہ ہوئے ،اس کے بعد مولانا حسب وستور حا منرفدمن ہوتے نوسلطان الشائخ ان کی طرف التفات نہیں فرما نے تھے . حب مولانا نے یہ دیجھا کہ حسنرت كا ملال فاطركسى طرح دورنبين موتانو وه كدركوماتم كده بناكه بيط كئے۔ آب كے دوست احباب ماتم رسى كے لے آتے تھے . ایک روز حضرت امیر خسرو تشریف لاٹ توان کو شدیدر نج اور تسکیف کے عالم میں یا یا۔ حضرت ان جسرونے سلطان المشائخ کی خدمت بیں عفود تقصیر کے لئے عرص کیا ادرمولانا بر بان الدین نے بھی بدل دم ِن توب دېستغفار کی حضرت سلطان المشامنح نے ان کی غلطی کومعا ف فرما دیا۔ اس وا تعدیجے بہت عصر بعد آپ کو نعلانت کے شرف سے مشرف کیا گیا۔

حضرت سلطان المشائخ کے دصال مے بعدمولانا بریان الدین فلق خدا کی رہنا ئی فرطتے ہے ، بھرآپ

ديوكر حلي كف اوردين آب كاوصال موا.

حضرت مولانا علاء الملة مولانا علاؤ الدين رنبيلي بھي حضرت سلطان المثائخ کي خلافت سے مشرف تھے۔ مصرت مولانا علاؤ الدين رنبيلي فعماحت وبلاغت زبان دبیان بیں بے مدیل و بےمثل و الدين زنبيلي في معادف طربيت كه دقائق ك تشريح د وضاحت بين ان كاكونى مسربين تقااكب نے عبرات مام فریدالدین شافعی سے جواو دھ میں مقیم تھے تغییر کِشاف پڑھی۔ مولانا مثمس الدین تھی اور بعض دوسرے علمائے عدر کے بم درس تھے۔

ایک روز حضرت سلطان الشائخ نے بام خان پر نماز باجا عت اوا فرائی مولانا علادُ الدین اوران کے سامخہ بعض دوسرے لوگ بہت دیر میں آئے ان حضرات نے دوسری جماعت کی اور مولانا علاد الدین زبیبی نے امامت ه فرنسیندا نجام دیار آپ کی قرامت کا لحن عجیب دغریب بخیا اوراس میں اسقدرنغمگی تھی کرسلطان المشائخ نے بڑی توجہت

آب کی قراُنٹ کومٹا اورا قبال خادم کومکم دیا کہ بیرمیرا مصلّی ہے جاکرمولانا کو دے دو جب مولانا نے سلام پھیرا تواقبا آل خاوم نے مصلّی پیش کیا۔ آپ نے بڑی عزت دیکیم کے ساتھ اس کو تبول کردیا۔

مولانا علاؤالدین رجیلی کرفر فرمایی کرف تھے کہ میں فعلاقت کا بار نہیں اسٹا سکتا ہوں۔ ہرجند کہ مجھے اسس سعادت سے سربند کیا گیا ہے دیکن میں خود کو اس سعادت سے سربند کیا گیا ہے لیکن میں خود کو اس سعادت سے قابل نہیں یا آ۔ ہمیشہ اسی طرح کا بجی وائکسار فرمایا کرنے تھے اور س کو کرنے سے اور س کو معلول دولت ودادین کا موجب ادر سعادت کو نین کے دوسول کا ذریعہ سمجھتے تھے ۔

مولانا نے اپنی زندگی میں اپنی قبر بنوادی ننی وربیع ارت عضرت سلطان المنا کنے کی زانقاہ کے بیونے برجی ندرو نی دملیز کے دروازے کے ساننے ددمرے احباب کی قبورے منصل ہے۔

مولانا وجیہ الدین کا حفرت سطان المشائع کی خدمت میں اللہ میں اللہ

عامشقی کو زسرق دم بحند را به معشوق را قب دم نزند

ترجمہ: عاشق جن کے مرکو قدم نہیں بنالیتا اس دقت کب معشوق دمجوب کے راستہ برقدم نہیں رکھا۔
یہی باتیں کررہ سے تھے کہ آپ ہر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی ا درمعال ہو کراس راسند کو ہے کیا۔
آپ کے اصحاب کا خیال فعا کریہاں سے خیات پور کا فاصلہ کا نی ہے سیکن مولانا وجیم الدین نے تین قلابازیوں
میں یہ تمام راستہ مط کر دیاا درخانقا و بہو بخ گئے ہے .

براهٔ دوست گرعاشق زندگام نداند رکتن زه رانسسر انجام

ترجمہ و عائق جب دوست کے دامستہیں قدم رکھتاہے تو پھر وہ اس داہ کے مرانجام کونہیں سرچا حفزت سلطان المشائخ نے جسقدر پاکٹرہ کلمات کہ ہے بارسے میں فریائے ہیں کم آرکسی کی نسبت ایسا فردایا ہوگا۔ ولایت پیندیری کا حکمان تمرنامی شخص تھا اس نے آپ کی خدمت ہیں عرض کبا کہ اگر خلیفہ مرئی کو بجندیری کے نامزد فرا دیا جائے توان کی تشریف آوری کی برکت سے میری ملی مہات کا میاب ہوجا ہیں گیا در شورش خم ہوجا ہی حضرت سلطان المشاریخ نے فرایا کہ اس کام کے لئے موان ایوسف مناسب دہیں گے۔ چنا نچہ آبال فاح م نے حضرت کے مغرت سلطان المشاریخ نے فرایا کہ اس کام کے لئے موان ایوسف مناسب دہیں گے۔ چنانچہ آبال فاح م نے حضرت کے مروان المان کے بموجب خلعت خلافت ہم اور آپ کو تمریخ مراوروانہ کردیا ۔ حضرت نے مب سے مہلی نصیحت ان کویے فرمائی کہ دہنے سینے کے مرحال میں میری پوری ہودی ہیروی کرنا اور ایک کھی کے مرحال میں میری پوری ہودی ہیروی کرنا اور ایک کھی کے مرحال میں میری پوری ہودی ہیروی کام امراد میں کو تفویف فرما دیا ہے۔

جب مولاناً والی مخدری کے ساتھ نواح جندیری میں پہونیجے تو جندہی دن میں اس کو فتح ماصل ہوگئ اوراس کو تعامل موگئ اوراس کو تم مہات سر برگئیں۔ بھرآب نے جندیری ہی کوا بنا مسکن اور وطن بنا لیا۔ اس دیار کے لوگ اگر کہوں سلطان لمشائخ کی خدمت میں ادادت کے لئے حاصر ہوتے تو آپ ان سے فرماتے کہ میرے بھائی ۔ بوسف وہاں موجود ہم ہم ان ہی سے استفادہ کروا وران ہی کے مرمد ہوجا گو۔

حضرت جواجرال برائم من المنائخ كونول ديا تفاكر جب آب معزت موا جاب المسائخ كو د المنائخ كرون المن

حضرت فاضى القضاة الفريد الدين كاشانى جوحفرت كے مخلفين اور آب كے خلفاريس سے تھے. علوم عفرت فاضى الدين كاشانى الدين كاشانى على الدين كاشانى على الدين كاشانى ملى الدين كاشانى ملى الدين كاشانى من الدين كاشانى من الدين كاشانى كے استاد تھے ان تم فضائل وشائل كے با وجود جب آپ حفرت كے

شرفِ ادادت مشرف موت تواس ادا دت محصول کوایک بہت می عظیم اور و تشکوار دولت مجمات میں عظیم اور و تشکوار دولت مجمات

شریف و قدوه اصحاب علم بودرد نگار صدق وارادت برست او بستن ترجمہ، - چونکہ وہ ایک شریف انسان اور مبینی ائے اصحاب علم تھے لہٰذا شوق الادت کے نقش ولگاران کے المحد مرب بنائے گئے یا صدرتی وارا دت کا معشوق ان کے باتھ آگیا۔

جب حضرت قامنی محی الدین سلطان المشائخ کی فدمت میں قاضر ہواکرتے تھے توشب دروز حفرت ہی فدمت میں بسر کرتے تھے۔ برخلاف دو مرسے حفرات کے کدان کوید دولت حاصل نہیں تھی اسی بنا دبر جقدر حقائق اور دقائق معرفت دطریقت آپ حفرت سلطان المثائخ سے دریافت کیاکرتے تھے دومروں کو اس تسدر موقع میتر نہیں آتا تھا۔ جب آپ ارادت وخلافت سے مشرف ہوئے توابنی جاگیر کے استاداور مزادع کے فرابین حفرت سلطان المثائخ کے سامنے مکر سے کردیئے اور فقود مجا ہدہ کی راہ کوافتیار کردیا۔ آپ کے خلافت امسی صفرت سلطان المثائخ نے فاص اپنے قلم سے یالفاظ ہے مرفر فرائے تھے ،۔

' ترجمہ خلافت نامہ بسم الندالرجن الرحسيم ہُ

"تم كوتارك دنيارمنا جاہيئے. دنياا ورارباب جاه كى طرف متوج بنہيں ہونا چاہيئے . گاؤں ، علاقد ، روزينہ اور واليند قبول ندكرنا ، باد شاہوں كا افعا كم قبول ندكرنا ، اگر كو كى مسافر تمہات ياس آئے اوراس وقت تمہادے پاس اللہ كي خونہ ہو) تو اس حالت كوائد تعالىٰ كى نعمتوں بيں سے ايك نعمت نعمضا اوراس كے لئے كسق مى تكليف ذكرنا وكركميں سے كچھ ما مسل كراي ورند تم ايك براے جال بي معنس جا كوگھ ۽ اس دام مين نه مجنس جانا ، اگر قب يہ بوك كوگھ ويسا ہى كروگ قوتم ميرے مليف ہوا در يہ بوك كو ميان كوگھ ويسا ہى كروگ تو تم ميرے مليف ہوا در يہ بوك كو ميان كوگھ اور مين تمہارى وات سے كمان وكتا ہوں كرتم ويسا ہى كروگ تو تم ميرے مليف ہوا در يہ جائے ہوں كوئم ويسا ہى كروگ تو تم ميرے مليف ہوا در يہ ايسان اور يہ بارت كو تو تا يہ بوك تا مين ميان وجيد الدين يا بلى حضرت تو تا الكرا فراتے ہي كرا يك بارجب موانا وجيد الدين حضرت تو تا تا تا ہو دمن تشريف لے تا اور زيارت كى تو آپ كى مرقد مباركر سے حضرت تكون كوئ بيان كے ابو صنيف إلا وي اس آوازكو تم كوگوں نے سنا .

ایک دن حفرت سلطان المشائخ کی مانعادیں بہت زبادہ ا تردیم نفا۔ بڑی کرت سے لوگ موجود تھے۔اس از دیم میں مولانا وجیہ الدین کے بالوش کم مو گئے جب حفرت سلطان المشائخ نے ساکھ مولانا کے یا بوسس گم ہو گئے ہیں تر آپ نے اپنے با پوٹس آپ کو بھیج دیئے۔مولانا نے حفرت سلطان المشائح کے کفش کو اپنے عمامہ کے جیج میں رکھ لیا اور عجیب ذوق وشوق کی حالت میں گھر کو روانہ ہوئے . لوگوں نے کہا کہ یہ جو تیاں تو آپ کو پہننے کے لئے دی گئی ہیں ، آپ ان کو پہنتے کیوں نہیں ؟ آپ نے ان کو جواب دیا کہ یہ تو میرا تاج ہے بھریہ شعر بڑھا۔۔۔

مِ*ر مبرخود برگرفت* این فاکب راه تاج دولت راكه واده بادستاه

تمرحمه دربادشاه نے ج تاج دولت مجھ عطا فرایا ہے وہ اس خاکسار (طاک راہ) نے اپنے مرمر رکھ میاہے جب آب کا دعمال ہوا تو آپ کو سومن شمسی کے کنائے دفن کیا گیا۔

حضرت مولانا فخز الملة والدّبن المسلطان المشائخ مع نملانت ما صل مولى . آب ما نظ كلام رباني تقص ا درآب کی بزرگی کایہ عالم نفا کہ کرامت سے بہت اعراض کرنے تھے۔ ایک روز حضرت مولانا صاحب کربہت زیادہ بیاس محسوس ہوئی اوراس وقت کوئی شخص موجود نہیں تھا کرائس سے یانی ما ٹکیس عنیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اوراس انھ میں بان سے عمرا ہوا ایک کورا تھا جب آب نے وہ کوراد بھا تو ا تھ مار راس کورے کو تورط ويا ورفرها يكريس كرامت كاياني نهي جابتا "جب سلطان المشائخ في واقعه ساتوفرها يا اكرامت كورونهي كُرْنا جِامِيْ مِنْ جَبِ آبِ كا انتقال بواتو آب كوسلطان المشائح كى دركا د كے احاط ميں دفن كياكيا -

حضرت مولانا فصيح الدين المناب فصاحت كييشوا ا درا صحاب بلاغت مين تخب حضرت مولانا فعيرة الدين المشائخ كے فلفاديس سے نفے رچونكه آپ انواع عادم وفغال سے آلامستداورز بدوتقوی کے باس سے براستہ تھاس بنادبرالادت فلافت محمرتمبي دوسرے

اصحاب دسبغنت دکھتے تھے۔

جب قاصی می الدین کا شانی اور جناب مولانا فیصیح الدین حضرت سلطان المشائخ کی صدمت میں مردیم نے كے لئے حاضر بہوئے توحفرت سلطان المشافع نے جناب فاصی می الدین كوجلد ہى مربد كر ليا ا ورمولا ما نفسح الدین فرایاکہ میں حضرت بشیخ کبیر دحضرت گنج شکری کی رومانیت سے اجازت طلب کردں گا۔ جیساکہ فرمان ہوگا اس کو بجا لاؤل گا۔ چنائیجدا بک مدت مے بعد جناب مولانا کو حلقرارادت میں داخل زمایا۔ وا منع رہے کرجب مشائخ ہند کے باب بس حفرت كبيراستعمال كيا جائے تواس سے مراد حضرت كبنج تسكر ہوتے ہيں اور حضرت شنخ اكبرس مراد حضرت خوا جرقطب الدین مختیارا وشی کی ذات ہوتی ہے۔مولانا فیسے الدین نے بھی صفرت سلطان الشائخ کی حیاتہی دفات پال۔ حضرت میز حسرو دبلوی میک فضائل کے بادشاہ اور کمالات کی سلطنت کے سلطان حضرت امیز حسرو دبلوی میں سے تھے۔ محضرت میز حسرو دبلوی میں اللہ حضرت سلطان الشائخ کے مخصوص خلفاء اور ندیموں میں سے تھے۔ معفرت سلطان المنشاثخ جس فدرفلاہری اور باطنی التغانث آپ سے دیکھتے تھے۔ بہت کم کسی کویہ شرف مہل تھا۔آپ کے مالات ابتدا رسے آخریک لطیفہ شعرار سی میان کئے مائیں گے د انساد اللہ تعالیٰ قطعير

درسین شعر حسروسٹ کو زندوم گویند داست طبعان سیرین زبان ندارد درگفتن معادف اصحاب معرفت را چون این جهان محنی و بگر زبان ندارد بر در که ریخت بردان درمعدن نظامی جزجان ترک دلها دیگر مکان ندارد بر در که ریخت بردان درمعدن نظامی جزجان ترک دلها دیگر مکان ندارد مقابلی بین شرین زبان نهیں ہے کہ شکر مقابلی کا دعوی کرے توانصاف بیند بہی کہیں گے کہ شکر شعر کے مقابلے بیں شرین زبان نهیں ہے۔ اصحاب معرفت کے معادف بیان کرنے میں سوائے اس ذات می ججہان می بی جو دا بر بیدا کئے ہیں اس کے رکنے کے لئے سوائے ترک دل کے مبان کے پاس کوئی اور جگر نہیں ہے میں جو اہر بیدا کئے ہیں اس کے رکنے کے لئے سوائے ترک دل کے مبان کے پاس کوئی اور جگر نہیں ہے معادف ایر بیدا کئے ہیں اور درسی کہان درسی کی بازی ولطیف میں سے تھے ۔ آپ نے حن معنوی کوآ بدادانشجاد کی صورت میں اور میرت کی ناذک ولطیف الفاظ بیس تصور کے سلسلہ میں بیان فرایا کرتے تھے ، ایسا کسی دوسرے کے بائے میں ظہور میں نہیں آ با اور ایم سرحس کے بائے میں ظہور میں نہیں آ با حضرت امیر شن ادرامیر خریز دفا ہری دباطنی آسیار سے مخصوص تھے .

حافظ گوہر نظامی را جزحن نیست کس بحسن مقال ہمہ الفاطش از زبانِ فیسے تازگی دارد و خیبال دکمال ترجمہہ: سوائے ایر سنکے حن مقال کے ساتھ نظامی گنجوی کے جواہر کاا در کوئی حفاظت کرنے دالا نہیں ہے۔ ان کی زبان نعیسے ہے۔ جس قدر الفاظا دا ہوتے ہیں ان میں تازگی بھی ہوتی ہے اور کمالاتِ خیال کے مظہر بھی ہوتے ہیں۔

حضرت مولاما بمها والمدنة المست معانى عبي مركب معانى عبيراسة المست المست المست المست المست المست معانى عبيراسة والدين ادر مي أو دهي معانى عبيراسة على المست المست معانى عبيراسة والدين ادر مي أو دهي المست معانى عبيراسة على المست معانى عبيراسة المست معانى عبيراسة المست معانى عبيراسة المست معانى المست ا

آپاینے دطن مالوف (ملممان) کو ترک کر کے حضرت سلطان المشاشخ کی ادا دت میں داخل ہوئے اور ظاہری و با طنی کمال کے حصول میں اس درجہ کوشش دسمی کرتے تھے کہ ہردوز دریا ( دریائے جمنا) عبود کرکے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہے اوراس طرح ہر کحظہ و مرتفس ان کو دریائے ماسوئی سے عبور مسترآ تا تھا (دریائے جمنا عبود کرکے حضرت کی خدمت میں بہونچتے اور فیضیاب ہوئے کی حضرت کی خدمت میں بہونچتے اور فیضیاب ہوئے کی حضرت سے سرشاراد درم شدکی دوسی میں بدنظر تھے۔ حضرت می مرشاراد درم شدکی دوسی میں بدنظر تھے۔

آب کو امیر داد بھی کہا جا آ انفا۔ آپ حضرت سلطان المشائخ کے خلفا دہیں سے ہیں ،حضرت سلطان المشائخ نے محبت نامے اور محبت و فعلوص پرشتیل مراسلے جسقد راآپ کوئٹر ریے فریلئے ہیں وہ بہت کم کسی دوسرے کو لکھے سکٹے ہول گئے۔

حفرت سلطان المتائخ كے بعض مريدين و معتقدين جيئے شخ نصيرالدين محمود، مولانا علاوالدين وغيده جب سلطان المثائخ مي شرف نياز حاصل كركے اپنے اپنے وطن كومرا جعت فرما ہوتے توحفرت ارشاد فرما با كرتے تھے كاراك مراجعت فرما ہوتے توحفرت ارشاد فرما با كرتے تھے كاراك مرباء ميں ميرے بھائى بينى ميارك مرباء كو بامرى سے ملتے ہوئے جانا ؟ حضرت سلطان المثائخ آپ كے حقوق كى ادائيگى كا اسقدرا ہمتام كرتے تھے كه دو مرسے كسي خنس كے لياریا ہمتام نہيں ہوتا تھا .

حضرت ابتهمویدالدین کره اسلطان المشائخ کے خلفائے مخاصین میں سے تھے۔ ابتدائے عال بس فرے منہ ان حضرت منان دشوکت اور متمول فرد تھے ۔ جب حضرت کے خلفائے مخاصین میں سے تھے۔ ابتدائے عال بس فرے منہ شان دشوکت اور متمول فرد تھے ۔ جب حضرت کے ملقہ الاا دست بیں دا خل مہوئے تو مالی مشاغل سے دست کش ہوگئے اور شان وشوکت کو ترک کردیا اور مجاہدہ ، ریا هنت اور را ہو سلوک کو اختیا دکرلیا۔ جب سلطان علادُ الدین زملی مریا رائے سلطنت ہوا اور اور اور گرک محکومت برحلوس فرمایا توان کو اپنے صفور میں طلب کیا تاکہ ان کو کسی ضعب برفائن کو کسی ضعب برفائی سے سلطان اور اور اور اور ایس اور صوفیوں کی سیرت مائز کردے ۔ امرا ویشا نہوں نے سلطان المشائخ کی فرمت کا مشرف حاصل کر دیا ہے۔

> شیر نربوب بهمت مرد قانع را قسدم ما ده سگ نماید بدندان پای مردی مردری

ترجمہ:۔ جوشبرزہے ہمت سے مرد قانع کے قدم چوتنا ہے اور کتیا توسربیگا نشخص کو کاٹتی ہے آپ مرف نماز بنجگانہ اور نماز جمعہا داکرنے کے لئے خلوت سے باہرقدم لکا لئے تھے اس کے علاوہ نہیں ا آپ کا سلسلہ نسب حفرت الم اعظم ایو صنیفہ کوفی رصنی الشد تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ ابنسی کے مشائح سے آپ بیشوا عقے ، سلطان المشائح سے ان کو استعدد مجبت تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے حصرت سلطان المشائح کا نمی لیتا تو آپ کی آئکھوں سے آنسووں کی جھڑیاں گئے جاتی تھیں ہے تنعر

بیاد قامتِ آن نا زئین *سرشک دوشیم* بهر زمین که ببارد در خسب ناز برآید

ترجمہ:۔اس نازنین کی قامت کی یا دیس میری آئکھوں سے اس طرح آ نسوگرتے ہیں کراگرودکسی رمین پرگری تواس زمین سے درزوتِ ناز اگ آگ آئے۔

سلطان المشائخ سے نہایت درجرمجبت اورآپ کی ذات گرامی سے ان کواس درجہ شخف تھاکہوہ دہلی جھوٹر کر حضرت کمیر اگنج مسکر سے مزار مبادک کی زیارت سے لئے کبھی نہیں گئے .

حفرت تطب الدين منورا درحفرت تنفي الدين منورا درحفرت شيخ نفيرالدين مجودحفرت سلطان المشائخ معنوت عنورت منورا ورحفرت تشيخ قطب الدين مخود حفرت الارايك مى دوزحفرت ك خلافت شيخ قطب الدين كواب في بهناديا توارشاد فوايا كم البشيخ نفيرالدين محود كو بلاكران كوبعى خرقه خلافت بهنايا جاسئے حجب دہ حاصر ہوئے توان كوخرقه خلافت

حفرت نے بہنایا تمام اصحاب نے مبارکیا دہیتی کی۔ حضرت سلطان المثائخ نے ارشا د فرمایا کہنم دونوں ایک ددسرے سے بغلگیر مو اورعطائے خرقویں جوتقدیم و تا خیر ہموئی ہے اس سے آزر دہ خاطرنہ مونا کہتم دونوں کا مرتبہ میری نظریس کیساں ہے اور بھر سے مصرعدارشا د فرمایا

تحضرهان ست سيحا بمدان

نزجمه: دری خضرے دی سیا۔

ایک دن حفرت سلطان المثاری بین بین بین می ان حفرات کی تعرب و توصیف کسی نے کی تو فرمایا کم بدونوں عوری مربغ حال کے دوبا زدہیں کران ہی کے چنگال میں سب پر داذکرتے ہیں۔

ا تفاق سے ایک دوز حفرت فی قطب الدین نے صفرت شیخ نفیرالدین محود سے کہاکہ حفرت سلطال شائخ فی جوا سلطال الشائخ فی بین اُن سے آگاہ کرد ۔ انہوں نے کہاکہ انصاف مثرط ہے کہ جوا را رسطال الشائخ فی تم مجھے آگاہ کرد ۔ بھر دونوں حضرات نے کہاکہ ایسی کوئی ہات نہیں ہے ۔ بھر ان حفرات نے خود ہی بہ شعر مرابطات

بیت عشقی که زتو دارم ای شعع چگل دل داندومن دانم ومن دانم و دل ترجمه :- اے مین وچگل کے حین میرے دل میں تیری جو محبت ہے اسکوبس دل جانتاہے ادرمیں جانتاہو بھریا میں جانتا ہوں اوربدول جاننا سے اور کوئ وا تعنظہیں ہے

جب حضرت ملطان المشائخ نے بی<sub>ر</sub>بات سنی تورٹری تعریف کی حبب ہب نے مثنغ قطب الدین کوزهست کیا توفرها یا کمکتاب عوارف المعادف توتمها رے جدمشیخ جمالِ الدین الم نسوی نے حضرت شیخ کبیرہے فلافت ما صل كرتے وقت حاصل كى تقى يىں نے بھى حضرت يشيخ كبرا كنج شكر سے خلافت يا أدا ورحضرت يشيخ جال الدين ع نسوی نے میری تربیت فرائی اور مجھ بر انعام داکرام فرماتے تھے. جب پس اُن سے زخصت ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب جوحوامتی وفوا مکہ سے آوا ستہ ہے ہیں تم کو دیتا ہوں لیکن ایک مشرط کے ساتھ اوروہ یہ کہ میرے فرزنبروں میں سے ایک فرزند تمہارے پاس آئے گا اس کوتم اس نعمت اور دولت کے دینے میں دریغ نہیں كروك بوس نے نم كوعطاكى ہے بيس اس وعد اسكے بوجب جو تمهارے جد محترم سے بواتمهارى كتاب اب یس تم کودیا ہوں اوران سے حاصل کی ہوئی نوازش اور تربیت ہیں تم کوسونیتا ہوں۔ ہر گزیر گزتم اس بات کو مرمرى درمعولى بات نه سمحناكريس ايك عظيم محمت تمهار سے ميرد كرد با بول-

حضرت قدوة الكيا فرمات يخ كرم جند سلطان المشائخ كي تمم فلفا د مند شيوخت اور ارشا دريمكن موتے ہوئے شربعت وا حکم دین مے اطاعت گزارتھ ( سربعت مطہرہ کے پورے پورے پا بند تھے) لین حفر <u>سینیج نعیرالدین محمود</u> کوش تعالیٰ نے جوبزرگی د و لا بہت عطافر مائی تھی اس مرنب اور درجہ مرحصرت سلطان المشائخ کے خلفاریس سے کوئی نہیں بہونچا۔ اس قدرا تار ولا مت وکرامت اورانوار بدایت آب سے ظوری آئے کرکسی اور سے ظاہرنہیں ہوئے، بمکر پورسے منددمستان میں کوئی بھی صاحب ولایت آپ کا مقابل نہیں کرسکتا تھا جنا مخیاس

سلسلويي يرسخن ببهت مشهور ومعردف معصد

غلام بخت بلت دس ایاز مقصورات کسی کر جمت اوچون نیم محمود است شب حصول وصول خدا بمعراجشس کمینه منزل و او نی مقام محمود است · نرجمِه ، يحفرت نعيرالدين محود كامقام برب كه لمبند بخت ايا زاس كاغلام بيم*س كيمت بي*جواس مقام كشينج اگرکسی کو خداکی معراج بھی حاصل موجائے تو بھی وہ منزل اور مقام محمود کے مقابلے میں اونی ہے۔

قددة الانام، سينخ الاسلم مولانا فخ الدين زرّادى جوز طف كے نامدارعلما اور عيمان روز گارمیں منتخب تھے رحضرت سلطان المشائخ کے اہم ندمیوں اور کاللین خلفاریس مولانا فخزالدين زرادى مصنف أب حضرت سلطان المثائخ كي تمام خلفا في كمارا ورصاحان اساريس سب

سے زیادہ علوم غربیبہ اورمسائل عجیبہ کے زیورولباس سے آرامستہ تھے جھزت کا اتبغات ظاہری دیا ملی حفزت مولاناکی نسبت اسقدرتفاکر دوسرے اجاب آب پر راسک کرتے تھے۔

محضرت قدوة الكرافرمات تھے كمايك دائشور جومائكى مسلك تفاء بغدا وسے حا فنر صدمت بوا يہ دانشور

ابنع عهد مين منغرد تعاادر زمانه كے بهترين صاحبان بلاغت بس اس كاشمار بوتا تقا- اس دا نشور نے حضرت سلطان المشائخ كى فدمت ميس عرض كيا وات بس في خواب مين ديجها سب كراسمان بس أيك وروازه فل مر مواا وراك فرشته إلى تعريط ق الع موع جس برسنرك إلى القا زين برايا مي في اس فرشة سع يوجا تم كون مو اوریہ کیا ہے ؟ تواس نے کہاکریں فرشتہ ہوں اوراس طبق میں علم لدنی میں سے کچھ علوم ہیں اوراس برجو كبرا را ہے وہ شریدت ہے میں اس کوڈ معک کر الے جارم ہول تاکہ ان علوم لدنی کومولانا فحر الدین زرادی کے سینة بے کیندیں بہنیا دول حب میں خواب سے بیدار مواتوس نے موان ازرادی کا بتہ چاایا۔ معلم مواکروہ حفرت كى خدمت مين ہيں. حضرت سلطان المشائخ نے فراياكم آلى وه بزرگوادا بھي بہاں موجود تھے شايداس د تت وہ خانقاہ کے گوشہ میں ہوں گے جب ان کو تلاش کیا گیا تو دا نعی دہ اسی حکمہ ڈگوشئہ خانیقا ہ میں ہموجود تھے جانجیر وہ دانشورٹری تعظیم دیکریم سے ساتھ ان سے مل اور مولانانے بھی ان سے ساتھ کمرمت دنعظیم کا ظہار کیا اوران کو فقرکی ایک کما ب ندر کی۔

حضرت نے تاج الملّۃ والدّبن اللہ الدین جرتقوئی اور باکیزگی کے دباس سے آراستہ دبراستہ بقے۔ آپ کے دباس سے آراستہ دبراستہ بھے۔ آپ کے دباس سے آراستہ بھے۔ آپ کے دباس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دباس سے دباس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراس سے دبراستہ بھے۔ آپ کے دبراس سے دبراس سے دبراس سے۔ آپ کے دبراس سے دبراس سے دبراس سے دبراس سے۔ آپ کے دبراس سے دبراس سے۔ آپ کے دبراس سے دبراس سے۔ آپ کے دبراس سے۔ آپ کے دبراس سے۔ آ خلفائے کمارا در محصوص حفرات میں سے تھے۔

ا بتدائے مال میں یہ بڑی نشان وشوکت کے مالک تھے مکین جب آخریس شرف ارادت و خلافت سے مشرف ہوئے توفقر دفاقہ کی زندگی افتیاری اور سخت مجاہدہ کرنے لگے ادراسطرے با دیر توجیدا وروادی تفرید کو لے کیا۔

ملكت عثق سنبد اذ كرم الهيم

ہشت من و پلاک غم اینست قبائی شاہیم ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ کے فعنل دکرم سے عشق کی ملکت میری بیک بن گئی ہے اب اگرمیری بپیٹھ پرغ کا خماسٹ ہے تواب برمیرے لئے قبائی شاہی ہے۔

آب مورت ومبرت مي معفرت سلطان المثائخ كي صورت مان جهان آرا سے مشابہ تھے اور حفرت سلطان المشائح جانِ جہان آرا جیسے خصاک رکھتے تھے اس مشابہت کی سعادت کی بدولت حفرت سلطان الشائح مے مربین آپ کے ومدار سے بہت شغف رکھتے تھے اورا حاب آپ کے ایٹار کی طرف رباد دمائل تھے سہ

ا ذان بیای سہی سسردا دفتم جون گل که اندکی بشمایل نگار من ما ند

ترجمہ: میں اس مسروسبی محے ہاواں پر مجول کی طرح اس وجہ سے پڑا ہوا ہوں کہ اس میں میرسے مجوب

کے کچھ شمائل وخوبال) موجود ہیں۔

صوفیه کرام کے مجمع میں اوراس طائف علیہ کی محفل میں ساع کا کیف ان برسب سے زیادہ غالب تھا مزامیر کی معوری کی تعدید کا محفول میں ساع کا کیف ان برسب سے زیادہ فالب تھا محفول کی محفول کی محفول کے معلق کرنے کہ ان اوراس وقت اگر یہ نقیر جان بھی اُک برنثار کردیتے تو تعوید ان محفول کی بات تھی۔ خلعت واموال کا دے دینا تو معمولی کا بات تھی۔

دیوگیریے سغریس منزل کستون سے دالبی پر آب جندردنہ بھاریسے رجب نزع کا عالم ہوا توسینے گئے۔ حافریٰ مِن سے ایک شخص نے یہ اشعاد مربعصے ہے۔

متنوي

عاشقی را یکی فشهرده بدید گونهمی مرد خوشش همی خند بد گفت پیرا بوقت جان دادن چیست خندیدن و خوش افتادن گفت خوبان چو برده برگیب رند بر عاشقان میشس شان چنین میرند

تمزجمہہ:-ایک انسرد ہ فا طریخنو نے ایک عاشق کو دیکھاکہ مرد طہبے اور مہنس دہاہے۔ اس تمغی نے اس سے کہا کہ لے بیر!اس وقت خوش ہونے ادر سننے کا کیا موقع ہے ؟انہوں نے جواب دیا کہ عبہ معنوق عاشق سے ہردہ مثابًا ہے تواس دقت عاشق اس کے سامنے اسی طرح ہنتتے ہوئے جان قربان کردیتے ہیں۔

حضرت مولانا میادالدین برنی اسب سے اعلیٰ اور برترمولانا صیادالدین جوزیور نفائل سے آراست اور شائل نا متنا ہی کے اعلیٰ باس سے براستہ حصرت سلطان المشائخ کے خلفائے کہاریں سے بھے اور آپ کی مجلس کے قدیم اصحاب طلافت سے آپ کا تعلق تھا جس مجلس اور محفل میں آپ موجود ہوتے تھے فضلا مے روز گار کے کان ان کی طرف متوجہدتے ۔ لگے ہوئے ہوئے ہوئے اور گار کے کان ان کی طرف متوجہدتے ۔

کمسنی بی سے آپ نے مہد انوارآستانے کی مجاورت اختیار کرلی تقی دا ستان دینے المشائخ پر حا مزہو تے تھے اوراس منزل امرار کی حافری کو اپنے لئے لازم کرلیا تھا اور غیات پور کو اپنا وطن بنالیا تھا۔ جزئہ آپ کی طبیعت سااطین کی مفل کو آون بنالیا تھا۔ جزئہ آپ کی طبیعت سااطین کی مفل کو آون سترکرنے والی تھی اور آپ امرائے نمانہ کی محمد سے منسلک جو کرانہوں نے خوب ترتی کی اور دولت دعورت انارالتّد برانہ کی ملازمت اختیاد کرلی تھی۔ سلطان محمد سے منسلک جو کرانہوں نے خوب ترتی کی اور دولت دعورت حاصل کی۔ سلطان فیروزشا و کے عہد سلطنت میں چو کھ ان کی عرسترسال کی ہوگئی تھی لہذا یہ شاہی خدمات سے دنلیف میں منہ کہ ہوگئے ۔ آپ مستعنی ہوگئے اور گوشہ نشینی اختیاد کرلی اور موفیاند دیگ میں آگئے اور کوشنیف ذا بھی میں منہ کہ ہوگئے ۔ آپ کی تعمانی خدما وات اور کی تعمانی میں قابل ذکر ہیں۔

ادیخ فیروزشا بی کوتاریخ اے سلاطین میں خاتم کتب کہنا جاہئے۔ یہ تاریخ نمام سلاطین کے آثارواحوال کی

جا صب ان تمام كتب ورسائل كرآب في برى خوبى سے پاية تكميل كب بهنچايا-

ملطان المشائخ كى معبت كى الرسے مشرب صوفيه ميں انتهاكواور نقر دفاقه كے مذہب كے كمال پربہو بخ كئے آپ نے سنوراً خرت كو بڑى ہامردى سے طے كيا۔ اکپ كى تنگ دستى كايہ عالم تقاكه كفن بھى آپ كوفقراند نصيب ہوا اور سلطان المشائخ كے خطيرہ كے قريب ابنى والدہ كے قبر كے ہائيں دفن كئے گئے. رحمة الله عليه۔

حضرت خواجم و بدادین انصاری کادل بیدانقلاب زمانه کے باعث کارد بارک منفعت سے آبا طاہ موکدالدین انسان حضرت خواجم موکدالدین انسان حضرت خواجم موکدالدین انسان حضرت نوازم و کادل بیدانقلاب زمانه کے باعث کارد بارک منفعت سے آبا طبح کیا تب حفرت معلان المشائخ کی خلافت سے مرزوازم و کے جس وقت سے آب شرف الادت سے مشرف موٹے بھر کم جسی ایک آن کے لئے بھی ارباب شان وشوکت اورا محاب دولت کی طرف آب نے توجر نہیں کی۔

آب کو حضور رسول اکرم ملی الله علیه وسلم کی اولاد اوراً حفاد سے اس قدر نگاؤ تھا اوران کی فرما نبرواری کا ایسا جذب آب بین تھا جو بہت کم کمی میں ہوگا دراس وسیلہ ہے بارگا و خداو ندی سے مغفرت کے امید وارتھے ۔ سماع کے شوق اور سوز عشق سے سوختگی کا یہ عالم تفاکہ لوگ اس امریس آپ کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے ۔ سلطان المشائخ سے جو خلوص اور تعلق خاطراب کو تھا بہت کم کسی کر ہوگا۔

حفرت نواجر معاصب فرالے تف کہ جب میری زوجر سلطان المشائخ کے شرف ادا دہ سے مشرف ہوئیں آوانہوں نے حفرت سلطان المثائخ کی فدمت میں ہوئی کہ بڑا نہونے کی دجہ سے ہیں بہت ہی شکستہ فاطر مہی ہوں ، آپ نے اقبال فادم کو حکم دیا کہ روقی دفکر دیا کہ روقی المیں المیں کو حکم دیا کہ روقی دفکر دیا کہ روقی دفکر نے جب بہ چزیں حافری گئیں تو حفرت نے ان کو مرحمت فرما ہیں کچھ ہی مدت کے بعد فرز ند بیدا ہوا ۔ حضرت سلطان الش من کے حصور میں اس کو بیش کیا گیا ۔ آپ نے محمد فردالدین انصادی نام تجویز فرمایا ۔ محضرت خواجہ مس الدین ، خواہر زادہ امیر حسن شاعر حضرت خواہر خواہد امیر حسن شاعر حضرت خواہر من میں سے نفے ادر شروع سے ہی حضرت سلطان المشائخ کے مخلفین میں سے نفے ادر شروع سے ہی حضرت سلطان المشائخ سے فایت درج مجبت دکھتے تھے ، نماز روش صفے کے لئے کھول سے ہوتے تواس دقت بھی ان پرایک عجیب کیفیت طاری ہوتی مشر رہنے حاکم یہ سلطان المشائخ کے جمال جہاں آدا کو نہیں درکھے لیتے تھے اس دقت بھی بیجیہ تیجیہ نہیں کہتے تھے ادر یہ شعر رہنے حاکرتے تھے سے

نثعر

درا ثنائ نمازای جان نظر پرقامتنت دادم گراز قامتِ خوبت تبول ا نست نما زِمن

نرجمہ ،۔ اے جان من نما ذکے درمیان میں اپنی نگاہ تیری قامت پر رکھتا ہوں گرتیری ہی اس خوبی قامت سے میری نماز قبول ہوتی ہے۔

جب یہ بیار ہوئے توعلاج کے لئے طبیب کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہاکہ سری بیاری کسی فلط کے فساد کے

سبب سے نہیں ہے بکدیہ سمیاری ہے اختلاط کی ہے (مجھ مرشد کا قرب اوران سے اختلاط ماصل نہیں ہے) قطعہ

ماچرائ دل دیوانہ بگفتم برطیوب کرم شب درخشم است بفکرت بازم گفت ازین نوع حکایت که تو گفتی سعدی دروعشق است ندانم کرچه درمان سازم ترجمه ارین نے اپنے دل دیوانہ کا ماجرا طبیب سے بیان کیا کہ مجھے مون یہ لاحق ہے کرتم رات میری آنکھیں

صفرت سلطان المشائخ كوجب آب كى بمارى كى اطلاع بوئى تواس مريف مجت كى عيادت كيلغ تشريف الحك الهي آب أن كے مكان محد نہيں بہوننچ تقے كم آب كے پاس جرآئى كر بميار كاروان سرائے دصال مجوب كى طرف رواند برگيا اورا تقال كے دقت ير شعرزبان برتھا سه

شعر

بیش اذان دم کرنگارم بعیادت بسرآید جان بدیدار نگارازسرحسرت بدر آید

ترجمہ ا۔ اس قت سے پہلے کروہ مجوب عیادت کے لئے میرے بالین برآئے اس کے دیدار کے لئے مان صربت کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ حسرت کے ساتھ نکل جاتی ہے ۔

مولانانظام العربين المراكز الموين اورسائرا نخافقيل مولانا نظام الدين حفرت سلطان الشائخ كے خلفائے كبار مولانا نظام العربين اور نبوز بروتقوى سے براستہ المعنون معربیہ معربیہ مربع المون مثیراز تھا۔ لباس تقوى سے آواستہ اور زبوز بروتقوى سے براستہ المعنون علم عوبیہ مربع بور رکھتے تھے۔ ابب اہل تعتوف كى بيرت اور ارباب صدق وصفا كى طبیعت سے بہرہ ورد تھے۔ لعمت سماع سے بھر بور حقتہ یا یا تھا اور اس كابرا ذوق وشوق تھا۔

قدوة ارباب عثق دمنتی اصحاب صدق خواجر سالادسین جوشرف زبرد ورع سے مشف ادر مواجر سالادسین جوشرف زبرد ورع سے مشف ادر مواجر سالار سنین وصف عبادت و تقویل سے متعف ہتے ، حصرت سلطان المشائح کے کابل واکمل خلفا داور ندماد میں سے تقے حب آپ حصرت کی ادا دت وخلافت سے سربلند ہوئے توابتدائے عال ہی سے خلوت نشینی اختیار کر بی تھی ۔

حضرت سلطان المشائخ كى صحبت نے ان برا سقدرا (كياكر جس دقت بھى وه حضرت كا جمال جمان آ راديجة اور حضرت كا جمال جمان آ راديجة اور حضرت كے علوم تربت كا ان كو خيال آيا توان برعجيب كيفيت طارى سوجا تى تقى ان كى حالت سماع دوسرے احباب واصحاب كے مقابلہ ميں زيادہ اثر آفرين تقى ۔

ایک دن ادباب ذوق وسوق اور صوفی کرام کا مجمع تھا اور قوالوں نے ساع شروع کر رکھا تھا حفرت مولانا پر

## اس شعرنے ایک خاص اٹرکیاسے

شعر

از سرزلف عردسان جمن دسست بدارد بسرزلفش اگر دست دسد باد صبا را

ترجمہ: -اگراس مجوب کی زلفول کے با دِ صبا کا اجتھ بہو نج جائے تو بھرو ہعروسان جن سے تعاق خم کری۔ اجر عمریں آپ کوایک مرض لاحق ہوگیا تھا اوراسی مرض میں آپ نے وفات پائی .

كراسكوسنة بى آب كے اجاب واصحاب دونے لگتے تھے۔

حفرت مولانا ين شهاب الدين كنتورى المين كنتورى زبارت كم معظر ك مشرف عقر معظر المين كنتورى زبارت كم معظر ك مشرف عقر معظرت سلطان المشائخ ك منفائ كباريس ساتق ربطانت المشائخ ك منفائ كباريس ساتق ربطانت المشائخ ك منفائ كباريس ساتق ربطانت ومرباني مين تمم اصحاب سامماز تقد.

حضرت سیر محدکرمانی اولاد رسول میں منتخب اوراحفاد حضرت بتوك بس برگزیده فاندان مرتصنوی وصطفوی مصطفوی مسیر محدر مانی الشائخ کے ضلفا کے کہار اور وزرائے نامداریں سے تھے۔ آپ کی ذات منظر اسراراہی ومصدرانوارنا متناہی تھی۔ آپ کی ذات منظر اسراراہی ومصدرانوارنا متناہی تھی۔ آپ کے والدادرآپ کے وادا ہمی اس فاندانِ سنرلفِ اور خانوادہ کلیف سے ادادت وضافت یا فتر تھے۔

جب سید محد نے بحکم اللی اس دنیا ہیں قدم رکھا تو آپ کو حضرت سلطان المشائخ کی خدمت ہیں لا اگیا۔
آپ کے جدم محترم سید محد کوانی اور آپ کے گرامی قدر نا نامجی خدمت والا میں موجود تھے۔ ان حضارت نے ان
کانام تجویز کرنے کی ہرائیب سے درخواست کی لیکن ازراہ انکسار کسی نے نام تجویز نہیں کیا۔ جب ان حضارت نے
حضرت سلطان المشائخ سے درخواست کی تو آپ نے فرایا کرمیرانام مجمی محدہ اور اس بہے کے داداکانام مجمع محد بھی محد بہت اور اس بہت کے داداکانام مجمع محدد کھا جائے۔ یہ سنگر حاصرت یں سے برشخص نے مبار کہا دہیں
کی اور دعائے خیرو ہرکت فرمائی۔ ان تمام دعاد ک کی تبولیت بہت جلد طاہر ہوگئی۔

جب سید محد بالغ ہوئے توان کے والدحفرت سلطان المشائع کی نعدمت ہیں ان کوئے کرحا ضربوئے ادرآپ کا مرید کرابا۔ جب آپ جوان ہوئے توزمانے کے کا دوبار میں لگ گئے با پنہر آپ کواس زمانے میں جاہ وجلال کے اعلیٰ مراتب کے حصول سے اعواض کھا جگہ مجاہرہ اورمشاہرہ کے داستہ پرنگ گئے اورحفرت سلطان کمشلخ کی حصوری کا شرف حاصل کیا یہاں تک کہ آپ کو حفرت کے اصحاب کبار واصحاب نا مدار میں شمار کیا جانے لگا۔ آپ نے

ہروری دیر جا بہ ہے۔ ان ملفوظات کے ذریعہ با دیے صلالت کے بہت سے گم گشتگان بائیت یاب ہو گئے اور منزل حقیقت کا راستہ پانے والے بہت سے لوگوں نے دامستہ پاب اور بہی گم کروہ را ہا صحاب عوفان کا مقصد بن گئے اورار باب و مبلان کا مطلوب قرار بائے یہی برایت یافتہ حفرات، حصور کی رونمائی کرنے والا آئینہ اور معبود حقیقی کی معرفت کا راز لمشت از بام کرنے والا جام بن گئے۔

حضرت جمنید قلندر المحرک قلندروں کی جماعت کے بیٹوا اورارباب تجریہ کے مربرا وقعے ۔ جب حصف رت مسلطان المشائن کی شرف ملازمت سے مشرف ہوئے تو چندروز تک اس عالم بناہ خانقاہ میں تقیم ہے اوروادوا کی نظری آب بریٹریں اورالہا ات کی زگا ہوں سے نیفیاب ہوئے تو حضرت کی بندگی اور غلامی کا حلقہ ابنی گردن میں فال سے اوروادوا میں شرف اورالہا ات کی زگا ہوں سے نیفیاب ہوئے تو حضرت کی بندگی اور غلامی کا حلقہ ابنی گردن میں ڈال دیا۔ جب حضرت سلطان المشائخ نے ان کوعطائے ضلافت اور ہم نشینی کا الل بایا ، لوگوں سے ساتھ میں ڈوال دیا میں میں بیدا ہوگئی تو حضرت نے ان کوخط کے خلافت اور ہم نشینی کا الل بایا ، لوگوں سے ساتھ میں فیطنے کی صلاحیت ان میں بیدا ہوگئی تو حضرت نے ان کوخط کے خلافت سے ملبوس فرمایا۔

حضرت منتی جدر احفرت علی میرت اور حفرت عثمان منکے خصائل سے آرائستہ حفرت نیخ جدد احفرت محفرت محفرت محفرت محفوت محفرت محفوت کے حفرت کے خصائل سے آرائستہ حفرت کی برنسبت آ ہے سے بہت زیادہ التفات کم ماند فریا پاکرتے تھے بحفرت کی فدمت گزادی میں اس درجہ کوشاں دہتے تھے کہ دوسرے خدام سے اس خصوصیت میں بڑھ کے گئے تھے۔

خادم سلطان المشائخ بابا اقبال المورے خادمان کے مقابلے میں حفرت سلطان الشائخ کے زیادہ محم اسار تھے حفرت سلطان المشائخ ہوں قدر معلف و عنایت اور مہر بانی ان کے حال پر فرماتے تھے ، دوسرے خادمون کو یہ معنرت سلطان المشائخ جس قدر معلف و عنایت اور مہر بانی ان کے حال پر فرماتے تھے ، دوسرے خادمون کو یہ بات میشر نہیں تھی۔ اس لئے کر فلا ہر و باطن میں حضرت کے موم اساریہی تھے۔ ہر چند کہ حضرت لا الا بھی زیور خدمت سے اراستہ اور خلعت ملازمت سے ہراستہ تھے اور دوسرے خادموں کے مقابلہ مہر بہت زیادہ سراہیے جاتے سے اراستہ اور خلعت ملازمت سے ہراستہ تھے اور دوسرے خادموں کے مقابلہ مہر بہت زیادہ سراہیے جاتے سے ادان کی نعریف کی جاتی تھی۔ لیکن میر شرف عرف بابا اقبال کو حاصل تھا کہ وہ سراہیں را در داندک ورسیاں کے موم تھے اور حضرت ہراست ان سے فرادیا کرتے تھے یہاں تک کرم روین میں سے اگلمی سے داندک ورسیاں کے موم تھے اور دوسیان میں لاکر معانی طلب کی جاتی تھی۔

مظر بطیف الدین عفرت سلطان المشائخ کے کھیں سے تھے۔ آپ کی ذات حبقدر مجمع اسلوادر مرجع انوازہ محمور انوازہ محمور انوازہ محمور انوازہ مرجع انوازہ محمور میں ہوئے کہ اور میں بہت کچو ذرایا ہے اور مبیا کچھ بارے میں بہت کچو ذرایا ہے اور مبیا کچھ بارے میں بہت کچو ذرایا ہے اور مبیا کچھ بارٹ ایسا خرف کے نواز میں جو کما لات مقدر فرادی ہے ہیں ہے دو ان بزرگوں کی زبان سے معادر ہو جاتے ہیں سے قطعہ قطعہ

نباست آنچه اندر لوح محفوظ آرایشان از زبان صادر نباشد بهرچه بیک و بدگویت ایشان جزان اندرجهان ظاهر نباشد ترجمه: جوام کسی نسبت لوح محفوظ مین موجود نهین موتا ہے ان بزرگون کی زبان سے وہ بات معین نہیں نکلتی۔

معرف المرسى مسبت وق مقوظ ي وبود مي جونا المحان بررون في ربان سے وہ بات مي بين مسى. يحفزات جو مجدارشا دفراتے بين خواد وه جيسا بھي مواس كے خلاف بات كبھي دنيا مين ظهور ميں نہيں آتی ہے۔

حضرت نے برمان الدین الدین دولت آبادی جو گوناگوں علوم نظا ہری دباطنی سے آرائستہ مصرت برمان المشائع کے الدین دولت آبادی جو گوناگوں علوم نظا ہری دباطنی سے آرائستہ میں الدین دولت آبادی سے برائستہ تھے بحضرت سلطان المشائع کے مالات میں دی وقعنوی سے برائستہ تھے بحضرت سلطان المشائع کے مالات میں الدین دولت آبادی ہوئی کے الدین دولت آبادی ہوئی کو ناگوں علوم نظام ہوئی دولت آبادی ہوئی کے الدین دولت آبادی ہوئی کا موجود کو ناموں دولت آبادی ہوئی کے الدین دولت آبادی کے الدین دولت آبادی کے الدین دولت آبادی کے الدین کے الدین دولت کے الدین دولت کے الدین دولت کے الدین کے الدین کو دولت آبادی کے الدین کے الدین کے الدین کے الدین کے دولت کے دولت

خلفاء بیں سے نقے آپ نے جا ہ و مرتبت کے اعلیٰ مراتب سے منہور کر حفرت سلطان المشاکع کی خدمت و ملا زمن کو افتار کے معرب سلطان المشلیٰ ملا زمن کو افتار کے محرب سلطان المشلیٰ ملا زمن کو افتار کر لیا تھا۔ ا در حضرت سلطان الشلیٰ ا

كى جناب ميں حب يك يه موجودرہت اسوقت كم حضرت بس آپ ہى كومخاطب فرما تے تھے۔

وی با با با با الدین کرد حضرت ملک بہا و الدین کرد حضرت ملک بہا و الدین کرد اورخلفائے ہدایت انتساب سے تھے۔ آپ کودگیراصحاب سے سماع کا شوق زیادہ تھا اور نفات سن کرسوزدگلانہ اسپیں اسقدر پیدا ہوتا تھا کہ دومرے اصحاب میں یہ بات نہیں تھی، آپ نے عقیدت اورخابی کے ساتھ لاہ سنوک کو اس طرح ملے کیا کہ اس سے زیا دہ انسان سے بس کی بات نہیں ہے۔ داردات والہامات سے آپ بہت زیادہ بہرہ ورستھے۔ دومرے تھے فادموں سے آپ زیادہ مزاواد کرم ہوتے تھے۔

ا النائج كور الم المتناف المنائج كمارم افلاق ادركم نوادى كوبيان كرفي منغول رست تقر آب كم وقت كازيا وه وحقه وجدوحال بي كرزنا اورخيال وصال كودريا بي غوطه زن رست مختصر محتصرت سلطان المن مخ كو ولا يت نهاد خلفار كى تعداد كى تغصيل حيطه بيان سے باہر ہے صرف برائے حصول خرو بركت چندنام اس مجوعه ( بطا كف انترن ) بين بيش كرد شير كئے بين ورنه مشرق سے مغوب كدكوكى مقام اوركوكى قصبها ورشهر ليا نهيں ہے جو حضرت مسلطان المننائع كے مرمدول اور آپ سے استفاده كرنے والول سے خالى موسم

شار زمرهٔ خوام آن علی سیرت فطعه چگوند سنره دیم کزشها ربردن است

ہمه مربد وہم معتقد بشرق وغرب جنان پراند کرگوسر به محرفز ونست

مزجمه، یصفرت والا بیرت کے خوام کے گوہوں کا شمار جکر دہ شائے باہری کسطرے کوں اوراسی تشریح کسطرے ہوئی بی بہری کسطرے کوں اوراسی تشریح کسطرے ہوئی بی بہری کسطرے کرمی جسطرے سندرمین ہوتی ہیں اب اُن بعض اکا بردا ارزکا ذکر کیا جاتا ہے جو حضرت قطب الدین شیخ نعیالدین محمود جراغ وہلی سے سبت و کتے ہیں : حضرت قامنی عبد المقدر ، حضرت شیخ حمید لا ہوری ، حضرت شیخ الیاس صوفی ، حضرت سینے علاؤ الدین الله ، حضرت شیخ محمد ساہوری ، حضرت شیخ محمد ساہری و باطنی کے جام مع تھے آپ بہت سی بند پایہ کتب کے مولف معضرت سید محمد کسیو دراز۔

حضرت سید محمد کسیو دراز از کا دربر دز شنبہ ۱ ہا ، ذی تعدہ سے میں بیدا ہوئے آپ نے ایک شوبانج سال موان و آیا ۔ آپ کا دربر دز شنبہ ۱ ہا ، ذی تعدہ سے میں بیدا ہوئے آپ نے ایک شوبانج سال مراد مارک قصبہ کلیر کہ ولایت دکن میں ہے ۔

صفرت قدوۃ اکدافرواتے تھے کر جب ہم حضرت میر سدمحدگیدوراز کی خدمت مے مشرف ہوئے توحفرت سے استعدر معارف وحقائق حاصل ہوئے کر کسی ادر شیخ سے حاصل نہیں ہوئے ، سبحان اللہ آپ بڑے جذبہ قوی کے مائک تھے ، عوصہ کس ہم قصبُہ گلبرگر (ملک دکن) میں مقیم رہے ، دومرتنباس سرزمین میں رایات ملائی کا گذرہا حضرت سدمحدگیدورازنے نحرقہ ارا دہت واجازت حضرت شیخ نعیرالدین چراغ دہوی سے حاصل کیا تھا انہوں

کے فارس متن میں حضرت گیسو دراز کی عمر ایک موجه سال بتا اُلگی ہے میکن دلارت دمال کی جراریخیں بتا اُلگی کی سکے مطابق آپ کی عمر و و بنتی ہے جو ہم نے ترجمہ میں دے دی ہے۔ فع حفرت مشیخ نظا کالدین ادلیا، بدا بون سے حاصل کیا تقا ادر ایخناب فرقهٔ ادادت وا جازت حفرت الکیرمها حب السرر میشیخ حفرت فردیا لمق والدین المعروف بر گیخ شکرقدس التُّدسرة سے ماصل کیا تھا۔

حفرت علی الدین بانسوی حفرت شیخ جمال الدین بانسوی ایشی کمیر دحفرت گیخ شک کے خلفائ کہاد مفرت سے جمال الدین بانسوی نے مال الدین بانسوی نے مال کی الدین بانسوی نے مال کی اوران سے بین منور نے اوران سے بیخ نورا لدین بانسوی شغل کش نے خرقہ اوا دت و فلا فت حاصل کیا۔

حضت مولانا واؤد این علوم ظاہری و باطنی کے زیورسے آ ماستہ وسراست کہ تھے۔ آپ نے اپنی کا عمر حضت مولانا واؤد این کا عمر کردی۔ مولانا واؤد بالہی موسکے رہنے والے بھے جو تصبہ دول کے قرایت بی سے ایک قربیہ ہے۔ حضرت شیخ کیر دومرتب ر دولی جب تشریف لے گئے تومولانا داؤدکے کا وُں پالہی منویں نزول اجلال فربایاا درمولانا داؤدکی خاطرے اس میرکے گوشہیں جو پالہی منویں ہے ایک چلے خلوت نشین رہے ، میر قصیدرد ولی تشریف لے گئے۔

حضرت مولانا تقی الدین آئیم محضرت کبیر کے خلفا رہیں سے ہیں۔ ابتدائے عال ہی سے فقرو فاقد میں حضرت مولانا تقی الدین ازندگی سپر کرتے ہتے، آپ حضرت مولانا داؤد کے برادرزادہ متے۔

چه مروانت داندر راه وادار نهان از مردم و گم کرده آثار ز عالی مرتب، درچشم ناندند مقام دمال سیصد دست اخیار ترجمہ اوق تعالیٰ کی راہ میں کیسے لوگ ہیں جن کا لوگوں کے درمیان کوئی نام اور نمود نہیں ہے۔ اور أن كى نظريس مقام ا ورمنصب كى كوئى الميت نهي ہے-

حضرت داؤد کا مرقد منورایک تالاب سے منارے جواسی مرضع میں ہے ، واقع ہے اور حضرت مولانا تقی الدین کا مزارانہون قصبیں جوخطر اود مرس ہے ایک حوص کے کنا سے پر بنایا گیاہے آپ (مولانا داؤد) في خرقير الادت واجازت حضرت قطب الاقطاب قطب الحق والدين سے حاصل كما تعا.

جس قدرالتفات ظاہری وباطنی آب پر فرماتے تھے اتنا کسی ادر رہنہیں فرماتے تھے۔ اسی التفات اورانوا دارا دب کا بيج يقاكركب بلندبايدا درتاليفات لائعة آب نے مرتب فرائيس فاص طور يرسطوا لع الشمول تو آفات المحالي كا مطلع ب اوركاس إف وقائق كامنيع ب، ايسى حصوصيات كى مامل اوركونى كتاب نهيس بي إطوالع التمون ا میں میں میں سارف وعوارف بیان کئے گئے ہیں کسی دورسری کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ آج ہے کتاب تمام فرقوں اور تعمر ف كم مختلف سلاسل معيم ملل و محل دم كاتب فكركا وستورج ا در بطور سند بيتى كى جاتى ہے. آپ نے بروز د د شنبه ۱۱ رمضان ۱ لمبارک مهمت پهجری میں د فات پائی۔

مولانا فخرالملة والدبن طوائی الکارعصریس مفخر دیکتائے زمانہ مولانا فخرالدین حضرت کے خلفاریس سے مولانا فخرالملة والدبن طوائی ایمنی کے مسلم میں جو کچھ باکیزہ کلمات ارشاد فرطئے ہیں دوسروں کے بارے میں ایسے کلمات ارشاد نہیں فرمائے۔

مولانا برم ان الدين الدين علواني حضرت في اكبر (خواجه قطب المدين) ك منتزب اجاب مولانا برم ان الدين ك منتزب اجاب مولانا برم الله الدين ك معرم ا دربهت ساصوري ومعنوى انوادسے بہرہ ور تھے۔

مشیخ برا لدین غزنوی مرا برای موزیورعلوم غریبہ سے آرائستدادر حقائق عجیبہ کے بیاس سے بیرائستہ بقے حفرت خواج تطب الدين ادش كے فلفائے كباريس سے تقے - حضرت يشنخ الم الدين بانى يتى اب نسبت ركھتے تقے ا درمشن بها دُالدين عمرعاست پاني سي كوان سے نسبت متى ۔ حضرت عما دستريف د ملوى ان سے نسبت ر كھتے تھے ادران مے شیخ بہاؤالدین عماد مشریف احمد آبادی نسبت رکھتے تھے۔

اله متن میں کا تب کی غلطی سے لفظ وفات کی ملکہ دلادت لکھا گیاہے جو کرصر بح غلط ہے۔

حضرت قطب الدین ادشی نے خرقد ادا دت واجازت قطب العادلین دعدة الواصلین معین الحق دالدین حضرت قطب العادلین معین الحق دالدین حضرت حواجه حسی معین الدین حشی الدین حشی الدین حشی ماه ذی الجرست الدین حضرت حواجه معین الدین حشیت معین الدین حضرت خواجه معین الدین حضرت خواجه عثمان الدون معین الدین حضرت خواجه عثمان الدون سے بہنا و حضرت خواجه العادت قدوة المتقدمین حضرت حاجی شریف زندنی سے بہنا در انہوں نے خرقہ ادادت وا جازت قدوة العادنین حضرت خواجه قطب الدین مودد حشیت سے بہنا

حضرت نواجرمودود بنی خواجر بیسف نے اپنے ان فرزندکو کم سنی ہی ہے تحصیل کم کی طرف متوجر کیا اور حصرت نواجر مودود و بنی کا کید فرمائی کا طرف متوجر کیا اور حصرت نواجر کی تاکید فرمائی اور اپنا قائم مقام نامز دفرمائی جنانچر کا پ نے سات سال کی عمری قرآن شریف کو حفظ کر رہا اور علام د بنید کی تحصیل میں مشغول ہو گئے ۔ جب آپ کی عمر ۲ ارسال ہوئی تو آپ کے دالد بزرگوا دخواج بہ لیسف کا انتقال ہوگیا تو آپ کو ان کی مسند مربیجها یا گیا ، بہت جلد آپ لوگوں کے منظور نظر بن گئے ا درعوام و خواص میں مقبولیت ماصل کی ۔ اعلی وا و فی اسٹراف وا داؤل اس قدر آپ کے حلقہ اوا دت میں داخل سے جی خرج اکلن سے سے ۔ آپ کو حفرت سنے الاسلام احمد النام تی الجامی کی دولت تربیت اور شرف صحبت ہی سیسرآئی ۔ یواس دقت کا واقع ہے جکہ حفرت سنے الاسلام و لایت جام سے شہر سرات میں تشریف لا کے تھے آپ نے مسئے عس دفات پائی ، آپ نے تو اداوت دا جا زت حفرت قدوۃ المتقدمین خواجہ ، بوسف سے ماصل کیا۔

نوا جبہ یوسف جبتی خواجہ یوسف نواجہ محریم مان کے خلفِ اکریکے اور خواجہ محد بن آحدا بدال جبی کے خواہر ارادہ خواجہ اور خواجہ الی میں مشغولیت کے باعث دوشا دی کا اخبہ انہیں تھیں میں مشغولیت کے باعث دوشا دی کا طرف اغبہ اور خواجہ الی میں مشغولیت کے باعث دوشا دی کا طرف اغبہ اور خواجہ الی میں مشغولیت کے باعث دوشا دی کا طرف اغبہ اور خواجہ الی میں مشغولیت کے باعث دوشا دی کا طرف اغبہ اور خواجہ اور خواجہ

کی عربی چالیس سال کی ہوگئی تھی لیکن بھائی کی خدمت اور طاعت الہی ہیں مشغولیت کے باعث دوشا دی کی طرف اغب نہیں بھی ایک رات نواجر محد بن احمد ابدال نے اپنے والد (احمد ابدال) کو نواب ہیں دیکھا۔ انہوں نے فرما یا کر مملکت شام میں فلاک شخص محد شمعان نا می ہے ہو علوم و فنوں سے آرا ستہ ہے اور عبادت الہی میں معرف وشنول سے تم اپنی بہن کا لکاح ان سے کردو یجب پر بدار ہوئے تو کسی کے ذریعے انہیں طلب کیا اور ابنی بہن کا عقدان سے کردیا اب وہ جست ہی میں دہنے گئے۔ ان ہی کے صلب سے نواجہ یوسف بیدا ہوئے ، خواجہ محد بن احمد کی جھیا سطوسال کی عمر شادی ہوئی اولاد نہ ہوسکی اس لئے نواجہ یوسف بیدا ہوئے ، خواجہ محد بن احمد کی جھیا سطوسال کی عمر شادی ہوئی لیکن کوئی اولاد نہ ہوسکی اس لئے نواجہ یوسف کو اپنے فرز ندکی طرح سمجھتے تھے اور ان کی تربیت میں معروف دہتے تھے۔ ان کو تحصیل علم میں شنول رکھتے اور معرفت الہی کی طرف اُن کی دہنا ئی فرط تے۔ ان کی ذفات تربیت میں معروف دہتے تھے۔ ان کو تحصیل علم میں شنول رکھتے اور معرفت الہی کی طرف اُن کی دہنا ئی فرط تے۔ ان کی ذفات کے بعد معتقدین نے آپ می کوان کا جانشین بنایا۔

آپ نے حضرت میں الاسلام ا نصاری سے اس وقت شرف ملازمت ماصل کیا جب وہ چشت کے بزرگوں کے لئے حضرت نواج مسین الدین حیثی اجمیری کے دصال مبارک کی اصل تاریخ از رجب الرجب ہے داخبارالاخیار)

مزادات كذيارت كے لئے تشريف لائے تقے، حبب شيخ الاسلام ہرات دا بس تشريف لائے تو اكثر دبينر ابنى مجانس ومحافل بيں آپ كا ذكر كرتے اور آپ كى تعريف ذياتے. آپ نے سوئ جعيس وصال فرمايا. آپ نے چوداسى دبم، مال كى عربائى ۔ آپ يعنى (خواج يوسف) نے خرقد المادت وا جا زت يشخ الاسلام خماج محد بن احمد جشتى قدس الله رستے ما مسل كيا بھا جو خواج احمد كى وفات كے بعدان كے قائم مقام ہوئے ميساكر آپ كے دالد في مناب الله وقت آپ كى عربيبي سال سے زياده نه نهنى . آپ تمام علوم دينى اور معارف يقينى (موفت) بن اس عرب كال ماصل كر جا كھے ۔ آپ بہت زام دمنقى تھے ۔ دنيا اورائل دنيا سے بالكل الگ تعلك رہمتے تھے اور دنيا دالوں سے اجتناب كرتے تھے ۔

جب سلطان محمود سبکتگین سومنات (مبند) پرحملر کے لئے دوانہوئے تراب کوبرکت کے لئے ہماہ لے گیااور فتح ہے ہمکنا رہوا چنانچہ کا کوخا دم کی مدد اور تعاون سے سلطان کو فتح حاصل ہوئی (اس کی تغصیل تذکرہ مشائخ چشت اور آٹرانکرام میں موجود ہے آپ نے اللہ معمیں دفات یا فی آپ نے خرقد ارادت وا مازت البنے والد گرامی معنسرت نواجرا حمد ابدال قدسس التّدمره سے پہنا تھا۔ جوسلطان فرسنا فہ سے فرزند تھے سلطان فرستا فرچشت کے والی دحاکم تھے سلطان فرسانہ کی بہن ایک بہت ہی صالحہ خاتون تھیں جفرت سینے ابواسحاق شامی مجمی میں آپ کے بہال تشریف نے جابارتے تقے اور آپ نے ان کو بشارت دی تھی کداکن کے بعالی ا دسلطان فرسنافى كے يہاں ايك فرزند بيدا مونے والماسے چانچرسنا عربي جيكم متعم بالله خاليغرعباسى كا کا دور ملوکیت بھا ، نوا جراحدمتولدہو سے سلطان فرسسنا ذکی صالح بہن نے آپ کی پرورش فرمائی رخواجہ ا حدابدال نے مصلے میں دصال فوایا۔ آپ نے حرقدارا دت وا جازت حفرت نواجرابو اسسحاق قدس الله سرؤ سے بہنا تھا۔ آپ کا مزار مبارک عکہ دشام) بیں ہے۔ نوا جرابوا مسحاق نے خرقہ ارادت وا جازت قطب لتقدین حفرت علو د نیوری سے حاصل کیا تھا۔ حفرت نواج علو د منوری نے خرقزا را دت وا جازت حفرت مہیرہ بھری سے اور انهوں نے خرقد الادت حفرت حدید مرعثی سے اور انہوں نے خرقد الادت واجازت تارک مملکت وسلطنت حفرت ابراميم ادمم قدس التدسرؤسي مامل كيا بفا. حفرت ابراميم ادمم في نوقد الدوت وا جازت حصرت نفیل بن عیاض قدس الندسرؤ سے اورانہوں نے حضرت عبدالوا عدبی زیدسے اورانہوں نے رہیں اتبالعین حفرت خواجرحن بهرى وحمة الله عليه سے حاصل كما تقا حضرت نواجرحن بهرى قدس المدمرة في خرقه الادت واجازت حفرت امرالمونين على ابن الى طالب كم الله وجهدس ببنا عما اورحفرت على كم الله وجهد فخرقه ارا دت دا مازت مسيدالمرسين وخاتم النبتين حضرت محد مصطفى صلى التُدعليه دسلم سے حاصل كيا تعا-

له مراة الامراد كے مطابق آب كادمال الاسم ميں موا۔

## سنجرة دوم

## سلساء فادرته غونتب

اس شبحره کی بناء (بنیاد) حفرن غوث الثقلین قطب با نی مجوب سبحانی میرسیدمحی الدین عبد الله عندسے محمد الله منی الله درجیل فی رضی الله درجیل فی رسیل فی رسیل فی رسیل می رسی

حضرت والاکی کنیت ابومحدہے ۔ آپ کی علوی اور سنی نسبت ہے ۔ آپ حضرت ابوعبداللہ صومعی کے نواسے ہیں ۔ آپ کہ والدہ ما جدہ کا اسم گرامی الخیرات المجبار فاطمہ مبنت عبدا لللہ صومعی ہے۔ آپ کی دلادت مراہمی اور وفات النہ م میں ہوئی ۔ ا

میں ایک جیوٹے سے قافلہ کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوگیا۔ ہم ابھی ہمدان سے کھ آگے بڑے تھے کہ ساٹھ سواروں کا ایک جیفا جگل سے نکل آیاا درقافلروالوں کو پڑولیا۔ لیکن مجھ سے کسی نے تعرض نہیں گیا۔ کچھ دریکے بعدائ میں سے ایک خص میرے باس آیا ادر مجھ سے کہا کہ اے فقیر انتیاب باس کیا ہے ؟ میں نے کہا کہ میرے باس میالیں دنیا رہیں۔ اُس نے کہا کہاں ہیں ؟ میں نے کہا کرمبرے جامر میں بغل کے نیچے سے ہوئے ہیں وہ شخص باس میالہ میں اُس سے مزامًا یہ بات کہ رہا ہوں۔ وہ مجھ حجوز کر طیا گیا، بھر آیک دور اشخص ( وا اکو) میرے باس آیا یہ سمجا کہ میں اُس سے مزامًا یہ بات کہ رہا ہوں۔ وہ مجھ حجوز کر طیا گیا، بھر آیک دور اشخص ( وا اکو) میرے باس آیا

اس نے بھی مجھ سے بہی سوال کیا اور میں نے وہی جواب دیا جو پہلے شخص کو دیا تھا۔ یہ بھی مجھ جو واکر جلاگیا ۔یہ دونوں اپنے سروار کے پاس بہونچے اور جو کچھ محبھ سے سنا تھا اس کو بتایا۔ اس سردار نے مجھ بلایا۔ یہ لوگ ایک جا بس بیعظے ہوئے لوٹ کا مال تقیم کر دہے تھے ۔ مردار نے مجھ سے کہا کہ تیرے پاس کتنامال ہے ؟ یس نے کہا کہ جا بس دینا دہیں میرے جا مہیں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں ۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے کہوئے انارور انہوں نے ہیں ۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے کہوئے انارور انہوں نے ہیں کہوئے انارے جس طرح میں نے ان کو بتایا تھا وہ چالیس دینا دم سے جامری بغل سے بر المدہوگئے ۔ واکوؤں کے سروار نے کہا کہ اس اقراد پر تیجے کس نے مجبور کیا کہ تو نے بتا دیا کہ تیرے جامری بنل کے نیچے دینا رسلے ہوئے ہیں میں نے اس کو بنایا کو میں ان نے مجبور کیا گا اور لولا کہیں تو اتنی مدت سے اپنے بروردگا دکے عہد میں نہیں کی اور سے بنا والی کا بس میں نے اس کے عہد میں خیاست کرد کم ہوں ۔ یہ کہواس نے میرے می تھوں نے کہا کہ لے سروار تی تو ہی اس کے خودی سے معامل است میں ہما اسے میں دار تی جو اب تو بہیں ہی تم ہمارے بینے والی در سے دار ہو۔ اس طرح اس کے چودی سے معامل است میں ہما اسے می والی تو بہیں ہی تم ہمارے بینے والی کو دیا ہے والی کو دیا ہے والی کو دیا ہو۔ اس کے میں میں ہما کے میں دور میں کی در مرے ساتھیوں نے کہا کہ لے میں والی ہی تو بہی والی تو بہیں ہی تم ہمارے بینے والی کو دیا ہے والی کردیا ۔ سب سے ہمارے کو تی کے میں کہوں کردیا ۔ سب سے ہمارے کی تو بر تو بہی کہوں ہے ۔

حضرت دا لاست میم بین بغداد بهونیچ اور بوری توجه کے ساتھ تحصیل علم میں شنول ہوگئے ،طریقت وتعتوف میں آپ کی نسبت دوسلوں برمنہتی ہوتی ہے ایک توصیب عمی برا در دوسری ام موسلی کانلم بر۔ دیک نیست اور جامعہ

(ایک نسبت اس طرح ہے)

ابوعبدالقادد بن ابی صالح بن عبدالله الجیبی کی بے صفرت شیخ ابوسعید مبارک بن علی مخزومی سے خوقر بہنا ا درانہوں نے سیسنے خوقر بہنا ا درانہوں نے سیسنے ابی الفوس نے میں بن محد بن یوسف القرشی الهنکاری سے خوقہ بہنا ا درانہوں نے سیسنے ابی الفوس سے خوقہ بہنا ا درانہوں نے نوق الادت سینے ابی الفون عبدالواحد بن عبدالورز التمیمی سے بہنا ا درانہوں نے سیخ ابو برشینے ابو برشینے ابو برشینے ابو برشیلی نے سیدالطائف مفرت منید بغدادی سے خرقہ بہنا ا درانہوں نے ابی دا ورطائی سے بہنا ا درانہوں نے ابی دا ورطائی سے خرقہ دارادت بہنا۔ خرقہ ارادت بہنا۔ خرقہ ارادت بہنا۔

 حضرت عوث التُقلين رضي التُدعنه كي اولا د كي نسبت خرقه اس طرح ہے كه:

حفرت غوث اشقلین سے ان مے فرزند صالح حفرت سیدعبدالرزاق نے خرقہ بہنا ورسیدعبدالرزاق سے خوف استعلیا سے ان کے فرند

ان کے فرزند صالح ابی صالح نے اورا بی صالح سے ان کے فرند صلح کمیرا بی نصیر می الدین نے اوراگ سے اگن کے فرند

ما ہے اجربن محد نے اوراُن سے ان کے فرند صالح حن الشریف نے خرقہ بہنا۔ حن الشریف سے ان کے فرزند صالح محد

الشریف نے خرقہ بہنا اوراُن سے ان کے فرزند صالح محد حیین المشریف نے خرقہ بہنا اوران سے ان کے فرزند صالح احد برجین

الجیلی نے خرقہ بہنا۔ حضرت قدوۃ الکرانے فرمایا کہ صالح احمد بن حسین الجیلی سے ان کے فرزند نورا احدین

اعزواد شدار جند مسید عبدالرزاق کو مسبت حاصل ہوئی۔

مشخ می الدین ما حب نقوم کی نسبت نزقه دو بین ایک حضرت غوث التقلین سے ایک داسطہ سے بذریعہ ابن عربی کی سخ محدیونس تصاری ا در دوسری نسبت حضرت خضرعلیہ السلام کو ایک واسطہ سے بہنچتی ہے۔ جیسا کہ خود حضرت مشیخ نے فرمایا ہے۔

نسبت هذا لخرقة المعروفة من يد ابى الحسن على بن عبد الله بن الجامع ببستانه بالمقلى خارج الموصل سنه إحدى وستمايته ولبسها ابن لجامع من يد الخض عليه السلام وفي الموضع الذى البسه الخض اياها البسها ابن جامع على تلك الصررة من غير زيادة ونقصان.

مرجمہ بد یں نے یہ مشہور خرقہ کیشنے الوالحس علی بن عبداللّٰد بن البحامع کے ہتھ سے ان کے باغ مقلی حومفا فات موصل میں ہما اورابن جا معنے خصر علیا اسلام کے ہتھ سے بہناا ورجس جگر خصر علیہ السلام نے ان کو خرقہ بہنا یا تقا اسی موضع میں انہوں نے مجھے بہنا یا اسی صورت میں بغیر کسی زیا دتی اور نقصال کے۔

اورایک دوسری نسبت بغیرداسطہ کے حصرت خضر علیہ السلام کت بہنجتی ہے جیساکہ خود انہوں نے فوایا صحبت انا والخض علیدالسلام وتا دبت به وا خذت عند وصایا کتابری و مناوران سے ترزیمی ادب ماصل کیا اوران سے بہت وصیتیں ماصل کیں۔

بہت و سیاں ما میں ہے۔ ما حب فصوص الحکم کے ما ترکی شرح ا دراصحاب محصوص کے اس بیشو اسے مکارم کا بیان ا دراسی تغییل بیان کے احاطریس نہیں آسکتی ا درنہ صحائف روزگا رہیں تحریر کی جاسکتی ہے۔ آپ نے اپنی تصانیف ہیں استعار حقائق ومعادف بیان کئے ہیں کہ صوفیائے کوام میں کسی دوسے سے کام نہیں ہوسکا ہے اورنہ کسی کما ب مثنوي

نهی آن زبدهٔ اصحاب تفرید خورخفنرای ارست و عوارف بست و زمرهٔ ابراد و احسراد بحوبریان رسبد از مخسزن او زنقسد جوبر کان کرامات کر پُراز معدن آن جوبری نیست در توحید وز تفسرید بهشا و کرمجری آب جوانست خاکش زنورسس لمعهٔ خورست ید ذرّه مشده خاتم و لایت ازعنایت

زبی آک قسدده ادباب توجید دُرِ دریائی تحقیق ومعادف می الحق دالدین کان اسراد فعوص معزنت ازمعسدن او جهان را وارداست ادازنتوحات ملوکان صف را مخزنی نبیست بر دی سساکنان و مدت آباد زبی خفرو سکندر ذات پاکش زبی خفرو سکندر ذات پاکش زدریائی حفودرشس بح قطسره زلطن لانهایت در بدایت

نومط ۱- یہ تمام اشعاد حضرت سینیخ ممی الدین ابن عربی المعروف برشیخ اکرنوداللّذمرقدہ کی تعریف پی ہیں ادران اشعار میں آپ کی مشہور کمآبوں ہیں فعوص الحکم اور فتوحات کمید کا ذکر بہت ہی خالص اندازا وصفت ایہ کی و ورمیر میں کہا گیا ہے ، تمام اشعار ما مع ملفوظات شیخ نظام غریب بینی کی طبع کا پتیجہ ہیں ان کوحفرت قادة الکرا سے منسوب نہ کیا جائے۔ فترجم

۳- اکپ کا ام) نا می می الدین سے آپ اسلاموفت کی کان میں اور تمام ایراروا حرار کی بناہ۔ ہم. معزفت کے بسنگینے جونصوص الحکم سے نام سے مشہور ہی آپ ہی کی کان سے کیلنے ہی جوان کے حوالے سے نکل کر

رطنے کے جومراوں کے پاس بہونیے ہیں۔

ے بہ ہر تیا ہے۔ ہو ہے۔ ای داردات ہو فتوحات مکتہ میں بیان کو گئی ہیں وہ کان کرامات سے نکلے ہوئے ہوا ہم ہیں اس کے باس ایسا کو گئی ہیں وہ کان کرامات سے نکلے ہوئے ہوا ہم ہیں اس کو مناسے باطن کے مادشا ہوں دصوفیائے کرام ) کے باس ایسا کو ٹی خورا نہیں ہے جوران ہوا ہرسے پُرنہ ہو۔ کے د مناسے وصوبہ کا در داز ہ کول دیا ہے۔ کہ ۔ و مناسے کہ در مناسے ہوئے ہیں۔ کہ ۔ آپ کی ذات پاکسے آپ جیات کا خلور ہم تا ہے جس سے خطر دسکند دنیفیا ب ہوتے ہیں۔ ماریک تعلق کی طرح ہے ادر آپ کے فور معرفت کے مقابل می

9- آب کے دریائے حضوری کے لئے سمندر ایک تعادہ کی طرح ہے ا در آپ کے فررموفت کے مقابل میں خورمشید ایک ذرّہ کی طرح ہے۔ خورمشید ایک ذرّہ کی طرح ہے۔

یودیا می مون میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ۱۰ - نصا دندِ تعالیٰ کے تطف لا نہایت سے آپ سلوک دِمعرفت کی ، بندا دہی بین خاتم دلایت کے منصب پر فاکز ہو گئے تھے حفرت شیخ می الدین بلا د اندنس میں کار دمغنان المبارک مناهده سنب دوشنبہ کو بدا ہوئے اور آپ کا دمیال ۲۲ در بیع الا خوش الدیج میں سنب جمعہ کو دمشق میں ہوا اور آپ کو القونیوی کے باہر دفن کیا گیا، اب یہ جگر صالحیہ سے نام سے منہور ہے۔

كامسلسلهبت منبورسے۔

مولانا تطب الدین المورف برعلامرشیرازی علم حدمیت میں آپ کے شاگر دہیں اور کتاب جامع الاحرال اپنے قلم مصلکہ کرا پ کے سائے بڑھی ہے اوروواس مات برفوز کیا کرتے تھے۔ مولانا صدرالدین مشیخ اکبرکے نعلفائے کبار میں میں یہ میٹنے اکبران کومیٹنے کمیر فرملتے تھے۔ ہیں ۔ مشیخ اکبران کومیٹنے کمیر فرملتے تھے۔

حفرت قدوۃ الكرانے فرطا كر حفرت شخ عدالرزاق كاشى سے منقول ہے كدوہ دشن صدرالدين، شخ مى الدين ابن على الدين الله الدين على اور ابن على الدين ابنى ہشنے فرالدین على اور ابن على الدین ابنى ہشنے فرالدین على اور سنے سعیدالدین فرغانی قدس السّدار واجہم اور تعبق دوسرے اكا برصوفیے نے آب کے جرسے میں آپ سے ترمبیت بائی ہے اور آپ کی صحبت میں کمال ما مل كيا ہے بسشخ سعدالدین حموی كی صحبت میں آپ بہت زبادہ و ہے ہیں۔ ان سے اکہ نے بہت سے سوالات بھی كئے ہیں شنع صدرالدین كو بعض منا ہدا سيں ابندا وسے انتہا كر ہو كھے ان كومشيں آنے والا ہے سب دكھا دیا گیا تھا۔

جب شیخ اکبر قونبر میں آئے توسیسے صدرالدین کے والد کی وفات کے بعدان کی والدہ سینے می الدین ابن عربی کے حبالا معتدمیں آگئیں جس کی وجرسے آپ نے بیٹے محی الدین ابن عربی کی خدمت اور صحبت میں بردرش بائی۔ آپ شیخ کے کلام کے ناقداور شارح ہی سسکہ وحدت الوجود میں شیخ کا مقصوداس طرح کرمفل اور شرح کے مطابق ہو، آپ کی تحقیقات کے بیٹے کے بغیر سمجھنا شکل ہے۔

آپ کی تصنیفات بہت ہیں منجمد ان کے تعقیر سورہ فاتحہ ، معتاح الغیب، فصوص ، نکوک شرح مدیث ہیں کی است کی بھی میں انہوں نے اپنی وار وات کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کے کما لات کا پتر چلتا ہے ، آپ کے اور مولانا جلالی الدین رومی کے مابین برط ی خصوصیت اور لگا نگت تھی۔ ایک باریشن شرف الدین تو نیوی نے پشنخ صدرا لدین کبیرسے پوچھا کہ کہاں سے کہاں ک اوران دولوں کے درمیان ماصل کیا ہے جس سے جاب میں انہوں نے فرمایا :

"علم سے موجودات فارجیہ مک اوراس میں ماصل یہ ہے کرنسبت جامعہ کی تحد دیہومائے جو مانسیس فلا سرنا فطردو حکم کی بس "

سینخ مویدالدبن جندی آب شیخ صدرالدین تونیوی کے خلص ادر محفوق احباب میں سے تھے ، آنے ظاہری و

سلى بعنى كا بروس آب كى تاريخ ولادت ١٤ ردمفان البارك مكوركى س.

باطمیٰ علوم کی تعلیم آپ ہی سے حاصل کی ہے۔ بیشنے مویدالدین جندی نے بیٹنے اکبر اکشنیخ ممی الدین ابن عربی کی بعض تصنیفات جیسے فصوص الحکم مواقع البخوم کی مثرح مکمی ہے بعد میں فصوص المحکم کی جسقد درشر جیس مکمی گئی ہیں الکا مآخذ یہی شرح ہے اوراس سے بہت سے حقائق ودقائق کا اظہار موتا ہے۔

سینے موبدالدین مجندی اس سلسا میں خود فواتے ہیں کرمیری مثرے کا تحلیہ حفزت مینے کمیر نے تحریر فرایا ہے۔
اس اننا دمیں آپ نے مجر پرایسا تعرف فرایا کرتماب نصوص الحکم سے تم مباحث دمغالب مجد پردا ضع ہو سے سینے
ابن الغارض طرح حقائی دمعادف سے بیان میں اس شرح میں ال کے عربی الشعار بھی لطیعت ہیں۔
اس طرح کیدا شعار شیخ فخر الدین عواتی نے اپنی تیاب لمعات میں نقل کئے ہیں۔

ہے بُحر، بُحر دہی جوکہ آپ سے پہلے تھا جواد ثابت زمانہ ہیں، موجیں اور نہری کہیں جاب نہ بن جائیں تحسالی کو بین یہ رنگار بگ صور اور پر مختلف شکلیں

البحر بحرٌ على ما كان فى قدم ان الحوادث امواج وانعاد لا يجبنك اشكال تشاكلها عن تشكل فيها وهى استاد

آپ نے قصیدہ تایہ فارصیۃ کا جواب بھی لکھاہے (بین اس طرز بین قصیدہ لکھاہے)

مین معیدالدین فرغاتی

عبیب بہرہ وافرد کھتے ہیں۔ قصیدہ تایہ فارضیۃ کی بہت ہی اعلیٰ پایہ کی شرح

آپ نے ککمی ہے۔ ایک اور تصنیف منہاج العباد الی المعادے نام سے مذام ہہ تا ہم ادر خوان النہ تعالیٰ علیم

اس کا موضوع ہے۔ اس راہ کے واہر وول کو اس کے بغیر چارہ کا رنہیں ہے بلکہ بہت اہم اور ضوون النہ تعالیٰ علیم

نسبت خرقہ سلوک شیخ کمرے حاصل ہے جیا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اوران کے توقہ اوا وت کی نسبت جھڑت سنت خوت اوران کے توقہ اوا وت کی نسبت جھڑت سنتی بخیر اوران کے توقہ اوا وت کی نسبت جھڑت سنتی بخیر الدین علی بزغش شرائری سے ہے دہنے کمیرے خرقہ تعرف خود اوران کے توقہ اوا وت کی نسبت جھڑت المالین میں وردی سے اور انہوں نے اپنے عم بزرگ شیخ نجیب الدین مہرور دی سے اور دوسرے شیخ وجیہ الدین سے ہے اور ورجیا وسے سے۔ ایک تو بہی شیخ نجیب الدین مہرور دی سے اور دوسرے شیخ وجیہ الدین سے ہے اور انشارت کی الدین سے ہے اور انسان کو حسب موقع بیان کیا جائے گا

من فرح من الحرا الطفوجي المن عبدالرين دهمة الدعليه مقام طفونج (بنداد كے نزديك ايك مقام )كرين المختري المحركي المحركي

ذكرا معاب غوث القهداني شخ محى التربن عبدالفا درحبلاني قدن ستره

تیسخ الوعم حراتینی فوٹ الثقلین کے مخلص اصحاب میں سے ہیں ان کے تائب ہونے کا سبب یہ ہواکہ ایک مات انہوں نے نواب میں دیجھاکہ تیز ہوا میں کوروں کا ایک فول گذر ماہیے۔ ایک کبوتر نے کہا سبعان من عند کا حزا ثن کل شوق و ما ینزل که اکا بقد و معلوم ترجمہ اسیال ہے وہ ذات حس کے پاس سر شے کے خزانے ہیں وہ ان کو ایک معلم انداز سمیموا ہوتا ہوتا ہے۔

ترجمدا- پاک ہے دہ ذات جس کے پاس ہر فے کے خزائے ہیں دہ ان کو ایک معلوم انداز کے مطابق المامالی المامالی دوسرے کبور نے کہا:

سبعان من اعطیٰ کل شیع خلقه شعرهدی ک ترجمه ارپیک ہے وہ ذات جسنے سرشے کو دجو د بخشا اور بھراس کی رہنمائی فرمائی۔ تیسرے کبوزنے کہا:

سبعان من بعث الانبياء حجته عظ خلقه وفضل عليهم عدمدًا

ترجمه، به پاک ہے وہ ذات جس نے انبیا دکومبوث فرایا کر خلوق بیاس کی جبت بنیں ، ادران سب برمحموملی اللہ علیہ دسلم کو فضیدت بخشی .

ايك ا دركبوترسف كها ١٠

كلمان الدنيا باطلالا ماكان الله ورسولة

ترجمه الم جوكيد اليابي ب وه إطل ب سوك اس كروكيد الندا وراس كدر ول الديم المعلم كيك . ايك ادر كبوتران كها:-

يا اهل الغفلة عن مولكم قوموا الل ربكم.

ترجمه: - لي مالك سے لے عافل رہنے والوا اپنے پروردگار كى طرف كھرے ہو جاد

فرایا خوس آمدید اے وہ کرجس کے دل میں برندوں کی زبان سے تسبیع سن کرمند مراطلبی بیامواہے بھر آپ نے مجھے یہ بشارت دی کہ عبد لغنی ابن نقطہ نامی شخص تہادا مربد سوگا جوایک بہت بڑاد کی اللّٰہ ہوگا یارشاد ذرا کر کلاہ طاقبہ میرے مررد کھی جس کی خبی میں نے اپنے دماغ میں محسوس کی اور دماغ سے دل تک اسکی ٹھنڈک بہنجی اور داغ د و كدعالم ملكوت كا حال مجدر منكشف بوكيا-

شیخ بھابن بطور شیخ بھابن بطور سیخ بھابن بطور سیخ بھابن بطور سیخ بھابن بطور ایس آئے جن کی شرح ناممکن ہے سینے بقابن بطور کی نبت ارادت و نملا فت کے

بارے میں بات تحقیق کم نہیں بہنے سی ہے۔

ت عضیب البان الوسلی مربدوں ہیں ہے ، یں ان کو کشف صوری میں اسقدر فدرت عاصل می کو کناف صورتوں میں آجا تے تھے اور بیک وقت کئی جگہوں رہم جود رہتے گنے . لوگوں نے حضرت غوث الثقاین کے سامنے عرصٰ كياكه شيخ قضيب البان ثماد نهي ريُصن ، حصرت عوث الاعقلم في من كرفرها ياكر إلي إلي إليها مت كهو كه ا کا مرتو ہمیشہ سجدے میں رہتا ہے. بنط ہرگر نبات درعیا دت

چرمند در بسرعبادت کرد عادت

تمر حجمد: - اگرظا براعبا دت نبین کی توکیا بهوا جونکه اُسے مخفی عبا دت کی عادت بوکئ ہے۔

مشیخ ابن القارر استخ محدالا دانی المعروف به ابن القائد حفرت غوث انتقلین رضی الله تعالی عند کے مرید دل میں میں مرشد نیز الم معرب المقرب المعرب المواد با محمد المعرب المواد با معرب المواد برنا رہے۔ مرشد نیز الم میں اللہ میں اللہ میں المواد بالمواد المواد برنا کرنے کے اللہ معرب المواد برنا کرنے کے ا مشيخ الولمسعود بن الشبل السبعي حفرت غوث الشقلين منى الدعنه كيمردول مي سينته.

مشیخ ابومدین المغربی آپ کا نام نای شعب بن حسین ہے اور آپ ابومدین مغربی کے نام سے مشہور ہیں یہ گردہ میں میں اس ک میں میں المغربی صوفیہ کے معتدیٰ ہیں آپ کی صعبت میں بہت سے مشائع درج کال کو پہنچ ہیں ان ہی منيوخ بيس ايك حفرت سيخ مى الدين ابن عربي بين ١٠ مم عبد الله يا فعي كهته بي كريمن مح اكثر شبوخ شيخ عبد القادر جیلانی سے نسبت دکھتے ہیں اور لعف کی نسبت سفیخ ابو مدبن سے ہے ۔ ان شخ ابو مدبن کو بٹنے مغرب کہا جا ماہے اور حفز غوث ا نشقلین فیخ مشرق ہیں

منبخ ابوالعباس بن العربف الاندلسي مرانهوس في ما الماري ون من المنظم المن العرب الماندلسي المن المراني الماندلسي الماندلسي المراني ون من المنظم الماندلسي المنظم المن المنظم المن جنگل سے سرکھے لئے نکل گیا میں جس گھاس یا درخت کے پاس بہونچتا نودہ کہتا رکہتی، کر مجھے لے لو، دماصل کرد، كريس فلاں مرمن كى دوا ہوں اس طرح براكب كھاس نے مجھے اپنے بارے بيں بتايا بيں نے يہ اجراليت يشخ سے بیان کیا دلین بن عرب کے سٹنے نے ابن عرب بیت بیان کی) توانہوں نے فرمایا کو اسدتھا لی نے تمہاری آزمائش کی ہے اب تم دہاں پرجا و اگر اس مرتب بھی گھاس بچونس تم سے ہم کلام ہوں توسیحینا کہ تمہاری توبہ تبول نہیں ہوئی۔ یہ مبٹنغ کے ارشاد سے ہموجب جب جنگل ہیں بہو نجے تواس مرتب کسی چزیا گھاس نے ان سے کلام نہیں کیا، یہ بہت شرائے ادرا بنے شیخ سے عرض کیا توانہوں نے فرمایا کرتم کو بشارت ہو کہ تمہادی توبہ قبول کرنی گئ ہے ادریہ اسکی نشانی ہے۔ آپ کا انتمقال السام میں ہوا۔

اب ۱۱ معان سیر الکفیف این اور الربیع الکفیف المانقی ، شیخ ابوالعباس ابن العربین کے مرید تھے۔

مینے ابن الفارض المبیع الکفیف المبیع الکنیف المانقی ، شیخ ابن الفارض کا ایک دیوان ہے جمعادف دنون لطائف پرشتمل ہے ان تصادیس سے ایک تصیدہ تائیر ہے جوسات سوپیاس اشعاد پرشتمل ہے ۔ یہ تصیدہ مثانی کوام میں بہت ہی مشہود دمعوف ہے دتا سیرا الفارض کہلاتا ہے ، اس طرح علم دفغل والوں میں بھی اسی طرح علم دفغن والوں میں بھی اسی طرح میں مثانی خوالی میں المبیان الفارض کہلاتا ہے ، اسی طرح علم دفغن والوں میں بھی اسی طرح مود معادف مثانی دمعارف القبید سے میں شیخ نے سروسلوک کے تمام منازل ، علوم دید کے جمیع حقائق دمعارف القبید میں مثانی دمار المبید میں دور المبی میں جمع کردیا ہے اور ال حقائق ومعادف کوالی میں جمع کردیا ہے اور ال حقائق ومعادف کوالی میں جمع کردیا ہے اور ال میں تو دو اور دور مرے مشائح عظامی وا کا بر معوفیہ کے میں دف وا دا دت کواس میں جمع کردیا ہے اور ال جفائق ومعادف کوالیسی خوالی دور دور الب فنسل دئر

من كل نطف فيه لفظ كاشف من على معنى منه عن با هر من كل نطف فيه لفظ كاشف من من ولكن الغيوب جواهد

یں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے بنکہ یہ کہا چاہیے کر نوع بشرے اکثر کا مقدود نہیں ہے کرایا تعبیدہ کہ سکے۔

ترجمہا-اس میں جو لفظ ہے دہ کاشف ہے ہرمعنی میں ہرلطف کا ادراس میں حن ظاہر بھی ہے ۔ یہ بحرہ بیکن خرمن آ نماب عنبر ہے ، باران ہے لیکن اس کے جوامر جھیے ہوئے ہیں۔

یشنج ابن الفارض رضی التدونداس تعیده کے بادے میں کہتے تھے کرجب بی تعیده تا ئیہ محمل کرحیا تو خواب میں رسول اکرم صلی التّدعلید دسلم نے مجدسے ذوایا کہ میں رسول اکرم صلی التّدعلید دسلم نے مجدسے ذوایا کہ سے موموم کیلہے ؟
" لے عمر الم نے تعیدہ کوکس نام سے موموم کیلہے ؟

یں نے ویمن کیا: "یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) یس نے اس کا نام لوائے الجنان در وائج المایقان رکھاہے یا معنور اکرم مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "تنہیں بلکرتم اس کا نام نظم السلوك رکھوئه بسلم میں نام رکھا ہے۔ پس بین نے اس کا بہی ہم رکھا ہے۔

رہتے تنفے اس کے بعد جب ہوش دیواس میں آئے تنفے تربے اختیادا شعاد لکھتے چلے جاتے تقے اوراس طرح تیس چالیس اشعاد لکھ لیتے تنفے بھرا گئے بعول باتے نفے ،اس کے بعد بھرا سیا ہی جذبہ طاری ہوتا اور بھر مہن میں آئے تو بھراس طرح اشعاد لکھتے چلے جاتے تھے ، ہس میر پورا قصیدہ وار دات البی اورا لہا،ات نا متناہی کے نحت کہا گیاہے ۔ اکثر اکابر روز گارنے اس قصیدے کی شرحیں لکھی ہیں .

یشخ صدرالدمین قونیوی کی مجلس میں علما را ورطلبا حاضر ہوتے تنے اور خلف علم پر گفتگو ہوتی تھی اختیا پر تعییدہ نظم اسلوک کے بعض اشعاد پڑھے جاتے ہے بین بران الدین عجی زبان میں اشعار کی تشریح میں ایسے ایسے بیرے بیری بران میں اشعار کی تشریح میں ایسے ایسے بیرے بیری بران میں ارتبان کو مرف ذدق و وجوان رکھنے و کے حضرات ہی سمجہ سکتے تنے اور دوسروں کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی اشعار کے معانی بیان کرتے دفت ہر لحظرا درسراک ایک نے معانی کا ب کو دار د ہوتے تھے .حضرت کا عبداللّٰہ یا نعی کو آب کا پر شعر بہت ب نعد تھا سے

شعر

هنيئًا لاهل الديركم سكروابها وماشربوا منهاولك تهم هدوا

ترجمہ، کے شراب نمانے کے لوگوا تم نے کس قدر شراب ہی ہے حالانکہ انہوں نے شراب نہیں ہی ابھی اس کا ارا دہ ہی کیا ہے۔

یشخ بربان الدین ائنے کچھا صحاب کبار کے ساتھان کے مرقد کی زیارت کے لئے گئے تھے تودیکھاکہ آپ کی قرکے چادوں طرف مٹی کے ا مبار لگے ہیں آپ ایک ڈھیر رہبٹھ گئے اور پر شعر رابط حاسے

> مساكن اهل العشق حيى قبوس هم عليها تراب الذّل بين المقاب

ترجمہ، اہل عشق کے مسکن بہال مک کوان کی قروں رہی خواری کی مٹی کے ڈھیر ہیں دوسری قبوں کے درما بھرآپ نے اردگردا در قبرسے مٹی صاف کی اس مٹی کواپنے دامن میں بھر بھر کر دوسری حکمہ ڈالاا درا سطرے قبر کو مٹی سے بالکل پاک دصاف کردیا .

مطيخ ابن فارض رصى التدعنف ارجمادى الاقل مستديم كوانتفال فرمايا.

حفرت فوٹ انتقلین بڑے ادب کے ساتھ آپ کی مجلس ہی جیٹے ہوئے تھے جب آپ اٹھ کرکسی خردرت سے باہر گئے تو شخ مجاد دہاس محتاد کی استراقی ہے ہے۔ اس کے معاد میں معاضر ہواکر نے سے ایک وز معنون میں معامر ہواکر نے سے ایک وز معنون انتقابین بڑے اور کے ساتھ آپ کی مجلس ہیں جیٹے ہوئے تھے جب آپ اٹھے کرکسی خرورت سے باہر گئے تو شیخ مجاد معزت فوٹ انتقابین بڑے ادب کے ساتھ آپ کی مجلس ہیں جیٹے ہوئے تھے جب آپ اٹھے کرکسی خرورت سے باہر گئے تو شیخ مجاد

نے فرمایا کہ اس عجی شخص کا قدم اس کے وقت میں تمام اولیا، اللّٰہ کی گردن پر ہوگا۔ چنانچہ کچھ مدت گذرجانے ہے بعد تمام ادلیا، اللّٰہ کی گرونیں آپ کے زیر قدم تقیں (اور جعفرت حماّ دکا وہ اشار د اور پشیگوئی ہوکررہی) مضیح حما د د باس رحمۃ اللّٰہ علیہ نے ما درمصا ن عصفیۃ میں انتقال فرمایا.

## من بحرة سوكم سلسلة كبرويه

سداد کبروی کامنت دمبئی جوحفرت شیخ الثیرخ ابزنجیب الدین سهروردی که مسلسل بهنچ ایسینیخ بخم الدین کبری بین سینیخ نجم الدین کبرئ کی کنیت ابوا لبخاب سے ادرائی کا نام نامی احمد عمرالحیوفی ہے اورلقب کبری سے ۔ اوّلاً آپ میں جو جذبہ بیدا ہوا وہ با با فرخ تبریزی کا فیعن نظر تھا ، عیرائیب حضرت شیخ اسامیل قفری کے شرید ہو گئے اورائی ہی سے تربیت سلوک حاصل کی بھران کے اشار سے کے برجب آپ حضرت شیخ عماریا مر دممة المدّعلیہ کی فدمت میں حاصر ہوئے اور وہ ہاں مزید تربیت حاصل کی ربعدازیں سلوک را و الہی کی تحصیل و تکمیل اور مقا مات نامتنا ہی برعبور صفرت مین خ روز بہان کبیر کی فدمت میں میستر ہوا اس کی تعصیل اس ملفونات 'بس دوسر مقامی کے گئی ہے۔

معرت شیخ دوزبهان كبيركوبى حفرت ابوالنجيب سهروردى مے نسبت ہے جنگيزفان لعين كاخروج آپ دنجم الدين كبرا، بى كى بدو ماكے تتيج بيں ہوا جس نے دبع مكون كى اكثر عمارتوں كو بربا وكر والا اور شہر كے شہروبران كرديئے ديشخ بنجيب الدين كبرى كم شہادت بانے كاموجب بھى وہى تعين ہوا - اكثر مقتدايان روزگارو بشوايان المار آپ سے نسبت ركھتے ہيں اور بہت سے اكابر واماثر آپ كى تربت سے بيدا ہوئے - جنانجد آئد دان كاذكركيا جائيگا -

یشیخ بخم الدین کبری کی دومری نسبت منتخ ابواً تنجیب مهروردی سے شیخ عمّار یا سرکے واسطرسے ہے مشیخ روزبہان کے واسطرسے نہیں موتا اوراس روزبہان کے واسطرسے نہیں میشیخ بخم الدین کبری کی کیفیت یہ تھی کدائن برجب حال اور جذبہ طاری ہوتا اوراس و قت کوئی اُن کی نظروں میں اُجا تا توان سے نیفیاب ہوتا اور ولا بت کی حدیک بہنچ جاتا تھا۔

مشيخ بخم الدين كبرى كوابك نسبت حفزت غوث التقلين دفنى التُدتما في عند سے بھى بغيروا سطركے مامل ہے۔

وكر خلفك يضيخ لجم الدّين كبرى

منت خسعدالدین جموی فی معدالدین جموی شخ بخم الدین کبری کے خلفائے کبارے ہیں. آپ صاحب اوال دما حب ریا صنت محقد آپ کا مسکن قاسیون مقا مدت یک دہاں رہے۔ ہمراپ خراسان واپس آگئے اور وہی آپ نے دفات یا گئ

کے خلفائے کبارسے ہیں بلکدا نہوں نے آپ کوا بنا بنیا بنایا تھا۔ آپ نہایت نوبروا درظراف البع تھے۔ مشیخ علادُ الدولر سمنانی فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ آپ اس وقت مشیخ نجم الدین کراکی صحبت سے مشرف ہوئے دانے مردیمونی جبکہ آپ امرز سفے خلاف واقعہ ہے۔

خوارزم شاہ پرحفرت میشنخ نجم الدین کبری کا جو غیظ دغضب نازل ہواکداس نے شیخ موڑالدین کو درمائے دجلہ میں غرق کرا دیا تھا، درخو دائس کا ہل کو بن تو نیخان بن جنگیز خان کے ابتدسے مارا جا نا اوراس لعین کے ہاتھوں ملکت کی بربا دی اور روئے زمین کی تباہی کا موجب آپ ہی کی ذات تھی۔

آپ کی شہادت مئنتہ ہیں اور بقول بعض مناتہ جر میں واقع ہو گی۔ آپ کی بیوی کا تعلق نیٹ پورسے نھا۔ان کو نیشا پور بیسیج دیا گیا اور مستلتہ حریمی بیشا پوریت اسفرائین بہنچا دیا گیا۔

سے سیف الدین با خرزی اسین کم الدین کمری عقیم خلفا، سی سے تھے ، تحصیل و کمیل علوم کے بعدا ب مشیخ سیف الدین با خرزی اسین کی خدمت میں حاصر ہوئے اور تربیت حاصل کی۔ ابتدا میں آپ کو خلوت میں بٹھایا گیا ناکہ جاکہ کھینجیں ۔ جب دوسرا جلد کرایا گیا تو شیخ آپ کے جرے کے دردا زے پراکے اور دروازہ کھلکھا یااور آواز دے کرفروایا کر لے سیف الدین سے

> سعر منم عب اشق مراغم سباز والاست تومعشونی ترا باغم چر کار است مند سر

نمزجمہ، میں عاشق ہوں اور مجھے غم سے سرد کار رہائے جبکہ نم معشوق ہو تمہیں غمسے کیا سرد کارہے ؟ اعظوا دربا ہرآؤ ُ جب وہ باہرائے تو ان کا ہاتھ کپڑا کر باہرلائے بھراُن کو بخارا کی طرف دواندکر دیا۔ آپ کا نتھال میں ہوا۔ آپ کا مزار بخارا میں زیارت گاہ عوام دخواص ہے۔

سلسله و فردوسیال شخ بخم الدّین مخیلی منیری شخ مشرف الدّین مخیلی منیری مشیخ شرف الدین محیا منیری سے بہت شہرت ہوئی۔ یہ سلیاد فردو سیہ خانواد ہ کرویہ سے اسطرے ملاہے کہ شخ سیف الدین باخرزی سے یہ نسبت حفرت شیخ بدرالدین سمرقندی کو حاصل ہوئی ا دران سے شیخ رسن الدین فردوی کو حاصل ہوئی اوران سے شیخ مجم الدین فرددی کونسبت حاصل ہوئی ا درشیخ مجم الدین فردوی سے یہ نسبت حضرت شرف الدین بھی منیری کو حاصل ہوئی۔ واضح ہوکہ شیخ مجم الدین فردوسی نجم الدین صغری کہلاتے تھے۔

یشنے بخم الدین صغریٰ کے سرمیرہ ولٹ وشوکت کے دور ونزدیک کے خاوموں کی تعداد بار ہ ہزایہ کے قریب تقی ا دران میں محد تغلق کے امرائے دولت ا در مقربان شاہی مھی تھے .ان سب نے شرف وصول اور قرب کا

اعزازحاصل كما

جب جعزت بینی مرف الدین تحصیل علوم شرعید دریاضات اصلید وفرعیدی تکمیل کے بعد صفرت سلطان لشائخ دنظام الدین اولیاد) کی خدمت میں ما عزہوئے اور ما عزفدمت موکراداوت وادشاد کی استدعاکی قوسفرت نے کہج دیر کے استغراق کے بعد فرطا با برادم مشرف الدین! تم کو ادادت میں قبول کرنا اورسلوک کی دولت عطا کرنے کا مشرف میرے بعائی بخم الدین معفوی کے دیا گئیا ہے۔ تم ولی جا وگروہ تمہادی آمد کے منتظری بحب حضرت کے اشا اے بخم الدین معفوی کردیا گئیا ہے۔ تم ولی جا نے کا اداوہ کیا توصفرت نظام الدین اولیا دنے فرطا کہ فقروں کے موجب آب نے شخ بخم الدین صغری کی خدمت میں جانے کا اداوہ کیا توصفرت نظام الدین اولیا دنے فرطا کہ فقروں کے بالدین خاندان فردوسیدیں سماع وصفا کی یہ دولت اس خاندان کا عطیہ ہے۔

حفرت بخم الدبن صغری کے ادمیاف ذاتی کی شرح ا درآب کے انفلاق کا بیان ا درآب کے صفاتِ تطیفہ کی تشریح حدسے فردں اور بیان سے باہرہے خامرو بیان اور ذبان عیاں نہیں کرسکتے ہے

م برون از حدد برتر از بیان است خبی آن عمده از عارفان است کر دربزم معارف کامران است بهار خورم از سرور وان است براغ ددده و فرود سیان است زگزار معادف بوشان است صفات ذات آن عالی مناقب زبی آن قدوة اصحاب دجدان شر ملک دلا د والی پاکس بهان مشد تازه از با و بهارش دماغ آسودهٔ از باغ فردوس بساتین تاز دارد از ریاصین

مرجمہر: - ا - اس بلندادصاف رکھنے دالی متی کے صفات کا بیان مدسے فردن ادر بیان سے برتر و بالا ہے۔ ۲- مجمان اللّٰد ا ارباب و مبدان و طریقت کے اس بیٹواکی کیا تعریف کی جائے ادرواہ واہ عارفان زمانہ میں اس منتخب متی کے اوما ف کیا بیان موں ؟

٣- وه ملک فلوص دمجت سے والی اور حکمان ہیں اور مجان اللّٰد إعار فان زمان میں اس منتخب سنی کا کیا کہنا کہ

وه بزم عارفان میں ایک کا میاب ستی ہیں

ہے۔ آپ کے باغ عرفاں سے میلنے والی باد بہاری سے دنیا ترقازہ ہوگئ، بہارکی یہ تمام تازگی اوردونی آ پ بی کے وجودسے ہے کر آ یب باغ عرفال کے سروردواں ہیں۔

۵۔ باغ فردوس کی بگہت سے رماغ آسودہ اور نوکوشبوسے بہرہ مندہے کرآپ کی ذات والاسلسار فرددسیاں کا چراغ ہے ۹۔ باغ اپنے تعبولوں سے ترد تازہ اور شا داب دہتاہے۔ گلزادسے یہ مراد نہیں ہے کراسکو صرف بوسان کہدا جائے پوسٹان میں جب بک تازہ ہوائیس نہوں گی وہ بوسان یا گلزا رنہیں ہے۔

مستنج جمال الدین کی اوران کتا ہوں کو کے دخوت بنے کم الدین کری کے خلفائے کبار سے ہیں ۔ اس زمانے ہیں جب ان کے ایک ایک ایک کتاب اپنے پاس دکھ کی اوران کتا ہوں کو لے دخوت کم الدین کری کی خدمت میں صافر ہوئے اسی شب انہوں نے نواب ہیں و بجھا کہ کوئی شخص اُن سے کہ رہاہے کہ لے گلک اس بشتارے کو بھینکدسے ، پیچان ہو اور سوچنے لگے کہ میرے پاس تو کچو بھی و نیادی سنان سے کہ رہاہے کہ اے گلک اس بشتارے کو بھینکدسے ، پیچان ہو اور سوچنے لگے کہ میرے پاس تو کچو بھی و نیادی سنان سے بھی کہا گیا ، آخر کار مجود ہو کرا نہوں نے شیخ بخم الدین کرئی سے بھر بہتنا راکباہے جس کے بھینکنے کہلئے کہا کہا ، آخر کار مجود ہو کرا نہوں نے رہا با کہ علوم غریب کا منتخبہ مورٹ کی ایک منتخبہ کہا جا رہا ہے ؟ انہوں نے فرا با کرعلوم غریب کا منتخبہ کا یکھی ہو ہے کہا جا رہا ہے ؟ انہوں نے فرا با کرعلوم غریب کا منتخبہ کا یکھی اور ایس بھینکدیں۔

سینے بابا کمال خجندی

یونا کرنے ، معرف کے ایک ال خجند کی حفرت بھی الدین کبری کے خلفائے اعظم میں سے بھے ۔ آپ مرتبہ کمال مولانا شمس الدین نفق کے ایک صاحزادہ ہیں ان کو احمد بولانا کہتے ہیں پہنر قد ان کو سبخ ان اران کی تربیت میں موجود ہے کہا کہ ملکت ترکسان میں کو احمد بولانا کہتے ہیں پہنر قد ان کو سبخ ان اران کی تربیت میں موجود تھے لیکن دہ محمد بہنچ تو داکست میں کو بھی کو کھیلنا ہوا با یا ۔ چونکہ احمد بولا الما بھی کم سن موجود تھے لیکن دہ محمد بہنر کے بھیلے کہ وہ مرسے بچوں کے کو اور ان کی محمد ان کو اسے تھے دہ بعی ان بچوں میں موجود تھے لیکن دہ محمد بہن سینے بعد وہ رسمے ان استقبال کرتے ہوئے سال مہنی کیا اور کہ کہ اور آپ کا استقبال کرتے ہوئے سال مہنی کیا اور کہ کہ موجود ہی موجود سے موجود سے موجود کے موجود کی موجود کے موجود کی موجود کی موجود کے موجود کی موجود کے موجود کی موجود کو موجود کی م

014

كرا نہوں نے اپنے مچو تے دانشسند معبائی جن كانا) مولانا محد تھا،كى ترسيت مولانا احدىكے سپردكردى تقى،علاده اذبر شيخ بها دُالدين في اپيے حيوالے بيلے ابوالفتوح كوبھي احمد مولاناكي تربيت ميں وسے دَما مُقارَنوا جرابوالوف خوارزی انہی شیخ ابوالفتوح سے نسبت تصفے ہی جیسا کرسلسلہ مشائخ میں بیان کیا گیاہے سے

> بس از علی حسسن آمد خورمیند امرار زبوعلی ودگرمغربی مسسر اخیا ر الم احديس مهروردي وعمار كمربود قدوها خيار ومسبرورا برار د گرمحد نسب بوالغوح فخر کمب ا

دمسيدقيف على دا زاحمهِ مخبآر حبيب د طانئ ومودف سي مرى دهنيد عقيباين بمربوالقائم وكبيس كسأج بس اذاكا برمذكورشيخ كجمالةين كال جدوا كربها، ملت دين

ترجمه: - ١- حفرت على مهموفيعن بهنجا احمد مختار سے - ١ ورعلي الحد بعد حفرت حن الله خزيزه ا مرار بس كئے . ٢- صبيب اورطائي اورمعودف كے بعد سرى اورجنيد آئے اور پھر دعلى مغربى سرزين نيكوكاروں كے مردار تھے. ٣- ان كے بعد بوالعاسم اور كسانج ، اورا فم احد، سبروردى اورعمار يقي

٧- ندكوره اكابريس مصينخ بخم الدين ميكولارون اورا برارون كي مرداد

۵۔ کمال ادراحمد ملت دین کا خزانہ تھے اور محد نشت پر تھے بوالفتوح فو کمبار کے۔

معنى حفرات نے يه شبه ظاہر كيا ہے كہ خواجرا إو فاخوارز مي شيخ بخم الدين كم برى كے مريدوں ميں تھے سینے نجم الدین رازی میں میں میں سے ہی سینے نجم الدین دابہ سینے نجم الدین کمری کے بہت ہی بلند میں میں ختے نجم الدین کرائی کے بہت ہی بلند بيردكر دى تقى . آپ مرماد العبادُ اور تغيير بحرالحقا نق كے مصنف ہيں ۔ حبگيز خان كى تا خت و تا داج اور تبا و كاريوں

کے باعث نوارزم کی سکونت ترک کرکے ارض روم میں چلے آئے، یہاں پرآپ کوشنے زین الدین فردوی ، مشیخ مدرالدين ونيوى اورمولانا جلال الدين رومي جيه اكابرومشافخ كي صحبت نفيب بو ي. آب في من مراهي وفات یا نی اور شنویزید مفافات بغداد میں شیخ سری سقطی اور صفرت جنید بغدادی کے مقرے کے قرب میں ایک مزاد ہے اس

مزار کے بلاے میں کہا مالاہے کرم آپ ہی کا مدفن ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

يهال آپ كى ايك رباعى درج كى جاتى ہے سے

ستمع ارحبيه جومن داغ جداتي دارد باگرب و موزاکشنانی وا دد سردات ترمتن به كر سردات ترومن کان دنشترسری برونشنانی دا د د

ترجمه: - شايد شع ميرى طرح الينه دلي داغ جلائى ركمتى بى كم مرى طرح ده مبى سوزدگداري مبتلا ہے۔

میرا سررشته مبترہے یا شمع کاکہ اُسی رمشتہ کی بدولت اُس میں یہ رومشنی موجودہے۔

سنخ رصی الدین علی لالا کے دالد بزرگوار حکیم سنائی کے جیازاد عبا بی سفے اور حصرِت نوا جربوسف ممدانی کے مربد تھے۔ یشخ رمنی الدین لالاسٹنے نم الدین کرئی کے اصحاب میں سے تھے ابتدائے سام ک يس أن ك صحبت ميس رسے سكين ادادت كاسترف شغ مجدد الدين سے حاصل كيا منقول ہے كرشن على اللانے ايك ويوداه

مشاشخ كال مع خرقه كامثرف ماصل كيا تقا.

ان کی وفات کے بعد ۱۱۳ نوتر موجود تھے ، انہوں نے ہندومستان کا صفر کیا تھا ا درا ہوفنا رتن مِنی المتّٰدعنہ كى مىحبت حاصل كى تقى يعيى مشيخ دمنى الدين على لا لاستے صحابی دسول التُدصلی التُدعليہ دسلم ا با الرضارتن مِن نصسبير رمنى السُّرتعالى عنه سے صحبت كى . يشيخ ابورصارتن بن نفير كوحضرت رسول اكرم صلى السُّرعليه وسلم كم شان إ م مارك بي س ایک شانه عطام واتھا مشیخ رکن الدین علاوالدوله سمنانی اس مبارک د مقدس شانه کواپنے خرقه میں رکھتے تھے ا در معر اس خرقر کو کا غذی بیسط کرر که دیا تقاا وراس براینے قلم سے تحرب فرمایا تفاکر یه رسول اند صلی الله علیه وسلم کے مة س شانوں میں سے ایک شانہ ہے جواس صنعیف بندے کواکی صحابی کے توسط سے طاہے اور مردہ خرقہ ہے جواس فقركوشيخ الوالرصار تن سے حاصل مواسے-

حفزت قدوة الكرا فرماتے تھے كرجب يه نقر رسي محفرت الوارصارتن كى خدمت ميں عاضر بواتو ا نہوں نے مجھ رِبر ی نوازش فرمانی اس فقر کی ایک نسبت خرقہ حفرت ابوارضا رتن دھنسے بھی ہے جورسول اکرم

صلی الله علیه دستم یک منتهی بوتی ہے۔ صلی الله علیه دستم یک منتهی بوتی ہے۔ صفرت نے علا والدولرسمانی مسلم علاد الدولرسمنانی بن احدین محدالبیا نکی اصل میں سامانی انسان مورث مرتب محدالت الله الدولرسمنان کی درارت کامنصب معرف محدالت ماری میں اللہ میں اللہ میں مسلم میں معرف الراہم شارہ سمنان کی درارت کامنصب ان کے سپر دیھا، برایک معرکر میں شرکیس تھے، اسی جنگ کے دوران ان پر جذبہ طاری ہوگیا اورانہوں نےسب مجه حقيور ديا به المراق ا در بقول بعض مصائم مي مينيخ نورالدين عبدالرجن اسفرائيني كرخي كي خدمت بين بهنج ا ورمشرف الادت عاصل كبالن كا عارفا دركام اس مجوعه مي مختف مقامات برسيش كما كيا ہے اسلي كرار وا عاده کی صرورت نہیں سمجی گئے۔

حضرت قدوة الكراف فرماياكم ابن ابندائ كاديي رجب داه موفت مي قدم ركها ، ان كى خدمت مي باریاب ہوئے تھے ادران سے بہت سے حقائق ومعادف حاصل کے مقرت مشنح نورالدین اسفرائینی کی نسبت مشيخ احدكورفاني مصب اورأن كى نسبت حضرت مشيخ على لالاسه ب اورده مشيخ نجم الدين كري ك خدمت من خانقاه سكاكيدك اندر سولرسال كم مقيم ربع. اس مدّت مين انهوب في ايك سوچا ليس چلے كئے ، بعض كہتے ہي كر مختلف اوقات بين أن كے جيتوں كى تعداد اكب سوئيس ہے، جب أن كى عرب، سأل كى ہوئى توشب جمعيہ ٢٢را ه رجب سنت مهم مين مبقام برميح احرار صوني ٢٠ با ديس آپ كا انتقال بهو كميا ا ورقطب الا رما د عمادالدين

عبدالواب كے خطرہ ميں دفن ہوئے۔

منیت ابوالركات تقى الدين على الدين على الدوله سمانی ہشیخ دكن الدین علاد الدوله سمانی مشیخ دكن الدین علاد الدوله سمانی مشیخ دكن الدین علاد الدوله سمانی مشیخ ابوالركات تقى الدین سے ہیں۔

امیر سیدعلی ہمدانی امیر سیدعلی بن شہاب بن محمد الہمدانی علم باطنی ذطاہری کے جامع گذرے ہیں اور آپ امیر سیدی ہمدانی کی تعمانی مشہور میں جو یہ ہیں :۔ "كتاب امراد النقط، شرح اسما ، الله، شرح نعوس شرح تعمیدہ خمرین فارضیہ

آپیشیخ شرف الدین محود بن عبدالله المزرتعانی کے مُرید ہیں اوروہ مینے علاؤ الدولہ سمنانی دیکے مُرید ہیں اوروہ مرید ہیں شیخ نورالدین عبدالرحمٰن کے اور وہ مُرید ہیں شیخ احد خرقانی کے ہوئیشنے علی لالا کے مُرید ہیں ۔

سلسلهٔ سهر ددی

سے ایوالیجیب وردی اس فانوادہ کامنشا اوراس کے بانی حضرت شنے ابوالنجیب دعبدالقابی مفردی سے مانی حضرت شنے ابوالنجیب دعبدالقابی مفردی سلسلومی مختفراً ذکر لطیفه سابقه مین ایجکاسے آپ کثیرانتصانیف بزدگ ہیں جن میں واب المریدین بہت مشہورہے۔ آپ کا سلسلو نسب بار ہ واسطول سے حفرت امیرالمومنین ابو بکرصدیت رضی التّدعنہ سے ملتاہے اورسلسلون حسرقہ حفرت مضیخ احد غزالی بحب بہنچتاہے۔

آب ایک دن تصابوں کی دکان سے گذرائے تھے واں ایک انسکا ہوا د نبردیکو کا پنے فرمایا بر دنبر کبرر اسے کہ يس مردار بول، مجمع ذبح نهي كياگياس، تعداب يرسنكرب بوش بوگيا جب كيد دير كے بعد بوش ين آبا تحفرت مضح كے تول كى صحت كا قرار كيا درآب كے ياتھ برتوب كى - آب نے ستاھم ميں انتقال فرايا.

مقدى الامام بين القصاة مرانى معدى الامام بين عين القعناة مدال كديت الباغضل عبد للديم محدا المنامى معد عين القعناة المعدد عين القعناة المعدد ا ہوئے ہیں۔ آپ کے ظاہری و باطنی کما لات آپ کی تعانیف سے ظاہر ہیں بکیاع بی اور کیا فارسی دونوں زبانوں میں آب فيجى قد حقائق و دقائن كى شرح كى سے كم بى كسى اور فى كى ہوگى . آب سے بہت سے خوارق عادات طوريس آئے مثل احیار دامانت رغیرہ۔

سنخ الم) احد غزالی الم احد غزالی دبرا در حجة الاسلام محد غزالی، علمائے شریعت وطریقت کے مقددا در مشائخ میں معنوبی ایس کے لئے معرفت وحقیقت کے میٹیوا ہیں۔ آپ کا کلام دار شا دات ہر کمتب فکر کے لوگوں کے لئے

ایک دلیل اورا کی مسندہے۔ آپ کی توالیف و تصانیف تمام طوائف صوفیہ میں مقبول اور معتبرہیں۔ ان تصانیف میں ایک نصنیف "سوانح"ہے اسی کتاب نے شخ فزالدین عراتی کو کتاب کمیات " کھیے برآ یا دہ کیا۔
کمی شخص نے اہم محد غرالی کے بارے ہیں آپ سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں توانہوں نے فرمایا کہ وہ خون میں بیٹھے ہیں جب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ممثلہ حیض کے بارسے ہی غور و فکر کر دہے تھے۔
میر وحقہ ان کی تصانیف کا حجہ الاسلام داہم غرالی کے پاس بہنچا انہوں نے مطالعہ کیا توفر مایا کہ مسجان اللہ معرف معون مراہم و المیار م

بببت

یکی می رود ، دیگری می رسد یکی می رسدو دیگری می رود

تشر جمہے:۔ ایک جاتا ہے تو دوسرا آنا ہے اسطرح ایک آتا ہے نو دوسرا جاتا ہے۔ حصرت بینخ احد غورالی نے سمان معریس و فات بائی۔ آپ کا مزار قز دین میں زیادت گاد ہرخاص و عام ہے۔ آپ کے خرقہ کی نسبت حصرت ابو بکرنستاج بکٹ بہنچتی ہے۔

معفرت بن الم محرغزالي الم مجة الاسلام محد بن محد غزال كى كنيت الو صارين اوراً ب كالقب زين الدين به آب معفرت بي الموائد الله المعام محرغزالي المستن على فاريدي مح مريبي جوحفرت ابوالفاسم محرركا في سے نسبت ركھتے تھے .

ام) غزالی او اُس عربی طوس اور نیب پورسی رہے سے کی مدرسہ کظامیہ بغداد کی مدرسی برفائز ہوئے۔ جو اُس زمانے میں ایک بہت ہی بڑا اعز از تقارآب نے کیرتھا نیف یا دگار جھوٹری ہیں۔ آپ کی دہ تھا نیف جن سے تمام طبقوں اور فرقوں کے لوگ تمک کرنے ہیں یہ ہیں: کتاب احیار العلوم ، جوا ہرالقرآن ، تفییر یا قوت اشادیل چالیس جلدوں میں ، مشکواۃ الانوارونیوا آپ کی مشہور ترمین تصانیف ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی آپ کی بہت ہی بلندیا یہ تعانیف ہیں۔ ہی جمادی الانور مصرف میں میں آپ کا انتقال ہوا۔

منقول ہے کہ آپ کی تصانیف کا انکاد کرنے والے ایک شیخ نے ہومعزلی عقیدہ دیکھتے تھے خواب ہیں سردر کوئین میلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جھنورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس انکا دی جاعث اس عالم کومزادی جب یہ عالم خواب سے بیدار میو انو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے سو کوڑا ما را تھا اس کا نشان اس کے حبم مربوجود تھا اورجب کے بیشنخص زندہ دیا اس کوڑے کا نشان اس مے حبم بر باتی رہا۔

ر میں درایک عرصہ میں مردی ہے جہ ہم ہیں ہے۔ آپ نے شریعی سی ججاز کا سفرکیا جے سے فارغ ہوکراپ دشق والی اسٹے اور ایک عرصہ یک وہاں ہے۔ آپ نے شریعی سی ججاز کا سفرکیا جے سے فارغ ہوکراپ دشق والی آئے اور ایک عرصہ یک وہاں تقیم رہے، آپ نے شہر طوس میں دوسٹ نیا جاری الفاخر سے دھی وہا تیا گا جب کہ آپ کی عمرہ ہ مال تھی۔ آپ نے علم طریقیت اور خلافت سیسٹے ابوالمعالی جوئنی سے حاصل کیا جوئی نے ابوالقاسم قشیری کے مردین سے میں میں سے نتے ، ان کے ہیرومرث دسیدا بوالقاسم نصیراً بادی متے ، ان کے سیسے مردین سے دہ سیسٹے ابود قان مے مردوں میں سے نتے ، ان کے ہیرومرث دسیدا بوالقاسم نصیراً بادی متے ، ان کے سیسے مردوں میں سے نتے ، ان کے ہیرومرث دسیدا بوالقاسم نصیراً بادی متے ، ان کے سیسے مردوں میں سے نتے ، ان کے میں دوسٹ دسیدا بوالقاسم نصیراً بادی متے ، ان کے سیسے مردوں میں سے نتے ، ان کے ہیرومرث دسیدا بوالقاسم نصیراً بادی متے ، ان کے سیسے میں میں سے نتے ، ان کے میں دوسٹ دسیدا بوالوں کی سے ، ان کے میں دوسٹ دسیدا بوالوں کی سے ، ان کے میں دوسٹ دسیدا بوالوں کی سے ، ان کے میں دوسٹ دسیدا بوالوں کی سے ، ان کے میں دوسٹ دسیدا بوالوں کی سے ، ان کے میں دوسٹ دسیدا بوالوں کی کیا ہے ، ان کا کا دوسٹ دوسٹ کی کا دوسٹ کی کی کا دوسٹ کی کی کا دوسٹ کی کا د

نواج ابو کرمشبل تھے جومسیدالطانغ حفرت جنید بغدادی سے مربی تھے۔ شنخ الومکرطوسی ستاج این البرکرن عبدالندنستاج بیشنخ ابوالقائم گرگائی کے مریدیں۔ توکل، موفت درشا فریس ایک کلام مشنخ ابومکرطوسی ستاج استدر بلندہے کرتم مشارئخ طریقت نے اس بات میں اسکی بیردی کی ہے مشنخ ابوالقامم گرگانی این ابواتهام گرگانی کانام نامی علی ہے، لینے وقت کے عدم الثال پر تھے، ایک روز مشیخ ابوسعیدا بوالخرادر شیخ ابوالقاسم گرگانی ایک ساتھ تشریف رکھتے تھے اور بہت سے درولین بھی اس مجلس سی موجود تھے۔ ان در دیشوں میں سے ایک در ولیش کے دل میں یہ خیال پیدا ہواکہ ان دو نول بزرگوں میں سے کون سابزرگ زمادہ ما حب منزلت ومرتبت ہے۔ جیسے ی اس درولین کے دل میں بہ خیال آیا ، بیر بیروی (سید شیخ ابوسعیدا بوالغیری نے اسكى طرف متوجر بوكر فرمايا جوكونى بيك وقت دوبا د شامون كوايك تخت برديمها جا بنا بهوده كمن ا دريم د رديشون كو

کوئگرد سوی دواین کج کلاه

الشِّدَيِّعالَىٰ في اكب درديش كه ولس جاب كوا مقاديا اورشيخ كي كلام كاحدتى اس يوطالبر موكي اؤرده دونوں کی بزرگ سے آگاہ ہوگیا۔ میکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خیال ہیا کہ آج ردئے زمین بران دو درولیٹوں ے زیادہ بردگ کوئی اور محص مجی ہے یا نہیں جمیشنخ ابوسعیدابوالخیرنے بعرفروایا کہ یہ ملک بہت مخترب سیان مرر دزاس ملک می ابوسعیدا در ابوالقاسم جیسے ستر ہزار افراد فعدا و ند تعالیٰ بک بہنچتے ہی ا درستر ہزار کے دل میں

مروروں کے بیانہیں ہوتی۔ تخطیب ابوعثمان بن سعید بن سلام المغربی قدود مشارُخ اورعلمائے راسخین کے مبنو اتھے مستنخ ابوعثمان بن سعید ابوالقاسم گرگانی کے مرشد ہیں ، زیانے کے اکثر اولیا، الشداور حضارت میں مسید کی مشال مرایا۔

ستن ابوعلی الکاتب المعری این الکاتب کا تعلق طبقه بهادم کے متّا تی ہے۔ آپ بہت رائے ۔ بیر رسی الکاتب المعری این دست گذرہ ہیں۔ خواجر ابوعثمان مغربی آپ کے خلفائے کیا دیں سے ہیں آب کو ابو بکرمدی در شیخ ابوعلی رو د باری سے شرف اوادت و علافت حاصل تھا،آپ کی بزرگ کا یہ عالم تھا کہ آپ کوجب

علم معوفت وطريقيت مي كبهي ومثواري ميتين آتى اوركوئي نكمة حلنهي بهونا توسرور كونين ملى الندعليه وسلم كى دوح مبارك خواب مين انكشاف كرديتي تتي.

حفرت ین خوباری ایک تعلق بھی طبقہ را بوسے ہے آپ کا نام احد بن محد بن انقاعم بن نعور محد بن انقاعم بن نعور محد م محمرت ین خوباری ایک آپ کے جرِّ محرم کے والدوز رائے در بارِ شاہی سے تھے۔ آپ کانسب

کسری (شاہ فارس) سے ملما ہے بیشنے ابوا تھا ہم گرگانی اور سیدالطائفہ منید بغدادی سے شرف محبت ماصل کیا تھا اور ابو عبیدالتّدرود ماری سے ماموں سے بیشنے ابوعلی الکائب جب آپ کا نام لینے توسیدنا کہتے تھے اس سے بہت سے مشائخ کو دشک ہوا تو انہوں نے فرما یا کہ وہ دسینے ابوعلی رود باری شربیت سے گذر کر طربقت کے میدان میں داخل موٹ اور ہم طربقت سے شربیت کی طرف آئے ہیں۔ آپ کے تو قد کی نسبت سابطائفہ حضرت منید بغدا دی مک بہنچتی سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور کے میدائر ہم نے ساسلہ فردوسیاں میں ذکر کیا ہے اور کیج منائل کا ذکر و باں مبنی آیا ہے۔

سیدالطاکفہ شیخ منبد بغدادی است الطائفہ حفرت منبد بغدادی سے متعدد مشہور خانوا سے بدا ہوئے سیدا ہوئے سیدالطاکفہ شیخ منبد بغدادی است منبد الطاکفہ شیخ منبد اللہ منبذ اللہ منبد الل

حفرت سیدالطا لُفر جنید بغدادی کے ایک فرقر کی نسیت یول ہے:۔

معزت مشیخ سری سقعلی حفرت مشیخ سری سقعلی حفرت ایم علی رمن محت محفرت ایم موسی کا علم حفرت ایم محدبا قر حفرت ایم حسین رمن العب بدین العب محدث ایم حسین رمن العب بدین العب محدبا کا عنه المراند تعالی المراند تعالی عنه المراند تعالی تعالی المراند تعالی المراند تعالی تعالی المراند تعالی تعا

حفزت جنید قدس سرہ کی دومری نسبت خرقہ یوں ہے: ر حفزت سینے مری سقطی حفزت خواجر معردف کرخی حفزت خواجر داؤ دطائی حفزت جبیب عجی سفزت جسن بھری امیرالمومنین حفزت علی

دمنى الله تعالى عَسنب

آپ کی ایک اورنسبت خرقر بیان کی جاتی ہے جو حضرت کمیل بن زیاد اور شیخ عبدالوا مدبن زیدا ورحفرت خواجرحن بقری (قدس الله اسرادیم) کے واسطوں سے ہے۔ مشائخ کی ایک نسبت حفرت سیدالطا کفر ضید بغدادی مک اسطرح سے حفرت مشيخ بخمالدين حفنرت سنيخ اساعيل تفري حفرست مشيخ محدباكيل حفرت مشيخ محدبن داؤ والمودف بخادم الفقراء محفرت مشيخ ابوالعباس ا دركسيس حفركت مشيخ ابوالقاسم بن دمفان حفرت مشيخ الولعيقوب طرى حفزت كيشخ عسعروبن عثمان مكى حضرت سيدالطا كفه جنبيد بغدادى

بشخ عمروبن عثمان کی اس طبقهٔ نانیه سے بید آب کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ آپشنے مصور حلّاج کے مستادہی اورمشخ جنیدبغدادی سے آب کونسبت ہے آپ شخ نزاز کے معامرین میں ہے ہی انکی نسبت خرقرشغ الوليقوب نهرجورى سے الى كالغدادىيس كالمام مى انتقال موار

بشنخ ليتفوب نهر جورى إلى علمائ متائخ اور مبينوايان طربقت سيهير يرشخ جنيد المينخ الإعراد ريشخ عثمان مكى كے ہم صحبت تھے. بعض نے اس كے برعكس ان كوئشن الديقوب سوى كاشاگر د بتايا ہے جو محاور مكر مرس تھے آپ كا وبين ١٠ بعادى الآخ نست ره كوا نتقال موارا ب كوشيخ الديعقوب سوى سي نسبت خرقه ما مل عنى ا درسين ابو ميقوب موسی کو حضرت کمیل زیا و سے اوران کوا میرالمومنین حضرت حن مجتبی سے نسبت خرقه حاصل عقی علاوه ازیم سیسنے ابولعِ تعوب سوسى كونسبتِ فلافت واجازت ميشيخ عبدالواحد بن زيد سے بھي حاصل بنفي ا درحفرت عبدالوا حدبن زيدكو حفرت حسن بهری سے ادران کو حفرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کرم الله دجهه سے نسبتِ توقه حاصل تقی -مشيخ منيا إلدين عبدالقابرسهرردي

حفرت سنن صا والدين عبدالقام بن شيخ بخيب الدين سروردي سے حفرت مولانا رومی کا سلسلہ ماری موتاہے جس کی تغمیل یہ ہے:-

حفزت سينخ منيا دالدين عبدالقا در ميشيخ تعلب الدين الابهرى حفزن كشنخ دكن الدين مسنجاجى حفرت نوا جشمس الدين تبريزي حصرت مولانا جلال الدمين محمدا قرومي

ایک قول ہے کہ خواجہ شمس الدین ترمزی سینے الدیکہ سلہ باب کے مُرمد و فلیفہ نقے ، شنے او صدالدین کوانی کو بھی شیخ ابو بکر سلہ باب کے مُرمد و فلیفہ نقے ، شنے اوا دت و فلا فت حاصل بھی ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ خواجہ شمس الدین تبری کی بارگاہ سے ان کویہ مڑدہ ملا تھا کہ تمہا را ایک مرمد مولوی مین خابا کمال خوندی کے مُرمد و فلیفہ تھے اوران ہی کی بارگاہ سے ان کویہ مژدہ ملا تھا کہ تمہا را ایک مرمد مولوی رومی برا اصاحب کہ حضرت خواجہ شمس الدین نے ان تم م اکا بر مذکورہ سے زمیت بائی اوران حفرات کی عنایات سے بہرہ ورموئے مول ۔

مولانا مبلال الدین دومی سے مردیمشیخ صلاح الدین ذرکوب ہیں جن کو صلاح الدین فریدون تونیوی کہاجا آ ہے اولاً تو پرسپید بربان الدین تر بنری کی ترمیت میں دسے ، بعد بیں مولانا دومی کی صحبت و خدمت میں باریاب ہوئے جس طرح نوا جرشس الدین تبریزی نے مولا نا رومی کے صال پر نوازش فرائی ہتی اسی طرح مولا نا رومی نے مسلاح الدین زرکوب کواپنی نواز سوں سے بہرہ ور فرمایا بھیے صلاح الدین ذرکوب برا دری سے فروستھے چنانچے مولا نا دومی نے اس شعر ہیں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

بريث

یکی تنجی پرمد آمد اذین د کان زر کوبی زمی صورت ، نهی معسنی زمی خوبی

ترجمہ:- سادی دکان سے ایک ایسا گیج انفوا یا ہے جو ہرطرح سے بعنی صورت ، معنی ،سیرت ادرخوبی کے بھا فاسے معی سونا ہے۔

میشخ صلاح الدین مولانا کی خدمت میں م وقت محرف ہے تھے اور زد کو بی کہ کان آن کی آن میں لٹادی۔ مولانا رومی کے فرز ندسلطان ولد جب جوال ہوئے تومولانا حلال الدین نے پیننے صلاح الدین کی دُختر سے ان کا نکاح کراد با، اُن کے فرز کرشیخ جلبی عادف انہی خاتون کے بطن سے ہیں ، جب شیخ صلاح الدین کا تقال ہوگی تو مولانا ردمی کی تمام توجی شیخ حرم الدین جلبی عادف کی طرف منتقل سوگئی اور حضرت مولانا نے ان کوخلافت مجی عیطا فرمادی ، مولانا رومی شیخ حملی سے بہت محبت کرتے تھے ، یہ محبت عشق کی حدیک بہنے گئی تھی مشنوی دلولی

معنی تکھنے کے محرکیمی سیم شیخ چلی عارف تھے۔ مولانا جلال الدین رومی سے خلف برحق اور مدیف مدتی سلطان دلد ہیں اس موقع پر حضرت قدوۃ الکبرانے فوالیا کمہ " ولید الولید سب تر لا بسیاہ لاشاہ فیدہ" کا صبح مصداق ہیں۔ مولانا رومی کا خلق بعینہ ان می موجود مقا آپ نے سیدنا برلان الدین محقق اور شمس الدین تبرزی کی بہت خدمت کا متی۔

عضرت مولانا جلال الدين محد بلخي رومي كالمحتادة بين الربيع الاول مولانا جلال الدين محد بلخي رومي كى ولادت شهر بلغ بين الربيع الاول مولانا جلال الدين محد بلخي رومي من المنظم كوموئي آب سے ابتدائے حال سے آخریک استعدر خوارق فلہورین اسے مول گے، آب نے حصرت فرمدالدین عطال سے بھی شرف صبت حاصل كيا ہے

لطيفها

انہوں نے آپ کواپنی تصنیف بعیسزا مدعطا فرمائی، مولانا نے مون آخر ہیں اپنے امعاب سے فرمایا کہ میرے مرنے پر مغموم نہ ہونا ہشیخ منصور ملّاج کا نورا کیک سوبچاس سال کے بعد شیخ فریدالدین عطّار میں جلوہ گرہوا۔ ہیں اُن سے کم نہیں ہوں ، تم ہرطال میں میری یا دکرتے رہوکہ میں ہروقت تمہا رہے ساتھ ہوں۔

آپ کے انتقال کے وقت سینے صد الدین قونیوی موجود تھے، مولا نانے فرمایا ہما دسے دوست ہم کواس طرف کمپنے رہے ہیں اور مولا ناشمس الدین اپنی طرف بلاد ہے ہیں۔ اب میار و ناچار جانا ہی بڑے گا؛ آپ نے ۵ جا دی الآخر مٹائٹر مکوغود بہ آقاب کے دقت انتقال فرمایا ۔ میشنے مویدالدین جندی نے یہ شعراً پ می کی تعریف میں کہا ہے:۔

> لوکان فینا للالوهسیت مسور ه هی انت لااکنی و لا تودّ و

ترجمدا- اگرہماں درمیان الورمیت کی کوئی صورت ہوتی تودہ تری ہی صورت ہوتی اس بات کے کہنے ہیں نہ میں کنا یہ سے کا کملے دما ہول اور نہ یہ کہنے میں مجھے کچھ نس وسیٹیں ہے۔

مشیخ بہا و الدبن ولد حضرت بھا والدین دلد حضرت مولانا جلال الدین دومی کے والدبزرگواد بیں آب استی جہا و الدبن کی محدین احد التحقیق بہا و الدبن محدین احد التحقیق میں التحقیق می

خواب میں آپ کوسلطان العلماء کاخطاب دیا گیا تھا جس ذمانے میں مولانا جلال الدین کم س سے تو سینے ہماؤ الدین دلد بغداد کیرونچے تو مشائع نے ان سے دریا فت کیا ہماؤ الدین دلد بغداد کیرونچے تو مشائع نے ان سے دریا فت کیا ہماں سے آ دہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا :

مِنَ أَلْلَهِ وَإِنَّى اللَّهِ وَلَا عَوْلَ وَلَا قُوَّةً وَكُمَّ إِلَّا بِاللَّهِ -

ترجمہ ہ۔ الله کی طرف سے، اور الله بی کی طرف اور کوئی طافت اور توت سوائے الله تعالیٰ کے نہیں ہے۔

جب یہ کلا کمینے الشیوخ دشہاب الدین مہروردی نے سنا توزیا پاکراس کا کہنے والا بہاؤ الدین بلنی کے سوال مرکئی نہیں ہوسکتا. پھر شیخ الشیوخ نے آب کا استقبال کیا ادراک کے ذانو کو بوسہ دیا۔ اُس وقت آپ اون پر سوار سے۔ بھر شیخ الشیوخ نے آپ سے استدعاکی کر آپ خانقاہ میں تشریف نے مبلیں تو آپ نے فرما یا کہ مان نے مدرسر مناسب مگر ہے جنامچہ مدرسہ مستنصری میں آپ نے قیام فرما یا بہتے الشیوخ نے خود اپنے یا تقوائے کی مزے الا یہ مدرسہ مناسب مگر ہے جنامچہ مدرسہ مستنصری میں آپ نے مان سال سنہ ہرلا دندہ میں قب م کیا اور پہاں آپ جا در با نیجان میں رہے ، ساست سال سنہ ہرلا دندہ میں قب م کیا اور پہاں

حضرت مولانا جلال الدمين رومي كي شادي كردي - أس وقت مولانا رومي كي عمرا مشاره سال يتي يستسليم مين مولانا رومی کے بیراں سلطان ولدبیدا ہوہے اس مے بعدمولانا بہاؤ الدین کو سلطان نے قرنیہ ملالیا۔ آپ وہال تشریف لے كئے ، قونىيى مي شيخ بهاؤ الدين دلد فعانتقال فرايا-

ستيدبر إن الدين المب تيديس اورمولانابها والدين مقربت حاصل كالتى اوران ي محرريق اشرف محقق ترندی مونے کے باعث وہ خواسان اور ترمندس سے سروران کے لقب سے مشہور تھے جس دونہ مولانا بہا والدین ولدکا انتقال ہوا یہ ترمذمیں کچے لوگوں سے ساتھ عیقے ہوئے تھے۔ یکا یک کہنے لگے انسوس میرسے

استاداً درمرشد کا انتقال بوا. والنّداعل حضرت مشیخ الشبیوخ | حفرت شیخ الشیوخ سهوردی ابوحفعی عمر بن محیرالبکری حضرت میرا لومنین ابو کم و ات ستهاب الدمين مسهرودى من الله تعالى عندى اولا دس بن تصوف مي آب كى نسبت آب كے جواش الوالغيب عبدالقا سرسمروردی سے ہے۔ المب نے حفرت سے عبدالقا درجان نی قدی سرف سے بھی فین صحبت حاصل کیا ہے اور ا بنے زانے کے دوسرے مشیوخ سے بجی استفاد ، کیاہے ، حفرت غوث الثقلین نے اُن سے فرمایا تھا ،

انت آخرالمشهوربين بالعراق ترجمہ: تم واق کے آخری شہور شخص مینی مشیخ ہو۔

آپ كى بېت سى تعيانىف بى ان بى عوادف المعادف، دشف انسسارى زياد ەمشېور بى گرده موفيرس كې بہت مشہور ہیں اور موفیا، کرام آپ کے عقیدت مندوں میں سے ہیں ایک موقع رسینے می الدین ابن عرب کے بارے ين آپسے دريا فت كياكيا تو اب في اُن كے بارے يں كہا

بحرسواج لانماية له

ترجمه إر ده ایك مها علی مارتا مواسندر بن حبك اوى نهایت دانقا وانهین سه ا ورجب شیخ می الدین ابن اکرسے شیخ الشیوخ کی نسبت دریا فت کیا گیا توانهوں نے فوایا رسولِ اكرم صلى التُدعليه دسلم ك اتباع كاجونورسمروردى كى بيشانى مين جبك د البعد و كجواوري جزيه -مشيخ شباب الدين سهردر دى كى ولادت ما ورحب المصفيم بين موئى اورآب في عمل على من وفات بانى آب كا سب حعرت الديكرهداتي دمني التدعنة كك اسطرح ببنجتاسي عمردشهاب الدين ابن محمد بن عبدالتُّد بن سعيد من حسن بن قاسم بن نفربن قاسم بن عبدالشِّد بن عبدالرَّحن بن قاسَم بن محد ا بى بَرا لفسد نيق رضى التُدعند-آپ نے سم رمح مرسال موسی وفات پائی ادر بغداد میں دفن مولے۔

آپ نے یشن ادمی بن عبداللہ البھری سے معجبت وخلافت حاصل کی اورا نہوں نے خلافت سینے ابورین مغربی

سے حاصل کی تھی۔ ے صاصل ہی ۔ شیخ نجیب الدین علی بن برغش فی خیب الدین علی بن برغش الشیادی جن کی بیدائش کی بشارت اُن کے والد

كو خواب مين ملى مقى حفرت سيخ الشيوخ قدى الله مرؤك خلفائ كبارس بي . آپ في ماه شعبان منكتهم من دفات بائي.

ہیں۔ اپنے والدمحترم ہی سے انہوں نے سعت کی تھی لیکن خرقرا نہوں نے مشیخ السفيوخ سے حاصل كيا متعاجس كى تغفيل سرمے كرميا مي بطن مادر ہى ميں متے كرمشيخ الشيوح شهاب الدين مرددى

نے اپنے خرقہ کا ایک کیرااان کے لئے بھیج دیا تھا، جب یہ بیدا ہوئے توان کود ہی کیرا اپنایا گیا داسی س لبیٹ دیاگا) جو حفرت مشیخ الشیون نے بھیجا تھا اورانہوں نے دنیائے وجود میں آنے کے بعد پہلا خرقہ وہی بہنا تھا۔ آب صاحب تعانيف مى بي آب في عوادف المعادف كاترجمه فارسى زبان بي بهت نوب سي كيا ب . آب حفرت شيخ الثيوخ

مے یہ دوا شعار بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے سے

واخذنامن فوق الرضى مشاير مأ وقدكنت لاارضى من الوصل بالرضى فلماتفرقنا وشطهمالنا قتعت بطيف منك ياتى مسلما

دامني ببس دصل ياربيه مؤتانه بقاليهي راك مرتب رضاسيهمي اعلى قبول تفا لیکن حدا ہوئے تو رجوع دورتک ہوا قا نع ترہے خیال پر کے دوست ہوگیا

مشيخ ظهر الدين عبدالرحل في مالكي مين ومال فرمايا-

مشنع محمد لمینی کشخ محد مینی بھی شیخ الشیوخ کے خلفا دیس سے تقے۔

حضرت بن الله من الله الله من تبريزى كے سائف شرب ادادت كے حصول كے لئے حضرت سينے المينوخ كى خدمت ميں حاضر موئ توا ك دونوں حضرات كودوسري حكرمان كحيلي ارشا دفوايا جنائي مهندومستان مين يرقصه مثهود سي محزت بها وُالدين ذكريا تنهاآ ب كي خدمت بي وصة تك مغيم دستے ۔

معضرت بها والدين ابن ذكرما محدبن إبى مكر السدى قريشى كى دلادت سلب جعد البنى مشب قدر ) دمعنان المبلاك ملاهم میں ہوئی۔ آپ نے ایک سوسال عربان ، آپ کی وفات طرادرعصرے درمیان ، صغربروزم شنبطال م یں ہوئی۔ آپ کامزارمتان میں ہے جس سے لوگ برکت صاصل کرتے ہیں اوراسی زیا رت کرتے ہیں مشیخ جال اوجي خندال رود مولانا طاسربيا باني الميرض مروى وغياكا بكي خلفا دس سيمي يشيخ مدرالدين أب كي خلف القيلق ا ورخلیف، برحق ہیں۔میشیخ صدرالدین کی دلادت شب جمعی المالیہ میں ہوئی۔ آپ نے تراسیم سال کی عمر باؤی، آپ کا انتقال ظروعصر کے درمیان ۳رما ہ ذی الجی المجاتے میں ہوا۔

شیخ رکن الدین ابوالفنخ از این این این این این الدین کے خلف اصدق دخلیف برحق ہیں. بہت سے اکابر میں الدین ابوالفنخ ازمانہ آپ سے نسبت ادادت دکھتے ہیں چنا بچے حضرت مخددم جہا نیان سید جلال بخاری کا سلسلہ بھی آپ کے پہنچنا ہے . آپ کی ولادت بروزجمعہ معلقہ میں ہوئی اور آپ نے مرسل ک عربا یی ۔ آپ لینے جدمحرم (بہا دالدین زکریا ) مے سجادہ پر آون سال بک متمکن رہے ۔ آپ نے شب جمعہ هر جمادی الاول <u>مصح</u>نه عمیر اشقال فرمایا.

سیّے ماجی صدرالدین جاغ ہندگو بھی سیّے رکن الدین ابوالفتح سے ادادت و خلافت کی نسبت ہے۔ سید جلال بخاری کی خلافت کی تنعیل اد<sup>ر س</sup>نبیر شجوهٔ سا دات میں انشا رالن*د تخرمی* کی جائیں گی جھزت شخ فحزا لدین عراقی ا ور حصرت میرحسین سا دا ب حیدنی محے با رہے میں لطیعہ شعراد میں تحریر کیا جائے گا۔ انشا والنّد

## (سلسليقت بندير)

اس خاندان شریف کا مرجع ا دراس پاکیسنده سلیر کا منشا د توحفرن مسیدالطا نفر جنید بغدا دی ہیں لیکن میر سلامي كاجانب حفرت خواجر اوسف مهداني سے ملتاہے اس سلسله كے نفشبندى كہنانے كى وجرتسمية حضرت سينے بها دالدین نقشبند بخاری کی ذات گرا می بے نفش نبد کی دختیمیدان کی صورت کانقش قائم کرنے سے محر کریسبت ان كم بنين إدان كي نسبت ك نصور سكيفيت حاصل موتى سے -

اس سلر کے بزرگوں کی نسبت خلافت دادادت دوحفرات رمنتی ہوتی ہے ایک توحفرت امرالمونین ابو كمرصداتي رصى الله تعالى عندى ذات كرامى سے اور دوسرى شخصيت حضرت مشيخ ابوعلى فارىدى كے واسطر سے

ہے جو معزت الوالقاسم كركانى كے توسط سے اپنے منتہا زخم سلسلى كسبخيى ہے مبياكد مدكور ہوا۔

آپ کانام نامی فعنسل بن محدید آپ کوسٹیخ الشیوخ خواسان بھی کہا جا تا ہے۔ آپ مشیخ البیوخ خواسان بھی کہا جا تا ہے۔ آپ مشیخ البوطلی فاروری کے مرید ہیں۔ تفتون میں أيكانتهاب دوطرف سيسبص ايك توحض يضنخ ابوالحن خرقاني سےاور دومري نسبت كاتعلق مضرب

ابوالقاسم كركاني سے ہے۔

خوا جدیوسف ہمرانی ایک کنیت ابو معقوب ہے۔ آب اہم عالم، عارف ربانی، صاحب حوال اوراللّٰد تعلق خوا جدیوسف ہمرانی کی فری مہرانیوں کرامات مقامات مبلولالفلیفہ تھے ابتدائے عال بین شیخ ابوا محاق شیاری مے تعلق تقااوران ہی سے آپ کوا حوال میں کشائش حاصل موئی مشہوریہ ہے کرتصوف میں آپ کی نسبت حفرت شیخ ابوعلی فارمدی سے ہے ۔ بعض نے کہاہے کہ یہ نسبت سینے عبدالتد حوینی سے سے اورآپ

عانی شان مقبره بنایا گیا جوزیارت گاهِ خاص دعم ہے۔

حضرت واجراكبرن حضرت شيخ اوصالدين كرما فى كے والے سے آپ كے اقوال كونقل كيا ہے آپ سا مخسال سے زیادہ عصت کسبحادہ شینی رہمکن رہے اوراسلرج کرموائے نمازجمعہ اورنماز عیدین کے آپ باہرنہیں سکلتے تھے آب مح جار ملفاد نے بہت زیادہ شہرت یا فی بویہ ہیں:-

۱۔ خواج عبدالند مرقی ۲۔ نواج صن اندقی سے خواجہ احد سیدی، آپ مشائع ترک کے بیشو اس د الار جعنوت نواج عبدالی ای غیروانی۔ سیدوں استاری سیدیں۔ المدالي المعرف فواج عبدالي لق عبدواني - المساهدات

عفرت نواجر بها دالدين تقشبند كاسلسله خواجرعبدالخالق غجدوانى سعملاب.

خوا جرعبد الخالق غیروانی اخراج عبدالخالق غیداد آنی کاروش ادراک کامسلک تعوّن تمام فروّن می مجت خوا سجرعبد الخالق غیروانی است آپ ادلیی تقے ادر حفرت خواجر الحقی التحادی می ایکن بغالبراک کواجا زت و ملافت حفرت خواجر الجویسف می از نسبت ایک بنالبراک کواجا زت و ملافت حفرت خواجر الجویسف ہمدانی سے ماصل ہے۔

حعنرت عبدالخالق غجدوا فى كے چند خلفا دہب جن میں نوا جرا حدصدیق اور نواجہ عارف دیوگری مہت منہور ہیں. حضرت نواجر بہا والدین نقشیند کی نسبت سلسلہ خواج عارف دلوگری بمتا بنجتی ہے .حضرت خواج البالخير

تونیوی، خواج عارف دادگری کے مشہور خلیفہیں۔

محضرت نحواجه على المتيني إلى بنواج محمود كخلفا بيسيهي اورسلا فقت بنديه مي حضرت عزمزال كے نفب سے متہور ہيں ، مقاماتِ عاليه ديكھتے متے اور علا مات متعالى سے سربلند تھے ، آپ پاک و صاف اور حلال كمائى كے لئے كيرا من كرروزى حاصل كرتے تق يعنى آب كابيشہ بافندگى تھا۔ جيساكم مولاناروى نے پرشوکہاہے سہ

> گرنه علم حال فوق قال بوری کی سندی بنده أعيان بخارانواجه نستاج را

مرحمیہ: اگر علم حال علم قال سے بلند مرتب نہ ہوتا تو بخا راکے اعیان وبزرگ خواب اس کے خام کر بن سکتے تھے۔ آپ غلبُ حال میں اکٹر میں بار اس فرمایا کرتے تھے کہ اگر دور سے زمین پر خواجہ عبد الخالق کے فرزندوں میں سے کوئی ایک بھی اس وقت موجود ہوتا تو منصور ملاج ہرگز سولی پر نہ چڑھتے۔

قطعه

جهان خورسشید عبدالخالق آن بیر مریداوست مخسلوق جهاندار اگر بودی بی از فدامشس الحق نگشتی دادهٔ منصور بر دار ترجیه المحتور شیدمی المحتی دنیای مخلوق ایمی مربیر بیدالخالق دنیا کے خورمشید می دنیای مخلوق ایمی مربیر بیدالخالق کو بیا است نهیں بیا صفحه دنیا - موجود به تا تومنعو رصلاح کو بیا انسی نهیں بیا صفحه دنیا -

حصرت خواجر با باسماسی این فرزندی میں قبول فرایا تھا آپ جب کمجی تقرب دوان کی طون سے گزا کرتے تھے تو فربایا کرتے تھے کو بہت جلد وہ وقت کے والا ہے جب کہ قصر ہندوان نفر عارفان بن جلئے گا ایک دوز صفر سید کلال کے مکان سے کہیں وابس نشریف لے جارہے ہتے توراک تہ میں آپ کی زبان سے دکا کراب وہ خوص و یا وہ جو گئے ہے ، شاید وہ بچہ بیدا ہوگیا ہے ، جانچ حضرت بہا والدین نقشبند کے وا دا بین روز کے اس نبجے کو کبر ہے میں بیسے کو حضرت بیا مالدین نقشبند کے وا دا بین روز کے اس نبجے کو کبر ہے میں بیسے کو حضرت با باسماسی کی ضورت میں سے گئے ، آب نے فروایا کریہ ہما وا فرزند ہے اور اپنے اصحاب کی طون متوج ہو کر ذروایا کر اسی فرزند کی خوص ہو کہ جم و یا کرتے تھے ، انشا والٹ یہ بچر مقتدا سے زمانہ اور بہتے و ایک و وا مصاد ہوگا۔

سے حاصل ہوئی۔
ایک دوزحفرت سیدامیرکلال نے خواج بہا، الدین نقشبند کو اپنے حضور میں بلایا اور فرمایا کہ لے فرز ند ا بہا، الدین نقشبند میں نے حضرت خواج باباسماسی کی اس وصیت ونصیحت کو تہا رے سلسلہ میں پورا کر دیا ہے جو حضرت نے تھے کی تھی اور فرمایا تھا کہ میں نے جو حق تر بہت تمہا رہے سلسلے میں اواکباہے وہی حق تم میرے فرزند بہا، الدین کے سلسلے میں اواکر نا اور کچھ کو تا ہی نہ کرنا چنا بچہ میں نے تمہاری تربیت میں اس حق کو تم کو کہال اوا

کر دباہے اور کچوکو ماہی تنہیں کی ہے۔ بابا قتم سنج اجامات خرات خرات ان کے مشائخ میں سے ہیں آپ کا تعلق خواج درسوی کے خاندان سے ہے مناب علم سنج کے فوا مکرست خواجر بہا دالدین نقشبند نے بھی آپ سے بہت کچھ فوا مکرسلوک ہیں حاصل کئے ہیں۔ فتم مشخ کے فوصا جزاد سے نفعے ، خواجر بہا دالدین کو دہ اپنا دسواں بیٹا کہا کرتے تھے۔ آپ بین ماہ مک اکتساب فیض کے لئے بابا فتم مشخ کی خدمت میں دہے۔

مشیخ خلیل أنا استیخ خلیل آما بھی مشائخ ترک سے ہی حضرت بہاد الدین نقشبندا کی اشار اونواب کی بنار ایک میں میں میں میں میں میں ہے۔

نواب بهادالدین نقشدر استواج بها دالدین قدس النّدسرهٔ کانام نامی محد بن محدا بخاری ہے مواج بهادالدین نقس النّدسرهٔ کانام نامی محد بن محدا بخاری ہے مواج البیان کیا جائے کا میں تعلیم آپ کو بحسب کا مری حفرت امیر کلال سے حاصل ہوئی ہے جیسا کہ اس سے تبل بیان کیا جائے کا ہے درنہ حقیقت بیں آپ اولیے ہیں اورا پ نے تربیت حفرت خواج عبدالخالق عبدوانی کی دوحانیہ سے حاصل کی ہوئات مثب دو شنیہ سرما وربع الاول القام میں ہوئی۔

تعفرت قدوة الكرانے آپ كى نسبت سے بہت كجھ المستفادہ كياہے جس كا ذكر انشار الله لطيفة اذكار ميں كيا جائے گا۔

حفرت خاج بہا دالدین نقشبند کے خلفا دکٹر التوادی، ان میں سے چند حفرات سرحدِ ولایت بک پہنچے ہیں۔ خواجہ علاؤ الدین عطاد نے اپنے زمانہ ولایت دشیو خت میں اپنے بعض مریدوں کو ترمیت سلوک کے لئے آپ کے سرد کر دیا تھا۔ حفرت نواجہ محد بارسا حفرت خواج بہادالدین نقشند کے خلفائے اعظم میں سے ہیں جفرت خواجہ نے اجرفے آپ سے فرمایا تھا کہ جوامانت مشائخ متقدین اور حفرات کا ملین کے خانوا دوں سے ہم نے بائی ہے وہ ہم ممارے میرد کرتے ہیں۔

مشجروشم (سلسلهٔ يسويه)

اس الم الرحم بانی اوراس خاندان شریفه کے منشاد حفرت خواجرا حدیبوی بیں ہوایک مرشدری اور بادی طریقت اور بادی طریقت سے آپ کی نسبت حفرت خواجر البوسف محمدانی سے ہے۔ حفرت خواجر یوسف محمدانی کے چار خلیف بہت مشہور سقے اور احدید میں ۹۹ ہزاد مشامح کے مقدا تھے۔

معرت سلطان المحدودي المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرب ا

خادم نے سلطان احدلیوی کے صفور میں پہنچ کردعوت کا پیغام دیا اورا نہوں نے دعوت بول کرلی اور حفظ عبد الخان عجدوانی کی خانعا ہی کوئی کہ جاعت کے ساتھ دوانہ ہوگئے۔ سلطان احدیدی کی جاعت کی کرخت کا پیعالم تعالم ایک کوئی کک ان کی جاعت کے افراد پڑاؤ ڈالے ہوئے تقے بیشنخ عبدالخان نے خادموں کو مکم دیا کہ پانچ بیر جنا ، دوسیر آٹا اور ایک دنیہ ہارے بچرے میں دکھ دوادر سلطان کے ہمرا ہیوں کو دعوت کس طرح ہوگ بلاؤ ۔ آپ کے فقام جران تع کر اشنے کم سامان سے سلطان احدیدی کے اس عظیم سکر کی دعوت کس طرح ہوگ خواج صاحب نے حکم دیا کہ لوگ آئیں اور بہاں ایجرہ) سے ہوشخص دو بیر آٹا اور گھوڑ ہے کے لئے پانچ میر جنا اور جاد اور ان کرے ہوؤونے آئن افراد پراکی و دور پڑسے اور لٹ کرے ہر فرونے آئن افراد پراکی و دور پڑسے اور لٹ کرے ہر فرونے آئن افراد پراکی و مامان سے لیگ سامان سے افراد پراکی ہوئی ہے مشخص آئا ہی ہے اس سے افراد پراکی ہوئی ہوئی اس کا گھوڑا مر جائے گا ۔ ایک خص نے مقرد و سامان سے زیادہ لے کا اس کا گھوڑا مر جائے گا ۔ ایک خص نے مقرد و سامان سے زیادہ لے کا اس کا گھوڑا مر جائے گا ۔ ایک خص نے مقرد و سامان سے زیادہ لیوں کی اور کر مرکیا ۔ کھوڑے نے داستہ میں مقود کو کھوٹ کے ان اور کی کر مرکیا ۔ کھوڑے نے داستہ میں مقود کو کھوٹ کی اور کر کر مرکیا ۔

تین دوز تک اسیطرح دعوت کا مسلم ما دی رہا اب سلطان احد نیوی نے کوچ کا ادادہ کیا حضرت عبد النا لق کواس الادہ سے اتھاہ کیا گیا۔ آپ نے سلطان احد نیوی کو بیغام بھیجا کر کیوں اتنی مخلوق کو رہنان کرتے ہو ؟ اگر مقعود مرف ملواف کو بہت تو وہ تو بہال بھی ہوسکتا ہے چنانچہ اب کی دعا سے کعبہ وہیں آگیا ادر سریخ طواف کیا اور عوض کیا کہ میرامقصود تو آپ کو بہاں ما نا تھا درنہ کو پر ترسلطان سے خاری کی طلب کرسے تے ہیں۔ حضرت قدوۃ الکر افروائے تھے کہ ایک دفورسلطان احد نسبوی کے دل میں پنتواہش بیا ہوئی کروہ اپنے احباب اور مریدوں کے خلوص کی آزمائش کریں اوران کے صدق ادادت کو معلوم کریں، چنانچہ انہوں نے ایک دن این بانحا میں جڑے کی ایک مقبل میں ہزار دو ہے دکھ لئے اور اثنائے نیاز میں جس کی ایا مت وہ نود کرتے تھے اس نول منہ کھول دیا اوروہ دوسے ہرطرف بھو گئے، ہرا کی سریدان دوپوں کو اٹھانے میں شغول ہوگیا گر مرف دو مختص ان کی اقدا سے نہیں ہے اورائی شخص ان کی اقدا سے نہیں ہے اورائی شخص آد دھا کا م کرکے بھرواہی نماز میں شائل ہوگیا بعد میں سب کو معلوم ہوا کہ یا متحان میا گیا تھا۔ اس دن صفرت سلطان احد سیوی نے فرمایا کرتے تھے اس کی ایک تعریب سب کو معلوم ہوا کی ایک تابیا تھا۔ اس دن صفرت سلطان احد سیوی نے فرمایا کرتے ایک ایک تابیا تھا۔ اس دن صفرت سلطان احد سیوی نے فرمایا کرتا ہما دیے مرف و وائی مرید ہیں۔ یہ بات

ہم نشین بدبخت نہیں ہجا۔ حفرت قدوۃ الکبا فرماتے تھے کہ جس ذما سے ہیں یہ فقر حفرت فتم کی خدمت ہیں ہہنچا اور آپ کے ظاہری و باطنی انتفات سے سعادت اندوز ہوا تواس نسبت کے سبب سے کہ میرے مِدّاعلیٰ حفرت سلطان احدیسیوی کی اد لا دسے تھے ،حفرت کیٹیج فتم نے کئی مرتبہ اشارہ اور کمایہ کے طود رپر فرمایا کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کا کم خادان کے ہوتے ہوئے سلوک کی راہ کسی دومرے بزرگ کی نسبت سے طے کی جلئے میں نے بطود عذر نوا ہی عوم کیا کہ مشیئت الہی اسیعارے متی ا درجو کچھ کیا گیا حفرت الوالعباس ( حفرت نحفر علیہ السلام ) کے اشا اسے برکیا گیا ہے کہ مزد دشان جا اہما

آب نے برسیل تذکرہ فرما کی تھی۔ ویسے توسب ہی آپ کی نظروں میں عسنریزالوجود تھے۔ وہ ایسی قوم سے جس کا

ادر دال کے مشائع سے استفادہ مجھے نصیب ہوا ، انہوں نے فرما باکر کچھے مضائع نہیں ہے ترکول کا یہ مقولہ ہے ادادت برمار داو خدمت مین یار " کے

بحرآب نے فرمایا :- اذالفقاء کنفس واحد ، ترجمہ ،- تمم فقرار ایک نفس واحد کی طرح میں -

اس کے بعد حفرت میں فیم نے مجھے اذکار جہرہ اوراشغال دوریہ سے سربلندفر مایا جب میں نے فرزند عوریہ سے سیدعبدالرزاق کو آپ سے تلقین کے لئے مشرف کرا یا توظا ہری و باطنی توجراک بہمی مبذول فرمائی بحفرت شخے نے ان کے حسب ونسب کے بارے میں دریا فت کیا میں نے عوش کیا کہ بہ (حبدالرزاق سا وات جیل سے ہیں ، حضرت غوث انتقلین کی اولاد اوراحنا دسے ہیں اور یہ میرے بیسر میں ہیں۔ تم مشائخ نے ان کو قبول فرمالیا ہے ۔ آپ نے فرایا ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ تم ہمارے فرزند ہو، تمہالا فرزند ہمادا فرزند ہے حق تعالی سے ہم نے دعا کی ہے کا انشار الله برانے وقت کے شخط الاسلام ہوں گئے ۔ اس کے بعد میں نے رزند عبدالرزاق کوشنے خلیل آگا کی فدمت میں لے گیا انہوں نے می معودی ومعنوی التفات وعزایت سے مرفراز فرمایا۔

جب میں سیدعبدالرزاق کو حفرت خواجہ بہا رالدین نغت بند کی خدمت میں ہے کرعا صربہوا تو انہوں نے بہت بی زیادہ توجہ اورعنایات مبدول فرمامیں۔ اس سے بعدیس اگن کوجس بزرگ اور سینے کی خدمت یں ہے گیا ہرا کیے نے عنایت واقتفات سے نواز ااور شیخے الاسلام کا لقب مرحمت کیا۔

سیدعبدالرزاق کے مسلود نسب کی تفعیل اس طرح ہے:-

|                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| بن داؤر                          | بن ابی نعبیرمحی الدبن                   | عبىدالرذاق         |
| بن موسیٰ                         | بن ا لىصسالح                            | بنصنالجيلى         |
| بن عب دالله                      | بن عبدالرزاق                            | بن احسىد           |
| بن موسی الجون سنرد بگ            | بن عبدالقا درجيلي غوث اشقاين            | بن ابوالحسن الشريف |
| بن عبدالله المحف                 | بن ابی مسالع                            | بن موسى الشرييت    |
| بن حسسن المثني                   | بن موسلی جنگی دوست                      | بن على التزييف     |
| بن اميرالمومنين حسسن المحتبي     | بن ابی عیدالند                          | بن محداستريي       |
| بن امير المومنين على بن ابي طاله | بن يحيلي                                | بن حن الشريف       |
|                                  | بن زابد                                 | بن المحسمد         |
|                                  | بن محد                                  | بن محسستد          |

اله مترجم اس جلرك ترجما عاصرے كيوكرية ترك زبان كامحاور وسي-

(سلسلهٔ توریم)

دودمان نورسه کی بنیا داور فاندان سروریه کا منشا حزت شیخ ابوالحسن نوری قدس النّدمترهٔ بی جوطبقهٔ تانید سے ہیں آپ کا نام نامی احدین محدیث جوابن البغوی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد ، نع شور کے رہنے والے تقے

بغ شورمرو وسرات کے درمیان ایک منہرہے۔

آ بِمِشِيغَ مَرى سقطى مِشِيخ محد على فنعاب اور سِنغ ابو الحواري كي صحبت ميں رہے مِشيخ زوالنون مفري سے ملافا كى ہے ۔ آب سے خبید كے معا مرين ميں سے بي آب كى ادادت دارشا ددخلا فت كاسلىر سدالطا تفد حنيد بغدادى سے ہے - ان كا انتقال سيرالطالف كي انتقال سے قبل هوا يم بين بوا. ليكن نار يخ يافعي ميں سال وفات المديم تحرر ہے جب شيخ نوري كادهال مواتو شيخ منيد نے فرمايا

"ذهب نصف هذاالعلم بموت النورى"

ترجمه، بشیخ نوری کے اُتقال سے تصوف کا آ دھا علم حتم ہوگیا۔ یشنح نوری کا ارش دسیے ۱-

"إذا تسترالحق عن عين احدكم يعقده استدلال لاحير فيه" ترجمه، - جب مجهى تم ميں سے كسى كى آئكھوں سے حق پوسٹ يده موجا تا ہے تو پيروه استدلال كاسهارا ليتاب ادراس ميں کچھ خير نہيں۔

یشنخ الاسلام فرماتے ہیں کر ایک خواسانی نوجوان شیخ ابراہیم قصار کے پاس آیا اور کہا کہ میں شیخ نوری کود کھنا جا ہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ وہ چندسال سے ہارہے یاس تھے سکن لوگوں کی دہشت (بگانگی) كى باعث بات نہيں كہتے تھے اور با ہرنہیں نكلتے تقے صوف نماز كے ليے باہر تنے تھے

آپ ک دفات کے بارے میں کہا گیاہے کہ آپ نے ۱۱ردمنان مختلہ میں انتقال فرما با۔ آپ کا مسلوحفرت مری مقطی سے بھی ملتا ہے۔ ان سلسلہ کے واسطوں اور ان حفرات کے نام بایاں سللہ

میں بیان ہوچکے ہیں اہذا تکرار کی عزورت نہیں ہے۔

(سل لم خضويه)

سیسنخ احمذ خضروبیر اس دودان کمبره ا درخاندان کشیره کے مرجع دشیخ حضرت خضرعلیالسلام ہیں ا در پرمسلسل حقیقت میں ادلیبی ہے اس سلسلہ کے جاری کرنے والے کیشنخ احمد خضر دیر ہیں۔

سپ کا تعلق طبقہ اوّل سے ہے آپ کی کنیت ابوطا سرہے ۔ خواسانی مثا نُح بین شیخ ابورا بخشبی ورئے عالم اللہ ما میں کے معتب من آب رہے ہیں۔

ادرستن ماتم أصم كصحبت بن آب رسي بن یضنے ابو طعف سے دریافت کیا گیا کہ طا نفه صوفیریں آپ نے سب سے زیادہ بزرگ کس کو بایا ؟ آوانہوں کہاکہ احمد خصرورے زیا دہ بزرگ اور بلند ہمت یں نے کسی کونہیں دیکھا، سلوک میں آپ کی نسبت طائم اصم سے ہے۔ آپ نے سکا معیں انتقال کیا۔ بعضوں نے سک کھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ٥٥ رسال کی عمر یا ئی ادر آپ کا انتقال ، ارجما دی الاول کو ہوا ۔ آپ کامزار بلخ میں مشہور زیارت گاہ ہے۔ طائم بن عُغوان الصم ملے آپ کا تعلق طبقہ اول سے ہے ، ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے آپٹراسان مائم بن عُغوان الصم م مائم بن عُغوان الصم ملے قدیم مشائخ میں ہے ہیں اور شیخ اجمد خصر دیہ کے استا دا در بیر ہیں۔ آپ نے ساتھ میں وفات پائی، کہتے ہیں کہ آپ حقیقت میں ہرے نہ تھے۔ بلکہ ایک روزایک سترلف بور فقی عورت آب کے ماس بیٹی ہوئی تھی اس کا گوزنکل گیا وہ بہت سٹر مندہ ہوئی۔ تمجھ در کے بعداس ضعیفہ نے آب ہے بچے کہا تو آپ نے کہا اور ملند آ وازسے کہوا ورالسا ظا ہرکیا جیسے وہ بہرے ہوں ، وہ پرسنکرمسرور ہوئی اس روزہے آپ نے خود کو بہرہ ہی بنا لیا۔ سینے سعدی نے بوستان میں اس وا قعہ کو دوسرے انداز میں لکھاہے . سلوکٹیں آپ کی نسبیت حضرت شفیق بلخی سے ہے اوران کو حضرت ابراہیم ادیم سے نسبت ہے۔ سل مشیخ الوتران بخشی مثانی میں میں اسے ہیں۔ آپ علم، زیر، جواں مردی اور تو کل میں لگانهٔ روز گار تھے۔ شخ الدوق مشین دور کار تھے۔ شخ ا بوجاتم الشيخ عطا دبھري کے ہم صحبت رہے ہيں۔ علم وسلوك آپ نے بینخ جاتم اصم سے حاصل كيا تھا، يتخ اوتراب ايك روز جنگل مين معردف نماز تحقه . با دسموم جانے لكى اوراس كى كونے ال كو جلس ديا۔ ايك سال كر بيارر بي م كالماه مي آب كا انتقال موايه دى سال ب حس مي شيخ ذوالنون معرى في وفات باي -مناه سیجاع کرمانی ایس میند آب نے صحبت، ادا دت ادرا جازت مینے ابوت میں کے ساتھیوں میں مناه سیجاع کرمانی اسے میں آب نے صحبت، ادا دت ادرا جازت مینے ابوتراب سے حاصل کی ہے آب ابوعتمان حرى كے استاد ہيں آب ميشہ قبابهن كر جلتے تھے اور شيخ باب فرغانی وسشيخ نورى وشيخ سيرانی ا درشیخ جری جامدر دوش چلتے مقے۔ شاہ سنبجاع نے کشیخ ابوحفص کے بعد انتقال کیا ان کی دفات منعلم يس مونى، تعفى كا قول بي كرست على من انتقال مواآب كى ايك كتاب كا عام "موريكى معاذراذى" ہے۔ بحسیٰی معا ذرازی نے غناکا فقرر جو ففنل ٹابت کیا ہے انہوں نے اس کتاب میں اس کاجواب دیاہے۔ ا آپ طبقہ ٹانیہ سے ہیں۔ آپ کا نام سعیدین اساعیل الحیری ہے۔ آپ دے کے مشیخ الوعثمان چیری ادر علم سلوک کی حقیقت ا آ ب سے معلوم کی ہے . ما ہ ربیع الادل موائر حربی انتقال موائر ب کا مزار نیشا پور میں ہے ۔ آپ کا تول ہے ،

المحتی حکون قصار آپ کا تعلق طبقہ اولی سے ہے۔ آپ کی کنیت ابوصالح ہے۔ ارباب ملامت کے میں میں ہے؟' شیخ وا مام ہیں دفرقہ ملامتیہ کے ہیں انہ ابور میں نظریہ ملامت کو آپ ہی نے عام کیا بیشیخ ابوراب نخشی کی صحبت میں دہے ہیں. تعیق مثا کئے روز گار جیسے اسلم بن لحیین اور علی نصیر آبادی کو آپ نے دیکھا تھا اسلامی میں بیٹا پور میں انتقال ہوا، آپ کامزار موضع لا جرمیں ہے۔

سنے طاہر مقدسی اس ملک شام کے مشائخ متقد مین میں سے ہیں۔ حضرت ذوالنون اور شبلی کو دیکھا تھا میں سے طاہر مقدسی اس شخصی این ذات کو دومرد کے شناما کروانے میں اس شدت سے اور کسی نے منع نہیں کیا کروانے میں اس شدت سے اور کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ نے سلوک اور علوم طریقت کومشیخ الو تراب نخبشی سے حاصل کیا ہے۔

مشجرة بهم (سلسله شطاریه)

ائ سلسلم کا آغاز حضرت سینج الشیوخ سے ہوا ہے، حضرت قدوۃ الکبرا فرماتے تھے کہ سرچیدیہ سلسلم کا آغاز حضرت کینے کہ سرچیدیہ سلسلم مشہور نہیں کہ طالب صادق حق تعالیٰ کی طرف سے اس دائستہ کو جلد سطے کرنے کی تو فیق بیا لیتا ہے، پرسلم حضرت عدا تلی اورا دائنہی کے جم سے مشہورے، اس سلسلم کی کرمیاں یہ بیں :۔

حفرت علی ابن ابی طالب صنی الدیخندے حضرت الم حیون کو،
ان سے الم زین الحابدین کو، ان سے الم محدبا قرض کو، ان سے
الم) جعفرصاد تح کو، ان سے سلطان العارفین بایزید بسطامی فوکو،
ان سے شیخ المعظم خواجہ محدم خربی کو، ان سے خواج المرابی مزید شق کو ان سے شیخ المعظم خواجہ محدم خربی کو، ان سے شیخ ابوالحسن خوافی کو
کو ان سے شیخ المعظم والمحترم والمکرم فعدا تلی ما دراد النہری کو، ان
سے شیخ حاجی محدین عاوف القاری کو اور ان سے یہ فقر جر کا
سے شیخ حاجی محدین عاوف القاری کو اور ان سے یہ فقر جر کا

حضرت قدوة الكبار نے فرط ياكم اس خاندان كا ايك اورك لسله حضرت يشخ التيوخ كى اولاد كبارسے جارى وسارى مواجس كى تغييل ميرسے ؛ ر حفرت عرمعوف بشيخ الشيوخ سے يشخ حما د كوبہنچا، ان سے مشیخ بخم الدین كو، ان سے مشیخ صیا رالدین كو، ان سے مشیخ مرار الدین كو، ان سے مشیخ عبداللہ شطار كوا دران سے مشیخ عبداللہ شطار كوا دران سے مشیخ عبداللہ شطار كوا دران سے مشیخ عبداللہ شار كيا۔

یہ سلسلہ ضیخ الشیوخ کے فرزندوں سے ابًا وجدًا مستقلً منتقل ہوتا رہا۔ لینی عن فلاں عن فلاں جاری رہا اور النہ سے ا رہا وران سے ہندوستان میں بھیلا بیں نے ان حضرات کو دلایت میں دیکھا تھا ، انہوں نے شارب سوفیہ سے ببروُ وافر ما پاہیے۔

> منتم و دیم (ملساد سادات حنیه دشینیه)

یرسلسلسادات کے واسطوں سے انتہاکو پہنچائے۔ میونیائے کرام کے تمام سلسلوں اورارباب طریعت کے تمام گرد ہوں کا منشار و مبنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی ہے بحصوصًا سلسادات کا منشارات ہی کی ذات گرامی ہے۔ اس سلسلے بزرگوں کا مخضرحال ، ان کی ولا دت و وفات کی تاریخیس ان کی کرا مات اوراکن کے باکیزہ خصائل کے بالے میں اس تطیفہ میں انشاراللہ بہان کیا جائے گا جو حفات فلفائے راشدین کے اوصاف کے بیان میں ہے اوران کی اولا دوا حفاد کا ذکر سیر ہوی کے لطیفہ کے آخر میں بیان کیا جائے گا۔ انشا داللہ اللہ عالیہ کے آخر میں بیان کیا جائے گا۔ انشا داللہ د

ا شرف الشهداء حفرت الم حين رضى الشّدعنه كوارا دت اورعلوم وحقائق معرفت كى نسبت حضرت اميرالمومنين على ابن ابى طالب رضى المدّعنه سے ہے۔

ا فم زین العابدین علی اصغرنے علوم ومعارف وحقائق اپنے والدِیُرَای ام حسین رصی اللّہ عنہ سے اخذ کئے۔

ا کم سیدمجد با قرِ نے معدن علوم و مخزنِ حقائق نامتناہی اپنے دالدا کم زین العابدین سے حاصل کے اور مٹرا کُط سلوک کی تحقیل کی۔

ام جعفوصادق کے اخدعلوم دمعادف وفہوم عوارف کی نسبت آپ کے والدا م محدباقرسے۔
ام جعفوصادق کے اخدعلوم درمعادف وفہوم عوارف کی نسبت آپ کے والدا م جعفرصادق سے پائی
ام سسیدعلی رضانے تربیت دہر ورش اپنے والدا م سیدموسیٰ الکاظم سے پائی۔
الم سسیدمحدن التقی الجواونے تربیت دہر درش اپنے والدسیدعلی رضاسے پائی۔
الم سسیدمحدن التقی الہادی نے ادشا دوتر بیت اپنے والدسیدمحدن التقی الجواد سے پائی

امل مسید جعفر و تعنی صن عسکری نے ادشا و در بہت اپنے والد سیدعلی اہما دی سے پائی۔
الل صن عسکری سے مسیدعلی اصغرنے تربیت پائی۔ ان سے مسید عبداللہ نے ، ان سے مسیدا حد نے ،
الن سے مسید محمود بخاری نے ، ان سے مسید محمد بنجا دی نے ، ان سے مسید عبد بناری نے ان سے مید علی ابی الموید بخاری نے ، ان سے مسید علی ابی الموید بخاری نے ، ان سے مسید علی الموید بخاری نے ، ان سے مسید احد کیر الحق و الدین بخاری نے اور ان سے مسید علی الموید بندم ہما نیان بخاری نے تربیت و خلافت و اجازت صاصل کی۔

. حفرت مسيد علال عظم بخاری كوملافت وترببت و اجازت حفرت شیخ الاسل كبيربها والحق والدين ذكريا دلمتاني، سيمي مامل متى-

سلسلم ساوا بحالی اور بہت سے مقارت قدوہ الکبرانے فرایا کہ آپ رسیدمبلال مخدوم جہا نیان بخاری) کی سلسلم ساوا بخاری کا منتا ہے اور بہت سے مشیوخ کے مقابات کی نسبت کا منباہے ۔ آپ کی ذات گامی سلسلہ ساوات بخاری کا منتا ہے اور بہت سے مشیوخ کے مقابات کی نسبت کا منباہے ۔ آپ کی ذات گامی سے اسقدر معادف و دقائن دعوارف اور کوات عبیہ صاور ہوئے ہی کمتا خرین صوفیہ میں کئی ذات گامی اصدور نہیں ہوا۔ آپ مظہر العجائب اور مصدر غرائب تقریب کیفیت صفرت قدوہ الکبرا کی خدمت ہیں آپ کے سلسلہ سٹریف کا ذکر آجاتا یا آپ کا نام آجاتا تو صفرت برعجیب کیفیت طاری ہوجاتی تقی ، اس دقت آپ فرات کہ آپ کیے مظہر العجائب تھے ، ہرچند کہ مختلف ملکوں اور شہروں کے اکا براور زمانے کے کہ انا تو نے مختلف برگوں اور مشائخ مختلف اور اولیائے زمانہ سے گوناگوں علم طریقیت اخذ کئے ہیں اور خفائن ومعادف کو حاصل کیا ہو ادراس سے فوائد اخذ نہ کے ہوں ۔ ان مشاہیر کوام میں سے جن ایس نہیں ہے جس کی طازمت کا سٹرف حاصل نہ کیا ہو ادراس سے فوائد اخذ نہ کے ہوں ۔ ان مشاہیر کوام میں سے جن ایس نہیں ہے جس کی طازمت کا سٹرف حاصل نہ کیا ہو اوراس سے فوائد اخذ نہ کے ہوں ۔ ان مشاہیر کوام میں سے جن افر فیض کیا چند مشہور خطارت کیا ہماں مجاسے ہیں .

حفنرت مخند دم جها نیاں کو سب سے اول نعمتِ طریقت دخلافت اپنے آبا وا جدادسے ہو حفرت علی صنی المشرعنہ کاسلسلہ ہے حاصل ہوئی.

ایضاً آب نے اپنے عم محترم سید محد بخاری سے بھی زبیت ماسل کی۔

السيف ايف عم محرم مسيدوا مدالدين بخاري سے بھي تربيت مال ك.

رم آپسنے تربیت و فلانت الم عبداللہ یا فعی سے ماصل کی۔

رم الب نے مشیخ ربانی الله دمترونی الارصین شهاب الحق والمانة والدین (شهاب الدین) ابی سعید ترمیت فلافت مصاصل کی جومحود بن محد کرمانی شانعی کے صحبت یافتہ تھے۔

رم آب كوخلافت ماصل موئى يشخ محد عبيد غيثى سے ، اورانهوں في تربيت وخلافت ما مل كى إنے والديشخ عبيد الله سے اورانهوں نے اپنے والديشخ فاضل بن غيثى سے اورانهوں نے خلافت وربيت

حامل کی قطب ممین ابوالغیث من جمیل سے اورانہوں نے خلافت پائی شیخ علی افلح سے اورانہوں نے ملافت بائ سنے على صداد سے اور انہوں نے تربیت و خلافت یا ئی قطب الا قطاب حفرت يشخ عبدالقا درجيلاتي رمني التدعندس.

ايفا أب كوسينخ تطب الدين منورس اوران كوسينخ نظام الدين اولياد سے نسبت ماصل ب.

آبسنے فلانت ماصل کی مولاناتمس الدین مجلی اودعی سے۔

آب كوخلافت ملى شيخ نصيرالدين محمود بجراغ دبل سے اورانهوں نے تربيت وخلافت يائى مستيج نظام الدين اولياء سے.

آب نے تربیت و خل فت پائی سین نورالدین على بن عبدالله طراشي سے اوران كوخلافت حاصل موئى

سلسله برسلسلة مشيخ عبدالقا درجيلاني سعد

آب نے خلافت یا کی بشخ رکن الدین علی بن بیجی سے اوران کوخلافت ملی سلسله بمسله میدات ابعین حضرت اوبس قرنى رضى الندعنه سے اوران كوخلا نت حاصل موئى مصرت امير المومنين على كرم الله وجهيے

آپ کو خلافت حاصل ہوئی حمیدالدین ابی الوقت محرصین سمرقندی ہے۔

آب كوخلا فت حاصل بهو في قطب العالم ميشيخ ركن الدين ابوالفتح بن صدرالدين بن بها وُالدين ذكريا متيانيست

حفرت مخددم جہانیان کا سلسلہ دوخانوا دوں کے وسیلوں سے ہی رائج ہوا، ایک مشیخ دكن الدين سے ، دوسرامشيخ نعيرالدين محمود براغ د بلى سے ، اگر براكب نے بے شار ما نوا دول کے معارف وحقائق کی چاسٹنی چکی ہے۔

أب كومشخ الاسلام محمود تستري سے عالم خواب ميں اجازت ما صل موثى -

ا ب كوخلافت وا جازت يشيخ بخم الدين اصفها في سے ماصل موى -

آپ كوفقيه بهال قطب عدن سے خلافت ملى ـ

آ ب كوخلا فت واجا زت دتر بهيت قرأ أة علم العوادف وكرتب سلوك ا درا خدط ربيّيت تعلي<sup>المشا</sup>كُخ مشیخ عبداللدتفری سے حاصل موئی۔

آپ كوخلافت واجازت سلطان عينى سے حاصل مولى -

آب كوفيلافت وا مازت بعالم نواب وبيدارى حفرت يشخ مرشدسلطان ا بواسسحاق كاذروني قدس النُّدسرهُ سے ملی۔

ا پ کوخلافت وا جازت عالم خواب میں شیخ نجم الدین کبری سے حاصل ہوئی اپ کوخلافت وا جازت عالم خواب میں حضرت قطب الاولیا رسیدا حمد کبیروفاعی سے ملی۔

ایھنگا آپ کوخلافت داجازت بعالم نواب شیخ الاسلام پینخ نظام الدین اولیاء سے ملی.
رم آپ کوخلافت واجازت وترببت غوث البی حفرت خواج خضرعلیه السلام سے حاصل مہوئی۔
رم آپ نے خرقہ حضود سرور کونین صلی النّدعلیہ دستم کے دستِ مبادک سے بغیرکسی واسطہ کے
دستِ مبادک سے بغیرکسی واسطہ کے
دستِ مبادک سے بغیرکسی واسطہ کے زيب تن كيا.

ریب ں بیا۔ حضرت شیخ اسٹرف الدین مشہدی مکھتے ہیں کہ حضرت مخددم بھہا نیان کوضلافت اجات کی سوچاہیں سے بادہ علائے رامخین ادرصا جان ارشاد مشائخ سے حاصل متی جن کے نوقہ اورسسلسلہ کی نسبت عن فلارعن فلاں کے واسطے سے رسول اکرم صلی التُدعلیہ وسلم بک بہونچتی ہے، آپ نے علم نثر لیوٹ طریقیت وحقیقت و علم تعتوف ان مسیب سے حاصل کیا اور بیتنے مشاری کوام کا ہم نے ذکر کیلہے ان بزرگوں سے امبازت وخلافت ارشادا ورتكفين كاشرف ما مل كيا ـ

حصرت قدوة الكبافرات نقے كم جب ميں آخرى ما رحضرت مخددم جہانيان قدس الله دسره كى خدمت بابركت میں شہرادی میں پہنچاا در مجھے آپ سے مشرفِ اختصاص حاصل ہوا تواس موقع پر حضرت نے ان تمام اکابروشیوخ كے نام كن كن كروه سب فيون عطا فرا سے جوآب ان مشائخے سے حاصل كر حكے تھے۔

كمآنزا ميتوان كردن حبابي منهجت لانعمتم اميث ار كروند نبات از مشکر او بیرون نب بد كه گر دوكسيراز دست سحابي

ترجمہ: آیے اتنی نعتیں عطاکی ہیں کہ ان کا حساب نہیں ہوسکتا ، ٹسکرسے نبات نہیں نکل سکتی حب کے بادل

مے میراب نہ ہو۔

<u> کے خلفاء</u>

معفرت مخددم جهانیان کی و لادت باسعادت برذر بنجشنبه برقت مغرب شب برات ۱۵ رشعبان منهم میں ہوئی اورآپ نے میرسال قیب سیات میں رہ کر بروز جہارشنبہ عیدالانکی ارذی الجرم میں غردب آفاب کے دقت انتقال فرمایا۔ آپ کا مزارا دیج میں واقع ہے۔ آپ کا مسک حفی مقارجب آپ پیاسونے توآب کے والدما جدآب کومشنخ جمال کی فدمت میں اے کرتے اورآپ کو اُن کے بیروں پر ڈال دیا ۔ اسس وقت حصرت جمال نے آپ کے والد کو بشارت دی کہ تمہارایہ فرزند دنیا میں ایک ایسی بزرگ ستی ہوگا جس طرح آج کرات كى بزرگى تمام عالم بير ہے۔

حفرت مخدوم جہانیان محدرت مخدوم جہانیان کے چند خلفاء کے اسمائے گرامی یہ ہیں ا ا - سینے مدرا لڈین راجو بخاری ۔

۲ - سستیدانشرف الدّین منهدی ـ

۱۰ مشیخ بابوتاج الدین بهری ـ ىم - سىتىدىممودىشىراذى

۵- سیدا مترف جها نگیرسنانی

٧- سيد سكندربن مسعود

٧- مستيد علاوُ الدين جامع الملفوظ مستيد شرف الدين.

٨- مولانا عطاء النُّد ـ

حصرت مخددم جہا نیان کو حضرت شیخ نصیرالدین محمود اودھی چاغ د بیسے جوتعلق صحبت تھا وہ بہت مشہور سبے اس میے اس کوتر کریے کی صرورت نہیں ہے.

حضرت قدوة الكرا فرماتے تھے كرجب يرفقر (انشرف) بہلى مرتب حفرت مخددم جها نبال كى خدمت يس يهنيا توجيساكرحضرت مخدوم كاطرلقة تقاآب نے اخذمقامات كى ابتداركى ، جبآب نے يرملاحظ فرمايا كم اسٹرف سے مقامات کا منتقل مونا ممکن نہیں ہے تربہت مسرور موسے اور فرمایا کر بادر اسٹرف ہم سے مزور کھ حامل کریس گے ۔ حب ان کی ملازمت بس بہلی رات ہوئی تو حضرت والا کے ارشاد سابقہ کے موجب میں خلوت گاہ میں ما صربوا تو میں نے دیکھا کر حضرت مخدوم سے ساتوں اعضاد الگ الگ مگراہے ہیں۔ ادرمرعضو نبیع میں مصروف ہے ا در مختلف ذبا نوں میں یہ تسبیع د ذکر جاری ہے۔ کچھ دیریہی کیفیت رہی ، بھروہ تمام <sub>ا</sub>عضاً یک جا ہو گئے۔اس : ت حصرت مخدوم نے مجھت فرمایا کہ مجانی اسٹرف تم کویہ رنعمت مبارک ہوا ، درمری شب خلوت میں جب میں حا صربوا تو دیکھاکہ آپ کا جم تجلی سیطے معیل گیاہے اور تمام خلوت خانہ جم سے بر ہوگیا . ہے اورجم کے گوشت کے مکراے دیوار کے مورانوں سے باہر آنے گئے ہیں۔ جب کچے درے بعد حالت اصلی يروالس آئے توفرمايا" ميرے بھائى يرنعت) مجى تم كومبارك مئ "يسرى شب مجھے خلوت يس باريابى مرئى تريس نے ویکھاکہ آپ کا جم اسقدرلطیف ہوگیاہے کر ازسرتا بہ پاجم کا ایک۔ ایک ذرہ دیکھا جا سکتاہے ہے

مثنوی کی بینه نور است یکسر پنان صافی شده از پائی تاسر که گری بینه نور است یکسر ز تاب آفتاب ذاست بردان سنده جم مبارک او ورخشان اگر در یا بودیک ذرّهٔ خاک نماید سوی سرآن ذرّهٔ باک

تمر حجبه :- پاؤں سے ستر کس ایسا صاف اور شفاف ہو گیا تھا جیسے کر سراسک روشی کا گولہ ہو۔ ذاتِ بروال کے آفاب کی تالبق سے اُن کا جم مبارک درخت اں ہوگیا تھا۔ اگر باؤں کے نیے بی کوئی مٹی كا ذرّه موجود مره تواس كوبعي ان كے سرك الدرسے مشاہده كيا جا سكتا تھا ۔

اس مال کے مشاہدے سے مجھے دسشتہوئی اور میں خلوت گاہ سے واپس آگیا۔ کچھ دیر کے بعدب

توندی اجازت رضت فرائی اورادشاد کیا سے قطع

میان ما و تو آن اتحاء است که آنرا موجی اندر میان نیست چنانم باتو باهم ای ول آرام که آن دابستگی درجم وجان نیست ترجمه ۱- هارے اور تمها دے درمیان ازل درستی اور لم یزلی الفت قائم ہے جس کے درمیسان کون واسط نہیں ہے۔ کے مجوب تیر سے ماتھ الیسی باہمی داستگی ہے کوایس تعلق توجیع مان کا بھی نیس ہے۔

> سنجرهٔ یازدم (سلسله زاهدیه)

صفرت شخ ابوالحین ادر بیشوائ زابد به کامنشا ادراس زمرهٔ عابد به کامنبا بین آب مقدل عفر معدل معنفر بازیاد مردی ادر بیشوائ زاند سے براسته ادر کالات معرفت سے بیراسته سخ حضرت ابوالعباس قصاب سے آب نیفیاب بہوئے تھے ۔ ان اکا بر کامرجع حضرت سے بیراستہ سخ حضرت ابوالعباس قصاب سے بیراستہ سخ حضرت میں دان کے ذکر میں تفصیل بیش کی جائے گی ۔ خاندان زابد یہ کا منا حضرت محدومی بیں احمد بن یز بدسے ۔ آب کا تعلق طبقه تا نیاسے ہے ۔ آب کوشخ ابو کھرومی بن احمد بن یز بدسے ۔ آب کا تعلق طبقه تا نیاسے ہے ۔ آب میں جو صفرت نافع سے قرأت قرآن کی روایت کرتے ہیں ۔ آپ کو جان کی سے بالطاکف نا در بین آپ کو سے بیالطاکف نا نوب کو بین آپ کو سے بیرالطاکف نا نوب کو بین آپ کو سے بیرالطاکف نا نوب کو بین آپ کو سے بیرالطاکف نا نوب نوب کو سے بیرالطاکف نا نبیت حاصل ہے ۔

ا کا برنسانہ سے ایک بزرگ کا قول ہے :۔

"موی ازرویم دوست ترازهدموی جنیداست" توجمها سین رویم کالیک بال مجھے سینج مبنید سے سو بالوں سے زیاد ،عزیز ہے۔ آپ بڑے صاحب جا ، ومرتبت شخص تقے۔ تصوّف ومعادف میں آپ کے اقوال بہت مشہور دمع دف ہیں۔

شیخ عبدالگر حقیق متیرازی اس ما تعلق طیرانس سے ہیں۔ آپ کا نام نام محد بن خفیف اسکاری ہے۔ اس کا تعلق طیرانسے ہے اور آپ کی دالدہ بیشا پوری میں، آپ ا بند وقت بین شیخ الاسلام تھے، بہت سے مشائخ روز کارجیسے حفرت رویم ، حفرت کما نی، شخ یوسف اوراکن جیسے دوسرے بزدگوں کو آپ نے دیکھا تھا۔ آپ کی نسبت شیخ رویم سے ہے، آپ کا ملک شافعی تھا براسی جہ بی آپ کا انتقال ہوا، بعض حفرات کا قول ہے کہ آپ کی وفات بیم شوال (بردز عیدالفظر) مراقتہ میں ہوئی آپ نے ایک مراقع جو بائی۔ آپ سے سلم کی نوات بیم شوال (بردز عیدالفظر) مراقع میں ہوئی آپ نے ایک مراقع جو بائی۔ آپ سے سلم کی نسبت بیشنے بازیار نے مامل کی اوران سے شخ ابواسیات گا ذرونی نے، اور شیخ ابواسیات گا ذرونی نے، اور شیخ ابواسیات گا درونی سے خواج مقلب الدین عبدالکریم نے اور خواج عبدالکریم ہے نواج مصدرالدین سمرقندی نے اورائ سے خواج مشہاب الدین زاہد نے ، اور خواج مشہاب الدین زاہد سے خواج مشہاب الدین زاہد سے ماصل ہوئی۔ خواج بدرالدین زاہد کے پرنسبت ادادت ماصل ہوئی۔

## مشجرة دوازدهم (سلسله احمدسی)

م تحصرات جزیر بن عبدالد المجیلی بهت بلند قامت اورخو برد تھے بحضرت عمرفاددق رضی الله تعالی عنہ آپ کواس امّت کا پوسف کہا کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو بیالیس فرزندعطاِ فرمائے تھے۔

ا ب وال المت المير الله الخرقدس الله مروك باس جونوقد مقا الله مواقع في بهنا تقا اوروسى فرقه محتال الميري الله من الله مروك باس جونوقد مقا الله من المرك في بهنا تقا اوروسى فرقه مقا الله من المرادت عاصل تقى منقول ہے كہ ابوالقاسم مرود امرائے زمانہ ميں سے تقے ليكن انہوں نے فقر اور قناعت كو ابنا شعا ريا الله الله ميرود من مرود امرائے زمانه ميں سے تقے كسى شخص نے ان كو تبا يا كر شيخ احد النامتى بنا ايا تقاراس وجدسے دوزى كى طرف سے پر بيشان دہتے تھے كسى شخص نے ان كو تبا يا كر شيخ احد النامتى كى فدمت بيں حا عزبو شيخ توانهوں نے آب كا در ق ايك تجركے حوالے كر ديا۔

ا فدمت بن جار در به به به به معنود منظم منظم المحدد ور المنظم مرد من و منظم المحدد و منظم المحدد و منطق من المحدد و مند و المائل من الم

ترجمہ، - جب ابرالقاسم کردیکسر رپشان ہوگیا تواس کے ادبرکرامتِ احمدی کا دروازہ کھولاگیا اس کا رزق بھرکے حوالے کردیا اور کہا کہ ہردوز جہار وانگ لے لیاکرو۔

اسی طرح کا ایک معاطر حضرت قددة الکرائے بھی ظہر میں آیا کہ جب صفرت قددة الکرا بہلی مرتبہ دکن کے سفر بہتشر لیف ہے گئے تو صفرت گیسو دراز بندہ نواز کی خانقا ہیں فروکش ہوئے اور مدت بم حامز ہوئے اور حفرت درایا، مجمود خان گراتی جو منہور زماندا مراد میں سے تفقے صفرت قددة الکراکی خدمت میں حامز ہوئے اور حفرت کے التفات خاص سے مشرف ہوئے۔ جب صفرت کی توجران کی جانب کچھ زیادہ ہی مبدول ہوگئی توانہوں نے امادت اور اسباب دنیوی و مال و متاع کو ترک کردیا یہاں بحک کہ روز مرہ کے خرج سے بھی تنگ ہوئے لگے جب حفرت قددة الکراکواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اور سے دریا فت کیا کہ تمہادے اہل و میال کے لئے موز اندکتنا خرچ در کا درج ؟ انہوں نے وفن کیا کہ میارد بیار یومییں گذر بسر ہوسکتی ہے تو حضرت نے ان کے موز اندکتنا خرچ در کا درج ؟ انہوں نے وفن کیا کہ میارد بیار یومییں گذر بسر ہوسکتی ہے تو حضرت نے ان کے لئے جارد بیار یومی خانقا ہ میں واقع تھا اوراس کور درہ شاہی کہتے تھے۔ وہاں سے ان کو میا د دینار دوزانہ مل جا یا کہتے تھے۔ وہاں سے ان کو میا د دینار دوزانہ مل جا یا کہتے تھے۔ وہاں سے ان کو میا د دینار دوزانہ مل جا یا کہتے تھے۔ وہاں سے ان کو میا د دینار دوزانہ مل جا یا کہتے تھے۔ وہاں سے ان کو میا د دینار دوزانہ مل جا یا کہتے تھے۔ وہاں سے ان کو میا د دینار دوزانہ مل جا یا کہتے تھے۔ وہاں سے ان کو میا د دینار دوزانہ مل جا یا کہتے تھے۔ نوا جو ابوالوفانے اس واقعہ کو یوں نظم کیا ہے بد

چومحسعودازاعیال خولیش شد تنگ عنایت بپر کردسش ف کر اوراد کر ہر روزای برادر بہر اطف ل بگیرازسیم درہ چہار دمین ا ترجمہ، جب محوداپنے اعیال کے خرج سے ننگ اگر فکر مند ہونے لگا توان کے بیرنے ان کی فکر دور کر دی ا درکہا کہ بچوں کے خرج کے واسطے روزانہ بہاڑسے چار دینار لے بیاکرو۔

آپ کی نسبت اجازت و نملا فنت سین ابوطا سرا بوا نخیرے ہے ۔ کہتے ہیں کہ چارسوسال کے بعد ایک احمد بیدا سوگا۔ حضرت خواج ابوالمکارم فرائے ہیں کرشیخ الاسلام احمد ما می کا طبقہ چارسوسال اور کچے زیادہ ہے جنا بچہ اس حساب سے حضرت قددة الکبرائک آٹھ مسوسال بنتے ہیں اپنی سے ایج مک آپ کادور ہے۔

عضرت یخ احرالنامقی کی ولادت الکتم میں ہوئی اورا نہوں نے استہ میں دفات پائی، حضہ رت سیدالطائفہ رہنید بغدادی ہے۔ آپ نے تربیت اورا دو اس طرح ہے:۔ آپ نے تربیت اورا دارت سلسل ہے اور وہ اس طرح ہے:۔ آپ نے تربیت اورا دارت سلسل ہے دوروہ اس طرح ہے:۔ آپ نے بیس جن کا امس نام فعنل اللہ بن ابی المخرس ابی سیدا بی المغیر بھی دخلوب تی حفرت ابی سیدا بی المخرس طان وقت اور جمال ابل طریقیت تھے بیس جن کا امس نام فعنل اللہ بن ابی المغضل سخسی ہیں جو لیگا نہ در وزگار اور مقدائے عصرتھے۔ تم کا اکا براورا ما تربی سے بیروم شریط لیقت سے دقت نے ایس استفادہ کیا ہے۔

حضرت سے الوالخبر ایک دور باعیات بہت مٹہور ہیں اور کتب تصوّف ہیں مرقوم ہیں ال بی حضرت سے الوالخبر اللہ کے ایک اللہ میں ا

بیاد پر میزی جائے یا تعوید کی صورت میں ہو توحق تعالی جیار کوصعت کتی عطا فرا دیاہے ادر اگر کس شخص کی نزع کی مالت میں پڑھی جائے تودم بھلنے میں آسانی ہوجاتی ہے یا دہ صحت یاب ہوجاتا ہے۔

رضوان رتعب کف خود برکف زد ابدال زبیم چنگ برصحف زد رصوان نے تعجب سے بجب فی تالی قرآن بر ابدال نے دف کک رکھدی حوران بنظب راه نگارم صغب ز د یک خال سببه برآن دخان مطرف ز د تزهمه: صف بسته بردی نظارے کے لئے جب خال ساہ دوست کے رخ پر دیجی

اور دومری رباعی جوائب سے منقول ہے اور دومرے اکا برسے بھی اس کے بارے میں ساگیا ہے کر جو کوئی اس رباعی کرابنا ور دبنا لیتا ہے تواس کو بھی منجما اولیار لکھا جا تاہے اوراگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ساتھ شرف ہم کلامی کا نوایاں ہوتا ہے اور درجہ و دلایت جا ہتاہے تواس رباعی کواپنا ور دبنالے ، وہ رباعی یہ ہے:۔ لرباعی

من بی نو دمی قرار نتوانم کرد احسان نرا ست مار نتوانم کرد گر برتن من زبان شود هرموی یک شکر از نو بزار نتوانم کرد ترجمه به بین ترب بغیرایک دم همی قرارس نهیں دہ سکتا (ترب بغیردم بعرکوقرار نهب آسکتا) اے موت

تیرے احسانات کا بین شمار نہیں کرسکنا۔ اگر میرے حبم کاہر بال زبان بن جائے تب بھی تیرے ہزادوں احسانات میں سے ایک احسان کا فنکر بھی ادا نہیں کرسکنا۔

ہے رشعبان سلامھ میں شب جمعہ نمازعشاء کے دقت آپ کا دصال ہوا۔ آپ نے ایک ہزار ماہ کی عمر بیائی۔ دسر مسال ہم ماہ) بائی۔ دسر مسال ہم ماہ)

بین ابوافعن رخری است الدان الفضل بن الفضل بن الحسن مرخبی کا نام نامی محد بن الحسن ہے آپ فینح ابولفر مراج قدس التدمرہ کے مرید ہیں اور شیخ ابوالفضل مرح ہیں ہور کے بیر ہیں۔ آپ رشیخ ابوسیاد الوالی کے مریدوں پر جب حال قبض طاری ہوتا مقانو وہ لوگ شیخ ابوالفضل مرح ی کے مراد پر بہنچ جاتے تھے وہ ل وہ حال قبض مال بسط سے بدل جا تا تھا اور ذوق و وجدان سے یہ میت پڑھتے تھے۔

معدن ثنا دئیست این یامنع جود دکرم تب تب از نا دوئ یار و کعبهٔ برکس حسر م ترجمبر: معدنِ ثنادی کهوں یا معدنِ جود دکرم اپنا قبلہ یا رکارخ عنیسر کا قبلاحسر م آپ کاکمنی مربی جب زیارتِ بیت اللّٰہ کا قصر کرتا تو ذیائے کہ ان رشنج ابوالففنل) کے مزار کا سا شعر تبہ طواف کراہ جے کا ثواب مل حائے گا۔

یشیخ الولم را ج ایک کوطا و س الفقرار کہتے ہیں . آپ علیم وفنون میں کا مل اور ریاضات ومعاملات میں مستخ الولم مرسر اللہ عالی کے علاوہ بھی اس کتاب اللہ عالی کے علاوہ بھی آپ کی اور بہت سی تھانیف علم حقیقت اور طریقت میں موجود ہیں۔ آپ ملوس کے دہنے والے بننے۔ طوس ہیں آپ كامزادىد- آپشنے ابومحدم تعش كے مريد ہيں۔ آپ نے ينتج مہل تسترى اورسرى سقطى كود كيما تھا، ايك دوز يشخ مرتعش كى مجلس مي معارف وحقائق بيان مودب تق ، يهي اس مي معروف عقد ، معارف بيان كرت كرتے شدتِ جذب بيدا بواا وريب خود بو گئے، آتش دان بي آگ جل رسى على اسى بيخودى كے عالم يى الله تعالى كے حضوراً كى يى مجد سے كے مرد كھديا ليكن ان كو آگ سے گزندنبيں بېنجا ۔ اس وا قعد ان كى عوت وتوقيريس اورا منافه وكيا-

آپ کا ارشاد تھاکمیرے مرنے کے بعد جوکوئی میرے مزاد کے باس سے گزرے کا وہ بخش دیا جائے گا۔ اس ارتبادی بنا دبرطوس کے لوگ (میلمان) لینے مرفے کے جنازے کو آپ شے مزاد کے پاس سے گزاد کرقبر سان مجلتے ہیں۔ يشخ عدالله بن محمر إيكاتعلق لمقدرانع عبد آب ككيت الومحدب آب كامولدونيشا إدر المعروف بامرنعش عان كم مثارة كالم الم نفر آب تن المفعد كامعابي عن يشخ منيد

كواكب في ديكما تقاء لوكول مي مشهور بها كم بغداد كي بين عجائب بي :-

ا- مشبلی کی فریاد۔ ۲ مرتعش کے سکات، ۲ یفلدی کی مکایات. يتخ مرتعثى بميشه بغدادين مقيم رہے -مسجد شونزيه آپ كامكن تقاا دراسي حكم منسمة ميں آپ كا ائتقال ہوا ، بعض نے کہلہے کرستا ہے میں آپ نے دفات بائی۔ آپ کا دادت دخلافت کی نسبت سرالطا تُغہ مشنخ بنيدبغدادى سےملتى سے

رسكسليرانصاربير)

نواجری النواتصاری ابدا سماعی عبداللدین ابی منصور محدانفادی ب اقدس التدمره )آب کانام ای بر این منصور محدانفادی ب اقدس التدمیره )آب کالقب مشیخ الاسلام سے . آب مُتُ الانصارى بن حضرت ابوايوب انصارى كى اولاد سے بي حضرت ابوايوب نصارى كودمول اكرم صلى الشعليدوهم كى ميزيا فى كاسترف ما صل تقاحب صفورا كرم ملى الشعلية وسلم فى مكر كرمد س مدينه منوده بهجرت فرطائى تتى أ

حفرت مُتَّ الانفسادي البرالمومنين حفرت عثمان منى الشدتعا لى عند كي خلانت كے زطفيري احنف

بن قیس کے ساتھ خوا سان تشریف لائے مقے اور ہرات میں مقیم ہوگئے تھے ایشے الاسلام کے الدستے ابر منصور کھورت بلخ میں شریف جمزہ عقیلی کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دونر ایک خاترن نے جناب شریف جن عقیل سے کہا کہ آب ابر مقدور سے کہ بات کہی گئی تو انہوں نے فریا یک میرا تو شادی سے کہیں کہ دو مجھے اپنی زوجیت میں لے لیس حجب الدمنصور سے یہ بات کہی گئی تو انہوں نے فریا یک میرا تو شادی میر درکر دیگے اورای کرنے کا ادادہ ہی نہیں ہے اوران خاترن کی میٹیکٹی کورد کر دیا۔ فیخ شریف جمزہ نے کہا کہ تم شادی صر درکر دیگے اورای بیوی کے بطی سے امرائ میں اورای حضرت میں کے بطی نے الاسلام کی زبانی ہیں ، جب میری بیدائش کی خرانہوں نے سنی تو فرما یا کہ کیا خوب دو کا ہے ۔ آب کی ولادت جمعہ کی حضرت میٹیخ الاسلام کی ذبائی ہیں ، جب میری بیدائش قریہ قندز میں ہوئی اور اسی مجکہ آب بڑھے ۔ آب کی ولادت جمعہ کے دن غودب آفیا سے دقت دوم شعبان میں جس میں ہوئی۔ آب رہیں ہیں کیونکہ آب موسم بہا رہیں بیدا ہوئے ، آپ کی والدہ مجی بزرگ اور درولیشہ تھیں۔

منقول ہے کرجب شنع الاسلام بیدا ہوئے تو حفرت خفرعلیہ السلام نے ان کی والدہ ما مدہ سے فرمایا کہ یہ بچہ جو بیدا ہوا ہے۔ حرت خطر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ جو بیدا ہوا ہے اس کوتم نے دیکھا ؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں دیکھا ہے۔ حصرت خطر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو ہو ہے کہ تمام دنیا اس سے زیادہ بزرگ اور کوئی کہ تمام دنیا اس سے زیادہ بزرگ اور کوئی منہ میں ہوگا۔ آپ کو متر ہزاد عربی اشعار زبانی یا دہتے و دہمی مختلف شواد کے۔ آپ خود بھی شاعر تھے۔ آپ کی نسبت علیم تعقوف میں شاعر تھے۔ آپ کی نسبت علیم تعقوف میں شاعر الحدن خرقانی قدی اللہ متر ہوسے۔ آپ نے سائے ہم میں دفات ہائی۔

شخ ابوالحن حرقانی ایک نام نام علی بن جعفرہ ، اپنے وقت کے لگانہ ،غوثِ زمانہ اور تبایہ وقت تھے۔ شخ ابوالحس حرقانی ایس معزت بایز مدسوف میں ایک نسبت توسلطان العا رفین صفرت بایز مدسطای

سے ہے اور ایک نسبت بینے اوالعباس قصاب سے ہے لیکن ملوک ہیں آپ کی تربیت مطرت بایز پربسطامی تدس النّدر فر کی روحا نیت سے ہوئی ہے۔ آپ کی وفارت شب سرشنبہ ، ارمح م مقابق میں ہوئی

شیخ اوالعباس قصا المامی اسم اسم اسم استان کے شخصے کے اس کے شخ محدین عبداللہ الطبری تے وشیخ او محد میں العامی ا غوث تھے اُن کا ادشاد ہے کہ ہما دایہ کا دوبا رباخ خرقانی کو اٹھانا پڑے گا۔ چنا بخدایسا ہی ہوا۔ دیشنج خرقانی کو یہ بوجد اٹھانا پڑا وہ آپ کے مربد اور خلیفہ تھے )

بین الاسلام فرطنے ہیں کہ میں نے بیٹنے الوالعباس تصاب کا زمانہ پایا ہے۔ ہی ہمیشہ بین عوسے کہا کرنا تھا کہ بین مرست دوں کی میں طرور زیادت کروں گا۔ بین الوالعباس سے آئل میں ہمیشنے احدن مرسے نیشا پوریں اور شیخ بطابیاہ معرومیں شرف نیا زمامس کروں گا۔

طبقہ ٹا نیر سے ہیں۔ وہ عرد بن عثمان سی کے شاگر دہیں ا دران کی صحبت میں معنو ملاج کے ساگر دہیں ا دران کی صحبت میں معنو ملاج کی میں مسیم میں مسیم ہے انہاد کا ذکر تفعیل سے ابتداد سے انتہاد کک لطیفہ شطیا ت

یں آیا ہے۔ آپ حفرت جنید سے صحبت رکھتے تھے۔ ذوّ م ذیقعد موسی ہے کا دمال ہوا۔

مر میں بعض نے کہا ہے۔ سیدالطائف شیخ جنید کے اصحاب کہا رسے ہیں۔ شیخ جنین بن محد بن محد بن الحین ہے جنین بن محد بن محد بر رسی کی میں مین خیا ہے۔ سیدالطائف شیخ جنید کے اصحاب کہا رسے ہیں۔ شیخ جنید کے دمال کے بعد آپ کو شیخ ( جنید ) کی مند بر بھا یا گیا۔ تم علما دومثا کی نے آپ کی بزدگ کو تسیم کہا ہے۔ شیخ مہا علما دومثا کی نے آپ کی بزدگ کو تسیم کہا ہے۔ شیخ مہا علما دومثا کی نے آپ کی بزدگ کو تسیم کہا ہے۔ شیخ مہا کے عبات میں دہیں دہیں ہوگئے۔ آپ کا سال وفات سے قرامط میں آپ سٹر کے سے اسی جنگ میں پانی نہ ملنے کے عبات میں دہیں ہوگئے۔ آپ کا سال وفات سے اسے دیا در بقول بعض سی اسے آپ نے تلوسال سے دیا دو عمر یا دی۔

ستجرہ جہ کا ردیم اُن مشائخ کا نذکرہ جن کا سیالہ حضرت سیدالطائفہ جنید بغدادی سے

سیخ ابومزه خراسانی اگرچد لطیفه سابق بی تفعیل سے ہم اس سلسلکو بیان کرچکے ہیں۔ یہاں ہم مرف ان ان اکابر کا تذکرہ کریں گے جن کو حفرت جنید بغدادی سے نسبت ہے۔ ان حفرات میں ایک بزرگ شیخ ابومزہ خراسانی ہیں۔ ان کا تعلق طبقہ ٹالشہ سے ہے۔ آپ بیشا پوری ہیں۔ مث نمخ عواق کے ہم صحبت تھے۔ آپ کو جوا فروانِ مشائح میں شمار کیا جا تاہے پر افلاء میں آپ کا اتقال ہوا بعنی حقر سین خوری اور حفرت بیشن حفیر سین کے جم صحبت تھے۔ آپ کو جوا فروانِ مشائح میں شمار کیا جا تاہے پر اور شیخ اور حضرہ بغدادی رحمها الله تعالی سے بہلے اور شیخ نوری اور حضرہ بغدادی رحمها الله تعالی سے بہلے اور شیخ نوری اور حضرہ بغدادی رحمها الله تعالی سے بہلے اور شیخ نوری اور حضرہ بغدادی رحمها الله تعالی کے بعد آپ کا دصال ہوا۔

شیخ الوالخیر تغیاتی ایک کا تعلق طبقہ چہارم سے ہے۔ آپ کا نامی حماد ہے۔ آپ موضع تنیات میں جو شیخ الوالخیر تغیاتی مصربے دس فرسخ سے فاصلے بہتے سی شخف کے غلام تھے۔ بعض کا قول ہے کرتنیات ولایت مغرب میں ایک مقام کا نام ہے۔

ولایت عرب بن ایت معام ما مهم ہے۔ حجولی مبنا کرتے تھے اور کسی کویر معلوم نہ ہو رکا کہ کس طرح مُن لیتے ہیں۔ آپ اپنے وقت میں مخلوقاً کے حالات سے با جررہتے تھے سائل ہو بیں آپ کا انتقال ہوا سینے ابوعبداللہ جلا اسینے جنیداوران جیسے بزرگوں کی صحبت کا فیض اٹھایا ہے۔ تصوف توکل اور معارف طریقت میں آپ کے ارشادات سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔

یشخ الاسلام فرماتے تھے کرمیں فبقد صوفیہ میں تیرہ ابوالخیرنام والے حضات کوجانتا ہوں جو سب محسب موالی تھے ان میں چند یہ ہم ۔ یہ حضات سا دات جہان واقطاب زانہ گذہے ہیں ،۔

ا ـ ابوالخير تنياتي -۲ - ابوالخِرعَسقلانی

۷- ابوالخيرخمصي

۷ - ابوالخيرمالكي

۵ ۔ ابوالخرمبشی جوا خری ابوالخر ہیں۔

ن ۔ بر سیر بھی بو اسری اور الدالة الحسینی آپ کا نام نامی ہے اور کنیت الوالقائم ہے آب بینے حمزہ عبداللہ سینی آپ کا نام نامی ہے اور کنیت الوالقائم ہے آب بینے حمزہ عبداللہ سینی کندرا۔ آپ شیخ ابوا نخیر منیاتی کے مریدوں میں سے ہیں۔ معزیت منشا و النوری آپ طبقہ سم سے ہیں یواق کے بزرگ خاکنے میں سے ہیں۔ اپنے دود کے یگانہ

حصرت بانجی جلا د ان سے مشائخ صحبت رکھتے تھے . جنید دردیم ادر نوری کے معاصر ہیں اوق موسی وصال فزا یا-

حفرت سمنون بن حمزه بن المجيب الكذاب

آپ کی کنیت ابوالقاسم بنائی ہے خود کو گذاب لقب دیا تھا جب کم اس لقب ے مفاطب ندکیا جاتا اب جواب نہیں دیتے تھے۔ عالم محبت میں لگاندتھے تمام عمر محبت کی باتیں کرتے رہے سری مقطی ومحد علی القصاب والواحمدالقلانسی سے محبت دیکھتے تھے جھنرت جنید کے مرتبھے ا وراک سے پہلے وفات یائی ۔ بعضوں نے کہاہے کراک سے بعدفوت ہوئے۔

ت ابواح قلالتی از منائخ سے بین ان کا نام مععب بن احد البغدادی ہے ۔ کہتے ہیں وہ مرد کے عضر ابواح قلالتی ارمنے والے تعے . حضرت جنیدا در ردیم سے معاصر تھے ساتھ میں کمر گئے۔

حضرت علی بن بندار | پانچوں طبقے سے ہیں ۔ کنیت ان کی ابوالحن ہے : بیٹا پور کے متا نوین بزرگوں اور بن الحسبين صوفى مشائخ بير عبي مشائخ كى صحبت بير رب أوران كى محبت سے استقدر بروياب عقد كركوئى دوسراند تقا. سيدالطائف د منيد بغدادى كے معاصر سقے برق على مناس دخصت ہوئے۔

طبقوتا نیرے ہیں۔ اہم المجت تھے۔ آپ کی کنبت ابوالحن ہے۔ بعن نے

حضرت بل بن عبدلسد تستری المبقد نانیه سے ہیں۔ ان کی کنیت ابد محدہے۔ اس قوم اور طائفہ علما دیے عضرت بل بن عبد لستری المبار اسے مقدا تھے۔ اس مقد المبار ذوالنون مفری کے شاگرد تھے ،اپنے ما موں مصحبت رکھتے جو حفزت مبنید کے معبت یا نشتھ محنرت جنیدسے بهل موم سيم مين دهال فرمايا أس وقت ان كي عمر ٨٠ سال عتى -

میں ابوطالب محد بن علی بن اسپ کتاب قوت القلوب کے مصنف ہیں جواسرار طریقیت کی جاسع ہے۔ حصن ابوطالب محد بن علی بن کہ طریقت کی بار کمیوں سے متعلق اسلام میں ایسی تصنیف نہیں عطیہ البخاری الملی اللہ کا دی اللہ خود ۱۳۸۹ میں نوت ہوئے تصوف میں ان کی نسبت

مینع عارف ابوالحسن محد بن ابی عبدالندا حد بن سالم بھری سے ہے ا درابوالحسن محد کی اپنے باپ الوعبداللہ احد بن سالم ہے والدک نسبت مہل بن عبدالله تستری سے - قدس الله ارواحم .

من الو کرالک افی الد نبوری کے والدک نسبت مہل بن عبدالله تستری سے - قدس الله ارواحم کے مفرت جنید معرالو کرالک افی الد نبوری کے مفرت جنید معرالو کرالک افی الد نبوری کے تعدید اوران سے بہلے ہی وسال فرما گئے ۔ حفرت جنید بعندا دی سے ہزاد مسئل الہوں نے دریافت کیا جن کا آپ نے جواب دیا ۔ جب و ، سوتے تھے توان سے سیند سے قرآن سٹریف کی کواندا تی تھی ۔

حفرت الولیخوب الافطع حفرت منید کے کا تب تھے۔ ان کا سلر مکدیں تھا۔ حفرت محفوظ بن محمود طبقہ کا نیہ ہے ہیں۔ نیشا پور کے قدیم مشائخ سے ہیں۔ ابو تفق کے اصحاب میں سے بیں۔ ابوعثمان چری سے صحبت رکھتے تھے سے سی کا سے دنیا سے دنھست ہوئے۔

شیخ ارامیم الخواص اب طبقہ دوم کے مشائخ میں سے ہیں یعض نے کہاہے کہ پکا تعلق مشائخ طبقہ سوئم سے ہیں۔ بعض نے کہاہے کہ پکا تعلق مشائخ طبقہ سوئم سے ہے۔ ہوپ کی کنیت ابواسی ق ہے۔ توکل دیچریدا در تفرید کے طریقوں میں کمائے زمانہ تھے بیٹن جنیدا در پین کے نوری کے معامرین میں سے ہیں لیکن آپ نے ان دونوں حضارت سے قبل سلامی میں دفات پائی۔

بیخ ابوالعیاس بن عطا استفادی ہے علمائے مثالث سے ہے، آپ کانام نامی احد بن محد بن سیل بن عطا الآدی بین ابوالعیاس بن عطا الآدی البخدادی ہے معلمائے مثالث سے ہیں۔ ارباب تصوف کے ظرفادیں آپ کاشمار موتلہ معانی قرآن میں آپ صاحب تصنیف بزرگ ہیں۔ آپ کی ایک تغییر ہیں ہے۔ آپ شیخ ابراہیم مادستانی میں معزت جنیدا درا بوسعید فرآز کے اجباب بی سے ہیں۔

مشیخ الوالعبامس احمد استی عبدالله خفیف سے استادیں ، حضرت جنید ، حضرت ددیم ادر بین معنی منتی المحد الله عبدالله سے ملاقات کی ہے۔ بین محیلی منتی رازی

مردين معرابحال المردين معربي مين آب كا تعلق لمبقر الشهر المين ما المين المين المين المين موريقيم مرك المين المين

سینے الو کرواسطی ایک بانا محمد بن عبد الترموسی ہے ۔ مفرت جنیداور شیخ نوری کے قدیم اصحاب ہیں مینے الو کرواسطی ا کسکتا تھا۔ آپ کا انتقال سیاسی میں مشرمرد ہیں ہوا۔ آپ کا مزاد مرجع فلائق ہے۔

من الركم الكتاتي طبقة را بعرس آپ كا تعلق ب- آپ كا نام محدب على بن جعفر البغدادى ہے جفت حضر الوكم الكتابى المبند بغدادى كے اصحاب سے ہيں۔ مكه كمرمه كى مجا درت آپ نے كى، اور وہيں سنت ميں رطلت فرائ-

سے سل قدر سر کا ایک میں ابعد دابعد تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا نام نامی جعفر بن یونس ہے اور مہی آپ سے سبلی قدر سر کا کے مزاد پر کمندہ ہے۔ آپ معری ہیں۔ معرسے بغداد بطے آئے تھے۔ شیخ خرنساج ک مجلس میں ان کو توب کی توفیق ہوئی۔ لیکن آپ نیٹن جنیدے شاگرد اور مرمد ستھے۔ آپ کے بارسے میں حفزت جنید قدس سره کاارشادس،

"لا تنظروا الى الشبلي بالعين التى ينظر بعضكم الى بعض فانه عين الجنيد من عيون ( الله "

ترجمه دارسط الم وقم اس الكه سعمت ديكه وس دومرول كود يكفته بود ب شك وه منيدك الكوم الله تعالى كى عطاكرده آئكمون سے -

یشن شل نے ، مسال ک عمر الله کی ماه ذی الجي سيس الله مين آب كا استقال موار

بنیخ الو برمصری ایک می محدارا بهم میدارا بهم میدارا بهم میدارا به باد برقزانی کے استادین اور حضرت بینی وقاق کمیر کے استادین اور مضرت بینی محدان میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں معربت یا تی ہے . اور مضال میں اللہ يس آب كا دمال بهوا.

یشیخ جیفرند الخاری آپ کا تعلق طبقہ خامسے ہے آپ کی کنیت ابومحدہے۔ آپ بندادی ہیں ابغداد کے محلہ خلدی رہنے والے تنے بحطرت منیدقدس اللہ سرکو کے شاگرد تنے، آپ نے مشخ ابراسم خواص کی منشینی مبی پائی ہے۔ بغداد میں آپ کا دمال ہوا بشکیرے آپ کا سال وفات ہے۔ آپ کا مزار شونیزیرین حضرت مری مقعلی ا در حضرت جنید کے قریب ہی دا قع ہے۔

شبخ الوالحس بسری ایک تعلق طبقہ فا مسہ سے ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی بن ابراہیم ابھری ہے۔ آپ شیخ شبخ الوالحس بسری اللہ کے شاگر دہیں۔ بجز آپ کے شیخ شبلی کا ادر کوئی شاگر دنہیں ہے۔

يتع جعفر الحذام أب ككنيت الومحدي آب فحصرت منيدا درآب كم معامر بن مع في صحبت حاصل كما شخ شلی اب ک خوبیاں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے ملک تھ میں انتقال کیا۔ آپ کا مزاد شیرازیں ہے۔

شیخ ابوطالب خرزج بن علی [ آپشیخ مبنید کے اصحاب یں سے ہیں۔ آپ ہمیشہ اسہال کے مرض میں مبتلا

شخ ابرالقاسم القصری حضرت جنید قدی الله رسترو کے امعاب کبار ہیں ہے ہیں۔ شخ عبدالله بلبانی ایپ کالقب اوحدالدین تھا۔ آپ شیخ علی دقاف کی او لاد تھے۔ شخ سعدی شراذی کے مشخ عبدالله بلبانی ا شخص ارجاسان دیاں میں میں میں سے تھے۔ آپ نے سامان میں دفات یا ئی۔ عاشورہ کادن تھا۔ يتنع عبدر من من سابوري آب كانام محد بن حين بن موسى اسلى سے آب تفسير حقائق وطبقات مشائخ ادرعرب دفاری زبانوں میں بہت سی کم بول کے مصنف ہیں۔ آپ شیخ ابوالقاسم نیم آبادی کے مرید ہیں جوشی شبل کے مرید تھے اوران ہی سے خرقہ بہنا تھا۔ حفرت مشیخ ابوسعیدا بوالخیر لینے مرشد شیخ ابوالفضل منرصی قدس سرؤ کے انتقال کے بعد آپ ہی کی صحبت و فعدمت ہیں دم تھے کھے اوران سے خرقہ بہنا۔ آپ فواقے ہیں کہ ہیں نے اپنے دارا ابوعم بن مینید سے سناکہ ابوالقاسم مبنید بن محد بغدادی سرطرے سے فاضل وکا مل ہیں۔ انہوں نے فرایا تصوف سے ہو مینید سے کہیں وہ می ہے۔ الم ابول معلوک نے فرایا اغراض سے اعراض کرنے کا مطلب میں ہے۔ میں موبی ہے۔ الم ابول میں معلوک نے فرایا اغراض سے اعراض کرنے کا مطلب میں ہے۔ الم ابول میں معدالکریم بن مواز القشیری ہے۔ آپ دسالہ قشیر سے کے مصنف ہن آپ مین موبول القشیری ہے۔ آپ دسالہ قشیر سے کے میں آپ کے میں ایک میں دوری مشہور تصنیف لا تفسیر لطا اُلف ہے علاوہ ان کتب کے آپ کے میں ارشا دات واقوال موجود ہیں۔ آپ شیخ ابوعل دقات کے مرید ہیں اور شیخ ابوعلی فارمدی (مرضورا می خوالی) آپ کے مرید طفتے۔ آپ نے دبیح الآخر میں دفات یائی۔

مثائخ متقدمین ومتاخی*ن کے سلاسل اورعلمائے داسخین وکاملین کی توادیخ کا بیان پر پنیجاختصارحی* قدر کرمیرےعلم میں تھا بیان کردیاگیا۔ اب جاح ملفوظات (نظام غریب یمنی) حفرت قدوہ الکبارکے خلفائے کہار کے مالات بیان کرملہے۔

ذكرهلفلئ حضرت قدوة الكبرا

مین کر برالعباسی ای حفرت قددة الکراکے اصحاب میں مماز ادر آپ کے احباب میں مربلند تھے . حصرت میں میں کہ برالعباسی قددة الکرا آپ سے اس قدر ظاہری دباطنی النفات فرماتے تھے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ یہ نصوصیت نہیں تھی۔ آپ کے بارے میں حضرت کے النفات بر کسا دفات رشک کرتے تھے ۔ فردالعین بھی اس نصوصی النفات بر لبااد قات رشک کرتے تھے ۔

یے خصوصی النفات اس وقت پیدا ہوا کرسیدان کے سفریں صفرت کبرسے ایک اثر خاص مشاہدہ میں آیا جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب بہار کا آغاز ہوتا اور باغوں ہیں بعول کھلنے نگتے توآپ باغوں ہیں چلے جاتے تھے دہاں ہوجہ کی صالت ہیں بہت دور دراز کا سفر طے کر لیتے تھے۔ جب بھرا ہی اصلی حالت پر لوٹتے تو منزل کی طرف دوٹ ہے تھے۔ ایک دن ایک ایسے ہی جنہ اور و جد کے عالم میں آپ جنگل کی طرف نکل گئے اور ہے خودی کے عالم میں کچھ اور آگے نکل گئے بجب آپ قصبہ مرن میں جب اس قصبہ کی ایک جدیمی جب اس قصبہ کی ایک جدیمی جب کے اور و جال ایک گوشہ ہیں جا کہ بیٹ ہوات میں مشغول ہوگئے۔ اس دور ہندوکوں کا کوئی تہواد تعاقصبہ کی عور میں اور مرد سیر سبائے کے لیے گئے وار استغراق میں مشغول ہوگئے۔ اس دور ہندوکوں کا کوئی تہواد تعاقصبہ کی عور میں اور مور سیر سبائے کے لیے گئے وار استغراق میں مشغول ہوگئے۔ اس دور ہندوکوں کا کوئی تہواد تعاقصبہ کی عور میں اور مور در سیر سبائے کے لیے گئے وال سے نکل آپ سے تھے ان میں سے کھے عور میں اور کھی مرد مرد سے درواز نے کہ عور سی ایک خوصواد

ایک عجیب ہیبت میں مجدکے دروانسے برآیا اوراس قدرشور مپایاکہ حضرت مبرکے استغراق میں خلل برشنے دگا
اورآب حالت استغراق سے نکل آئے۔ مسجد کے دروانسے برآب نے آکر دیجھا تو آپ کی نظراس دجال خرسوار بہر کی ۔ آپ نے ددنوں اتھا کھاکراس سے کہا کہ تھاک بہال سے "آپ کے یہ فرماتے ہی اس خرسوار نے آپ آپ کہ بہر فرماتے ہی اس خرسوار نے آپ کے استعمان کی بہاڑیوں میں پایا وہ جس طرف بھی با ہر نکلنے کے لئے جمال بتھردں کی مطرکریں کھا تا اوراس کو با ہر نکلنے کا داستہ نہیں ملتا آخر کار مجود ہوکر رہ گیا اور کہنے لگا کہ اب تو اس جگہ مقرم نا راب سے گا جب دوسری نماز رنماز لم کا وقت آیا تو ایک شخص اس کے باس کیا اور دوروشیال اور ایک بیالہ پانی اس کو دے گیا۔ یوں سات سال کے دراب اس کو اسی طرح بہنچتی رہی۔

ا نفاقًا مفرت قددة الكراف رمين شريفين كم سفركا تصدكيا ومفرت كبير صحفرت قددة الكراف فرماياكراس مغر مِن تم بعى ہما دسے سائمة حلود النهوں نے فرماياكراس سے بڑمه كرا دركيا معادت ہوسكتی ہے سه

> سعادت بندهٔ ۴ زار اینست که گردو در رکاب بادستاهی

ترجمهر: ایک آزادانسان کے لئے سعا دمت ہے ہے کہ وہ بادشاہ کا ہمرکاب ہو۔

اس سے قبل صفرت قددة الکرا ہمیش خانقا وکی نگرانی کے لئے ان کو بھوڑ جا یا کرتے ہتے اور خود عاذم سفر سوج تے بھے، جب حفرت کا قافلہ دجس میں مصرب ہمیں شاہل تھے، سیلان کی سرمدیر بہنچا تو دامن کو دمیں مصفرت نے قیم فرایا جند قلندر مکر فریال ودگھاس بوس لینے کے لئے جنگل میں نکل کئے تو دہال انہوں نے رہمید کی شکل کا ایک عجمیب سا جانور دکھا ، بہت خورسے دیکھا تو معلام ہواکدانسان ہے ۔ یہ قلندر وہاں سے وطی آئے اور حعفرت قدوة الکراسے تمام نعم نعم بیان کیا ، بہت خورسے دیکھا تو معلام ہواکدانسان ہے ۔ یہ قلندر وہاں سے اولی آئے اور حعفرت قدوة الکراسے تمام نعم کو میاں لئے آئیں یجب یہ لوگ اس کو لئے کر دا بس آئے تو حقرت فیاس کا آب نے کہا والی نا معا تم اس کو بیجیان ہو تھوٹ تھا کو دوئیاں اور بیا نی دوزانہ بہنچا نا عقاتم اس کو بیجیان دیگے ؟ اس نے کہا سے

مشنا سدمنع گرجیه حیوانسست مشنا سدمنع گرجیه حیوانسست

بی بال اپنے عمن کو قرمانور بھی بہچان پنتے ہیں۔ حضرت قدوۃ انکبرانے حضرت کیرکو طلب فرمایا انہوں نے حب اُس شخص کو دیکھا ، دولاکر آپ کے پاوُل برگر برا اِحفرت کیرانکساد فرما نے گئے تو حفرت قددۃ الکبرا نے فرما یا کہ اب کرم کا دقت ہے۔ سے مصرع ۱۔ کہ بعد از قہر کردن نطفت باید مصرع ۱۔ کہ بعد از قہر کردن نطفت باید مصرع ۱۔ کہ بعد اور قہر کردن نطفت باید

## حعزت كبريف وفن كياكم ذره ى كيا مجال كرا تناب كے سائے جيكے كى كوشش كرے م

سبيش آفاب چرنوري دهب دسها

حصرت نے فرمایا کہ اس کے دردکا درمان تمہارے ہی سپردکیا گیا ہے۔ آخر کا دحفرت تحددة الکبرنے داخل اس کے جرم کو معاف فرما دیا اور اس کو کلم مشہادت ہو معایا۔ اپنے ملقہ ادا دت بس اس کو حفرت قددة الکبرنے داخل فرمایا ادراس کے بال جو بہت بڑھ کے تقے سنت کے مطابق اپنے مجتمعہ کا نے بھرفرمایا کہ اپنی آئکمیں بند مرکو، جنانچہ آنکھیں بند کرتے ہی دوشخص اسی موقع ادرمقام ہے کہا در بھراس نومسلم سے عجیب دفویب موکول کا صدور بھوا۔ جب حفرت فردا تعین نے یہ حال مشاہرہ کیا تورشک غیرت کا دہ سابقہ جذبہ نحم ہوگیا مدور بھوا۔ جب حفرت فردا تعین نے یہ حال مشاہرہ کیا تورشک غیرت کا دہ سابقہ جذبہ نحم ہوگیا میں ایک قطعہ کھا ہے سے مقال مقالم میں ایک قطعہ کھا ہے سے مقالم میں ایک قطعہ کھا ہے سے مقالم میں ایک قطعہ کھا ہے سے مقالم میں ایک قطعہ میں ایک میں ایک قطعہ میں ایک قطعہ میں ایک قطعہ میں ایک قطعہ میں ایک ایک میں ایک

پونور شب جہانگر داکبیری مست پر نور شب کداد نور سر حبر ہر وہ زردی شان محددایاک میکن دا خر اگرچ رمل صغیرہ حبل کبسیرہ اود ترجمہ ہے حصرت جہانگری آنکھ کے نور میں اتن عظمت ہے کہ نابینا وُں کی آنکھوں کو دوسٹن کردتی ہے ان کے نور کی زردی ایسی ہے کہ ہرگندگ کو صاف کردتی ہے جا ہے یہ گندگی ایک تجھرکے ذرّہ سے جھوٹی ہو یا ایک جم غفر سے بھی بڑی ہو۔

الهب كاانتقال ١١رمحرم كوبوا-

حفرت قدوۃ الكبراكے كمال النفات كالندازہ اس نط كى عبارت سے كيا جاسكا ہے جرانہوں نے معفرت كبيركو تحرير فرما يا۔ معفرت كبيركو تحرير فرما يا۔ خط كى عبارت يہ ہے ا۔

خرزنداع داكم مشيخ الاسلام وسلالة الاكابرشيخ كبرطال عمرة.

بهمان سے بے اولاد مبلئے گا۔ گمان یہ ہے کہ اس گا دُن میں سے اَں فرزند برگزیدہ ہیں۔ جو کوئی مزاحمت اور تشویش کا باعث ہو گا اس کا دونوں جہانوں میں بھیل نہیں ہوگا۔ اس پرخود توجہ نہ کریں بلکہ بیرانِ چشت مے حوالے کریں اور اَں فرزند کی اولا دوا حفاد کو بھی مہم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اوران کا اولاد کو ہم
ایمان میں ان کی سیسروی کی ان کی اولاد کو ہم
ان کے ساتھ ملادی گے اوران کے عمل میں سے
ہمان کے لئے کچھ کی نرکری گے ، برد کاف آدی
ایے اعمال میں گردی ہے۔

وَالَّذِيُنَ الْمَنُوا وَالتَّبَعُتُهُمُ مُ ذُرِيَّتُهُمُ مِإِيْمَانِ الْكَفْنَابِهِمُ ذُرِيَّتَهُمُ ذَرَّمَا الْكَنْمُ مُحَوِّمِنَ عَمَلِهِ مُرِمِّنُ شَيْءِ الْكُلُّ الْمِرِيُّ بِمَا حَسَبَ رَهِ إِنْ ٥٠ كُمَ

جو کچھیما جارہا ہے اسے خرچ کری اور بے خرچی کے دقت اس درولیش کومطلع کریں اور جودظیفہ بتایا گیا ہے اسے مبع وشام معمول بنائیں اور سلمانوں کے لئے دعاکری اور اس درولیش کودعائے ایمان کے ساتھ یادکھیں انشا دالتہ خیرطاصل ہوگی ۔ محرم کے مہینہ میں برکلمات لکھے گئے ، فرزندوں ،عزیزوں اور تمام مریدوں کو دعا دیں۔ برادرعزیز قدوۃ السالکین مغز الاکا برخواج متھودعوت دادین کے لئے مخصوص ہیں۔

راقم درولیشامشرف

سعفرت من محمد کر میں ہے۔ دالد حفرت کبیر کے ضاغب برق وضلیفہ اصدق اور مرمدیتھے۔ یہ ابھی کم من ہی تھے فوا دیا ہے محمد کر حفرت کبیر کا انتقال ہوگیا، مرتبے وقت انہوں نے بینے محد کو حضرت قدوہ الکبرائے ہیرو فوا دیا تھا۔ حضرت قدوہ الکبرائے ان کی ظاہری وہا ملی تربیت فرائی اور خاص توجران پر مبذول دکمی، یہاں تک کران کی شادی ملے کرنے کیلئے آپ بنفس نفیس ان کے سسرال والوں سے پاس تشریف میگئے۔ ظاہری و باطمی توجہ حضرت نے اس مارے مبذول فرائی کدا دادت استرفی سے سرفراز کیا اور ان سے گومبرامرار اور جومبرانوار کو بجوا بلیت کے ساجل ظہور تک بہنی دیا۔ حود حضرت نے ان کا لقب درتیم رکھا۔

سله پ،۲ الطور۲۱

جب پہ فرستادہ پہاں پہنچا اوراس نے تفتیش حال کی ترمعلی ہواکہ اس جاعت کے بیٹیوا اورمربراہ ہائے ہائے کودہا منا اور کہ رہا تھا کہ پر کہتے ہے مروت لوگ ہیں کہ اپنی ولایت ہیں ایک مسافر کو اثناء قع نہیں دیتے کہ چند روز آدام سے ہرکھ ہے۔ جب اس بات کا کھوج رگایا تو ایک شخص نے بتایا کر بھپلی دات متورط اسا دقت گزرا تھا کہ قلندروں کی ایک جماعت ہا مقوں میں جھریاں اور پیغیں لئے ہوئے آئی اور ہما دسے شیخ کو پکو کرز بین برگرادیا۔ فیخ نے اپنے مشافئے کی روحا نبت کو پناہ کے لئے طلب کیا تو اسی وقت چند ارواح نے آگر قلندروں سے اس قدر معذریت نواہی کی کہ انہوں نے شیخ کو معاف کردیا۔ اورامان دسے دی۔ ان ارواح نے آگر قلندروں سے اس قدر معذریت نواہی کی کہ انہوں نے شیخ کو معاف کردیا۔ اورامان دسے دی۔ ان ارواح نے شیخ جماعت سے کہاکہ تم لوگ فورگا بنا سامان باندھ لوا در بہاں سے روانہ ہوجاد کر چنا بخریہ لوگ اپنا سامان باندھ میں مصرد ف ہیں۔ یہ شوروغوغا اسی باعث ہورہا ہے۔ اورادیہاں سے روانہ ہوجاد کر چنا بخریہ لوگ اپنا سامان باندھ خین مصرد ف ہیں۔ یہ شوروغوغا اسی باعث ہورہا ہے۔

بچرمشیراتند در سربیث به نویش کردوبه را مجال بودنی بیست اگر در ببیث به مشیری در آبد ازان صنیغم بجز فرسودنی بیست ترجمها- به لوگ اپنے مقام برکشیری طرح رہتے ہیں ادر دہاں لومڑی کو دم ادنے کی مجال نہیں ہوتی۔ اگر شیر کی مجھار میں کوئی داخل ہوجائے توتباہی سے سواکھ عاصل نہیں ہوتا۔

چندروز کے بعد حضرت قدوة الكبرانے ان كو ملوت ميں بھا ديا۔ ضوت ميں جب كھ وقت گذر كيا توان يہ

کھ عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت نے خادم سے فرایا خبردار اشمن الدین کی طرف سے غافل ندر مہنا کچھ دیر کے بعدان میں عجیب اضطراب اور حالت میں انقلاب پیدا ہوا، با دجود سنھالنے کے خود ریّ فابونہ دکھ سکا ورَحلو ہے بائرکل کئے خادم مبری جدوج بدکے بعدان کو بھر خلوت میں لے گیا اور دروازہ معنبوطی سے بندکر دیا۔ حب خلوت کی مّرت تیم موکن تب حفادت کی مّرت تیم موکن تب حفادت قدوۃ الکرلنے ان کو خرقہ بہنایا اور انواع مقامات منتہیا نہ سے سربیند کیا اور فرمایا:

منا منرف میں اشرف ہے "

ایک دومرے سے مدانہیں ہیں اس سے بعد مزید عنایت یہ کا گئی کر بہت سے مریدوں اور صول معادت کے لئے مامز ہونے والوں کی تربیت اُن سے میرد کر دی گئی۔

ت و من الكبراك اعلى ملفاديس مي مي من معفرت قدوة الكبراك اعلى ملفاديس مي مي من محصر سيد عنها الكبراك اعلى ملفاديس مي مي من محصر سيد عنها المراد محوانه اورانواد مخصوصانه ننا دفرات تقديم سلسله ما دات كليبودراز سا تعلق ركعته بين .

تعددة المحرت بيمان محرت المحرثين دعدة المفنهين شيخ سيمان محدث بهى حفزت قددة الكبارك برا محرت بيمان محدث بهى حفرت فددة الكبارك برائد محرت بيمان محدث بيمان بيمان محدث بيمان بيمان بيمان محدث بيمان بيمان محدث بيمان بيمان محدث بيمان بيم

من مودف کرون کرون الدر ما حدات قد وة الکراکے جید احباب ادرمنتخب اصحاب میں سے ہیں آب ما مع مغنائل مودف کرنے کا شوق بیدا ہوا۔ اس زمانے ہیں حضرت قد وة الکرا حضرت می دومی شیخ علاؤالدین قد سالند اللہ موجود سے کرنے کا شوق بیدا ہوا۔ اُس زمانے ہیں حضرت قد وة الکرا حضرت می دومی شیخ علاؤالدین قد سالند مروف کی خدمت میں موجود سے رشخ معودف کا رجحان اس وقت کے دوسرے مشاکح ہیں سے کسی شیخ سے سنبت ادات معفوظ ہے ۔ اور تمہارے ورد نابا ب کا علاج بس اسی مرشد کے باس ہے ۔ اب انہوں نے بتہ چلا یا کہ آج کل قددة الکرا محفوظ ہے ۔ اور تمہارے ورد نابا ب کا علاج بس اسی مرشد کے باس ہے ۔ اب انہوں نے بتہ چلا یا کہ آج کل قددة الکرا کہاں تشریف رکھتے ہیں ، معلوم ہوا کہ حضرت قدوة الکرا جونبور تشریف لانے والے ہیں بشیخ مودف نے جسے ہی یہ جرستی وہ جونبور روا نہ ہوگئے ، کر حضرت قدوة الکرا جونبور تشریف لا بھی تھے ۔ شیخ معودف نے جسے ہی یہ جرستی وہ جونبور روا نہ ہوگئے اور حضرت قدوة الکرا جونبور تشریف لا بھی تھے ۔ شیخ معودف نے جسے ہی یہ خدرت میں با ریا ب ہوئے اور حضرت قدوة الکرا جونبور تشریف لا بھی تھے ۔ شیخ معودف جونبود پہنچتے ہی صفرت کی خدرت میں با ریا ب ہوئے اور حضرت تعدوۃ الکرا ہونبور تشریف لا تعدید ریا قدت اور پہنچتے ہی حضرت کے بعد آپ کو خرقہ بہنا یا گیا اور حضرت نے واث کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کے دور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان اور بھی اور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کی کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور ان کو خلافت کا مورف کے دور ان کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور کو خلافت نام عطا فرما یا اور بھی اور کو خلاف کو خلاف کو خلاف کو خلاف کو کو خلاف کو خلاف

المراضين المراضين المراضي المرامعروف المراضي المراضي المراضين المراميم المراكب المراك

یہ خیال ہ یا کہ گذر شتہ زرط نے میں حدرت جنید کوشبی دقدس الشرسہا) جیسی با کمال ستیاں موجود تیس اس زطانے میں بھی کوئی ایسسی با کمال ہستی موجود ہے جس کی زیادت کی جائے ؟ اسی شب ان کوخواب میں بتایا گیا کہ ہاں اسس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو منبید و با یزید سے کم نہیں۔ دو سرسے ہی دن سلطان ابراہیم آپ کی خانقاہ کی طرف دوانہ ہوا۔ حضرت شیخ معروف کوجب پر خبر ملی تو خانقاہ کا دروازہ بندکرادیا ،حب سلطان نے آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے دہوں کے اس مارا کی اور اس مار کی اور اس کا مقدم ہوگئے۔

میں حاصر ہونے پر ہمیت احراد کیا تو آپ جنگل کی طرف نکل گئے۔ دارا انحاا فہ جونپور سے آپ سے ترک مقام کا باعث ہی

حفرت قدوة الكبافرمات مقے كم بمارامعردف مكتومان ميں ايك ہے۔

چسان ستر د لی معلوم باستد چودر کتم نعف مکتوم بات د بجز عرب ان جنین موهون نبود بچر معرد بن کان معرو ن نبود زخر با میران میران میران میران به بیران معرد بیران میرون نبود

ترجم را ایک دل کا دار کیے معلوم ہوسکتا ہے جب میرے پردہ بہناں میں ایک مکتوم جیبا ہوا ہو، بغیرع فان کے ایسی صفت ماصل نہیں ہوسکتی اور بجر مودف کے کوئی معردف کونہیں مانتا۔

سبنے رکن الدّبن و ادر دون سنیوخ عفرت قددة الكراك نامدادا حباب داصحاب كباريس سے بب ادر حفرت و الله عند الله من سے بب جوامحاب طروسير تف دان شخ قيم الدّين شا بهاز دونوں حفرات كا تعلق تركان لاجين سے ہے ۔ حضرت قدوة الكبراك دور سے مفر

یں حب آپ ولا بت رسمان ) سے مراجعت فرائے ہند ہوئے تو یہ حضرات بھی آپ کے ہمر کاب آئے . حضرت قدوۃ الکراان کے حال ربحی قدر مہر مان نقے دوسروں کے ساتھ ایسی مہر بابی دیکھنے میں کم آئی.

حفرت قدوة الكبرانے فرما ياكہ اسدين مامان كے زمانے سے جوببرا ميسلاطين بين حفرت كاسك فيرى مادرى ان سے ملك سے ملك سے ملك سے معان اوراس كے قرب وجوا ركا علاقہ اس زمانے بين اسى فائدان كى ملكيت تھاان حفرات كى مائيں بھى اكثر لاجين تركول كى فائدان سے بين ان كي آخرى جدہ خوا جماحد سيوى كى ادلاد سے بين ادرات اك لاجين بين اوران كا مادرى سلسله ابرا بيميد بسمنا نيہ ساما نير سے ملك ہے ۔ اس نسبت سے حفرت مين و كى الدين و شخ قيام الدين شاہباز ديكرا صحاب سے ممناز تھے ۔ ان دونوں حضرات كونى بورہ كا مكان رہنے كے لئے دسے ديا گيا تھا جودريائے ساہباز ديكرا صحاب سے ممناز تھے ۔ ان دونوں حضرات كونى بورہ كا مكان رہنے كے لئے دسے ديا گيا تھا جودريائے سرحوكے كمادے ہے ۔ او لا حفرت قدوة الكبراكا يہ خيال تھا كہ خوديمان قيم فرمائيں گے ليكن بھر سادادہ بدل ديا اور شيخ ركن الدين اور قيام الدين كوعنايت كر كے حوالم كرديا۔

یشنخ اصل الدمن برّہ باز کی خلافت کے سرف سے مشخہ شدید ریا صنت دمجا ہدے کے بعد آپ حفرت میں است و مجا ہدے کے بعد آپ حفرت میں کار میں است کے سرف سے مشرف ہوئے جس قدر عنایت دمجایت حفرت کی آپ برتھی دوسرے اصحاب بر ندیمتی ۔ آپ کوسلاک توسیع واشاعت کیلئے مقام شکانو بر متعین کیا گیا تھا۔

من جی السری الم کی القب سفید بازیقا ۔ آپ اصحاب نما شر طیروسیریں سے ہیں ۔ حضرت تدوۃ الکراکی فالا میں من حی کے شرف سے مشرف سے رحصات کے ظاہری وبا طنی التفات کے مور دیتھ جس قدرہ قائق معرف معرف معرف معرف معرف معرف میں ہے ہوں ایک معرفت آپ سے صا در ہوئے حضرت قدرۃ الکراکے فلغا دیں سے شایدی کسی سے اس قدر معددوریں ہے ہول ایک باراک بادابی بادبانی جہازیں سفرکردہ مقے ۔ کا سامان کم ہوگیا اور بعض چیزوں کی فاص طور بر مزورت بڑی تو آپ فاشاد میں مقور میں ہم مطلوبرمامان وہاں ہنے گیا۔

ت ای اسم با می تحب کی محب بین تھے ، دلائل مقلی و براین نقلی سے آرا ستہ دہیرا ستہ تھے عالموں اور دانشور در محت کی محب کی محب بین عجب دوئی و براین نقلی سے آرا ستہ دہیرا ستہ تھے ۔ حب آپ کو تونتی سوک نقیب ہوئی توحفرت قدوۃ الکراکی سرکا دھالی ہیں ما مزہوئے ۔ جب آپ کا صدق اوا دت وعقیدت ظاہر ہوگیا تب آپ کو دموز و دقائق موفت وطریقیت سے سرفراز کیا گیا۔ اس مے کچھ وصر بعد آپ کو ضلا فت عطاکر دی گئی اور خرقہ بہنا دیا گیا۔ اس مے کچھ وصر بعد آپ کو ضلا فت عطاکر دی گئی اور خرقہ بہنا دیا گیا۔ روح آباد کے قریب ایک موضع آپ کا مسکن قرار پایا۔

بن عادم کا فی ادادت کے شریعت میں کا مل اور علوم طریقیت سے بیراستہ تھے جب حضرت قدوہ الکراکی ادادت کے شرف سے مشرف ہوئے تو آپ کے لئے بہت سخت مجا بدہ دریا منت مقرد کلیے کا مرات سلوک مطرک اورانواروا طوار سبعہ کی طراب گذر کئے تو آپ کوخر قد بہنا یا گیا اور خلافت علاک گئے۔ آپ حضرت قددہ الکبرا کے نامور خلفا واور ندما دیں شمار ہوتے ہیں۔ آپ سے اس قدر خارق عادات ہوئیں اور معاملات ظہور ہیں آئے کہ اس تماب میں اُن کا ایک شمتہ بھی بیان کرنا جا ہوں تو ایک اور دفتر درکار ہوگا سے اور دفتر درکار ہوگا سے اور معاملات ظہور ہیں آئے کہ اس تماب میں اُن کا ایک شمتہ بھی بیان کرنا جا ہوں تو ایک اور دفتر درکار ہوگا سے

مروفتري ويراملاكست

میسے الوالم کارم ہوی المفارت دوہ الکرائے خلفا دولایت دہرون ہندہ تیعلق رکھتے ہیں۔ آب کے میسے الوالم کارم ہوی الم میسے الوالم کارم ہوی ایک کاب کے مردین نے جمع کیاہے اوراس میں آپ کے حقائیق معارف، کہ مردین کے ہیں کوہو فیرک کسی ایک کتاب ہیں اسے عوارف ومعارف کا ہونا وشوادہے۔ اس کے ہم بایہ آپ کی ایک تعنیف شرح عوارف ودومری مشرح لعات (عراقی) اس قدر بلند بایہ ہیں کرا بناجواب آب ہیں۔

یشنج ابرا المارم حفرت قدوة الکرارے مخلف اصحاب ا دراحباب میں ہے ہیں یمشیخ ابوالمکارم امیر تمہور صفحہ جو اورا بتدائے حال میں ایک امیرزادے کی زندگی بسر کرتے تھے جب حضرت قاق الکرا حضرت بہا دُ الدین نقشبند قدس الله سروکی خدمت میں حاضر ہوئے توآب نے امیر علی بیگ کی منزل میں قیام فروایا، آمیر علی بیگ حضرت قدوة الکراسے اس قدر منازم ہوئے کہ امارت اور کر وفر کی بساطلبیٹ کردکھ دی اور آپ مے مردوں میں واخل ہوگئے ۔ انہوں نے علوم ظاہری سے بہر و کامل بایا تھا. صفرت قدوة الکرانے ان کو محنت ، دیا صنتوں اور معرفت کے مشغلوں میں لگا دیا۔ اس طرح بارہ سال یک دیا صنت اور مجابدے میں مشغلوں میں لگا دیا۔ اس طرح بارہ سال یک دیا صنت اور مجابدے میں مشغول دیے۔ جب آپ

نے اس کشن راہ کو طے کر نیا اور آپ سے طرح طرح کے مکا شفات اور وار دات کا طہور ہونے لگے جن کا بیان کرنا دشوار ہے مصرت قدوہ الکرانے تھر بوراتفات آپ سے فرمایا اور شرف خلافت سے مشرف کیا۔

آپ بہت صاحب مکارم افلاق ا دربر ما صاحب اشغاق تے جنائج حضرت کے تمام معتقدین اس بناد پر آپ کوابو المکارم کہاکرتے بھے سمرقند کی مملکت آپ کو تعویف کی گئی۔ جنائج دہاں کڑت سے لوگ آپ کے علقہ ا دا دت میں داخل ہوئے ۔جب آپ حضرت قدوۃ الکباکی خدمت میں بھتے تو حضرت نے طالبان معرفت کی ملقین ادر

مريدوں کى تربيت آب سے بيروكر دى تقى - اس انم كام كو آب نے بڑى خوبى سے انجام ديا-

بهان معرفت را باد شامست دوردس بر ز ماهی تا بهامست منیدان جهان را دستگیراست دمشس دوشن دوانش دلیذیراست منرجمها- ده ذات جهان معرفت کی بادشاه سے ماه سے مای یک تمام نفنا اس کے نورسے برسے دنیا کے گم کرده را بول کا وہ دستگرہے ، اس کی ہرسانس دفتن ہے ادراس کی شخصیت بڑی دلیذیرہے ۔ اس سعادت کا ظهور جلد ہی ہوگا ۔ وہ ولی الله جند دنول میں اس تصبیبی تشریف لانے والے میں بجروار موسیاران کی ملازمت اور فعدمت کو فلیمت شمار کرنا ا دراس میں ذرو برا برجمی کوتا ہی اورقصور در کرنا قطعہ بوسیاران کی ملازمت اورفعدمت کوفلیمت شمار کرنا ا دراس میں ذرو برا برجمی کوتا ہی اورفی وحیداست بوسین میں درگنجینه رامسید کلیب داست جو وارد مجنح او مسین ہرسین ہرسین میں درگنجینه رامسید کلیب داست

مترجمه ومنف ادمیایں بالکل منفرد ہیں اور رائست و مدت کے مشعل راہ ہیں۔ چونکہ پینزانہ ان کوسینسر بسینسملاہے اس کی کنبی ابھی انہی سے پاس سے۔

اس وا تعدكے چند و ذك بعد حضرت قدوة الكبرانے تصبه ردولى بهو نج كرجا مع مبحد ميں قيام فرايا يشيخ منى الدین خواب مذکور کے حکم محے مطابق برعجلت تمام حضرت قدوہ الکباری خدمت میں بہو نیچے مصبے ہی حفزت کی نظر ان پرطری توفرایا" برا درم صفی ! نوش آمدبد ! آؤ، آؤ" مولانا براے ادب کے ساتھ فدمت میں ما عنر ہو کردیا گئے حسرت نے فرما باکر ہاں جب اللہ تعالی کسی فرد کو اپنے قریب سے سرفراز کرنا چا ہتا ہے تواہنے کسی دوست کی طرف اس كارمها أى فرادييا ہے جنائج الله تعالى نے حضرت ابوالعباس خضر كو حكم دباكد وہ تمھارى رہنما أى كريں - يد بينتے ہی شیخ صفی کے صفائے عقیدہ ا درحلوں میں اور بھی ا صافہ ہوا ا دراسی دقات وہ مفرت کے مرید ہو گئے . صرت قدوة الكراف فادم كوحكم ديا كرمصرى لاؤ ككري بهائي صفى كرسلوك كاشربت بالدف - فادم ف مصرى بهت الماش کی بیکن نہیں مل سکی ۔ مجبوراً وہ والیس آگیاا دروون کیا کہ مصری کا تو کہیں بیتہ نہیں ہے۔ یہسٹ کر حضرتِ قدوۃ الکبرا اس حكر تشريف ك كن جهال مصرى كو تورا جاتما عنا مصرى كاايك مكوا تورية وقت كيس دور ماكرانفا، حفرت نے وہی مکرا اعقابا اورایتے وست مبارک سے ان کو کھلایا اور دعا فرمائی " نورالانوار کا حصول مبارک مو" بير حفرت نے فرما یا کہ میں نے حق تعالیٰ سے د عاکی ہے کہ تمعاری اولا دوا حفاد سے علم کی دولت نہ لی حبائے۔ حضرت قددة الكبائ محض مشيخ صفى الدين كے باس فاطرسے ماليس دن مك قيام فرمايا كاكروه ابنا جسك (اربعین اکل کریس حضرت قدرة الکرانے وہ تمام اداب جوابتدائے سلوک سے انتہا یک در کار ہوتے ہیں ایک ا کی کریے ان کو ملقین کئے اور طریقیت ہے تم رموزسے ان کو آگاہ فرا دیا۔ اپنے دستِ مبارک سے ان کوخرقسہ

بهنایا - احازت و ملاقت سے سروازی مجنتی ا درعطائے خلانت کا مجاز وما ذون بنا دیا-

جب حفرت قدوة الكرامشخ مفى كے حرم مرايس تشريف لے كئے توان كے نومولود فرزندكو جوابھى جاليس دن كے مقے اور شیخ اساعیل نام رکھاگیاتھا آپ سے بیروں میں لاکروال دیا گیا۔ اس دقت آپ نے فرما یاکہ بیمبی ہمارا مربد ہے۔ یشخ سا رالدبن وولوی استی سے کاربند سے معرت قدرہ الکرا کے خلفائے کباریس سے تھے۔ آب حضرت ک

معبت میں شرکی ہونے والے مخصوص حفزات میںسے تھے۔ حب حفزت قدوۃ الکرا پہلی بار اس طرن سے گذررہے سقے تو معزت سینے سارالدین آپ کے مرید ہوگئے اور روح آباد بہونچ کرطرح طرح سے مجاہدوں اور ریامنوں کی تمیل کی ا ورتغریبًا چارسال یک پهاں ر دکرسلوک واسٹا رط لقیت کی دا ہ سطے کرتے دہیں۔ انوارسیبر کے سطے کرنے میں محجے فتور پدا ہوگیا۔ بڑی کوشش سے ان کواس افست و سے لکا لاگیا۔

-حضرت قددة الكبار فراتے تھے كراندار سبعد كے طے كرنے ميں ہمارے بعض اور مربدوں كربھى ايسا افتادہ بیش آیاہے ان میں ایک شیخ ابوالما ام معی تھے ان کوھی اس مبلک نظرے نکال لینے میں خاص استم ادر حدوج مدکرنا پڑی تھی اوردوکسرے شیخ سا دالدین تھے ان کوبہت محنت اوربے شار کلنت سے اس ورطہ سے نکالا گیا تھا۔
۔ شیخ سما والدین نے معفرت قددہ الکبارکے دست مبادک سے تحقیہ بہنا اوران کو خلا فت عطاکی گئی یھیان کو روح آباد سے روول جا کرمقیم مونے کا حکم دیا گیا ۔ حسبالی کم بیرد ح آباد سے یہاں آکریقیم ہوگئے اس تعب سے ایک درویش سے ان کی چشک ہوگئی وہ بھی محض جگرکے سلسے میں رہ جہاں تھی نیا جا ہے تھے وہ دردیش بھی وہی مظہر نے بریکھرتھے کا نہوں نے حفرت قدوۃ الکبارکواکیہ عوضدا شت ادسال کی جب حضرت نے یہ عوضدا شت ملاحظہ فرائی توارشا د فرما با کریم نے بارگاہِ اللی میں عوض کیا ہے کہ جوکوئی ہما دسے ادنی ضاوم سے سی برخاصش رکھے گا وہ دردیم بریم ہوجائے گا سے

بیرانچه از مداخواستم زین قیاس خدا داد برداد کردم سبیاس

یہی بیت آپ نے شخ سما ، الدین کی عرصداشت کی بشت برلکہ کران کود واندکردیا۔ بیندہی دنوں سے بعدان کے دل کا مقصد پورا ہوا اور و ، در ولیش ذلیل وخوار ہوا۔

رہے جرالدین سر ہوری ایس میں ہوری است و ہواست و ہواست اور علمائے زمانہ ہو منت اور جیدہ سے ۔
مامل ہوا۔ تعفیل اس کی یہ ہے کہ ان کوا مول نفہ بن جند لیسے مشکل مسائل بیش آگئے کہ دو کسی طرح علی نہیں ہوتے کفی ۔ انہوں نے بہت سے علمائے وقت سے رجوع کیا مکی ناکا ہوہ نصور ماموانا علاؤالدین جائش سے ان سائل کے مل کے مل کے بہت سے علمائے وقت سے رجوع کیا مکی ناکا ہوہے ۔ فعوماً موانا علاؤالدین جائش سے ان سائل کے مل کے مل کے مل کے بہت سے علمائے وقت سے رجوع کیا مکی ناکا ہوئے ۔ فیومائل موانا علاؤالدین جائم ہوئے ہوئی ہی ۔ انہوں نے بہت سے علمائے وقت سے رجوع کیا مکی ناکا ہوئے ۔ انہوں نے بہت میں جو تھے موانا علاؤالدین ان کوملیٹن نہ کرسکے ۔ اسی رمائے بی حضرت قدوۃ الکرانے حفرت میں الدین کو احتمال کیا ، حضرت قدوۃ الکرانے حفرت میں الدین کے اس بیان فرماؤی الدین کے مقدرت الکرائے میں مائل کا اس طرح حل بیان فرماؤی الدین مطام نہرکئے والدین مطام ہوئے اور حضرت قدوۃ الکرائے ہوئے اور حضرت قدوۃ الکرائے ہوئے اور حضرت قدوۃ الکرائے ہوئے اور خدمت عالی میں ندر بیش کی ۔ جارسان کی راہ طرفقت بیل میں مائر ہوگے اور حضرت قدوۃ الکرائے ہوئے اور خدمت عالی میں ندر بیش کی ۔ جارسان کی راہ طرفقت بیل میں مائل کا اس طرح سے بیدا ہوگئی تب حضرت قدوۃ الکرائے ہوئے اور خدمت میں مائل کا اس طرح سے بیدا ہوگئی تب حضرت قدوۃ الکرائی مصرت ورہ کے اور خدمت میں مائل ہوئے اور خدمت کی مسل میت بیدا ہوگئی تب حضرت قدوۃ الکرائی میں دینے خوالدین کو خلافت عطا ہوئی اسی ورہ اور خدمت کی ترسیت میں الدین کے میزن کے مربیوں میں واضل ہوئے ان میں شیخ سدیا اور قامنی سدیا جسی مقدمت کی ترسیت حضرت شمی الدین کے میزن کے مربیوں میں واضل ہوئے ان میں شیخ سدیا اور قامنی سدیا جسی مقدمت کی ترسیت حضرت شمی الدین کے مربی کی گئی ہوئی کی ترسیت میں الدین کے مربی کو گئی ہوئی کی ترسیت میں الدین کے مربی کو گئی ہوئے اس میں الدین کے مربی کی گئی ہوئی کی ترسیت میں الدین کے مربی کی گئی ہوئی کی ترسیت میں الدین کے مربی کی گئی ہوئی کی ترسیت میں الدین کے مربی کی گئی ہوئی کی ترسیت کی ترسیت کی ترسید کی گئی ہوئی کی ترسیت کی ترسید کی گئی ہوئی کی ترسید کی ترس

د منوکرتے رہے، ہر جبر کرخام آپ کے د منو کے لئے بانی ڈال رہا تھا لیکن ان کا د منوضم ہی نہیں ہوتا تھا ، جنانج بہت مابا نی بہہ گیا۔ ایک خص نے ناگوادی کے طور رکھا کہ" بانی کا اسراف صدیے نریادہ بڑھ کیا ہے" یہ بات داعراض صفرت قد و ق الکرائے گوش مبارک تک بہنجی تو آپ نے فرمایا "عوز نے خوالدین اس وقت جس صال میں ہیں اگراس صال میں دونوں جہان کے دریا ڈوں کا پانی صرف و منو ہو مبلے تب معی وہ اسراف آب نہ ہوگا

> چومو فی لا بگیسرد حالت عثق اگر دیزد جهسان اسراف نبود

قائی محدر برای استان و اصول دفتان سے آرا ستر دہرا ستہ سے، ما ص طور برعلی اصول داصول داصول داری استان میں مراکب آب کی طرف اشارہ کرتا تھا آپ حفرت قدوۃ الکبراک مخصوص خلفا راور مخلف احباب ہیں سے تقد آپ کے مرکبہ ہونے کا سبب یہ ہوا کہ جب حضوت قدوۃ الکبراکو برا اور کھوڑا کے مربہ وں کے باس خاطرے اس طوف روانہ ہوئے توراک تبیی قصفہ مدہور ہیں نزول اجلال فرمایا . قصبہ کے الحل و اکا برحفرت شیخ خیرالدین کے ہمراہ استبال کے لئے آئے۔ ان میں قاصفی محدصاصب بھی اپنے تمام شاگر دوں اورا حباب کے ساتھ موجو دھے ۔ جب حضرت قدوۃ الکبراسے ملاقات ہو فی کو تنقین کے بعدا ب نے مام کی اپنے تمام شاگر دوں اورا حباب کے ساتھ موجو دھے ۔ جب حضرت قدوۃ الکبراسے ملاقات ہو فی کو تنقین کے بعدا ب نے تعدوت تا وروں کی است موجو دھے ۔ جب حضرت خدوایا خوب ، بہت خوب ۔ بھر حصنہ ت قدوۃ الکبرائے تقریباً یہ کامات فرطے کہ حضرت میں میں کر صفرت نے فرمایا خوب ، بہت خوب ۔ بھر حصنہ ت قدوۃ الکبرائے تقریباً یہ کامات فرطے کہ حجب می تعالی جا ہتا ہے کہ کسی بندے کو شرف اختصاص سے مشرف فرمائے قدوۃ الکبرائے تقریباً یہ کلمات فرطے کہ حجب می تعالی جا ہتا ہے کہ کسی بندے کو شرف اختصاص سے مشرف فرمائے قدوۃ الکبرائے تقریباً یہ کلمات فرطے کہ حجب می تعالی جا ہتا ہے کہ کسی بندے کو شرف اختصاص سے مشرف فرمائے واس کو توفیق عطا فراد تیا ہے اور دہ کسی صاحب دولت سے قدموں برا بنا سر محبکاہ یتا ہے یا خود کسی صاحب دولت و معمد کو اس کے سربر ہما یہ فکن کر دیتا ہے ۔ بھر حفرت نے یہ استا دربر ہم

کسی کورا سعادت ہیش کرید دریان ازدی نبات ہیں کہ نعمت اگر توفیق باسٹ ہمعنائنس ببور۔ داو رکاب اہل حشمت اگر مقعبود باسٹ ہمعنائنس ببور۔ داو رکاب اہل حشمت اگر مقعبود باسٹ بررسر او بہائ ازغیب آرد ملل دولت ترجمہ: المحب کسی کوسعادت ملتی ہے تر اسے کسی نعمت کی کی نہیں ہوتی ۲- جب اللہ تعالیٰ کسی برا بنی دحمت نازل کرنا جا ہتاہے تو اسے اہل حشمت کے قدموں میٹ الدیتا ہے ۳- اگراللہ کومنظورہے تو ہما غیب سے دولت ادر نغمت کواس کے مربر سایہ فکن کردیتا ہے۔ قاضی محدمیا حب بہت ا مراد کرکے حضرت قدوۃ الکبراکو اپنے مکان پر لے گئے اس صورت میں کرحضرت کی بالکی کا ایک بازدوہ پکرٹ ہوئے و در در در ارکر کے حضرت قدوۃ الکبراکو اپنے مکان پر اخفاء اس طرح حضرت قدوۃ الکبراکو ا

ابنے گورک لائے وہل حضرت کی مہا نداری اور صدیمت حدسے زیادہ بجا لائے اور حضرت کے ہم اہمیوں کو بھی اپنی خدمت سے ممنون بنایا جب جسے مہوئی توسعا دت کا در وازہ قاضی معا حب کے لئے واہوگیا ۔ معنرت فعہ وہ الکبرانے قاضی معا حب کے لئے واہوگیا ۔ معنرت فعہ وہ الکبرانے قاضی معا حب کو یا د فرایا اور شرفِ ارادت سے سر بلند کیا۔ طریقت کے تم اسرار ابتداء سے انتہاری ان کو تعلیم فرمائے ۔ قاضی معا حب نے حفرت کی حفرت نے سد ہمورسے قصبہ حالس ترفیف کو جانے کا تصد فرمایا اختیار کیا ، جب حضرت نے سنرفِ ادادت ماصل کیا آپنے ان کو جانے کا تصد فرمایا توقعبہ کے تم خورد و کلال ما حرفد مت ہوئے ادر میب نے سنرفِ ادادت ماصل کیا آپنے ان کی ترمیت حضرت شیخ خیرالدین صاحب کے میرد فرمادی اور خود قصبہ جائس روانہ ہوگئے بحضرت قاضی محدماً بی ترمیت حضرت کے محفہ کے ساتھ یا پیا دہ آپئے ا دریہاں ایک مدت تک ریا صنت اور مجا بہت یی مصروف رہے ادریہاں ایک مدت تک ریا صنت اور مجا بہت یی مصروف رہے ادریہاں ایک مدت تک ریا صنت اور مجا بہت یک مصروف رہے اوریہاں ایک مدت تک ریا صنت اور مجا بہت یک مصروف رہے اوریہاں ایک مدت تک ریا مسلفہ کے مان شاہری و باطنی سے قابل بنا ریا اور تم اسرار مصطفری صلی الشعلیہ وہ کے لئے نود کو آبل ثابت کردیا تب آپ کونو تو میں انتہ کونو تو معال میا دراجا درت کا شرف عطا ہوا۔

ت الوالمظفر محد المعنوى المتعنوى المتعنون المعنون الم

کیا۔ حضرت قدوہ الکرانے بہت بہت بند کیا اورادشاد فرمایا" تم پرشاع ی ختم ہے" یعنی شاعری میں تم نے کمال دکھایا ہے حضرت خیرالدین سدموری بھی موبود تھے۔ انہوں نے حضرت کے ان مناقب میں جو قامنی ابوا لمنظفر نے بسورت تعیدہ نظا کوئی تو سمی ماں چیکی اوران ترجوزی تن میڈیاکی این فرالی اوران حکومی میں تانہوں میں کی دوروز تو اوران

نظر کئے تھے کچھا صلاح کرناچا ہی توصفرت قدوۃ الکبائے فرمایا کرا ملاح کی منرورت نہیں ہے کریہ دروبٹ نراور جذباتی اشعارہیں، حضرت قدوۃ الکبائے قامنی معا حب بر مددرج عنایات اوراتفات مبذول فرمایا۔ ایسا التفات اور

السيءنايات بغيرسعارت ازلى اورنوش مخبتى كصح حاصل ننبس موتاس

نطعه

ز التفات عود بزان محسی برد بهره کمههجو یوسف اذبخت بهره مند بود مدفائ صدق نیاز ای عربی ماه ماه کون که التفات عربی است شود مند بود مدفائ صدق نیاز ای عربی ماه کون مندم و مندم کامیدی مامل کرلے تب عوبی کا یہ التفات تیرے لئے مود مندم کا کا

حضرت نے فرایا "یر تو بہت معمولی می بات ہے ہم نے توالیسی باتیں بہت سی ہیں "
اس کے بعد وہ حضرت ہی کے سانھوا کا بر کے مزارات کی زیارت ہیں مشغول ہو گئے بحضرت قدوۃ الکبانے تعریف کے طور پرمولانا علم المہدی کے لا پنجل مسائل کوایک ایک کرکے حل کرنا شروع کر دیا ا درالیسی فعیع زبان میں ان مسائل کی دمولانا کے دل پرنقش گینہ بن کر وہ و نساحتیں بیٹھ گئیں۔ ان مسائل کے حل کوس کرمولانا کی عقیدت کیٹی سوگنا بڑھ گئی۔ یہ بھر مغدرت کرنے گئے اور کچھاس طرح عذر خواہی کی کرحضرت قدوۃ الکبار کے دل سے وہ شمکایت رفع ہوگئی۔

ددسرے دن مبع کومولانا اکابر شہر کے ہمراہ حصرت کی خدمت ہیں حاصر ہوئے ا دریہ تیم صاحبان حصرت قعدد قالکبراکے معلقہ ما دا دمت بیں واضل ہو گئے۔مولانانے اپنے تمام صاحبزادوں کوبھی صفرت سے بیعت کرایا چھٹر نے مولانا کوخلافت سے مسر مبلندی بخشی۔

مولانا نے تعبہ کے تما مسلمانوں کو حفرت کے صلفہ ادا دست میں شامل ہونے کا شوق دلایا۔ اسی مجمع میں مولانا فی اپنی یہ سرگذشت منائی کہ آج سے میں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بیں اور قعبہ کے چندلوگ جو اکا بر میں سے تھے ، ردد لی حفرت شیخ سلمان کی خدمت میں گئے۔ انہوں نے تبنیہ فوائی کہ اکندہ تم ال لوگوں کو بہاں آنے کی زحمت مدد ین ، کیونکہ قعبہ جائیں کے لوگ ایک بہر کے بور کرنے گئے ہیں جو ساح زمین ولایت اور دریائے ہوایت ہی عنقریب وہ اس ملک میں وار د ہونے والے ہیں ان کے بہاں وار د ہونے سے بہلے می تمہاری ادا دت واستفادہ کا مقد تد

ان کے حوالے کردیاگیاہے ، وہی تمہارے مال ادراشنال کے مانظہوں گے۔ تم اس بات افسروہ فاطرنہ نا ان کے حوالے کردیاگیا ہے ، وہی تمہارے مال ادراشنال کے مانظہ ہوں گے۔ تم اس بات سے افسروہ فاطرنہ نا کہ جند باتوں ہیں وہ ہم سے برط حد کر ہیں۔ ایک سیادت میں ادر دوسرے قرادت سبعہ میں حفظ قرآن کے ساتھ۔ اُن عزیز کے ارتباد کا معداق اس جے نظرے گزرا ہے ۔ حضرت قددة الکبرااس قصبہ میں تشریف لے آئے ہیں یہ بہاں کے دمنے دالوں کی سرفراذی اوراقبال مندی کا باعث ہے۔

شنخ کمال مالئی اسی از دوقا الکرایک مدت مدید تک اس تعبیر مقیم رہے جب آب نے بہاں سے مرمد وں کی تربیت بھی ان کے حوالے کردی کہ وہ ما حب ریا فنت دمیا حب معاملات مقدا دراُن کے بیاد معافی تربیت بھی ان کے حوالے کردی کہ وہ ما حب ریا فنت دمیا حب معاملات مقدا دراُن کے بیاد معافی قریمال کے بعد دال کے اکا بروا ما غراب سے استفادہ بہونج کی سے سے استفادہ کی شخصے مقدت قدوق الکرا کے تشریف نے جانے کے بعد دال کے اکا بروا ما غراب ہی سے استفادہ کی شخصے مقدم ماصل کیا تھا اوران کونو قائم معاصل کیا تھا اوران کونو قائم ملافت داجازت سے مربلندی عاصل ہوئی تھی۔

جب حفرت قدوہ الکبرا جائس سے روح آباد روا نہ ہوئے تھے توجیسا کہ پہلے ندکور ہوا یہاں کی نیابت بشخ کمال کے میردکر دی تھی۔ ایک مدت مک یہ یہاں اپنے اصحاب وا حباب کے سابھ رہتے رہے۔ اتفاقًا ایک فعہ آپ نے کمال کے میردکر دی تھی۔ ایک مدت مک یہ یہاں اپنے اصحاب وا حباب کے سابھ رہتے رہے۔ اتفاقًا ایک فعہ آپ نے ایک دعوت کا اہمام کیا۔ آپ نے بعض اہم چیزوں کے پکانے کا استفام بہاں کے لوگوں کے میرد فرط دیا تھا لیکن جب دعوت کا وقت آیا اور وہ لوگ وہ چیزیں تیار کرکے نہیں لائے تو آپ کو سخت ناگوار گذرا اور اسی ناگواری اور عضب کے عالم میں شیخ کمال کی زبان سے لکلا :

" جل مرخاك موجائيس وه لوك جنبول في وعده وفانهي كيا"

جیےی آپ کی زبان سے یہ بدد عانکی اس محکر میں آگ بھولاک اکھی اور تمام تعبیم بل کر راکھ ہوگیا منقول ہے کہ اس آگ بی چارت کی بین چارت کی اس کا کہ بین چارت کی بین کی بوئی اور قدار اور حق آباد کی طرف درانہ ہوگئے ۔ طرفۃ العین بین بیروح آباد حضرت قدوۃ الکبرا کے حصور میں بہنچ گئے ۔ حضرت کی نفل مبادک بونہی اُن بر برطی حضرت قدوۃ الکبرا نے صفرت کی نفل مبادک بونہی اُن بر برطی حضرت قدوۃ الکبرا نے منہ بھیر لبااور فرمایا کہ اے خاک آلودہ تو نے میرے فرزندوں اور عورزدں کو حلاک ماک کردیا اوران کے گھر بار مبونک ڈللے۔

حضرت قدوۃ الكبراأن سے اس قدرنا دا عن مہے كربائے بوس كا جا ذت بھى ان كونہيں دى اوريہ مدتوں تك فا نقا ہ كے عقب بيں جس كو وحدت آباد كہا جا تا تھا بڑے دہے اور مدت مديد كے بعدا نہوں نے حفرت نورانعين كوموا فى كے عقب بيں جس كو وحدت آباد كہا جا تا تھا بڑے دہے اور مدت مديد كے بعدا نہوں نے حفرت فى والعين كومور كے لئے اپنا واسطر بنايا اورا كي طشت ميں فاكستر بعمر كوطشت كومر مرد كھ كر حضرت قدۃ الكبراكي فدمت بيں طلب معانى كے لئے حاضر ہوئے ۔ بونكہ در وليٹوں كے طریقے برانہوں نے معانى مانتى تھى اُنكومان كرديا كيا دين حضرت قددۃ الكبرانے فرمايا :۔

" مبادُ ؛ تمهارا الماكن توسلامت سب كالمكنتم ادرتمهارى اولادسر روان اوربريتان سبع كى "

ست سرع الویا فرق الکبرای الیی فدمت کی تقی جیسی کرنی ماہیے مقی وران سے کہی کوتا ہی رفرد نہیں ہوئی۔ ایک ماروں سے کہی کوتا ہی رفرد نہیں ہوئی۔ ایک دن حفرت قد وہ الکبرای الیسی فدمت کی تقی جیسی کرنی ماہیے مقی اوران سے کہی کوتا ہی رفرد نہیں ہوئی۔ ایک دن حفرت قد وہ الکبرانے کی شیخ عبدالکریم دہلوی کے باس دہلی جیبا، دائستہ ہمت ہی دشوارتھا بیکن انہوں نے اس کی برطاہ نہیں کی اور یہ وہاں بہنچ گئے۔ جب اُن سے جواب لے کر وابس آئے تو ان کے باکوں شدید نمی موکئے تھے۔ حفرت قدوہ الکبرانے اپنی نعلین مبارک آباد کوان کوم حمت فرمادیں ۔ انہوں نے حضرت کی نعلین مبارک آباد کوان کوم حمت فرمادیں ۔ انہوں نے حضرت کی نعلین مبارک آباد کوان کوم حمت فرمادیں ۔ انہوں نے حضرت کی نعلین مبارک آباد کوان کوم حمت فرمادیں ۔ انہوں نے حضرت کی نعلین مبارک آباد کو ان کے گھر ہیں بہت ہی نیرو درکت پیدا فرمادی اور گھر کے وگالی میں دن تک یہ نیرو درکت پیدا فرمادی اور گھر کے وگالی میں ان کے گھر ہیں بہت ہی نیرو درکت پیدا فرمادی اور گھر کے وگالی میں ان کے گھر ہیں بہت ہی نیرو درکت پیدا فرمادی اور گھر کے وگالی میں ان کے گھر ہیں بہت ہی نیرو درکت پیدا فرمادی اور گھر کے وگالی میں ان کے گھر ہیں بہت ہی نیرو درکت پیدا فرمادی اور گھر کے وگالی میں ان کے گھر ہیں بہت ہی نیرو درکت پیدا فرمادی اور کھر کے درکت و آبال

من حراج التحديد الم التقوى سے آداكسته و بيراكسته تقے حضرت كے خلفائے خاص بي ان كاشمار موقا من من حراج التحاد عفرت كا مقدور بنے دہتے تقے حضرت قدوة الكراكي الكراكي مقدور بنے دہتے تقے حضرت قدوة الكراكي بہت نيادہ خدمت كياكرتے تقے اوراكٹراوفات خدمت والا ميں ما صرر بتے تقے بہت ہى ساوہ ول تقے ابتدائے مال بي حضرت قدوة الكرائے ان كو ية تاكيد فرماوى تقى كر خبر دادكسى بين ما زى كے پاس نه بني السام عراج احكام مشرت كى بيردى اورتقوى شعادى كى بيت تاكيد فرمائى مقى۔

ب حفرت قدوۃ الكراجب وہاں سے والیس ہوئے تواکب نے یشخ راجات فرایا کہ تم نے بڑی نا وانی سے کم میں کر ہے کہ کہ دی ۔ یہ سن کر کم میا کر ہیں کہ ساتھ کھانے میں شركے نہیں ہوئے اور فری ہی نا مناسب بات تم نے كہدوى - یہ سن كر را جانے مندى ربان میں كہا ، ۔

پی پرکداً پندایسون کهند آ پند و بیبون کهند (عجب آدمی به محودا پساکها نود می و بساکها) پیمن کرحفرت قدوة الکبارنے تبتم فریایا ودکها که "بے شک مخلص طالب کا عقیده ایساہی داسخ برنا چاہئے. قطعہ

بجائ خودسخن چون مستقیم است دلی سننوند را تمیب ز باید که در دی واحدی دنبر کانی است بندی که در دی واحدی دنبر کانی است بندی که در دی واحدی درست ہے البتہ سننے والے دل کو تمیز کرنی چاہئے ۔ ہر طکبہ دہی واحد ہے اور ہراکی کی نسبت ایک چیز ہے ۔

معرت جمشیر میک یا غشان میں ہوا تود ہاں جوق درج ق الکراکے درد نیٹوں کے قافلے کا گذر نوبن معرف میں معامر ہونا میں ہوا تود ہاں جوق درج ق اورگر دہ درگر دہ ترکوں نے خدرت گرامی میں مامنر ہونا متروع کر دیا اور شرف اوادت سے سرفراذ ہوتے رہے ۔ ان اوادت مندوں نے بہت سے گھوڑے ادر بے شمار چیز ہیں حضرت کی خدمت میں بطور نذر بیش کئے جب حضرت کے شرید اِن گھوڑ دں برسوا ہوتے تو بالکل نظر صیباسمال بندھ جا آ انتقا ۔ لوگوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا ۔

اس زمانے ہیں امیرتیمود (معاحب قران) سمرقنڈ میں موجو دیتے۔ ان کے کانوں یک پینجر بینجائی گئی کہ خانوا دہ ساما نیاں کا ایک شاہزادہ ادد ملوک سمنان کا ایک میزوادہ مقام ایماق پر پہنچ گیا ہے ادرایک بڑا ن کو اور ساندہ سامان اس کے باس موجود ہے اور کئی ہزار ازبک ، یر مک ، قعنجاق دلا جین اورقوجین کے لوگ اس کے مشکر بہی موجود ہیں اور جنگ کا ادادہ دکھتے ہیں۔ امیرتیمور نے جب معاملہ کی تحقیق کی کر ایساکون ہے جب نے سائکہ میں ہوا کہ وہ ذات گرامی سادات سمنان سے تعلق رکھتی ہے جونسلا سامانی ہیں میکن سلوک وطریقیت اگن کا شعارہے اور وہ دنیا سے کنارہ کش ہوچکے ہیں میکن یہ بتہ نہیں جل سکاکہ اس قدر لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں ؟

اد حرمفرت قدوۃ الکراجس راسے سے گذرنے لوگ آپ کے صلقہ ارادت میں واضل ہونے جاتے ،چونک آپ کا مدی ما دری سلسلے خوا جراح اللہ ایک جونک آپ کا مدی ما دری سلسلے خوا جراح دسیوی سے تھا۔ آپ کے باپ دادا کے مربدین آپ کی خدمت میں حا فرہوئے اور آپ کو ایمان کی مرزین کسے کے ۔ اُن لوگوں نے بے شارگھوڑے اور دومراسا زوسامان آپ کی نذر کیا داس طرح ہجوم ادرسان وسامان نے ایک سٹکر کی شکل اختیا رکرلی اوراس وجرسے بہ شور دغوغا بلند ہوا۔ بعنی ناوا قف لوگ کھنے لگے کہ کوئی مشکرکسٹی کے ارادے سے آرہا ہے۔

آخر کار (بعد تفتیش) صاحب قران تیمونے خودی فرمایا کریں نے ان سیدزادے سے ملاقات کی ہے اوران کویں نے بعض علاقوں کی امادت وسردادی بھی پیشس کی بھی دیکن انہوں نے بعول نہیں کیا تھا اُن کوقطعا ملک گیری

دولت آبادی

كى بوكس نهيں ہے. ما حب قران تيمورنے اميرجمنيد بگ كو كلم ديا كه چند تحالف بطورندرما تقد لے كرتم ان ستيدرا دے كى خدمت يى جاؤ جنائى جمنيد بىك حاضر خدمت بوك اور ندر مينيس كى اوراس ناكوار وا تعد سے حفرت قدوۃ الكباركومطلع كياكم حضرت كي مدسے لوگول كے دلول ميں شكوك بدا ہوگئے ہيں جانج حضرت ايماق ے اُسی دن کوچ فرایا اور تندز کی طرف روانہ ہو گئے جو کچھ سا زوسامان ساتھ تھا وہ سب کا سب نظرارا ورمساکین ہی تقيم رديا - جيندبيك في مفرت كارفاقت اختيار كرلى اوراكب كاساته نه جيوراد الله تعالى ان كوسلوك كى تونیق عطا فرمانی اوربعد میں وہ خلافت وا ما زرت سے مرفراز کئے گئے۔ دوح آبا دیہنے کرحفرت نے جمتید بی*گ کو* اكن كے وطن وابس كرديا اورارشا وفرما ياكرتم و بال روكر مدايت مي مصروف بهوجاؤ اوراس مملكت كى شيوخت ان كوعطاكردى يجونكم حفرت قددة الكبار كاحضرت احمدسيوى كم مترك خانواد سے سنبى تعلق تھا لہذاان ب حفزات کو اسی روش کا حکم دیا۔ اور پرحفزات میوی کی نسبت سے مشہور ہیں۔

 $\phi$ 

حضرت قاصنی شہاب الدین الم علمائے متبوین کے بیشوا اور فردع واصول کے کاملین کے مقتدی تھے حضرت قادة الكراكے خلفائے كبار میں سے ہیں جس دولہ میں ادی ر مانے میں مفرت قدوۃ الکرا جونبور میں قیام پزر مقے ایک دن عجید عزیب

كيفت ادرحالت آب يرطارى موئى اورآب كى زبان مبارك سے يەالفاظ بےسا حمترادا موكئے!

"الناس كلمم عبيد لعبدى" (تمام نوگ میرے غلام کے غلام ہیں)

ان الفا فاسے علم د کے گردہ میں ایک مہلکہ مج گیا تھا اس سورش کور فع کرنے میں حفرت قامنی نے رہیت مدرت انجام دى مى داس دقت حصرت قدوة الكبراني آپ كوانى خلافت عطاك ، خرقه بهنا يا اورملك العلماء كے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ حفرت كے صاحب ولايت خلفا رس سے تقے اور حفرت كے بہترين رفيقوں اور نديموں

آب علوم فلا ہری دباطنی کے جامع ، صاحب معاملات اورجامع دار دات تھے، آپ شریعیت کے سخت پابند تھے آب كوريا صنون اور مجابدون مح بعدير ف خلافت واجا زتيس مشرف فرمايا كيا تعا-

سننے حاجی فخر الدین فلف الدین کے اور استادرایاس تعوف سے بیرائند تھے، حضرت قدر ہ الکراکے بہت ہی مخلص سننے حاجی فخر الدین فلف فلفادیں سے فقے اوراپ کے ہمراہ کوبتہ اللّٰدی مجادرت ادرطواف کی سعا دت سے بہرہ مندہو آب موضع ادس منديد كنز الكلي كے دمے والے متے. حفرت قدوة الكبانے ان اطراف كے معتقدين ومُريدين كوآب كے سردكرديا تقاء حفزت يمطن فخزالدين فيصرت قدوة الكباكى بهال ككف خدمت كى ايك روز حفرت قدوة الكبران فرماياكم اے فوالدین بس اب نہ کردکا فی ہے)

حصرت واور إيعفرت في الدين ع جو في بعا أن تق اورحفرت تدوة الكبركي خلافت س مشرف عقد ان كو

اشغال باطنى كے لئے بڑے جائى كے سردكيا كيا تھا۔

معفرت قاصنی رکن الدین الدین الدین کوروضع دو بنیری کو جانب نزد مقام حاجی پوره بھے دیاگیا ۔آپ نے دہا نقاہ تیاری اور گردوسینی کے لوگوں کی را منائی اور ہدایت میں مصروف ہوگئے یہاں کہ کردہ لوگ آپ کے مرک ہوگئے ۔ ان رقامنی رکن الدین ) کوشنے آدم عثمان کے سپرد کیاگیا کہ باہم دہیں جب شنخ آدم مذکور حاجی پور کی جانب رواند ہوئے و فرایا کہ شمال میں گھوی سے کوسی کے بہاؤکی طرف تمہیں دیتا ہوں ، یہ دونوں ہجائیوں کا مصر ہے۔

من خود الدورال المراب المراب

صفرت بخ الماسلام المبار المبار الماسلام المبار الماسلام المبار ا

رہے مشیخ الاسلام ہردقت حاضر فدمت دہتے تتے۔

جب یہ خدمات شائستہ بہالائے اور صوری ریا فنتوں سے فراغت پاچکے اور لم یزلی المبیت اور صلات ان میں بیدا ہوگئی توان کو مٹرف فعلافت سے سر ملندی کجنٹی گئی ، ہر جند کہ اس مملکت میں حضرت کے اور بہت خلفاء اورا صحاب موجود نفے لیکن علاقہ گجرات کے ادادت مندوں کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی جس کی دجہ سے بعض لوگوں فران سے بعض کا دادہ مندوں کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی جس کی دجہ سے بعض لوگوں فران سے بعض کا دادہ مندوں کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی جس کی دجہ سے بعض لوگوں فران سے بعض کا دادہ مندوں کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی جس کی دجہ سے بعض لوگوں فران سے بعض کا دادہ مندوں کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی جس کی دجہ سے بعض کا دادہ مندوں کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی جس کی دجہ سے بعض کی دہر سے بعض کی دہر سے بعض کا دوران کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی دوران کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی جس کی دہر سے بعض کی دہر سے دوران کی تربیت ان کے سپرد کردی گئی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی تربیت کی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی تربیت کی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی تربیت کی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی دوران کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی دوران کی تربیت کی ت نے ان برحسد تھی کیا۔

جب حفرت قدوة الكرانے دلى كاعوم سفر قرما يا توبهال كا حاب واصحاب كے استفادہ كے لئے آپ نے المثرف الفوائد أور فوامدالا شرف كي أم عدما له كورشخ الاسلام كومبرد فراديا، ميداكر مفرت في الأساليه

کے دیبا چہیں اظہار فروایا ہے۔ حضرت کے مہارک ایس کے اکابر واما ٹرسے ہیں بینے صاحب علوم ظاہری و باطنی کے دباس سے معارف کے دباس سے معارف کے دباس سے معارف کے دباس سے اور فعائل حمیدہ اور شمائل بسندیدہ سے بہرو ور تھے، آپنے معارف کے دبار کے دبارک ک حضرت قدوة الكبركى اس قدر مالى وبدنى خدمت انجام دى ہے كدادركوكى دوسرا ايسى فدمت نهيں كرسكا شيخ مبارك حفرت قدوة الكبرائح ساتهدوح آباد آئے اور بیاں ایکر متعدد جلے كئے اور سخت ریاضتوں بیں مشغول سے تب آب كوخلافت دا مازت كے شرف سے مشرف كيا كيا ادر كجات دائس جلنے كا حكم دياكيا ا درستن الاسلام كے لئے علم وطوغ ان کے اعقد دوانہ فرمایا. اور شیخ الاسلام سے ان کی سفارش فرمائی. حضرت قدواۃ الکرانے اپنے مکتوبات میں سنخ الاسلام کے لئے جو متعالی دمعارف تحرم فرطے ہی کسی ا در مجیلے اس قدر موتر تحریر میں نہیں آئے ہیں۔

حضرت علی حضرت جما می حضرت جما صحاب کمبارا درانسماب نا مدار میں معین حضرت قدوة الکرانے مصرت علی اللہ معلقہ میں معلقہ میں تعدد طاہری دبا ملی انتقات ان برمبددل کیا اور مقامات مصطفوی سے آگی ان کرعا فرمانی کسی دوسرے شخص کے حصے میں نہیں آئی۔ ان کا تعلق دو دمان خلبی و نواندان محمدی سے تھا ، بڑسے معاجرِ ہے وہ وما حبمنصب تھے سکن جب توفیق از لی اور سعادت لم بزلی نے دستگیری کی توسترف اواوت سے مشرف بوئے سخت مجا ہدے کے بعدمقاماتِ طریقت سے جب انہوں نے خود کو اً راستہ کر دیا تب نما افت اور خرقہ کا حدول ممکن ہوا آپ کامقام سکونت دونمیری تھا ا در قرب وجواد کے ہوگ ان سے خاص عقیدت دکھتے تھے۔ سرمدمنیارن ددرمکہ کی نیابت اِن سے سپردگ گئی شکا لمرسے با دشاہ کو چیخے خاص عقیدت بھی اس نے آپ کے اصحاب کی رفاہ ومعیشت کے لئے مجهدرتم بطور نذرانه بصبي-

مشیخ صفی الدّبن است جواعل مرتب بر فائز اور صاحب تردت امیر تھے، اس بات کی خواہش کی کہ تمام میں معاملات سے دستروار ہوجائیں سین حضرت قدوۃ الکرانے قبول نہیں کیا اوران معالی صدہ خال ا مندی صیف خان سے فرایا کر مقصود اصلی کام ہے نہ کہ اضطرار (بے مبارگ) کرحی تعالی نے اپنے بعض نبدُ س کو اور ان کی مرک مان مال کی فرادانی مراتب شان وشوكت كے باوصف اپنا قرب عطا فوایا ہے جنائجہ ايك مثال يشخ ابوسعيد ابوا لخير كى سے كم ما د وال كى فرادانى

کے بادمف قرب نعدادندی سے نوائے گئے) میر حفرت نے یہ شعر را بھا سے معاورت نے یہ شعر معاست بیست محلاہ ترکی داشت بیست درولیش صفت باش و کلاہ تمری دار

ترجمہہ:۔تم کوترک جا ددانی کوٹو پی سرر رکھنے کی صردرت نہیں ہے ۔کلا د ثردت دمال سربر کھولیکن دردیش صفت بن مباؤ چنانچہ حضرت قددة الکبراان کی اس خواہش کی بذریائی سے نمیشہ اعراض فرماتے رہے ۔ یہاں تک کر دولت باطنی ان کی مدد محار ہوئی۔ تب حضرت نے ظاہری و باطنی اشغال سے ان کوسرفراز فرمایا۔

ان میں بہت ہی فری ادر عالی جذبہ بیدا ہوگیا تھا لیکن بیروں کی حفاظت ان کے کام آئی۔ ان کو پہلے خرد شرک عطاکیا گیا اس کے کچر عرصہ بعد حفرت نے ملافت سے سر فراز فربایا۔ خان موصوف خرقہ کو خلعت خانی اور عبلئے سراوی کے نیچے ہمیشر پہنتے تھے۔ ایک دوز حضرت قدوۃ الکراکی خدمت ہیں اس عالت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے ان کود کیوہ کر یہ شعر دار جاسہ

> بزرگان کرنقد صفا داسشتند چنین نرقه زیرِ قبا داسشتند

ابے گریہ سے تمہاری ادلادی بڑوں کی پرورش کی ہے۔ انشا دالٹدتعا کی اس کے آثار تا دیر باتی دہیں گئے۔

یہاں سے حفرت قدوۃ الکہ تھرکنور کی طرف دوا نہوئے ادرشیخ محمددکنتوری کے مکان میں نزول اجلال فرایا، انہوں نے حیا فت بے بہاندادی کی فعات شامستانجا موں۔ حیا فت سے فراغت کے بعد حفرت شخص معدالشد میں تشریف ہے گئے اوران سے ملاقات ہوئی۔ سادات کنوری سے ہوا کی نے فوت بہ فوبت حقرقات کی بہانے میں کی خیافت کی ، ب نے سادات کنور کے بالے میں ادشا دفرایا کہ یہ وگر جی النب سے بہی ادان کو ناکید فوائی کم تاکول کی خیافت کی ، ب نے سادات کنور کے بالے میں ادشا دفرایا کہ یہ وگر جی النب سے بہی اوران کو ناکید فوائی کہ تاکول کی میں اوران کو ناکید فوائی کہ تاکول کے اور کی میں اوران کو ناکید فوائی کہ تاکید فوائی کہ تاکید فوائی کہ تاکہ وہوں کے اور کے بیان کی ماندی بازس کی طرف دوانہ ہوئے تو اکید بندے کے قریب صحفرت قددۃ الکہ ابو بونے وہا کہ بازس کی طرف دوانہ ہوئے تو ایک بندے کے قریب الصد بھی بنادسی کے طور پراس معبدا منام (بہت فول وہاں موجود ہے اور براے صدی دیا زے ساتھاں بتوں کی پوجا کر ہے ہیں۔ یہ دیکھ کراب میں تعرب کے دول وہاں موجود ہے اور براے صدی دیا زے ساتھاں بتوں کی پوجا کر ہے ہیں۔ یہ دیکھ کراب میں بھی کے دول وہاں موجود ہے اور براے صدی دیا زے ساتھاں بتوں کی پوجا کر ہے ہیں۔ یہ دیکھ کراب میں بھی کے دول وہاں موجود ہے اور براے صدی دیا زے ساتھاں بتوں کی پوجا کردیے ہیں۔ یہ دیکھ کراب برائی بھیلتے بھرنے والوں کا ایک بھی اور اس موجود ہے اور براے صدی دیا زے ساتھاں بتوں کی پوجا کردیے ہیں۔ یہ دیکھ کراب برائی بھیلتے ہیں۔ یہ بھیلت کراپ کراپ کے بیٹ میں میں میں میں ہوئی کردیا ہے کہ دیا ہے کہ کراپ کردیا ہوئی کہ برائی کردیا ہوئی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہوئی کردیا ہوئی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہوئی کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے

اگر تقش رخ وزلفت نبودی درسمه اشیاء مغان مرگزنه کردندی پرستش لات وعزی دا

(اَلْحَمُدُ لِسٌ)

## لطيقه١٦

## مشائخ كرام كے كلمات شطيات معانی اوراس جيسے كلام كى تشریح (دربیان معی کلمات مشائخ از شطحیات وامثال آن)

حضرت قدوة الكبران ارشاد فرمايا:-إَ لَشِّ طُهُ مُعَدَافًا طِنْهُ مِنَاءِ الْرِيْ فَانِ عَنْ ظَنْ فِ إِسْتِعْدَادِ الْعَادِفِيْنَ حِيْنَ أَلِا مُتِيَانٍ، شطح کے معانی یہ ہیں کہ خدا شناسوں د عارفوں) کے خاف استعداد کے کر ہوجانے ریاس سے بوفان کے یان کا جیکھا!ا. حضرت قدوة الكراف مزيد فراياكم صوفياك كالراية ماريرا در فانون مقرره يرب كمث الخ ك كلمات شطحيات كونه تو تبول كرناً جا مين اورنه اك كورد كرنا جاسين كه يه مقام وصول كالمشرب معقل

و خرد کی رسانی بیہاں نہیں ہے۔ بعض صوفیا ئے کرام نے مشارکتے سے شطحیات کی ایسی ٹمانستہ نا دملیں کی ہیں اور جن معنی اممل ہیں استعال کئے گئے ہیں اُن کی نہایت خوبی سے تشریح کی ہے ادراس طرح کہ وہ إدراک کے قابل بن گئے

ہیں ادر حرباک طبع سامع ہے دہ اُن کوسم صلیقاہے.

براك يك جرعة وون انريفان نديم خياص بايد نا زيين بم ترجمہد بب مم بادہ عرفان سے يربوجاتا ہے نواس سے ايك برعه زمين ريمي كرجانا ہے ليكن اس ايك جرعه كوبيني سن كنه فاص نديم مونا جاجية جونازنين هي مور سرايك اس كونهن يي سكتا-حضرت قدوة الكبر فرات عظم كاكثرا معاب عرفان ادر مبتيرار باب دهدان ، صاحبان صحوبين ا ورببیت سے صوفی مصرات ارباب مسکر ہیں جمی علیہ حال اور حیرت وصال میں اُن حفراسے كلمات بتطيات دوربهو ملتے ہي اورجيبے ہي ده غلبہ حتم ہوجا آ ہے وہ حضرات اُن كلمات سے استغفار كرتے ہيں۔ انہوں نے اپنے مرمدول اور اصحاب كواس بات كا حكم دے ركھاہے كرايك بار كے بعد اگر بارِ دگر سخن شطح اور کلام سکرآگیں ہاری زبان سے جاری ہو نو دہ اس کے تدارک کی کوشش کریں۔ ایمات چون من سرخوش شوم ازبادهٔ مام دران مستی اگر ازمن زندسر سخن بهبوده ای یارم ده اندام

تر جمر اسائیس جا شراہ منوع اور تی اجا اہوں تو یہ جدکہ جان باد و خام پینے ہے اور پختہ ہوجاتی ہے۔
اس تی بن اگر مجھ سے کوئی بات سرز دہو جائے تو ہے میرے دوست اس بیہودہ بات کو نظا افلائر کرنے ہوائی جی بنانچہ حضرت سلطان العادفین احضرت باید بسطامی کی زبان سے یہ الفاظ نظے سبعدانی حااعظم بنے شک میں باک میری نشان سے تعریف کی زبان سے یہ الفاظ نظے سبعدانی حااعظم شافی میں باکہ ہوں میری نشان سے تعریف سبول کے ان کوافاقہ ہوا توان کے اصحاب نے کہا کہ آپ نے یہ الفاظ زبان سے اکلائے بین توانہوں نے کہا کہ ہیں تم کوالٹر تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ تم جس وقت بھر میری زبان سے اکلے بین توانہوں نے کہا کہ ہیں تم کوالٹر تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ تم جس وقت بھر میری زبان سے الفاظ کہا تھا ہوں کا اور انہوں نے دیجا کہ تم کوالٹر تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ توان کو الفاظ کہا تھو تھو تھو تھو تھوں توانہوں نے کہا کہ ابور نید توانہوں نے دیجی تھی توانہوں نے کہا کہ ابور نید توانہوں ہے کہا کہ ابور نید توانہوں ہے کہا کہ ابور نید توانہوں ہے کہا کہ ابور نیا توان کو الفاظ کے اور الفاظ کو الفاظ کیا کہا تھی تھوائی ایک جھوٹی صورت کو جھوٹی کورت دیے دیتا ہے اور اس ایک انسان کی مورت کو جھوٹی کورت کو جھوٹی کورت کو بی کورت کورٹری صورت کو جھوٹی کورٹری صورت کو جھوٹی کورٹری صورت کو جھوٹی کورٹری صورت کو جھوٹی کورٹری کورٹری صورت کو جھوٹی کورٹری کورٹری صورت کورٹری کورٹری کورٹر کی کورٹر کورٹری کورٹری کورٹری کورٹری کورٹری کورٹری کورٹری کورٹر کورٹری کورٹر کورٹری کورٹر

حضرت قدوۃ الکبرانے فرمایاکہ ارباب صحود مسکرے بارے میں امهاب طیفورا دراصحاب جنید کے درمیان اختلاف ہے مطیفوری اس بات پریقین دیکھتے ہیں اوں کہتے ہیں کہ ارباب سکرا صحاب صحوسے افضل ہیں کر سکرا کی نعمت الہٰی ہے اور صحوب مہ حق کی کسبی حرکات سے تعلق رکھتاہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ مواہر ب کو مکا سرب پر برتری اور فعنیات حاصل ہے۔

ابیات ہران تطفی کر ازمجوب باشد یقین می دان کر آن مرغوب باشد کال عاشق ازمعشوق می دان نزریب دجون بدومنسوب باشد ترجمہ ابیات:- ہردہ تطف جومجوب کی طرف سے ہوتا ہے لقین جانو کہ وہ مرغوب ہوتا ہے۔ عاش کا کمال تومجوب کی فات سے ہے اور یہ لپندیدہ بات نہیں ہے کہ اس کمال کوعاش سے منسوب کیا جائے۔ بیروان حضرت جنید کا خیال ہے اور وہ اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ صحو سکرسے اعلیٰ اور برتر

سله عربی میادست کا ترجه ہے۔

ہاں گئے کہ شکریں ترقی مدارج اورعود ج کا حصول منقطع ہوجا تاہے ، بر خلاف صحوکے کے صحویی حصولِ مراتب بہرطور مکن الحصول ہیں حصولِ مراتب بہرطور مکن الحصول ہیں بس مرتب اقرال کو مرتب اقریے کیا نسبت ہوسکتی ہے سے بیت چرنب ورمیانِ این واک است

سر فرقش از زمین تا آسمان است مرجمه ایسکوموکے برابر نہیں ہوسکتا۔ دونوں مرانب میں زمین وآسمان کا فرق ہے سیدانطا گفہ حصرت مبنید بغداوی ج سے منقول ہے کہ سکر ہمتی سے برتر نہیں ہوسکتا اس کئے کہ صاحب صئی ذات اللی سے مرابط دربط رکھنے والا) ہوتا ہے اور سرمقام تمکین سے اور حصرت سرور کوئین معلی الشرعلیہ وسلم کا یہی مقام ہے علاوہ از ہی صحوا بل مکا شفار حقائی علوم سے مغلوب رکھتا ہے جس سے افعال کی درستی اورا حوال کی ہراست کی ہوتی ہے۔

دساله قشیرید میں بیان کیا گیا ہے کہ مسکر کومنحور نفنیلت حاصل ہے اس لئے کہ صاحب مسکر کمی لبط کی ماحب مسکر کمی لبط کی مالیت میں ہوتا ہے اور کہ میں لبط کی مالیت میں ہوتا ہے اور کہ میں لبط کی مالیت میں ہوتا ہے اور حال میں میں اور مقام کی میں اور مقام کی میں اور مقام کی میں اور دقت میں اور دقت میں بے تصرف اور صحوبا ور میں ہے۔
میں شوا بر حال ہے تکلف حاصل مجتے ہیں اور دقت میں بے تصرف اور صحوبا ور میں ہیں۔

تعوارف المعارف میں بیان کیا گیاہے کو سکڑ ارباب قلوب کے لئے مخصوص ہے اور یہ حال کا غلبہ ہوتاہے۔ مثا گئے کیا را درستیوخ نامدار کی زبالوں سے بعض او قات ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جن میں عجبیب عجبیب اسرارا درغوب و نا وار اسٹار میہاں ہوتے ہیں۔ ان ہی سے سکر کے حال کی بعا ہے لیکن صاحب صحر کے لئے ایسانہیں ہوتا۔

مسکر دوطرح کا ہے۔ ایک مسکر تومجبت سے پیاہوتا ہے اس سے لئے کسی دوسرے سبب یا محرک کی صرورت نہیں ہوتی۔ اس میں رویت منعم کے انواد ہوتے ہیں۔ ان انواد کا مثنا ہدہ کرنے والاخود کو نہیں دیجھتا۔ یہ مقدیلی حضرات کومیشر ہوتا ہے۔ و دسری قسم کا مسکر وہ ہے جوشراب مودت (ددستی) سے ماصل ہوتا ہے۔ اس کا اظہارِ مشا بدہ نعمت سے ہوتا ہے جس کو وہ خود دیجھتا ہے ( یعنی اس قسم دم میں نعمت کا مشا بدہ ہوتا ہے۔ اوراول بین نعم کا) ایے مسکرکو صور پھنیلات نہیں ہے۔

میکری طرح صوبھی دوطرع کا ہوتا ہے۔ ایک تو اقامت محبت کے کشف سے ظہور ہیں آ گاہے دوسرا صحو عفلت سے ادر بید دونوں اس را ہ کے مبتداوں سے نعلق رکھتے ہیں۔ بیس یہ صعوائس میکر رکس طرح فغیلت پاسکاہے لیکن جب سلطان حقیقت جمال کی جلوہ آرائی فرما نا ہے تو بھر میکروصحو دونوں اس جمال کے طغیلی بن حباتے ہیں ، اور جب سالک ذوق و سٹرب کی منزل پر پہنچ ما ناہیے تو اس وقت نصح باتی دہتاہے اور ندم کے مرات سے مرادیں جس کے نتیج میں آٹارکشف و تجلی وارا دات درق ورشرب اسی صحو و مسکر کے مرات سے مرادیں جس کے نتیج میں آٹارکشف و تجلی وارا دات ماصل ہوتے ہیں۔ مماحب دوق مماحب شکر ہوتا ہے اور صاحب سٹرب کے پاس جو کھے ہو المہ وہ اسی مسکر کا بقیہ ہوتا ہے ۔ دوق: رنج دراحت اور لذت ہے۔ سٹراب : حلادت و لذت طاعت وعبادت کو کہتے ہیں۔ سٹرب کے معنی اس بہرہ اور نفسیب کے ہیں جو سٹراب مودت سے حاصل ہوئے ہیں جب محبت مرتب کمال کو پہنچ ماتی ہے اس کا مشرب دوا می بن جاتا ہے تھے راس کا صحوت کے لئے ہوتا ہے۔ جس کسی کا شرب مانی ہے اس کا صفا وسٹرب باتی رہتا ہے۔

شرباالحب كاسا بعد كاس أيس نے بئے سراب مجبت كے اتنے مام فقد الشراب ومادويت فالى برسے بي جم گراس به بول تشنه كام

حصرت قدوۃ الكبل فرماتے تھے كما مسماب صحوتحت تمكين پرمتكن ہوتے ہيں اورادباب سكر سنراب تلك سندے مرخدكر بيا مسماب سنراب تلوين سے مندور دستے ہيں اہل تمكين كے لئے ستراور پر دہ دادى لازمى سے بر جدكر بيا مسماب سنراب معاوف سے تھے ہوئے ہوتے ہيں ميكن وہ مد ہوش نہيں د سنے ہيں اوران كا باطن ان كے ظاہر كوم خلوب نہيں كر قاكد محققان روز گادا ور واصلان حق كى يہى سيرت ہے گرا صحاب تلوين كا مال اسكے بومكس ہے ۔ان كا ظرف استعماد محمول مىسى مشراب عرفان سے بھرما تاہے اور ظاہر ہے كہ حب مام برموملے گاتو اس سے ضرور كم بدئر بي ميك كار

فطعہ دوگونہ می شوند از دوق مستی استان کہ در برم مشراب آند کے دوگونہ می شوند از دوق مستی یکی از جام عرف ان سرخوش آید دوگر نہ می شوند از دوق مستی ہیں از جام عرف ان سرخوش آید دوانتیں نہیں ان جمدا- بزم سے کشی میں جو سے نوشی کررہے ہیں اُن کی ذوق مستی کے اعتباد سے دوھانتیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہے کش میں جو شراب بی کر مست ہو جائے ہیں لیکن بد مہوش و بدمست نہیں ہوتے اور کچھ الیسے ہیں کہ مست ہوکر جیرہ دستی اور بلے نودی ہیں گر جائے ہیں مستی کا اُن پر اس قدر علیہ ہوتا ہے کہ وہ ہوش ہیں نہیں رہتے۔

معبہ جو مہے کہ وہ جوں ہیں بہیں رہے۔ تلوین ارباب طربیت کی صفت ہے اور مکیبن اصحاب حقیقت کی سیرت ہے بہلاگروہ ہمیشہ احوال کی ترتی میں رہتاہے اور دومراگروہ مسند وصال برمتمکن ہوتاہے اوران ارباب وصال کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ بالکیانی ذات سے جلا ہوتے ہیں اور حال مکین ہیں کارا ورمقصود ایک مکہ کی طرح بن جاتے ہیں اوراس کے لئے آن کو کوشش اور سعی نہیں کرنا ہوتی تم ان کو تو باتوں میں پاسکتے ہو۔ ان میں سے تین چنروں مال دمالت) سے تعلق رکھتی ہیں۔

۱- بیماری - ۲- عزیبی - ۳- درولیشسی

۱ در تمین چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں ۱

۱- ظن دگمان) ۲- آئی ۳- ہمیت

اور تین چیزوں کا تعلق عادت سے سے:

۱- خشم دغضته ۲- بیم دامید) ۳- حاجبت دهنردرت ) منقول ہے کہ حب بعض اصحاب عالم مکین میں پہنچتے ہیں تو امیری اور وزیری ان کے حال میں مزاحم نہیں ہوتی -

بعض مارفول في السيء

"التمكين رفع التلوين" ليني تلوين كا دور موجانا تمكين ہے۔

حقیقت میں محققین کاممل کمال میں اقامت گزیں ہوجانا اور دصال کے عالی درجر پر پہنچ جانا اور بیشگاہِ وصول میں منتہی حضارت کامقیم ہونا تمکین ہے۔ تلوین تومبتدیوں کا ایک درجہ ہے اور اس ماہ کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔

ور میں مرسی علیہ السلام مال تلوبن میں سکھے کہ کو و طور پرتجائی اللی دیچھ کر ہے ہوش ہوگئے۔
اور صبیب خلاا حر محتبیٰ صلی اللہ علیہ وہم مشکن تھے کہ مکہ سے مقام قاب قوسین کے سے جمع مازل آپ
نے طے فرملے اور محبی اللہ سے مرفراز ہوئے لیکن بے خبرادر بے خود نہ ہوئے سے مثنوی
یکی از دست رفت از جرعے مرجام وگر خمہا کہ نبید از صبح تا شام
بود آن سے رکبوہ و جمیشہ وا دہ بود این تازہ در محبسس بہ بادہ

توجمدا- ایک باده کش توابیها ہے کہ ایک جام ہے ایک گھونٹ بی کربھی مست و بے خود ہو جا تا ہے ادر دو سرا با دہ کش جبیع سے شام بک فیم کے خم خمالی کر دیتاہے۔ ایک توابی جرعہ پی کرمست و سبے خود ہو جانے والا مستی بیں کوہ وصحالی طرف نکل جا تا ہے اور دو سرانحم رہنم بی کربھی مجلس میں تا زہ دم رہتا ہے۔ تمکیری سرم ادر نہیں ہے کہ ماجی تھیکون الکی متنز نہیں ہوتا ہے:

مکین سے مرادیہ نہیں ہے کہ صاحب مکین بالک متغیر نہیں ہوتا متغیر توضر در ہوتا ہے کہ اس میں بشریت کا عنصرا تی ہے بلکہ مکین سے یہ مراد ہے کہ اس میال مکین میں حقیقت سے اس برجر کچھ طاہر ہوا

ہے کسی سے پوکٹ یدہ نہیں رہنے یا آبلکہ اس میں اور مھی زیادتی اورا ضافہ ہونا ہے۔ بربت میں اور مھی زیادتی اورا ضافہ ہونا ہے۔ بربت میں سے ایمنزلِ در رسی باید کہ جائی نبیت ہی

مانبه مرب ورور و باید در بای میان گربمونی بازمانی مرد کان رونیستی

ترجمہ ارجب کک تومزل رہبنے نرجائے تو یہ سمجھ کہ یہ تیرے مقام کی حدثہیں ہے ادراگراس منزل سے توذراما

پیچےرہ گیا تو بھرم دراہ نہیں ہے۔ تلوین اس کے برعکس ہے سکن صاحب فصوص الحکم سٹینے محی الدین ابن عربی رمنی اللہ عن ذریاتے ہیں کہ: اصحاب تلوین اصحاب مکبن سے افضل ہیں جیسا کہ لطیعہ اصطلاح میں بیان ہو جبکا ہے ہسپ کا بہ

قول چند مقدمات پرمبنی ہے۔

قول خدمقد مات پرمبنی ہے۔ حضرت قدوۃ الکبرانے فراباکہ شطیات کا صدور صاحب سکر سے ہوتا ہے جو تلوین کے دازم میں سے ہے اور معاملات اصحاب صحوسے صدور باتے ہیں کہ یہ امر کمکین کے خواص میں سے ہے۔ اب رہے بعض وہ حضرات جوبزم مشکر دستی میں سٹراپ معرفت کے پینے والے ہیں اور غلبہ کی محفل کے ندیم ہیں وہ لیسے ارباب جودیں جہوں نے عیال کے وصال کے بہتر رہے سودگی نہیں بائی ہے۔ (از دواجی زندگی

حضرت يشخ مترف الدين مجيل منري رحمة التدعليه سيدمنقول بكداب كدات كى مجلس مي كسى في منصور ملاح كا ذكر جيرًا اوران كى الماكت كے بارے ميں گفتگو ہونے لكى توآب نے فرما ياكة أن كو لوگوں نے مار والا" اگر سے فقبراس را نے میں ہونا تو اُن کے در دکا مداواکر تا بعضرت کے مرمدوں نے اُن سے دریا فت کیا کہ آپ اُن کا مداداکس طرح فرماتے ؟ آپ نے فرمایا ہیں انکورشتر ازدواج بیں منسک کردیتا ایک ایہ جواب کر بیف صفرا نے لغظ از دواج سے بیٹیجہ کالاکہ طربیقت میں از دواج ایک متل ہے رایک مزنبہ کا نام ہے ،جس پر فعلوت فردتیت سے مرید کونکال کر دوسرول کے ساتھ اٹھنے جیٹھنے کی ا جا زنت دے دی جاتی ہے یا تفرقہ سے نکال کر حال جمع میں بہنیا دیا جاتا ہے اور آب بھی اس لفظ کے معانی کے سلسلہ میں بین خیال کیا جاتا ہے لکن اس فقرر د صفرت استرف جهالگیر کے خیال میں لغظ از دواج کے بہی ظاہری معنی ہیں دشا دی بیا ہ کرنا) کرجب ایسا شخص کسی آزاد فاتون کے وصل سے بہرہ یا ب ہوتا ہے توہر بار کے حظ وصل سے شورش کا بر بخار کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے اوروہ اس قسم کی ناگفتنی باتیں کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ایک سبیہ ملمی موجود ہے کہ جمالِ مجازی سے کمال کی نسبت ضافع ہو ماتی ہے اوراس بات کا پتہ میلتا ہے کہ جولوگ دریائے لڈت میں متغرق ہیں اور جوایسی شہوت میں مھرتے رہتے ہیں کس قدرنقصان الطلقے ہیں۔ البتد یر نقصان کاملین کے طبقہ کے لئے موحب کمال ہے جواس راہ میں پوسٹسیدہ ہے اس سے لینی را زدراج سے ان کے عشق حقیقی کا زوال نہیں ہوتا۔

> چرنسبت بخته را باخام باست كداين مبدارداك الخام ياست مرجمهدا فام كومخته كي نسبت برسكني سے كديد توميدا دسے اوروه الجام ہے۔

ا بھی فاح سمجد لینا جا ہے کہ کسی صاحب عبال صوتی سے شطیات دا تع نہیں مدے ہیں یہ ستر حفزات جن سے شطیات

نسوب میں ان میں شاید ہی کوئی صاحب عیال ہولیکن مذہبیت کا پھی نہیں ہے کیونکوئی صاحب عیال بھی ایسے موجے ہیں جوشوش میجان میں مبتلام سے اور یہ تعاضلے لیٹری نہیں ہے بلکہ سرکسی کو اللہ تعالی تعبی تمبی بے دو کر دیتا ہے جیسا کہ سیدالطا اُمذہ حفرت عند بغذا دی قدس اللہ مترفی نے کہا ہے میں نے ایسے مترولیوں کو پایا ہے جواللہ تعالی کی پہتش اور ندگ محن ویم وحیال سے کرتے ہیں اور میرے معملی مایز ید بھی ان ہی میں سے ہیں .

تعفرت قدرة الكبالة في فرايا" ابتم ميرى بات كوش دموش سے سنواور دل و جان بين اس كومكر دو كري الطاكفة في بولفظ ويم وفيال استعال فرايا ہے۔ يرده ويم وفيال بهي ہے جوعوام برجها يا بوائه بكر كل متكلم ينكلم باصطلاحه مي كائم كرتا ہے) اس سے وہ ويم مراد ہے جو كلمات مثائع بين استعمال ہوا۔ وہ كہتے ہيں كرا لوهم سلطان الاعظم في هذ االطريق (اس وه ويم مراد ہے جو كلمات مثائع بين استعمال ہوا۔ وہ كہتے ہيں كرا لوهم سلطان الاعظم في هذ االطريق (اس وه ويم مراد ہے جو سلطان العان اعظم كي عرف اشاره ان كى حالت ملوين سلطان العان اعظم كام ترب كم الله الله الله وي الله الله مناسب سے ذیا دہ جا شنے والا ہے)

سمع : مسلطان العارفيين بايز بدلسبطامي سخ فرما يا :

المسبع الحي ما اعظم سف في الريد بهرس المحل مرى شان كس قدر عظيم سب )

المسبع الحي ما اعظم سف في مع وابل بخوبه بهراهي طرح ما نقي بي اورخوب سمجته بين كدان براحفر المحل ما بنة بي اورخوب سمجته بين كدان براحفر المحل الم ين بين انهول في المن فرا يا - ابوزيد كة قصد كه الى سه كوئ بين انهول في المن فرا يا - ابوزيد كة قصد كه بغير باكل سه اس طرح جيبه ول مي بين كدات بين فداوند تعالى في اس كلام كوان ك زبان مارى فرا يا - ابوزيد كة قصد كه بغير باكل اس طرح جيبه ول مي بغير تقسد كه ذكر بهدا موتا به حضرت بايزيد بسطام كوئ وشوادى اوراس المركة الله الله تعالى كوئ وشوادى اوراس المركة الميداس قول سه بموتى به كدابويزيد في مهاكة الله المناس بن ون مين في يكوك مول اورسي شان كسقد رزدگ سب كران وي مناس كوئ وشوادى كافر مول المركة الميدان المناس والمن المناس والمن المناس والمن المناس والمن المناس والمناس والمن المناس والمن المناس والمن والمناس والمن والمناس والمن والمناس والمناس والمن والمناس والمن والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمن والمناس والمناس والمن والمناس والمناس

سوره ظلم میں ماقی اگائے کہا دنیا ہے '' ا دراس معنی میں انا برائے تعمیب ہے جوعظمت وبزرگی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس مسلمین شیخ میں العضا قر ہمدانی کہتے ہیں کہ" ابویز پدکے قول سیحانی ماا عظم شانی "ادر

اله و بي عبارت كا ترجم ہے۔

منصور ملاج کے فول انا الحق کید دو نوں افوال مرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف رجوع ہوتے ہیں من دانی فقد دای الحق یعنی جس نے مجھے دیجھا تحقیق اس نے حق کو دیکھا بطلب یہ ہے کہ جس نے محمد میں اللہ تعلیہ وسلم کو بہچان بیا اس نے حق تعالی کو بہچان بیا جس طرح اللہ تعالی کا ارشاد ہے "مکٹنی تیطے الدّ سُول فقہ اُ اطلاع الله یہ بین جس نے درسول کی فرما نبرداری کی تحقیق اس نے اللہ تعالی کی فرما نبرداری کی تحقیق اس نے اللہ تعالی کی فرما نبرداری کی تحقیق اس نے اللہ تعالی کی فرما نبرداری کی تحقیق اس نے اللہ تعالی کے اسما دائھ نی میں سے ایک کی فرما نبرداری کی تحقیق اس نے اللہ تعالی کے اسما دائھ نی میں سے ایک اس جی رہے کہ سرے آمر کو بزرگ کیا بینی اس کوعظیم بنا یا۔ ہے۔ بس اُن کا سبحہ ای کہ ایس عنی درجہ کی طرف رجوع کرتے ہیں بس اُن کے قول کے میں معنی کیوں نہ مجھے جائیں۔ یہ معنی معرفت میں علود رجہ کی طرف رجوع کرتے ہیں بس اُن کے قول کے میں معنی کیوں نہ مجھے جائیں کے میں اُن کے قول کے میں معنی کیوں نہ مجھے جائیں اُن کے قیل کے تعدل کے جومعنی بیان کھے ہیں اُن کے تول ہے جومعنی بیان کے میں اُن کے تول ہے جومعنی بیان کے میں اُن کے تول ہے جومعنی بیان کھے ہیں اُن کے تول ہے جسے کہ عین القفا ہ کا قول بایز یہ کے تول ہے جسے مصداقی صبح ہو تاکہ وہ اُنا الله کا اُلی کا اُلی کا کھی اُن کی اُن کے تول ہے جب مصداقی صبح ہو تاکہ وہ اُنا اللہ کا کھی اُن کی تول ہے جب مصداقی صبح ہو تاکہ وہ اُنا اللہ کی کہا ہیں اُن کے تول ہے جب مصداقی صبح ہو تاکہ وہ اُنا اللہ کیا گھی کہا ہیں اُن کے تول ہے جب مصداقی صبح ہو تاکہ وہ اُنا اُن کے تول ہے جب مصداقی صبح ہو تاکہ وہ اُنا اللہ کی کھی اُن کی کھی کہا ہیں اُن کے تول ہے جب مصداقی صبح ہو تاکہ وہ اُن کی کھی کہا ہیں اُن کے تول ہے جب مصداقی صبح ہو تاکہ وہ اُن کی کھی کہ کھی کے تول ہے جب مصداقی صبح ہو تاکہ وہ کہا ہیں کہا تھیں کی کھی کی کھی کی کھی کہ کی کھی کھی کے تول ہے جب میں کی کھی کے تول ہے جب کی کھی کھی کھی کھی کے تول ہے جب کی کھی کے تول ہے جب کی کھی کھی کے تول ہے جب کے تول ہے جب کی کھی کھی کی کھی کھی کے تول ہے جب کی کھی کھی کے تول ہے جب کی کھی کھی کے تول ہے کہا تھی کھی کے تول ہے جب کے تول ہے جب کے تول ہے جب کے ت

مسطح بالمصرت باليزىد نسطامى كا دوسراقول بَيكُوْنُ النّاسُ عَنْتَ لِوَآءِ مُحَمّدٍ يُوْمُ الْفِيامَةِ وَمُحَمِّدُ ثَلُونُ ثَمَنَ لِوَآفِهُ لِوَآفِيُ اعْظَمْ مِنْ لِوَآءِ مُحَمّدٍ ﴿ قَيامَت كَ دِن لُوكَ مَمَد صى الله عليه وسلم كے جنڈے كے نيچ ہول كے ادر محد ملى الله عليه وسلم ميرے حبنات كے نيچے ہول كے اور ان كا قول كرميرا حجندًا زياده عظيم ہے محد صلى الله عليه وسلم كے جبند سے )

مله ي سوره نسآم آيت A.

پس ابُویزیدنے اوا منا ولوائی جوکہاہے اس سے مرادی تعالیٰ ہے داراد ہر اللہ تعالیٰ مگر انہوں نے اس کا اضافت بطور خب ص اپنی ذات کی طرف فقرو ندا مشناس کی دجہ سے کی اور کمبھی کسی چیز کی اضافت دوسری چیز کی طرف اد فی تعلق کی بناد بریھی کی مباتی ہے جوا ضافت بادنیٰ ملابست کہلاتی ہے مشلا جس طرح لکر طبوں کا کھٹا ہجانے والے سے کہا جائے کہ اپنا کنارہ بکورفذ طرف با وجود کی وہ کسی طرف یاست کا مالک نہیں ہے۔

شطح المشيخ الوالحس خرقاني كاتول

"ا ناا قلمن دبي بسنتين" (ين اين رب سودمال حيولا بول)

اسسلسلہ میں معلوم ہونا جا ہے کہ کینے جا یزید بسط می نے کہا ہے کہ میں ایک مدت تک یہ گمان کر قا ر ا کہ میں فعداکی طلب کر رہا ہوں نیکن آخر کا رمجھے معلوم ہواکہ حق تو مجھے زبانہ سابق سے طلب کر رہا تھا۔ بٹنخ ابویزیدنے یہ بھی کہاہے

"مَتذ تُلتْين سنة كنت طالبًا دِلله تعالى فلما تفكرت في ذالك كان الطالب هووكنت إنا المطلوب"

ر میں ہیں سال سے نعداکو طلب کرد لم نفیا لیکن جب میں نے اس بارے ہیں غور کیا تو معلوم ہواکہ طالب وہ نفیا اور بیں اس کامطلوب بنفائ

ای تول کی تائید مبی خق تعالی کے اس ارشا دسے ہوتی ہے جس میں مردرکوندین صلی الله علیہ وہلم سے خطاب فرایا گیا ہے ا خطاب فرایا گیا ہے :۔ "اگر آپ ارمقصود) نہ ہونے تو میں افلاک دنیا کو پیدا نہ کرتا "

بس اگر عن نُعالی کی طرف سے مشن نہ ہوتی تو یعبینا اس کی طلب بیدیا نہ ہوتی کہ میری ذات ہوتا ہی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کومشیا طین کی صفات سے مرکب کیا گیا ہے اور اس کے نفس کو اس کا دشمن بنا دیا گیا ہے (یہ تقا ابویزید قدس اللہ سر و کا مطلب اس قول سے کہ ضوا طالب تھا اور میں اسکا مطلب) اب راحضرت البوالحسن خرقانی کا قول کہ میں اپنے بروردگا رسے دوسال جھوٹا ہوں "اس سے وہی معنے نکلتے ہیں (جوالویزید کے قول کے ہیں) کہ حق تعالیٰ کی طلب میرسے لئے مقدم ہے اورابوالحسن کی طلب اس طلب سے دوسال متا خرہے ۔

جامع ملفوظات دلطائف استرنی عوم کرتاہے کہ مجھ سے اس قول کے بارے ہیں بعض فقرا م نے دریا فت کبابس میں نے اس قول میں غور کیا ا دران کو الٹر نعا کی کی مدد سے جواب دیا۔

اس نسلی حفرت کبیر نے زیا اگرمنتین سے مراد د دسفتیں ہیں جو خواص واجب الوجود ہیں ایک وجرب ایک وجرب ایک وجرب ایک وجرب وجود اور ایک قدم ، یہ دونوں منفتیں زات اللی کے لئے خاص ہیں کہ سالک کو اس را ہ سلوک میں خواہ کتنی ہی ترتی اور عورج حاصل ہوجائے لیکن وہ وجوب اور قدم کی صفات کونہیں اپناسکا اور یہی شیخ ابوالحن خرفانی کے تول کا مقصد ہے ۔

شطح المشيخ الوالحيين بن منصور صلَّاج كا قال "انا الحق" (يس من مور)

معنسرت منصور حسان کی کنیت ابوالغیث ہے۔ فارس کے مشہور شہر بیفیاد کے درجے والے تف ، وواصل بی طبقہ تا نیر سے ہے ان کی کنیت ابوالغیث ہے۔ فارس کے مشہور شہر بیفیاد کے درجے والے تف ، وواصل بی حلّ ج کردوئی دھکنے والے نہیں تنے بلکہ اس انتساب یالقب کی اصل یہ ہے کہ ایک دوزیہ ایک حلّ ج کی میں تمہا لا کام نمیا دور کا اپنی انتہاب یا لقب کی اصل یہ ہے کہ ایک دوزیہ ایک حلّ ج کی میں تمہا لا کام نمیا دور کا اپنی انہوں نے ان بنولوں کی طرف انگی سے امثارہ کیا جودوئی میں بوست میں تمہا لا کام نمیا دور گاری بوست سے بس دو تم می بنولے دبنیہ دانی دوئی سے الگ ہوگئے بیس اسی دن سے ان کو حلاج کہنے گئے بیوان میں دہتے ہے ۔ دخرت سیدالطالقہ جنید بغوادی اور شیخ نوری کی صحبت میں دہے ہیں۔ پیشیخ عمروب عثمان می میں دہتے ہیں ۔ ان کو دوئی ہے ۔ میں ان کے معامل میں انسلے میں گذر حکی ہے ۔ ان کو در کیا ان کے معامل میں انسلے کے سلسل میں انسلے کے مختلف نظریات ہیں۔ اکثر معزات نے ان کو در کیا ان کے معامل میں انسلے کے مختلف نظریات ہیں۔ اکثر معزات نے ان کو در کیا ہے ، چندمت کئے نے جیے ابوالعباس عطا ، شیخ شبی شیخ ابوعمالشہ خفیف، شیخ ابوالقاسم نصیر آبادی شیخ الوالعباس مریح درجم الد دنیا کی نے ان کے قتل پر اتفاق نہیں کیا ہے ادر نہائی کے مختر کر بر سخط کے نے ان کو قتل پر اتفاق نہیں کیا ہے ادر نہائی کے مختر کر بر سخط کے ان میں سے ہرا کے سن کی اکتب ہیں گیا ہے ادر نہائی کے مختر کر بر سے کے ان میں سے ہرا کیسے نہیں کیا ہے ادر نہائی کے مختر کر بر سے کہا کہ دسم نہیں مواضے وہ کیا گہتے ہیں "

کے ان بی سے ہراکی نے لیم کہاکہ "ہم نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں"۔
کتاب کشف المجوب میں بیان کیا گیا ہے کہ تم متا خرین مشائخ صوفیہ نے ان کو قبول کیا ہے لیکن بعض مشائخ متقدمین نے ان کو بجائے قبول کرنے کے دد کیا ہے (مہور کیا ہے) یہاں ہجرکے معنی مشائخ متقدمین نے ان کو بجائے یا ان برطعن کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہورہی مہور کے معاملہ یہ نہیں ہیں کہ ان کے مسلک کا رد کیا ہے یا ان برطعن کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہورہی مہور کے معاملہ کو سمجھ سکتا ہے۔ مشائخ متا خرین میں سے سلطان الطربیقت حضرت ابو سعیدالو الخیرنے فرمایا ہے کہ ا

 حصنسرت امم فزالدین رازی فراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اوراس کا پہماننا ہمی حق ہے اوراس کا پہماننا ہمی حق ہے جیسا کہ اکسیر تا ہے کو سونیا بنا دیتی ہے اسی طرح منصور ملاج کی روح کے مس پر جب معرفتِ اللہی کی اکسیر سطیمی توان کی روح جو تا نبہ تھی سونے ہیں نبدبل ہوگئی۔ باطل سے حق کی طرف رواں ہوگئی اور دہ قرب خانص بن گئی اور جو چیز بھی اس کے سواہے وہ باطل ہے بینی فان ہے۔

پس وہ شخص جس سے نز دیک ماسوی الحق" سب فنا ہو گیا اس کا نغس بھی فنا ہو گیا ہیں اس کے قین اس کے قین اس کے قین اس کے قین میں سوائے حق کے کوئی وجود با تی نہ را اور وہ یہ کہتا را آ اُناالُ حق" گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بر اس کلمہ کو جا رمی کردیا اور وہ بالکل اپنے نفس سے مقام فنا ہیں تھے اوراک کاغرق ہونا اللہ کے انوار جال میں اس کلمہ کے اداکرنے کا موجب ہوا۔

بیں جب اُن سے کہا گیا کہ کہو: " بیں حق کے ساتھ مہول نواس کے بجائے انہوں نے کہد دیا کہ " میں حق ہوں" آگر وہ یہ کہتے کہ میں حق کے ساتھ مہوں " توان کا میں "کہنا اُن کے اپنے نفس کی طرف اشارہ ہوتا اور وہ مرد "دِنصور" ماسوی حق کے مقام محو میں تقا۔ اس کی مثال اہم رازی نے یہ دی ہے کہ حب کسی سنتے بکسی سنتے کا غلبہ تمام ہوتاہے تو کہا جا تا ہے کہ فلاں شخص فلاں چیزین گیاہے اور یہ کہنا برسیل مجازع وتا ہے جیسے کہا جا تا ہے کہ فلاک شخص تو مجتم جودوکرم ہے۔ بی جس وقت نصور قلع حق میں غرق تھے توانہوں نے کہ دیا کہ " میں حق ہوں "

اس تا دبل میں اوردوسری تا ویل میں فرق صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس سے بانکل نمالی ہوگیا لیکن وہ شہود حق سے نمانی نہیں تھا۔ اور "اناالحق" دہ کلام مقا جس کوحق تعالی نے اس کی زبان سے حاری کر دیا۔ حالِ مستی دمشکر میں جب کہ وہ مشرابِ محبت سے مجھکا ہوا تفا اور اس قول میں اُس کے مقصد کو دخل نہیں تھا بلکہ اس کا کہنے والاحقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی تھا۔

سه ي سوره پونس ۲۸

ا پنے کلمات سے حق کوچی ٹابرت فرا دیتا ہے ہیں اسی طرح منصور کا تول کر ہیں حق ہوں صادق آگیا۔
د فیصک آئ قولک اُنا الکھی اس کئے کرحی عام ہے اور حق اپنی ذات سے حق ہے اپنے غیرسے۔
اس معلم ہیں امام نے جویہ بات فرائ ہے کہ اس جملہ میں مغاف کو حذف کر دیا گیا ہے ور نہ حقیقت بیں اس کے معنی برضے کر انا عابد الحق یا عبد الحق یا شاکد الحق یا ذاکر الحق ؛ تویہ تاویل بیں اس کے معنی برضے کر انا عابد الحق یا عبد الحق یا شاکد الحق یا ذاکر الحق با تو ہو اور اس کی حجم معناف الیہ کو فائم کر اصرف اس وقت جائز ہے کہ است تباہ کا خوف نہ ہو جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے ۔

ہو کہ است تباہ کا خوف نہ ہو جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے ۔

وَ أَشْتُلُ الْقُدْيَةِ آَئُ اَهُ لَ الْقَرْيَةِ الْحَدْيَةِ الْحَدْيَةِ الْحَدْيَةِ الْحَدْيَةِ الْحَدْيَةِ المَانَ مِو، مَثْلًا تم يه كَهِنا مُراسِاكُنااس وقت جائز نہيں ہے جبکہ التباس یا اشتباہ کے بیدا ہونے کا امکان ہو، مثلًا تم یہ کہنا میاہتے ہوکہ میں نے ذبید کے دائر نہیں ہے فلام کو دبچا تو اس کے بجائے تم کبھی یہ نہیں گہو گے کہ "مَا الْحَقُ اَنْ الْحَقُ الْمَا الْحَقُ الله میں نے ذبید کو دبچھا۔ یمان تم اور کہو گے کہ صدف مضاف روا اور درست نہیں ہے اور تول "انا الحق ای تبیل سے ہے۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ یہال صدف مضاف پر دلالت موجود ہے کہ " بندہ کبھی مبیل سے ہے۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ یہال صدف مضاف پر دلالت موجود ہے کہ " بندہ کبھی خدا نہیں ہوسکتا یہ جیا کہ انہوں نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا اور کہا گر آ گا الحق " اورائن پر مبنید قدس التدریم کو گیا جس کہا گیا کہ کہ ان الحق " اورائن پر مبنید قدس التدریم کو گیا جس کہا گیا کہ دیا اور کہا گر آ گا الحق " اورائن پر الله کے مبنید قدس التدریم کو گیا جس کی ہا داش میں اُن کو قتل کر دیا گیا۔

اگراس تا ویل کو درست ان میا جائے کہ منصور حلّ ج کے انا الحق "کہنے کے معنی یہ تھے کہ انا کے اسلام کے معنی یہ تھے کہ انا کے اسلام کی انا کے اسلام کی ان ان میں خدا کی عبادت کرنے والا ہول تو یہ تاویل درست نہیں ہوگی۔ اب رلم عین القضاۃ کہ ہمدانی میں کا یہ قول کہ منصور حلّ ج کا قول رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم سے اس قول کی طرح ہے کہ آس نے ذیا با :

"من را نی فقد وای الحق" (جس نے مجعے دیکھا اُس نے حق تعالیٰ کو دیکھا) تو یہ قول بھی صنعیف ہے۔ جبیباکہ ہم "سبحاتی مااعظم شانی "کی بحث بیں بیان کرھیے ہیں۔ بس اس سلام اس مامع اوراق دھاجی نظام غریب کا یہ قول ہی درست ہوگا کہ حق صفت محمودہ ہے اور باطل صفت مذمومہ ہے۔ بی قول اناالحق کے معنی یہ ہیں کہ میں صفاتِ محمودہ کے ساتھ باقی ہول، ادر صفاتِ مذمومہ کے ساتھ باقی ہول، ادر صفاتِ مذمومہ کے ساتھ فنا ہو چکا ہوں۔

میشیخ ابن منصورح آج کو جوسولی پرچ ها یا گیااس کاسبب عرف یہ تفاکہ نٹریعیت ظاہر مینی سے نہ کہ باطن پرجیسا کہ مردر کونین صلی النّٰدعلیہ کسلم کا ارشاد سے : نَحُنُ نَحُکُکُمُ مِالظّا چردہم ظاہر

سله سيده يوسف ١٨٨

رحکم کرتے ہیں گوادلائے پیتو کی الستر آئیو '(ادراللہ تعالیٰ سار کا ذمہ دار ہوتا ہے) (یعنی اطن سے اللہ تعالیٰ داتھے)

اور تنکفیر کی دو تسمیس ہیں تحفیر من جہتہ اللہ اور تحفیر من جہۃ العلماء علما نے جومنصور طلاح کی تکفیر
کی اس کا موجب اُن کا قول اُ نیاا لحق' نفا۔ اوراس کا تعلق اسی دوسری نوع کی تحفیر سے تھا۔ جبکہ علماء
نے اُس کواس قول برمصر پایا بیس فہم وخرد نے بہی باور کیا اور عقل نے اسی طرف سبقت کی کرحق سے معود کی مقدود اسم اللہ ہے۔ بیس انہوں نے اُن کے قتل کا فتوئی جاری کر دیا تاکہ شریعت کی عظمت بحال کا مقدود اسم اللہ ہے۔ بیس انہوں نے اُن کے قتل کا فتوئی جاری کر دیا تاکہ شریعت کی عظمت بحال رہے اور فتہ ختم ہو جائے۔ جب شیخ جنبید سے دریا فت کیاگیا کہ منصور کے اس قول کی کوئی تا دیل ہے تو انہوں نے کہا اس کوچھوڑ دووہ قبل کیا جائے گا۔ آج کا دن تا دیل کا دن نہیں ہے۔

حفزت قددة الكبر نے فرمایا کہ آیک دن جب مفور حفرت بدالطالفہ کی خدمت بیں حاصر ہوئے اور با ممدگر اسرار ومعارف پر گفتگو ہونے لگی تو منصور غلبہ اور سے کی حالت بیں بلندا واز سے اس معارف دا سرار کو بیان کرنے گئے بسید الطالفہ نے اُن کی نسبت فرمایا کہ وہ کون سادن ہوگا جکہ رسولی کی ) لکوی تمہارے تون سے سرخ کی جائے گی۔ یہ شکر منصور نے کہا کہ جس دن میرے ساتھ یہ واقعہ بیش آئے گا تو آ ہے بھی اس شیوخت کے باس اور مند شیوخت برنہیں رہیں گے قطعہ نہ عارف دا مکان بر دار باشد کے دا وارباث د جا دو ارباث د چے فتولی می نویس مغتی عشق کہ بی دفتر جہاں بردار باشد جے فتولی می نویس مغتی عشق کہ بی دفتر جہاں بردار باشد کے دا وارباث د

مرجمة برمارف كامكان سولى برنهي به كراس كراه تو دائره دا داريم مفتى عشق كاكيا فتوى به كرانيرونتر جهان داربرسه -

تذکرہ الادبیا دیمی منصور ملاج کے اس جذبہ اورکیف کے پیدا ہونے کا سبب یہ تحریکیا ہے کہ ان کی بہن ایک بہت ہی عادفہ خاتون مقیں ان کوائن کے کمالِ معرفت کے باعث وگ کہ ان کی بہن ایک بہت ہی عادفہ خاتون مقیں ان کوائن کے کمالِ معرفت کے باعث وگ رابعہ ذیا نہ اور عدویہ عصر کہتے تھے۔ دہ راتوں کو جگل ہیں جلی جاتی تقیم اور وال وہ اپنے تقصود کے حصول ہیں مصروف ہو جاتی تھیں۔ ایک رات منصور نے دل میں کچھی کھرسے سے کا کرصحوا ہیں بہنے گئے اور ایک گوشہ میں جھیپ کر بیٹھے گئے ان کی بن نے ممان کے بیٹھی کے گورسے سے کا کرصحوا ہیں بہنے گئے اور ایک گوشہ میں جھیپ کر بیٹھے گئے ان کی بیٹ نے اور ایک گوشہ میں جھیپ کر بیٹھے گئے انہوں نے ذوق وشوق کے ما تھواسکو بنیا مشروع کیا۔ منصور اس جہال وہ جھیے بیٹھے تھے بھا گئے ہوئے آئے اور اس بیالہ کو بکر کر کہنے گئے کہ ایک گوش اس میں سے محمدے بھی بیٹے دو۔ انہوں نے کہالے منصور اس میالہ کو بکر کر کہنے گئے کہ ایک گوش اس میں سے کہا جو کھے بھی جو ان جارائن کی بہن نے ایک گھوشٹ ان کو بیا دیا۔ اس گھوشٹ کی تاب نہ لاسکو کے بیتے ہی انہوں نے کہا ہے منصور اس میں بیالہ کو بیٹو دیا۔ اس گھوشٹ کی تاب نہ لاسکو کے بیتے ہی انہوں نے کہا جو کھے بھی جو ان جارائن کی بہن نے ایک گھوشٹ ان کو بیا دیا۔ اس گھوشٹ کے بیتے ہی عالی معرفت کی تاب نہ لاسکو کے بیتے ہی عیب کیفیت و رشوتی ان میں بیدا ہوگئی۔

قطعه پوساتی بزم وصدت بادهٔ ناب بجائ در فکند از تطف و احسان پرست آن عردس جحس کهٔ راز براد از شربت آن جام عرف ن نشیده بادهٔ آن جام دم زد دگر از جرعهٔ سند هرزه گویان شده بادهٔ آن جام دم زد

توجمہ ا۔ ساتی بزم وحدت نے بادہ ناب اپنی غایت ومہر ابی سے جامیں ڈال دیا۔ حجلہُ دار کی اس عودسے کے باتھ سے اس جام عرفان کا کچھے حصہ ان کو بھبی دسے دیا۔ اس مام سے شراب ہی کر ایک گھونٹ کے بعد سالن کی اور دوسرے ہی گھونٹ میں ہزرہ گوئی کرنے لگے۔

ا دراس مام کے بینے کے بعد سرطرف سے یہ آوا زان کے کا نول میں آنے لگی:-

"مَنْ اَ حَتَّى بِالْقُتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" را وفعدا مين قتل كف جانب كاكون زياده متحق ہے ؟

مجرتومروقت ادرمرطرف سے بہی آوازائن کے کانوں میں آئی تھی۔ اس آواز سے وہ آئی شہادت کے معاملہ کوسم بھی کے جیسے جیسے وہ یہ آواز سنتے، سٹوق، سرستی اور استغراق اُن کابر سنے لگا اورجان سے بیاری کا سٹوق فزوں ہونے لگا۔ بیبت

شاردوست را جان مبیست اشرف گریسی این است سیاسی شد

اگرصد جان بود ہم سہل باسٹ توجمہ،۔ لے ہٹرف ! دوست پرنٹار کرنے کے لئے یہ ایک جان کیاہے اگرائیں سوجانیں ہول تو نٹار کردینا بہت آسان ہے۔

ایک بارسرفروش اورمنی سے عالم میں جب انہوں نے "من اُحقّ" نا تواس کے جواب ین کہ اُرا اُحقّ " میں زیادہ سزاوار ہوں اور وہ اس سرخوشی کے عالم میں من احقّ کے جواب یں انا احق انا احق انا احق کے مرافی کے مرفی سے میں میں اور کے یہ سمجھے کہ یہ" انا الحق انا احق کیے میں مین اختیال کیا کہیں شورش کر کے اُن کے مار ڈللنے پر کمرب تہ ہوگئے۔ اس وقت حضرت منصور نے ول میں خیال کیا کہیں برابر یہ دعویٰ کر را ہوں کہ " را و فعدا میں قتل ہونے کا میں زیادہ سزا وار ہوں اور یہ لوگ بھی اللہ می کے راستہ بہر میرے قتل کے لئے یہ شور و غو غاکر رہے ہیں۔ اب اگران کو میں اصل بات بتا تا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ میں انا الحق نہیں بلکہ انا احق کہدر ا ہوں اور اس طرح میں اہنی مان بہر اور اس موری کے کہ راہ اللہ میں بہالوں تو میں دعوئی عشق میں جو ما اُن است ہو جا وُں گا اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ راہ اللہ میں خوبان ہونے کے اس دعوئی سے میں نے رجوع کر لیا ہے اور یہ بات عاشق اور شتا تی کے شایان تربان ہونے کے اس دعوئی سے میں نے وجوع کر لیا ہے اور یہ بات عاشق اور شتا تی کے شایان نظر اس بیان کوقا کہ درجاء والی تصیح اور توطیع صروری نہیں بھی اور عوام جو کہدر کہ میں اس بیان کوقا کہ درجاء والی تصیح اور توطیع صروری نہیں بھی اور عوام جو کہدر کے اس بیان کوقا کم درجاء والی تصیح اور توطیع صروری نہیں بھی اور عوام جو کہدر کے اس بیان کوقا کم درجاء والی تصیح اور توطیع صروری نہیں بھی اور عوام جو کہدر کے اس بیان کوقا کم درجاء والی تصیح این قربان کردی۔

قطعه کسی کو دم زند در دعولي عشق گواهی باید ازجان باختن هم وگرنه دعوی زوار باست

شرحمه : بزعثنی کا دعویٰ کرتاہے اس کی زبان اور دل کو دعویٰ میں بیساں ہونا چاہیئے. جان قربان کر دینا اس دعویٰ میں بطور ایک شامد دگواہ کے ہے اگرایسانہیں ہے تو تھرید دعویٰ ایک جھوٹے کا دعویٰ ہے۔ حضرت قدوة الكبر فرملت مقے كه لوگ ايسا خيال كرتے ہيں كه"انا الحق" كہنا انانيت اور خودي كا دعویٰ ہے۔ وگ یہ بہیں جانتے کہ اناالعبد کہنااس سے زیادہ سخت ہے۔ اناالحق محمنے بین توبہت مجمد توا منع کا بہلو ہے۔ بعنی تود کومعدوم کرکے فناکے دروازیے پر مامانِ مستی کو معینک دیناہے اور تب كہيں" اناالحق" كما جاتا ہے بعلى ميں كھيم نہيں ہوں جركھ ہے دہى ہے اور خدا كے سواكسى

بیبت غیرش غیر درجههان نگذاشت لاجميم عبن جمله المشياء شد

ترجمه داس کی غیرت ذات نے دنیا بی کسی غیر کو درجهٔ وجودی نہیں چھوالاس لنے دہ جملہ اشار کا عین بن گیا ا ورحوشخص" أنَّا العُبَدُ" كَتِابِ لِعِن مِن بندهُ خدا مون، وه دوم تيول كااتبات كرمام -ایک ابنی ذات کا اور دوسرے وجود ضاوندی کا اور بندگی درمیان میں موجود ہے۔ اور یہ کمال فرک ہے۔ بزار آفرین گوٹ نشین گنجہ کی روح برکیا خوب فرمایا ہے۔ بیت

ندادم روا با تو راز خولیشتن کہ گویم تونی بازگویم کہ من

مرجميدا - مجية ترى ذات كے ما تھا بنى ذات كا ذكركرنا روانىي سے كەبى كىول كرتوب ادرى كىركىول كەلايى جون ك عريد إلا قي أندله خَلَقَاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَإِدرِ الله تعالى في مُم كو بيداكيا اورج كيم مُقام يرنظر كروادر كبي وي والتراك من الكران يَشَاء الله " (نم دي جائعة بوج الله عام الله على الله على الله الماك ) کے راستہ رہواو۔ اگراس پر بھی عشق کا دعویٰ کرو رکہ ہم کرتے ہیں اور ہم فاعل ہیں ، نوکتنی عجیب بات ہوگی کیا خوب کسی نے کہاہے۔ بد کردم واعت زار بدتر زگناه مسیحون مهت دریس عذرسه دعویٰ تباه

رعوى وجرد وقدرت وعوى فعل لاَ عَوْلَ وَلَا ثُوَّ قَرَالًا بِا اللهِ

سله گوشه نشین گنجه سے حفزست قددة الكبراك مراد نظام گنجى يام بير-س سي سوره القفت ٩٦ س موره الدهر ٣٠

توجمہ، میں نے گناہ کیا بھر عذرگناہ؛ یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ اس طرح گناہ کرکے بیت بن دعوے کروں۔ ایک تو وجود کا دعویٰ، دومرے قدرت کا دعویٰ ادرتابسرے فعل کا دعویٰ اور یہ بینوں دعوے غلط ہیں. لاَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَاللّٰ یا ملّٰہِ۔

حضرت قدوۃ الکبانے تقریبًان الفاظ بین شیخ منصورطلّ ہے بارسے بین ایک حکایت
بیان ذرائی کرجس زمانے بین شیخ اخی علی مصری پر حال کا غلبہ تھا، وہ شیخ منصورطلّ ہے مزار
پر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بین نے مراقبہ کیا تو اُن کی روح کو اعلیٰ علیین میں بایا (اور فرعون کی روح کو ادنیٰ سجین میں) تب بین نے بارگاہ اللّ میں منا جات کی اور عض کیا لے اللّ باس میں کیا را ذرنی سجین میں) تب بین نے بارگاہ اللّ علی منا جات کی اور عض کیا لئے اللّ اللّ اللّ و دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کیا دعویٰ کیا لیکن منصور حلّ ہے کی روح اعلیٰ علیین میں ہے اور فرعون کی روح سجین کے ادنیٰ طبقہ میں۔ اس میں کیا حکمت ہے ؟

ا دراس کوابی ہی کہ فرعون خود بینی میں مبتلا ہوگیا تھا ادراس کوابی ہی ذات نظر آئی اور محصے بھلادیا اور منصور نے بس مجھ ہی کود بچھا اور خود کو گم کردیا۔ دیکھ لے اس بی کیافری ہے۔ دات نظر آئی اور محصے بھلادیا اور منصور نے بس مجھ ہی کود بچھا اور خود کو گم کردیا۔ دیکھ لے اس بی کا فرق ہے۔ جو نسبت درمیان این و آنسنت سے فرقش از زمین تا آسمانست

توجمہ اور اس بیں اور اس بیں کیا نسبت ہے جگہ زمین وا سمان کا فرق ہے۔ مسلطے: پیشنخ ابوسعید کہ ہینی نے کہا" لیس فی جبّتی سوی الله» (میرسے جبہیں اللّہ کے سوا کچرنہیں ہے۔ ایک دن وہ وعظ فرما دہے تھے وعظ کے درمیان ہی این پرکیفیت طاری ہوگئ اورانہوں نے فرمایا: "لیس فی جبتی سوی اللّه"

توجمہ ،۔ میرے جُبّہ میں سوائے النّد کے اور کھ نہیں ہے۔
ہیرانہوں نے اپنی انگشت شہادت اپنے بینے کے معاذ پر ماری ، لبس اُسی وقت اُن کی
انگلی کا نشان اُن کے جُبّہ بربن گیا۔ یہ واقعہ نمیثا پور میں بین آیا تھا۔ وہ مُہین سے یہاں آئے
سے اُس وقت اُن کی مجلس میں استادا کم ابوالقس سے قشری اور شخ الومحد الجوئنی جیسے بہت
سے مث رُخ اور علما مر موجود سے ، اور کسی کواس سے الکار کی جرائت نہ ہوسی بلکان حفات
میں اس جملہ سے اور بھی ذوق و وجد بیدا ہوا، اور تم م مشائخ نے باہم یہ طے کیا کہ جُبۃ میں جس جگہ یہ
میں اس جملہ سے اور بھی ذوق و وجد بیدا ہوا، اور تم م مشائخ نے باہم یہ طے کیا کہ جُبۃ میں جس جگہ یہ
میں اس جملہ سے اور بھی ذوق و وجد بیدا ہوا، اور تم م مشائخ نے باہم یہ طے کیا کہ جُبۃ میں جس جگہ یہ
میں اس جملہ سے اس کی حفاظت کرنا جا ہے۔ بیں دہ جبۃ لبطور تبرک محفوظ کر لیا گیا۔

پس جب الیسی صورت پیدا ہو تو سوائے تا ویل کے اور کھیے چارہ کارنہیں ہے اور تادیل میرہے کہ تمام وانشوروں کے نز دیک یہ بات ثابت ہو کی ہے کہ ان تمام شطحیات میں مقصود واحدہ، یعنی صرف اللّہ، محق واکستے الگ الگ ہیں ظاہری اعتباد سے بس حب ٹی اسکی ذات تک بہتے گیا۔ تربی تو دہ تمام اختلافات مٹ سے اور وہ تمام کے تمام وحدت ہیں بدل گئے۔ بس اسس معام بر تمام صفات بشریت فنا ہوگئیں ادراگران میں سے کچھ باتی رہ گئیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس کی ڈا ت تک کمی نہیں بہنے سکے گا۔

پس اس کے لئے سلوک کے داستہ میں تلوین حال بیدا ہوگئ اوداگر تم م صفات بشریت فنا ہوگئیں ہیں ادر کچھ باتی نہیں ہے اور وہ احوال سے محرّد ہوگیا ۔ اس سے مراد ہے نشا نہائے بیشریت کا فنا ہوجا نا اور خلائے ساتھ تنہار و جانا۔ اور جب خدا و ند تعالیٰ کی لیگا نگی وحدت کے لئے وہ تنہا روگہا تو وونوں کے درمیان اتحاد ومحبت ثابت ہوگئ اس کے معنی ہیں کہ سولئے عبوب اوراس کے ذکر کے اب اسکے اندر کچھ باتی نہیں ہے۔ اسکو مثال سے اسطرے سمجھ کو تم کسی سے مجمعت کرتے ہوا وروہ کسی دو کسرے شہریں موجود ہے اور تم اس طرح کہوکہ میرے دل میں سوائے اس طرح کہوکہ میرے دل میں سوائے میرے دل میں سوائے میں سوائے اس سوائے اس سوائے اس سے دل میں سوائے اس سے اس میں ہوئے کہ میرے دل میں سوائے میں سوائے میں سوائے میں دو اس کے بیمعنی ہوئے کہ میرے دل میں سوائے میں سوائے

اس فرد مبوب کے اور کوئی نہیں ہے۔

آس بات کوایک اور متنال سے سمبو با تمہارے پاس ایک بہت بڑا برتن ہے اوراس بڑے برتن میں ایک ابخورہ ہے جس کے اندر پانی ہے ۔ اب اگر کوئی یہ کے کہ اس طرف کلال دا و ندر میں پانی ہے تو کہنے والے کا یہ قول صبح ہوگا۔ ہر چند کہ پانی ہے ۔ اب اگر کوئی یہ کے کہ اس طرف کلال میں نہیں ہے ۔ لبی شیخ ابوسعید کا یہ کہنا کہ میرے جبہ میں الله کے سوااور کوئی نہیں ہے ۔ گویا انہوں نے جبہ کو ایک ظرف قرار دے دیا حالانکہ محبت اور ذکر الہی تو دل میں ہے جبہ میں نہیں ہے ۔ بس جسطرح دل ظرف ہے اور وہ ذات یا اس کا ذکر نظروف ہے ای طرح جبہ اس مظروف کا فرف ہے اور اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ میساکہ میں نے بعض درگوں مفاور نہوں نے یہ فرایا تو انہوں نے اپنی انگشت سہادت جبہ پر بالکل اپنے سین سے سنا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ فرایا تو انہوں نے اپنی انگشت سہادت ہوگیا تھا اور سے ایک انقریفا صبے ۔ کے محا ذیر رکھ لی تھی اور جبہ میں ان کے انگشت کے بقد راس جگہ پر بوخت ہوگیا تھا اور سے الجا ان نیر کے بوتوں ادر حصورت قدوۃ الکرانے فرایا کہ حب یہ فقر دمیں ہنی ہی ایس میں موجود ہے برائے ویشن خابوس میں موجود ہے برائے ان کی اولا دسے طاقات ہوئی، وہ خرقہ جس کا او بیر تذکرہ ہوا اب تک اس خاندان میں موجود ہے برائے ان کی اولا دسے طاقات ہوئی، وہ خرقہ جس کا اور یہ تذکرہ ہوا اب تک اس خاندان میں موجود ہے برائے ان کی اولا دسے طاقات ہوئی، وہ خرقہ جس کا اور یہ تذکرہ ہوا اب تک اس خاندان میں موجود ہے برائے

صول رکت لوگ اسکی زیادت کرتے ہیں۔ منتطح : سیننج منطفر قرمنی دمنطغرالقرمنی) کابھی ایک قول از قبیل شسطیات ہے ادرد و قول یہ ہے :۔ الکانت الدند ملاند میں اسلام نے اللہ بڑی ہوئت ہے کہ جو زیا کا انداز کر ڈور کی انداز کر ڈور کی انداز کر ڈور کی ا

المعقد والمندى ليس له حاجة الى الله المنه و المقدوه ب كرجة مداكى طوف كوئى حاجت نهيس ہے ،
ال سلسله ميں استا ذابوالقاسم العنيرى فرماتے ميں كداس قول كى ناويل اور توجيم مراد ومطالب كاسا قط موجانا ہو جانا ہو جا

خواہش کا در شتہ منقطع ہوجا آسے۔ بیرشیخ منطفرنے یہ بات اس وقت کہی جب خداسے انہوں نے سوائے خدا کے اور کچھ طلب نہیں کیا۔

ادرائس قول میں ایک اشارہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت المتیاد کرے جوعنی ہے اوردہ سوائے اللہ تعالیٰ ہے۔ اوردہ سوائے اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جانا ہے، جبکہ احتیاج نقصان اورضعف ہے اور فقیرغیراللہ سے استعنامیں اپنے درجا کمال پر بہنچ چکاہے۔ یہی شیخ مظفر کے قول کے معنی ہیں بعنی فقیر وہے جونراپنے نفس کا محاج ہو خراہے درباکا ادفات اور فات اور فات اور فات اور فات کو ایک کیا جائے اور نفس کے مخالف کام کے جائیں حرام چیزدں سے پر میز کیا جائے اور مباح کا استعال کم کردہ۔ اور نمازوں کو ان کی نہایت مک بہنیا دے۔

وطعه

پو عارف را خودی مفقو د باشد چرمقسودس کنود مقسود باشد چو در دریا فت ده قطرهٔ آب نه آن قطره کربجسرآمود باشد تورید در دریا فت ده قطرهٔ آب نه آن قطره کربجسرآمود باشد ترجمه به جب عادف کی خودی فناا در مفقود به وجاتی ہے تو بوراس کا کوئی مقسود نہیں رہتا وہ تو وہ بیم مقسود بن گیا۔ جس طرح جب قطره دریا میں مل جاتا ہے تو وہ بیم قطره کہاں رہتا ہے وہ قطره تو دریا یا سمندر بن گیا۔

اب دا کلمتنانی الفقید بیستاج الی کل شی به تواس کی تاویل به ہے کہ بہاں نقر سے مرادوہ عادف ہے جس کی نگا و بھیرت کے سامنے تمام موجودات اساء صفات کا آئینہ ہیں اور کائنات میں تجنی ذات مبلوہ آداہے توجب عادف اس مرتب بر بہنج گیا تواب وہ جلوہ ذات کیلئے ہرا کہ جیز کا متاج ہوا۔ جس میں وہ مشاہرہ جمال کرسکے سے

قطعه

پون جہان آئیسند میانی بود ہر کہا بینم درآ بخسارد ٹی تست ہرگلی کان بولم ازگلزایہ دہر بر ٹی گل نبود کر درگل ہوئی تست ترجمہ: -جب یہ جہان اس کے جمال کاآئینہ صاف اور شفاف ہے تو بیں جس چیز کو بھی دیکھوں ہی میں تیرا حلوہ رخ موجود ہے۔ اس گلزاد دہر میں جس بھول کو ہیں سؤنگھوں و دبھول کی نوسٹ بونہیں ہوگ

مُنْعِلَعُ اللهِ الركام شطع ہے۔ يعنى كهاكيا ہے الله الشقر الفقر فسعوا لله " (حب فقرتم موا

اس کلمہ کی تاویل میں قامِنی حمیدالدین ناگوری فرماتے ہیں کرجب طالب اپنی صفات دمیمہ سے فنا ہوگیا اور راست ہوا، عق بن گیا تو اس سے اندر باطل باتی نہیں رہا۔ تب وہ اپنی مہتی میں الند سے ساتھ قائم ہوگیا بس بیک وہ اللہ کے ساتھ واصل ہوگیا اس کا فقرتم ہوگیا اور یہ اس تول سے مانند ہے۔

مشيخ عين القضاة بمدانى قدس التُدمترة اس كلمركى تاديل اسطرح فرمات بي كرجب كوئى شخص فقريس كال ما صل كريتاب يعني آرزد باتى نبير رستى تر يك شك وسنبداس كوسخلى بعكى الله كا مرف ما مل موكيا ،

ا دریہ صغت غناہے۔

فعد الله كاتا ويل سبك كر"وه السرب" يعنى وه نائب نداب -اس سبب سيكراس في وه خصلت اختیار کی ہے جواللہ تعالے کی خصلت ہے۔ آئندہ اس کی تشریح کی جائے مائیگی انشا دالمدجہاں اس تول كى توهني بيش كريس مكك "الصوفى هوالله"

لتطلح: ١-١ يك كلم شلع يه بعي ب " ماف الجنة احدسوف الله" معلوم مؤما جائي كه" كل شيء هالك الاحجميد، إبر يخزفنا بون والى ب سوائ ذات البىك) اورا بل جنت كيك أكرج بقام ىكىن دەبىمى كاكك كى بلاكت كى استعداد ركھتے ہيں۔ اب جو چيز بالغعل يائى مِاتى ہے و • بالقوة بھى يائى ماتى ہے. پس اس قول کے قائل کو یہ تعین حاصل ہوگیا کرفیر حق تعلیے فافی سے تواس کے دل نے ادراک کیا کرجنت میں سوائے حق تعالی کے کوئی اور نہیں ہے۔ بینی اس کے حکم اور آٹا رکے سواجنت میں کوئی اور نہیں ہے لیں وہ ان منفات کے دیجھنے کے بعداس برعاشق ہوگیا اور سامرکہ داہاں اس نے سوائے معشوق کے اورکسی كونىي دىكى قائل كلمك كمال عشق بردالب.

منطع بر معروف كرخى سے يركار شطع ، منسوب ہے كرانهوں نے كہا: -"ليس فى الوجود سوى الله او كالآ الله ي اكو في موجود شي ب سوائ الشرك ما سوى الله ك بجائ ا نهول في إلاَّ الله كما) اس کار کی تادیل اس طرح ہے کہ وجود دوطرح کا ہے ایک وجودمطلق اورودسرا وجودمقید لیس وجودمطلق وہ وجود ہے جس کے ساتھ نیستی رعدم ہرگزنہ ہوا در وہ مستی صرف ملاذید تعالے کی ہے ادر وجو دِ مقیدوہ ہے جس کے بہلے بھی عدم ہو اور آخریں بھی عدم الین سی کا ظہوراللہ تعالیٰ ادراسے فیفان ہی سے ہوسکتا ہ یہ وجود مقید ممکن الوجود سے جوحی تعالے کے فیفنا ن سے ہے۔ وجود مقید کے لئے یک ال ہے کراس کا دجود مویا اس کے غیرسے کا۔

الیسی مقید کی نسبت، وجودمطلق کے ساتھ الیسی ہے جیے اس صورت کی ستی جوآ بیندیں نظر

ا در دجود مقیداس کافل یا پرتوہ) بس میں سے بوآئینہ کو دیکہ دہی ہے دلینی اصل وجود ، وجود مطلق ہے اور اور دجود مقیداس کافل یا پرتوہ) بس میں ہستی اصل میں کل دجود گہتے۔ بس قائل کا یہ قول درست نابت ہواکہ "لیسی نے الوجود کا اداری" علادہ اذیں دجود متوسط دوعدموں کے درمیان واقع ہے مثل اس پاک کے جود و خونوں دحین کے درمیان موا درہیان موا درہین عنی تو حید کے ہیں۔

ستطے بریسے اوا لعباس قصاب قدس اللہ سرک فرملتے ہیں او لیس نے الدادین اکا دبی وان الموجودات کلھا معدد منة اکا وجودی ۔ (دونول جہال میں میرے پرود دکا دیکے سواکوئی بھی موجود نہیں ہے اور کام موجودا سب کی سب میست ہیں سواسے اس میسی کے اس میں معنی توحید کی طرف اشارہ ہے ، اس میں ہتی مطلق کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اوراس کے غیری نفی ہے ، اور مہتی مقید کا اثبات اس کے غیر کے لئے ہے ۔

اسی بنادبر حفوداکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت لبیدرمنی الله عنه کے اس شعرکو کسی عرب کا کہا ہواسب سے سچاشعر فرمایا بحبس کا مصرعر ثانی یہ ہے سے

كاكاشيء ما خيلا الله باطل

نرجمہ بہ آگاہ ہو ماؤ کہ خدا کے سواج کیم ہے دہ فانی ادرباطل ہے۔

اى غيرحق وموجود ولماحصل له اليقين والذوق في ذلك ماراى في الدنيا والأجرة موجودًا غيره فقال الآربي-

ترجمہ: ۔ تعنی جب بسید کو اس راہ میں ڈوق ربقین حاصل ہوا توا نہوں نے دنیا اور آخرت میں سوائے حق کے کسی غرکونہیں دیکھا۔ بس انہوں نے کہا کہ ''سوائے بردر دگار کے اور کوئی نہیں ہے '' حق کے کسی غرکونہیں دیکھا۔ بس انہوں نے کہا کہ '' سوائے برن کہ : ما نظامت نے شیء اکا ودایت الله فید '' میں نے جس معرف علی ومنی الله فید '' میں نے جس

چيز كومبى ديميها اس ميں خدا دند تعالى كا ديداركيا-

حصرت تدود الكبان موقع برفرما يا كه بعض حضات نے كہا ہے كہ به قول حضرت على رضى التّدعنه كا نہيں ہے بكر اكابر سلف ميں سے كسى كا ارمث دہبے اور مہ قول مين طرح سے آیا ہے:۔

ا۔ مادائیت شیدٹا کا ولایت انٹھ فیسے۔ ترجمہ :۔ میں نے کسی چیسٹر کونہیں دیکھا گراس میں الٹرتعالیٰ کود کچھا۔

٢- مارأيت شيئا الآرأيت الله بعدة.

ترجمہ ۱- میں نے کسی حبیب رکونہیں دیکھا نیکن اس کے بعد حق تعالی کو دیکھا۔

۳- ما رأیت شیعتٔ الاودایت الله قبلهٔ -توجمعه ارمیں نے کسی پیزکونہیں دیکھا لیکن اس سے قبل حق تعالیٰ کودیکھا۔ یہ ٹینوں مشاہدات ان مقامات ٹللٹہ کا اظہار کرتے ہیں جو عادف کو ہا لترتیب ہیں آتے ہی جبکی تشریح بلع ذکی سے پومسٹسیدہ نہیں ہے۔

سطح ا- قال ابوسکرالورگاق لیس بین دبین انله فس فی الطلب فان طلبی وطلبه مقی مقادنان اکا ان تقدمت بالسجاهدة علی وجود العشق کا لهیته من غیرطلب متی مقادنان اکا ان تقدمت بالسجاهدة و علی وجود العشق کا لهیته من غیرطلب متی ترجمه :- سنخ ابو کرورتاق فرماتے بین کربرسے اور حق تعالیٰ کے درمیان طلب بین مدائی نہیں ہے ودونوں ساتھ ساتھ بین تحقیق کرمیری طلب اوراس کی طلب ایکد ومرسے کے نزدیک ہیں - بجر اُس صورت کے کر بغیر میری طلب اوراس کی طلب ایکد ومرسے کے نزدیک ہیں - بجر اُس صورت کے کر بغیر میری طلب کے وجود پر مقدم موجائے ۔

حفرت قددة الكبارنے فرماياكم ہر حبيد بعض صوفيا مے كرام نے ان الفاظ كا محمل بنا يا ہے اور لطيف عبا رات بي اسكى شرح كى ہے ليكن اس محمعنى اور كند بك بہونچنا اشكال سے خالى نہيں ہے . بے شك معبوب اور محسب كے درميان جوراز ہوتا ہے اگر جر بمقتضائے اشارت اس كے معنى بيان كئے سكئے ہيں ليكن وہ را ز بجسر ہمى ايك واذ موہوم ہے

## بيت

میان دو ستان سربست موہوم که راز او کسی را نیست معلوم

ترجمہ ا۔ دوستوں کے درمیان ایک ایسا موہوم را ذہوتا ہے کہ دہ کسی دوسرے کومعلوم نہیں ہوتا۔ تشطح ا۔ قال سلطان العارفین توسة الناس من ذنوبھ عروتو بستی من قبل لاالله اکا الله محتدت تسول الله۔

ترجمہ ۱- کہا ملطان العا دفین دبایزیدنسطامی) نے کہ لوگوں کی توبرتواکن کے گناہوں سے ہے اددیس لاالہ الاالشد محددسول الشد کھنے سے توبرکرتا ہوں۔

یرسنگراس خفس نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اس سے بھی برتر دوا ضع جواب دیجئے توا نہوں نے کہاکہ میری زبان برا بسا کلمہ جا ری نہیں ہوتا۔ اس شخف نے کہاکہ اس جواب سے بھی برترا در ادنجی دوا منع ، بات فرمائے تو بیشنج الو بکرنے فرمایا " مجھے ڈرسے کہ مجھے اس کلمہ لا " یس پکرا میا ماسے گا اور لا " میں خوب انکار بھی موجود ہے اس تخص نے کہا کاس سے بھی واضح بات فرمایئے توانہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ادر تعالیٰ کا ادر تعالیٰ معنی ان ہی پر چھوڑ دو۔ ادر مناد ہے تھے قرائدہ کے حال پر چھوڑ دد، یعنی اس کے معنی ان ہی پر چھوڑ دو۔

ال کے معنی کا بیان و تغییر بہی ہے جوکس نے بیش کی ہے جویہ ہے کہ" اللہ کے دوستوں نے سوزش مجست میں ایسی عبارتیں و منع کی ہیں جن سے ان کے دلول کو قرارائے اوران کے ادواج کوقرار حاصل ہو یس اُن کی بی عبارتیں اُن ہی کے لئے ہیں کا نہا من البحض الحی البحض و اللہ تعالی من قریم من اوصاف المخلق واحوالہ عوراللہ تعالی مخلوقات کی صفت سے پاک ہے اوران کے احوال سے بھی منترہ ہے

اس طرح کیشنع بایزید کا قول توبتی من کالاه اکا الله یمی ایک اشاره ہے اوراس قول سے اس کی تائید ہوتی ہے میں ایک اشارہ ہے اوراس قول سے اسے کی تائید ہوتی ہے میں کہ بین الدالا الله کی تعدید کرمیں توبہ الدالا الله کی تعدید کرمیں آلات وحردف سے خارج کرمیں آلات وحردف سے خارج کرمیں آلات وحردف سے خارج ہے ، کہنے والے نے کہا بینی وادی کہا ہے کرمیں نے اُن سے کہا کہ بزرگوں کا اس بات پراتفاق ہے کہ یرکلمہ کلید بہشت ہے اور تمام ا ذکار میں افعنل اور برترہ میں جیسا کہ حصنود مرور کوئین صلی اللہ ملیدوسلم کا ارمنا وگرامی ہے کہ:

كا الله الله مغتاج العِنة وكلم لاالمالاالله كليرجنت سي

ا دویه بھی حضور مرکز کورصلی الشدعلیه دسلم کا ارشاد ہے:۔

افضل الذكر لااله كآالله كآالله ورسب عبهرزكرلاالاالتدب

اس بارے یں شنخ استاد ابوعلی و قاق قدس الله سرؤ كتے ہيں كرسوائے اسكے ادر كج نہيں ہے كم

له پ ٤ سوره انتاع

لاالہ الااللہ كما جلئے تاكرآب كدورت سے پاك موجائے بس بندہ جب يہ كلم كہتا ہے تواس كاول كدورت سے پاك موجائے ہوں بندہ جب الااللہ كہا جاتا ہے تواس كا ورود دل برموتا ہے جس طرح "مسجمان الله كو العصد لله بر تقدم ماصل ہے ، بہلے سبحان اللہ كہا واللہ كا اللہ كا ارتباد ہے شبخان كد بات معرال محد لله كہا اللہ كہا كہا كہا كہا كہا كہا كہا كہا كہ بہنے جا تا ہے تواس كہا تا ہے جب بدى نقطہ كمال كو بہنے جا تی ہے تواسكوز مدل مل جاتی ہے تواسكا کہ تا تا ہے۔ بس بدى نقطہ كمال كو بہنے جاتی ہے تواسكوز مدل مل جاتی ہے تواسكوز مدل مل جاتی ہے تواسكا کہ نہائے کہا تھا کہ زندگ كی طرح۔

ی فات ارتبال مروی و مروی و مروی و مروی کا بال و تمام مونایہ ہے کتم سرطال میں اس کے بندے بنے دہوجس حفرت اوری قرفی فراتے میں کہ بندے بنے دہوجس طرح تمہادادب سرطال میں تمہادادب ہے اسوقت نمہادی خدادند تعالیٰ کے سوا ہے اسوقت نمہادی فدادند تعالیٰ کے زندگی کی طرح ہوجائے گی استخناادد ہے نیازی میں -

رو الراس کال فقر کا دعوی کرفقر و دھ ہے جو کمالِ فقر پر پہنج کواللہ تعالیٰ اوراس کے غیر سے سوال اورطلب سے تعنی ہو اوراس کمال فقر کا دعویٰ کرنے والا شغنی ہوتم م احوال اور مم اوصاف میں سولئے اس چیز کے جس سے اس کا استثناء کردیا گیا ہوا وریہ استثناد یہ ہے کہ ہماری ذات کا ظہور اسی سے ہے اور ہمارا قیام بھی اسی سے ہے۔ اس قول میں اس بات کی دلیل ہے کہ اثر اپنے وجود میں مؤثر کا محاج اوراسی طرح قیام و لقامیں اسکوا حتیاج ہے جیسا کہ اہل سنت وجماعت کا اس سالمیں مسلک ہے

" عنطى بر ادرانهو ن في جريكها كر" الزّاهدهوالفقير والفقيرهوالمسّوفي والمسّوفي هوالله"

اله ب سورة كه به سورة الجروه

ترجمدا. جوزابد م وه فقير ب ادر جونقير م وسي صونى م ادرجو صونى م دسي التدميد. اسس کی تاویل یہ ہے کہ مبتدا کی خبر دوطرح پرآتی ہے۔ یہ جوجلے مذکورہ بالایں دھو تھو کہا گیا ہے اس كا دوسرالفظ هي يہا في مي كن خرب حب جس طرح كوئى كہة الإسبر العاد ل"اس مي عادل آمير ی صفت ہے اپنے مینی میں اور پر صفت وات موصوف کی ہے جواس کی صفت پر صادق آتی ہے۔ ادر اس کامرتبہ جو بیان کیا گیاہے وہ صرف اس کا مرتبہ ہے لینی صفت کانز ول مبتدا کے مرتبے می تشبیہ کے طور رہے ہے . جیسے تم کہو ذیدہ اسٹ (زیدشیرہے) یعنی زید قرت میں شیر کے ما نندہے یا مشابہ ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کر زیر حقیقت میں شیرہے گویا اس میں مبالغرہے لینی کہنے والے نے زید کی ذات میں نہایت مشبجاعت کا اعتماد کیا اور پھراس کو تشبید دی اور ایسا کہنا صرف قائل کے اپنے اعتقاد کی بنار برہے۔ حقیقت میں اس سے بیمعنی ہوں گے کہ زیرشیر کا نائب مُناب ہے۔ ( قائم مقام ) حس طرح التد تعالیے كاس ارك ديس م :- "إنتكا الْبَيْعُ مِثَلُ الرِّبْوا" (سوائے اس كے اور كي نبي كه بيع ما نندسود کے ہے) ہی قابل کا یہ تول کر جوزابرہے دہی فقیرہے کے معنی یہ بر کرجوزا ہر مع وہ قائم مقام ہے فقیر کا اور قائل کا برکہنا کہ جونقیر ہے وہ صوفی ہے اس کامطلب یہ ہے کہ جونقیر سے وہ قائم مقام صوفی کے ہے اور پرکہا کہ جوصوفی ہے وہی اللہ ہے کے معنی یہ ہیں کہ جوصوفی ہے وہ قالم مقامیا نائب مناب الله كاسے ان امورس جن كے لوگ محتاج اور صرورت مند بي خواد وہ امور دنيوى موں باامور م خرت اوراس سے جس کسی نے کوئی است سنی وہ گویا اس نے اللہ تعالی سے سنی حبیبا کہ سرور کوئین ملي الشُّعليه وسلم كا ارتشادسي "ان العتى لينطق على لسان عسر" (حق رحفرت) عمرك زُبَّان

مشطح: ببعض مشائع کرام کایر تول، "العبودتیة بغیرالت بو بیت نقصان و ذوال دالتوبیت بغیرا لعبودید بخال اعبودیت بغیر بربت کے نقسان اور زوال ہے اور ربیت بغیر مودیت کے محال ہے) اس تول کے معنی یہ ہیں کہ مجاہدہ بغیر مشاہدہ کے بندہ کی عبودیت میں نقصان کانشان ہے اور شاہرہ بغیر مجاہدہ کے محال ہے از روئے عارف ۔

منطح رحفرت بایز بد سبطامی کا قول ہے : "البشریت مند التربوییت احتجب بالبشریت فا تت التربوییت است ربوبیت فا تت التربوییت ( بشریت مندِ ربوبیت ہے ، جوبشریت میں پوکشیدہ ہوگیا است ربوبیت فوت ہوگئی۔

له پ م سوره البقر ۱۸۸

اس کے معنی یہ ہیں کہ احتیاج استغناکی ضدہے۔ رسول اکرم میں الشہ علیہ وسلم کا ارشا دہے:۔
" الفقہ میوا دا لہ وجہ فی المدّادین" (فقر دونوں جہانوں ہیں سیاہ روہے)
حضرت قدوۃ الکرانے فرایا کہ اس "سوا دالوجہ "سے مراد سالک کی فار ذات ہے، مشاہرہ حق میں
اس مارح کردوئی ادتفاع ہوجائے اور بہی عنی ہیں منا والمغناد فے الدارین ای فے الصّفتین "کے بعنی صفتین بی فیا والغناء
کے درج پر بہو پخ بیانا، اس جملہ کی قریب القہم تاویل بیرہے کہ سوا دالوجہ سے مراد و و نمال اور جواس کی
زیب ور مغذار محبوب کی رعنائی کا مبب ہے بعنی فقر اختیا ری دونوں جہاں میں روئے حالت
سالک کوزیب وزینت بخشے والا ہے۔

مشطح: مصرت قدوة الكبرا كامتوله"النّاس كلّه عبنيد لعبدي" (تمام لوّگ ميرے مرسم : مرد

علام کے علام ہیں)

یہ قول حفزت جہائی اسٹرف قدس الڈرسرؤکی وات گرامی سے منسوب ہے۔ اس قول کی کچہ شرح تو لطیفہ آ داب کے آخریں گزرجی ہے یہاں اس سلایں مزید دخ حت کی جاتی ہے اس قول کی تادیل کروہ صوفیہ کے مناسب حال یہ ہے کہ جب سالک اپنے سلوک ہیں مقام قاب قوبین سک بہنج گیا اولیا نزول کے اسباب کو اپنے عین تا بتہ کی منزل پر بہونجا دیا۔ (بینی جب وج وصعود میں اپنے عین تا بتہ کی منزل پر بہنج گیا ، تواس وقت اس کی مین تا بتہ ان بندوں مالوں سے خالی نہیں ہوتی جبی شرح ہم لطیفہ سلوک میں کرسیے ہیں۔ بس جب سالک کی عین ثابتہ تمام اعیان ثابتہ کی جا مع اورتم مورعلمیہ حق کی مالک بن جاتی ہوا ہوتی ہوتا ہے اوراس طرح وہ اعیان ثابتہ کے مرتبر پر بہنج جا آ ہے اور حب اسکی عین ثابتہ تمام اسماء وصفات کی جامع ہونے کا موجب ہمگیا اسماء وصفات کی جامع مورعلمیہ کی اس وسالک ) کا اس سے مطلع ہونا جی اعیان سے مطلع ہونے کا موجب ہمگیا اورائٹ تعالی کی تمام صورعلمیہ کی ماہیا ہے کہ اکشتمال کا سبب بن گیا۔ اب جبکہ امکی آگی اوراطلاع اس مرتبر پہنچ گئی تو اس وقت وہ کہ اطفاع ہے کا انتہ سی کلے حدیدی کھیدی ، اور پر مستر ہے کہ اکٹر ہر کہا کہ کا میں مگلی جا تھی اورائٹ وقت کی مورعلمیہ کی است میں کلے جدیدی کھیدی ، اور پر مستر ہے کہ اکٹر ہر کہنے گئی کی کا میں ملک یا جب کہ اکٹر ہر کی کا میں ملک کا یا جا میں ملک یا جب کہ اکٹر ہر کہا کے کا میں ملک کا یا جا میں ملک یا جا میں ملک کا بہا جا میں میں ہوئے گئی کا میں ملک یا جا میں ملک کا بیا ہے۔

من المراد المرف المرف المرف المرف المراد الم

بيت

ہمائ ہتمتم کچون پر زند ہال بروعنقائ وصدست دا بچٹاگال ترجمہ ۱۔ اگر ہماری ہمست کی ہماسنے پرواز مشردع کردی توعنقائے و مدست کی ہماسنے چٹاک کی

گفت ہیں لے لیگی۔

اس سعرے بیسے کا دا تعراس طرح بیش آ پاکہ جب حضرت قددة الکبر کعبتہ اللہ کا طواف کرنے کے بدم اجت فرائے ہند ہوئے تو بہلے آپ دوم تشریف لیگئے ، باب الا بواب کی طرف گئے ، آپ کے بہراہ بہت سے لوگ تھے جن بیں بہت سے اکا برد قست بھی تھے ، وہال چندروزقیام کرنا بڑا۔ ایک روز بینے نم الدین اصفہانی ، حضرت علی ثانی سیدعلی ہمدانی اوران کی مثل بہت سے علمی ادوفضلا آپ کی مجلس بی موجود تھے ادرمعارف وحقائی وسلوک وطلبقت پر گفتگو ہور ہی تھی . حضرت قدوة الکبرا معادف وحقائی بیان کرتے کرتے بوش میں آنا سے روع ہوئے ، بھرآپ کی طالت میں غلیم تغیر پیدا ہوا اور آپ کا ہما ہمت نحت اوج معادف پر پر داز کرنے لگا اس عالم بی بی بیا سے سے بیلے ان کے علاوہ پہنع اور کسی سے بی بیلے ان کے علاوہ پہنع اور کسی سے بی بیلے ان کے علاوہ پہنع اور کسی سے نہیں سنا تھا ۔ جب مجلس بر نماست ہوئ تو سخیو نے آ ہے مقام پر داہس کو کی دومری بات کسی کی ذبان سے نہیں نکلی ۔ جب مجلس بر نماست ہوئ تو سخیو خ اپنے مقام پر داہس ہوئے اور اس سخت بے اور اس سخت بے طوعا ہے اس کی تادیل و ہوئے اور اس سے بھی نہیں نکالیس سے ا در پہنو بھر ان کی نے فرایا کہ میرے بھائی وجبہ کی تو بہت گنجا نش ہے ۔ اور اس سے بھی نہیں نکالیس سے اور پہنوں نے بڑ عالے اسکی تادیل و توجیہ کی تو بہت گنجا نش ہے ۔

"ہمائے ہمت" سے مراد ان کی حقیقت انسا نیہ ہے ادر پرداز کرنے سے مراد اس کا اپنی مین تابتہ کے ہمائے ہمت "مراد ان کی حقیقت انسا نیہ ہے ادر پرداز کرنے سے مراد تمام اسمائے اللی اور تمام صفات نامتنا ہی ہیں جوان کی مین ٹا بتہ میں شامل ہیں اور مجنگال میں لانے سے مراد اپنی اطاعت اور تبعیت میں لاناہے تمام اعیان کو۔

جب تمی کی مین تابت اس جمعیت کے قابل ادرکسی شخص کے بعور علمیداس شمولیت کی ماہل موجب تمیں کی میں ہوجا تی ہے۔ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عالم کے دلوں ادر بنی آ دم کی خاطر کو این کے حکم کے تحت کر دیا ہے۔ کی خاطر کو این کے حکم کے تحت کر دیا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت غوت المنقلین رصی المدعنہ کمبھی توصرف چندا صحاب کے ساتھ ہوتے تھے ادر کھی ہزاد دل مخلوق ا در لوگوں کا اڈ د کم م آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ بعض اصحاب نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرما یا کہ ہے۔" اللہ تعالیٰ نے قلوب عالم کو بیرسے قبضے میں دسے دیا ہے کمبھی میں ان کو اپنے قبضے میں سلے لیتا ہوں تو اس وقت اکیب اڈ د کم میرسے ساتھ ہوتا ہے ا در کمبھی میں ان کو اپنے قبضے میں او دکر دیتا ہوں تو اس وقت لوگ اپنے اپنے مقام پر جلے جاتے ہیں مسلطی بر مصرت استرف جہا نگر نے فرمایا :۔

مشطی بر محضرت استرف جہا نگر نے فرمایا :۔

مشطی بر محضرت استرف جہا نگر نے فرمایا :۔

یہ شط کس طرح نربان مبادک سے نکا اس کی تفقیل یہ ہے کہ ؛ جب حفرت بہانگیرائٹر ن مع ارباب عالی دوم کے سفرت والبی میں نواحی گرات میں بہو نچے تو خانقاہ عالم بناہ عفرت سید محدکی ودراز میں نزول فرمایا ، حفرت سید محدکی و دراز کا وصال ہو چکا تھا اوراک کے خلف برحق اورخلیفہ اصدق حزت سید مید اللہ تقوی کے مالک تھے کہ مجمی سید میداندہ میں ایک بغربہ قوی کے مالک تھے کہ مجمی ایسا ہوتا تھا کہ مون وزنی زنجو بی آپ کے ما تھول اور بیروں میں پڑی ہوتی تھیں اوروہ جاکرایک تجور بہٹے میا تھے ۔ مالک تھے۔ جا تھول کی بھور بیٹے میں دیدیتے تھے۔

آپ کی مانقاہ کے جادول طرف آپ کے حرم کے مکا نات تھے آوروسط میں سید بداللہ کی فا نقاہ مقی، جذبہ وستی کا آپ براس قدر غلبہ تھا کہ اکثر کلماتِ شطیات آپ سے اداہوجاتے تھے اور کبی کبی لفظ اعظم تجلیات آپ کی زبان سے نکل جاتے تھے۔ آپ کی بولول میں سے اس روز جس کی ذبت اور باری ہوتی تھی آپ اس کے بہال تشریف لیے جاتے تھے اور وہ آپ کے دصل سے شاد کام ہوتی تھیں۔ مختصہ یہ کر سیدزادہ بھی حضرت قدوۃ الکرا کی فدمت و ملازمت میں برا برحسا فرہوتے تھے اکثراوقات مضرت قدوۃ الکرا ایسے صالات بیان کرتے تھے جود لول میں اتر جاتی تھیں اور ان کے اصحاب کو تعجب ہوتا تھا۔

منقول ہے کرایک روز محفل سماع بر پائتی، گلبرگہ کے نواح واطاف کے تمام اکا بر داصاغ حاصر ستھ۔ حب محفل سماع ختم ہوئی تو توجیدا در مذمہب تغربیہ کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی، حضرت قدوۃ الکبراسار توجید و آ تا تا تعربی ایک اور اس وقت بے ساختہ آپ کی زبان سے پہلاداہوا.

(۱) نا ادلے کا اللہ عابدی "

یک پہنچ ما آبا ہے ادراس جمعیت کے احتباد سے بواس کی عین تا بترکو ماصل ہے وہ اس سے مطلع ہو تاہے تو اس وقت وہ تمام اسما دالہید اوراسما دکونیر کو اپنے اجزاد پا تا ہے۔

جب اس کا نام اپنے مین کے ساتھ اس کمال اوراسمار الہیداوراسمار کونید کے استمال کے ساتھ

متجتی ہوتا ہے تو ہرآئینہ" اَنا اکلاء علیہ لکارا کھتاہے۔

مشطح المیشنخ الوعلی قلندر پانی بتی کی حقیقت عینیه این جامعیت سے اس صر نک مطلع ہو گئی حق کہ وہ کہر انطحے سے

"والشركم مرزدى فدايم مُحقّراست" ( الشرك قسم ميرے فداك آرزو محقّرب)

اورقاب قوسین سے گذر کرادا دنی کی بہنچنا ہر جند کہ یہ مرتبہ خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے ک ساتھ مخصوص ہے لیکن عارفان سیارا درعاشقان تیزر نقاراس ہمت کے ساتھ جران کو میترہے جب پرداز کرتے ہیں تریہ صورت ہوتی ہے رہ

مثنوي

بهمائ بهمت من بی پروبال زد بر تلّه توحید پینگال دران صحب از بال لایزالی پر و بالی زنم پون لا آبالی کشه آنجائ مرغ نهمتم مسر نه زوربال باست فی ره پر

ترجمہ اسمیری ممت کے ہمانے بغیر پروبال کے توحید کی بلند چوٹی پر پہنچ کرا پنے پنجے جما دیئے ہیں اس صحوائے و مدت میں "لا برا الی" کے با ذور سے میں بے خوف و خط پرواز کر دیا ہوں ، اس طرح میری ہمت کا پرندہ و باں بہنچ ما تاہے کہ جہاں بازووں کی قوت کام آسکتی ہے اور نہ ہی پر کام دے سکتا ہے۔

## لطيفه ١٤

ا داب عبت وزمارت شائخ وقبوروجين ساني والمالية على المالية الم

رویت المشائخ عبادة لوفات هذه العبادة لیس لها وقت القضاء (حفرت ائرف جانگر، فرلن بی کرمشائخ کا دیارایک ایسی عبادت سے کراگردہ فوت ہوجک آواس عبادت کی نفنا اداکرنے کا وقت نہیں ہے)

د میلام شائع کے فوالد یہ بہت اہم اور مزوری ہے کہ فرائف دواجبات کی ادائی کے معداصحاب طلب کے لئے کومرف کرے اس لئے کہ اُن کی ایک ملاقات سے جوفائکہ و ماصل ہوتا ہے بہت سے جلوں داربعین، اورزبر وست مجالمہ اس سے بھی حاصل نہیں ہوتا ۔ خاص طور برا پنے بیرومرشد کی نگا و لطف و کرم مربد کیلئے اکسیر دولت ہے، نہ معلوم کس دقت مربدائن کی نگاہ کی اکسیرسے کندن ہوکر صاحب امرار بن جائے۔

> النجید زرمیشوداز برتواک تلب سیاه کیمیاتیست که درصمیتِ درولیٹال است

ترجیہ بر درویشوں کی صعبت ایسی کیمیا ہے کوبس کے پرتوسے تاریک دل سونابن جا ملہ۔
صفرت قدوۃ الکیرانے فرمایا کر صفرت سلطان المشائن افزاج نظام الدین ادلیا رحمتہ اللہ ، پاکل میں سواد کہیں تشریف کے جارہے تھے ایک جگہ آپ کو بہت زیادہ بھیر نظار کی آپ نے اپنے خادموں سے دریافت کیا کہ بمیسی بھیر گئی ہے ؟
انہوں نے عرض کیا کہ یہاں ایک درویش تشریف رکھتے ہیں ۔ ان کے پاس اُن کے معتقدین کا یہ بچوم لگاہے ۔ آپ نے فرایا کرم امحافہ میں مورویش تشریف رکھتے ہیں ۔ ان کے پاس اُن کے معتقدین کا یہ بچوم لگاہے ۔ آپ نے فرایا کرم امحافہ میں ہون سونے ہیں ہے جارت کے بائل درویش کے قریب میں مورویش کے بائل درویش کے قریب کے بائل درویش کے بائل میں اس کے جارت کے والیس کے جارت کے دریافت کیا گائے در اس کے بائل والی سے والیس کے والیس کے والیس کے دروئہ بینی پردویش کی اورویش سے ملاقات کا مقصودا سی کو معت کا معلوم کرنا تھا کہ دورویش کی میں مورویش کے باس کوئی را تنی مخلوق اس کے باس جو بلکہ ایک درویش کی اس میں مورویش کی باس میں مورویش کی اس میں مورویش کی اس میں میا کہ کردہ کی تو اس کے باس جو بلکہ ایک درویش کی اس مورویش کی اس میں مورویش کی درویش کی

قطعه

سرفرازان راببین کاندر زمان می دمنداذیک نظر بر دو جهان خیمت دریا دلان تحمت گردون بیا آورده اند گرد فشت دره از نور شان می در شید جهان میسرد بدم گردر فشت دره از نور شان

اگران کے نور کا ایک ذرہ بمی چیکاہے۔

حضرت قدوة الكرانے فرابا : منقول م كرايك قاتل كوتل كى مزاج سولى پرچراها يا گيا، اسى رات يم كى بزرگ في اسكونواب بين ديجها كه وي قاتل به بنت كم باغون بين سيركر د باسته اورجنت بين برطرح كي نعتين اسكوميتر بين اس قاتل سے ان بزرگ نے در بافت كيا كه تو دنيا بين ايك بهرت بڑا قاتل تقا ، آخرت بين بير ترجي كوكس طرح ماصل بوگيا اكن نع باك من جواب د باكر حب مجمع بيانسى پرچراها يا گيا تو حضرت حبيب عجمى قدى الشديمر ، او هرسه گذر د من قدا انهوں نے نظر شفقت سے مجمع د بيكه القاد رم برے لئے دعا فرمائى تقى ، حق تعالى نے ان كے دبيادكى بركت سے جمعے بير مرب علا كيا ہے . مشارئ كا دمواركما ہے . گرده صوفي مين دموار مثال كا كي زيادت كى ہے وہ اتنا ہى افضل در ترب استخف سے جس نے كم مشارئ كا دمواركما ہے . گرده صوفي مين دموار مثال كا كي نيادت كى ہے وہ اتنا ہى افضل در ترب استخف سے جس نے كم مشارئ كا دمواركما ہے . گرده صوفي مين دموار مثال كالے سلسلے مين امنى طرح محمد سراء ان حاصل سے

جس نے کم مشائح کا دیدارکیاہے۔ گردہ صوفیہ ہیں دیدار مشائح کے سلستے ہیں امی طرح مجھے ہوا عواز حاصل سے
منقول ہے کہ شخ ابوالحسن نے جو نیشاپور کے مشائح کے مشائح ہے مشائح ہے دیدارے
بہت بہرودر تھے، ابنوں نے شخ ابواعمان جری اور شخ محفوظ کی بیشاپور میں زیارت کی اور ہم تندیس محدفاعن ہوئی بہت ہو ور تھے ، ابنوں نے شخ ابواعمان جری اور شخ محفوظ کی بیشاپور میں فرائن معااد ترین خام میں ماہم محدفاعن ہو جہان میں علی ترسے ہیں ابولوسف بن ابوالحسن، بغداد ہیں منیڈوئیٹے دوم موجوز کی منون کابن عطاد ترین خام میں ماہم مقدی وابن مطا وابوعم دمشری ابو بکر دواق وابوعلی دورہاری کی صحبت پائی اورامی طرح کے دور سرے بہت سے مشائح کی ابنوں نے دیارت کی اور ان سے بہت سی اما دیث نظر کیں۔ ایک دورشنے عبوالٹہ زخیف اور سے کون ہی نظریت کی ابنوں نے دیارت کے انکے جب گزرنے کے انکے جب گزرنے کے انکے جب گزرنے کے انکے جب گزرنے فیا کہ آئے جوارا ابوالحس نے کہا کہ جبیہ السام کا ارشا دہے کہ اس طاکھ صوفیہ سے مقاسب سے عظیم نسبت معشرت تو دو ایک کریشے الا سام کا ارشا دہے کہ اس طاکھ صوفیہ سے مقاسب سے عظیم نسبت معشرت تو دو الکرائے فرایا کر سے دواور کسی جزرے حاصل نہیں ہوں کا دیدار اوران کی صحبت ہے کرمشائط اور سے دیدار اوران کی صحبت ہے۔ آپ بہ بسی فرائے تھے کہ ہموں کا دیدار صوفیہ سے دواکس میں مسائط اور سے دیدار دیدار دیور سے دیدار دیدار دیدار دیور کی صحبت ہے کرمشائط اور سے دیدار میں دیدار کی دیدار دیوران کی صحبت ہے۔ آپ بہ بسی فرائے تھے کہ ہموں کا دیدار دیدار دیدار دیور کی میں میں ہیں ہوں گا۔

مدیث قدسی میں وارد سے:

میں ہمیارہوا تونے عیادت نہیں کی میں نے سوال کیا تو نے جواب نہیں دیا۔ مرضت فلم تعدنی ٔ ساُکلت لے تجسنی ر سینے الاسلام کا بھی ارشا دیہی ہے کہ بارگاہ اللی میں عرض کیا اللی؛ یہ کیاہے جو تونے اپنے دوستوں کو مرتبہ دیا ہے کرحب نے ان وگوں کو پالباس نے تجھے پالیا ا درجس نے ان توگوں کو نہیں بہجا نا اُس نے تجھ کو نہیں بہجانا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد سے ۱-

بارى ، . وَ نَرَامِهُ مُرِينُظُمُ وْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ ادرتوالُود كِمَنَا بِ جِرْبِرِي طَفَ نَفَرُرَتَ بِي لَا يُبُضِي وُنَ ٥ هِ . لَا يُبُضِي وُنَ ٥ هِ .

لا مُبُصِرُ وُنَ ہے۔ یکن یہ بات جوا نرودن سے تعلق رکھتی ہے جوا نروکو مہاہتے کہ جوا نمرد کو دیکھے جس نے جوا نمرد کو دیکھا گویااس نے جن کو

ديكونيا اس كے كرحق اس كے ساتھ ہے۔

(سینے الاسلام فراتے ہیں) قصر سرمدی کہ معی کمبی ایک غلام کوایک علام کے التھ سے پہلا یک بل جا تاہ ، خود کواس غلام کے بہانے سے وگوں کی نگا ہوں ہیں جبوہ آراکر تاہے تاکر اسمی دیارے ویروہ ہوں، مکین جب یہ جھیلت رخصت ہو جاتی ہے ویروہ غلامی ہیں آجا تاہے اوراگروہ معتبقت میں آزاد ہوگیاہے تو بھروہ غلامی ہیں داہی نہیں آبادر ربیمنا سب ہی ہے کہ فلامی کا فتنہ غلامی ہی سے بیدا ہوتا ہے اسطرح ایک جھیقت سے ہزاد وں بہانے بیدا ہوتا ہے اسطرح ایک جھیقت سے ہزاد وں بہانے بیدا ہوتا ہے اسطرے ایک حقیقت سے ہزاد وں بہانے بیدا ہوتا ہے اسلام دے سکت ہے یہ توانسان کے نبی کاکام ہونے ہیں جب بہانہ حتم ہوگیا تو حقیقت کے بال اس کا کوکون انجام دے سکت ہے یہ توانسان کے نبی کاکام بہیں۔ ایک کی نظر بہانے کی کیا حقیقت ۔

صورت در ولین را کرده حجاب می فی میدود آید بیعظ در نقاب دیدگان معنی بدیداز صورتشس دیده حق دالله اعسام بالعتواب

نرجمہ ہے۔مورت درولیش کو تواکیک پر دہ بنالیاہے ،حق تو درحقیقت اس نقاب اور پردہ بیں ہے وہی اس کا نظارہ کر سے تا بیرجی نرصہ رہت ہم معقل ہوئی کے تابش کی ایس ماس نہ جے تک کر کہ یا دیالم اعلی بھرار

کرسکتاہے جی نے صورت بین معنی رحق، کو کامش کیا ۔ بس اس نے حق کو دیکھ دیا۔ والمداعلم بالصواب ۔
کہا گیاہے کر حفرات صوفیا بین زیا دت مشائغ ایک فجری نسبت ہے اورایک بلند مقام ہے کرکس تحق کی بایے
یں یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب نے فلاں مرشد محمم کی زیا دت کی ہے یا فلاں شخ کی صحب ہے ہمرہ اندوز ہوا ہے ۔
یس دیداد مشائع کو بہت غیمت سمجھنا چا ہئے کہ بیروں کے دیدار کا موقعہ اگر یا تھے ہے کل گیا تو بھواسکونہیں باسک ،
حضرت شخ الاسلام فرما نے تھے کر فن صدیت اور دومرے علوم دینیہ بی میرے شیوخ بہت ہیں میکن تصوف و فیعت
یں میرے شیخ ابوا محسن خرقانی دھے المند علیہ بی اگریں اُن کے دیدادے مشرف نہ ہوتا اوران کی اوا وت کا شرف نہ پا باقد میں میرے نہیں جان سکتا بھی اِن سکتا بھی اور حقیقت میں آویزش ہوتی رہتی ۔
میں حقیقت کو نہیں جان سکتا بھی اِن مستا اور حقیقت میں آویزش ہوتی رہتی ۔

حصرت قدرة الكبار فرما تصقع كرم جندكو كي شخص كناه كميروكا التكاب تابهوا ورسنيرو كنابهو ل سعيمي زيجابهو

اله ب سوره اعراف ۱۹۸

اً رکسی درویش کی نظرکیمیا از اس پرٹر جائے تربہت جلداسکومنا ہی وعاصی کے گرداب سے نکال کرانا بت و توب سے ساحل بروہ شیخ بہنچا دے گا۔ حضرت قدرة الكبانے تقریبًا ان الفاظیس یہ دا تعد بیان فرمایا :۔

بروہ سے بہنچا دیے گا۔ حضرت دروہ الدبائے لفریبان الفاطین یہ واسعہ بیاں برایا ہے فرایا کہ بن فرہ سے بہنچا دیے گا۔

من رکی نماز کے بعد تیریے باس او لگا۔ یر نکروہ بہت خوش ہوئی اورخود کوخوب بنایا سنوارا اور لباس فاخرہ بہنکرہٹی گئی عن رکی نماز کے بعد تیریے باس او لگا۔ یر نکروہ بہنکرہٹی گئی اورخود کوخوب بنایا سنوارا اور لباس فاخرہ بہنکرہٹی گئی خماد عشا کے بورشیخ اس کے بیماں بہنچ اوراس کے گھریس دور کھت نماز اوافراکر با برلکل آئے ،اسی وقت اس فاحد نکی واب اورسادامال و مناع خیرات کردیا۔ شیخ نے ماحد نکرگوں ہوگئی ، آلات فنی توڑ بھوڈرکر آپ کے باعد برتوب کی اورسادامال و مناع خیرات کردیا۔ شیخ نے اس فاتون کا نکاح اس خورت و لیمدکر داوراس میں عصیدہ لکا وراس کیلئے روغن خریدو، واب کے ایک رئیس کوجواس فاتون کی طوف مائس تھا یہ قصد شکر بہت تعجب ہوا۔

بیت قاده مخشتی اندر مجسر عصیان که بیرونش کند جز نطفب یزدان

مرجمه ۱- ده کشتی جر مجرعصیاں میں ڈانواں ڈول ہوری ہے اسکوخداکی مہر بانی کے سواکون سامل سے لگاسک ہے۔

۱ درجب معلم ہواکہ اسے ایک درویش کے نکاح میں تحویا گیاہے لیکن ولیے کے عصیدہ کی تیاری کے لئے روئن نہیں ہے توامیر نے

۱ زرا و تمنے دو برتلیں متراب سے بھری ہوئی شخ کے پاس بھیجدیں اور کہلا بھیجا کہ مجھے اس خبرسے بہت نوشی ہوئی ادر بیں

یہ دوبر تل دوئن بعیج رام ہوں اسکوعصیدہ میں ڈال کر کھائیں۔ جب امیر کا فرشا دہ پہنچا تو آپ نے ارشا دفر بایا کہ تم نے

ہر دوبر تل دوئن بعیج رام ہوں اسکوعصیدہ میں ڈال کر کھائیں۔ جب امیر کا فرشا دہ پہنچا تو آپ نے ارشا دفر بایا کہ تم نے

ہر بڑا ہوار وغن اسقدر لذید تھاکہ اس سے سلے بھی نہیں کھایا تھا۔ امیر کو حب اس کرامت کی خبر ہوئی توامیر بھی شیخ کی

مدرست میں ما عز ہواا وران کے ہا تھ رہوں کی۔

حفرت قدوۃ الکبارنے فرمایا کم شخ کے مریدول اوراصحاب میں بام دگرا سقدراضاص واتحا دہونا جاہے کہ اب آ اورورسرے سازوسامان ہیں من و تو کا معاملہ پیدا نہ ہو کہ ایک کہے یہ پاپوش میری ادر دوسراکے کہ میری ہے توسیکا نگت اورخصوصیت کے خلاف بات ہوگی بلکرکسی کرمبی ملکیت کا رعی نہیں ہونا جاہیئے ، کر ہے مبلک ہونا ہی ان حفرات رصوفیہ کی صفت ہے۔ ان کا ایک ماکک ہے جس کے یہ سب مملوک ہیں اور ماک اپنی ملک بی جسطرح جا ہتا ہے تھوف کر اسے

قطو

پیندچیزاز روئی انهاف ای عزیر شمط باشد درمیان دوستان اولاً تقدیم کام سنان به دل برمرادِ نوبشتن توفسوش دان نانی آن کر دشمنان این گروه دورباش از نزدِ ایشان در جهان شانی آن کر دشمنان این گروه و درباش از نزدِ ایشان در جهان شان باست دکر اندر کیس دگر آنِ تو و آنِ ما نبود روان شرچه بد اے عویز! دوستول کے دربان از رفی انهاف چند چیزول کا سونا بهت صروری ہے اور شرط ددتی

ہا دل یہ کہ ان کے کامول کی انجام دہی اپنے کا موں برمقدم سمجھنا، دوسرے یہ کرجولوگ ان ورولیٹوں کے مخالف ہی ان سے دور ہی دور رہنا، تیسرے یہ کہ ایس میں یہج میری ہے اورو، چیزیری ہے کا قرق اور دعوانہیں ہونا چاہئے۔ مِلک بین من نوا با تی نہیں دہنا جاہئے۔

ربات كياب ؟ المحمد بد الادت محمعني بي ليف الادت هوتوفيق كلالدة على داصعابد. الرادت كياب ؟ المرادة على داسعابد المرادت كيم من بي ليف الادك ودرستون كى مرادك موافق كرينا.

یہاں یہ بات واضح ہونا چاہئے کرمینے ومریدی سیرت اوراَ واب کا ذکر کل سابقہ تعلیفہ یں بیان ہو جگاہے ، یہاں ' ہم اصحاب طریقت اور طالبانِ سلوک سے تمام آ واب بیان کرتے ہیں اور بیر تمام آ واب بطورا یجاز مرف اس ایک بات میں مندرج وشخمین ہیں کہ طالب مساوق کو جائے ہے کراپنی مراوسے اپنے اصحاب کی مراد کو مقدم رکھے اورا پی الاوٹ سمے سعوق سے جزوی اور کلی طور برعہدہ براہم ہو۔ منذری

برمراد ان کو نہا دہ پائ میست بربساطِ قرب ادرا جائ نیست بلکہ برخود پائ نہ ای ہومشیاد تا نہی پا برمسسریرِ وصل با ر ترجمہ اس جس نے مرادوں پر بیرنہیں رکھا ہے ، بساطِ قرب پراسکی کوئی جگہ نہیں ہے ۔ لے پوشیار! لینے اوپر پیرد کھ ، تاکہ وصالِ یاد کے تخت پر تو بیرد کھ سکے ۔

حضرت قدوة الكبرا فرطت سے كم جهال كم مكن موسك ا بنے مرشد، استادا وروالدين كى جانب بغيروهنونظر فركے۔ اسبعارے آسان كى طرب بھى بغيروهنو بہيں دكيمنا چا ہئے۔ دومرے يركم ابنے برومرشد كھرے ہوں كے ملف گفتگو بہت كم كرے ، وائيں بأيں نہ ويكھے۔ جب كك اُن كى مجلس بيں حا صر دہے ايك مگد جم كر بيٹھے ا در برومرشد كھراہ ہوں كر فرور بعری کھڑا ہوجائے گفتگو ہيں بہل نہ كرے ، اسى طرح چلنے ہيں بھى بيٹيقدى نہ كرے ، جہال كك مكن ہو بير سے آسانہ پر بغيروهنو كے حاصر نه ہو جب اندر واخل ہونے گئے تواستانہ و بائي كو بوسر دينا اپنے اوپر لازم سميم ، بيرومرشد كى سامنے نوافل بھى اواند كرے ، اسى طرح دو مرسے اورا دو وظائف بھى اُس وقت نہ پڑھے كر بير كے ديدار سے ان ميں ہے كى سامنے نوافل بھى اواند كرہے ديدار سے ان ميں ہے وارا دو وظائف بھى اُس وقت نہ پڑھے كر بير كے ديدار سے ان ميں ہے كہ كر اُس ہے ۔ مُرشد كا ديدارائن سب سے بالا تر ہے۔

اگر باست نظر بر قامت بینی کمازی گرار دسبو باست منازی گرگزار دسبو باست منازی مقدندی عشق آنست که در مواب ابرد محوباست مرحمه ۱- اگرمریدی نظر قامت بین بره تواس وقت ده اگرانفل نا زا داکرے گا توید بی مبول مهد کی کرمقد دی خاشق کی نفاز قوبس بہی ہے کہ وہ محاب ابرد کے دیدار میں محود ہے۔
کی نماز توبس بہی ہے کہ وہ محاب ابرد کے دیدار میں مجود ہے۔
مرمشد کے ملصے جادنما زبھی نہیں مجھا نا جاسے کے راگراس بات کا بقین ہے کہ وقت مقردہ کاکوئی وظیف پر

فرت ہوجائے گا در کوئی دو مری مگالیسی نہیں ہے کہ مصلے بچھا یا جائے توشنے کے عقب بی ماکراسکوا داکرے حصرت قدوۃ الکب رافواتے مقے کہ افر اس سجادہ دوطرے کا ہوتا ہے ، ایک توسجادہ نمازہ ، دوسرے دوسیادہ ہے کہ جس بہمیشہ بٹیما جا اس پر ببٹینا بھی بغیر مرشد کی اجازت کے درست نہیں ہے ۔ بعض مثائخ چوکود نہا لیج ببٹینے کے لئے بنا لیتے ہیں ا دراس پر ببٹینے ہیں یہ بھی دعونت سے خالی نہیں ہے لیکن اکمشر بزرگ ایساکرتے ہیں ۔ حفرت قدوۃ الکبراتو زری کے سجادہ پراکر جلوس فرایا کرتے تھے ، منقول ہے کہ حفرت بران الدین غریب حضرت مسلطان المشائخ مجرب اللی کی اجازت کے بغیر سجادہ پر ببای کرتے تھے ، منقول ہے کہ حفرت بران الدین غریب سے آپ نالان بات حضرت مسلطان المشائخ نے سنی تراپ نے اسکوپ ندنہیں فرایا اور شیخ بران الدین غریب سے آپ نالان ہوگئے ، انہوں نے ہر جذِد غذر خواہی کی لیکن آپ کی ناگواری دور نہیں ہوئی۔ یہاں بھی کہ شیخ نصرالد بن محسود مدر اللہ برائے نے اسکوپ نے معاف کیا۔

قطعه

باعث ہوگا۔ منقول ہے کر مفرت مشیخ ابوسعیدابوالخیرکہیں تشریف نے جارہے تقے ، راستریس ایک مرید سے آپ کا ویں گاریاں میں ایک میں میں میں میں میں ایک می

ما منا ہوا، وہ مرید فورًا گھوڑسے سے نیچے اڑ بڑا اور شیخ رج خود بھی گھوڑے پرسوار تھے، کے زانوکو برسہ دیا۔ مشیخ نے فرمایا اور نیچے ، اس نے اور نیچے آپ کی بٹڈ لی کو بوسسر دیا، بٹنج نے فرمایا اور نیچے، اس نے اور نیچے بومسے دیا، دیکن بٹنغ یہی فرماتے رہے اور نیچے، اور نیچے، یہال کسکہ اس مرید نے گھوڑے کے شم کو بوسہ

دیا۔ تب حفرت شخ نے فروایا تم کومعلوم سے کہ ہم نے تم کواسقدر نیجے بوسہ دینے کا حکم کیوں دیا ؟ مرید نے کہا

حفرت سينع اس بات كو زياد ، ما سنت في وحفرت يشخ في عنواً يا اسمنزل برئم تمهارا عروج ملاحظم

فرماد ہے تھے سے

قطعه مریدان را تنسندل پیش پیران بهر نوعی کرمشد مواج باسند رود هرچیند لالا در نگب بحر برآید برمسرد بر تاج باسند

رود ہر پیسکد تو تو در میں بھر انگسارجی فدر ہم ہوتا ہے وہ اُن کے مود جر کا با باست ہوتا ہے اور ہر یا باست ہوتا ہے مرید وں کا مشیخ کے حضور میں عجزوا نکسارجی فدر ہمی ہوتا ہے وہ اُن کے مود جر کا سبب ہوتا ہے دیکھوا مو آن سمند کی تہہ میں جلا جا تا ہے ادر جب اُنکلتا ہے تو یہ عودج ملتا ہے کہ تاج اور سرک زیزت بنتا ہے۔
مرید کو چا ہیئے کرم رشدسے ملاقات کے وقت جو نیال آثار دسے اور بھر چرو مرشدسے مرف سلام ہی راکنفار مرک بلام مرسندی با بسی کرے اور سر جھکا لے، وست بوس بھی کرے ،اس فقیر کے خیال ہیں سوائے بابسی کے سلام نہرے سلام نے اور مرت بوسی بھی کرے ،اس فقیر کے خیال ہیں سوائے بابسی کے سلام نہرے کے ملام مرسندی بابری کرے۔

نما ذکی اما مست مرشد کو یا مرملقہ کو کرنا چاہیئے۔اگر سپر کا حکم ہو کہ نما ذرا مصابے تو فوراً آسکے بڑھ جائے کہ اس می ایک حکمت ہے۔ اما مست نختم ہوتے ہی مرید کوچا ہیے کہ بعجلت تمام اپنی مبگہ برجلاجائے۔ دُما ا درمنا جاست شخ کے لئے حجو ڈ دسے تاکہ وہ دعا ومنا جات کرسے.

اگرمشد یا اکابرکا بچاہوا پانی یا کھانا مل جائے یا کوئی کھایا ہوا بھل تواس کو کوف ہو کہ کھائے اوراسکوا کے نعمت جانے ، ہرکا خرقہ جہان کہ ہوسے بغرومنو کے نہ بہنے پانیا نے یا کسی اور نیا پاک جگہ را کابر کے خرقہ کو بہن کر نہ جائے جیسا کر حفرت دو زبحان بقلی کا واقعہ ہے کروہ ایک گانے والی کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور یہ بات کسی اور شخص کومعلوم نہیں تعی اگرجہ وہ حسینہ کے حن می حن حقیقت کا مطالعہ کرتے تھے بہن اکابر کے خرقہ کو انہوں نے آثار دیا تھا۔ اس محبت کے باوجودان کا وحبا وروحیومیں نعرے گانا اسی طرح جاری تھا لیکن پہلے وہ آہ وزادی خدا کیلئے تھی اور اب نوے اور ک اس مغتلے میں ہو تا ہے اور کہ اندگی محبت میں انہا کے اندگی محبت میں تاریخ ہے۔ ان کے میں ہو تا کہ وزادی خدا کیلئے تھی اور بخانچہ آب ایک دن حرم مرتونی کے میں میں آئے اور ابنی محبت کا قعتہ ان کوگوں سے بیان کرکے کہاکہ بیں اپنے عال میں کا ذہب نہیں بننا چا ہتا اور خرف۔ ان کے میر دکر دیا اور مغتبہ کی فدرت میں آئے وائے گئے ۔ لوگوں نے اس کے بیا ہوتے ہی معبت میں مواجہ میں مامز ہوئی ہیں اس نے توہ کی اور آپ کی فدمت میں مامز ہوئی ہیں اسے بتایا کرتم سے محبت کے بیدا ہوتے ہی منتیس کی محبت آپ کے دل سے زائل ہوگئی۔ اس کے بعد آپ مجاس صوفیہ میں دد بادہ کہ نے اور دہ خرقہ کیمر بہن دیا۔

کیفیت کے بیدا ہوتے ہی منتیس کی محبت آپ کے دل سے زائل ہوگئی۔ اس کے بعد آپ مجاس صوفیہ میں دد بادہ کہ نے اور دہ خرقہ کیمر بہن دیا۔

مرشد کا لبکس جودل یت کی خلعت اوراسکی عنایت کا لباسِ فاخرہ ہے اگر تسمت سے بل جائے قراسکو کمبی نہ و معوے ، ال اگر بریے دہ باس فریب تن نہیں کیا ہے تواس کے دعونے یں کچر مضالُقرنہیں ہے ، اگر بطورا ما نت کوئی نباس کے دوکرے توخیال دکھے کروہ نباس بیروں کے نیچے نہ آئے۔

ا بنے بیرومرشد کے بہاں ما فری دیے یا کابرین ہیں ہے کسی کے بہاں ما فری کا موقع ملے تو فا نقاہ ، سکن یا مان کا مبائزہ نہ لیے، مرشد یا صحاب مرشد کے ساز دسا مان کو نہ دیکھے کہ بہتی ایک قسم کاسوال کرنا ہوگا۔اگرکسی ساتھی یا

دوست کوئی مغرش ہوجائے تواشارے کنایہ میں تبیہ کرہے ، اگرد ضاحت کی عزورت آئی پڑے تو تنہائی یں اس کا اظہاد کرے۔ اخباب آبس میں ادب کو ملحفظ رکھیں اور یہ جوکہا گیا ہے کہ صحبت ہے نکلف ہونا چاہیے اس سے مرادیہ سے کہ دوستوں سے اپنی تعظیم کا خواکت مگارنہ ہوا ورنہ خو دابنی طرف سے ایسے ا دب کا اظہار کرے سوائے اس صورت کے کہ آیس می خصوصی روابط ہول۔

حضرت قددة الكبرافرملتے تھے كرمجھ يہ بات بہت عجب معلوم ہوتی ہے كہ لوگ كہتے ہيں فلاں ميل ماسے اسلے کہ یاد کا یا دہونا اور یادی کی مٹرا کی ابھالا نا بہت ہی مشکل کا ہے جا کہ جان سے گذر جانے سے کئی مشکل ہے البت یہ کہنا

ہم ایک دوسرے کے آمشنا ہیں۔

يارحب دبرد درجهان اغيا رنبيست یار کو اندر مسحن بیدار نیست ِعِان *کسیر*دن یا شداندریار نگیست لیک در حشم تواین انوار نمیست مرت چنم موسش دا دیدار نیست مرت چنم موسش را وصفب ادرا توت گفتارنىيىت

ای دربیغا در زمانه بار نیست زانكه اغيار ازقيهم يارست سشهرط ادنی درمیان در سستان یارنز د *یک ست* از نور دو حبیث مم نورِ او تابان تر از نور*ست يدچرخ* الترف أن يارك كه ديداز جتم خوكسيس

ترجمه :- ١- إئ ا فسوس كراس دنيا مين كُرنى بارموجو دنهيں سبے ، يا رتويا رسے اغيا رمين نا بيد ہے-٢- اس كے كدا غيار كھى يارسى كى اكيت مسم ہے دكروہ ياركا يار ہوتا سے بيكن جب يار ہى نا بيد ہے تواغيار كى بات دا مع نبي ہے . (يارنبي تواغياركهال سے آئے گا)

٧- ووستول كے درميان دوستى كى اونى شرط مبان ميرون ہے دائنى جان دوست كے حوالكرد يناہے جوكراب مہیں بائی مباتی ۔

٢٠ حقيقت ين حقيقى دوست تودوآ تكول كورس بهت قريب ب ليكن محروى كاباعث يه ب كرتيرى ا تکموں میں دونور نہیں ہے۔

٥- و و نوز ورشير فلك مع تعيى زياد و تا بال وروز خيال سي لكن قصور جيم و ندر كله جواسكونهي ديكه سكتي -4 ۔ اے اس روست کانظارہ جس نے معی کیاہے دواس کا دصف بیان نہیں کرسکتا کراس کے دصف كوبيان كرفے كيلئے قوت گفتاد بى نہيں ہے۔

ر حضرت قدوة الكبار نے فرما ياكماس طائفہ عليّة دصوفيہ ہے بہاں آ داب بہاس بہيں كہ اليسا اداب بہاس مرتبہ كے بحاظے ا ہوتاہے بعنی باس جس مقام کے لئے مخصوص ہے وہ مقام حاصل کئے بغیراسکر بیننا مناسب نہیں ہے مبتدی کے لئے السالباس ببنناجس سے مجتر اور رعونت بیدا ہو بالکل منعہ بنتہی حفرات کیلئے منع نہیں ہے کہ وہ ان مراحل سے

بالانربیں . علم طور پر حد ارت صوفیہ جراباس بینتے ہیں وہی بباس استعال کرنا چاہئے ، باریک کپڑے پہننے سے اجتناب کرنا چاہئے ۔ بعض حضرات نے اس سسلر میں پرسمجا ہے کہ باریک تہد بند پہننے سے دوکا گیاہے ، بباس ایسا ہونا جائے ہے جو باریک اور موٹے کے بین بین ہر۔

حفرت قدوۃ الكبرائے فرما ياكم مباس كى زمينت نما ذكے لئے مخصوص ہونا جلہئے ، لوگوں كے د كھادے كے لئے منبى ہونا چاہئے ، لوگوں كے د كھادے كے لئے منبى ہونا چاہئے ، منقول ہے كرحضرت سفيان تورى قدس الله رسرة ) نے ايک باراً نشا جا مربہ كرنمازاداكى ، جب ده نما يرفرہ كھے تو نوگوں نے كہا آب الله جامر بہنے ہوئے ہيں ۔ اسكوريد معاكر كے بہن ليجئے ، آب نے فرما ياكماب سيدها كركے بہنوں ! مجھے يرنہيں ہوسكتا ۔ مربہ نفا د ، برنہ من نماز تو بڑھ جيكا اب كميا بي د كھا دے كيك سيدها كركے بہنوں ! مجھے يرنہيں ہوسكتا ۔ مشعر كار كار آيد لباكسيں زيب و زمينت

چر بېر ديدن د سدار ښود

ترجمہ، اس ماس کی زیب وزینت سے کیا فائدہ اجر د لدار کے دکھا دے کیلئے مرہو۔

باس کوتا و ہونا چاہئے کرزیادہ پاکیزگی آسی میں ہے خصوماً ازار دتہ بند، شخوں سے نیچے نہیں ہونا جاہئے۔ اگر موٹاا در کھُرددا کپرلم انفس کشی سے لئے پہنا جائے تو مہترہے۔ اگرنفیس کپڑا فقیری ستردیشی سے بقدر بہو تواسکو کام میں لائے نفیس یا معمولی کبڑے کا یا بندنہیں ہونا میا ہیئے بکد مبیائیرا اہمی میسرا جائے وہ استعمال کرہے۔

حفرت شیخ ادا المنجیب سپرور دی کے بائے میں کہا جاتاہے کہ ودکسی مفعوص کیواسے کے بابندہیں تھے کمبی تو وہ دستار با ندھتے تھے جوانہوں نے دی دینا دیں خریدی تھی اور کمبی اس عما مرکو با ندھتے تھے جس کی قیمت مرف دی جیسے تی اس عام کو جانبی نظر قدس اللہ دسر ہوگئے کہ بائے ہی شکر قدس اللہ دسر ہوگئے کہ بائے ہی شکر قدس اللہ دسر ہوگئے کہ بائے کہ ب

و معزت قدود الكراف فرمايا كرحيب جوا غار جراع روشن كرے رشيخ كى نمانقا ديس يا فاردشن يس تواس دفت بد مونيه بين جو دعامعول سے وه يه دعا ديوستے :۔

نورالله قلبك بحسن سشرارا لمحبة والمعرفة

ترجمہ ا۔ اللہ تیرے دل کو شرار محبت ومعرفت کے حن سے نودا نی کر دے۔

فتوح کا قسیول کرنا کاکوئی روز بندنہ ہوا درکسی کسب سے اسکوروزی ماصل نہ ہوتی ہوتوعبا دہ الہی اور کھائیوں کونصیحت کرنے کی توت کو بجال دکھنے کے لئے فتوح بنول کرئے ۔ ہما رہے اسلاف کوام نے فتوح قبول کرنے میں یہ تفتیش حزود کی سے کہ فتوح نزر کرنے والا یہ جو کمچے بطور نذرانہ بہٹی کردہ ہے اس کویہ مال یاشے کھی ما صل ہوئی ہے بعنی افذ فتوح میں تغتیش کر دنیا جائے گئن بعض مشا کے کلم افذ فترح میں صرف معطی تھی ہو نظار کھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے دوستوں کوشیہ کے بال سے نہیں کھلو آنا ہے۔ حفرت قدوۃ الکبر نے القی بان ہونے ہیں کہ الفاظ میں فرہا کہ ایک درزہ حفرت علی ٹائی حفرت مید علی مہدانی کے پاس بلیٹے ہوئے تھے کامرائے البین اثرک میں سے ایک امبرانے دعوت میں بلایا اس نے حفرت علی مہدانی ہوئے امتحان اور آزمائش کے لئے منتبہ طعم میں ایک ایسا اور آئی مرغ وجہ حلال سے افریکر الگ تا کوایا تھا۔ امبر نے باور جی سے کہ دیا تھا کہ ملال اور حوام مرغ کو اسطوح دمتر نوان پر دکھنا کہ وجھال سے مال کیا ہوائی کہ وایا تھا۔ امبر نے باور جی سے کہ دیا تھا کہ ملال اور حوام مرغ کو اسطوح دمتر نوان پر دکھنا کہ وجھال سے مال کیا ہوائی میں سے ملال مرغ حضرت نے مواور شنتہ مرغ شیخ کے سانے دکھنا ، حب کھا نا سانے دکھ گیا تو باور چی یہ بات میول گیا اور اس سے ملال مرغ حضرت نے کھا نے میں احتیا ہوائی اور اس سے کہا کہ حضرت میراپ نے کھا نے میں احتیا ہوائی مرخ میں ہوائی میں ہوائی میں ہوائی مرخ صفرت کی مرزی تھی الیا ہی موام ہوائی مرخ حضرت کی فوج ہوئیا گیا تھا وہ وحضرت کی مرزی تھی اور اس نے مرخ حضرت کی فوج ہوئیا گیا تھا وہ وحضرت کی مرزی تھی اور اس نے مورخ حضرت کی فوج ہوئیا گیا تھا وہ وحضرت کی مرزی تھی اور اس نے مورخ حضرت کی فوج ہوئیا گیا تھا دوائی مرخ میں ہوائی اس کے سانے نہیں ورس امرخ امبرے کہنے کے مطابق اس کے سانے نہی ورد کھیں کہ مرخ میں کہ کہ کہ میں میں اور دھرت سے خے مطابق اس کے سانے نہیں دور اس کی مورخ کی نے کے مطابق اس کے سانے نہیں میں میں اور مورف میں اور وحضرت سے خے کے نیاز مندوں میں میں مال میں میں اور میں اور مورف کے نیاز مندوں میں منا مل ہوگا۔

صفرت قددة الكبرانے فرماياكر زر زكراة ا درغير شرعى طريقوں سے حاصل كيا ہوا مال نقيركو تبول نہيں كرنا جا ہيئے۔ زكرة مال كاميل كميل ہے، علاوہ ازيں نتوح ميں ہو كمچہ ما صل ہواس كا ذخيرہ نـكرسے - نـصى كى نتوح كوشام كے سيئے اسى طرح شام كى نتوح كوصبح كے لئے بچاكر نـد دكھے تاكدوہ اس حكم كوبجالائے-

الفقر بذل الموجود وتوك طلب المفقود

ترجمه الينى مرج وكا نوق كرنا ا درغير موجود كا ترك كرنا بى نقرب -

باں اگر اکا بر کے اعواس پاکسی دوست کا قرص ا داکرنے کے لئے جمع کرنے تور واسبے۔ فتوح کو اصحاب ممبس میں تقیم کردینا میلسیئے کرتحفول میں سب کا حصہ ہے۔" المعسما یا مشترکے" یعنی اگرفتوح بعورت لباس ماصل ہوتب مجی سب کوائن میں مشرکی کرہے۔

بی سب واسی مربی رسید جب گرسے کئی شیخ کی زیارت کے لئے نیکے اور راستہ میں کچھ فتو مات میسرائیں توسب اُس شیخ کی فدمت میں میشین کرے ، ورز مثرکت سے توکسی حال میں محروم نہ کرسے ۔ اکابر وکمشیوخ کی خدمت میں کہمی فالی اِ بخہ نہ جا ہے ، کوئی چیز بطور مدید طرورسا بھے لیے خواہ و ، بھول یا سبزوہی کیوں نہو۔

رسول الشُّدصلي السَّدعليد وسلم في قرما يا:-

من زارڪريمًاصفي اليدين رجع مصفر الحندين.

ترجمير : حص نے کسي کريم سے خالى ہاتھ ملاقات كى وه زر درومبوكر لوما۔

درولیش بھی زا زُکم کھے نہ کچے مبرک مرور سے میاہے ایک گھونٹ بانی ہی ہو۔ حضوصی الله علیہ وہم کا ارشادہے:

من زادحيًّا ولعربذق منه شيئًا فكاتما زادميَّتًا.

ترجمہ احس نے کسی زندہ سے ملاقات کی اوراس کے بہاں کچھ نہ حکیما آڈگیاکسی مردے سے ملاقات کی۔

اس سلامی ایک وا قعمتهورسے کرایک طالب طریقیت کسی عزیز ردرولیش) کی ملاقات کے لئے روانہ ہوا اس کے پاس بیش کرنے کے لئے کوئی تحقہ موجود تنہیں تقا اس نے ایک دمیلا اِ تھ میں ہے دیا وہاں بہم کورسی دمعیلا

بیش کردیا۔ اتفاق سے وہی ڈھیلااُن درویش کے کام آیا۔

دیا۔ انفا ک سے وہی دُمعیلاان دروسی کے کام آیا۔ جب طاقات کرنے دالا در دلیش کی نمدمت میں پہنچے اوراسکوسی کام میں شغول پائے جیسے دیوارا تھانا اور جهار او دینا وغیره دکرمشائخ نے میشہ یہ کا کئے ہیں ، توزا زُکومیا ہیئے کیاس کا میں اس کا اتھ بنائے ، حب کوئی شخص جمعہ، جمارشنبہ یا مہینے کی مہلی آریخ کواز قبم ماکولات واجناس کیمینٹی کرے تو فورٌا قبول کرلے اور کھانے کی چیزوں کو فوڈ اکھالے ، اسلے کہ وہ نوگ جو کچھ بیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک غیری نمت موج دموتی ہے جو

> از دنسټ دونسټ مېرسچېر شانی سټ کر د بد ترجمه ١- دوست كے إته سے جركيد ملتا ہے مسطا ہوتا ہے۔

اگر فتوح كرنے والانودموجود بوتويہ دعائيكمات كيے ،۔ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَ تَقَبَّلُ اللهُ مِنْكَ

ا در اگرموجو دنه جو تواسطرے محصے ١-

جَزَاءُ اللهُ عَنْدًا وَتَعَبُّلُ اللهُ مِنْ لُهُ.

در دلیش اگر جامہ یا مبلے نماز (معنی) مین کرے توالٹد کے شکر میں دوم انداد اکرسے اور فستوح میں جو کچھ ملاہے وداپنے بشنح کے حفنو رہی ہے کر ما فرہو۔ در ولیش حب کسی کی ملاقات کیلئے روانہ ہونے لگے توخادم اُسکے روا زمونے سے بہلے اس بزرگ کومطلع کوئے کرفلال آپ سے علنے کے لئے آ رہے ہیں تاکہ مدم ملاقات کا جاب درمیان سے دورموجلئے۔

مزادات ک زیادت کرنے سے بعد کسی مربین کی عیا دت کونہیں جانا چلہنے ، اگر جانا بہت ہی مزوری ہو توراستیں دوگان اداکرکے عیادت کے لئے جائے۔ عیادت کے وقت مربین سے امیدافزا اور جیات الگیز باتیں کرا چاہیے اس کے خلاف نرکرے : وشی ادرمسرت کی مجلس یا محفل میں غم الگیز باتیں شہیں کرنا چاہیئے اسی طرح نکاح کی مجلسیں طلاق کا ذکرنے کرسے ،غرضیکہ مجفل بایمیس میں و ہاں سے ماحول کے مطابق گفتگو کرسے ، چا ندرات کوسفر کے دوران اگرا مامیت کرنے کا اتفاق ہوم ایے تواہیں آیات کی تلاوت نہ کرسے جو غدابِ الہی یا خشیتِ الہی پڑشتل مہل ممکن ہے کہ کوئی شخص تلادت کی مجانے والی آیات سے فال بینا چا ہتا ہو۔

اگر کوئی شخص ملاقات میں کنگھا بطور ندرا ندمیش کرنا میا ہے تومزدری ہے کہ شانیکس چیزیں بیٹا ہوا ہو، شاہے کو محفوظ كرك ندركرے و كعلاشان قطع محبت كا موجب موتا سے جنائي كاغذ ياكبرا ہے بر لا يك كربيش كرے اس طرح حجری بغیر خلاف کے نہ دے اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے اوراس کے ساتحد خربوزہ یا گوشت دے کیونکہ یہ دونوں حزیب چری سے بہت اسانی سے کرلے جاتی ہیں۔ اس مارح پانی کا برتن خالی نہ دے دہوکردھے مجلس میں سغیدرسی دروکیشس كوسيا ورنش درويش برمقدم ركمين (آگے بِمُعالین) اس طرح ممارق كوغرمحلوق برنرجيح دیں ۔ كارصوفير اپنے احباب كو معلّا ،تسبع ، شانہ وعصا اور جھاکل ونورہ جو کچہ دیتے تھے ان میں سے سرچیز حقیقت اور منی کی طرفِ ایک اِشارہ ہو ماتھا۔ ترمارت قبور اسملسي ريارت تبوركامي ذكر حيواكيا توصفرت قدوة الكراف فرماياكه اكابرى زيارت ك بعد جرمندارشا درمتکن بین ، اکابر کے مزادات کی زیارت نمی مزود کرنا بائے کر بعبی ارباب طریقت اورا صحاب معرفت نے اپنے مقصور عیقی کوان قبور کی زیادت و ملازمت ہی سے ما صل کیا ہے بنا بچر حفرت مولانا زین الدین نے حضرت شیخ الاسلام سینخ احدمامی کی دوحا نیرمبارکرسے دشد وبرکات الہٰی و فتومات نامتناہی ماصل کی تقیس جب وہ شدیدریا ضات ا درمنتخب مجا ہا*ت سے* فارغ ہوئے توشیخ الاسلام جامی کی روح پر فتوح ظا ہرموئی اور فرایا کرانشدتعالی نے تیرہے وروکی ووا ہما رہے شفا فانہ میں رکھی ہے مولانا زین الدین کایہ وستورتھا کروہ سات سال تک سلسل یا بیا دوا وراکٹر مرمهندیا آب کے مزادا قدس پر ما طربوت رسبے اوراس گنبد میں حرآب کے مزار مبارک كے سلمنے مقا جار تفوی ہوجائے اور تلادت قرآن باك ميں مشغول رہتے ، اور قدم قدم آگے بط صفے رہے . اسی ارح ایک ایک بڑ ماتے بڑ ما ہے سات سال کی درت میں آپ کے مزاد مبارک کے بہنے۔ مزاد مبارک کے قریب بہنے کوجی کی دراد کر کے قریب بہنے کر جو کہا گیا گرآپ ایساکیوں بہنے کر جو کہا گیا گرآپ ایساکیوں بہنے کر جو کھی گیا گیا گرآپ ایساکیوں كرت مع ؟ توآب في فراياكم يدمي الخضرة كاشادك كيمطابق تقار اس طرح منس سال كارت ب آب نے ایک بنزار با دقرآن پاک کانتم محمل کرلیا ، تب کہیں وہ اپنے منزل مقصود کو بہنچے ۔ حفرت شیخ الا معلیم کی ردمانیہ ے مکم ہواکہ آب ایم رمنا منی اللہ عند کے مشہد مقدس کی زیادت کا استمام کرد، جنا سنچدا نہوں نے تعمیل ارشاد کی اور ال حا عزبور کا نہوں نے قیفن عاصل کیا اور گوناگراں نوا ذمشوں سے سربلبند ہوئے د ہاں سے فیعنیاب ہو کہ وہ طوس سکے مزادات مقدسه ک زیادت کیلے طوس بہنے اور و ال تمام مزادات کی زیادت سے مشرف ہوئے ، ایک دات و دحفرت شیخ ا بونفرسراج قدس الترسر وكي مزاد برموعود تف خواب مي سروركونين ملى التُدعليه وسلم ك ومدار سے مشرف موب حعنوراكرم صلى الله مليه وسكم نے أن سے فروا يا : مكل شهر بس تمهارى ملاقات ايك ايلے درويش سے بوكي جوعوا ي ربتا ہے تم اُن کی بہت زیادہ تعظیم وتکریم کرنا حرف سجدہ نہ کرنا "حب صبح کویہ شہرطوس کے اندر گئے توان کوشہریں بابا محمود طوسی مجذوب بالکل اسی سکل و صورت کے جیما کرحفورعلی انسلام نے فرمایاتھا ،سا بنے سے آتے ہوئے

نظرا كئيسي مى انبول في مولانا كوديكا تو فوراً زمين مرايط كيُّ اورنمدے سے اپنے سركوچها ابا مولانا الجيح فریب بہونیے اور کی در کواے رہے ، بابا محمود طوسی نے کچھ در کے بعد تمدے سے سر با ہر نکالا اور کھڑے ہوگئے ا ورخودکوما طب کرنے کہا" کے محمود اِ توا لیے شخص کی تعظیم نہیں کرنا جس سے شیخ ابونعرسرا ج کے مزادر چھنوراکرم صلی الشدعلیہ وسلم نے ملافات فرائی اوران کوتیرا بتیہ بتایا۔ اسمان کے فرشتے بھی اُن سے حیاکرتے ہیں مولانا نے ان کو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیاا دراک سے کہا جائیے رود باد کے اولیا ،آپ کے تشریف لانے کے منتفاہی۔ تحفرت قدوة الكبا فرملت يضح كدين حضرت فينغ علاد الدر لهسمناني قدس التدسرة كي نعد ميت بين بارياب مقا كى خىنى ئے يىنى قىدى الله دركى دوسى كالى كاك بدن كو فاك بى اوراك نېيى سى ،جىم يدا دراك دور سے كر انقااب دد نوں جدا ہو گئے ہیں۔ عالم ارواح میں کوئی جاب نہیں ہے ایس صورت ہیں کسی قرر جانے سے کیا حاصل؟ اس سے کہ جب طرف بھی روح کی جانب توجہ کی جائے و ہاں روح موج دہوگی نہ کر صرف قبریں . حضرت سینے نے یا عمرامن سنکرفرما باکم قرر جانے کے بہت سے فائدے ہی ایک تو پر کتم کسی سے ملاقات کھیلئے جاتے ہوتواس میں قدر معی قریب ہوگے اتنی ہی تمہاری مانب اسکی توجہ زیادہ ہوگا۔ دوسرے یہ کرچبکسی قرر برجادیگے اورصا حب قرکی فرکا مثابد اكروكي توماحب قرميمي يورك طورر تمهارى طرف متوجهول كي اوراك سے زياده فائده حاصل موكا. نیزید کر دوج کے لئے ہر چند حجاب نہیں ہے اور تمام عالم اس کے لئے کیساں ہے لیکن دہ بدن جس سے وہ سترسال تک متعلق دہی ہے اور وہ اسی بدل کے ساتھ معیشور مجی برگی اور معبر ابدالاً باویک اسی بدن میں رہنا ہوگا یس روح اس مُلد کوا بنی نظریس ریادہ رکھے گی بمقابلہ ووسری مجلہوں کے۔ اس سراحت کے بعد حضرت شیخ نے فرما یا کراکی بار میں نے اس طَلد قیام کیا جو مفرت مبنید قدس السُّدسرہ کی خارت کا ہمتی .اُن کی اس نعلوت کا وسیم مجھے ذوق تسام حاصل ہوا کیونکہ اس جگر کو حضرت جنید کی صحبت سے میض بہنیا تھا ، حب بیں اس خلوت گا ، سے باہر لیکا اور حضرت جنید تدس السرمره کے مزادر ما مزموا نود ال مجھے وہ ذوق وکیف ماصل نہیں ہوا۔ میں نے یہ اپنے بین دمرشد سے وفق کی توانہوں نے فرطایا کہ دہ ذوق جوتم کواس خلوت گاہ میں حاصل ہوا دہ حضرت جنبد کے باعث حاصل ہوا تھا یانہیں؟ یں نے وض کیا جی ہاں اُن ہی کی بدولت نصیب ہوا۔ تب اُنہوں نے فرمایا کہ محض ایک جگہ کچھے وصدر سے کے باعث کہ و دائن تم عریس چندبارمی وہاں تسریف فرما رہے موں کے میکن محض اس تعلق کے باعث تم کو وہاں سے زوق عاصل موا تر مجرا محمم سے جس میں دوروح ایک عصر دراز مکمسسل دہتی رہی ہے یقینًا زیادہ ذوق صاصل مونا چاہئے تھا مکن سے کر تمہاری ص کے کسی اورامرس مشغول ہونے کے باعث مزاررتم کودہ ذوق ما صل نہوا ہو جر خارت گا و میں ما من مبوار زرا خرقہ کے نیعن رنیور کر دکرجس کو کوئی صاحب دل بہن لیتا ہے تواس سے کس تدر ذوق اوركيف حاصل موتا سے اور ظاہرے كر بدن نوقر مے نزد كيت رب اس سے اور زيادہ ذوق حاصل مونا جا ؟. الغرص زیارت تبورمشائع سے بہت ہے فائدے ہیں ۔اگر کوئی شخص بہاں سے حصور اکرم مسلی المدعليہ وسلم كى روج مباركه ومقدسه كى طرف توجر كرس تبعي فائده يائے گاا وراسكوكيف ما صل موگا ميكن اگر يعل مدينه منوره ميس بہنے کرکرے اور طاہرے کرحضوراکم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفر کی تکالیف سے آگا ہیں، توجب مدینہ منورہ میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلینیڈ اس کی طرف متوجر مول کے ،اِس فائدے کوائس فائدے سے کیا نسبت؟ اہل مثا بدہ اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں۔

معفرت قدوة الكبرا فرات من كغر كرف والے زبارت كرنواله كى مديسا دماسى توجىسے با خبر بہوتے ہيں۔ اس كئے كہ عالم ادواح بہت ہى تعليف ہے خصوصبت كے ساتھ حضات مشائخ واكابر كى ادواح توزازكى ممولى مدر سرور

ترجر ہی سے آگاہ اور باخبر موجاتی ہے۔

منتول ہے کوملطان الشائخ دصفرت نظام الدین اولیا ، صفرت خواجہ قطب الدین اوشی قدس الدی مرؤد مرکد کی رفیات نظام الدین اولیا ، صفرت خواجہ قطب الدین اوشی قدس الدی مصروف تھے اسکے دیا دت کے سیل مصروف تھے اسکے دل میں بہنجیال پیدا ہواکہ میری اس توجہ سے حضرت خواجہ قطب الدین قدس الشدمر ہ کی روح آگا ہی اور خبر دکھتی ہے یا نہیں ؟ انجی اُن کے دل میں خطو پورا نہیں ہوا تھا کہ حضرت خواجہ قدس الشدمر ہ کے مرقد منورسے ایک آواذ بند ہوئی جس سے فعیرے زبان میں اس شور کا مفہم واضح ہور ہا تھا سے

مرا زنده بندار چون نولیگن من آیم بجان گر تو آئی به تن مدان خالی از هم نشینی مرا ببیننم ترا ، گرنه بسینی مرا

ترجمہ، مجھے تم ابنی طرح ہی زندہ شمار کروکر تم توجیم کے ساتھ یہاں آئے ہواور میں یہاں مبان کے ساتھ ہوں۔ مجھے تم ابنی ہم نشینی سے مدانہ مجھو، میں تم کود کھے را ہوں اگر جہم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔

حفرت قدو قدالکرانے فرفایا کومسوئی حب کسی شہریں دا مل ہو توسب سے پہلے ان اکا برحضرات کی بلئے بوسی کی سعادت ماصل کرسے جوبفضلہ تعالیٰ بقید حیات ہیں ،اس کے بعدمشائخ داکا برکی قبور کی زیادت کا سرف عاصل کرسے اوراگر زائر کے مرشد کا مزاد اس شہریس موجو دہے توسب سے پہلے اس مزاد کی زیادت کرے در سرخ اکا برکے بادے میں لوگ اسکومطلع کریں ان کے مزادات کی زیادت کرسے ، بھراس کے مردد کی اور اس کے عبداس کے مردد کی اور اس کے عبداس کے مردد کی دور اس کے عبداس کے مردد کرے ، بھراس کے مردد کی اور اس کے بعداس کے مردد کی دیادت کرے۔

اکابر کے مزادات برمیتیا تی رکھنا کی ہے ادراس کو جائز قراد نہیں ویا ہے۔ لیکن حفرات مشائخ میں اس کی ہے ادراس کو جائز قراد نہیں ویا ہے۔ لیکن حفرات مشائخ میں اس سلسلمیں اختلاف ہے۔ اس فقر دحضرت امثر ف جہانگر ، کے خیال میں جیسا کرمیں نے بیاحت کے دوران جہتے کے سابقہ زندگی میں ادب و تعظیم سے مبنی آتے تھے ، مرنے کے سابقہ زندگی میں ادب و تعظیم سے مبنی آتے تھے ، مرنے کے بعد بھی اس اور اوران جیسے دوسرے بزدگ میں ادب وران جیسے دوسرے بزدگ میں ادب کر تعظیم واجب ہے لیکن مشائخ کے سامنے ذمین برمیتیا نی دکھنے کو بعض مشائخ نے دوا دکھا ہے اور حساسے اور کھا ہے اور حساسے نومین برمیتیا نی دمین برمیتیا نی درکھندی تو جب کمیں مرمدیدے فرط الادت اور غایت شفقت سے ان کے سامنے اپنی پیشا نی زمین پردکھندی تو

انبوں نے مُرید کواس عمل سے منع نہیں فرما با لیکن اکٹرمشائخ نے اس سے اجتناب کیا ہے اور اپنے مریدوں کواس سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کرسحدہ تعظیمی سابقہ زمانے میں جائز تھاا وراب منسوخ ہے۔

سكِن مير مع مدوم رشيخ علا والدين مجمع نبات، جب نمازِجعه ، نماذ عيدين سے فاد ع موكروالس تشريف لانے تو ہزار دل ہوگ آپ کے قدموں پرمسرد کھتے تھے اور وہ لوگ جو آپ کے قدم ایم نے مبارک پرسرنہیں رکھ باتے تھے وہ دور بی رہ کرزمین برسرر کھدیتے تھے۔ ایک ملآ نے اس سلمین آپ سے استفساد کیا اور کہا کہ یہ بات توشر بعیت میں منع ہے۔ آپ نے فرایا کرمیں تو لوگوں کو بہت زیادہ منع کرتا ہوں اور با زر کھنا جاہتا ہوں تیکن وہ ایسا کرنے سے باذہی نہیں آتے بخقریہ کہ اس طرح اب نے بہت ہی اکساری کی باتیں فرمائیں ، طالبان مادق اورددستان واُنق جب شِنع کے آئینہ درخ ، میں اس جال حقیقی کو دیکھتے ہیں بعنی شِنع کی صورت میں حبب حقیقت کا مشاہدہ کرتے بي توب افتياد مورمرزين براكه ديت بي ادركت بي سه بيت

سری کو در نور ایث ر نبود

مرا با این سری سرد کار نبود ترجمبہ،۔وومرجوا بنادکے قابل نہیں ہے ایساسر مجم سرگز نہیں جائے۔

اس سجدے کے جواز کے سلمیں بعض اصحاب نے شرعی روایتیں (تا دلیس) بعی بیش ک ہیں مثلًا کہ اللقط میں کہا گیاہے کہ سمدے کی دو طرفیں ہیں ر دوطرح کے ہیں ،طرف تعظیم و طرف عباد مت سبحدہ تحیت انسان کے سے ہے اورسجدہ عبادت حرف البد کے لئے ہے۔

حفزت ابنِ عباس دمنی النَّدعن، فراتے ہیں کرسجدہ تحیتہ بنزلہ سلم کے ہے۔ بس شیوخ کے سلف دونوں رخساروں کو زمین پر سکھنے میں کوئی ہرج منہیں ہے ۔ سبعدہ ووطرح کا ہے ۔ سبحدہ عبادت ا ورسجد و تحیتہ بس سبلا لیعنی سمده عیادت و مخصوص سے الله تعالی کے لئے اور دومرالین سجدہ تعیتہ کسی کی تکرم بجالات کے لئے ہے ادراس ے یا ننج مول اور مواقع ہیں۔ معنی سجد و تعظیم یا پنج موقعوں بر رواہے۔

ا۔ کس امت کا اپنے نبی کو

۲- مريد كا بيركو

۲۔ رعیت کا با دشاہ کو

۲ - اولاو کا والدین کو

٥- غلم كاآقاكو

ان پا پنج موا تع پرسجدہ کرنے کی ہرصال میں امبازت ہے ۔ جب انسا ن کسی انسان کوسجد تعظیمی کرتا ہے تو و کا فرنہیں ہوجا تا۔ اسی طبرے کوئی شخص ہا دشا ، یا اس کے علا دہ کسی انسا ن کوسجد ، (تعظیمی کرے اوراس ک نيت مرف تغليم دَكريم بونما زنه بهو تو وه كا فرنهين مومًا - يه تم تعريحات فنّا دئ قاضى مان وصغيرها في وتليسير و مراجی دخانی اور کافی میں موجود ہیں (یہ کتب فقہ اہل سنت کی مشہور کتابیں ہیں) کتاب مرصاد العباد ہیں کہا گیاہیے کہ مشائخ کے سامنے مرکو زمین پردکھنا سجدہ نہیںہے مکمہ یہ معبود حقیقی کے اس نور ذات وصفات کی تعظیم و تکریہ ہے جو مشائخ میں جلوہ گرہے۔

ز بارت قبور اصرت قدوہ الكرائے فراياكر حب زيادت قبور كے لئے جائے قومزاد كے بائيں سے داخل ہو اور تين يا سات بار مزاد كا طواف كرے ،اس كے بعد مزاد كے بائيں طرف مباكر تعظیماً سركو حم كائے ، مير مزاد كے سامنے كى طرف بالكن مقابل ميں كھرائے ہوكر كے :

عَلَيْكُمُ السَّلَامُ كَااهُلُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَهُلِ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ-

اس کے بعد قرم بھول یا سبرہ چڑھائے، اس کے بعد بیٹھکریا کوٹے ہوکر سور و فاتح، آیۃ الکرسی اور سور و زلزال و تکا ٹرایک ایک مرتبہ اور سوری اخلاص سات باریا دس بار پڑھے اوراس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ لاَ اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ سَنَر بَاتَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَدُدُ يُخِينُ وَيُحِينُ وَيُحَينُ وَمُوَحَينُ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ سَنَر بِلْكَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَدُدُ يُحَينُ وَيَحِينُ وَيَحِينُ وَيَحَدُدُ يَعِنُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى مِلْةً وَسُدُلُ اللّٰهِ عَلَى مِلْهُ وَلَدُلُونُ اللّٰهِ عَلَى مِلْهُ مِلْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَى مِلْهُ وَلَمُ اللّٰهِ عَلَى مِلْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ مِلْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ وَسُلُولُ اللّٰهِ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى مِلْهُ مِلْهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ الللّٰهُ عَلَى مِلْهُ الللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللْمُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مِلْهُ اللّٰهُ عَلَى مُلْكُولُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ الغاظ بھی کہے ا۔ اللّٰہ عرقد اُست ھند کا القرآئی وجعلت ثوا بھا تحف تَّ بروح فلان بن ف لان ، اس کے بعد کھر فرکے سامنے آئے اور فلاف مزار دما در) کے نیچے اپنا اِ تورکھے اورا بنی ما جت بیان کرہے۔

جب مشائع کی زیادت کے لئے جائے تو بغیر شیرینی ، پیول اور سبر مسکے نہ جائے اور اگر میرومر شد کے مزار برجائے تو نغدی بھی قبر مرد دکھے ، بعد میں اس نقدی کو مخدوم زادگان کی خدمت میں بیش کرسے اور کچھے نقدی بطور مدیر مجاوروں کو بھی وسے ۔ اجتماعی طور برجیب زیادت کے لئے جانا ہوا ور سرحد قرزیا رہت میں مشغول موتو

ملے سبدہ عبادت وہ ہے کرمسجود کو نغع دھزر کا مخارسمجے جرسوائے جی تعالیٰ کے کسی اور کے لئے نہیں ہے اگر اس نیت سے سجدہ کرے تر کا فرا در محف تعظیم کی نظرسے کرے تو بعض کے نز دیک مکروہ ہے اور بعض کے نز دیک حرام۔ دو مرے ہمراہی الگ کورے دہیں جب مرحلقہ زیادت سے فارغ ہومائیں تب دوسرے لوگ نوب بہ نوبت زیادت سے مشرف ہوں۔ نوبت زیادت سے مشرف ہوں۔

رب ریارے کے رس ہوں۔ حفرت قددہ الکبرا فراتے نفے کرحب کمبی سالک ہیں حال قبف پیا ہوجا تاہے تو اگراس کا مرسشد بقید حیات ہے تواس کے دیارہ حال سبط پیا ہوجا تاہے درند مرشد کے نزار مبادک کی زیارت سے یا دورے مٹائخ کے مزارات پر حاضر ہونے سے ہمقعد حاصل ہوجا تاہے۔

منقول ہے کہ جب کہ بھی حضرت شیخ ابوسعیدا بوالخیر برحال قبض طاری ہونا تھا تووہ اپنے مرشد البالففل قدی الله منقول ہے کہ جب کہ جب کہ بھی حضرت شیخ پر مال بعن طاری قدی الله مراد برخلے ہیں کہ ایک دوزہ اسے شیخ پر مال بعن طاری ہوگیا، وہ مجلس میں رونے لگے۔ بھو فرایا گاگھوٹوا تیارکر و، چنا نجداسی دنت دہ روانہ ہوگئے۔ آپ کے ہماہ آپ کے بہت سے مریدین تھے، جیسے ہی آپ بیراد الففل قدی السرم مرح مزاری پہنچ تو آپ کا حال تبعن حال بسطیس بدل گیا۔ تمام در ولیٹول میں شور بدا ہوگیا، وہ بال قوال معی موجود تھے انہوں نے اس بہت کو فرصنا مشرد ع کردیا

بيت

معدن شادلیت این یا معدن جود و کرم قبلهٔ ما روی یار و قب لهٔ برکم حسرم

ترجمہ:۔ یہ حالت توسی کے خوانہ میں سے ہے یا جودوکرم کے خوانہ میں سے کہمارا قبلہ ہادے یاد کی صورت ہے جبکہ دومروں کا قبلہ حرم سے۔

تم مریدین شیخ ابرسعید کے باغوں میں باتھ ڈالے ہوئے تنے اور شیخ کے مزاد کے طواف میں معروف تنے اور نیز کے مزاد کے طواف میں معروف تنے اور نعرے لگلتے ماتے نئے ، کچھ دو مرے در دیش سرویا برہنہ انتہائی ومدی مالت میں زمین برلوسٹ رہے تھے اس وقت شیخ ابوسعید نے فرایا کہ آج کے اس وقوعہ کی تا رسخ کو لکھ لیا جلنے کہ آج کے دن سے ، مبتروئی دن مم کومیسرنہیں ہوسکتا۔

ببيت

چردوزست آین کہ بہ ذین دوزنبود اگر باسٹد پینین فیمسدوز نبود ترجمہ :- یہ کیساعدہ ون ہے کہ اگرالیا دن نہوتا تو کامیابی نہوتی ۔ اس واقعہ کے بعد جب کسی مرمد کے دل میں ج کا شوق بیدا ہوتا تھا تو وہ شیخ ابوالففل کے مزار پر جاکر سات طواف کر دیتا تھا۔ اس قسم کے بہت سے واقعات حضرت قدوۃ الکبرانے بیان فرمائے۔ بے شک دو سرے بزرگوں کے مزادات سے معی لیے ہی فیوض حاصل ہوئے ہیں سے بمبت ازین حال اگر نیز گر دان شم زیارت گر نیکب مردان شوم

ترجمہ، داگرایساہی مال بھر ہو جائے توہیں اچھے لوگوں کی زیارت گا و بن مباؤں۔ مولانا فلم الدبن جب مجمی گازرگا و تشریف لے جاتے توجب وہ گازرگا ہ کے بل کوعبود کر لیتے تو اپنی جو تیاں آنار لیتے منتے اور کہتے تھے کہ مجھے اولیا والٹ سے مشرم آتی ہے کہ میں جو تیاں بہن کرانکے لحد کے سانے یاوس رکھوں۔

حفرت قدوة الكبر بمى جب صالحيه دوشق اورجبل الفق كے مزادات كى ذيا دت كے لئے تشريف كے مبات تو پائل سے جوتيال نكال يلتے تقے اور برہند با زيادت فرما يا كرتے تھے . يہى مبورت ہندوستان يس بھى تقى بحب آپ دہل، بدایون ، سردين جائس، بهاد، اودھ اور كرا ہ كے مزادات كى زيادت كرتے تھے تو بہيشہ برمند با ہوت تھے - والتداعلم

## لطيفر^ا

#### معانى زلف وخال دغيره

( دربیان معنی زلف دخال داشال آن )

قال الاشرف: ا المسترك المسترك ؛ اكسترك المستكاريج مُرَرِّنُ وَالفَاظُ الشَّعَرَاءِ اَصَدَ افْهَا -ترجمه الله وحفزت قدوة الكبرانے فرايا : مشائخ كے امراد يوتى ہيں ادر شعراد كے الفاظ ان موتيوں كى

سپياں ہں۔

حفرت قدوة الكبافر مات منف كرصا لجيد دشق مين مجه حضرت كبيرالدين ابن فحز الدين العراقي كاشرف محبت حاصل ہوا تربہت سے نوا مُدعارفانها وراصناف موا مدمحققانے انہوں نے مجے بہرہ مندفر مایا۔ انہی دنوں میں نے مشاہرہ کیا کہ آپ اپنے بہت سے مریدوں اورارا دی مندوں کو حضرت مولانا رومی کیے دیوان کا سبق دیا کرتے تھے ان اشعار می خدوخال دغیرہ کے بوالفاظ استعال کئے گئے تھے ان کے معنی متعارفہ کے برعکس اصطلاح صوفیہ کے مطابق ان مے معانی بیان فرطایا کرتے تھے ربیعی خددخال اور زلف کے معانی رخصار، تِل اور چوٹی بیان نہیں فرطاتے تھے بلکہ ان معانی کے بدلے صوفیانہ اصطلاحیں بیان فرماتے تھے ، ان عجیب وغریب اصطلاح اور فا در کلمات کوشوی بیام میں جھیا ہے اور پوٹ یدہ رکھنے کا موجب یہ ہے کہ ان حفرات کی غرت نے گوارا نہیں کیاکہ ایک نا موم کی نظرات کے اصول وار وات پریشے۔ بس انہوں نے یسی مناسب مجھاا در بہتر خیال کیا کہ عوائس معانی کو اصطلاحی الفاظ سے آراستہ کیا جائے ا در حرف دیدہ ورحفرات ہی ان مصطلحانہ عبارتوں کے موتیوں کو ان سیبیوں سے نکال سکیں۔

> موی فرازمنصبهٔ ۱ شِعاد مشبرین نده درون خجلوم الفب ظارمگين بحلوه درعود مسس معنوی خویش درارندنی به بیگانه بر خوبش

نزجمه :- رنگین الفاظ کے بردے میں اور شریں اشعار کے مبلوے میں اپنے حقیقی معانی کو جھیا کرظا ہری الفاظ یں بیان کیاکہ سگاندا سکور سمجھ سکے۔

پس اس مقصد کے تحت ان حفرات نے خاص معانی کو زلف درخسارا ورنا زوا داکے ظاہری الفاظیں بیان کیلہے تاکرعوام اس دا ذکونر با *مکیس*ر اب پہاں ان نغاتِ ثنا عوانہ کو حغراتِ صوفیہ کے معانی مطلوبرا دران حفرات کی مرادی عبار توں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے تاکہ طالب صادق جس لفظ کے اصطلاحی معانی سمجنا چاہیں اس سے جلدہی بہرہ ورہوسکیں بطفیل سیدالمرسلین ملی الشدعلیہ وآلدا مجاد

الف

کلیسا: عالم حوانی چلیسیا: عالم حوانی چلیسیا: عالم طب نئے ترسا ، معانی وحقائق جب وہ دقیق اور رتبق ہوجائیں لقا : ظهور معشوق جبکہ عاشق کو لقین ہوجا لئے کہ وہ ہے۔ وف ا عنا بت از لی جو بنجر عمل خیرا درا جتنا ب از متر سے ہو۔ حف ا : معارف ومشا ہات کو سالک کے دل سے جہانا۔ معارف ومشا ہات کو سالک کے دل سے جہانا۔ مشک ملال نرامت بالمان کی سیار عفل سے جہانا۔

مشب ملا : نهایت الوان کرسواد اعظم ہے۔

شب : كسرت كا ماصل مونا-

پچشم شہلا: سالک کے احوال و کما لات اور علو مرتبہ کوظا ہر کرنا ، اس کے علاوہ منع ہے اور شہرت اس تعلی سے مامل ہوتی ہے اور سرمکر واست کراج سے کم خالی ہرتا ہے

ب

محب: صاحب مجت ، خواہ طالب مفارق ہویا نہ موہ خواہ طلب ہویا نہ ہو. محبوب : حق تعالی جبکہ بغیر کسی قید کے اسے دوستی سے بے بیاز جائے ہیں. طلب : حق کی تلاش اگر جرائے دوست رکھیں یا نہ وہ عبدیت ادر معبودیت سے پہلے تھا۔ طالب : عبودیت ادراس کی کمال حمدیت کے ساتھ حق کا متلاشی ازروئے دوستی نہیں۔ مطلوب : ذاتِ حق جبکہ اس کا متلاشی دوستی سے منسوب ہو۔

فريب: استدراج اللي

حجاب : ده رکاوٹ جو عاشق کومعشوق سے دوکہ ہے ، برجاب عاشق کی طرف سے پیدا ہو آہے۔ نقاب : وه رکاوط جوعاشق کومعشوق سے دورد کھتی ہے،معشوق کے ادادت کے مکم کے بموجب ۔

طرب : حق تعالى سے اكنس اور دل كا اس ميں مسرور سونا

شراب: عشق کے وہ غلیے جوحاصل ہوں باد جو ماعمال کے مستوجب ملامت ہونے کے۔ یہ اہل کمال کا خاصہ ہے کہ وہ نہایت سلوک میں انحص ہونئے ہیں۔ مست خراب: استغراق ادراين استغراق برنظر كمنا

كباب : تجليات مين دل كايرورش يانا

ستنب ؛ عالم عنیب بعض الحرعالم جبروت خیال کرتے ہیں اور یہ عالم خطی ہے جو د جود و عدم کے ابین سے بعضوں نے فلق وا مرکے مابین کہاہے ادر بعض عالم ربوبت وعبودیت کے درمیان کہتے ہیں۔

مطرب: آگای مخضف وال

لب: كلام

غبغنب: ملاحظه اورلذت علم كاا قتران

نشتاب : سرعت ببربومفا مات کے دقائق کی بے شعور معرفت ہے اور یہ سیر عذبہ کے حکم سے ہے اور خواہ بحکم سلوک دراعمال وریا منات اور تصفیہ پاک کی وجہسے ہو۔

منخن خوب؛ باده ادرغيرما ده مي أشارت و اضح - منحواب: غام اختياري

ٺ

محببت: حق سجانا وتعالى عبغيركسى سبب اورعلاقه كاوربغيركسى منوك كے دوستى -

ملاحت: كما لات الى كاب نهايت مونا جهال سوائ اسكى ذات كے كسى كى رساق نبي ہے كدكوؤ معلى مو

ظرافیت ؛ ماده مین ازار کا حفرت النی کی طرف سے ظہور ہونا۔

شوخي كثرت: التفات

غارت ؛ جذبه اللي

وومست ، مشيوهُ محبت الني

قامت : سرادار رستش اورحق تعالیٰ کے علادہ کو کی سزادار رستش نہیں ہے۔

چشم مست ؛ سالک سے بوغلطی سرز دموحق تعالیٰ کااس کو حیبالینااسطرح سے کدکوئی دوسرا اُس سے

آگاہ نہو سے۔ اسکوعفو بھی کتے ہیں۔

عسشرت: وه لذت مع جس كاشعور موادراكي نسبت حق تعالى سے قائم مور

خرابات: خرابی

بت: مقسود ومطلوب

عبادت: سالك كااجتباد

زگوة: ترك واینار

طامات : معارف

دست : صفت تدرت

Commission (Commission Commission Commission

أنكشت : اما لم كرنے كى صفت

مبلت : عالم الليدي ميئت صفت دبوميت كصابح

محنت : رنج دالم جرمعتوق کی جانب سے عاشق کو پہنچا ہے خواد دہ اختیاری ہویا خراختیاری

راحت ؛ وه وجودامرى جودل كاداده كم مطابق بو

روببن : عبودیت کی ا دائیگی کا ہربندے کو ایسی قدرت نہ ہونا جو منزا دارحی تعالیٰ ہے۔

سعادت: ازلى تعليم

شفاوت: ازلى رانده

غيبت ؛ مقام دوئی

ひ

جج : سلوک الی اللہ میں میں میں ساک کے اختیار کا سبب ۔ آراج : تمام احوال واعل ظاہری وباطنی میں سائک کے اختیار کا سبب ۔ ربیج : وجودِ امری -

2

قدح: وقت

صبح : دل کے ادارہ کے برخلاف دقت واحوال کا طلوع۔

Ż

رض: تجلّيات محض

زنخ؛ محل نترات

ر بان نلخ : وه امرجوسالك كى طبيعت كيموافي نهمو

سيب زنخ: لدّت مشابره كاعلم

چاه زیخ :- اسرارمشا بده کی شکلات

•

ساعد؛ تدرت وقوت كى صفت

```
فد؛ استواراللي يا غلبُ اللي
```

تعد: ده مالت سے جوفراق کے بعد ظاہر سوا ورطلب کاباعث بن جائے۔

فرياد: ذكرجري

ورد: اس مالت کانام ہے جمعیت سے محب پرطاری ہوجاتی ہے ادراس کے برداشت کرنے ک

محب میں طاقت نہیں موتی۔

شا مدٍ : تجلّئ حق

عبد: مقام جمع

زمد ؛ زيادتي ادرنغنولي سياع إعرامن

بامداد: موات کے ادنے کی مگر

لر

مهر: - این اصل کی طرف رغیت جبکر حصول لذت سے آگاہی ہوا در دریا فت مقصد کا علم ہو۔

مسر ؛ وه جذب اللي جس مركبهي سلوك مقدم بوتاب كبي رمكس

مكر: معشوق كا عاشق سے غرود كرناكبى ا زروئے لطف دموا فقت ا دركبى بطريق مخالفت ـ

بور : عوج سے سالک کا روک لینا۔

امير؛ سالك برادادت اللي كاماري دمناياماري ركعنا-

ننجتر ؛ سالك كاابن اعمال سے بے نیا ذرمایا ہوجانا۔

تشهر إ وجودٍ مطلق

در ا- معادعت یا اطاعت

بار ، ده صغب اللي جوتم موج دات كے لئے ضرورى سے . اس سے زبادہ ا دركوئى موافق نام سالك كيك

نہیں ہوسکتا کر کلماء توحیداس اسم بردا رہے۔

عمكسار: صفت رحمانى كراس بي شمول وعوميت موجود ا

غم خوار: حق تعالى كى صفت رحمى جومرف اسى سے معموص ہے۔

دلدار: بسطبداكرن والىصفت جومرور محبت سے بيرا بوتى ہے۔

دِلبر: بسط كم برعكس فبعن بيداكريف والى صفت جوول بير محنت واندوه بيداكرتى سے .

مسرّ: ادادتِ المئي كى صفت

دور: سالک کی برایت

خمار: مقام وصول سے رجعت بقہر إيطريق انقطاع -

رئب قدر ار دجردی تعالی میں مین استہلاک میں سالک کی بقاء

كفسر: تارىخ عالم ادرتفسرقه

دير: عام ان ن

كافر؛ ماحب عال

ثاثير: مقام خور

بهار: مقام علم

كُلْزار: مقام كُتْف اسرار جي بربعي اس كا طلاق كيا مائ أس اس ك اضا فت كردى جاتى ہے۔

( مثلاً گلزادشهود اگلزاد تعلی وغیرہ)

ا بر: دہ جاب جودمول کا سبب ہوا درا جہاد کے واسطے سے حصول شہود کا مرحب ہو-

جونیار: مجازی عبودیت

اللهٔ زار: محب کی تلاش

بالروزير: مجوب كالطاف جومحب يرمهو

كوبر الشارات واصغ كے سائقة مسخن"

معن چون گوہر: اشارت مدرکہ

كنارة دربافت امرار ودوام

حصنور : مقام ومديت

اشتر: انسانیت

قطار: نوعیہ

زر : ریامنت زر : ریامنت

مرز : رياست

هبرقهر: تغديرا للى يرمجود بونار

كبر: صفات قبركانسلط جوعاشق برموماسي.

ر تار: معشوق كا عاشق كو توت دينا.

آر

ترک تا ز: مذبر اللی جبکرسلوک مقدم ہو، جب جرت مجاہدہ سے نشود نما نہیں ہوتی ناگاہ جذبر اللی کا صدور ہوتا ہے ادر سالک کے کر دار کو قبول کر نیتا ہے ادراس کے باتی احوال کا تکملے کردیا ہے جرسالک کومقصورتک ہونچا دیتا ہے۔

لدوز ١- انواد كاتت بع.

نوروز؛ معام تفرقه

نم**ا**ز: مطادعت

خطِ مبز؛ عالِم برزخ

سو

مجلس: آيات داوقات حفنورجي

بإقوس: يادكرناا درمقام تغرقه كا ذكر

ركس ؛ تتجه علم، جودل مي سيرا مواب

چشم نرگس: سالک سے اس کے احوال دکمالات ادرعلوم تربت کا پوسٹیدہ رہنا اگر جرلوگ اسکو دلی مانتے اور اس کے برفکس کروہ اپنی دلایت کو اور اس کے برفکس کروہ اپنی دلایت کو جانتے ہوں۔ یہ دونوں حالیں ایک ہی مبنس سے ہیں۔

مثن

عیش : دوام حضوری ادراس مین فراغت

فلاس : اكال عما ترادر الرجياسي تقامنائ مال مو

او بانن : غليه محبت مي كناه سے معى اورعبا دت سے بھى جم و تواب كا ترك كرنے والا۔

ووسن : عالم ازل اور محل كثرت اسار مين كبراكي صفت حي ك ساتھ

ساگوش: د تیق

ع

تشمع: التُّدكانور

ساع: مجلس

قطع :- ترك الم

ف

لطف : عاشق کی پرورکشس

رُلف ؛ غيب مويت

تاب زلف: اسراراللي

ييج زلف: اشكالي اللي.

دف : عاشق كومعشوق كى طلب

عَلَفْ؛ شَهُواتِ نَفْس اور مروه جيز جن سے نفس كو حفا حاصل مو-

ق

عشق ؛ مجت مغرط كانام

معشوق: حق تعالى حب اسكى طلب مركمال بربهن جائے اس اعتبار وبقين كے ساتھ كرمن جميع الوجوہ وركمت وركمت معشوق وركمت م

عاشق: حق كا متلاسى-

شوق: طلب حق میں بے قراری جبکہ مطلوب کو بائے اور مھر جب مطلوب کو کھود ہے تب بھی اسکی ملب بس مبتلا ہو مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر معشوق نہ ملے تواسی ہے قراری بس توسکون ہو نیکن عشق اور طلب اسی طرح باقی رہے اور اگر مطلوب بطور دوام حاصل ہوجائے توعشق میں نقصان اور کمی بیدا نہ مو بلکر عشق میں اور اضافہ ہوجائے۔

اشتباق: ببل كلى اورطلب تمام اورعشق ملام مين كمال اضطراب كا يكسال ہونا خواہ أنه بالے يانہائے۔

فراق ؛ غيب

فرقَ : منتُ حِيات كُم

میان باریک: سالک کے لئے جب اس کے وجود کے سوا اور کوئی جاب باقی شہیں رہتا تواس کے وجود کا جیان باریک: جاب جرباتی ہے۔ مسلم

تثینگ : طوالع اورلوا مع انوار کے احکام حفرت اللہ مے

جنگ : گوناگون ظاہری دباطنی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سالک کے استحانات۔

ل

جیل: اصل مقصد سے شعور و آگئی کے بغیراینی اصل کی طرف رجوع ہونا "میل" ہے جسطرح جما دات کا طبائے اربعہ کی طرف رجوع ہونا کر دوان کی طرف مائل ہوتے ہیں یا عن اصر کا اپنی طرف رجوع ہونا۔

إعمال: اوامرى بجام ورى اورمتا بعت

سبل : حق تعالے کی دوستی پوری طلب اور کمال سی کے ساتھ.

جمال: معشوق كا اسب كمالات كو ظاهركرنا تأكر رغبت اورطلب بي زيادتي مو

جلال: معشوق کا عاشق مے بزرگی فلا مرکز باشان بے نیازی کے ساتھ اور عاشق کے غودر کی نفی کریا

```
ا دراس کی بے چارگی ادر معشوق کی بزرگی کا اثبات کرنا

شکل: وجود حق تعالی

عفل: جما بیات و مبالیات کا امتزاج اور سرعت ان کورواس کرنا

عفل: عالم تمیز

وصال: مقام و حدت جس میں سالک نحفیہ و علائیہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔

کا ہل: بعلی السیر (مقامات کو استہ طے کرنا) سالک کو گاہے یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب و اورا ہے

پوری طرح واقف ہوتا ہے اور یہ سائک کا کمال ہے اورا لیسی سیر کو کا مل ترین سیر کہا گیا ہے

بور جمت کی محمل جنہ وادر کم ہی یہ سائک کے تقصیر کے باعث ہوتی ہے۔

محمل: تکلیف سے جوارام ماصل ہوتا ہے

معمل: تکلیف سے جوارام ماصل ہوتا ہے
```

سیل ؛ غلیهٔ احوال دل جیکوفرح وطرح سے بمی تعبیر کیا جاتا ہے گل : نتیجه عمل کب معل : بطون کلام لب معل : بطون کلام

نهم: آلهٔ آگهٔ ودریافت رام : محل مجلیات جوعا لموں سے پوسٹیدہ ہے۔ عالم : شریعت کے وہ اوامر جو سالک پر جاری ہوتے ہیں۔ لظلم : شبطان اور نفیں کے شرسے اورا نبی تقصیر سے بارگادہ المی بیں استفا نہ کرنا نسبیم : عنایات المئی کویا د دلانے والی ہوا۔ یام : تحلیات کا محل پیشم : صفت بھیری پیشم : صفت بھیری

حلی : احوال اسلام : دین ک بیروی ا دراسکی ببروی کے اعمال -دام : مقادیر ہے اختیاری مسلام : درود و تحمدکت علی : ده ا دا مرد نراہی جن کی اطاعت مخلوق کرتی ہے -

کم : پندواندوه محنت اورطلب معشوق بيم : ظاہری ا درباطنی تصفیہ حم الموقف (ممل دون) فتم : صفاتِ تهري كانطهور سهيم: پرورکشس سالک.

كين ؛ صفات قبري كاتسلط لماختن ؛ ایتان اللی ربیتین رکھا۔ أستان: اعمال دعبا دت

مهربان: مفت ربوبت

میانان : صغت تیوی جس سے تمام موجودات کا قیام دابستہے ۔ اگر موجودات کا پر دابطر قیام نہ سے ترقيام عالم المكن بروجائي

دین : اعقاد جرمقام تفرقر مے نمایان بوتاہے۔

بیابان: طریق سرک کے دا تعات

فرونمتن: ترك تدبيرو اجتهاد

ار در دن : این دجود کو مقدرات کے مولئے کر دینا اور تدبیروا جہا دکا ترک کرنا۔

بنرل مردن: كنى چيزكاكس جزے ياكسى غوض كاكسى غوض سے بابركرنا.

در بافتن : نظرا منس اخوال اعنبه کاموكرديا.

ترك كردن: برجيزے اميد كومنقط كرلينا

خامستن ؛ تصدو سوييت

كنشستن: سكون

رفتن ۱ عالم سغلی سے عالم علوی کی جانب عروج

أمدن : عالم ارواح بااستغراق اورسكرے عالم بشريت بي لومنا.

درون: عالِم ملكوت

بيرون: عالم ملك

تابستان: مُقام معرفت

رمسان: مقام كشف

بستان: محل كشادك ،صفت بساطت عام اس سي كدده مخفوص بود ر انتهائی تصفیه اور ریاضت سے ماصل کیا ہوا نور باران: زولِ رحمت آب روان: دل کی فرحت مائے کوفتن: تواجد وست ون : این اوقات کی مگهداشت اور حفاظت یهره کلگون : تجلیات جوخواب میداری یا عالم بے خوری میں طاری سول لب مشكرين : و و كلم اللي جوانبيا ربر فرشتول كے ذريعه نازل موا اورا وليا دالله كوصفائ باطن سے حاصل ہوا۔ لب سنبرین: شعور وا دراک کی مشرط کے ساتھ بے واسط کلام، دیان: صفت متکلمی د بان مشيرين : فهم وويم ان في سي پاک صفت متكلمي سخن؛ الله تعالى كرف سے اشارت وانتباه تشخن مشيرين: مطلقًا اشارت اللي جوانبيا معليهم السلم كوبوا سطرُ وحى اورادليائ كرام كوندر لع الهم حاصل مول دُرِّسِنْ : ماده دغیرما ده میں مکا شفات واسرار اشا راتِ اللی جومحسوس ومعقول ہوں <sub>۔</sub> گوسرسخن: ماده ا دیغیرماده میں داخیح اشارات سچمعقول دمحسوس مول۔ زبان : اكسراراللى فربان شيرين ؛ ده امرح تقدير كيم وافق بو میان ؛ طالب ومطلوب کے درمیان سابقہ سرمقام و جاب کے متعلق موے میان : سالک کی نظر کا قطع محب بر ہونا اپنی ذات کے لحاظ سے ا در غیر کے اعتبار سے جستن : جعیت کالمعشوق - سلطان ؛ عافق ک ادادت محمطا بن احوال کا جاری سونار هجران؛ غیرحتی کاطرف اندر د فی ادر مبرد فی توجه. پیرمغان ؛ مرت دِ مقق کی طرف اشاره . كليمُ احزان: وقت حزن واندوه . ميدان ؛ مقام شهوت . چوگان: تمم امورين تقديراللي بطريق جرو قهر فغان: احوال دروني كااتبار مرون احضرت عقى عظورا دورمونا ساربان؛ رمنا

ایمان : مقدارِ دانش حسن : جمعیتِ کمال

,

ارزو: ابنی اصل کی طرف میلان معمولی آگاہی کے ساتحدا وراصل دمقصد کا تھوڑا ساعلم گیسو: طلب کمال کے طریقے۔

مرو: علومرتبت

کمان ابرو؛ برسبب تقصیر سالک پرسقوط کا زدل یا بیش آنا در مجرعنایت از ل سے اس کواس کے درجہا در مقام سے ساتط شرنا۔

جفت ابرو؛ تقصیر کے باعث سالک کا اس کے درجہ ادر مقام سے سقوط ادر کھر جذبہ کے باعث عنایتِ اللی کے تعادن سے جس درجہ سے سقوط ہو انتقااس درجہ پر صعود کرنا۔

طاق ابرو: درجر دمقام سے تقعیر کے باعث ترقی کے اشارے کو سائک سے ساقط کر دینا جٹم بیٹی کرمینا منسب وشو: عقل سے بے ہمرہ کردینا اور حضور عاشق دمعشوق میں صفا کا بیدا کرنا۔

حب تنجو ؛ عيب گيري ونگت مبني. خواه وه کسي طرف سے مو-

گفتگو؛ عمّاب محبت آمير ابه بهال بازو: مشيئت

0

كرنثمه: التفات

ر مد المحاص تثيوه: وه معمولي سا جذرهُ اللي جركمجي پيدا موا دركبي پيدا نه موجوغ در وغفلت كا سبب ند بن جلئے

خانه: خودي

كنه بجيع مخلرقات كے إدراك كے اعتبارے مامينت اللي -

دست گاه: تما مى صفت كال كا حصول برصفت يرقدرت كاملر كے ساتھ

محكَّه: صغتِ كمالات سيمتصف بونا-

د بده: اطلاع اللي سنره: عين معرفت

مثره : حكمتِ اللي كے عكم سے سالك كا بنے اعمال ميں ستى كرنا سرًا وجهرًا

تيرمَزه: بظامروباطن سائك كالبين اعمال ميستى نه كرنا-

چشم آم واند: سالک کی تقصیرات سے اللہ تعالیٰ کی میده بیشی سالک کے عین سے ایکن سالک کو

آگاہ کردیا اس کی تفصیرات سے نیزاس کے غیرسے

مشراب پنجته؛ میش مرف.

*ىشراپ خانە*: عالمِ ملكوت ميخانه : عالم لابهوت ميڪده: قدم مناجات مخارة: غلبات شوق اور فلبات كيزول كى مكر حوعا لم دلس باده: عشق جبكه كزورموراب عشق عوام كويمي لاحق مولي -مرعم : اسرار دمقامات واحوال جوسلوك مين سالكس يوسيده بين -مشيانگاه: احال كا ملكه حاصل بونا توبر، اقص چیزے کال کاطف لوٹ جانا زكوة: ترك دا بنار كعييه: مقام وصول خرقىر: صلاحيت وصورت سلامت سجادہ :ستد باطن بعنی ہرہتے حس میں نفس کی آمیزش ہو۔ لاله: نتيج معارف جس كامشابده كيا جائد. مث گوفه اعلومرتب بنفشه: إيسانكة بهال وَتِ ادراك حرف نه موسك ترانه: آنين مخبت بچہرہ : وہ تجلیات جرسائل کی آگھی کے قابل ہوں فالرمسياه : عالم غيب خطِرمسياه: غيب الغيوب سلسلم: اعتصام خلائق. بعنى خلائق سي تعلق ركهذا سيند: عالم البيدكي صفت مهربير: ولا بت - كيا باعتبارا جتبا ادركيا بلي ظِ اصطفا بوسم ، کیفیت کلام علمی ا درعملی ، صوری ا درمعنوی کو قبول کرنے کی استعداد غمكده: مقام متورى

ده ودبیر: وجود مستعار اس مالامت کال عشته جد

ام ، على مت كمال عشق جوبيان ميں نه آسكے بر ده : جوعاشق ومعشوق كے درميان مانع ہو۔

6

مستورى: تقديس

تیزی: اعمال بنده کورد کردیا

مرتشى: سالك كالاده ادرمرادكم مخالف

تندى : صفت قهارى اس طرح كرجيسى مشيّت الهي مو

توانائي: مختاري صفت

تونگری : تمام کما لات کے حصول کی علامت

متوارى: احاطرواستيلائے اللي

آ شنا نی : ربیت کا حقیقی تعلق مخلوقات سے ، کلیه و جزئم جباکه خالفیت کا تعلق مخلوقات سے سے .

بيگانگى: عالم الوميّت بين ايساا شتغال حس ميركسي اعتبار سے تھي ما تلت اور مشابهت نهيں۔

کوی : مقام عبادت ولکشای : دل کے اندرمقام انس بیں نتاحی کی صفت

جان افزای ، باقی ادر ابدی صفت جس می فناکا دخل نهیں ہے۔ موئی : ظاہر مویت ، بعنی ایسا وجود کر ہرا کی کے اسکی معرفت کا علم توحاصل ہے کین اس کر سائی نہیں ہے

ييشاني: ظهوراسراراللي

بیریسی میں ہوجا تا ہے۔ چشم خماری: تقصیر سالک کو حصیا نا۔ لیکن ایسے ارباب کمال پرکشف ہوجا تا ہے جو اس سے امکل

واعلى اوراجل بون

مئی ؛ غلباتِ عشق باین سرط که ان اعمال سے ہوجو سلامتی کے قرین ہوں اور یہ خواص کے

ساتھ مخصوص سے۔

ساقى : مشراب بېنجانے دالد بعنی دل میں اسسراراللی کافیض بینجانے والا.

صراحی ؛ مقام سنتی عشق کا تم صفات ظاہری و باطنی کو اپنی گرفت میں لے لینا اوریہ ابتدا

نیمستی : استغراق سے آگاہی ادراستغراق برنظرر کھنا

سبنيادى : مفات ظاہرى ادر باطنى يرغلب عشق سے اقامت كا عاصل مونا اوريه ابتدائ

زندگ : طاعت اللي سُي اينداعيال سے قطع نظركيا

لا اُیالی: کسی بات کی برواه نه کرنا جو کچه بھی سیٹس آئے کہنا اور کرنا۔

صبوحی: محادثه (بایم گفتگوکزا)

غيوني المسافرت

زر دنی : صغب سلوک

سرخى : توت سلوك

ربزی ؛ کما کُمطلق. باتی تمام کا قیاس اک رنگول پرکیا جا ما ہے جو بیان کیئے ہیں دہ جس قبیل سے ہوں اسی سے اسکی تاویل کی جاتی ہے۔

سیدی: وہ یکر بھی جو تو جرتم م کے ساتھ ہو

كبودى: تخليط محبت

بوئ : دشمنوں سے آگاہی اور دلسے بیوسٹگی کی کوشمن

نامی ؛ پیغام معبوب

روی ؛ تجلیات کا آئینه

ما ه روى : ما ده مين تجليات كاظهور خواه ده حالت خوابين موياعالم بي خودى ين -

گوی: سالک کی مجبوری ا دراس سے مقبور ہونے کی حالت جو اسکوسیری تقدیرا لئی کے چوگان کے

اسامنے بیش آتی ہے۔

بيما رى: تلق اورا ندرونى اضطراب

زندگى ؛ تبول دا قبال

تندرستى : دل كا دراريانا

افتادگی : حالت کا ظهور

خرا بي: تعرفات ا درعقلي تدابير كامنقطع بهونا

بيهوستى: مقام پوستىدى

ديوانگى: احكام عشق كى فتح مندى

بدم وشی: ظاہری دباطنی استہلاک

بندگی: مقام تکلیف

۲ زادی:مقام حیرت

في ناتواني: ناتواني

فقیری: عدم اختیاراس طرح کماس سے علم وعمل کوہمی ہے لیا جائے۔

وروتي : عالم تَفرقه و دقائن كى كيفيات كے معارف كاشور

کا ہلی: سالک کا بطی السیر ہونا باری: توجہ خالص کہ اعمال سے ثواب کی امید نہ رکھی جائے مسردی: نفس کا سرد ہونا، نفس کی برودت گرمی: وہ حوادت وگرمی اشوق، جو مجوب کے لئے ہو۔ بیداری: عالم صحو پاکبا زی: توجہ خالص جس کے بدلہ نہ تواب کی طلب ہوا ور نہ علوم تبت کی۔

## لطيفه 1

### دربیان معانی ابیات متفرقه جومجملات متصوفه کے متعلق مختلف فضلاسے صادر ہوئے

قال كلاشرف

اسرارالمشائخ دُرَثُ و الفاظ الشعراءِ اصدافها۔

'گرجمہ،۔حضرت انٹرف جہا بگرسمانی فرماتے ہیں کہ مشائنے سے اسسرا دموتیوں کے مثل ہیں اور شعرا دی اشعار اُن موتیوں کی سیپیاں ہیں۔

حفرت قدوة الكبرانے فرما يا كرمبض شوارِم تعدين كے اشعار اور فضلائے كاملين كے كلمات اگر چشوادكى المسلامى زبان بين موت بين مين حب لعوف كے مطابق ادر معرفت كے موافق ان كا جائزہ بيا جا آب تو و داشكال سے خالى نہيں ہوتے البتہ تو حيدومع فت ميں بہت سے اشعاد السے بين كران كے معانى كے لئے كسى آ ويل كى ضرورت نہيں ہوتى، جيسے مولانا محلال الدين رومى كى اكثر نفر ليس اورمولانا فحدت يرين المعودف بيم فري اور حضرت سينے او عدالدين كرمانى اورائ جيسے دوسرے حضات كاكلام ہے۔

حضرت قدوة الكباحضرت نحواج سے نقل كرتے بى كران كوقطب الادلياد سلطان ابوسعيد ابوالخير (قدى الله مرأة) كى اس رباعى كے معنى جانئے كا بہت شوق تقاا در وہ اكثراس كوشش بين مدوف رستے ہتے۔ اگر جراسی رباعبال حضرت سلطان ابوسعيد ابوالخير نے كہى ہيں جو تمام صوفيہ كى مشكلات كے حل بين ہيں اور دہ قضائ ما جات كے لئے انہيں مسلسل براسطتے تھے ادر مہمات مل ہوجاتی تقیں ليكس اُن بيں ہے بہدا ميں دباعى بہت مشہور ہے:۔

رماعي

حوران به نظهارهٔ نگارم صف و من رضوان ز تعجب کف خود بر کف زد یک خال سید برآن رخان مطرف زد به ابدال زبیم چنگ بر مصحف ز د

حضرت خواجر با وجود کیر حضرت (ابوسعیدا بوالخیر) کی دوح مبارکہ کے مستغید تھے بیکن و نیا دی مشغولیتوں اور بہال کی مصروفیتول کے باعث اس دباعی کے مسئی کا اوراک ، انکشاف اُن کو صبح طور رہنہیں ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں امیرالامرا وامیرنا عرالدین تبریزی زادتو فیقہ لاعا نت العباد نے بعض اکا برزمانہ اورمشا کئے عصر سے سام رباعی کے معانی کی تحوام شرکا اظہار کیا اور مجھ سے بھی یہ فرمائش کی اورا میرالامراد کے بعض احباب اور

> مرکرا در راه غربت پائے در گل مانده اند آن مگر در خواب بیسند بازیا رخویش را

تروجمہ،۔ بولوگ مسافرت میں تھک کر بیٹھ گئے ہیں وہ اب نواب ہی میں اپنے دوست کا دیدار کرسکیں گے منزل ِ دوست یک نومپوننچنامشکل ہے۔

مبسا کرحفرت آئم علیال فی سے منقول ہے کہ اس حالت میں اگر جبر اشتیاق جمال حدسے فردل ہو جاتا ہے لیکن تعلقات بد نی کے باعث د متر دفترار واج اجسام سے مانوس ہؤیں اوراس درجہ بربہر بنے گئیں کہ اُبنائے آدم علیرانسدام مثابرہ جمال سے محردم دمجوب ہوگئے اورث بدہ کی لذت کوفراموش کر بیٹیے۔

شدہ باشا بدحرمان درآ غومسس شراب وصل را کردہ فراموسس ترجمہ: بے بہرد مجوب سے ہم آغوش ہواا درشاب وصل کر ذاموش کردیا۔ ا در برفراموشی اس مدتک برمعی کرم جندگدانبیا دعلیهم السلام ا درا دلیائے کرام نے کوسٹش کی ادران ابنائے آدم کواس حالت دمشاہدہ جمال ہی یا دند آئی جیسا کراس حالت دمشاہدہ جمال ہی یا دند آئی جیساکراس آیت کرمیس فرایا گیا ہے.

تحقیق کر بولوگ منکرموٹے ، برابرسے ان کے سك كرتم ان كو دُرادُ يا نه دُرادُ و ه ايمان نہیں ائیں گئے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّاوُا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَائِنَدُنْ تَعَكُمُ أَمُ لَمُ تُنْذِرُهُمُ لايۇمئۇن، سە ا در نو بست بہال کست بہنچی کہ :۔

بِمَا كَانُوا يَكُذِ بُونَ ٥ كه بِدان كَ جوط كا

اسی مخلوق میں ایک دومراگردہ ایسا تھا جس نے اگر جیر اس موا صلت اورمشاہدہ جال کو فراموشس کردیا تھا لیکن جب انبیاد رعلیہ السلام) اوراولیا دنے ان کویاد ولایا تو ان میں سے اس نورانیت کے با عث جوان میں موجود عتى، مثابره جمال كا نشتياق عظيم بيدا ہواا وردہ طلمت كفرسے نكل آئے اورايسامعلوم ہوتا تھا گوبا انہوں نے راس دورموا صلت کوفراموش ہی مہیں کیاہے ، یہ دہی حضرات ہیںجن کے دلول ہیں اکتر محبت موجود تھی ادر اس اگ کا فرد کرنا رجمانا) اس مشاہرہ جمال کی یا دیکے بغیر ممکن نہ تھا۔

كداد صفها مى شيرازا بدراند به تنهائى بلائ مخت مشبرين جرَّز بااونيا سأنُ كه حلواسخت شيرين است نابيداست الكوال

مسلمانان إمسلمانان إمراتركيست يغاثى به ببش ملق نامش عشق ، بیش من ملائی حان د إن عشق مى خدد دو حضم عشق مى گريند

ترجمه ا- لے مسلمانو! لے مسلمانو! میرامجوب ایسا ترک بیمائی دلوشنے والاترک ہے کہ وہاکیلا ہی شروں کی منفوں کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس کا نام دنیا والوں نے مشق رکھاہے وہ اس کوعشق کہتے ہیں ا در میں اس کو بلائے جا ل کہنا ہول اگر مجہ وہ بلا ہے لیکن الیسی گوارا ا در میسندیدہ بلا ہے کہ تجھے اس کے بغیر ارام نہیں بل سکتا۔ دہن عشق تواس کے مسرور و خدال ہے کہ یہ علوا بہت ہی مشیری ہے لیکن جشم عشق اس ي گرياں ہے كداس ملوے كا بنانے والانكابوں سے بومشيدہ ہے۔ برد سے بي ہے۔

یہ دہی حفرات س کر ان میں سے جب کسی کو کو اُن مصیبت بیش آتی ہے یا تکلیف میر خجی ہے اوراس حال میں کوئی ان کوموت کی یا و دلاتا ہے تواس وقت ان کونہایت حظ حاصل ہوتا ہے کداب مقصور ما صل ہوجائے گا۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بعد کمال بھی اس مشا برہ جمال کا حصول بغیر موت کے

ك باسوره بقرورا

ك باسده بقرو ٢

اممکن ہے۔ پس اسی مرت ونشاط کے اثریت اُن کا بدن بلکا ہوجا آب کیونکر مسرت وشاد مانی کا خاصہ ہے کہ جب بیاری میں ایسی کیفیت مسرت طادی ہوتی ہے تو مواد محلیل ہوجا آب اسے داور بھاری اسی مواد کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ ا طبائے زمانہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے لاندا بہاں اسی قدر بیان کر دنیا کا فی ہے اس سے زیادہ تھزی رہوا دکا تحلیل ہونا ، علم طب کے ذریعی معلوم کیجا سے تی رجہ ہے کہ دوستوں کی عیادت بھار دوستوں کی صحت کا موجب ہوتی ہے مبیاکہ کہا گیا ہے گفاء الحلیل شفا مالعلیل اورست کا دیدار بھاری شفا کا باعث ہوتا ہے جرا کہ طرح سطال موجب ہوتی ہے مبیاکہ کہا گیا ہے گفاء الحلیل شفا مالعلیل اور مت کا دیدار بھاری شفا کا باعث ہوتا ہے جرا کہ طرح سطال دو ا فالے کا شربت بھی ہے۔ اور لذت مشاہرہ کا حقیقی حصول اس عالم فافی سے منتقل ہونے کے لیدی مثل ہونے کے لیدی میں اس طرح بشارت دی ہے کہ:

من بشر نی بخروج الصفر بشرت استرت من بشرف کی بشارت دے تو بی اسکوجنت میں داخل ہونے کی می خوشخری دوں ۔ مدخول ا بجن تھ۔

راجع ہے۔ اللہ تعالی کا آرمشاد ہے: ۔ وہ یَا یَکْ کُھا النَّفْسُ الْمُعُلْمِیْنَدُ کُو الْمَجِوِی کے نفس طمئند! اپنے رب کی طرف لوط جا،اس اللہ دَیِّكَ دَا ضِیدَةً مَّنْ ضِیْدَةً وَ لَهِ عالَى بِي كدود تجھ سے راضي اور تو اس سے رضا مند کر رہے۔ ا

اب دباعی کے مطلب دمعنی اور مدعاکی طرف متوجّہ ہوں کہ حورائے سے مراد حدو علمان ہیں کہ جربیا رکے مرتب و تت اس کی بالبن پراسکو نظرا تے ہیں جیساکہ حدیث صبح میں آیا ہے اور نگار سے مرادوہ روم انسانی ہے جس کو مقام محد فی عاصل ہے۔

کومقام مجوبی ما صل ہے۔ یکھیٹھ کئے میں کو کہ کہ ہے۔ اور ادواح انسانی سے مراد عقل کا رضوان ہے جودل کا دربان ، خوانہ قلب کا محکمہان اور ہشت دل کا باغبان ہے ۔ اخبار میں سے بربات ٹابت ہے کہ جنت کا اطلاق دل پرکرا جا تاہے۔ چنانچہ سلطان العارفين رصعن سرت بايز يدنسطا می رحمۃ السّدعليہ ، نے فرما يا ہے اور اگر عرش ا ورصد ہزار عرش کے برابر کچے اور مارف کے دل يں گذر بن تب بھی عارف کے دل کو خرنہ ہو ہواس کا تعجب کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کردہ حالتِ ترع

له پ. ۳ سوره فجرآیت آخر سه په سوره مانده م ۵

میں اس چنرسے مطلع ہے جس کی ہستعداد اس سے اندر رکمی گئی سبے دلینی فقر حقیقی ، خالِ سیا ، سے مرادد ہ ذلت دخواری دانکسارہ ہے جومرتے وقت مرنے والے میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نمال سباہ سے مراد وہ فقر حقیقی ہے جورد ح کومین مشاہرہ میں حاصل ہوتا ہے ادراس رباعی میں میعنی نعنی فقر حقیقی سے مراد لینا منتبعد نہیں ہے ابدال سے مراد قوائے نفسانی ہی کہ تبدل و تغیر ماہیت انسانی کے بوازم ہی ادر صحف سے ے مراد حقیقت انسانی ہے جرا کینسنی جامعہ اور ایک مظہر کلی سے جبیاک الندتوالی کا ارشاد ہے ا

سُنُويُهِمْ اليتِنَا فِي أَلَا فَاقِ وَفِي عنقرب م أَن كوا بني ن نيار وها يُنكَ ونيا بور ادرج اً نُفْسِیدِ مُنَّهِ کُهِ الله مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن چنانج ما حب مرصاد العباد رشیخ نجم الدین رازی المعروف به داید) کہتے ہیں:۔

ای سخه نامه اللی که تونی وای آئیسنه جال سن بی که تونی برون ز تونیست سر جر درعالم مست درخود بطلب سرآ نجه خواسی که تونی مرجميدا- ك انسان! تونسخر نامه اللي سب يعني ما مراللي كامتن سب ا وراس با دشاه حقيتي ك جمال كا ا کینر تیری می دات ہے۔ دُنیا میں جو کھ معی ہے وہ تیری درستریں سے باہر نہیں ہے، جو کھے توجا متاہے ودابی ذات کے اندزہی طلب کر۔

" چنگ زدن سے مرا دائن نغوس کی آ ویزیش روح ا درزمان سے میں کا انکوا پنے مرتبہ میں انحطاط سے آگاہی موسکے. ادر دوح کا علومرتبعت یہی ہے جواس تفریرسے تحقیق کو بہنچا ،اس ا عتبارسے رباعی کے معنی سرورانگیزادرنشا ماافزا ہیں جس کوسٹکر بیمار کوشادی اور فرحت مامل ہوتی ہے۔

> ازبنى اين عشق وعشرت ساخين مد ہزاران جان بب ایدبانتن

مرجمه داس عشق ومسرور کے بداکرنے کیلئے لاکھوں جانیں بھی قربان کردنی جا سیس ۔ بو کر سنست اللی اور تقدیر نامتنا کی میں یہ مقرب کردوح کو اس عالم (فانی) بیں کھیدرت کے لئے اسکی تكميل كے لئے بھيجديا جاتا ہے اوراس كے لئے يہ نامكن سے كروہ نودكواس قضسے چھكارا ولا سكے إسموت اس کا کوانجام دیتی ہے اس تحقیق معانی کے بعد اگر کوئی شخص اس رباعی کوالیسے بیاد کے سامنے پڑھے جس کے دل میں الله تعالیٰ کی محبت ہواوروہ اس رباعی کے معانی سے حالت رہوع یا اس تعنس عنصری سے نجات کوسمجھ

سله ب ۲۵ سوره خشر سجد ۱۹۵

توخردراس بیرسسرورونشاط کی کیفیت پیدا موگی ا ورعوام کیجی ان کی نفع اندوزی سے صحت حاصل موگی بجاه النبی واکرالامجا دسده

ستعر ۱ی مشکاحسل دحسیل شکل زان سوئ ازل به مشت منزل

مندرجر بالانشوبھی کسی بزدگ سے منسوب ہے اوراس کسلیس ملاصہ من یہ سے کریے مشکل مل زبان وبیان محد ہے بعنی کے وہ ذات عظیم کرتم کا بلائح وا نبیا ، ومرسین کی زبانیں اور تمام کتب منزلہ کی عبارتیں مشکل دنی کے مل کا ذریعہ اور تمام دینوی معاملات کے اظہار کا واسطہ ہیں ، تیری ذات بلند دبالا کے اسرار کے حقیقت کی تشریح سے قاص ہیں اور تمام افہام عقول تیری تقدیس کی حقیقت کی معرفت سے عاجز ہیں۔ اس کے بعد حجل مشکل کہا گیا ہے وہ مزدرت شعری کی بنا دیر مفعول کو ذکر کرکے ناعل مراد لیا گیا ہے بعنی شکلات کو حل کرنے والایشعر کا مطلب یہ ہے کہ اے علیم ودا نا باتم مخلوقات کی اشکال اور تمام موجو دات کے اسراد تیرے علم میں آفتاب کی طرح ہو بداہیں اور دلوں کے تمام بعید تیری بھیرت کے حضور میں دکشن و نمایاں ہیں اور وافقان اسرار کی تعیاں اور تمام ناواقعوں اور نادانوں کی ذبان سے شکلے دالے الفاظ جن کے فہم سے وہ قا صر ہیں تیرے تعتم کی عنا یت اور تیرے تھرف کی ہواہت سے اُن کیا مہاں واسان بن گھٹے ہیں۔

ریدتھا مصرع اول کامغہم اب دوسرامع یہے یا یعنی زان سوی ادل بہشت منزل معلوم ہونا چاہئے کہ ازل اور ہے ازل اور ہے صرف ازل سے وہ زمانہ مرادہ جعم کی اضافت ہے اور یہ عالم ارواح کامبداد ہے ۔ پس افرادِ عالم میں سے ہرفرد کا وجود مرتبہ او واح میں اذلی ہے اور ازل کی ازلیت وجود مطلق کی بقا کے امتدا و سے مراد ہے ۔ اور وہ زمانہ سے مسبوق نہیں ہے اگر اس کوزمانہ سے مسبوق مان بیا جائے تواس کا آغاز عدم سے ہوگا۔ جب بطور مقدم ان تعربحات ہے آگاہی ما مسل ہوگئ تواب شعر کے مطلب کی طوف رجوع ہوئے ہیں۔ جاننا جا ہے کہ جب فیف وجود کا آفتاب جو ہو ست فیب کے مطلع فیف سے طلوع ہوکہ عالم جبانی کے افق انتہار پر بہنیت ہے۔ (فیف وجود جب بیکرانسانی میں مبلو، گرموتا ہے) تواس آفتاب وجود کا گردا تھے جبروتی اور مکلوتی منزلول سے ہوتا ہے۔

پہامنزل مرتبہ حی ہے۔ اس منزل میں نزول صفت عی کے نبف سے ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میں اس نیف کو بہالی منزل میں نزول صفت علی کے بہارات اس مرتبہ میں اس نیف کو بہارات اس مرتبہ میں اس نیف کو بہارات کے در میں کہا جاتا ہے۔

دومری منزل اس مزل سے وہ منزل علم کی طرف نزول کہا ہے۔ دومری منزل اس مرتبہ میں اسکو معلوم کہا جا اسے۔

تیسری منزل اس دورسری منزل منزل منزل ارادت میں نزول کا ہے وہ ای مریکے ذیک

یں اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس مرتبہ میں اسکومرا دکتے ہیں۔

چوتھی منزل یہاں سے دہ منزلِ قدرت میں زول کرتا ہے اور بہاں آثار قدری سے کھ اثر قبول کرلتیا ہے۔ چوتھی منزل اس مرتبہیں اسکو مقددر کہتے ہیں۔

یا نجویں منزل سے بیمور ہوتاہے اس مرتبہ میں اسکو مسموع کہتے ہیں۔ مانچویں منزل سے بہرودر ہوتاہے اس مرتبہ میں اسکو مسموع کہتے ہیں۔

چھطی منزل ہم مربہ سموع سے وہ منزل بعیری بین زول کرتاہے اس منزل میں سعا دت بینائی اسکی صفت بن مابی جھٹی منزل ہے۔ اس مرتبہ میں اسکو ملخط سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ساتویں منزل اس وہ منزل کلائی بی نزدل کرتا ہے اور اس مرتبہ بی حفرت احدیث کے احام کے ساتویں منزل کے اعام کے اعلام روحانی کو قبول کرنے کی استعداد اس میں پیدا ہوجا تہے۔ اس مرتبہ یں اسکوکلیم سے موسوم کیا جاتا ہے اور بہاں مینجی افرودور کا ہرفردکلمہ از کلمات اللیسے موسوم ہوجا تاہے۔

( كلمة من كلمات الله) جياكر حفزت عيلى عليرانسلم كے حق ين فرايا كيا ہے ١-

وَكُلِمَةُ أَنْفًا عُرَالِكُ مُنْهَمَ له والسي الراس كالله ب جكوم يم كى طف بهنجا ياكيا.

يريمي مراتب دحود سے ايک مرتبہ ہے ان اسمام کو اکمر سبعہ" کہتے ہيں اور مفاتيح غيب بھي اکو کہا جا آ اسے۔ اس کے بعد اسکومالم میں اس کا نزدل ہوتا ہے جو عالم ارداج ہے ا سکومالم ملکوت اسکومالم ملکوت اسکومالم ملکوت اسکومالم میں بہنچر غیب سے ان صفات کے محملہ کی صفات بیدا کی ماتی ہیں۔ یماں سے وہ منزل شہادت میں نزدل کرتا ہے اور عالم حتی میں وجود خارجی کا ظہر سوتا ہے۔ نصف دائرہ وجوداس کے ظہرے (تمم) بورا ہوجاناہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ عالم ارواح ہی عالم ملکوت ہے۔اب ازل کوسمجنا ماہیئے اذل دجود افراد و اعیان کا عالم معا و سے اور عالم محتی کے افراد کا ہر فرداس عالم حقیقی میں ہے جوائن موجودات کے لے ازل ہے اور برازل ازل کا عکس ہے رجمی تعریف بیلے ک ما چی ہے، وہ ازل ازل امت داد بقائے ہویت سے یس شاع نے جو کہا ہے زان موسے ازل بہ ہشت منزل و ، با مکل بجا اوردرست کہا ہے کر نیفن وجود ہومت غیب کے فیفن وجود اجعل بسیطا، سے مرانب د منازل جبروتی کی ساتوں منزلوں سے گذر کومزل ملکوت کک پہنچا ہے جواعیان مقیدہ کااز ل ہے۔ بس حفرت ہویت جو مطلوب حقیقی ہے درائے منزل شم میں تھا۔ "يه معانى مين في معزت خواجه قدى الله مرؤ سے ساعت كے إي"

ز دریائی شهادت چون نهنگ لابرآرد مو تیم فرض گردد نوح را در عین طوفانش سله ب ۱ سوره نسآه ۱۵۱

ترجمہ ا- دریائے شہا دت سے جب لاکے غوطر خورنے ہو کا نعرو لگایا تر عین طوفان میں نوخ پرتیمم فرص ہوگیا۔

لطالك الشرني كاممامع ديعني حاجى نظام غريب يمنى احضرت والاصيف خان كى خدمت بس حا صريحا كم مجمع فضلامے زمانہ جومشرب صوفیہ سے آگاہی رکھتے تھے ، اس شعر کی شرح بیان کردہے تھے، ا در در رمِعانی کو رسستنه بیان میں پر در سے تھے تو اثنائے بحث میں حضرت صیف خان نے اس خادم کی طرف توجہ کی اورارشاد کہا کہ حفرت خواجه امبرخسرو مساب سنوب اس شعرى منرح جوحفرت قدوة الكبار في كالقي بيان كرويسر جندكم اس في نے انکسار کا انہارکیاا ورفا صلوں کے زمرے سے و دکوبا ہر رکھا لیکن انہوں نے ا صارکیا کہیں اس شوکی شرح میں عزور مجهد كيدكهون، چنانچراسى شرح بي جركهي من في لين مرشد والارحفرت قددة الكبار بي سنا تقا اس طرح بيان كيا كه ا دريائ شهادت معمرد الشَّهَدُ آن لا إله إلَّا الله عب عب طالب صادق اورزاكر حق کلمدُنفی واٹیات کی مکرار مداومت کے ما تھ کربلہ اوراس کے معانی می غوروفکر کر بلہ تو برطرف سے انوارِ ا ہلی اور اسرار نامتنا ہی اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ اس وفت نفی (لا) کی طرف سے اسکی نظر ماسوائے زات سے باک موماتی ہے اور کثرت کے آثاراس کی نگا ہوں سے منفی ہوجاتے ہیں اورا ثبات دالا اللہ کی جانب صفات ذات وارادت كالات كى جيم ممودي جلوه كربوجات إلى اس مين عالم حصول بي الماك نهنك لا (نغي جب سے جميشه عجیب دغریب نوائد ماصل ہوتے ہیں تجی ذات کا کوہر جراس کوصدف ہوسے حاصل ہوا ہے سالک کے ہاتھیں دے یا ہے اور ننامے ذات کاموتی اس کے دامن مال میں ڈال دیتا ہے۔ بس اس وقت نوح جس سالک مراد ہے کو چاہئے کہ فَتَيَتَمُوا صَيْعَيْدًا (بِن تم منى سے تيم كرو) ك اقتاد كى بوحب اس خاك كاعوم كرے جس كے بادے مي الله تمال كالركت دب ١- خكفكم من تواريت (نمبين ملى عبيداكياب) بعني ابن اصل من اورحقيقى مبناجو اس کا عین نما بتہے کی طرف رجوع کرے اس طرح وہ فناءالفناکی منزل ہیں پہنچ کریمم ما صل کرے گا اور وطوفان شعوری ے نکل کر گرداب بے شعوری سے وا صل ہو جائے گا۔

مردہ شخص جوترے دریائے دصال کی سبع بڑھنے والاسبے ادر مردہ شخص جوتیرے معواثے کمال کا سیاح ہے اس کیلئے بہترہے کروہ غواص بنے بامرے وہ عام ہو ادراندر خاص ہو۔ د معدان کے سمندر میں جو ایک مرتبہ غوط رگائے گا تواسکی تہرسے انتہائی قیمتی موتی نکالے گا۔ بدریائی وصالت برکرسباح بهرائی کمالت برکرسیاح بودبهستد که اوغواص باست. بردن اذعام واندد خاص باست. زند در بحب دحدان غوطه کیبا د بر آد د اذبکش لولو ئی سشهوار

له پ د موره نیآ د ۲۰ س سه پ ۲۱ سوره ردم ۲۰

دوس ده جوسمندری خولم نوری سے صرف آگاه ب- ہم اس کو جانکاه غوط خور میں کہدسکتے۔ خوطہ خوری کاعلم دور کرنا چاہیئے۔ اپنے دل کواس سے مہجر کرنا چاہئے۔

دگر در بحرت ازغوطب مهرگاه نخوانم بهبراد غواص جبانکاه بباید علم غوطب دور کردن ز خاطر نولیش را مهجور کردن

بعن اصحاب معرفت نے تیم سے مراد نزول کی طرف رجوع کرنے سے لی ہے یعنی ننا مالفنا دکے با کوج سے نزول کرے۔ اس بناد پر کہ سائک سے لئے ترتی کے بعد نزول دا جب ہے تاکہ اس منزل کے بعدہ اصحاب سلوک ا دراحبا ب نقر کی رہنائی ا در ہوایت کرسکے کرما جان معرفت نے اس منزل پر بہرنجگر سالکان طریقت کی ہوایت در منائی کی ہے نہ وہ کرج فنا را لفنا میں جیشہ خوطہ زن دہتے ہیں جانچہ بعض مجذد بان روز گار دمجہ بان کردگا رجنہوں نے صود کے بعد نزول نہیں کیادہ اس گر داب دبے شعوری میں بھنے رہے ہیں اوران سے سالکان طریقت کی تربیت نہیں موسکی ہے۔

ابیات

ہیں ہو تکہے۔ بہمت ہرکہ سر در آب افگند برآرد گوہر از دریائ فرخند درایتاں ہرکہ منر در گگ نہادہ بماند در کفشس در کم فت دہ ترجمہ:۔ جو کوئ ہمت سے کام کے کہ پانی میں غوطہ نگآ اسے دہ دریائے معرفت سے موتی نکال لآ اسے ادر جو کوئی دریا یا سمندر کی تہت کہ جاتا ہے ادر وہیں مظہر جاتا ہے تو بہت کم موتی اس کے اتھ میں آتے ہیں۔

> بیس اگر درعقسل گنجیدی جمالش درق بر درست نامحرم نه دادی

ناظر سران جالِ معانی شاہدان خیال سحتہ دانی د عارفان اللی ہے یہ امر بوہشید و نہیں ہے کوعفل سے مراد ملائکہ ہیں امرارِ مراد ملائکہ ہیں اور چونکہ ملائکہ ہیں امرارِ مراد ملائکہ ہیں اور جونکہ ملائکہ ہیں امرارِ اللہ کے منظم رہونے کی استعمادا ورصلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشا دستے بر

إِنَّا عَكَرَضُنَا الْأَمَائَةَ عَسَلَى بِيلَهِم نِهِ الْرَبِينِ وَإِنَّى الْمَائِنَةُ عَسَلَى اللَّهِ لِهِ اللَّهِ لِهِ اللَّيْدِ لِهِ اللَّهِ لِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللْمُلِي الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

یہ بات ظاہرہے کہ اانت کو ملائک سے ملت بیش کیا گیا گرمرف انسان نے اس مارگراں اورا سرار جال نگار کے اسان کو مربرا کھا لیا۔ جیسا کہ مجذوب شیازی رما فظ شیازی نے کہاہے ،

ا سمان بارا ما نت نتوانست کشید قرعهٔ فال بسن م من دیواندند ند

سله دب ۲۲ سوره احزاب بن

ترجمہ دائمان جب اس بارِا مانت کونہ اٹھا سکا تو کھر قرعہُ فال مجھ دیوا نے کئے ہم والاگی یعنی انسان کے حوالے کویا۔
ہر چند کہ طاف کھ ایک ہیں کے لئے بھی اس کی عبادت سے غافل نہیں ہیں لیکن ان میں عشق و محبت کا ذرا بھی
نشان ا درا شرموجود نہیں ہے بہمال تک کہ وہ لفظ و دود' کے معنی سے بھی آسٹ نا نہیں ہیں۔ "درق "اس امرارا مانت
کو کہا گیا ہے جس سے دہ مشرف ہیں اورانسان کو نامحرم اس لئے کہا گیا ہے کہ طائکہ با متبار قربت زمان و مکان کے اقرب موجودات
ہیں برخلاف انسان کے کہ وہ مخلوقات ہیں سہتے زیا دہ دورا دوائز لی موجودات ہے دصول بدنی کے اعتبارے شربعیت بی میں
لیے نامحرم کہا گیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر طائکہ شرف جمال الہی کے لائتی اور کمال نا متناہی کے ادراک کے قابل ہوتے توانسان
ہمرگز اس دد لت عشق سے واصل نہ ہوتا اورا سکویٹر شکوہ و خوبی میستر نہوتی جگر اسکویہ ما صل ہے۔

بعض کاملین ادرا فاضل صوفیہ کا پہ خیال ہے کہ نامحرم سے مرا دکا تکہ ہیں اس کے کداگر طائکہ اسرار الہی کے مدرک اور عبارت خام الہی کے ماہر بن جائے اوراس کے محرم ہوتے تواوراق اسرار درمالت دضعیب نوت دنام آ آپر ولا یت جن میں حفاقی اور محاد ف الہی مندرج ہیں، انسان کونہ دیئے جاتے جس طرح نظاہری مجست کی دنیا میں اور ددستی کے معاطر میں ہوتا ہے کرنام ہمجوب ام تی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ قاری کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے۔

ازان با درکرمن زادم دگر بار دست دم جفتش ازا نم گبسد می خوانند که با بادر زنا کردم

یہ شعر حفرت مولانا رومی قدس اُلٹر مترؤ سے منسوب ہے اوراکن کے نا درا شعا رسی شار ہو تاہیے۔ میں شد سم دراڈ سم

اب اس شعر سے معانی سمھور

مادرے مراد اسس کا اپنا مین تا بتہ ہے جو محل کینر اسماد وصفات اور تفصیل صور موجو وات کے تصور کو نام ہے۔ اگر جدمئ کو نفو اسے میں مادر محقیت میں ہور ہو وات کے تصور کو نام ہے۔ اگر جدمئی لفظ اُم سے یہ معلی و متبا در ہوناہے کہ اس سے مراد حقیقت محدی ہے اسلے کر آما ہائے کے فی داسائے المہی اور موجو دات نامتناہی کی اصل صدور آپ ہی کی ذات اقدی ہے لیک "گربارہ شاہ جنتن" سے یہ معنی مول کے کہ راہ المہی کے ساکوں کے دمول کا منته سے کا کوئی قرینہ موجو دنہیں ہے لیس اس اعتبار سے یہ معنی ہوں گے کہ راہ المہی کے ساکوں کے دمول کا منته سے کہ کال اور بارگاہ المہی کے فلوت نشینوں کے دصول کی نہایت نود اُن کا مین تا بتہ ہے۔ بس موزوں اور مناسب ہے کہ ادر سے مراد ساک کا عین تابتہ لیا جائے اور گروزرساسے اصطلاحی معنی ارباب سے موزوں اور مناسب ہے کہ اور ساک کا عین تابتہ لیا جائے اور گروزرساسے اس کے اور کی طرز میں نابتہ کی خوب ساک جست و جالاک اور تیزرف اور سے رفتاد سے مطلع ہونا سوائے اس کے اور کی شہر نہیں ہے کہ عین تابتہ پر بہوئی جاناہے توازل سے اسلے کہ جب ساک میں تابتہ و موال ساریہ اور مالات جادیہ اور تیزرف اور سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ زنا بھا در کردن سے مراد میں تا بتہ دسے اسلے کہ جوال ساریہ اور مالاس جاویہ سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ زنا بھا در کردن سے مراد میں تا بتہ در سے موال ساریہ اور مالاس جاویہ سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ زنا بھا در کردن سے مراد میں تا بتہ در سے موال ساریہ اور مالاس جاویہ سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ زنا بھا در کردن سے مراد میں تا بتہ در سے مراد میں تا بتہ در سے موال ساریہ اور مالاس میں جاور ہو جاتا ہے۔ زنا بھا در کردن سے مراد میں تا بتہ در سے موال ساریہ اور مالاس میں جادوں سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ زنا بھا در کردن سے مراد میں تا بتہ در سے موالے میں تابتہ در سے موالے میں تابتہ دور سے موالے میں تابتہ در سے موالے میں تابتہ دور سے موالے موالے میں تابتہ دور سے موالے م

ر دح کاد صول ہے۔ گفت میں زنا کے معنی "بررفتن کی پیٹا ہیں جس سے مراد سالک کامو دج ہے کہ دہ ترتی کرتے اور چڑھتے چڑھتے اپنے عین ٹایتہ کک بہنچ جا آیا ہے کہ سالک کا عووج اس مین ٹابتہ سے اور بہیں ہوتا۔ اس مسکو کی مزیم چھیت گردہ صوفیہ کے علم برموقوف ہے ہے۔ مزیم چھیت گردہ صوفیہ کے علم برموقوف ہے ہے۔

> چندا کم آرزدی تودرسینه جای کرد دانند که آرزوی خدایم محقراست

ترجمہ، - تیری آرزونے میرے سینے میں کچھ جگہ بنالی ہے۔ خداً کی تسم امیرے خداکی آرزوبہت تعواری م مرقومہ بالا شعر محفرت مشیخ مترف الدبن یا نی پتی قداس النّدس و سے منسوب ہے جو مخدوبان زمانہ کے بیشوا اور محبوبان بارگاہ الہی کے مقتراد تھے۔

وا منح ہونا چا ہے کہ اس شعریس خطاب مصرت مطلق د خداد ند تعالی ادر ذات مرف سے ہے ۔ جب مالک شطار اور عاشق جانبار قطع منازل ورفع منازل مرف کرتا ہوا چا ہتاہے کہ ذات مرف کا وصول اس کو ہمیشہ ہو۔ ہر چند کہ سالک کے اس مرتب فرات مرف کا وصول موجب استہلاک ہے اوراس مصب کا حصول ہمیشہ ہو۔ ہر چند کہ سالک کے لئے اس مرتب فرات میں مالک کا سبب ہونا ہے دیکن اسکی ہمت بلند بروا زماہتی ہے کہ سردم و و اس ذات کی خوا بال اور ہر لحظم اس عنب عالیہ کی جوان بنی رہتی ہے ۔ حافظ شیرازی نے اس مقام کے لئے کہا ہے : سے کی جوان بنی رہتی ہے ۔ حافظ شیرازی نے اس مقام کے لئے کہا ہے : سے

دست ازطلب بدارم تا کام من برآید یا تن رسد بجانان یا جان زنن بر آید

ترجمہ او جب بمرامقصدبورا نہیں ہوتا میں اس طلب سے باز نہیں آؤں گا ، اس کوشسش میں یا تو میں درست بک بہنچ جاؤں گا یاجان کا تعلق جسم سے منقطع ہوجلئے گا۔

اسم اکم کا طلان حضرت وا حدیت برموالی است بلکه دا حدیت کے نصف دارے برگرتم اسائے اللی ای دائرہ بیں منددج بیں اور دجوب صرف اس کا دصف طاص ہے دلینی دہ وا حب الوجو دہے ہیں مائن جا باندمالک کے دلین طوق دصول و دوق حصول اس طرح جاگزیں اور جائے گیرہے کرمرتبالومیت یک بہنچ مبانا اسکو حقیر علم موق ہے جس سے مراد ہے کہ ارز وے خدائی بھی اسکو ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے۔

بعف اکار نے اس سے معنی اسطرے بیان کئے ہیں کا کل قیا مت بی طی تقائی ہرایک کے سامنے اس کے عبوب کی صورت میں الذہ مشاہدہ اس کے عبوب کی صورت میں الذہ مشاہدہ سے زیا دہ سے ذیا دہ محظوظ ہوسکے.

حفرت شبخ شمس الدین معز بلخی فراتے تھے کہ اگر کل قیامت میں حق تعالیٰ نے میرے مرت

لطيفه

مشِيخ مترف الدين كى صورت مي تجلّى نهي فرما أن تومين بركز استجلّى كى طرف التفات نهي كردل كا.

بریت اگر فردا زبینم صورت دوست چه کار آید مرا گرصورت اوست

" مرجمدد الركل بي دوست كي صورت نه و يكو سكا تواس كي صورت سے مجھ كيا فائده ؟ كماس كي

عب ارباب تعدّ ف کے بہال برایک مرسلم ہے کہ تجلّی بغیرصورت کے مکن نہیں ہے عود معنی کا مشاہرہ بغیرنقاب ظاہری کے نہیں ہوسکتا۔ بس ایسی صورت میں شیع کی صورت سے بڑھکرا درا علی ترصورت تجلّی اور کون سی صورت ہوسکتی ہے جس سے مربد لذب مشاہرہ حاصل کرسے۔ بس جبکطانب معادق ا در مربد وا تن صورت شیخ کے بارے میں اس درجہ استقادر کھتا ہو تو کیا تعجب اگروہ یہ کہدے کہ دہ تحظ ادر وہ لذت جو میں نے اپنے ہرومرشد كے آئينہ صورت سے مامل كى ہے اس كے مقابل ميں ده حظ ادروه لذت بويشخ كے غيركى صورت ميں موخواه وه بعورت الوہیت ہی کیوں نرمو۔ مرے نزد کے محقر ہے جو سالک کا بل ہے اس کواس مثاہدہ پراسطرے یقین موكاكر اس بين كى برولت يرده حجاب أنى جلت كا عبساك حفرت على كرم الله وجهد في وايب - لوكشف العطآء ما ازدرت يقينًا والريده الم ملك تب مبى مراده بقين جواب ب زياده نبي بوكا میں ہردوالہوس ایس بات نہیں کہ سکتا۔ ایسا کہنااس کے جنون کے شایان شان نہیں ہے اورند ہرروان يه بات زبان سے نکال سکتا ہے۔

> نه برکس محسسرم اسراد بارشد نه هر دیدار از دیدار پاست.

ترجمہ، نہ تو ہراکی محم مسرار ہوتا ہے اور نہراکی کے دیدار کواس کا دیدار کہا جا سکتا ہے۔ مرید کوپر دمرمشد کے ساتھ الیسی می نسبت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بات جو مزا دارہے ادرجس صفت سے بھی پر دمرشد کومتھف کرے وہ اولی ترہے۔

منقول ہے کہ وگوں نے حفرت منع مؤیدالدین جدی سے سوال کیا کہ حضرت مشیخ مسالدین قونیوی حعنرت مولوی رومی کی شان میں کیا فرمایا کرتے تھے ؟ توا نہوں نے جواب دیا کدائی روز إحفرت بین مدر الدین قر نبوی چند مخلع درولیٹوں کے ساتھ بلیٹے ہوئے تھے۔ان حفرات میں حفرت شخ شمس الدین البی سینے فخز الدين مواني، شيخ مشرف الدين موسلي إور مشيخ سعد الدين فرغاني در حهم الله تعالى بعي شامل سقه . اثنائ كفت كمو حفرت مولانارومی کی سرت ومورت کا ذکر جیواگیااس وقت حضرت مشنخ (عدر الدین) نے فرمایا:

اگر حضرت بایزید بسطامی اورسید الطا کفه حضرت جنید بغدادی اس زماندی بروت تو اس مردم داند کا فاشه این کندمول پراسطامی اورک یا اس اجازت برممنون احسان بوت بیت و بیت جنید بخت وراک کی اس اجازت برممنون احسان بوت بیت جنیت جنیت جنیب د از جت دیان بارگام شس میسد د از جت دیان بارگام شس میسدی از سرفرازان کلام شس میسدی از سرفرازان کلام شس میسدی از سرفرازان کلام شس

یں سے ہیں۔

وہ فقر محسدی کے خوان سالارا ورنشکرا حمدی کے قافلہ سالار ہیں بہیں انہیں کے طفل سے ذدق حاصل ہوا ہے۔ تمام ما فرین نے حفرت صدرالدین کے اس قول پر آفرین کہی ۔ اس کے بعد شیخ مؤیدالدین مجندی نے فرمایا گیں مجمدات معیداس معلمان طریقت کا نیاز مندا دران کے حاج تندوں میں سے ہوں۔ یہ فرماکرا نہوں نے بیہیت مڑھا سے بیریت میں سے ہوں۔ یہ فرماکرا نہوں نے بیہیت مڑھا سے بیریت

لوكان فيساللالوهة صورية هي انت لا اكنى ولا اترد د

ترجمہ، اگر مارے درمیان خدا کے لئے کوئی صورت ہوتی تو وہ صورت تیری ہی ہوتی ، یں یہ کہنے میں نہ کوئی کنایہ کرر امہوں اور نہ یہ کہنے میں مجھے تر در ہے۔

شعر

آل سند کر بادمنت ملاح بردمی گوهر پیو دست دادبدریا چرماجت

یرشومجذربان المبی کے پیٹواا درمحبوباًن فعاکی منتخب شخصیت خوا جہ ما نظر شیرازی سے منسوب ہے اور تشریح اس شعرکی ہے ہے ہ

سمرت ہیں سری ہے ہے۔ سملاح سے مراد مقل ہے جس نے مرمر اول میں سالک کو ساحل صنع سے گزاد کر دریا ہے صافع میں بہونجا دیلہے بوہستی مجازی سے نکال کر محوائے سخیقت میں مجمرا رہی ہے ، گو ہر سے مراد دہ نور جدہ اور معانی معارف ہیں جنہیں غواص طریقت نے صدف عقل سے ماصل کیا اور جس کا تعلق بحر تجرد سے ہے۔ معایہ ہے کہ جب مالک وطالب ولایت موفان کی مرحد بر بہنج گیا اور دحوان معانی سے اس کی صنیا فت ومہانی ہونے لگی تو مجرعقل جومشا طروخیالات انجیزاور ولآلومحالات میز مقی طالب ومطاوب کے درمیان سے ابنالبترا تھا لینی ہے

> ومعالِ یارچون گششته میستر کنونم حاجستِ د لّاله نبود

نرجمہ ا۔ اب جکہ وصال یارمیسر ہوگیا ہے مجھے دلّالہ کی عزورت بالّ نہیں رہی۔ دریا سے بحرکمڑت مراد ہے کہ خرد کو استدلال سے داسطہ اورعثل کا رابطہ استغبال سے تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کر جب سائک کے مذہ کو نورخورسٹ یہ تک مرتبہ وسلوک حاصل ہوگیا تو پھر حراغ خرد کے نورکی کیا حاجت رہی جو دریا نے کٹرت سے استدلال حاصل کرتا تھا۔

بيت

علم بر زوچو تورکشبید جهال تاب براغی را نم ند در جهال تاب

ترجمه، - جب خورسشيد جهال تاب ابنا علم بندكرتاب لعني طلوع بوتاب اس وقت براغ كى روشني دنيا

مں باقی نہیں رہتی ہے۔

بعقی حفرات موفیہ نے اس شعری لینی (اک شدکہ بادمت ملاح بردی برگر ہو دست او بدریا جرحاجت است)
ملاح کے معنی ہرومرٹ دک لئے ہیں اور ذہن ہی اسے سلیم کرتا ہے اور گوہر سے مقصد حقیقی کے معنی مراد سلئے ہیں۔
(دوسرے معرفہ ہیں لفظ دریا سے بھی شیخ ومرشد کے معنی مراد لئے ہیں کہ اس ذات سے ارشاد کے موتی اوراستفادہ کے جوہر حاصل ہوتے ہیں لبکن اگر ہم معنی مراد لئے جاہیں تو بھر یہ مانا برائے گاکہ جس دفت طالب مقصد قیقی کو حاصل کر لینا جوہر وہ ہر واصل ہوتے ہیں لبکن اگر ہم منی مراد لئے جاہیں تو بھر وہ ہر وہ مرسم سے نیاز ہوجا تا ہے۔ ایساکہ نا اور میعنی مراد لینا محققین کے نزدیک درست نہیں ہے اسلئے کر مربی تو کسی مال میں بھی اور کسی دفت بھی مرشد سے بے نیاز نہیں ہوسکتا، البتہ طرفۃ العین کے لئے ابسا اس دفت ہوتا ہے جب سالک فنا کی منزل پر بہو بخ جاتا ہے لیکن یہ بات بھی شادب (تعوف) اور ندا مہب (طرفقت) کے نطاف ہے جب سالک فنا کی منزل پر بہو بخ جاتا ہے کسی سے جس کسی کو مزید تعفین کی ضرورت ہو دہ کا مل مشر ہے معلوم کرلے، جنا بخر محضرت قددہ الکرانے فرایا کر مربی شیخ ہے ہمت کی برکت ہی کا تھی ہو تھی۔ وہ کہ دولت وصول ہوتی ہے اور جو کھی شان وشوکت بھی ہر بوجی ہے دہ تم اس کسی ہر بیر ہے ہو دولت وصول ہوتی ہے اور جو کھی شان وشوکت بھی ہر بوجی ہے دولت وصول ہوتی ہے اور جو کھی شان وشوکت بھی ہر بوجی ہے دولت وصول ہوتی ہے اور جو کھی شان وشوکت بھی ہر بوجی ہے دولت وصول ہوتی ہے اور جو کھی شان وشوکت بھی ہر بوجی ہے دولت وصول ہوتی ہے اور جو کھی شان وشوکت بھی ہر بوجی ہے دولت وصول ہوتی ہے اور جو کھی شان وشوکت بھی ہر بوجی ہے دولت وصول ہوتی ہے۔

ملكت عاشقى ونحنج بطسرب

ہوچہ دادم بر بھت اوست ترجیہ ا۔ عاشقی کا ملک ادرگوسٹ مسرت میرے پاس جو کچہ بھی ہے سب اسی کا احسان ہے۔ ادرمرشد سے بے نیاز ہو بھی کس طرح کہ دہ تو ایک برزخہ جو برزخ البرازخ کا پر توا درمظہرہے ا در سالک کا منتہائے مقصود ہی برزخ البرازخ ہے اور وہی اس کے مد عالی غایت ہے ، جیسا کرمی بزدگ نے کہا ہے کرجہ جزو تم خدائی کہتے ہو ہم اسکو محد کہتے ہی ادرجس کوتم محد کہتے ہو ہم اسکو فعائی کہتے ہیں۔

میت بادوست بیام در نگنجسد خود بود که خود چمبسری کرد دوست کے اتحداس نے پیم نہیں میں بالکردہ ہی تھا ادراسی نے ہمبری گا-

بیت پیرماگفت خطا درفسلم صنع زفت آفرین برنظر باک وخطا پوششش با د

(اس بت محصی یہ بیں) کرابتدائے حال بیں سائک کی نظر خیر دکشر کے منظم بربہوتی ہے تو و داس خیروشرکو اس بیر سائک کی نظر خیر دکشر کے منظم بربہوتی ہے تو و داس خیروشرکو اہل خیر کوشر سے منسوب کرتا ہے لیکن جب سائک اس مرتبہ سے ترتی کرجا تاہے اوراس کی بھیرت نورع فاان سے اور دہ توجید انعالی دصفات کے تخت پر جادس اور لیمان کے مرمہ سے محل اور منور موجاتی ہے اور دہ توجید انعالی دصفات کے تخت پر جادب فرمانیا ہے دہ خیری جربی اس قول کے مطابق میں صیف نے اللہ فیصد کے تین (اللہ تعالی نے جو کچھ بایا ہے وہ خیری جربی)

کوئی چلنے والا ایانہیں جن کی چوٹی اس کے تبعدہ قدرت یں نہ ہو ہے شک میرارب بیدھے دائستہ ہر ملتا ہے۔ ادراس فران كے برجب: مَامِنُ دَآجَتٍ اللّهُ وَاخِنَا بِنَاصِيمَا اللّهِ عَلَى بِنَاصِيمَا اللّهِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمً بِهِ

میں و پر مسلس و استان کے اور ہرا کی گام برصراط مستقیم ہی کو استیار کرتاہے جا نجے خود مالک کی نظریں ہر بات میں خیری ہوتی ہے اور ہرا کی گام برصراط مستقیم ہی کو استیار کرتاہے جا نجے خود اس بات کی طرف اشارہ کیاہے اور کہاہے کہ سے

ببيت

درطربیت ہرجیمیش سالک آید خیرادست بر صراط مستقیم ہے دل مسی مگراہ نیست

ترجمہ، - طریقت میں سائک کے سامنے ہو کچھ آ تاہے اس کے لئے بہترہے - اے دل صرا لمِرمنقیم بہطنے والا کوئی عمرا ہ نہیں ہوتا۔

بعن افامنل نے اس بیت کوظاہری معنی رممول کیاہے و ، فراتے ہیں کہ نوا جہ صنع اللہ اورخواجہ ما فظ

ایک دورے کے مصاحب دیم نشین تھے کبھی بھی دونوں حفات اپنے اپنے اشعار نقد دیمھرہ کے لئے ایک
دورے کویٹ کریٹ کرتے تھے چانچہ خد صاصر فنا و دع ماک در ر ماف لے اواورگذہ جھوڑ دوی کے
برجب ایکد درمرے کے معائب شعری کونہیں بکرماس شعری کو دیجھتے تھے اور ایک دورے کوکھی کسی نے
قباحت سے منسوب نہیں گیا ، جنانچہ خواجہ حافظ نے شعرمر قومہ بالا میں نوا جرمنع اللہ کے محاسن شعری
کی طوف اشارہ کیا ہے کہ اجری عظے لساین ہو رمیساکہ اسکی زبان پرجادی ہوا)

ك پ١١ سوره موده ٥

بمیت مغربی چشم گراین اسست دابرواین و ناز دستیوهاین الفراق ای زبر و تغوی الوداع ای عقل ددین

مرجمہ اس اگر آگھ مہی ہے ، ابر و بہی ہے اور نازوسیوہ کا یہی اندا زہے توز ہروتقویٰ ترکیاعقل دون بھی رخصیت بہا کے۔

یربیت حضرت سینے مغربی کی طرف منسوب ہے۔ جب حضرت سینے کمال تجندی سے یہ شور ساتہ وہ ایا کہ شخ سن اور کو گی توانیس برزگ شخص ہیں وہ ایسا شور کیوں کہتے ہیں جو تغرب سے بھر لوپر ہے ، سوائے معنی مجازی کے اس میں اور کو گی قرینہ موجود نہیں ہے ۔ جب شیخ مغربی بک یہ بات بہنی توانہوں نے بیٹے نجندی کی دعوت کی اور نور دان کے لئے کھانا تیار کرنے گئے۔ انہوں نے بیٹے شخبت کی دعوت کی اور چی خانے میں بہنے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ موانا مغربی کھانا بکاتے جاتے ہیں اور دیشو راجتے جاتے ہیں مولانا کمال نجندی کو دیکھو کہ بہنے گئے۔ انہوں نے شعری تشریح بیان کرنا شروع کردی اور فرایا کی سنو اچشم کوعین کہتے ہیں اور اس سے اتمارہ ہے مین قدیم انہوں نے شعری تشریح بیان کرنا شروع کردی اور فرایا کی سنو اچشم کوعین کہتے ہیں اور اس سے اتمارہ ہے میں تدیم کی طرف جوزات باری تعالی ہے اور ابرو حاجب ہے ۔ اس سے مراد جی ب ذات ہے اور نازد سنیوہ سے مراد نجا ہا تھا ہوں کے بعد کس طرح باتی اور ارا دات ہیم ہیں جوان مظاہر کو فی میں نظر آتی ہیں تو اب زید و تقوی ان تجایات کے مشاہرہ کے بعد کس طرح باتی اور ارا دات ہیم ہیں جوان مظاہر کو فی میں نظر آتی ہیں تو اب زید و تقوی ان تجایات کے مشاہرہ کے بعد کس طرح باتی دو سکتا ہے کروہ ان نجایات کا غیراور اس کے سوا ہے ۔ یہ ہیں اس بیت کے حقیقی معنی۔

ای روی درکشیده به بازار آمده خلفی بدین طلسم گرفت ار آمده

> بیت بزارم ازان کهنه خدای که تو داری هر لحظه مراتا زه خدای دگراست

ترجمها میں تبرے برانے فداسے بزادہوں ۔ میرا فدا توہر کمحہ دومرا نازہ فدا ہے۔
مندر جہ بالابیت بین زا ہوان حشور اور عابدان مضرعیہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے شراب بزم توحید
سے ایک جرعہ بھی نہیں پیاہے اور نہ رندان تفرید کے کباب کا ایک کمڑا چکی اسے اوران کا عقیدہ بس دی اقرار بالک ایک کمڑا چکی اسے اوران کا عقیدہ بس دی اقرار اور دل سے تعدد بنی اور اسی کلر بر قائم دمتمکن ہیں اور یہ وہ لوگ ہی بن کوزلال تم تبایات اللی اور وار دات لامتناہی کے عطیات سے میرا بی ماصل نہیں ہوتی دان کرامتوں اور نعتوں سے محروم ہیں، جبکہ سالکان طریقت ہر لحظ اور مردم وَهُو مَتَعَکمُ ایُن مَا کُن مُن اُور وہ تمارسے ساتھ ہے تہ جہال کہیں ہی بی خراب سے مرشار ہی اور فا آئے گو او قد تم اللہ طریق میں باجس طرف میں دیکھو گے د بال جمال اللی موجود ہے کی مربزی اور شاد ابی سے بہرہ ورا ور مستفید ہیں ایعنی سر مخط اور مرجگہ دیکھو سے د بال جمال اللی موجود ہے کی مربزی اور شاد ابی سے بہرہ ور اور مستفید ہیں ایعنی سر مخط اور مرجگہ ان کے سامنے تعملی اللی برتو مگن ہے کہ مربزی اور شاد ابی سے بہرہ ور اور مستفید ہیں ایعنی سر مخط اور مرجگہ ان کے سامنے تعملی اللی برتو مگن ہے کہ میں اور شاد ابی سے بہرہ ور اور مستفید ہیں ایعنی سر مخط اور مربوں کی سامنے تعملی اللی برتو مگن ہے ک

چونکہ ان زاہد و ک اورعابد و ل کواس نزاب سے دمول عرفان کا موقع حاصل نہیں ہواا ورحصولِ و حدان کی سرخوشی ا درسرستی میسترنہیں ہوئی ہے اسلے وہ ہمیشہ شرکہ نتنی کے خار میں گرفتار ہیں ا ور نشاء و صدت کا ان میں کوئ شد :

ا تربہیں ہے۔

بیت کمی کوماند درضحسرا ی طامات جهه داند ذو ق مستان خرابات

تروهمه ار جومعوائے طا ات (ماد مرفظم دبلا مے بخت ہیں جنس کرد دگیاہے وہ متنان خوابات کے دوق کو کیا جانے ؟ ہم اللہ سے اس کی بنا و چا ہتے ہیں۔ بس مست شراب توحید کے سلٹے به ضروری ہواکہ وہ الیی طعن آ برالد سخت بات کہیں اسلئے کہ بہت سے ایسے لوگ حود ولت شہود سے محروم اور شوکت وجو د سے مہجود تھے، اصحاب وصول کی اس سررنش اور ارباب حصول کی تحریص سے ہوست یا دہوکہ حرم عوان اور گلتان وجوان کے ہوئے گئے ہیں۔

اله پاره ۲۷ سوره صدید م که ب ۱ سوره بقر ۱۱۵

# لطيفه

## سماع و استنمارع مزامبر یه تطیفه ایک مقدمه، تین نغات درایک خانم، پرشتل ہے

قال کلاشوف:

التماع تواجد الصوفية فى تفهيم المعانى الذى يتصور من الاصوات المعتلفة ترجم المحات المعتلفة ترجم المحرت المرف جها يحرفوات بي كرمناف الادن كوسترفهم بين جرمعانى بدا بوق بين ان كا أنه موفير كا ومدكرنا سماع ب

مقدمه

زمانے کے لوگ بین گروموں میں منقسم ہیں۔ ایک گردہ تواکن کو گوں کا ہے جوعقبیٰ کے طلب کارا ور ونیا کے ترک کرنے ولئے ہیں، دومراگروہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا کے طلب گار ہیں اور تار کان عفیٰ ہیں، تیسراگردہ ان لوگوں کا ہے جو مرف طالبا بن مولی ہیں نہ ان کو دنیا سے مرد کارہے اور نہ دہ عقبیٰ کے خواست گار ہیں اس گروہ کے افراد کے قلوب میں میں نقط دخیر کا دخل نہیں ہے۔ اس گروہ کا وصف حال یہ ہے کہ ہے

ہوائی دیگری در جا نگجے۔ درین سربیش ازین سودا نگنجے۔

ترجمہ، کمی دوسری خواہ س کی اس جگہ گنجا کشی بہیں دکو کی اس مرمی اس سے زیادہ مودانہیں ماسکا۔
یہ حفات کوئے مجوب میں مقیم ہیں اور کوچر مطلوب ہی ہمیشہ جے دہتے ہیں اور مرولا پر ہمیشہ در بان کیطرے مام
دہتے ہیں۔ یہ وگہ جس دقت بھی تار رباب یا نے کا اواز سنتے ہیں اور مزیادیا تادوں کوجس دقت بھی چیڑا جا تاہے توان کو
اپنا دعن اصلی ادر مرکز علوی یاد آمجا تا ہے اور انواد الہی کے عکس اُن کے آئیند ول میں جگھ نے بی اورامراز با مناہی
کے نیومن ان کے آئینہ ول میں چکنے اور دھکتے گئے ہیں اور جادوا تی کی اورائی صوائے غیب وفضائے
لیزین دفضائے قدس سے بادش کی طرح ان ربی سے گئے ہی جس سے ان میں جوسش وخردش پیدا ہوجا تا ہے اور یہ ہوت گئے ہی جس سے ان میں جوسش وخردش پیدا ہوجا تا ہے اور یہ ہوت گئو اہمی کے مارو اس سے اشارے کرتے ہیں) کہ ہم نے داوی میں کا کنوا ہیں تھے ہیں! ور وحد کی کیفت ان برطاری ہوجا تی ہے ، یا تھ ملاتے ہی وادراس سے اشارے کرتے ہیں) کہ ہم نے داوی میں کا کنات کو جھوڑ دیا ہے اور موجودات کی نقدی سے اپنے باتھ خالی کرگئے ہیں۔

مكب ونيا نيست الله جيغه بيفررا بيش سكان اندانتيم بجبهٔ دستار دعلم قیسل و قال جمله در آب دوان اندا نعتیم

تموجمه ١- دنیا كا ملک ایک مردارسه اس مرداد كويم نے كوں كے سامنے دال دیا ہے ، یہ جبرد دستارا درقیل وقال كا ملم ہادے مس کا کا اسکوم فسیتے ہوئے یانی مس وال دیا ہے۔

ا در سم نے مک دملکوت سے تعلق منقطع کرلیا ہے اور کونین کوٹھکرا دیا ہے، نہم ومال وجال کے طالب ہی اورنه دنیا والوں کی طرح مردار دنیا کے لاشہرِ ہاری نظرہے۔ "وهوالله نیاوزخر فھا "

مارا ہوا ی باغ و سرعندلیب نیست در دیده جز خیال جمالِ مبیب نیست

ترجمہد ہم کونہ باغ کی نوامش ہے اورنہ واز مبل کی تلاش۔ ہماری آ محمول میں توسوائے جمالِ دوست کے تصوّر

کے اور کھی نہیں ہے۔

اس عالم ومديس وه زمين بريا دُن مارت بين گوياده حديث غيركو با مُال كرتے بين اور كھتے بين كرمولا کے ہوتے ہوئے غیری جگر کہاں ہے۔ یہ دولتِ سردی وشوکت ابدی تواسی خص کے نصیب میں آتی ہے جس نے کا تات سے إحمد اتفاليا ہوا درموج دات كو يفكرا ديا ہو۔

رباعی گروه نفس رپستان ساع کی دانند یکی دو بحته بگریم خوش از زبان ساع بزيربائ بكوبند سرجي غيرويست ساع اذآن شأوشما ازآن سماع

ترجمه ا- ننس ريستوں كروه ساح محمتعلق كيا جانب ؟ يهال ميں ايك دونكة ساح كى زبان ميں بيان كراہوں

رب لوگ ) ماسواالله كو لمينے يا وُل كے نيم و و د والتے بي كيزكرساع ان سے ب اور و اساع سے بير ـ دوسرا کردہ اہل نظا ہر کا ہے جن کا معی تصغید باطن اور تنقید قلب نہیں ہواہے اور وہ سروا خفیٰ کے درجز کما ک اور مال علوی و اعلیٰ کی ا وج پرنہیں پہنچے ہیں۔ ان لوگوں کی ارز وادرخوا مبش حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی ہے میکن ابھی ان کانفیس دنیا كى طرف ماكل ہے ۔ چونكه اس طا تفذ كانفس بوامرہ اختال ہے كه، حن زنان ، جوارى و وجرزلف دخال و خدا دراس قسم كے دوسرا العاط على ما لت من دنيادى خالات بداكر ينظم ان كے لئے ساع طرب دلهوب اور بالا تفاق حرام ب اور بلك نظر بر توجها نظارعا لم علوى وترك اطوار تجريد والثمار تغريد وقطع علائق ہے۔ احتمال ہے كدان كے خيالات حروقصورورومسر جنانی اور ول رویت سیمانی کی طرف مائیں گئے جومنات بالا تعاق ملال ہیں ایسے لوگوں کے لئے اسماد مباح لا هلة دساع اہل کیلئے مباح ہے، سماع ایک آئینہ ہے کہ جیسے ہیں وہے ہی نظراً پُس گے۔ ددمراگردہ عوام کا ہے جن کی نظر صرف

لائشنهٔ مردادادرنفس په اورجو کچه سنتے ہیں وه گوشِ نغن سے سنتے ہیں ہے رباعی

رباعی دل شہوت پرستانزازعتٰقت کی خرباشہ ترصن یوسفِ معری چہ ماہل چہم اعملی را بہ لذت ہی جمانی غمت راک فردشم من کہ دادن ابلہی باشد بسیری من دسلوی را ترجمہ اسشہوت پرستوں کے دل کو تیرے عشن کی کب خرہوں کتی ہے کہ یوسف کنعانی کے حسن سے اندھی آنجے لطف اندز نہیں ہوسکتی ایس تیرے غم کو لے دوست اان جسانی لذتوں کے عوض نہیں بچوں گاکرمن وسلوی کو مپیٹ بھرے شخص کے ملصفے رکھنا بالکل نا دانی ہے۔

# نغمہ اول اباحت ساع کے دلائل آبات واحادیث اورا محالے جہاد کے اقوال اورار باپ ارسٹ دکے افعال کی روشنی بیں

حعزت فدوۃ انگرانے فرمایا کرجن سنگریں ملت و حرمت مختلف فیہ ہواس میں دلیرانہ اور بے باکا نرگفتگونہیں کرنا چاہئے بھر غود و تاتل کے بعداس سلریں بات کرنا چاہئے۔ ایسے ہی مختلف فیہ مسائل میں سے ایک سنگر تھاع بھی ہے کراسکو نہ ترمطلقا حوام کہا جا سکتا ہے اور نہ بغیر قبید لگاشے ملال کہرسکتے ہیں۔ معفرت ملطان المشائخ قدس اللہ مسروف فرمایا ہے کا۔ "ساع علی الاطلاق نہ حوام ہے نہ ملال جب یک کر میلم نہوجائے کہ ساع کیا ہے اس کا سننے و الاکون ہے

> ساع ای برادر بگویم که چیست اگر مستمع را بدانم که کیست

ا ر سطیع را برا مم که بیست مین دالا کون ہے مرا برا مم که بیست میں الا کون ہے مرابکہ میں الا کون ہے مرابکہ میں معلوم ہوجائے کہ سننے والا کون ہے سات میں الا کون ہے سات میں سے ایک نورسے دہی معا وت مندہ جس کا دل نورسے ایک نورسے دہی معا وت مندہ جس کا دل نورسٹ بدرساع کا مطلع بن جلئے ادرجس کی جان نامید استماع کی مشرق ہو۔ دجیکے دل میں ساع کا حقیقی ذوق وقوق موجود ہو، والم میں ماع کا حقیقی ذوق وقوق موجود ہو، والم میں ماع کا حقیقی ذوق وقوق موجود ہو، والم میں ساع کا حقیقی ذوق وقوق موجود ہو،

عشق در پرده می نواز د ساز عاشقی کو کربشنود آواز بمب عالم صدائی نغمهٔ اوست کر تنید این چنین صدائی دراز ترجمه: عشق نے درپردوساز چیور کواہے وہ عاش کہاں ہے جواس آواز کوسنے، پرتام کا نات اس نغرد کن کی آواز ہے کسی نے آتی کمبی تان کہیں مسے ر طالب جاں باز اور محرم راز عارف کوچاہیے کرساع کی طون توجہ کرہے۔ ساع کی تعریف بزرگان طریقت نے اس طرح کی ہے ا۔ شبے شک ساع ایک امر منفی، ایک نور ملی اور پیٹر فیلی ہے۔ اس دانسے دہی آگاہ ہوسکتے ہیں جواہل تحقیق ہی اور علم میں رکسنے ہیں اور اللہ والے ہیں ، صاحبانِ معرفت ہیں ، واصلانِ عق بی اور خدا کے ساتھ ہیں جن تے لئے ابتدادیں دوق ہے اورائتہادیں شرکب ہے۔

مطرب براه برده دراس زعود را از نغر مرد د که گویند فیفن اوست در بردهٔ سماع درآ ورحسود را

ترجمه الصمطرب سازعود كويرده ك واسته سا ندر الحا ادر درو وموزك موسيقى كوگوش مؤسس ساس. نغره موسیقی کواس کا فیف کہتے ہیں سام کے پردہ میں اسے ماسدین لے آسے ہیں۔

اور كم و لوك ده بي جوسماع سے يقينًا معزول كرد يے كئے بير والتَ مُعنى المستقبع لَمَعْنُ لَوْنَ الله ا (د ، توسنے کی جگہ سے دور کرنیئے گئے ہیں) اگرالسدتعالی ان میں خوبی پایا تو اُن کو ضرور کسنوا تا اگران کو سنوانمی دیا جاتا جب تعبی وہ بیٹھ بھیرلیتے. یہ وہی لوگ ہیں جوار ماب ساع کے سکر ہیں ان میں بعض ارباب سماع کو فاسق کہتے ہیں ادر مجھ ان کی تکفیرہمی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کوبدعتی کہتے ہیں۔ بہرصال ان کے درمیان اصحاب ساع کی تکفیریا تفسیق پر اتفاق نہیں ہے سے

ازحهان بتوان گذشتن ردئ تونتوان گذاشت

ر باعی خواه خلقی گیب زواِن دخوا و ترساخواه ممغ سجده گاه قبلهٔ ایرد بتو نتوان گذراشت ازهمه دربگذرم نگذارمش مارا با و

ترجمه، مناوق مجھے گریجے خواہ ترسا خواہ منع ، کہے کچہ میں کہے میں تبرے قبلدا برو کو جومیری سجدہ کا ہے نہیں حمور سكتا، ين سب كو جيور دول كا درسب سے مزيميرلول كا. دنياكومبي ترك كردول كا سكن تجھے نہيں جيور سكتا-

ساع کے بارسے میں آٹار باک اوراقوال صحیحہ یہ ہیں کہ ساع نفس الامریس مباح ہے مماع کی تعریف یہ ہے کہ التسماع صوت طيب موزون مغهوم المعنى محرك القلوب وساع السي بأكزه اورموزون آ واز کو کہتے ہی جس کوسم ما جا سے اور ولوں کو حکت میں لانے والی ہو، لیس اس کے اندرکوئی وجر و مست نہیں ہے " حرام" و ہ چیز ہے جس کا ترک دلیلِ قطعی سے ٹابت ہو چکا ہوا درجس کے ٹبوت ترک میں کوئی مشبہ زہوادرم نے سماع کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں کو نی المیسسی چیز نہیں ہے۔ جولوگ در دلیتوں کی بزیم سماع کے منکر ہیں اور معفل استماع ہے انکادکرتے ہیں ان کے لئے یہ دیاعی ہے سے

سله ب ۱۹ سوره شعسواد ۲۱۲

دنیا طلبا جہان بکامت بادا وابن جیفد مردار بردامت بادا گفتی کر برنزدمن حرام است سماع محر برتو حرام است حرامت بادا

ترجمہ: لے دنیا کے طالب إید دنیا تجھے مبارک مور یہ تو ایک مردارہے ، یہ مرداد تیرے دام ہی میں رہے

ا جاے ترکتاب کرماع میرے لئے وام ہے گریہ تجد پر وام ہے تو وام ہی رہے۔

ساع کے جوازمیں | ابساع کے جواز کے ٹبوت میں چند دلائل میش کئے جاتے ہیں۔ چند آیات یہ ہیں ا اليات قراني المرينية في العَلْق مَا يَتَا أَوْكُ اللهُ تَعَالَا أَنْ فَيْنُ مِن حِرِكُهِ مِهَاسِتًا عِ زَادِه كرد تلف

وُ هُوَ الصَّوْتُ الْحَسَنُ - (اودوه اللَّي آوازب )

بعض نے قرأت مِن الخلق "فا" فائ نہیں بلکہ "ما " کے ساتھ پڑھا ہے مینی ملق - در قرارت بعضے فی الخلق با الحارا لمهمله است - مخطوطه م )

را لمبمل اسبت - مخطوط مطا) ۱۲- اُجِلَّ كُمُ الطَّيِبِنْتُ مَاه اورتمهائے لئے باكيزو چزي ملال كردى كئى بي -

اورساع یا کیزو ترین چیزے کراس سے دل اور دوح نوش ہوتے ہیں۔

هُنُهُ أُولُوكُم لَا نَبَابِ ٥ كله سير الله ماجانِ عَمَل بي.

يهال نفظ قول تعيم وعوميت كے لئے ہے، كامتقامنى ہے كدو قول قرآنى ہوما اماديث مباركه بويا سكايت ال مالى ہویا دان کے اشعار غناموں جیا کر دجیز (فقری مشہور کتاب) میں صراحت کی گئی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے ستمع کی تعریف فرائی سے معنی حریخن کاسننے واکا ہے ادراسکا بہترین آبع ہے اوربر بدایت عقل اس قول بنرن کے دوساع بی اس صربات لازم آقی ہے کہ جوکوئ غنا کو سنتا ہے وہ خداوند تعالی کے قول عمم سے ہوتا ہے

"كَيْسْتَمْعُونَ أَلْقَوْلَ "مِينًا لِي آوازبِ نديده كى حكمت يؤاكرها كااس اعتبارك كوئى الكادكرك كرغا مطلقا وام بخواه

دہ بعلور بازی ہویا شوق کے طور مر تو یہ مباح ہے۔

اور جوكوئي يركب ب كرغنا مطلقاً حرام ب حبس طرح زناادر لواطت. بيس حق تعالل ف ان كو مرايت ياب تهي بايا اورانكوعقل عطا نہیں فرما کی ہے اور جو کوئی عاری ہے بابت سے

ويغول ان الغناء حرام مطلقًا كالزناء واللواطة ليوبيكن الله حداهم ولادهبهم العقل و من كان عاربا عن الهدابية كان

اله ب ۲۲ سوره فاطراء کے ب ۲ سوره ما کره بم کے ب۲۲ سوره الزمرد

وه گراه ہے۔ اس لے کہ ہایت کی مند گراہی سے اور وہ شخص دور خی ہے اس وجرسے كاس بركون وسيل نهي ب جوعنا بآواز كو خاص کرنی ہوجب کرغنا با واز کا دف کے ساتهه ہونا مسحت کو بہنچ جیکاہے اور ٹابت ہو جگا ہے ان روایتوں سے جو بخاری ہسلم ا درمسواحد میں ہیں ۔ یعنی س*اعت فر*مانا *مزب* دف ا در بنا کا حبشیوں سے اور حضور علیالسلام کا ان کے رقص کے وقت موجود ہونا جیساکہ آئدہ بيان بوگا دانشا دانند)

ضالًا اذا ضِد الهداية الصّلال وهومن اهلالنارعلى ان ليس له دليل يخص عنه الغنآء بالصوت بل صحّ الغنار بالصوت و الدف وثبت بمارويناه من احاديث البغارى ومسلم ومن مسنداحمد-

اسماع ضرب الدف والغناء من الحبشة وحضورالنبي عليه السيلام وقت الرقص منهركما نجيئ انشاء الله تعالى ٤

ا وراس بات پر دلیل کرانته تمالی نے تعریف فرمان سے اُن لوگوں کی مسحن نبیب کی اتباع میں بیارشاد

بادى تعالى ب

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّنْعَ وَكُا بُصَاسَ ادرتم كُوشُنوا في ، بيان اوردل عطا فرائ يكن وُلْاَ فَيِدَ لَا تَعْ قَلِيْلًا مَمَّا مَّنْ الْمُعُونَ وله كم بى اس كاشكراد اكرتے بير

حق تعالیداس عطید کا) بندوں ہرا جسان جتلار م ہے اوریہ تمام مسموعات کو شامل ہے سوائے اس ممنوع کے جونسق کی طرف رعبت دلائے اور فساد کی مانب رج ع کرنے والے ہیں۔

حفربت سلمی سے روایت ہے کہ ابن عطاء نے فرمایاکہ شنوائی وبنیائ اور دلول کے عطیہ سے مرادیہ ہے کہ خدا وند تعالی کو بخو بی بیجانیں اور حق تعالی کا بخو بی تصور کریں اور حق تعالیٰ کا دل میں مشاہدہ کریں ۔ معفی حضرات نے کہاہے کہ اس سے معنی سے ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں اس نے اپنی محبت ڈال دی اور مشتا قول کوعثق عطاکیا اور ما متقول کوخدا شناسی کی دولست عطا فرمائی۔

ا ملم تشری کہتے ہیں کراس سے مراد بغیرا مل و دلیل خداستناسی، شوق بالله اور حوادث کے وقوع سے دلول

کو یاک رکھناہے۔

ا در مه جرکها گیاہے کرا با حب موت کے سلسلہ میں جوا حا دیث وارد ہیں وہ قرأت قرآنی کے ساتھ محضوص ہیں یہ قول منعیف ہے اس کے کربھراس سے توبہ بات لازم آن ہے کہ عنا دل کے چھپے سنا بھی حرام ہی کرعندلیب کی نفر سرائی قرآن خوانی نہیں ہے اور جبکہ ایسی آواز کاسنیا جس کا کوئی مفہم ومعنی نہیں ہے جائز ہے تو بھرلیسی

مله پ ۱۲ سوروسجد ۲ ۹

آ واز کاسنناجس کے معنی حکمت درانائی پرمبنی بی ا در بغیر لہو و لعب کے اس آواز میں صبیح معنی موجو دہیں اس کا سننا کیونکر جائز نہیں ہوگا ؟

سماع بن تو نفرین کے بعد تازہ دم ہوجاتے ہیں اورجمود کے بعد خوصتمالی ہداہرجا تی ہے اوراصماب سماع کے باطن اللہ تعالیٰ کے حضور میں عدرخوا ہی کے تکملہ کے لئے کشادہ ہوجاتے ہیں جبکہ دہ نمنا دحق کو حق کی جانب خطاب حق کے ذرایعہ سنتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک شکل قضیہ میں دمزیت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ مشعو

> وُلُوْجُهِمَا مِنْ وَجُهِمَا مَّسَمُّا وَلِعَيْنِهَا مِنْ عَيْنِهَا كُمُسُلَّا

ترجمها- ا دراس کے چہرے سے اس کا چہرہ رومشن ہے ادراس کی انکھوں کو اس کی آنکھوں سے مرم ملمّا ہے۔ تفسیر قشیری ہیں اسی طرح آیا ہے ،۔ بعض منکرین سماع حرمتِ سماع ہیں اس آیت کرمیے سے سندلاتے ہیں اورشہادت بیش کرتے ہیں۔ المتٰد تعالیٰ کا ادر شاد ہے ،۔

ا در کچہ لوگ کھیل کی بائین خصرید تے ہیں کر اللہ کی راہ سے بہکا دیں ہے سمجھے ا در اُسے ہنسی بنالیں اُن کے لئے ذکت کا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِئُ لَحُسُوَ الْحَدِيْثِ لِيُعَيِلًا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ الْحَدِيْدِ عِلْمِيْ تَقْ يَتَغِينَ هَا هُسُرُوًا لا الْاَيْكَ لَهُ وْعَذَابٌ مُهَايِّنٌ ه له الْاَيْكَ لَهُ وْعَذَابٌ مُهايِّنٌ ه له

سکن ان کایرسندلانا اوراس آیت کو بطور استدلال پیش کرنا انصاف پرمبنی نہیں ہے بلکہ اس کاباعث، ساع کے جواز پراعتقا در کھنے والوں کے ساتھ پر خاش ہے کہ ، ن کی نظر مُتعلِّق پرہے متعلَّق پرنہیں ہے اورا نہوں خ حقیقی معنی میں بیگھنیات عن سَبیئیل ادتٰہ ہِ کو نہیں بڑھا اور ان کی زبان اس کے علاوہ:

وَعَلَى اَ بُصَارِهِ مِنْ يَصَلُونَهُ وَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَكُونَ لَهُ اللهِ اللهُ وَلَا هَادِي لَفُلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا هَادِي لَفُلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُونَ اللهُ اللهُ وَلَا هَادِي لَفُلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُونَ اللهُ اللهُ وَلَا هَادِي لَفُلُهُ اللهِ اللهُ وَلَا هَادِي لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا هَادِي لَكُونَ اللهُ اللهُ

اور من یصنیل الله فلا هادی له که سجه الله گراه کرے اے دا و دکھانے والا کوئی نہیں۔ کے پڑھنے سے خاموش سے اوران احکام کے حقیقی معنی بحث نہیں بہو پڑے سے بیں اور قاری یامعرض نے اس آیت کی زاد زندل زنیان مراز

کی شان نزدل پرنظرنہیں ڈالی ہے۔ ایساعقیدہ رکھنے والااگرعظیم المرتبت مشائع کا بھی منکر ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

بیں ہے۔ مندرجہ بالا آیت کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو فریب آمیز باتیں کرتا ہے جوسننے والے کوحق سے ہٹاکر دو سری طرف مشنول کرنیوالا ہے لیمنی فسانز ہے اعتبار کواعتبار کارنگ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے

سے ب ۹ مورہ اعراف ۱۸۹

ك پاسوده بقر،

ك ب١١ سوره نعمل ٩

راسے کے گراہ کرسکے تعین دین ہے ۔ یا وہ اپنی قرآت قرآئی سے اپنی جہالت ویے علمی اور بینے دہیں کے اُن کے لئے فدا کا راستہ روک ہے۔ جیسے کوئی ان برافسول کرد باہے وہ سحرز دہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے خوار اور رسواکرنے والا ایک غذاب ہے اس دنیا ہیں قتل و غارت کی صورت ہیں اوراس کے علاوہ آخرت اور عقبیٰ کاہمی عذاب ہے۔ آیت مندرجہ بالا اُن لوگوں کے بارسے ہیں ہے جو گانے والی کیزوں کو فریدتے ہیں اوراکو کو کان کا گانا سنوانے کیلئے بلاتے ہیں اوراس طرح حق کی باقوں کے سننے سے اُن کوروک و یقے ہیں۔ تفسیر کوان کا گانا سنوانے کیلئے بلاتے ہیں اوراس طرح حق کی باقوں کے سننے سے اُن کوروک و یقے ہیں۔ تفسیر القیامی وقدی اور بحرمواج میں جو قامنی شہاب الدین مہندی سے منسوب ہے اسیطرح صراحت کی گئی ہے اور القیامی وقدی اور بحرمواج میں جو قامنی شہاب الدین مہندی سے منسوب ہے اسیطرح صراحت کی گئی ہے اور اس بے بات اچھی طرح یاد رکھھے کہ کہد لوگ ایسے ہیں جو لہود لعب کی باقول کو اس لئے خریدتے ہیں تاکان

اب یہ بات امیں طرح یاد رکھنے کہ کہتے ہوگ ایسے ہیں جو کہوں تعب کی با توں کو اس کیے خرید ہے ہیں المان باتوں کے ذریعہ لوگوں کو بغیر ملم کے گراہ کریں۔ وہ آیات قرآنی کے ایسی معانی بیان کرتے ہیں جن ہیں استہزار کا رنگ ہوتا ہے ادر سخروین بایا جاتا ہے۔ ان توگوں پرایسا عذاب ہو گاجوان کو خواد کردسے گا۔

لہوا یہ باطل کو کہتے ہیں جوا فعال حسنہ اور اقوال ستحدیں مانع ادر مزاحم ہو۔ دینی معاملات اور دئی مجاملات اور مجاملات سے نا فل کر دینے والا ہو جیسے من گرفت قصے اور ہے ہودہ حکاتیں بعض کو گوں نے بہو سے مراد مرود اور مزامیر کو حرام جانتے ہیں۔ لیسے لوگ اپنے ان اقوال کے مناسب اور ان کی موتد اور مجاملات مجبی بیش کرتے ہیں اور یہ بات نہیں سمجھے کہ یہ حرمت تواس سرود ومزامیر برمول ہے جو لہوا ور باذی کے طور پر ہوا ور اس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔

تعنیر مدادک بی ہے کہ: " یہ آیت و من النگائی" الآی نظر بن مارت کے سلایں نازل ہوئی ہے بھر
بن مارث کا معول بھاکہ دہ قصہ گویوں کور قم دے کر شابان فارس کے قصے سنا کرتا تھا اور بھردد مرسے و گوں کو سنا با
کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جسطرے محمد امیل الشرعلیہ وسلم ، عا دو ٹمود کے قصے بیان کرتے ہیں اس طرح میں باد شابان فارس کے قصے سناکر قرآن پاک کے سننے سے باذر کھتا تھا۔
قصے تم کو سنا تا ہوں۔ اس طرح وہ لوگوں کو شابان فارس کے قصے سناکر قرآن پاک کے سننے سے باذر کھتا تھا۔
ابا حمت سماع میں دہ احاد میث جو سماع کے مباح ہونے پر دلا لت کرتی ہیں ان میں سے ایک حدث اصاد میث نبوی ا

ریع سے مردی ہے کر صفوداکرم ملی اللہ علیہ وہلم میں اللہ علیہ وہلم میرے بہاں تشریف لائے اور میرے فرش دبیرام میں دولونڈ یال تھیں جواس وقت دف بجا دہی تفیں اور جنگ بدر براپنے بایوں بونیا اور دوسرے اعرا) کے قتل براپنے بایوں بونیا اور دوسرے اعرا) کے قتل

عن الربيع بنت معود بن غفل و قالت جاء النبى عليد السلام و جلس علا فراشے و عندى جاريتان تضربان بالدف ويندبن من تتل من ابا ثهن يوم بدر فقالت

سله ب اسوره بقرم

پرم شید کے اشعاد بڑھ دہی تعیں۔ بس ان یس سے ایک لونڈی نے کہا کہ ہما رسے درمیان ایک ایسا بغیر موجود ہے جویہ جا نگہے کہ کل کیا ہوگا؟ پرسنکر حضوراکرم میل اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اس بات کو مجود وا ورتم جو کہ رہی احدیمماً فینا نبی یملم ما فے غدٍ فقال النبی علیہالسلام دعمی هذا و قولمی ماکنت تقولین ۔

تقيس ويي كبو-

بہ حدیث سر یعف ولا است کرتی ہے۔ اس بات پر کہ حفود اکرم منی اللہ علیہ وسلم نے دف کی واز اور کانے کوسنا اوراک دولو کیوں کے اشعاد سے جبکہ جوال سال لو کیوں سے بغیر عزددت کے کہ سننا بغیر بردے کے حرام ہوتا ہے اور بہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم موجود ہیں اوراکن کا کلام سن ہے ہیں ہیں اس مسورت میں غنا اور دف کا مردے سننا تو بطریق اولی جائز قرار یا تاہے اور کبوں جائز نہ ہو جبکہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتھیق حکم فرمایا اس لوکی کو گانے کا اس صورت میں کہ آب نے ادشاد فرمایا کہ "تودی کہ جو کہ دسی تھی، ہیں وہ امر جو قرائن سے خالی ہوائی کو حجوب برجمول کیا جا اس ہے بیس وہ امر استحباب اورا یا حصت تو خالی موہی نہیں سات الامرا کم جدعن الغواین کیمل علی الوجوب فلا بخلوعن الندب و الله باحقہ مخطوط بسطالف میں ا

مالا نکداس میں دجوب کی صورت بھی موجودہ کہ دسول اکرم صل الشّدعلیہ دسلم نے حکم دیا اپنے دوبر واس جیزکے روا کھنے کا جودہ پہلے کہ رہی تقی وہ اشعار جودٹ پرگارہی تھی اسیطرح گائے۔ اورخود حصور مرور دوعالم ملی الشّدعلیہ وسلم سماعت فرمادہ ہے اورائن اشعار کے معانی کی طرف متوجّر ہے ۔ بس حصور عسلی الشّرعلیہ وسلم نے دو بارہ طلب فرمایا ان جیزوں کو دان اشعار کو بی عمانی کی طرف آپ متوجہ ہوئے تواس کے ذکر کا وجوب ثابت ہوگیا، میسا کہ الشّد تعالیٰ کا ارشاد ہے :۔

نَا يُنُهَ اللّهِ وَ لِلرَّ سُوْلِ إِذَا دَعَاكُمُ لِهِ مِلْ مِلْ اللّهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

پس تول مغنی (مغنید) کو دوباره طلب نومانا د دوباره اشعار کے پڑھنے یا گانے کا حکم دینا) راگ یا غاکاطلب کرناکسی پروا جب نہیں ہوتا، وہ مخصوص بھا صرف سرورِ کا ثنات صلی اللّٰہ علیہ دسلم کے لئے بس اتناہے کہ اس کو

سله ب ۹ سوره انفال ۲۲ سته ب ۲ سوده العران ۲۱

استجاب واباحت يرممول كياجاسكماب.

بالدنّ

ام بخاری اورسلم نے حضرت مانشرمنی الله عنها سے مردی بر مدسیت بیان کی ہے کہ:

حفرت عائشتہ دفنی اللہ عنبا نے فرمایا کہ ما دے پاس (حفرت الوكرم تشريف لاف ادران ك پاس دوکنیزیں دف بجارہی تعیں د انکے سلشنے ، انما قالت دخل عليىناابوبكر معندهاجاريتان تضربات

ا در بعض روا متول میں اسطرح آیا کہ :۔

وقالت عائشة دخلعكے رسول الله صط الله عليدوسلم وعندى جاديتان تغنيان غناء بعاث فاضطجع علے الفراش وغشى وجهه بثوبه ودخل ابوبكر فانتحرهما فكشف النبى عليه السلام عن وجهه فاقبل على ابوبكروقال دعهمايا ابابكر فاغمايوم عيد-

حضرت عا تشهُ من فرمايا. دسيول أكرم صلى الله عليه وسلم ميرسے پاس د گھريس) تشريفِ لائے میرے پاس دوکنزی اسوقت غنائے بعاث رجنگ مجانث سے متعلق اشعاد) گارسی تعیس۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ميرك باس ببهلو مے بل فرش رابیط گئے اور اپنے کیڑے سے أب في اينا منه وهانب ليا-اسوقت حفرت الوبكر اصديق تشريف لائے اوران دونو ں محيزول كوحيم كارتب رسول اكرم صلى الشدعليه وسلم نے اپنے روئے مبارک کیوا اٹیا یا ورحفرست ابوبكرم كالمرف متوج موكر فرماياكه الدبكر! ان كو منے دو رحمورددبكر آج روز عيدسے۔

ایک دوسری مدست بی سے ا

" عيد كا دن عقا اوراس روز صبنى و حالول ا درنيزول سے كميل رسبے مقع . حصرت عاكشه رعني الله عنيا كهتى بين كرمجهد سے حضور اكرم ملى الله عليه وسلم في كمها كرائے عالية إكياتم يكيل دنيمن عامتى بويس في كها جي إل دنعى بس الم ب نے مجھے اپنے پیجید اس طرح کھوالکیا کہ میروضارات کے رضار برتھا (خدی علی خد ، ) آپ فوات مات تق كراك بني ارفده ايناكم وكميل جارى وكموايين في ان كواتنا وكيماك بي تفك من ، تب آب في في محسول فرناکوارشا دکیاکربس کا نی ہے اب تم جاؤی

يس ميں اُن كے كھيل كو ديمين رہى جب كسيس كھواى رہ سكى اس سے بعد ميں والبس ميلى آئى۔ مندا حمد بن صنباع من ہے کہ آنخفرت ملی الله علیہ وہلم کے سلطے عبشی دف بجارہے نقے اور کہتے تھے کہ محد دملی الله علیہ وہلم کے سلطے عبشی دف بجارہے نقے اور کہتے تھے کہ محد دملی الله علیہ وسلم نے داستفسار، فرا باکہ کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے عض کیا کہ ہے کہ ہے کہ محد بند و صالح ہیں اور بعض روایات میں آیا ہے کہ حصور صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت عائشتہ درصنی الله تعالی عنہ ایسے فرا یا کہ:

کیاتم مبشد کارقص دیمنا جابنی مو ؟ اورآپ کاید ادمن د رقعی و حجل رقعم رقعی، غزا کے دحشت اور خوف کی مساعدت اصلی کے باعث بطورا صفرار نہیں تھا اور نداس میں وحشت و خوف کا مفعرشال تھاکدان کا یوغزا زفن اور حجل ارجیم سے ہوبلکا اسمیس فرحت اور ٹرق ک کیفیت شابل تھی۔ ان تنظرے الى زفن الحبشة ولمريكن ذايك اضطرار الى مساعدة الاصل نوفا من الوخنة والغناء والزفن والمجل هوالرقص وذالك يكون بفرج وشوق ـ

یہ تمام ا مادیث بذکور میجے بخاری میجے مسلم میں صراحت کے ساتھ موجو دہیں جن سے ثابت ہے کردسول اکرم صلی النّدعلیہ دسلم کے حضور میں غنا ، کھیل ، دف بجانا اور رقعی کرنا حرام نہیں ہے اور بیرتمام ا حادیث ان امور کے جواز پردلالت کرتی ہیں اوران میں سماع ، غنا اور رقعی کے منکرین کا دُد ہے .

فقہ حنفیہ کی روایات وہ اصولی ہوں یا فردعی اور مشائنے مجتهدین دعیرہم کے اقوال اس سلامیں موجود ہیں۔ پس جو کوئی ان ہتیوں پرامتما دکرتاہے اور ان کے قول کی ہیروی کرناہے اس میلئے سماع، غنا اور دحد کی ابا حت کے لئے تمام روایات جو حوالہ کتب کے ساتھ مذکور ہوئیں کا نی ہیں۔

مثرح بزددی میں جو نوری کے مام سے موسوم ہے اورالوالقائم بن محد بن عبدالتّدالدمشقی کی تعینیف ہے یہ تشریح موجودہ کے اس معلوم ہونا چا ہیے کہ وہ ساع جس سے ہمارے علمارکو اختلاف ہے ایساسماع ہے جوبطور الوجب ہو، فاسعوں کو جمع کیا جائے ، مثراب نوشوں کا مجمع ہو، تارکین نما زہیقے ہوں تو ہے شک وشہ ایساسماع حرام ہے اوراگر کوئی ایسا صالح شخص سنے جو ہمیشہ نماز ہوا ہتا ہوا وراد دا دو ظائف کا تارک نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت پاندی سے کرتا ہے اس کے لئے سماع حلال ہے ، اس سلسلہ میں ہمارے علمار درجمہم اللّد تعالی کے ما بین کوئی اختلاف نہیں ہے۔

یهی نوعیت رفض و وجد کی ہے اس سلط میں بہت می احادیث بالتحقیق وارد بی کررسول اکرم مسل الله علیہ وسلم اوراً بیٹ کے اصحاب کوام نے ایس کی میں مرح کانی میں مرکود بیں جوا کھے مدی سے ام سے موسوم ہے اور جس کے مصنف محدین علی شافی ہیں۔

ہما رہے علما، کرام کے بہال سماع اس صورت میں مکردہ ہے جربسیل بہود لعب ہوا درگنا ، کا ادادہ پایا مائے فاصفوں کو جمع کیا جائے ، نما زکی ادائیگی اور قرآن خوانی کو ترک کردیا جائے لیکن جواہل نماز ہے ادراہل قرآن ہے ادراہل قرآن ہے ادراہل قرآن ہے ادراہل قرآن ہے اس کے کہا ہے۔

سماع سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حضور اور اس کا دیدادہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اُ نوبت سے نوف کائی میں ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ محود ہے ندموم نہیں ہے یہی صورت توا جدا ور رقص کی ہے وہ بھی محمود ہے مذموم نہیں ہے۔ کتاب المنافع میں ندکور ہے ا۔

"غنا كااني زوجريا مملوكه جارير سے سننا مأكز سبے! واحاله عن نفسه

فياً دى عابيه ميں ہے:-

"اہم ابو یوسف سے سوال کیا گیا کہ آیا بنا جا گزہے؟ توانبوں نے فرمایا کہ جا گزہے ؟ اورا کم محکد م کے نزدیک بھی اسی طرح ہے . کتاب مقصد السا لکین میں مذکور ہے :-

" فتوی کی وہ روایات دوہ فقا دی ہواہ اعظم ابومنیغرمنی الندعندا ور دوسرے اکا برعلمارے حرمت ماع " پر وارد ہیں، دہ تمام روایات دلین فقا وی اسی پرمحمول ہیں کہ سماع سے مراد آلات لہوہیں بعنی وہ غناجس میں آلاب دمزامیری استعمال ہوتے ہیں، غنا سے مطلق مراد نہیں ہے۔ بعنی مرمت کا نتوی غنائے مطلق برنہیں ہے۔

بر بر بر المار نہیں ہے کہ ان روایات فتو کی کوعلی العمم حرمت ساع کی دلیل بنایاجا کے تاکراُن ا مادیث سیحہ سے انکار نہ بوجوابا حت ساع میں وار دہیں جنکوہم اس سے قبل مجی بیان کر بھیے ہیں اور تم اُن سے واقف اور آگاہ ہو بھیے ہو، جیسا کہ فقادئی تا تاریبہ میں فقا وی عقابیہ کے حوالہ سے ذکر کیا گیاہے۔

# لغمة دوم

مشائخ وصوفیمتقدمین واکابرطرافیت کے اقوال سماع کے بارہے میں

مک بہنجا۔ قامنی الدمردان کے پاس کنے برس تقیں وہ ان سے الحان سنتے تھے اور یہ کنبزیں انہوں نے صوفیا کے لئے مہیا کی تقییں۔ مشیخ الدطالب قدس سرؤ کا فرل ہے کریشنے عطاء کے پاس دو کنبزیں تھیں جو کاتی تھیں اوران کے جائی ان کے الحان دگانے کوسنتے تھے۔

هذا فادى كنا ابامروان القاضى وله جواريستمعون التلحين اعدان للصونية ـ قال وكانت لعطاء جاريتان تلحنان وكان اخوانه يستمعون اليها ـ

میشنخ ابوالحسن بن سالم سے منقول ہے کوانہوں نے کہا کہ ساع سے الکارکس طرح کیا جا سکتا ہے جب کر سیدالطالفہ جنید بغدادی مین خرص مری سقطی ، ذوالنون مقری (قدس التدامرادیم) نے اسکون اسے. اورای کسطرح انکار کرسکتا ہوں جب کہ موجہ سے بالتحقیق بہتر شخص نے ساع کوجائز سمجھا اور سنا ہے ادروہ حقرت عبداللّٰد بن جعفر طیار بہی ۔ البتہ سماع میں ہو ہو تب جائز نہیں ہے

یشخ النشیوخ دشهاب الدین سهردردی سف عوادف المعارف میں کہاہے کریہ قرل میسے ہے ہومنکرساع سماع کا انکارکس طرح کرتا ہے ؟

السیرانکبیریس ندکورسے حفزت مبنیدو حفزت ذوالنون مفری دقدس الله اسرادیما بیصے ملحارے ادر مفرکے دمرے مثا نخسے کہاگیا کرکیا آپ اشعاد دغیرہ کا الحان سے سننا مبائز سمجتے ہیں توانہوں نے جواب دیا کرا حسورے دمول خداملی الله علیہ وسلم نے سماعت فرمایا ہے۔

فتاوی بسیطیں آیا ہے سیاع انتذار مباح من المغنی دھن غیرہ دمغی اوراس کے غیرے غاکا سنا جائزہے، بس جب بغیر محن مائزہے تو لحن سے سنتا ہم مائز ہوا۔

اب رہ مسئل قصائر واشعار کا توجب رسول اکرم ملی الترعلیہ وہم سے مشعر کے بارے ہیں دریا فت کیا گیا توحفورِ اکرم ملی اللہ علیہ وہم نے فرمایا کہ ''

ھوکلام فیسند حسن و قبیعی قبیع ہے۔

ہوکلام فیسند حسن و قبیعی قبیع ہے۔

ہر اجھا کلام دہ ہے جرنعیعت و حکت ، ذکر فعدا نعمت ہائے نعدا و ندی اوراس کے اوماف رشتل ہو با مقیوں کے اوماف رشتل ہو با مقیوں کے اوماف رشتل ہو ایسے کلام کا سننا ملال ہے اوراگر میلوں، منزلوں ، زمانوں کا ذکر ہمیا کہ تصائد کی نشبیب میں پایا جا تا ہے توان کا سننا مباح ہے اور دہ کلام جو بچو و نسق پرمبنی ہواس کا سننا مباح ہے اوراگر کلام داشعار کا سنا مہا ہے توان کا سننا مباح ہے اور دہ کلام جو بچو و نسق پرمبنی ہواس کا سننا مباح ہو اوراگر کلام داشعار کا سماع کروہ ہے ، موام معانی کے لئے جو بلی و شروت الهام و و سوسر میں تمیز کرسکت ہے اور جے بما ہوں اور دیا منتوں ہے اپنے نغس کو مار ڈالا ہے اورجس کی بشریت کی آگ بھو چکی ہے اور حفظ نفس اس میں باتی نہیں رہا ہے بلکر نفس کے حقوق اس پر باتی ہیں۔ ایسے عالم حقانی کے لئے ان اشعار کا سننا کر دہنہیں ہے۔

بعن من نخ مے سماع کے بارہ میں دریا فت کیا گیا توانہوں نے جواب دیا کہ اہل عبادت وتقوئی کے لئے متحب ہے ادر لذت پرستوں اور لطف اندوز وں کے لئے مگروہ ہے۔ ساتھ متحب ہے ادر لذت پرستوں اور لطف اندوز وں کے لئے مگروہ ہے۔ سرمین نہ میں نہ میں تاہیں ہیں وہ ہے۔ سراہ کی اور سرمی دھراگ اتوانہوں نے کہا کہ سروہ جزجو

سینے منید بغدا دی قدس اللہ مترؤ سے جب سماع کے بادسے ہیں پوچھاگیا تو انہوں نے کہا کہروہ چیزجو بندے کو غدا کے حضور میں بہنچا وسے مباح ہے۔

رت ورالقفاة بین ہے کہ ساع گاہے حوام ہوتا ہے، گاہے مباح ، گاہے ستحب ادر گاہے سکوہ ہ دیکن وہ سماع حرام ہے جس میں ایسے افراد جمع ہوں جن پر دنیا کی شہوت غالب ہولیں انہیں حرکت نہیں دتی وہ چیز جوان کے دل پرغالب ہے تعنی صفاتِ ندکورہ بس یہ حرام ہے۔

دی وہ بیر بورس کے لئے کوئی حظانفس اس میں سوائے حن صوت کے موجود نہ ہو، سماع کروہ اس سماع مباح مباح کروہ اس سمنع مباح کے دلیں سمنع مرح کے لئے ہے کہ جوا پنے تعدور میں مغلوق کی صورت کو تونہیں لاتا ،کسی عورت یا مرد کا تعدور اس کے دلیں نہیں ہاتا کہ کو برسیل لہوسنتا ہے اور سماع مندوب وستحب اس مخص کے لئے ہے جس برمعبت المن کا غلبہ ہوا وراس کے دل میں انجی آواز کے سوا اور کسی جیزے حرکت بیدا نہیں ہوتی - (دلمن کا بحد دائے حبودت المحمود)

منقول ہے کرسلطان المشائخ د حفرت نظام الدین اولیاً) فرماتے تھے کہساع چارفسم کا ہے :-اصلال ردہ اسعارے کرجب سنا جائے توبوری بوری توجرحی تعالیٰ کی طرف ہوا درمجاز کی طرف مطلقاً رغبت نہو۔ ۲- مباح بعنی ایسیا سماع کہ اس میں حق تعالیٰ کی طرف زیادہ میلان ہوا ورمجا زکیطرف بہت ہما میلان ہو۔ سرے مکروہ بعنی ایساساع جمیس مجازی طرف زیادہ میلان ہوا ورحق کی طرف کم

ہے۔ سرام۔ سماع حرام وہ ہے کرسوائے مجازے اورکسی طرف تطعی میلان نہ ہو اورا صلاً حق کی طرف نہو۔
حضرت قدوۃ الکبرا فرماتے بقے کرایک خص نے آپ رنظام الدین ادلیاد) سے دریا فت کیا کراس کا کیاسبب
ہے کہ اکثرا و قات سماع کی بنیا دیسے ندیدہ آ دازوں ، تاروں اور مزامیر برہوتی ہے قرآت قرآن پرسماع کی بنیا د
نہیں رکھتے د قرآن کی قرادت نہیں ہوتی ) حب کر زیادہ مناسب ہی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ استہریں کے درقان کی خدت آپ کا کہا کہ سنگری

نہیں دکھتے (قرآن کی قرادت نہیں ہوتی) جب کہ زیادہ منا سب یہی ہے۔ آپ نے جواب میں قرمایا کہا۔
" حفرت شیخ خواص دحمۃ الشرهلیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ انسان کا بھی عجیب حال ہے کہ غیرقرآن کلام سنگھ
وہ حرکت میں ہم جاتا ہے دوجد کرتا ہے ) لیکن قرآن سنگراس میں یہ حرکت پیانہیں ہوتی بیس حفرت خواص نے
فرمایکہ قرآن حکیم منگرانسان کو ایک د معجد کا سالگتا ہے اس لئے کسی کے لئے بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی شدت
غفلت کے تا فرکے یا وجود حرکت (وعبر) میں آجائے۔ اورنغات کی سماعت تو محض ایک فرحت واحت
عفلت کے تافر کے یا وجود حرکت (وعبر) میں آجائے۔ اورنغات کی سماعت تو محض ایک فرحت واحت
سے اسلٹے داس سروروانبساط سے اس سے ایک وجد کی کیفنت پیدا ہوجاتی ہے لیکن جو معا حبان دل ہیں وہ قرآن سنگر بھی و عبد میں آجائے ہیں۔ جبکہ وہ افر آفریں کلما ت حکمت سنتے ہیں۔ قرآن سنگر افرنہ ہونے کی مثال اسطرح
سے جسے کوئی کئ کوآواز دے اوروہ نہ سنے گرکسی صاحب ل کے جانے اور طلب کرنے پر ایک انائ کی بات اگردہ سن لے تو

اگر کوئی شخص بہ مجے کہ اس میں کیا مکمت ہے ہوا بکتہ پوٹ یدھہے کہ صوفیا ، کی مفلوں میں قوالوں سے سماع سنا جا تاہے ادرقرآن پڑھنے دالول سے قرآن نہیں پڑھوا یا جاتا جبکہ قرآن ہر مال میں غناسے انصل درزرے تواس کا پہچاب دیا گیاہے کہ اس میں مکمت بیرہے کہ صاحب وجد کو مہیان میں لانے کیلئے غنا قرآن سے زیادہ شدید ہے۔ کہ زتِ دجوہ کے باعث ۔

اس سے بھی مردی برتری ثابت ہوتی ہے ، درسری بات پر کہ استا واپنی تا شرکے بحافات مختلف ہوتے ہیں اس سے بھی مردی برتری ثابت ہوتے ہیں اور نغس بران کا اُر مختلف اللہ مختلف ہوتے ہیں اور نغس بران کا اُر مختلف الذريس ہوتا ہے کہ بھی الفاظ کے امار چرط ھا وُ، حودف کو تاہ کو دراز دمد ہرنا اور دراز کو کو تاہ کر دیار استعار ہیں تو ایسا تفرف روا ہے لیکن قران کی تلاوت ہیں یہ تقرف جا اُر نہیں ہے بلکہ جسطرے وہ کو کو تاہ کر دیار استعار ہی تو ایسا تفرف روا ہے لیکن قران کی تلاوت ہیں یہ تقرف جا اُر نہیں ہے بلکہ جسطرے وہ کو کا ہم ہوا ہے اس مطلح کا اس ملے کرا ہی طبع بنا دل ہوا ہے اس مطرح اس ملے کرا ہی طبع بار کہ ہوا ہے اس ملے کرا ہی طبع بار کے ملائل کرنا جوام ہے اور سخت مگر وہ ہے اس ملے کرا ہی طبع

اله ب ١١ مورهُ توريم الله بم سوره نسار ١١ سله ايشًا

کے موافق اتا دچڑھاؤ پداکرنا اوراس کے نزول کے فلاف کرناکس طرح ہم جائز نہیں ہے رکہ جہاں چا کھینچ کر فیصا اور ہس اور ہس ایسا نہیں ہے۔ ایک دجہ یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس اور اس کی صفت، اور وہ حق ہے، صفات بشری کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو برواشت کرسکے بعنی اصل قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ، اور وہ حق ہے، صفات بشری کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو برواشت کرسکے بھی اصل قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت متعلمی ہے جو غیر مخلوق ہے اور صفات مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ اس کا محمل کرسکے باگراس کے معانی کا ایک ذرہ بھی قلب برمنکشف ہوجائے تو دل محید عاصل ہے اور دہمشت زدہ اور متحد ہوجائے جب کہ معنی کو طاب نے کے ماجھ ایک مناسبت عاصل ہے اور یہ مناسبت چنطا ور لطف کی ہے نسبت حقوق نہیں ہے اور در شعریس یہ نسبت حظوظ موجود ہے کیشنی ابونعر سراج طوس نے بطورا عقدارایسا ہی کہا ہے۔

حضرت قدوة الكبا فرملتے سنے كري تيس مال كم بركاركى طرح گردش بى دم ہوں دسفريت بيس مال كزاك بى اور بہت سے اكابر دوزگاركى خدمت بيں ما فررما ہوں اور ان ميں ما فنر ہوكر بہت سے نيومن ماصل كئے ہيں ، ميں نے ان بزرگول ميں سے كسى كوبھى بغير ساع سے نہيں بايا ۔ ان مشائع بيں سے ہرا كي سماع سے شغف دكھتا تھا اور ہرا كي كواس ميں مشغول بايا ۔ ہر جيند كر بعن ايسے مشافع بھى سنتے جوساع سے احر اذكر تے تھے ليكن منكر نہيں سنتے .

منائع متفاقع متفاقع متفوی می حفرت سیدالطائف منید بغدادی بیشن ابو برشلی ، حفرت مووف کرخی ، حفرت سری سقطی حفرت با یزید لبطامی ، کیشن ابوسعیدا بوانخیر بمیشن عبدالته خفیف ، کیشن حاجی شریف فرند فی دقدی الته اکسرادیم ، حفرت با دران حفرات کے علاوہ دو مرسے اکا براور مثا کئ جن کا ذکر آداد لیا ، بین موجود ہے اور وہ بزرگ جن کا ذکر ملبقات الصوفیہ میں ہے ان میں سے اکثر حفرات سماع سے شفف رکھتے ہتے اور مشاکئے متا خرین میں حفرت فریدالدین ، قاضی حمیدالدین ، خواج قطب الدین اور حضرت نظام الدین اولیا ، درمیم التد تعالی کے بادے میں صحیح میدالدین ، قامت ہے کہ یہ تمام حفرات دجد درقعی می کرتے تھے ۔

بس جوگوئی ساع کا منگرہے اوراس کوحرام کہتاہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ ان اولیائے عظام نے امرحرام کا اولکاب کیاہے۔ ہات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اقوال (انکارساع) عداوت پرمبنی ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کا جس نے کسی ولی سے عداوت کی اُس نے حق تعالیٰ سے محاربہ کیا۔''

کتاب موارف المعادف میں بیان کیاگیا ہے کہ تسماع "کا منکران تین باتوں سے نمالی نہیں ہوگا یا تو وہ اخباد و
آ مارسے بے خبرہے یا بزدگوں کے اعمال پر مغرور ہے یا اس کی طبیعت ذدق و صوق سے فالی ہے میں جو کہا
گیا ہے کر دہ آناد وا خبار سے بے خبرہے اس سے مرعا یہ ہے کہ اس کو حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کی مخیزوں والی
اور صبنیوں کے رقص والی" ا ما دبیث کا علم نہیں ہے تو رقص کے بادے میں اس کا جہل اس دمیل سے رفع ہوجائیگا کہ بد
حضوراکرم صلی اللہ وسلم نے (ایک موقع بر) اپنے اصحاب میں سے تمین صحاب کی تعریف فرمائی تو تینوں حضرات
خوش کے رقص کرنے گئے۔ حصوراکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رقنی اللہ عنہ سے فرمایا: انت انحونا و صولان

(تومیرا بھائی اور دوست ہے) یرسنکروہ نوشی سے رقع کرنے گئے . حضرت علی کرم الله دہم سے فرایا آنت علی جسنزل های ون من موسلی (جسطرح حفرت موئی کے بھائی ارون تھے ہمیارے ترم ایجا لی ہے) انہوں نے نوش موگر دھی کیا ا ورحفرت جعفر طیادے فرمایا امنت استبھت خے لَقِن دَخْلَقِی (تومبری مورت میرت میں شابہ ہے) یہ نویدسنکر وہ ہی خوش سے دقع کرنے لگے۔

اسے معلم ہونا چاہنے کرساع کا تعلق بدن سے نہیں ہے ، وہ ایک لطیغرد غیبی ہے جووار دات قلب سے ہے ، اور ا ممال کا تعاق نیت ہے ہے ایک شخص ایک شعرستا ہے یاکوئی آواز اس کے کانوں میں پنجی ہے تواس سے اس ب رقعی یا وجد کی ایسی کیفیت فادی سوق ہے جوکہ عابدول کی عبادات بدنی سے ترجع رکھتی ہے۔ (اوراحالتی بدیرآید کربر عبادات بدنى ما بدان راج باشد دمخطوط مديم

ا وركها كيا ہے كہ جذبة من جذبات المعق توازى عمل الثقلين الين كشش إئے تق سے ايك مستنت من دانس كے عمل كے مم ودن ہوتى ہے

بحرضخص جامدا بقيع ئب ذدق اورفاسدالمزاج موتواس كاكوئي ملاج نهبي سيحبطرح عنين رنامرد الذب مباشرت كو کیا جانے اور نا بین مشخص سینوں کے حن وجال سے کیا محفوظ ہوسکتا ہے۔

حن يوسف كجائشناسدكود لحن دادُو راچه د اند کر قیمت :عنران حیر داند گ<sup>و</sup> لذب ارغوان چه داند خر گا دیکر سنرائی کاه بات نورین، دہی تباہ ہائد

ترجمه ا-حن يوسف كوايك اندهاكب جان سكتاب ادرلين داؤدكى لذت سے ايك بروكب محظوظ برسكا، بكرى زعفران كى قيمت كيا جانے - كدھ كوارغوان كى لذت كيا معلوم.

كائے كو گھاس ہى مناسب ہے ، نورىين، دو كے تو تبا ہ كردے كى .

ان دوگوں کے بار سے میں یہ کہنا جائے کہ:

أُولَيِكَ كَالُمْ نَعَامِ بَلُ مُسْفِراً صَلَّالُهُ ده وگ جها بون کی طرح بی بلک اُن سے بھی زیاد، گرادین يس بَعَض أنعام كواس إنعام خاص سے كوئى معترنہيں ملاہے۔

حفزت قددة الكبرا فرمات مع كرمادف بر"ساع" من جوكيفيت طاري بوتى سب اور دفت كى جو دولت اس کے حصے میں آئی ہے وہ موجلوں (ادبعین)سے بھی ماصل نہیں ہوسکتی اور نہ شدیدریا صنوں سے دہ وولمت

ه پ ۹ سوره اعراف آیت ۱۲۹

ولذت مل سکتی ہے اوراس لذت سے بڑھ کرا ورکون ہی لذت ہو سکتی ہے کہ بو اس شراب وصول کا ذوق جان کر عاصل ہوتی ہے اور جب وہ شوق سے سیراب ہوجاتے ہیں تواُن کو ایک نئی جان عطاکی مباتی ہے۔ عاصل ہوتی ہے اور جب وہ شوق سے سیراب ہوجاتے ہیں تواُن کو ایک نئی جان عطاکی مباتی ہے۔ عن ا

فرموة حفرت جها بحرا ترف

حیات جا ددان از یار یات شهیدان راسید سالار باشد ندارد زیر پائ نوار باست ره اندر پردهٔ اسرار باست چومونی روز دشب دوار باست چوساز از دل بزیر دزار باست می جات ماودان با که مانس سرسی مما تی نیست گر دیارباست زبی معتول تبغ غمزهٔ دوست کسی کومسرب زیر تبغ خونخوار سابط پردهٔ اکسرار باای را شنیده پردهٔ اکسراد گر دون زشوق نغمهٔ توجید امترف

۱- کے انٹرف ؛ توحید کے نغمہ کے شوق میں جوا واز دلسے نکلتی ہے وہی ّرونا "ہوتا ہے۔ متعدد مشائغ عظام اور موفیائے کرام خصوصًا صوفیائے متا خرین نے سماع کی حالت ہیں اپنی مہان جانِ آون کے سپردکی ہے ، چنا ننچہ صنرت خوا جہ قطب الدین بختیا رکا کی قدس المندسرہ نے شماع ہیں پیشعرس کرجان دسے دی ا درد والتِ وصال سے بہرہ ور ہوئے ہے

> سنعر کت گان حسنجر نسلیم را سرز مان از غیب جانِ دگیر است

ترجمہ، املا عت اور فرما نبرداری کے نیخرے ہلاک ہونے والوں کو ہرزملنے میں غیب درسری زندگی ملتی ہے۔ متقد مین صوفیا سے کبار میں متعدد حفرات کا دصال حالت ساع میں ہوا ہے " طبقات الصوفیہ" میں بیان کیا گیا ہے کہ نوا جہ موفیاں حضرت ذوالنون مفری ، حضرت شبلی ، حضرت نخراز بشنخ نوری دشنئ ابوالحسن نوری سشنخ درّاج تدس اللہ اسراد ہم کا دصال حال ساع میں ہوا۔ ان حضرات میں سے مین حضرات تو تین دوز تک بے ہوشی کی حالت

یَوْمُ عَسِیْنُ کی تو حفزت ذرارہ نے ایک چنے ماری اورگر رواے ،گرتے ہی جان حبم سے زحصت ہوگئی کشیخ الاسلم ہیر ہروی دحفرت عبدالمتدانصا دی فرماتے ہیں کہ ،۔

''ساع اُس مجبوب کے دیدار کے لئے اس جوا نمرد کھیلئے ممد دمعا دن ہے جس کے کان اسکی طرف لگے ہیں اور اُسکھیں مجو دیداد ہیں۔ ایسی حالت میں طافت اور ہوش کی تنجائش کہاں ہے ﷺ صاحب کشف المجوب حضرت وآیا گنج مجش فرماتے ہیں کہ:۔

" یس نے ایک بزدگ کو دیکھا آذربائیجان کے پہا قروں سے گزردہے تھے اور یہا شعاد پڑھتے جا رہے تھے ہے امتعار

والله ما طلعت شمس دلاغربت نهي ج الا وانت منى قلبى ووسواسى مرے و ولا جلست إلى قوم احد تقسم مرابم ن الا وانت جليسى بين جلاسى مرابم ن ولا متنفست محزونًا ولا ضرحًا نربي خ الا وذكوك معرونًا ولا ضرحًا توزيرًا ولا همست بنوب الماء من عطش رمي رقر الا مرابت خيالًا منك في الكاسى بوجي تو

نہیں جبوط اس میں زمدائی قسم کوئی میں ہوکروہا مہد میرے دلیں مرف رہاہے تو مرح دل کی میں تعہد کارو مجھے کیا کسی سے فرص بعواک وں اس سے میں تیرا تذکرہ مراہم نشین ہواہے تو اکر وں اور کس سے میں گفتگو نرد ہن جسم میں کمجی دلا ، میں مسروں سے دلج وراو تو قریب مجدسے ہے اصطرع ، میرے ہرفس میں ہے تو ہی تو دہی برقس واراسی طرح ، تیری تشنگی نے سمجھی بمجھی جو بمجھی تو اسطرے وہ بمجھی ، تطر آیا جائی آب بیل تو ہو بمجھی تو اسطرے وہ بمجھی ، تطر آیا جائی آب بیل تو

یہ اشعاد پڑھتے پڑھتے وہ کیبارگ گرگئے اور مان جانِ آخرین کے مپرد کردی ۔ میشنخ ابو بگرحمویؒ فرماتے ہیں :۔ ایک بادییں مکدیں ایک بزرگ کا مہان تھا،میزبان کے پاس ایک کنزیقی ، وہ گانا مانتی تھی۔ بیں اُس نے گانا مشروع کیا اورا بھی اس نے یہ مصرعہ ہی پڑھا تھا کہ سے

سله پ ۲۹ سره مدر ۹-۸

#### مصرعه

لامنى فيك معشد فاً قلوًا واكثرها ترجمه: يرى مجت مي لوگول في مجع بهت طامت كالمرحي كمك.

وہاں ایک صاحب دل دردلین اور بھی ہوجود تھے ، یہ مصرعہ سنتے ہی وہ کھراہے ہوگئے اور جندنعرے لگائے اور کہا "یری محمت میں طامت کہاں ہے جو تونے یہ بات کہی ہوات کہی ہی وہ ہے ہوش ہوکر گربطے اور اُنگی درج پرداڈ کرگئی۔
مجمت میں طامت کہاں ہے جو تونے یہ بات کہی ہے بات کہتے ہی وہ ہے ہوش ہوکر گربطے اور اُنگی درج پرداڈ کرگئی۔
مغل سماع میں مشرکی تھے ۔ قوال نے فارسی میں کچھا شعار بوسے انہوں نے اپنی کمرسیرھی کی اسد ھے کھولے ہوگئے اور ایک نعوہ مادکر گربطے اور ہے اور میں ایک انتقال ہوگیا۔ منسی الانسلام سے یہ بھی منقول ہے کہ سنسین ابرا انقال ہوگیا۔ منسی الانسلام سے یہ بھی منقول ہے کہ سنسین ابرا انقام مشائع کچھ مریدوں کے ساتھ کسی کے بیاں مہان سقے اور مجاس سماع میں جیٹھے تھے کہ توال انفرسرا )
نے یہ جندا شعا د پر فیصے سے

#### انشعاد

کل بیت انت ساکنه غیر محتاج المیالسوم بے وجھٹ المیون عجتنا یوم یاتی الناس بالجوم بے وجھٹ المیون عجتنا یوم یاتی الناس بالجوم بے الله لمی فرجا یوم بدعونك بالفترج ترجم بالماج الله لمی فرجا یوم بدعونك بالفترج ترجم بالماج الله لمی فرجا کی مزودت نہیں۔

۲- تمہا را مبارک جمرہ ہمارے لئے دلیل اور مجت ہے اس دن کیلئے جم دن لوگ جج کو اکتے ہیں۔

۳- اللہ تعالیٰ میرے لئے کٹ دگی ہیدا نکر ہے جس دن لوگ آپ کواس بات کیلئے پکاریں کر آپ کشادگی بیداکرد ترجیم یہ اس مشائح نے اپنے ہاتھ انخاکر ایک نعوہ ما را اور گر بڑے ہے۔ بید ان کو دیکھا گیا توان کی دوج پرواز کر میکھی ہے۔

کی دوج پرواز کر میکی تھی۔

یہ وا قوم بی سنخ الاسلام سے منقول ہے کہ ایک صونی نے بیان کیا کہ ا۔ نیٹ اپور شہر کے اندرایک ما د تہ پیش آگیا تھا ، شہر کے لوگ شہر چھوڈ کر باہر چلے گئے تھے میں ایک مبحد میں تھا ،اس مبحد کے ایک گوشہ میں ایک اور درونش پہلے سے موجود تھے۔ اتنے میں ایک توال دگانے والا) آگیا۔ درویش نے اس سے کہاکہ کھیسناؤ۔ اُس نے یہ اشعاد رواسے سے

#### الثعار

القيت بينى وبين الحب معرفة لاينقض ابدا ادينقض الاب لا للخرجن من الدنيا وحبكم بين الحوائج لويشعر بداحد الخرجن من الدنيا وحبكم بين الحوائج لويشعر بداحد أرجمه المرابي في المرابي المراب

ہوجائے گی۔ میں دنیاسے اس طرح نکلوں گاکہ تیری مجت میرسے پہلوڈ سے درمیان اس طرح ہوگی کہ اس کو ماننے والاكوئى نہيں ہوگا۔

را من وی مرین ہوں۔ یہ اشعا رسننے سے بعد و • درولیش ترمینے ملکے اور دونماز کے د قفہ کے درمیان ہمیطرح ترمینے رہے بھے انکوسکون

موگیا. حبب کمود کیها گیا تواک کی روح پرواز کردی تھی۔ المنی طرح کا ایک اور واقع حضرت یشیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ: مشہرا بد میں جو بھرہ اور کو فہ کے درمیان واقع ہے ایک صوفی کاکزر ہوا۔ وہ چلتے میلتے ایک معل کے نیچے پہنچ ، رئیس نمانہ کی کنیز اس وقت گارہی تھی موفی نے کان نگاکرسنا تواس کی ذبان پریشورتعاسہ سٹع

كليوم تتلون غيرهندابله احسن كليوم تتعول غيرهذابك اجمل

ترجمها-توہرروزر زگا رنگ ہوناہے مالائکراس کے بغیرتو بہترہے اورمرد وزمال و بحال کھوٹا ہے

درولین کوبرشعربہت بیسندآیا۔ فررا اس کنیزے یاس پہنچ گئے اور کہاکہ لے کنیز تجے دب کی قسم اس شوكو برسع جا - كنزنداس شوك كراد سروع كردئاس كم قاند كها كرتو ايك بي شوكون دمراري ب كنيزن كہاكم ممل كے نيمي ايك درويش موجود ہے اس كواس شعرے كيفيت الكي ہے اس دجے يں اس شعركو دمراری موں اس فی موری سے مربا ہرنگال کر اس در دلین کو دیکھا تواس ر د جدی کیفیت طاری تھی۔ رقعی كرتے كرتے كچه كہا - ايك نعرو لگايا اوراس كى روح بر واز كرگئى۔ امير نے جب يصورت حال ديخيمي تواسكي حالت ميں مجمع عیب تغیر رون موا- اس فے کنیزکو آزاد کردیا اور شہر کے تمام صوفیوں (درولیٹوں) کو ملایاا دراس درولیش ک نماز جنازه پڑھی ادر دفن کر دیا۔

درویش کے دفن کے بعدامیر نے ان درولیٹوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے بہجا ہے ہوں گے ہی فلال ابن فلال موں۔ یں آپ سب لوگوں کوگواہ کرتا ہوں کہ میرے پاس جومال و متاع اور ا ملاک ہے اسکومیں نے درنشوں کے لئے وقف کردیاہے میں اس محسل کوبھی داہ فدا میں دیتا ہوں۔ اس امیر کے پاس جو کمچھ سونا چا ندی موجِ دیھا ودائس نے اسی وقت اک درولیٹوں سی تقیم کردیا۔ اس نے باس فاخرہ ا تارگر فرف ایک ا ذار باندھ لیاادرایک گدر ی بین کر جنگل کی دا و اختیار کرلی اس کے بعداس فقیر حال امیر کوکسی نے نہیں دیکھا اور نہ بی کسی شخص سے اس کے بادے یں مناگیا۔

سے کرایک دات ہم کوسماعی خواہش ہوئی کہ میشن الو کرائے ہی کرایک دات ہم کوسماعی خواہش ہوئی کہ کوشخص سے کرایک دات ہم کوسماعی خواہش ہوئی کہ کوئی شخص ملے تو اس سے کچھ سنا جائے۔ کچھ لوگوں نے إدھراً دھرمنی کوئلاش کیائیکن کوئی نہیں ملا آخر کا دلوگوں

میں سے کسی شخص نے کہا کرمیں کسی معارب کو تو نہیں جانتا ہوں ہاں ایک نوجوان سے واقف ہوں جو قریب ہی رہتا ہے . میں نے کہا کہ دو در کر مبادُ اوراس کو بلالا وُ۔ چنانچہ اس کو بلاکرلایا گیا وہ سٹراب کے نیشے میں جورتھا اس نے گانا نشروع کیا اور کمچہ اسٹوار مڑھے۔ ایک سٹو کا مصرصہ مجھے باد رہ گیا ہے۔

حديث: القوم اخوانا وصدق بينهم نسب

توجمداد یہ وہ قوم ہے جن کے درمیان صدق کا رکستہ ہے.

اس کی نغرمرائی سے کا بن گیا، ہرا یک کو کیف حاصل ہوا بننے کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی کیف طاری ہوا جب سماع سے فارغ ہوئے کہ دی دھوب گالیاں بھنے دگااس نے سننے کے سجادہ پر بننے کردی دہنے نے کہا کہ اسے کچھ نہ کہواسی طرح سجادہ میں لیسیٹ دیا پراگندہ و بغیر دھوئے اور دوسری حگہ سو گئے جب دن لکا اور مطرب ہوٹ میں آیا تو خود کو سبادہ میں لیٹا ہوا اور قندیل کی طرح روشن یا یا جران ہو کر لوگوں سے دریافت کیا کہ خدا کے لئے بلائیے کہ کہا جا در میں اس میں کیسے آپڑا۔

ایک شخص نے اسکوتم می واقعہ سنایا اور اسکی مدہوئی کے باہے میں بنایا۔ تمام ما جراس کراس نے اپنا ساز تورٹ والا، کیڑے میاڑ والے اور گدر میہن کی اور شخ ابو بکرسوس کے باتھ برتوبہ کرکے ان کے مردوں میں داخل ہوگیا۔ عرطول پاکہ جب شخ موسی کا استقال ہوگیا تو اسی نوجوان مطرب کو انکی مگرسجا وہ پر شھایاگیا اس کا دفت خوب سے خوب تر ہوگیا۔ اس نے طریقت کی راہ میں خوب تر تی کی کہتے ہیں کہ اس نوجوان کا نام طرانی تھا کہ مدت کے بعد وہ منعیف ہو چکا تھا۔ دور دراز کے مشائخ ، بشن طرانی کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے فرائش کرتے تھے کہ درویشانہ زندگی اختیاد کرر نیا وہ واقعہ سنا وُ اور دہ اشعار بھی بن سے یہ انقلاب آیا۔

شیخ عمونے شیخ احد کوفانی سے کہاکہ آپ کورہ تمام اشعادیا دنہیں ہیں، انہوں نے کہاکہ بس اس معرعہ کے سواجھے اور کچویا دنہیں رہا۔ شیخ الاسلام فرماتے سنتے کر مجھے وہ تمام اشعاریا دہمیں اوراکیک کتاب میں بھی وہ اشعار

میری نظرسے گزرے ہیں۔

### انتعاد

القوم اخوان صدق بينهم نسب من المؤدة لمويعدل به سبب تراضعوا ذى الصباء بينهم وواجب الرضيع المفاس ما يجب لا يحفظونى على السكوان نرائهم ولا يربيك من اخلا تهم ديب

ترجمہا۔ یہ وہ قوم ہے جن کے درمیان صدق کا درکتہ ہے ادر کوئی رششہ اس کے برابر کا نہیں انہوں نے مغراب مجبت رضاعت کے دودھ کی طرح پی ہے ادریہ رضاعی مجائی کے حقوق کو آپس میں واجب سمجنتے ہیں حالا نکہ دہ سکر کی نفوشوں سے محفوظ نہیں رہتے لیکن اس کے با وجود ان کے اخلاق میں کوئی شک مہیں ہے۔

حفرت قددة الكبر فرماتے تھے كر مشائع متقد مين ميں بہت سے اليے بزدگ گزدہ ہيں كرسماع ميں النهر ايسى كيفيت طادى ہوتى كر مال سے بے مال (نرصال) ہوجاتے تھے اور عبيب جوش و خروش اُن كے اندر بيلا ہوتا تھا، يہ جوكھ بيان كيا گيا يہ تومث كن كرام كے با دسے ميں تھا، صما بہ كرم رضوان الشد عبہم اجمعين ميں سے بعض اصحاب كے بادے ميں ايسى كيفيات كى نسبت كننو:

ا حاد العادم بين الم غرال رحمة الشّعليه فرمات بين :-

"صحابہ کام اور تا بعین کے مل وجدد حال کے سلسلے میں بہت کچے موجود ہے ، ان میں سے بعض مدم ہش اسے میں مرات کے موجود ہے ، ان میں سے بعض مدم ہش کر ہوئے ہیں ۔ بعض کر گرمی طاری مولہ اور امن میں کر سے اور ان ہی میں بعض ایسے اصحاب ہیں کر سے موٹی کی حالت میں وقات پائی ہے ۔

معنرت عمردمني التُدعنه في الكِشيخص كويه أيت كلاوت كرتے سنا:

اِنَّ عَذَابَ دَبِكَ لَوَا رَفِعُ كُلُمَا لَلْهُ بِهِ ثَلَ يَرِ عِيرُور دَّكَار كَا عَذَاب مِورَبِهِ كَا مِنْ دَا فِيعٍ فِي لِهِ اللهِ مِنْ دَا فِيعٍ فِي اللهِ مِنْ دَا فِي كُنْ دَ فِي كُنْ دَ فِي كُنْ دَ فِي كُنْ د

یہ سنتے ہی آپ نے ایک نعرہ مادا ، آپ ہے ہوش ہو گئے ، دہاں سے اٹھا کر آپ کو مکان پر لے گئے ۔ آپ چند ماہ بحالت علالت گھریں دہے۔

حفرت على بن ففيل نے ايك قادى كويد آيت برصة سا:-

یکوم کیفوم الت کس لِرَبِ الْعٰلَیديْنَ وَکه جمر دوزلوگ دب العالمین كے ما ہے كورے ہوئے. ده یہ آیت سنتے ہی ہے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا توقاری نے اُن سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس بات پر جزادے جرآپ كے واسطے سے جانی كمئے ۔

اسیطرے صوفیائے کوام کی ایک جاعت سے منقول ہے کہ ایک دات مین شبی مسجد میں ستے، دمعنان کا دمینہ نقا، وہ الم کی اقتداد میں نماز بڑھ درہے تھے۔ اگم نے جب یہ آیت بڑھی ،

اله ب نا سوره طور ۸ - ۲ پ ۳۰ سوره مصطفین ۹

وُكِينُ شِنْ كُنَا لَنَاذُ هَا بَنَ بِاللَّذِي عِنْ اوراً لَم مِ النَّالِي وَى جَهِم فَ تَهَارى وَفَ أَ وُحَيُناً إِلَيْهُ عَنَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِ

یہ ادت دِرتا فی سنتے ہی حضرت شبلی نے ایک نعرہ مارا ۔ لوگوں نے یہ خیال کماکداُن کی روح پرواز کر گئی ہوگا ان کی حالت پر تقی کہ جربے کا رنگ سنر روگیا تھا اور لرز رہے تھے اور کہدرسے تھے کہ بائے بائے اپنے مجد بوں دومتوں ) میں محد ماہ میں اور اس اور اس میں اور اس کے تابید

معيى اس طرح خطاب كيا ما ماسي، وه بارباريي باست كيت تقد

حضرت منید قدس الدرو فراتے ہیں کہ بی شیخ سری شقطی کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ انجے سامنے ایک خعص مدہون پڑا ہے جے دیکھ کرحضرت سری سقطی نے فرمایا کہ اس شخص نے قرآن کی ایک آیت سنی نفی اسکوسنگر یہ بہون ہوگیا ہے۔ ہیں نے کہا پھردہی آیت بڑھی جائے۔ (اسکو بوش اجائیگا) جباس آیت کو دوبارہ بڑھاگیا قد و شخص ہوش میں آگیا۔ تب شیخ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بات تم کر کہاں سے ماصل ہوئی ؟ میں نے کہا میں نے قرآن میں بڑھا ہے کہ حضرت بعقوب کی بینائی کا جا تا درہاں ایک فرد کے سبب سے ہوا تھا (پوسف علیہ السلام سے) ادراس کا حود کری ایک معمودت جنید قدی میں ایک حضرت جنید قدی سنے ہوا تھا اور س باتیں ہوئیں ) حضرت جنید قدی سنے کہا قرال اس شعر کے مصدات ہے سے

و کاس شربته علی لن ق و گاخری تداویت منها بها میں نے لنہ ق منها بها میں نے لنہ کے ساتھ بمالہ پیا اوراب خار کا علاج بمی اسی سے کردا ہوں امیاب تعرف بی سے ایک فی نے قاری سے یہ آیت سی:

يَا يَتُهَا النَّفْسَى الْمُطْلِكِيَّتَهُ فَا أُرْجِنِي إلى رَبِّكِ عَلَيْ الله رَبِّكِ الله والى جان النَّف والي بور

اس سامع نے بھریہ آیت اس قادی سے پڑھوائی، بھرکہا کہ بس کئی مرتبہ اپنی جان سے کدچکا ہوں کرلوہ جا نیکن وہ نہیں لوٹتی۔ یہ کہکروہ وجد کرنے لگا، بھراکہ نغرہ الما اوراس کی روح پرواز کرگئی۔

مين و و ديا منظوطر صابع) سے منقول ہے كدايك عنص دريا سے نرات ين غسل كردم مقا ايك مفوريا

كىكارى سے كررا وہ يہ أيت برصا مارم عقا:

وَامْتَ ازُوالْيَوْمُ أَيْهُمَا لَهُ جُرِمُ وَنَى سَه الدلت كُنْهُارو إِسَى اللَّهِ اللَّهِ مِوجًا وُ-

دریا میں منسل کرنے ولیے شخص نے جول ہی یہ آیت تھنی تو عنسل کرنے سے دک گیا اور بے قرار ہوگیا اور اسی بے قرار ہوگیا اور اسی بے قرار می کے عالم میں فردب گیا ہے؛ را حیاد العلوم کا قتباس ختم ہوا )

حضرت قدوة الكرافرمات عفے كراس ارسماع سے ناواتف اورا نجان لوگ كہتے ہيں كرسيدالطا لُفر حفرت

ال ب ١٥ سوره بني ارأيل ١٨ مل ب ٢٠ سوره فجر ١٢ و١٨ سه ١٢ سوره يلتي ٥٩

جنسید بغدادی اور حضرت روزبهان بقلی نے آخر عمریس ساع سے رجوع کرنیا تقا۔ ساع کورک کردیا تھا) او توبکر ل تقی میں کہتا ہوں کہ یہ قولِ رحوع یا توب کئی معانی برممول ہے یا توبہ توبہ اسلے تھی کہ بردمان شرب (انوان) میلساع یں موجرد نہیں تھے بعنی اخوان کا فقلان تھا یا اسلے تھی کہ بہت سے منکرین ساع اس معلس میں اکے تھے اسوقت منکرین سماع کی موجردگی مزاحم بن ماتی ہے اور خوف و دہشت کا سبب بنتی ہے اورا ہل سماع کوان کی موجر دگی سے پرسٹانی خاطر پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ان کامقعبود حضوری اخوان نہ تھا بکہ ددمنکرین سے محبس سے نکل مبانے کے خواستسگار مقے کرمنکرین مدموم کی موجودگی نفرت کا سبب بنتی ہے ۔اسی دجہ سے ساع کی شرالکا میں زمان دمکان بھی شال ہیں جن کی تومینے انشاراللہ حسب ممل کی مائے گا۔

اس كسلامي يرمعى كها جاتاسي كه شايد كسيدالطائفذا سوقت ايسے مقام بربہنے كئے ہول كراسوقت ادراس مال ميسلع كالمونا ياسماع كى طرف كان تكانا تشويش ما طركاموجب بنتا بهو يعني اسوقت وهشابه وجال كے مقام رتھے سبحالتِ استغراق اگر حير مشاہرة حق استغراق ہي سے ہوتا ہے اور سماع معي اس مشاہرہ سے خالي نہیں ہوتا لیکن مشاہدات کے میں مراتب ہوتے ہیں ،کوئی مشاہرہ میں انتہاکو بہنچ جاتا ہے اورکوئی مرتب وسط پر ہوتا ہے اور سیمتا ہرہ جشم تعبیرت تعنی دیدہ ول سے ہوتا ہے اور ساع اس میں مزاحم ہوتا ہے اوراس رویت بعیرت میں ما نع ہوتا ہے۔ اس بات کو دہی سم سکتا ہے جس نے اس کا ذائقة بایا ہے۔

یشخ ابو بگرممری سے منقول ہے کرحفرت سیدالطائفہ دجنبید بغدادی اور شیخ ابوالحس نوری اور بعض دومرسے مشائخ ايك مُكرجم يتع. قوال كجه كارب تعك. يشخ نوري ابني مگرے أي كرمبلس ماع بس آگئے اور يجروه مجلن ساع سے امٹھ کرحفرت مسیدالطائفہ کے پاس بینے اوراک سے کہاکہ اٹھیے۔

إِنَّمَا يَسْتِجَيْبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَنَّ لَهِ اور بجزاع كَوْنِين كرجولاً سنة مِن وو تبول رّتين

ووجي موسئ بين اورده حلية بونظ بادل كى مال

حفرت منیدنےاس کے جواب میں فرمایا: ذََّئُوْعِ أَلِحِبَالُ تَعْسَبُهَا جَامِدُ ﴾ وَ ا در تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گاکہ چى ئىنىن مَرَّالىتىغاپى ط

اسى ا متبارسے معن عادوں نے فراباہے كم م اس سماع يركس طرح عمل كري جومنقطع موجا للہے . وَإِذَا مَا ذَتَ مَنْ يَسْمَعُ ؟ (اورجوسْمَا ہے وه مرما ماہے) بس اس تول میں یہ اشاره موجود ہے کرساع می تعالیم كى طرف سے بعلوردوام موجود ہے۔ گانے والا خود خاموش نہیں ہوتا ہے بلكہ سننے كے لئے كان ہردقت كھلے نہیں ہوتے ہیں۔

> مه پ، سوره العام ۲۹ سے پ ۲ سورہ نمل ۸۸

## نتعر مرائنده نود می نگردد نموسش دلیکن نه بروقت بازاس*ت گوسش*

نرحمبہ: - گانے والا کمبی خود فاموش نہیں ہوتا لیکن ہردقت لوگوں کے کان کھلے نہیں ہوتے ۔ انبیار علیم انسلاً) اس مشاہر و دوام میں لذت سماع حاصل کرتے ہیں بغیراس کے کردہ اسباب طاہری میں سے کسی سبب کے مماح ہوں ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے متبعین حضرات کا بھی بہی حال ہے۔ حضرت سینے روز بہان بھلی قدرس اللہ مسری الدم کے جادے میں منقول ہے کہ:

م وه شران کا طراف اوربها و در میں شدید ریا صنت میں مشغول رہتے تھے، وہ برقے ہی مما حب ذرق وصاحب استغراق تھے، اک پرہمیشہ وجد و حال طاری رہما تھا اور اُن کوت کین نہیں ہوتی تھی اوران کا رونا موقوف نہیں ہوتا تھا اور اُن کوت کین نہیں ہوتی تھی اوران کا رونا موقوف نہیں ہوتا تھا اور کسی دقت بھی اوران کا رونا موقوف نہیں ہوتا تھا اور کسی دقت بھی مراب گریے زاری میں مروف نے تھے اس غلیدا در وجد کے عالم میں انہوں نے بھی بہت کی باتیں کہی ہی دین ربوز معرف بیان کے بین کر شرخص ان کونہیں معموم کیا ۔ وہ فرطے ہیں مص

آنچے ندیداست دوجہتم زمان آنچہ کر نشنید دد گوسش زبین در گول ما رنگ نمود است آن خیز و بیا در گول ما آن به بین مرتجہ دو گول ما آن به بین مرتجہ دو و مطورہ افردز رنگ جے زانہ کی دونوں اسمحوں نے ندد کھا ہے اور نہ جس کے بالے میں زمین کے دونوں کا نوں نے سنا ہے ، مامے دو دکم میں میں اس کی تمود موجود ہے اگراس کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو آڑا ورہما رہے دجود کو دکھ موکد اس میں اس کی نمود ادر دنگ ہے۔

یشخ روزبهان بقلی کوسماع کا بهت شوق تما لیکن آخر عمریں اس کو ترک کردیا تھا اُن سے اس کا سبسب دریا فت کیا گیا توانہوں نے فرمایا :۔

ا نی لا ستمع الان من ربی عن وجل فاستعرض ماسبعت من غیرہ ؟ ترجمہ ا-اب میں پر ور درگارمبل وعلائے منتا ہوں ہیں میں اس کے غیر کے سننے ہے اب اعرام فرکرا ہوں ۔ بععن کہتے ہیں کرانچر عمر میں ان پر فالج کا اثر ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ساع کوزک کردیا تھا۔ معن سے قدمت ان کرانی تربیت کر دور کر سے میں اس سے میں اس سے انہوں نے ساع کوزک کردیا تھا۔

حفزت قدوہ الکبرا فرماتے تھے کران کے اس معاملہ کے سمجھنے کا اُسان طریقہ یہ ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ ایک خور کرنا چاہیے کہ ایک شخص بچاس سال بک سماع میں مشغول رام اور عمر کے آخری حصة میں صرف چند دوز کے لئے اس باز رام ۔ اوراس طرح کراس سے الکا رنہیں کیا۔ بس اس کو یوں سمجھنا چاہیئے کراس منزل پر ارتفاع مراتب دسول ورکاد تھے ، یہ کیوں سمجھا جائے کہ وہ منکر سماع ہے۔

چو نورِ نور نه بیسند چشم خفاش گناه از جانب نور کشید نبود اگر یک کس نه دو تی یانت از می شک اندر حکمتِ جمشید نبود

ترجمہ :- چمگا دار نور خور شید کونہیں دیکیہ سکا را سکی آنکھ میں سا ستعداد ہی نہیں ہے) تواس میں نور مشید كاكيا قصورہ اگرايشخص نے سراب كا ذوق نہيں پايا ( مے نرشی سے مخلوظ نہيں ہوا) تواس سے جمثيد كى حكمت و وا مائی میں شک کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔

ا نبیارعلیہم انسام اوراد لیائے کرام درحمہم اللہ تعالیٰ کے احوال مخلف ہوتے ہیں ۔ انبیا ملہم انسام کبعی تبلیغ رسالت اورنفاذ احکام شرلعیت دوعوت اسلام اورعوم کے ساتھ جہادیں مشغول رہتے ہتھے اور کبھی وہ اکن مشاہدوں میں جوائ کو دیدہ بائے ول سے حاصل ہوتے تھے ،مصروف رہتے تھے، اسیطرح اولیا دِکرام بیالوں کی گروش سے فیعنیا بہوتے ہیں جیساکرکسی نے کہاہے سے

شربنا العب كاسًا بعد كاس

فما نفد الشواب و مارویت

ترجمہ اسیں نے مجت کے جم ہے بہ ہے ایک ، نرمٹراب حتم ہوئی اورنہ میں سے اب ہوا۔ ا وريه سراب نبي سے مرائ تطون كے الله جومعلقه مي روليس طذالشلب كلا على اسراد معلقة) ادران ارواح كيك مع جراجم سار دادكرديكي بي ورده فيض الدسب جسكا أغاز غيب ميا طن كيطرف باطن سے روح كى ذات كيطرف اوردوح سے باطن ول كيطرف اورا بلن دل سيدل كيطرف اور دل سے بدن كيطرف مواہد - اس کے سبب سے اثرِ بشریت مٹ جاتے ہیں اور نودی محو ہوجاتی ہے۔ بس جبم قلب اور غیب ایک ہوجاتے ہیں ا دراس فیف کے لیے چند مراتب ہیں بعنی عکیصا ، بینیا اورسیراب ہوجانا جیساکد ایک صوفی نے فرمایا کر میکھنے والا ایک مست بنے والے شخص کے ماندہے اور پینے والامست سے اور میارب ہوجائے والا ہوکشیار ہے۔البتار باب فقرا وراصماب رائے کواس نوستیدنی دسراب، سے نذت کا کوئی حصرتہیں ہے۔اس معدن سے اُن کو کوئی جوہر نہیں مل ستا۔ نس حب مک ان کوساع سے حصر نہیں ملے گا دہ اسکی مطلق و مت کے قائل دہیں گئے حبطرے نامرد كولذت جماع كاعلم نهي سے بس اس كامكر بونا باتفاق ارباب فكر كور بعيدنهي ب

ذو فی کر درسماع برد ایل حال را از دی نصیب نیست جزابل کمال دا از لذب مرودكر بيگانه منكراست نبود عجب كرحيز حب، داند دصال را ترجمه الراب مال كوماع سع و دوق ما مل موتاب اس سع مرف ابل كمال في حدمها ياسب اودودكسي كح حق میں نہیں آیا ہے۔ سُرود کی لذت سے بیگانہ الکادکرد ہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نامرد دمسال کی لذت سے آشنا نہیں ہوتا۔ بیس منکر سماع حیز کی طرح ہے۔

کاب تحفظ میں یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ ایک راست مجھے بیندنہیں آئی ،
بہت زیادہ قلق واضطراب تھا بہال تک کہ ہیں نماز تہجد بھی نہ رفیع سکا جب میں نماز فبوسے فارغ ہوا توہیں نے
خیال کیا کہ مجھے بمیادستان مبانا چاہیے۔ وہ ان جاکر بمیارا در معیبت زدہ لوگوں کو دیکیموں ، ان کو دیکہ کرمیرے
اندر درد مندی پیوا ہوگی اور شاید میرا اضطراب دور ہوجائے۔ چنا نجہ میں یہ خیال کرکے ہیمادستان چھا گیا۔
یکا یک میری نظر وہاں ایک کنیز روٹوی جو بہت خوبر و تھی اورتیمتی باس پہنے ہوئے تھی ، ایک عمیب ولطیف خوشو
لکا یک میری نظر وہاں ایک کنیز روٹوی جو بہت خوبر و تھی اورتیمتی باس بہنے ہوئے تھی ، ایک عمیب ولطیف خوشو
کا مساس اسکود کھور میرے د ماغ میں بیدا ہوا۔ اس کے دونوں پا دُن اورج تھوں میں زنجیوں پڑی تھیں میں
کاس نے مجھود کھا ، آئکھوں میں آنسو معبر لائی اورجیٰ داشعا دیڑھے۔ میں نے بیا رستان کے آفا نے اس کو زنجیوں ہیا دی
کریہ کون ہے ؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک کینزہے ، پاگل ہوگئی ہے ، اس کے آفا نے اس کو زنجیوں ہیا دی

ملے لوگو! بیں مجنون نہیں ہوں لیکن میں مست ہوں
ا درمیادل ہو شیادہ ہے۔ تم نے مجھ زخیر بہادی ا یں نے کوئی گنا ہنہیں کیا، سوائے اس شقت ادر
د کھ کے جو اسکی محبت میں بیر نے افعائی ہے۔
میں اپنے حدیب کی محبت پر عاشق و مفون ہوں
ا در میں اس کے در دا ذے سے اٹھنا نہیں جا ہی
ا در میں اس کے در دا ذے سے اٹھنا نہیں جا ہی
میں جن صلاح کا حری ہے تم نے گان کیلے دہ میرے
مطاح ہے ادر مالکوں کے مالک کی مجت میں توکسی کا دخل
ضلاح ہے ادر مالکوں کے مالک کی مجت میں توکسی کا دخل
نہیں ہے ادر مالکوں کے مالک کی مجت میں توکسی کا دخل
نہیں ہے ادر مالکوں کے مالک کی مجت میں توکسی کا دخل معشرالناس ما جنت ولکن انا سکرانة و قلبی صاحی اغللتم بدی و لوات ذ نباً غیرجهدی فے حبه واقتضاحی انا مفتونة بحب حبیبی لست ابغی عن بابه من برای فصلاحی الذی زعمتم فسادی وفسادی الذی زعمتم فسادی ماعلی من احب مولی الموالی وارتضاه لنفسه من جناحی

اس کے ان اشعادسے میرمے اندر بھی سوز پیدا ہوا اور میں رو نے لگا جب اس نے میری آ نکھول میں آنسود کیھے تو كمين لكى :- الى مرى إلى تمها واكرية ومحفى اللي كى صفت كے لئے ہے . اگر تم اس كو اس طرح بهجان و ميساكر بہمانے کا حق ہے تواس دقت کیا کروگے ؟ پیر شکریں کمید دیر کے لئے میروش مرکبیا، حب میں ہوش میں آیا توبیں نے کہاکہ اس اس نے کہا لیک اے سری میں نے کہاکتم مجھے کیسے جانتی ہو؟ اس نے جواب دیا کرجب سے میں نے لمپنے محبوب کوجائے اسوقت سے س جاہل نہیں ہی ہوں میں نے کہاکہ میں نے ساہے کرتم مروقت اپنے مجوب کو یاد کرتی رہتی ہو ، تمہا را مجوب کون ہے ؟ اس نے جواب دیا کرمیار مجوب وہ سے اور میں اس کو باد کرتی ہوں جس نے معیما پن نعمتوں سے نوازا ہے اورا بی عطایا دیمنش سے ہم سب پرا صان کیا ہے اور جرسب کے دلوں سے قریب ہے اورسوال کرنے والول سے سول کو قبول کرتاہے۔ میں نے کہاکہ بہال تم کو کس نے نمبوں کرد کھاہے ؟ اس نے کہا کہ سب حاسدوں نے مل کرے کا کیاہے۔ اس کے بعد اس نے ایک بینخ مادی اودگر بڑی بیں بیسمجھا کراس کی جان نکل گئی ۔

کچه دیر کے بعددہ ہوسش میں آئی تو اس نے پھراپنے حسب حال چندا شعاد پڑھے۔ میں نے ہم پتال كے ناظم سے كہاكداسكوبهال سے رخصت كردو (راكردو) يرسے كہنے برناظم نے اسكوبهال سے جانے كى اجازت دے دی درج کر دیا )

يس نے اس سے کہا کہ اب جہاں تمہا داجی جاسے جلی جا در پرسنگراس نے کہا کہ لے مری ! میں کہاں جاوُں ؟ جب كرميرے دل كے صبيب د مالك ، نے مجمع اپنے ايك علىم كاملوك بنا دياہے - اگرميل مالك دامنى موجائے توالبتہ میں جلی ما وُل گی۔ ورنہ معی مبرکر لول گی، میں سنے اپنے دل میں کہاکہ والند! یہ کمنیز محجہ سے زیادہ وانسورہے۔ اتن دریس اس کا مالک معی آگیا اس نے لوگوں سے دریا فت کیا کرمیری کنیز تخفہ کہاں ہے ؟ لوگوں نے بتایا دہ اندرہے اور شیخ سری سفطی اس کے پاس میں۔ یرسنگروہ بہت خوش موا اددمیرے پاس آبادائس نے مجمع سلام کیا اورمیری بہت تعظیم کی میں نے کہا کر تعظیم کے محافظ سے یہ کمیز مجرسے بلند و بالا سے بجائے میرے اس کی تعظیم کرد۔ مجھے یہ بتا و کرتم نے اسکوز بچیزیں کیوں بہناد کھی ہیں (قید کیوں کیا ہے) مالک نے مجمع بتایا کر سبت سی با ترل میں اس کی عقل مادی گئی ہے۔ یہ نہ کھاتی ہے نہ کچھ بہتی ہے اور نہ خود سوتی ہے اور نہ سونے دیتی ہے اور مورت مال یہ ہے کہ میری تم بولغی میں ہے ایسے اپنے تم مال دمتاع کے عوص بس سزار درسم میں اسکو خریدا تھا۔ اورخیال یہ تھاکہ اتنے ہی نفع پراس کے اس کال کے باعث جواس میں موجود ہے اس کو بچ کر کما لول گا۔ میں نے کہا اس میں کون ساکمال ہے اور کیا ہمر جانتی ہے ۔ نواجہ نے کہا کہ پہترین مطربہ ہے یں نے کہاکداس کی یہ حالت کتنے عرصہ سے ہے۔ اس نے بتا پاکدایک سال ہوگیا ہے۔ بیں نے کہا کداس کی موجودہ صالت ک<sup>و دیوانگی کی ابتدار کس طرح ہو گئ<sup>ے ؟</sup> خواجہ نے بتایا کہ ایک دن عود اس کی بغل میں تھا اور یہ عود پر</sup> یہ اشعار گادہی بھی، سے

## ابيات

وحقك لا انقضت الده عهد التيراع في كاتم كرزمانه سن عهدكو شكته بهي كا ولا كدوت بعد الضعف و د الميراء در نه مكددكيا ها منعف نع محبت كو كلات جوا نحى والقلب وجد الميراء دل كوادر بهلود ل كور كرديا مه وفر طال كالك فكيف الندواسلو و اهدا اليسمين كس طرح لذت ، تسل الا ما كوم كل كول نول نهي مي كي موامر الود كوني مولا نهي مي في امن ليس لے مولے سوا الله الله عبد الناس عبد الله مي دي يحتى بول كرتونى مجمع حيور ديا وروسوں ك

غلامی میں دسے دیاسہے۔ تعفہ کے آقا نے کہا کریہ اشحار بڑھنے کے بعداس نے عود کو توٹر دیا اور دونے لگی میں سمجا کہ اسکوکسی سے محبت ہوگئی لیکن تعقیق کرنے بہمعلوم ہوا کرالیسی کوئی بات نہیں ہے تنعفہ کے آقاسے یہ تعفیل سنکر میں نے دریافت کیا کہ کیا بہی معددت حال ہے تو اس نے باد ل خستہ وزبان مشکستہ یہ استعار بڑھے سے ابیات

خاطبن الحق من جنانی نصان وعظنی علی لسانی قرب منه بعد بمسر وخصی الله والسطفانی احببت لسا دعیت طوعاً مبینا للذی دعانی وخفت مماجئت قد ما فوق الحب بالامانے

خطاب کیاحق نے مجھ سے میرے دل کے داسلے سے
بس وہ میری تھی خبات میری ہی زبان سے تھی
مجھے دوری کے بعد خود سے قریب کیا
اور مجھے حق نے نما مس اور برگزیدہ کیا
جس چیز کے لئے مجھے طلب کیا یں نے تبول کرایا
فل ہر سے اس کے لئے اُس نے مجھے طلب کیا
ادر می خوفزدہ ہوئی ہی بات سے کہیں باڈل سے میکر ہینی
مال کل مجبت سے بلند ترا در ونیں میرسے دل میں تعیں۔

پھریں نے خواجرسے کہا گراس کی قیمت مجھ سے لے لوہ جوتم انگتے ہواس سے زیادہ دول گانوا جرنے مجھ سے کہا اسے درولیش اپ کے پاس اسی قیمت کہاں ہے۔ آپ ایک درولیش خص بی رقیمت کہاں سے دینگے ، پیس نے کہا '' ہم عجلت مت کرد، تم انتظار کرد، میں اسکی قیمت نے کرا دُل گا'' ہیں و ہاں سے روتا ہوا واپ ہیں نے کہا '' ہم عجلت مت کرد، تم انتظار کرد، میں اسکی قیمت نے کرا دُل گا'' ہیں بہت رات تک اسی چرانی ہیں آیا، خدا کی قسم امیرے پاس اس کی قیمت اواکرنے کیلئے ایک درہم بھی نہیں تھا، میں بہت رات تک اسی چرانی ہی مبتلا رہا اور نحوا و ند تعالیٰے کے حصور میں تضرع و زادی کرتا رہا سربھی نہ سکاا ورکہتار ہا باراللہ ترمیرے نام روباطن سے نوب واقف ہے، میں نے تیرے فضل دکھ مراعتما دکیا ہے تو مجھ رسوائی سے بیا.

ا تنے میں ایک شخص نے میراور وازہ کھٹکٹایا۔ میں نے دریا فت کیا گرکون صاحب ہیں ؟ جواب دیاکہ اُپ کا ایک ورست 'میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس کور کیماکہ چارملازم ساتھ میں ہیں اور وہ شمع ہتھ یں لئے

ہے۔اس نے کہالے استاداندرآنے کا جازت ہے ؟ میں نے کہا جی ہاں ۔ جب وہ اندرآکے تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں ؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ احدین مٹنی کہتے ہیں۔ انھی رات خواب میں مجے باتف نے ہوا ددے کر کہاکہ یا نج توڑے رویے ہے کرا بھی سری کے پاس جاد ان کو بیش کردا دراک کا دل خوش کرو تاکہ وہ اس رقم سے تعف کو خرمدیسکیں تی عفد رہماری نظر منایت ہے ، پرسنکریس سیدہ شکر بجا لایا۔جب میں مسے کو مسینال بہنیا تحفہ کے خواجہ نے مجھے دیک کہا خوش آمدید، واقعی حق تعالی کے حصوبی تحفه كاكيب مقام اورمنزلت ہے كەكل رات التغسن مجھ سے كہا: " بے شك اسكو ہمادى مانب سے ايك مقام مال ہے جو بخصیش سے مالی نہیں ہے، دوہم سے قریب ہوئی ، میراس نے ترتی کی ا در ہر صال میں وہ رتبہ ادم بہنی ؟ جب تحضہ نے ہم لوگوں کو دیکھا تو اس کی آ بچھوں میں آ نسو بھرائے اور وہ حق تعالی سے مناجات میں عرفن كرينے لكى الله الرف مجم مخلوق مي سنهوركر ديا ليم بيقيم بوشيق كر تحف كا أقار دينے دكا ، بي نے اس سے كہاكم روتے کیوں ہو؟ میں تحفہ کی آزادی کی قیمت لے کر آیا ہوں۔ جو قیمت تم نے کہی ہے اُس سے پایخ برارددیم سود کے ساتھ میں لایا ہوں۔ یرسنگر تحفر کے مامک نے کہا کرنہیں، خداکی تعمیمیں ۔ میں نے کہا اچھا دس نرار نغے کے ساتھ اس نے ساتھ اس نے کہا اب دوآزادہے، اس نے کہا نہیں کروں گا اب دوآزادہے، مرف التذمسيمان كے لئے (اس كى تيمت در كارنہيں ہے) ميں فياس خواجرسے كہاكد بناؤ تومعالمد كياہے ؟ اس نے کہا اے استاد اِ دات اس سلسلہ میں تجھے تھے کا گیاہے ( نبیہ کی گئ ہے) اب میں آپ کوگوا ، بنا تاہوں كريس نے اپناتم مال چور دياہے اور الله تما لل كى عبادت ميں مشغول برگيا بول، الله حركن لے لعبت كفيلا ويوس ق جميلا ريااللي ميراكارسازين اورمجه اجيارزق دسى اب بين ابن مثني كي طرف متوجم ہوا تودیکھاکہ وہ بھی رور ملہے میں نے ابن مٹنی سے کہاکہ تم کیوں رورہے ہو۔ اس نے کہاکہ میں کیوں ند ردُوں ، خداتعالی نے مجھے دات جو تھم دیا تھا اور میں نے اسکی تعمیل کی تھی۔ شایدو ، میری تعمیل حکم سے داختی ہیں ہوا اب میں تم کوگوا و بنا ماہوں کرمیں نے خالصاً لِسُدا پنا تمام مال صدقہ کردیا ، یرسنکر میں نے کہا کہ سبحان السّر اک يرسب برتحف كى بركت سے كوم بوا ہے-

اس کے بعد تعفر اپنی جگرسے انظی اور جو لباس فاخرہ پہنے ہوئے تھی اسکوا آباد دیا اور مالے کا ایک کمرا ا جسم سے ببیٹ لیا اور ہرب بتال سے با ہر جانے لگی وہ روز ہی تھی، میں نے کہا اے تحفہ! الله تعالیٰ نے تم کو غلامی سے سنجات دے دی، تم آزاد ہوگئیں، اب کموں روز ہی ہو؟ تحفہ نے جواب میں یہ شعر رطح معاسدہ منتعجر

هر بت منه اليه ويكتسب منه اليه

وحقه وهوسوالى لازالت بين يديه

حتى امال واجرك بمايرجون لديه

ترجمہ الیم اس طرف مجاگی اور مامل اس سے کیا جآتا ہے ادراس کا حق ہے للذا مراس ال مجی اس ہے ادر معامل اس سے اور م میشداس مے سامنے میراسوال ہے بہاں تک کریں اُسے پالوں اوراً جرقام ہی دو گے جبی توقع لوگ تم سے کرتے ہیں۔ يەشورى حكرتىمىغدددتى بىوئى بالىرچلى گئىن - بىم مىمى بالىركىكى، تىمىغى كومېست ئلاش كيالىكن كېيى بترنېيى مېلا-محجم مرت کے بعدم مینوں جج کے لئے روانہ ہوئے . ابن مثنی کا راست میں اُتقال ہوگیا۔ میں اور خواجر تحفہ کم معظمہ بہنچ ، ہم طواف کردہ سے تھے کہ ایک مجودح کے دل سے سکلنے والی آواز ہمادی کا نوں میں بہنچی ۔ کوئی اپنے زخی دلس برامغار پر هدم مقاسه

انشعاد

التُّه كامحب دنياس دېميش*ن پ*ړيشان رښتا<u>ب</u>ے۔ اسکی ہماری طویل ہوتی ہے اسکی دوا اسکی ہماری ہم ہے وہ اس کی محبت میں حیران ہو کرائسی کی طرف مڑھتا ہے تووه اس کے سواکسی ورمجوب کا طلبگارنہیے ا پی محبت سے اس نے کئی ملم بلائے ۔ ان روحوں كوتغويت بہنجى الدسيرا لِ على مولَ اسيطرح مس نع معي اسك شوق كا دعوى كيا توده اسخال ین سامے کرد داس سے مبت کرتاہے بہاں کک کرد وا سکور کولیا معب الله في الدنيا سقيم تطادل سقمه فدوالا دالا فهام لحبه بما البه فليس يربيد محبوبًا سوالا سقاء من محبته بكاس فارواه المهيمن اذ سقاه كذاك من ادعى شوقًا البيه يهيم يعبه حتى يراه

میں ان استعاد کو بڑسنے والی متی کے پاس بینیا، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہاٹے سری ا ب بی ؟ یس نے کہا کی میں ما منر ہوں ، تم کون ہو ؟ الشرتعالي تم را بني رحتيں نا زل كرے يرسنكر مجھے جواب دياكم لا الذالالة بہجانف کے بعد بھی نہ بہا ننا عجیب می بات ہے . میں تحفہ ہوں ۔ تحفہ اسقد رنحیف ونزاد ہوگئ تعیں کربس ایک خیال معلوم موتى تقين بين ف كماكم المتحفد إتم ف مخلوق سے كناره كرايا ،كيا فائده الحفايا ؟ تحفيف كماكرالتدتعالي نے مجھے اپنے قرب میں انس عطاکیا اوراپنے غیرسے میرے اندروحشت پیداکردی رہی اس کے قرب سے مانوس مکوئ

ا در فعرول سے مجھے وحشنت سی برگئی)

یں نے کہالے تعفہ! ابن مٹنی کا رامستہیں انتقال ہوگیا۔ تحفہ نے کہاکہ اللہ نعالی نے اس پر دحمیت فرمائی اورا سکواسیسی رامتیس عطاکیس بوکسی آ مکد نے نہیں دیمیس ہوں گی ۔ اسکوبہشت میں میرا ہمسایہ بنایا جائے گا۔ میں نے کہا کر تمہادا نواجہ بھی میرے ساتھا یا ہے جس نے آم کو آزاد کیا تھا ، یرسنکو اُس نے خابوشی کے ساتھ کچھ در ماک اور کعبہ کے قریب زمین برگر گئی اور دوج برواز کر گئی۔ اتن دیر میں وہ نواجہ بھی وہاں بہنے گیا، جب اس ف شعفه كو مرده با يا توانس برگر ميرا- بين أحد كركيا، اسكو الاياليكن ده مرحكانفا. بين فيان دونون كي تجهيزو تكفين كى اوران دونول كو دفن كر ديا در تمهما الشرتعالى ،

حفرت تدوة الكبار فرملت محق كربعف صوفيارساع كى فرضيت كے قائل بي جسطرح مرص كيلئے دوااور نغات خطاب إئے راز فلا ہر ہو تے ہیں اور مند بات انواد میں حرکت بیدا ہوتی ہے بس سماع تاوب کواس ذات

كى طرف حركت ميں لانے والا ہے جوغيب كاجا ننے والا ہے ، ايك بے جارہ عاشق جودست ويا بريدہ ہے ادر جس نے مام محبت سے ایک گھونمٹ بیاہے اور خلعت وصول صاصل کی ہے اور دولت وصول سے بہرہ مند ہے کہتا ہے کہ صوفیہ کوننما ب طیبات کی بدولت قرب دوست میتراتا ہے اوران پاکیزہ نغموں کے سنفسط واح کو دوات حفنوری ماصل ہوتی ہے یہ ارشا دحفرت مسبد محد کیسو دراز کا ہے ہوایک شہباز بلندررواز تھے كم وصول الى الشرد وصول حق كويس في بهت سى چيزول بس الماش كيا ليكن نغات كے سماع اور صورت بائے زیبا کے دیداد کے سوا اورکسی چیزیں نہیں یا یا۔ رصورت اے زیبا کے نظارے اورنغات سماع سے حصول حق ميسرا كتاب،

مارأيت شيئًا الإورأيت الله فيد.

ترجمه :- میں نے کسی چیز کوئیں و یکھا مگر ہے کہ اس میں صفت الہی کا مشاہرہ کیا۔ میں نے اس قول کوج ایک جبل متین کے مضبطی سے پکرا بیا ہے اوریہ مرشکل مان کرنے والاہے اچی طرح سمجھ لینا چا ہیے کرساع میں کا ن ا درہی ہوتے ہیں جو کلام حق کوسنتے ہیں بغیراس کے کر کلام رب کیلئے کو اُن کیغیت ہو۔ سنعر

لوسمع دادُد مقالت لما ترنم بالإلعان دادُد عليه المعان دادُد عند المعان دادُد بالمجل عند الله المعان دادُد بالمجل

ترجمه إ-اكر داؤداس كے قول كومن لينے تو بھروہ اپنے الحان إدرتر نم كو بھول مباتے. سعا دف اپني آوا زمير اس طرح كمل كركاياكرحفرت واؤد كم فعلى كروازمها رون عيلي ملى، يالحن دا درى بهار سنظامر مون لكار

جس كسى كے لئے ليسے سماع كا دروازه كھليا ہے، وہ سماع كرحق سے سنتاہے ا درحق كے لئے ستاہ ا در جو کچے سنتا ہے دو مق ہو تا ہے۔ اس حالت میں مستع دسننے دالا) دہی ہوتا ہے ادر دہی مسوع ہوتا ہے

قوال تومرف ایک آلهٔ سماع موتا ہے اوراس حالت میں مزامیر شجرہ موسی علیانسلام کی طرح موے ربینی واسطی ا سے ساع کا انکادمعرفت نہیں ہے۔ یہی سبع کمشائخ سلف علما رِ معلق اس سے انکارنہیں کیا ہے۔

حفرت قدوة الكبانے فرماياكم" منكرين سماع بي سے كمچه لوگ كہتے ہيں كم مشائخ سهرور د كمبھي سماع بين مشغول نہیں موے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اس کی اجازت دی ہے ؟ یہ عجیب بات وم کہتے ہیں جب کہ حصرمت مشیخ الشیوخ نے اپنی وصایا میں فرایا ہے" کے فرزند! ساع کا انکارنہ کرنا ہے شک سماع اس کے اہل کے لئے مخصوص سے بیں اس مبالغدانکاد، کی صرورت نہیں ہے کہ اس سے احادیث وروایات کی مخالفت ہونی ہے۔ بنتے اہم مجدالدین خوارزمی نے اہم المحققین شیخ شہاب الدین مہردددی کواشعاریں لکھ کر بھیجا سے

وانالەمن قرىبە ماحوالە جعلالسماع الى الحبيب رسولە

يا من سفيرانله صرف ورادى ماذالنكيرعل الساع لعاشق

یٹے شہاب الدین سہرور دی نے ان کو برجواب داشعار ، لکھا ہے انتعال

انی لا علم ما یقول وارتحی لك قرب من تغتاره و وصوله واری السماع محل لك دائرًا لكن لغیرك لا ادی تعلیله یا حبذ اقرب الحبیب و وصله لمتیم اضحی لقربه فقبله مداخه نبس معلم کراب کا کتے بی لکن باوجو داس کریس آپ کیلئراس کے قرب

ترجمیہ: - مجے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہتے ہیں لیکن با وجوداس کے ہیں آپ کیلئے اس کے قرب
کا نوا بال ہوں - اور ہی سمجمتا ہول کرساع آپ کے لئے بطور دوام ملال ہے لیکن آپ کے غیرکے لئے
ہیں اسکو حلال نہیں سمجمتا - کتنا مبارک ہے مبیب کا قرب اوراس کا وصل اس کے لئے جو اس کا
آرز ومند ہے -

ارروسیر ہے۔ حضرت قددہ الکبرا نے فرمایا کہ استحقیق اورتعین ہیں ایک مکست ہے تاکہ نااہل کے لئے اس کا جواز نہو جائے، اورصورت صال یہ ہے کرمینے الشیوخ نے خود ہی وجد کباہے جیسا کہ دیوان ابن فارض ہیں موجود ہے کہ: ایک بارمینے شہاب الدین سہروردی کو حالت نبعن ہیلا ہوئ اوربعین ججاز اہتی ہوئے اس حال ہیں شیخ ناظم ان کے پاس آئے اورانہوں نے سیمنے شہاب الدین کو اپنا قصیدہ سنایا۔ وہ قصیدے کے اشعار برط صفے دہے حس انہوں نے ماشعار مرط صعے نہ

جب انبول نے یا شعار پڑھے:۔ اعلا بمالع اکن اعلا الموقف قول المبش بعد الیاس بالفرح لا البشار تہ فاخلع ماعلیل فقل ذکرت نع علی ما نیك من عوج

ترجمہ اور اس چیزکے لئے مرحبا کہ میں حس کے لئے متحق نہیں تھا ، یعنی بشارت دینے والے کا قول جو نا امیدی کے بعد کتنا دگی پرمبنی تھا "تیرے لئے بشارت ہے نہیں اسکو با ہرکر دے جو تجھ پرطاری ہے نعبتی کہ تیرا ذکر و بال کیا گیا۔ با دجود تیری اس کمجی کے " تیرا ذکر و بال کیا گیا۔ با دجود تیری اس کمجی کے "

یہ سینتے ہی سینے التیوخ کوڑے ہوگئے ادر وجدکرنے گے۔ اُس وقت آپ کی مجلس میں دوسرکے شیوخ وقت ہجی موجود سے جو بڑے ملیل القدر سیوخ اور مردادان اولیا میں شار ہوتے تقدان سب نے بھی اس و مبد میں مٹرکت کی) حضرت میسنخ الشیوخ نے سب حاضرین کو ملقیں عطا فرائیں۔ کہا گیا ہے کہ اس وقت چارسو ملعتیں تفیم ہوئیں۔

> سنعر مازطرب عشق کرداندگر بچه سازاست کزننمهاو نه فلک اندریگ و تازاست

ترجمہ: کس کو بتہ ہے کہ عشق سے سرشار آ داز کیسی آ داز ہے۔ یونکراس نغمرسے آسمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت نواجہ قطب الدین ا در آ ہے تمام ہمراہیوں پرایسا کیف طاری ہوا کہ در و دیوار بھی اسس مالمت سے متاثر ہوئے۔۔۔۔

> بریت ازصدائی نغر لائ مطسر بان کوه اگرچنسبدعجب آنرا مدان

ترجمہ المطربوں کے نغموں کی اوازسے اگر پہارا ہا ہی تو اسے عجیب زہمی ۔ ان حفزات کی ہا و ہو کے نغرے آسمان تک پہنچنے لگے سیسنخ بہا والدین زکر ما کے مربدوں کو بھی پتہ میلاکہ آج خمانقاہ میں سماع ہور ہا ہے رسیسنخ کے بعض مربدین اور کچے متعلم بن سینخ بہا والدین کی خدمت میں

اسی طرح صفرت محمد باکو کا واقعہ ہے کہ آب ابندائی مال میں ابوسعید ابوا گئی۔ چونکہ وہ سماع سے شغف دکھتے تھے۔ ایک وات شیخ باکو کو خواب میں دکھا یا گیا کہ الق آوازوں رہا ہے ، وحوا دارقصوا دللہ (کھڑے موجا کا درتص کروالند کیلئے) انہوں نے خواب سے بیوار ہوکرلا حول دلاقو ہ بڑھا سیمے کہ شیطانی خواہ دوسری دات بھی میں اواز سنائی دی تب خواہ دوسری دات بھی میں اواز سنائی دی تب خواہ کہ دوسری دات بھی میں اواز سنائی دی تب میں مجھے کہ مینواب شیطانی نہیں بلکرخواب دھانی ہے ۔ بیٹے ابوسعید خانا معنی وہی الکار ہے جوشیخ ابوسعید کو جو ابوسعید کو بھی سے میں بہتے ۔ بیٹے ابوسعید خانا تھاہ کے اندرسے بابرنکل دے تھے ادراک کی جب صب میں ہوئی تو یہ حضرت قد وہ الکراؤ واستے دائی دی سے میں ہوئی تو یہ حضرت قد وہ الکراؤ واسے خواہ کی نامی ہے ۔ بیستان شرط ہے ۔ دیا صاحب میں نفس کی صفات شکتہ ہو جاتی زال بی کا نفس کردہ ہو جاتی ہو اس کا دائر کو جد میں خواہ ہو دائو ہو گئی کہ جب حسن منظول ہے کہ حضرت تد وہ الکراؤ واسے خوصونے پی خواہت نے ساع کی دوست دی۔ اب نے ذوابا کہ و دو دائر گذرگیا کہ حب خس منظول ہے کہ حضرت شروانی کی جد میں تا تھا گئی ہوت دی۔ اس منظول ہے کہ حضرت شروانی کی جد میں تا تھا گئی ہو سے سے میں دو میں استا تھا اب میری دو کو تیا تھا گئی کھی ہوت ہیں میں معام سنتا تھا اب میری دو کو تھیت نہیں ہوں اس کے میں معام سنتا تھا اب میری دو کو تھا۔ نہیں ہو سات میں معام سنتا تھا اب میری دو کو تھیت نہیں ہو دو اس کے میں مراب می دو کر میں میں معام سنتا تھا اب میری دو کو تھیت نہیں ہو سات کی میراب میری دو کو تھا۔ نہیں موسک ۔

# نغمرُسوم آ داب وکیفیتِساع و کیفیت وزخصتِ مزامیر

سماع کے آداب، کپڑوں کے پھاڑنے اور قوال یا دوسرے دگوں کوان کے عطا کرنے کے بارسے میں ایک عارف نے فرایا ہے جس سے مراد حضرت جنید قدس سرہ ہیں کرسماع تین چیزوں کا مختاج ہے۔ اس کے بہتے مین چیزیں خروری ہیں۔ زمان - مکان - برا دران - بینی سماع کے لیے مناسب وقت ہموزوں مگراور سننے و اسے حضرات منروری ہیں - انوان السماع تین قسم کے ہمرتے ہیں بینی برا دران نام ایمان بینی ایمان کے نام میں جولوگ شریک ہیں جیسیا کرانڈ تعالی کارشادہے۔

مسلمان يا مۇن آپس بىرىجا ئى بجا ئى بىر. إِنَّهَا الْمُؤُونِونِ إِنْحُودٌ لِهِ ان كى مصاحبت دائماً جائز نهير كمبي كمبي ميحبت ان كى مبت درفائده كيك بريحتي بها در برا دران ١ را دت ومحبت عرام كى طرح بير و فقرول سے مجت ركھتے ہيں اور اپنے اموال اورجاں سے ابنی مد د كوتے بن اكر بر لوگ طربتي سفاكوماصل کرسکیں بیں اگر میر برلوگ عارفوں کے اوصاف سے متصف بنیں ہیں پھر بھی ان کی صحبت جا کڑے اس لیے كريدلوگ بعي اپنے ارادت وصدق كے باعث اہل صفاكے دلوں كے انوارسے فررماصل كرنيتے ہيں جي طرح موم دفتیع ) قاب ک گری سے زم ہوجا تاہے۔ بیں برلوگ جیب موام میں والیں جاتے ہیں توان سے دورے رگ مبی نغی اندور مونے ہیں یمیرے برادران انوان العنفا ادر صاحبان وجداورار باب معرفت و ذوق و کمال، بدا نوان حقیقی پی - بس برا نوان حقیقی جهال اورجس و نسنت بھی جمع موجائیں زمان ومکان کی شراِكط بورى موماتى بين اورساع والجب موجاتا بهرا المرائل مونت وكلم دصفا كي لين سماع اسطرح والب ب كرجيع علم سيحيف كوف جابل كاعالم ك طرف سفررنا تأكرمنا زل دين كاعلم يكه وابل صفادكمال كيلة مُشابهت اوران كى حركات دسكنات مريدين كيلية منتخب اورمحبين كيلية مباح ہي جي اكر حدثورا كرم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : كرجوكوني كسى قرم كى مشابهت المحتيادكة اسب وه إنهيمين سيسه ادرالله تعالى كافران سي كُونوا عُ الصَّادِ قِينَ ینی سے لوگوں کے ساتھ ہوماؤ بس اگرسے نہو ترکم ازکم ان کے ہماہ توہو ما دُکے ۔ اگرفیرطس کے لگ موجود ہوں ، لینی جرسماع کے منکریں اورخود کوزا بدخلا برکرتے ہیں دفور ساخترزابدیں، اورمفلس بیں بعنی بطائف دل کی مبنس ان کے پاس بتیں ہے باکوئی ابیا عنص جردنیا وی امارت پرمغرور ہے تواس کو بس مبس سماع میں مزما غرضاب ہے۔ اس کیے کریر دونوں قسم کے وگ ارباب وجد کونشویش ویدیشان میں ڈالنے و ایے ہیں۔اب رہی ستر طاف ان بعنی ساع کے لیے کون سی حکمہ ضامت ہے توا مدور فنت کی عام حکمہ پریا ایسی حکمہ میر ہوا وازوں مشر طاف کان بعنی ساع کے لیے کون سی حکمہ ضامت ہے توا مدور فنت کی عام حکمہ پریا ایسی حکمہ میر ہوا وازوں

ك ب ٢٦ سوره الجرات ١٠ شك ب ١١ سوره توسله ١١٩

کو کرمیر بنانے والی ہوالیں عجر برساع سے اجتناب کرنا جا ہئے۔ دفقد بکون شارعًا مطرد قا و موضعًا یکون کرب العموت بنج تنب عن ذالك المواضع ) مماع کے لیے بہتر بن مقالات مشائخ کی خالقا بیں بیں ۔ خصوصاً گوار کے اطراف بیں جہاں بتنا ہوا یا نی ہوعظریات استعال کیے ہوں اور عود جلایا گیا ہو دالیں مگر جہاں ما حول بی خوشبو موجود ہمر باکر کی الیسام کان جہاں خوشبر بانتی کی گئی ہم اور عود حلاکراس کرمعظر کیا گیا ہم ۔

صفرت قدوۃ الکرافر ماتے تھے ساع کے لیے بہترین مگر سی ہے اس لیے کرماع سے مرادعبا دت
ہے اور عبادت کے لیے میں سے افضل کوئی مگر ہنیں ہے۔ اب رہا ذیان کا سوال ترنیا ذکا دقت اور جب
کمانا سلمنے لا یا جلئے بالمعارف ہوں ، اگر اضطراب اور بے جینی کی حالت ہوا ور فراع قلب نہ ہو تواس وقت
ساع بے فائدہ ہے۔ رعایت زمان کے بین معنی ہیں اگر فراغ قلب میں ہنیں ہے توساع کو ترک ہی بہتر ہے
ہیکہ اس کے شروط ہیا نہ موں دنہ پائے جائیں ) اور جولوگ تعلق کے سائقہ وجد کرنے والے ہیں رعیر حقیقی وجب
ارباب تعرف ہیں سے جو دجد ورقع ما ورلباس کی جاک کر سے ریاسے کام بیتے ہیں الیاساع ادباب توامید
کے لیے تشویش کا باعث مرتا ہے کیونکہ شروط سماع اس میں موجود ہمیں ہیں۔ اور ان جیزوں پرساع کا وجود
موقوت ہے دلین جولوگ بڑ تعلق وجد ورقعی اور سامہ دری کرتے ہیں اس کوساع نہیں کہا جاسک کیز کہ
اس ہیں شروط ساع موبود ہمیں ہیں۔)

صفرت قدوة الكيرافرات في كرزمان مكان اوراخوان ساع كى شروط لازمر بين ليس ان كى رعايت خورى ميت الكرز افران مكان ساع كے ليے جسم كى طرح سے اور زمان اس كا ول ہے اور افران

بنزلہ جان کے ہیں۔ جب یہ بینوں سلامت موستے ہیں ترضنے واسے ا فات سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کو حیات مباودا ں نعیب مرتی ہے۔

صرت قدرة الكبركاد شاهيع كرساع كراول وآخريس قركان باك خرور في حناجيا بيئة ناكرسامع كومغفرت نعيب مو حفرت روزبهان بقل نے کہاہے کر قوال نوبر ما ورساز ندہ نوش نوم زنا بیاسیے اورا شعار میم موں اورا ن کولین ملیج کے ماتھ پڑھا ما کئے کہا ع کی من میں عارفان روندگار تین بھیزوں سے را حت نلب کے طلب كارموت بين ياكير وفوشيوين احين جرب ادريلج اوازير الميض مفات نے فرايا ہے كرحسين الدخور وقوال سے اجتناب كرنا چاہئے۔ اس كيے كرحين قوال كى موجودگى اليے عارف كا مل كے معاصف مناسب سے جس کی طہارت قلب مجد کما ل بہنچ میں مورد دل بدر طرکمال پاک مو) اور اس کی تکابیں غیر کے دیجھنے سے بند موں تقریبان الفاظیں حضرت قدوۃ الکرانے بروا قعربیان فرا باکرامیر عبن الدین بروانے جمہ روم کے بادشاہ منے دامیرمعین الدین بروان کہ بادشاہ روم برد بخطوطر لبطا نعن الشرقی طایم) اور حضرت شیخ فخرالدین واتی کے فلصین ومریدوں میں سے تقے مفرت عراتی سے در نھاست کی کرا کی فیجے کہم کی نمیست تغريف بني فرمات له سيخ عواتى نے جواب دباكر اسے آمیرتم مجے روپے برفرلیفت بنیں كرسکتے اگرتم میرى كوك خدمت كرنابى باست مرتوبين توال كرمهار سے پاس بھيج دوجين قوال بہت بى وبصورت اور نهايت توش كو تقارابنا جواب بنیں رکھا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے گرویدہ تھے اور اس کے سلنے ادراس کی عدم موجودگی میں اس کی دوستی کا دم عجرتے تھے بعب امیر رواندے دیجھا کہ شیخ عراقی اس کی طرف مترج ہیں اور اس کو طلب كرب ين زوراس كے بلانے كے بيے كى كروان كيا- لوگرى كا اے بوسے فراعنت كے بعدوہ اس ے ساتھ خیرے میں ماضر ہوا۔ مشیخ موا ق ادرامیر برمانز اور دوسرے اکابر نے اس کا استنبال کیا۔ بجب وه تريباً يا توشيخ اسع باس كم اسكوسل كيا ادر بغلكر سوئ ادرشربت طلب كيا. نشخ ن اس كراس كرمانتيون كراہنے القرمے شروت پلایا - بہاں سے قراعت سے بعد میرسب لوگ شیخ عراتی كی خانقاہ میں بہنچے - كھے در باین مولیں ادر ساع کی مفل گرم ہو گی۔ شیخ مواتی نے اس وقت بوسنزلیں کی تھیں ان میں سے ایک فول يرتقي جن كامطلع ہے۔

سازطرب عشق که داند کر چهرمازاست کزننمداونه فلک اندرنگ د تازاست

انرجمہدکس کو پتہ ہے کو عثق سے مرزاداً واز کہیں آداذہ چنو کداس نغمہ کی رد سے آسمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ معفرت خواجہ کی الیمی کیفیت ہم ٹی کہ اس کے اثرات سے در در بوار بھی متاثر ہوگئے، اصحاب اوراہل مجلس کا کیا حال ہوگا۔

کے یہ وہمعین الدین پر دانہ ہیں جن کا نام فید ما فید " میں اکثر لیا گیا ہے اور عفرت مران نارونی نے ان کو نما طب فروایا ہے ، -خطک شیدہ عبارت ابر معین الدین پر دانز کر بادنتاہ روم برد " میں میرسے خیال سے لفظ وزیریا امیرر و گیا ۔ بینی امیر عین الدین پر دانز کہ وزیر بادنتاہ روم بر در مترجم- انصدای نغمه بای مسطر بان کوه اگرجنب یعبب آنزا مدان

نرجمہ: اگرمطوب کے نفوں کی آ واز کر بہا ہڑا ہی جگہ سے ہل جائیں تواس کرتم کو تعجب نہیں کرناچا ہیے۔
بعن توازع میں مدکوسے کہ شیخا وحدالدین کوائی کی برکیفیت تھی کہ جب مخال سماع میں ایحے آ ندرجوش ورگری بریا ہوتی بخی تو وہ امروروں د نوجوانوں کے بریمن جاک کرے ان کے سینہ سے سینہ ماتے ہتے ۔ جب ایک مرتبرہ ہنداد گئے تعلیہ منبیا دکا ایک حیین وجیل فرز ند تھا اس کے کھا نون بک بریات مینی کہ شیخ او محدالدین کرما نی الیسا کرتے ہیں اس نے کہا کہ وہ برعتی اور کا فراس نے میرے ساتھ الیسی حرکت کی ترمین اس کو قبل کر دوں گا ۔ حب محفل مساع کرم ہوئی اسوقت شیخ نے اپنی کوامست فرزند خلیفہ کے خیالات معلیم کرلئے تھے ۔ انہوں نے کہا ہے

سہل است مرا برسسہ نحنجر بودن کر یائی مراد دوست ہے سربودن مست مراد سند مراد دوست ہے سربودن مست مست مراد مراد کا فر بودن مست مراد کا فر بودن مست میں مست میں ہوتا ہے۔ شرحبہ استے برسز خرج ہونا سہل لگتا ہے ، کیونکہ دوست کے پاوس پربے سرہونا اچھا ہے ۔ اب الموار کی کرکا فرکوا دوال ، چونکہ تو غازی ہے اس سے کا فرہونا روا ہے ۔ اب سنتے ہی خلیفہ کا فرز ندا مطا اور شیخ کے قدموں پرسرد کے دیا اورا سی قت ان کا مربد ہوگیا ۔

> ازان ردیم بجنت باًغ باستد که بر ردیم چولالدداغ باست

ترجمہ، یہ داغ جومیرے چہرے پہے، جنت کے باغ کیمیرے چرے پرنٹ ندسی کرتا ہے۔ ابك محقق كت بير كرمبس مماع مي ومبدكننده من البياسية الورساع كاهرف اس شخص كواراده كرنا جاسية كروه ادباب ساع كى صفات مع موصرت براوراً بل نفس د نوابش نفس كا بنده مر ملكراس كانفس مرده اوردل زنده مهزاب سيئتب وه حق كوحق سعير سي سعير الغيروسيد عقل كم عفل ساع بس حب ذاكر کے ذکر کی طرف رہوع ہو تو ا دھر ادھر نہ دیکھے بالکل خامن رہے۔ بنا ہرد بامان میں اصطراب مو توخوب ہے) کما نسنے اورجا کی لینے سے بچے ۔ بس فکریس ڈ و بارہے۔ سرکوجعکاکر بنیغے۔ اگر ومبُدکا اس پر غلبہ ہو مبل نے اور مذیر اختیاری طور پر وہ موکت کرنے سکے تواس میں اس کومعندور سمجنا بیا ہیئے ۔اور حبب وہ اختیاری حمینیت میں اسائے ترو بدکوفر اُنتم کردے اور قرار وسکون کوانتیار کرے امدیجب اختیار میں اجا کے تومناسب نہیں ہے کہ وجد کواس احساس سے جاری رکھے کہ لوگ کہیں گے کہاس کا وجد جلدی ختم ہوگیا اوراس نوف سے کر کہا جائے گاکہ یاسخت ول ہے اور یاشخص صفا درقت نہیں رکھتا ہے۔ جب شخ کے گرد لیے مربد موجود بول جن كيلئے ساع مصرب تربیخ كوساع مي مشغول نهيں بونا چاہيئے اورا گرمشغول بوتو انكود وسرے كاموں بي مشغول کردے۔ ووسرے یہ بات بھی خیال یں رہے کر مجھی مجھی وا جد کے منعف جمانی کی دجرسے بھی عدم وجد کاظمرر ہرتا ہے اور یہ نقطان ہے۔ اور کہمی السام تاہے کہ باوجرد قوت کے وجد باطن میں بہدا ہوتا ہے دیکن کمال قوت کے باعث ہواس کے جوارع کو ماصل ہوتا ہے وہ وجد بنیں کرتا ہے اور بیر کمال ہے اور کھی ایسا ہوتا ہے کرمال کے موجود ہونے کے باعث ہر حال میں ومیرطاری رہتا ہے اس دحرسے ساع ميں اس كا اثرزيادہ ظاہر منہيں موتا اور برندايت كمال سے كيونكر اليدائشخص جس بردوائى طور مرود وجد طارى رسام و در البط الحق ہے دحق سے رابع رکھنے والا ) اصلین الشہود برمداومت رکھتا ہے لیس اس کو ما لات متغیر بنیں کرتے ہیں اور مکن ہے کراس بات سے حضرت ابر برصدیق رصی اللہ تعالیٰ عنر کے اس قرار کی طرف انتباره موکه:

سید م میں تہاری طرح تھے درم دل اور دقبق القلب) پھردل بخت ہوگئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم میں طاقت بیدا ہوگئی کہ وجد سرحال میں ہم پہ طاری رہتا ہے۔ لیس ہم قرآن کے معنی سننے میں ہمینی معروف رہتے ہیں دلیکن اب اتنی قرت پیدا ہوگئ ہے کہ بہی جیسی رقت اور گریہ وزاری ہم

ہیں کوتے ہیں، جوضی وجد میں بچھاڑیں کھا تاہے اس کے بارے میں بہ خیال بہیں کرنا جاہئے کرو دساکن شخص سے دسد میں کا مل ترہے۔ اس فیے کربہت سے باسکوت افراد الیے ہوتے میں کہ و دمضطرب الوجد سے فریا دہ کا مل ہرتے ہیں جب کسی صوفی کروحد کا جائے تو بھر کسی کہ بدیٹھا دہنا مناسب نہیں ہے۔ جب کرئی صوفی وجد میں کھوا ہم جائے بغیر دیااور نباوٹ کے یا ہوہ اختیاری طور پرا ظہار وجد کے لیے کھڑا ہم گیا ہے تب بھی دوسری کو کھوا ہم جانا چاہیئے اس کی موافقت کے بغیر چارہ دہنیں ہے کہ کا بات بھی اداب حجبت میں سے ہے۔ اکٹرابب ہرتا ہے کہ جمع میں کا برکارواح موجود مہرتی ہیں جبکہ ان کے وس کا دن ہرتا ہے اور شخص ان اکا برکے وس میں حاضر ہم تا ہے توان اکا برکی ارواح د دسرے وس تک ایسے شخص کی مدد معادن رہی ہیں میں نے اکٹر برمشا ہرہ کیا ہے کر درحا نیر معزات احمد جمتلی محمد مطفیٰ صل التّد علیہ وسم عوس کے دن اکا برکے جمع میں تشریف فرما ہوتی ہے اور اس روح مقدس واطر سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ استدتعا کی ہم کوا درتم کو بردیار بار بارنصیب فرمائے آبین

> بیب ساع کیرجینبن باست معرج حرامش گر مجوید اذ حرام است

ترجمہ، سماع ایک المیں چیزہ جوالسان کوعوج پر بہنجا دیتی ہے، المذا اسے حوام کہنا حرامہہ ۔ حضرت قدوۃ الکرافر ملتے ہیں کہ جو بھی مجلس سماع میں آتا ہے اور اُسے ذوق حاصل ہوتا ہے وہ اور ضوصًا حاضران صادق و ملا ببان واقتی جواس مجلس میں استے ہیں مغفرت سے بہرہ حاصل کرتے ہیں تو الوں سے منقول سے کہ ایک مجلس میں حضرت مینے ابو سعیدا ہوا گئے موجود تھے، قوال آئے ادر سماع مردع کیا جب اس مور پہنج منقول سے کہ ایک مجلس میں حضرت مینے ابو سعیدا ہوا گئے موجود تھے، قوال آئے ادر سماع مردع کیا جب اس مور پہنج

بیت اندرغ رل خولیشس نہاں خواہم گشت تابرلپ تو بوسہ زنم پولنشس بخوانی نزجمہ:- میں اپنے عزل کے اندر فچھپ مبادی کا تاکہ تیرے لبول کو بوسہ دے سکوں چونکہ تم اس طرح بڑھ رہے ہو۔ حضرت شیخ پرایکانی حالت طاری بوگی کاس سے بہترکوئی حالت نہیں ہوسکی جب حال ختم ہوا تو آپ نے دریا فت کیا کہ یہ شعرس کا ہے ، بتایا گیا کہ عمارہ کا ہے ، یہ سنتے ہی آپ تم اصحاب اور قوالوں کے ساتھ اُن کی زیادت کے لئے روانہ ہوگئے ، و ہاں بھی سماع ہوا اور اُن پر بھر کیفیت طاری ہوئی ، جب غلبہ فتم ہوا تو حضرت شیخ نے ادشا دفریا یا کہ مسلمانو! گواہ رہو کہ اس شعر کا موجد وسامیون دقوالان اور حاضری مجلس سعب کے سب مغفرت یا جائیں گے اور جنت میں وانحل ہول گے انشا داللہ تعالی .

حفرت قدوة الكبرانے فرایا كه مجلس سماع میں داردات الهی درالها بات امتنائی كامتظرہ الها أوردائيں باہیں دروات الهی درالها بات امتنائی كامتظرہ الها أوردائيں باہیں دیکھنا چاہئے اگر اوردائیں باہیں دیکھنا چاہئے اگر ذوق حاصل ہوجائے ترحی المقدوراس کا تحفظ كرب - ليكن جب قالرسے باہر ہموجائے تو بھرساع شروع كردينا چاہئے ليكن سماع لقدر ذوق مونا چاہئے ذوق سنديا دہ اصطراب نہ كريں كہ بر فيانت ہوگی اورا شعار ہے معانی كی اپنے اوراک كے لقدرتا ویل كریں جو كھرسیں اس كوليدے تی سمجھیں جیسا كر حضرت

علی کرم اللہ دجہ کے سلسلہ میں مردی ہے کہ اس حصرت علی بن ابی طالب کرم اللہ دجہ نے ناقرس کی آ واز سنی توا بنے اصحاب سے فرایا کہ جانتے ہوکر یہ کیا کہ رہا ہے۔ اصحاب نے کہا ہم کونہیں معلوم آپ نے فرایا یہ کہ رہا ہے سبحان اللہ حقّا حقّا ہے شک مولی باتی رہے والا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سرجیز اللہ تعالیٰ کی باک بیان کرتی ہے سیسکن تم

سمجقة نهي موان كي تبيع كوا

 فیمت بین وایمان ہے "اس وطن سے مراوارواح کا وطن ہے یہی ہیں روح کر ڈوالا گیا جیسا کہ التہ تعالیٰ اللہ نے فرما یا ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح کو بھو بھا۔ یا روح کا بولان ہم تعالیٰ اللہ کا مرار تجابیات کو تیول کرسے اور تنزیلات سے مستقید ہوئے۔ اور بیان کا حال ہے کہ اس کا حرکت حال ہیں ایستا وہ ہونا اشارہ ہے اپنی ہیں اور پر حال محق ہے اوراس کی حرکت اپنی ہمتی کے ما تھا اور اپنی تعلوکوا ورفاکو جولان کرنا مراتب مخلوقات میں اور پر حال محق ہے اوراس کی حرکت فوق کی طرف اثارہ ہے اوراس کی حرکت آتی ہے۔ اور مراتب صفات کی طرف بہوئی ہے تو وہ اپنی سرکو کھول ویتا ہے ہیں جبکہ اس کی روح پر وہ سے باہم سے جرد ہوجاتا ہے اوراکر مغی صاحب مال کو اوراکر مغی صاحب مال اور اللہ من ہوتا تو اس کی طرف جولان کرنا ہوئی ہم سرچو اگر قال کی نیت برکت کے حصول کے اور کرنا ہم اس کو کہ ماصب مال کو میں ہم سرچو ہا گر قال کی نیت برکت کے حصول کے کہ ماصب مال کرنا ہوئی کہ میں ہوتا تو اس کے جو مرتب ہیں اس کا ہم سرچو اگر قال کی نیت برکت کے حصول کے کے ماصب مال کرنا اور عطاک نیو کے اور کرنا ہم اپنی مورت میں ذیا ہی مال کی خوت و برایت غیسہ کا مالہ سے آور نہیں ہم بھی اس کی طوف ترقی کرے اور قول کرنے کا می نہیں ہوئی ہم میں کا جا مر اس کی طوف ترقی کرے اور قول کرنے کا میک نیو کرنے اور قول کرنے کا میک ہوئی اس کیلئے مشکل بن جائے اور غیسہ اور کی اس کے کا میک میک کو اس کے اور خول کرنے کا میک میک کو ماسے کا کرنا ہم دورت میں دیا کہ کو میا سے کہ کو دورا ہے اس کے کے کرک اس کی دیر ہونا میں کو کہ کو دورا ہے کہ دورا ہولی میں مال سے مال سے مال سے مال سے مال سے مال سے مالی میں مال سے مالی سے اس کے کہ کرک اس کی در کرے تا کراس کی مشکل ہیں جائے اور خول کو دورا ہے کہ کرک کے کہ کرک کے کہ کہ کرک کو کرک کی اس کی کو کہ کرک کی اس کی میں کرک کے کو کرک کی اس کے مورت کے کہ کرک کی کو کرک کی کرک کی کو کرک کی کرک کو کرک کو کرک کو کرک کو کرک کو کرک کی کو کرک کی کو کرک کی کو کرک کی کرک کی کرک کو کرک کو کرک کی کرک کو کرک کو کرک کو کرک کی کرک کو کرک کو کرک کی کرک کو کرک کو کرک کو کرک کو کرک کو کرک کی کرک کرک کی کرک کرک کو کرک کو کرک کرک کو کرک کی کرک کو کرک کو کرک کو کرک کرک کو کرک کو کرک کو

> فلاطبیب لها و کارا ق فعندهٔ رقیتی و تسریاتی

قد لسعت حية الهوى كبدى الا الحبيب الذى شغفت به ترجمہ، مادعشق نے میرے مگر کو ڈس لیا ہے ہیں نداس کے لئے کوئی طبیب ہے اورنہ کوئی افول کریوالا مرف وہ معشوق ہے جس پرفرلفتہ ہوں۔ بس اس کے باس میراا فسول اور ترباق ہے۔

برانشعادسن کوسرورکا ناست صلی الدّ علیه وسلم پر وصدی کیفیت طاری ہوگئ اور آب کے اصحاب بمی دسید فرط نے گئے بیال تک کرا ہے کی دو اسے مبارک اس و مبد میں آب کے دوش اطرسے گرگئ جب اس و مبد میں آب کے دوش اطرسے گرگئ جب اس و مبد میں آب کی افزال نام این این این مبلہ فروکش ہوا تو صفرت معاویہ این ایسنیان نے کہا کہا دولاند آپ کی تفریح کس فدر لیند بدہ تھی اور اسلامی الدّعلیدہ م نے فرایا ہے معاویہ کرئی ماحب کرم الیا ہیں ہے جو فرکم مبیب پر جنبش نرکرے اس کے بید آب نے روائے مبارک کے جادم و مکر شدے کرکی ماحب کرم الیا ہیں مقیم فرما دی۔

حضرت سلطان المثاري كي باس جب سمبي توال آتے توان برنظر مراستے ہى دلينى قوالوں كو ديھے ہى) حضرت شيخ كة نسوجارى بوجاتے تھے. آپ كے اصحاب نے اس كى وجه دريا فت كى تو آپ نے فرايا كہ قوال مجوب كا بيغام سنا نے والے نوگ ہيں لہذا ہيں جونہي انہيں ديھا ہوں تو مجوب كے پيغام كى حملك نظراً جاتى ہے اور ميرسے انسوا مذا ستے ہيں.

معفرت مسلطان المثنائخ كے زمان ميں ماع كابہت رواج مقا-ادر معفرت بہت زيادہ سنتے تھے اس وجہ سے كاس وجہ سے كاس وجہ سے كاس كا انكار كرتے تھے فربت بهاں بك بيني كه اس بر معفرتيا ركيا كيا يمولانا هذا الدين بدايون نے معفرتح بركي مقابود يھنا جلہے وہاں ديكھ وسكتا ہے۔ (تاریخ فيرود نشاہی مرتبہ منيا دالدين برنی) فيرود نشاہی مرتبہ منيا دالدين برنی)

ابسازوں، مزامیرو عنبوں کے ساتھ سام سند کے بارسے ہیں وضاحت کی جاتی ہے۔ یو دایک شہر مازہ اجر بین تاریح سنے بین کرسب سے اول بود کو صفرت آدم علیا اسلام کے فرزند لمک نے اس دقت تیا دکیا تفاجیب اس کے بیٹے کا انتقال ہجا تفا۔ کچہ لوگ کہتے ہیں کہ بیابی مند کی اپہا د ہے۔ انہوں نے عود کو انسا فی طبیعت کی شاسبت سے نبایا تفا۔ تاروں وا بے سازوں کے ملسلہ میں ہوگا فی مشہور ہیں ادران کا کہنا بہہے کراس کا بجا نا مشہور ہیں علاد کا اختاف ہے اوران میں ائم خداہ سب اربوہ شہور ہیں ادران کا کہنا بہہے کراس کا بجا نا اور سننا دو فرل حوام ہے۔ لیکن کچہ حضرات اس کے بواز کے قائن ہیں اوران لوگوں نے کہ ہے کہ حضرات عبد اللہ بن کے بعدالتہ بن حیفرات اس کے بواز کے قائن ہیں اوران کو بن عاص درمنی التہ تعالی عنہ عبد اللہ بن کی سنا ایک سے معفوات تا بعین ہیں سے خارج بن ذیب بعبدالرحل بن حیاں یہ بات شہرور ہیں ہے۔ عمل ابن ابی سنا ایک روایت میں متول ہے۔ لیکن امام مالک کے احباب کے بہاں یہ بات شہرور ہیں ہے۔ بھی اس کو سننا ایک روایت میں متول ہے۔ لیکن امام مالک کے احباب کے بہاں یہ بات شہرور ہیں ہے۔ بھی اس کو سننا ایک روایت میں متول ہے۔ لیکن امام مالک کے احباب کے بہاں یہ بات مشہرور ہیں ہے۔ بھی اس کو سننا ایک روایت میں متر و ترمذی میں جس کو ابنوں نے بدا خارہ ہے کہ ماں یہ بات مشہرور ہی ہی جس کو ابنوں نے بین مام سے مرسوم کیا ہے۔ الوکو بن مام سے مرسوم کیا ہے۔ الوکو بن مام سے مرسوم کیا ہے۔ الوکو بن بی بعدی الرفیت کے نام سے مرسوم کیا ہے۔ الوکو بن مام سے مرسوم کیا ہے۔

بهاں اباست عمّا کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں تر تکھتے ہیں کہ اگراس گانے والے کے ساتھ بودکا ہم نا مان لیا جائے تووہ بھی حضرت ابر بحرصد لِتّ رضی النّدعنہ کے اس قول میں واحل ہم گاکہ دد نشیطان رسول الشّرصل السُّطیر وسلم کے گھریں \* اوراس وقت رسول التّہ علیروسم کا بہ فرما ناکہ دد دعد حد خاند لیوم عید ، جانے دواہنیں حیرِثر دوا ج ان کی عید کا دن ہے۔

اس طرح اگر طنبورمننی کے ساتھ ہوتب ہی حرمت بی وہ موٹر نہیں ہوگا بخیق کہ یہ کا ایے آلات ہم جن سے منعنوں کے دل قری ہوتے ہیں اوران کی اوازسے نغرس میں کٹ دگ بدیا ہم تی ہے اورع داس طنبورہ کو کہتے ہیں ۔ دخت

می اس کے بیم عنی مشہور ہیں۔

کودکے دبا ح ہونے کے سلدی علام ماوردی بعض شافیر سے نقل کرتے ہیں کوان د ارمنصور بغدادی
اس سے دغیت رکھتے ہیں اور شیخ ابراسمان شرازی دشافتی ) سے تنقول ہے کہ ان کابی فرہب تھا دلین اباحت
پران کافتری تھا ) اود ان کے بارے میں یہا ہے مشہور تھی اور تحییق کے ساتھ کسی الم سے کو کی البی بات مشہور
ہیں ہے کہ بس سے ان کا ایکا دشاہت ہوتا ہو۔ اس کو طاہر مقدی نے بیان کیا ہے اور وہ شیخ کے معمومی الم میں ہے اس کو ایک دائی دشاہ ہوتا ہو۔ اس کو طاہر مقدی نے بیان کیا ہے اور وہ شیخ کے معمومی الم سے ایک بارہ اس کو ایک ارتباہ ہوتا ہو۔ اس کو طاہر مقدی نے بیان کیا ہے اور وہ شیخ کے معمومی اور اس کو دہنی ہیا اور ہونی کیا ہے کہ ان علما دکھ بیان اس کی اباحت کے قائل تھے اور جب تک وہ تو دہنی ہیا مندو میں آئے اور مندو کی مدین ہیں کرتے تھے ۔ دولا میریث میریٹ میریٹ بیان کی مدین ہیں انہوں نے کہا کہ جھے غنا کا حود در کارہ ہے بیل ان کے بیے ہو دغا مرائی کو ان اس کے بیان کی اور انہوں نے دائی ہو اس اندہ اور انہوں نے اس کو در کارہ ہے بیل ان کے بیے ہو دغا مرائی گیا گیا اور انہوں نے اس کو در کارہ ہے بیل ان کے بیے ہو دغا مرائی گیا گیا اور کا با اس سے بعد صورت بیان کی اور ابراہیم بن سجدا مام شافی تھے اس اندہ میں نے اس بیل میں اور انہوں نے اس بیل میں اور انہوں نے اس بیل میں اور ہم تمہور محتبر نیک، اقدا ور محتموں میں ایک ہوں اور ہم تمہور محتبر نیک، اقدا ور محتموں میں بیل اور کی اس بیل ہیں اور انہوں نے ہور الم سید نیک اور اس اس میا ہوں کی کون قائل ہے انہوں نے جوالی دیا کہ اسے انہوں نے جوالی دیا کہ اسے انہوں نے جوالی دیا کہ اس میں میں میں میں میں میں میں انہوں نے دیا کہ اس اور کی تو سیار کی تو انہوں نے جوالی دیا کہ اس میں میں انہوں نے دیا کہ ان قائل ہے انہوں نے جوالی دیا کہ اس میں میں میں میں میں میں کون قائل ہے انہوں نے جوالی دیا کہ اسے دیا کہ اسے انہوں نے جوالی دیا کہ اسے دیا کہ اسے دیا کہ اسے دیا کہ اسے دیا کہ اس میں میں کو دیا گیا کہ کون قائل ہے انہوں نے جوالی دیا کہ اسے دیا کہ اس کے دیا کو دیا گور کی کور کیا کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ

امام این بوند اپنی کتاب مفقر یک کتی بین کرابرامیم بن سعید بود کے سائقہ غذا کرمباح سمجھتے تھے اور اس کونقل کیا ہے امام مادر دی نے ان کے اصحاب سے اور عبدالکیر کتے بین کردہ کردہ ہے۔ امام عزیزالدین بن عبدالسام کہتے بین کردہ مباح ہے۔ ان حفرات میں جنہوں نے اس کی ترکمت براتفاق کیا ہے اس کے گناہ کمیرویا صغیرہ بہونے میں اختلاف ہے ادر متا خرین شانعیہ کے نزدیک گناہ صغیرہ ہے اور اہم گناہ کمیرویا صغیرہ بہونے میں اختلاف ہے ادر اس گوائی کوستگر اس قول کور د نہیں کیا جامکتا۔ الحرمین (جونی کی نے اس کوا ختیار کیا ہے ادر اس گوائی کوستگر اس قول کور د نہیں کیا جامکتا۔

دوکا تو د بسساعة شهادة ) امام ماوردی نے مثرح کمتین میں ابن عبدالمکی سے روابت کی ہے کران کا قرل ہے کرنتادی کے موقع پراس کو منع ہنیں کیا جاسکت اوراس کی ابا سست سے ردیں کر ئی شہادت موجود نہیں ہے۔

مضرت قددة الكيران فرمايا أكرماع كالمبس ما اجماع بس كرتى بدسواس موجلت وسواس مع ما منا سے یا نعرہ لگائے تواسے صدق برجمول کرنا جائے۔ حضرت دوالنون مقری فراتے ہیں کہ جو کوئی مکرسے نعرے مگانے والے پرایکار زاہے اس کے کرے میب سے تروہ کبھی مدق کونہیں پاسکتا بین اس طرح وہ امل کا ایکار کرد ہے۔ اے تعفی تھے اس کے کرسے کی سرو کار۔ کرکواس کے لیے چھور دے تودوسی كوديكه اكربېره مندموسك. ساع ميں بيرك سامنے نہيں آنا جا بئے سوائے اس مورت كے جيكه اجازت دی گئی ہویا پرمرید کا بازد بکر کر وجد کرے اس کے علاوہ سامنے آنا ادب کے خلاف ہے ادراگر مجلس مين الابرسون عن كا حال غالب مو تومكن بوسكة وحفظ كرے كيونكر اكثر و كيما كيا ہے كدائك حال دومرے برغالب آجا تاہے اور اسکا ذوق بڑھ ماتاہے بجلس کا عین کھانا بنیا بھی ادب سے خلاف ہے۔ حصرت قددة الكبرا ومات بي كرمشائع حيشت كى سنت ب كرساع كے روزكسى كوفالى نبي جيونا جا ہے کھونہ کھ تعیم مزور کرنا کیا ہے ۔ اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو تھوڑے سے جے لاکر ہی اصحاب دا حباب میں تغییم کردیں۔

مغرت ملطان المنتا مخ سے منقول ہے کرایک دن وجد کی کوئی صورت بیدا ہنیں مہوئی توصرت سلطا المائع فرواً ليسترك الله دام خسر الدر المتائع قوال براور من قارى بتناموں جانج مفرت شيخ نے بائج اترن ى تلاوت فرما أى اور معفرت امير خسرد كي تاين عزل كاكى ك

غمز درنان زآ نسوميا آبنگ جسان مامكن ماه بلال ابروش من عقل مراستيدا مكن جان داردآخر آدی جندین بلا بیدا کن رگه ز دف سوئی دخ ری گرخال دریس نبی در كفريم صادق نه زناررارسوا مكن گفتم کداز همچونتونی زنار سندم گفت رو عقل کو مات ندکرد. مازے اس جانب دسازے بس برده) ترجمه بد لےمیرے ابروکے جاند ا میری سے یادیے ایسے اٹادے آدہے ہیں کمیری جان سے لیں گے۔

٢ كيم اپنے زلف كورخسار پررگھتے ہر اوركہمى بل كواپنے لب (مؤنول)سے جھپاتے ہو

اً خرانسان جا ندار چیزہے اس کیلئے الیسی ا داؤں سے بلائیں پیداز کرد۔

٣- ين نے كہاكہ يد طوق ايسانہيں ہے كريس كلے يں ڈالوں، اُس نے كہا كہ چلے جا دُج كرتم خود كغريں سيح نبي مو د تبادي نيت ميم نبي بي بيد المداطرة كومرا عفلامت كبور

ان کے یہ غزل گاتے ہی سب پر وجد کی کیفیت طا ری ہوگئی اوراس دن ایساکیف کی اکراس سے بہتر تفتور

ين نهي أسكما حب يدكيفيت فتم مو في توحفرت يشخف تفورك نخود (جن) لا رتقيم كئه. حفرت قدوة الكبراكا بمي يه طريقير رباسي كراكر كيف بيدا موتا تقا ادر كوني جيز تقيم كرف كيلي موجود نه ہوتی تھی تو تھوڑا سائٹریت اور پتے تقیم فرادیا کرتے تھے ادراس کسلہ میں آپ مریدوں کو بہت تاکید فرمایا کرتے منے کہ اس سنّت کو مبادی رکھو۔

التماع مزامبر

استماع مزامیرندا بب مخلفی ماری را سے مین بعض نے اس کومائز نہیں کہاہے مین بغیرما بھے دف مثائع نے سام بعن حضرات نے دباب مبی سامے بعض نے جلا جل دھا بھی کے راتھ دف ہی سنا ہے۔ حفرت نوا جربہا وُالدین نعشبند کے بہاں شاہین، رہاب، نائے، نے بجائے ماتے تھے بعض کتے ہی ملبل اور دف میں فرق ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کر دف بجایا گیا ہے اور اونجی اوارسے شادی بیاہ ک

حضرت قدوة الكبافرات تھے كرماع كے منكرين كے مقابله ي بهارا آخرى جراب يہدے كريہارك بيرون ا درم شدول کا طریقر رہے ہم سیں گے اگرتم کواس سے انکار ہے ترتم انکار کروسے

دِنيا طلب جهال بكامت بادا اين جيفهُ مردار به دامت بادا گفتی که به نزدمن حرام ست سماع گربرتو حرام اسست حرامت بادا ترجمه ا- ونیا طلبول کو دنیا مبارک ہو، چونکہ یہ فاسداور مردار چیزانس کوزیب دیتی ہے۔ توقے کہا کم میرے زدیک ماع وام ہے، اگر جمر وام ہے تو جوام ہی دہے۔

اگرامهاب (مرمدون) میسے کونی فرد مطرب کی کچم خدمت کرنا جاسے جیسے عطار خرقہ دغیرہ توحفرت رسول اكرم صلى المندعليدو كمهن ايساكياس، حس وقت حصرت كعب بن رميري آب كى نعت بين قعيده (موسومربه بأنت سعاد) پڑھا تھا تو آپ نے اپنا خرقد مبارک ان کوعظا فرادیا۔ کچے لوگول نے حصرت سبل سے کہاکہ آپ تواس مجبت میں جس کے آپ دعو مدار ہیں خوب فربہ ہورہ ہیں۔ مالا نکراس کا تقا ضالا غری ہے د معنی آپ کو کرورلاغر ہونا جامیے تھا) انہوں نے جواب میں یہ سعر مڑھا سے

A STATE OF THE STA

شعر

اخب قلبی ومادری بدنی ولودری مااقام فے النمنی

ترجمه، او ومیرے دل کو دوست رکھتاہے اس کومیرے بدن سے کیا تعلق اگردہ اس کومیان بیٹا تو پیرقیم نرکرتا۔

میں و ہر تیا مرہ ۔ عفرت سنبلی سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک شخص ساع میں شرکی ہے کہ جو کچھ امس میں پڑھا جارہاہے وہ اس کونہیں سمجھا تو بھر کیا صورت ہوگی وہ کیا کرے۔ حضرت شبل نے جواب میں یہ اشعار ڈیھے این نہ ا

رب ورقاء هتوف بالحملي ذات بنجرصدحت في فتن ولقد الشكوفما افهمها ولقد نشكوفما تفهمني غيرانى بالهوى اعرفها وهي ايضًا بالهولى تعرفني ذكرت الفيَّ و دحرًا صالحاً فبكت شِجواً وهاجت شجني

ترجمهما ا- بسا ۱ و قات کسی ایسے درخت سے جوفتنوں میں گفر جائے توگری کی شدت سے بلنداً داز اینے لگتی ہے۔

ب سے ہوتا ہے۔ ۷۔ مجمعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں شکایت کرتا ہوں ا درخود اس کوسمجہ نہیں پاتا ا درکھبی ہم شکایت کرتے ہیں توتم اس کونہیں سمچھ یاتے ہو۔

۱۰۱۰ سکے سواا درکوئی بات نہیں ہوسکتی کریں اسکو جمتا ہوں کر بحبت تے سبب سے ہے اوراس محبت کی دحرسے تم بھی بہجانتے ہو۔

م - بزاروں سال اورا یک طویل رما نے تک میں رو ماریا ہوں ، میں رویا غم سے اوراس غم نے میرسے اندر ایک مبحان بداکردیا -

کہا جاتا ہے کہ یہ اشعار حضرت سبل کے نہیں ہیں بلکہ مجنون رقیس عامری کے ہیں بھر آب نے حضرت میں خوام کی کے ہیں بھر آب نے حضرت میں خوام کی کے بین بھر آب نے مضرت میں خوام کی کے بین بھر آب نے مار

عول ماعی در ده ای مطرب بیکبار کمایان افکت در قلب گفار از و هیفور متان بیخود و زار تورد منصور دقصان برسد دار بیشویدسیند صوفی زاخیساله بر نامریا یا کند مستاق دیدار قلب کند مستان دیدار قلب کند مستان دیدار قلب کند مستان براد به براد به براد به براد بر قصد حیت دری مستان براد

لط

ہرآن عبالم کہ داںددردل افکار مسلمانان ازو سوزند د کف د مسردد خواجگی میگوئی ہربار ازین حالت کرگویہ باتو اخیب ر

بقوالان د مه دراع و درستار بیک سو خرقه دیگر سوی زنار بزن آتش درین درکان و بازار درین مجلس کسی چون بیست مشیار

ترجمہ: ا۔ لے توال ایک دفع ساع منادے تاکہ کا فردں کے دل میں نورایمان کم جائے۔ ۲-ان مست دب نود پرندوں کی طرح منصور بھی تخت نے دار پر رقصاں ہو جائے۔ ۲- ساح صونی کے سینہ سے خیال غیر لکال دیتا ہے اور سرسے پاؤں تک مشتاق دیدار بنا تاہیے۔ دبینی الند کو دیکھنے کا شوق بدا ہو ما تا ہیں

۲- مرد قلندرساع میں خودی کی تغیی کرتا ہے اور جیدری ایک متانہ کی طرح تاریر رقص شردع کردیا ہے۔
۵- ہردہ عالم جس کے دل میں جذبۂ نکرہے معنل ساع میں توالوں کو اپنی پگر کی اور خرقہ دے دیتا ہے۔
۲- کا فرمسلمانوں سے جلتے ہیں (دخمی کرتے ہیں) گیز کر ان کے پاس خرقہے اور دور مری طرف طوق ہے۔
کہ ہرد فعرتم ترانہ خواجگی رقیعتے ہو، آگ لگادوان دکانوں اور بازاروں میں۔

٨- اى مالمت كى خرتمبين كون دے د إے كيونكراس ميس يى كوئى موش يس نہيں ہے.

## ★ نزرانه عقیدت ★

مخدوم المشائخ مولانا سید محمد مختار الرف صاحب اشرفی الجیازی حمتماقه دلیرسجاده نشین سرکار کلاد آستانمان فیم کی فوجوم شریف و مفتی الفظم باکستان المحاج مولانا محمد وقار الدیل صاحب و حمیمالله علیه -

-: منجانب :-گنج بخش انٹر پر ائزز کر اچی حاجی غلام نبسی اشرفی









## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.